

# کتا ب کی تخر جے و کتا بت کے جملہ حقو ق محفوظ ہیں

| ترجمان السنة               | <br>نام كتاب |
|----------------------------|--------------|
| حضرت مولا نابدرعالم ميرخمي | <br>مؤلف     |
| مقبول الرحمٰن              | <br>طابع     |
| مكتبدرحمانيه               | <br>ناشر     |
| لعل سثار                   | <br>مطبع     |

### ملنے کے پتے

| مكتبة العلم نمبر ١٨ - أردو بإزارلا ہور             | $\Leftrightarrow$ |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| خزيبنهكم وادب الكريم ماركيث أردوبا زارلا هور       |                   |
| اسلامي كتب خانه فضل البي ماركيث أردو بإزارلا ہور   |                   |
| مكتبيهسيداحمة شهبيد الكريم ماركيث أردوبا زارلا بور |                   |
| كتب خانه رشيديير راجه بإزار راولپنڈي               | $\Leftrightarrow$ |

تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلدسوم

### فهرست مضامين ترجمان السنه جلدسوم

|      |                                                          | I          | <del></del>                                              |
|------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                                                   | صفحه       | مضامین                                                   |
|      | پیاعتقا در کھنا کہ فر مانبر داروں کودوز خ میں ڈال دینایا |            | د يباچه                                                  |
| :    | نا فر ما نوں کو جنت بخش دینا مختارِ کل کی بارگاہ میں     | 14         | اعتراف واعتذار                                           |
| 77   | دونوں باتیں انصاف ہیں مسئلہ قدر کی جان ہیں               | r.         | القصناء وقدرا وراس پرایک لمحه فکریه                      |
|      | بندے اپنے افعال میں مختار ہیں ان کے اس اختیار            | ۳1         | مسئله قضاء وقد رعكمي نظرمين                              |
|      | ہے کرایا وہی جاتا ہے جو پہلے مقدر ہو چکا ہے اس لئے       | <b>P</b> 1 | قضاءوقد راورا كتثافات عصرييكاس پراثر                     |
| 4.4  | و ه مجبور بھی ہیں                                        | ١٣١        | تضاءوقد رادرانسانی جدوجہدےاس کاتعلق                      |
| ۷۲   | تھم عدولی کے لئے تقذیہ کا عذر تر اشناروانہیں             | ٣٣         | قضاء وقد رکی حقیقت اور شرعی نظر میں اس کی اہمیت          |
|      | مصيبت ميں تقذير كا سهار الينا حضرت آدم عليه والسلام      |            | مسکلہ مذکورہ میں زمانہ قدیم کے چیدہ خیالات اور           |
| ۷٣   | کی سنت ہے .                                              | ۳۳         | مذهب الل حن كي تو صبح و شخفين                            |
| ۲۷   | قضاء وقدر کے احاطہ ہے کوئی شے باہر نہیں                  | <b>T</b> A | مسكه تفذير كے لا نيخل ہونے كاراز                         |
|      | کا ئنات کا ذرّہ ذرّہ وقضاء وقدر کے فولا دی پنجہ میں کسا  | اجا        | ناتمام اختيار كافائده                                    |
| ۸۱   | ہوا ہے                                                   | ۳۳         | فرقہ قدریہ کی مخضر تاریخ اور ان کے کفر کی ضروری تنقیح    |
|      | حق تعالیٰ کے علم از لی ٹیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی قضاء و  | ~∠         | تضاء وقدر کے مسئلہ میں امام تریدی کے مسلک کی اہم تو منبع |
| 91"  | قدر کے تخانی مراہب میں تبدیلی بھی ہوجاتی ہے              | ۵r         | قضاوقد رپرایمان لا نااسلام کاایک رکن جیں                 |
| ·    | دنیا میں لوگوں کی جو کیجھ بھی جدو جہد نظر آ رہی ہے       |            | منكرين تقذير كے حق ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم         |
| 9.4  | در حقیقت بیرتقد ریبی کی خفیه کا رفر ما ئیاں ہیں          | ۵۵         | کے شدید کِلمات                                           |
|      | دنیا کے واقعات کے ساتھ ان کے اسباب بھی قضاء و            | ۵۷         | قضاء د قد رنگھی جا چکی ہے                                |
| 99   | قدر کے تحت ہی ہوتے ہیں-                                  |            | قضاء و قدر کی کتابت عالم کی پیدائش ہے کتنی               |
|      | قضاء وقد ر کاظہوراں طرح ہوتا ہے کہ نظام تقدیراور         | 4+         | قیل ہو لَ                                                |
| 1+7  | نظام تدبير ککرائی نہيں                                   | 41         | قضاءوقد رمیں بحث ومباحثہ ہے گریز کرنا چاہئے              |
|      | قضاء وقدر کا اعتقاد اسباب کے ارتکاب سے نہیں              | 44         | قضاء وقد رمیں گفتگو کرنا بھی خطر و سے خالی نہیں ہے       |
| 1•4  | رو کتا بلکه اس کی ترغیب دیتا ہے                          |            | قضاوقدر کے فیصلہ پر رضا مندی ضروری ہے اور پیہ            |
|      | توت ارادیه کے استحکام میں تضاء و قدر پر اعتقاد کا        | 48"        | انسان کی بڑی سعاوت کی علامت ہے                           |

|       |                                                           |            | ترجُّمَانُ السُّنَّةُ : جَلَدُ سُومِ                       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 194   | مصالح عام کی رعایت ہے                                     | 111        | عجب اثر ہوتا ہے۔                                           |
| ırr   | حلال وحرام كاصحيح مفهوم                                   |            | حفرت انبیاء علیهم السلام کی مقدس ہستیوں کا مختصر           |
|       | علوم نبوت کی دوسری خصوصیت حقیقت کی سیح تر جمانی           | 114        | تذكرها حاديث اورتاريخ كى روشنى ميں                         |
| Imr'  | 4                                                         | 114        | انبياء عليهم السلام كامقام ابن سينا كى نظريميں             |
| ۱۳۲   | علوم نبوت کی تیسری خصوصیت جزم وقطعیت ہے                   | 112        | فلاسفه کے نز دیک نبوت کیوں نسبی چیز تھی                    |
|       | ا نبیا علیهم السلام کے رشد و ہدایت اور جمیع کمالات کی     |            | اسلامی الفاظ واصطلاحات کا صرف استعال کرنا کا نی            |
| 188   | نوع علیحدہ ہوتی ہے                                        |            | نہیں جب تک کہان کی اس حقیقت کا اعتر اف بھی نہ              |
|       | نی کی عام صفات کی حقیقت بھی مخلوق کی عام صفات             | шА         | ہوجواسلام نے بیان کیا ہے                                   |
| سهسوا | ہوتی ہے                                                   | -          | حضرت شاه ولى الله كى نظر مين نبوت كى حقيقت اوراس           |
| 124   | قر آن کریم اور دیگر معجزات میں ایک خاص امتیاز             |            | کے ارکانِ ثلاثہ لیعنی ملوکیت وسیاست علم وحکمت اور          |
|       | حافظ ابن تيمية كي نظر ميں انبياء عليهم السلام كي معرفت كا | 119        | رشد و ہدایت کی فطری اور غیر معمو لی استعداد                |
|       | طریقہ بھی دوسرے انواع انسانی کی طرح ان کے                 | 174        | تغلیمات نبوت کے متعلق ایک غلط قبمی اوراس کا از الہ         |
| 124   | <b>-</b>                                                  | ll         | نبوت کے ارکانِ ثلا شد کی مزید تشریح<br>-                   |
|       | نبوت ورسالت کی حقیقت دریافت کرنی گومشکل ہے                | ll         | مقدمہ ہر شے کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک                    |
| 15%   | حمر نبی کی معرفت بدی <sub>ن</sub> ی ہے                    | 177        | حقیقت گرا متبار کا ہی اور کمال مجموعہ میں ہے               |
| ŀ     | ا نبیا علیهم السلام جب مجھی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو    | Irr        | لموکیت کی صورت اوراس کی حقیقت                              |
| +√ا ا | ابے کامل تعارف کے ساتھ آئے ہیں                            | 144        | ملو کیت نبوت کی صورت وحقیقت<br>سر                          |
| im    | مشر کین عرب نے آپ کوساحر و مجنون کیوں تھہرایا             | 170        | ملوکیت نبوت کا اہم رکن عالم غیب ہے اس کا رشتہ ہے           |
| IM    | نبوت کےصدق وصفا کا بلندمقام                               | 11/2       | ملو کیت نبوت کی حقیقت خلافت ہے                             |
|       | قرآن کریم کامشرکین کے مقابلہ میں اعلان کہ آ ب             |            | نبوت کے لئے قدرت جن نفوس کا انتخاب کرتی ہے                 |
| ساماا | ہر گز کا ہن نہیں                                          | IFA        | ان میں اعلیٰ قابلیتیں بھی ود بعت فر مادینی ہے              |
| IMM   | قر آن کریم کااعلان که آپ شاعر بھی نہیں                    |            | آ دم علیه السلام کی سرگزشت میں ای حقیقت پر ایک             |
|       | قر آن کریم کا اعلان که آپ کوساحرو مجنون کہنا بھی          | IFA        | ا ہم تنبیہ                                                 |
| ۵۱۱   | انتها درجة ظلم اورسفا ہت ہے                               | <b>1</b> 1 | آ دم علیه السلام اور ملا تکه الله میں مقابله کا امتحان اور |
| וויא  | وافظابن تيمية كي مختيل كه نبي وساحريس فرق بديبي ب         | II.        | اس کا نتیجہ                                                |
|       | مشركين كے ليے حقيقت اعتراض كى طرف قرآن                    | 15.        | نبوت کارکن څانی یعنی علم وحکمت                             |
| 114   | کریم کے النفات فر مانے کی حقیقت                           |            | علوم نبوت کی پہلی نسوصیت حقو ق انسا نبیت کا تحفظ اور       |
|       |                                                           |            |                                                            |

|       |                                                            |     | َرِجُمَانُ السُّنَّة : جلدسوم                               |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1772  | علاج ای طرح کیا جیما بشر کرتے ہیں                          |     | آپ کی صفات حمیدہ کے مشاہرہ کر لینے کے باوجود                |
|       | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوبهى ان اموركي فكرلاحق         | 100 | ابتداء میں مشرکین عرب نے آپ کو کیوں نبی نہیں مانا؟          |
| rm    | ہوتی تھی جن کی فکر بشر کوفطرۂ لاحق ہوتی جا ہے              | 101 | ضرورت نبوت ورسالت                                           |
|       | بشری سنت کے مطابق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا             |     | رسول اعظم صلى الله عليه وسلم كى حيات طبيبه كا ايك ورق       |
| rmg   | سفرآ خرت                                                   | 100 | حق پیندانسانوں کےغوروفکر کے لئے                             |
|       | حضرات انبياء عكيهم السلام ميس بهت ى خصوصيات اليي           |     | جن كوا نبياء عليهم السلام كي تاريخ اوران كي خصوصيات كا      |
|       | ہوتی ہیں جن کی وجہ ہے وہ تمام نوع بشر ہے ممتاز بھی         |     | ذرا بھی علم تھا وہ ان کو دیکھ کریا ان کے مختصر حالات        |
| 114   | ہوتے ہیں                                                   | 171 | زندگی من کرفور اان کو بہجان لیتے تھے                        |
|       | آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی                 |     | انبیا علیهم السلام میں وہ اخوت نبوت ہوتی ہے کہ ان           |
| 1771  | التيازى خصوصيت                                             |     | میں ہرایک دوسرے کے لئے ہمہ تن احترام ہوتا ہے                |
|       | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي قوت ذا كقه كي امتيازي        | ris | اوران میں کہیں اختلاف کا نام ونشان نہیں ملتا                |
| ۲۳۳   | خصوصيت                                                     |     | انبیاءعلیہم السلام سب بشریتھے اور سب اللہ تعالیٰ کے         |
| ۲۳۲ م | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی آ واز کا ایک کرشمه           | :   | برگزیدہ بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جوسنت نوع بشر           |
|       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی چیثم مبارک کی امتیازی        | :   | کے لئے تھہر چکی ہے دہ ہمیشہ ان پر بھی جاری ہوتی چلی         |
| rpa   | خصوصیت                                                     | rra | آئی ہے                                                      |
|       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی قوت ِ سامعه کی امتیازی       |     | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوجوک کی شدت اس طرح              |
| 44.4  | حصوصيت                                                     | 444 | پیں آئی جیباعام بشر کو بھی پیش آ جاتی ہے                    |
|       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے لعاب دہن کی امتیازی          |     | آ تخضر ت صلی الله علیه وسلم کو بچھو نے ایک بار کا ٹا اور    |
| rrz   | خصوصيت                                                     |     | آپ نے اس پر اس طرح دم فر مایا جیسا بشر کو دم کرنا           |
| የኖለ   | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبیند کی خصوصیت              | ۲۳۳ | <i>چا</i> ہئے                                               |
|       | و فات ہے قبل انبیاء علیہم انسلام کی اپنی حیات وموت         |     | آ تخضرت صلّی الله علیه وسلم پر جا دو چلایا گیا اور آپ پر    |
| 1179  | میں اختیار ملنے کی خصوصیت                                  | ۳۳۴ | بھی اسی طرح چل گیا جیساعام بشر پرچل جا تاہے                 |
|       | و فات کے وقت انبیاء علیہم السلام کو پھر اختیار ملنے کی     |     | ایک بار نبی صلی الله علیه وسلم کوز ہر کھلا یا گیا اور اس کے |
| 10.   | خصوصیت                                                     |     | اثرات ہے آپ کوبھی اس طرح تکلیف ہوئی جیسی                    |
| rar   | بعدوفات آتخضرت صلى الله عليه وسلم كيفسل كي خصوصيت          | ٢٣٦ | بشر کو ہونی جا ہے ۔                                         |
|       | آ تخضرت صلَّى الله عليه وسلم پر نمازِ جنازه كى ايك امتيازى |     | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ایک بارزخی ہوئے حتی که           |
| tor   | خصوصیت                                                     |     | آپ کے دندانِ مبارک شہید ہو گئے آپ نے اس کا                  |

|             | 1                                                                       |            | تْرِجُمَانُ السُّنَّة : جلدسوم                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | اہل جنبے سے دوسری مشابہت ان کی دائمی حیات اور                           |            | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اہل خانہ کی غیبی تغریت                                                   |
| ۲۸۸         | دائمی عبادت ہے                                                          |            | کی خصوصیت                                                                                             |
|             | آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی فضلات میں                          | 100        | ا نبیا علیهم السلام کے دفن میں امتیازی خصوصیت                                                         |
| <b>79</b> 7 | اہل جنت ہے مشابہت                                                       | 104        | انبياعليهم السلام كي وراثت مين امتيازي خصوصيت                                                         |
|             | بحالت جنابت آپ کے لئے مسجد میں قیام کی                                  | rat        | فرشتوں کے ساتھ آپ کی ہم کلامی کی خصوصیت                                                               |
|             | اجازت اوراس میں اہل جنت کی ایک مشابہت                                   |            | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کےصلوٰ ۃ وروز ہ کی ایک                                                     |
|             | کثر ت از واج میں انبیا علیہم السلام کواہل جنت سے<br>مشابہت              | raq        | اخصوصیت                                                                                               |
| ۳۰۳         | مشابهت                                                                  |            | آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے جنت و دوز خ                                                       |
|             | آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں قدرت                           | r09        | کے ممثل کی خصوصیت                                                                                     |
| <b>۳•</b> ۷ | کے بعض تکوین اسرار                                                      |            | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے جنت و دوزخ کے                                                           |
|             | انبیاء علیهم السلام میں اہل جنت کی سب ہے نمایاں                         | 741        | مشاہد ہ فر مانے کی خصوصیت                                                                             |
| 710         | صفت سے کہ وہ متمام گنا ہوں ہے معصوم ہوتے ہیں                            |            | انبیاء علیهم السلام کی سب ہے متازخصوصیت وحی نبوت                                                      |
| 710         | مسئله عصمت میں اختلاف کا سبب                                            | !          | ہے اور اب وہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہو چکی                                                   |
| ۳۱۵         | عصمت کی حقیقت امام ماتر بدی کی نظر میں                                  | ۲۲۳        | <u> ج</u>                                                                                             |
|             | مؤلف کے نز دیک مسئلہ عصمت میں غور و خوص کے                              |            | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے عالم غیب سے تعارف<br>                                                   |
|             | کئے سب سے اہم نقطہ انبیاء علیہم السلام کی صفات و                        | 744        | لی ابتداء                                                                                             |
| P14         | ملکات سے بحث ہے                                                         | <b>[</b> ] | وحی کی اقسام آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرشد بدتر وحی                                                  |
| <b>719</b>  | ا نبیاعلیهم السلام کا جو ہرفطرت                                         | H          | اوروحی کی آ واز                                                                                       |
|             | ا نبیا علیهم السلام اپنی امتوں کے لئے اسوؤ حسنہ بنا کر                  | 747        | فرشته کاغیبی طور پر قلب میں کوئی بات ذالنا                                                            |
| 774         | بھیجے جاتے ہیں                                                          | ]]         |                                                                                                       |
|             | انبياء عليهم السلام پيدائش طور بريفس مطمئنه ريحت بين                    | ll .       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پرنز ولِ وحی کا ایک منظر<br>                                               |
|             | اور صلالت کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہوتی                        | 121        | وحی اوراس کا وزن آپ کے صحابہ پر<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                            |
| ٣٢٠         | יייט                                                                    | 129        | نزول دحی کے وفت آپ کی اوراونمنی کی ہے چینی<br>ایونئر میں موال میں میں اور اور میں تاریخ               |
| ۳۲۲         | انبیا علیهم السلام کی بر کات اور صحابه اور ماحول پر                     | <b>1</b> 1 | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پر وحی آئی تو پیه معلوم ہو                                                 |
|             | انبیاء علیم السلام کے خصائل و عادات کا اثر ان کی                        |            | اَ جَا تَا تَقَا کَهِ آپ پِروحی آ رہی ہے<br>معلم ماری میں ماری میں ماری ہے                            |
|             | امتوں پرای طرح ہوتا ہے جیسا والد کا اس کی اولا دپر<br>بلکہ اس سے بڑھ کر |            | انبیاء علیہم السلام کواپی صفات میں اہل جنت کے ساتھ<br>مشابہت ہوتی ہے ان کے جسم تغیر سے محفوظ رہتے ہیں |
| mrm         | بلکهاس سے بردھ کر                                                       | †A1        | مشابہت ہوئی ہے ان کے جسم تغیر سے حقوظ رہتے ہیں                                                        |

|             | 4                                                                                   |            | تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلدسوم                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| r2.         | اس کا یقین                                                                          | ٣٢٢        | عصمت کے ارکانِ اربعہ                                                             |
| <b>r</b> 21 | نبی کی مبارک نظر میں متاع دنیا کی حقیقت                                             |            | یہاں ایک اہم سوال میبھی ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام                            |
|             | حرف گناہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی                                       | 240        | کا بی عصمتوں کے متعلق نظریہ کیا ہے                                               |
| m2 pr       | نفرت و بیداری                                                                       | 240        | مئلة عصمت کی بحث میں ایک فروگذ اشت                                               |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا جزم و یقین که آخرت                                    | IT.        | حضرت آ دم علیه السلام کی ذلت قر آن کریم کی نظر میں                               |
| r20         | میں آپ ہے کوئی مواخذ وٹہیں                                                          |            | مقام عصمت کی نزاکت کا نقاضا ہے کہ انبیاءعلیهم                                    |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نمام مخلوق کے لئے الله                                   | II .       | السلام کی شانِ رفیع میں کسی نا شایاں عمل کی صورت                                 |
| r. A •      | تعالیٰ کاپہندید ونمونہ تھے                                                          | l          | تجفی حقیقت کی برابرشار ہو                                                        |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی اتباع هر عمل میں                                      |            | انبیاعلیہم السلام کی شان استغفار عصمت کے خلاف                                    |
| ۳۸۴         | الازم ہے                                                                            | ,544       | تهیں ِ                                                                           |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے کسی عمل میں اتباع کرنے                                | ٣٣٢        | انبيا عليهم السلام اورملا ئكه الله كي عصمتوں ميں فرق                             |
| ۳۸۸         | میں کپس و پیش کرنا آپ کے غصبہ کاموجب ہے                                             | 1          | مکتوب حضرت مولا نا نانوتوگ اورمعصومیت انبیاء علیهم                               |
|             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی کسی بات پر خاموشی بھی                                 | l e        | السلام وهم محقيق حقيقت كل طبعي                                                   |
| rar         |                                                                                     | <b>i</b> . | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كالمعصوم عهد طفوليت                                   |
|             | رسول اگر معصوم نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ روئے زمین کے ا                                 | i          | آ تخضرت صلى الله عليه وتتلم كالمعصوم عهد شباب                                    |
| یما 4سبا    | حق میں اس پر کیسے اعتما د کرسکتا ہے؟                                                | ŀ          | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی شانِ عصمت کا رعب و                                 |
|             | اگر انبیاعلیهم السلام معصیت کریں (والعیاذ باللہ) تو                                 |            | د بدبہاور گمراہی کی طاقتوں کا اس کے سامنے سپر ڈالنا<br>مذہبہ                     |
| ۳۹۲         |                                                                                     | I .        | آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم شکل بننے سے                                   |
|             | آ پ کی عصمت کے خلاف قلب میں وسوسہ بھی ایسی<br>سیریں                                 |            | شیطان کاعا جزر منا                                                               |
| ۳۹۷         | خطرناک بات ہے جس ہے ہلاکت کا خطرہ ہے                                                | 1          | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعض صحابہ کا شیطانوں                               |
| ۳۹۸         | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا مقام تشریع میں<br>ایوسز مصال میں سات                  |            | پرخوف اور ڈ ر<br>سیسر میں میں میں میں                                            |
| 1°+1'       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی رائے کی عصمت<br>علیہ اللہ علیہ وسلم کی رائے کی عصمت   |            | •                                                                                |
|             | ا نبیا علیہم السلام ہے بدد عائیہ کلمات کا برکل صدور بھی                             | 1          | آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی فطرت سلیمه کی                                       |
| M1+         | صرف بشریت کی بناء پر ہوتا ہے۔<br>ایو بنے مصال میں سام در ستغن                       |            | اپا کیزگی-<br>امیر شند مصالب ساست سر ال                                          |
| 414         | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى شانِ استغنى<br>ايوخ مصاب ساء م                        |            | آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر الہی                                  |
| רוץ :       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی شانِ عبادت<br>حضرات انبیا علیهم السلام اوران کی تعداد | ۳۲۹        | سطوت و جبروت کا استبیلاء<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوعالم آخرت کا استحضار اور |
| <u>۱۲</u>   | حفرات انبياء حيهم السلأم اوران لى لعداد                                             |            | آ تحضرت عنى الله عليه وتلم كوعالم آخرت كااستحضارا ور                             |

| جلدسوم | ; | السنة | جَعَانُ | ز |
|--------|---|-------|---------|---|
| بسدسوم | • |       | رجس     | , |

|       |                                                            |              | ترجمان السنة: جلد سوم                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| ۳۸۵   | کے بجائے تخریب عالم کے نظم ونسق پر قیاس کرنا جا ہے         | ۳۱۸          | ا بی کے معنی                                           |
| MAA   | حضرت عیسیٰ علیه والسلام کی جزئی معاملات کی اہمیت           | آ9اس         | نبی اوررسول کا فرق                                     |
| 17A9  | مسئله نزول کی حیثیت احادیث میں                             | 14.          | علاءامتی کا نبیاء بنی اسرئیل کا مقصد                   |
| 17/19 | مسئلهزول کی حیثیت انجیل میں                                | 44.          | وحی کاعام اطلاق                                        |
| ۱۹۹۱  | مئلهزول کی حیثیت قرآن کریم میں                             | ا۲۳          | رسالت کے عام معنی                                      |
| irei. | مسئله نزول کی اہمیت اوراصول دین ہے اس کاتعلق               | 211          | بعثت کے دوسر مے معنی                                   |
| rar   | حضرت عيسى عليه والسلام كي الهميت تاريخي نظر ميں            |              | سيندنا و سيدولد آدم الرسول الاعظم محمد                 |
|       | حضرت عیسلی علیه والسلام کی و فات اہمیت تاریخ کی نظر        |              | النبي الأمّي المطلبي الهاشمي اولهم خلقاً و             |
| سوهما | ي <i>ين</i><br>                                            | ۳۲۳          | آخر هم بعثاً صلوات الله و سلامه عليه.                  |
|       | حضرت عیسلی علیه والسلام کی و فات ہو چکی تھی تو نصار ی      | 444          | ابوالبشرسيدناآ دم عليه والسلام اولى نبى المله في الارض |
|       | اوراہل اسلام خاص طور پر ان ہی کی حیات کے قائل              | ۳۳۸          | سيدناا دريس عليه الصلوقة والسلام                       |
| ۱۳۹۳  | کیوں ہیں؟                                                  | ra+          | سيدنا نوح عليهالصلؤة والسلام                           |
|       | حضرت عيسىٰ عليه والسلام اگر و فات يا چکے ہيں تو ان         |              | اول آنخضرت الى الارض                                   |
|       | کے متعلق حدیث وقر آن میں کہیں موت کا صاف لفظ               | II           | سيدنا ہودعليہ والسلام                                  |
| ۱۳۹۳  | کیوں نہیں؟                                                 | ۲۵۲          | سيدنا صالح عليه والسلام                                |
|       | حضرت عیسیٰ علیه السلام کی موت کا مسئله عام انسانوں<br>صدیق | 1            | سيدنا ابراتيم عليه وانصلوة والسلام خليل الله وجدسيدنا  |
| m90   | کی موت پر قیاس کرنا سیجے نہیں                              | ודאו         | حبيب التدعلية الصلوة والسلام                           |
|       | حیات وموت کا مسئلہ دنیا کے عام واقعات میں شامل             | ~4A          | سيدنا استعيل عليه الصلؤة والسلام ذبيح الله             |
| 790   | ,                                                          | i i          | حصرت موسیٰ کلیم الله                                   |
|       | خاص حصرت عیسی علیه السلام کے حق میں لفظ نزول کی            | ۳۸۳          | حضرت داؤ دعليه السلام                                  |
| 144   |                                                            | <b>የ</b> ለ የ | حضرت سليمان عليه السلام                                |
|       | غیر موقت پیشین گوئیوں کا انکار یا تاویل دونوں              | 1 :          | سیدنا حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ِطیبہ کی ایک      |
| 447   |                                                            |              | اہم سر گزشت کے متعلق چند جدید علمی اور منصفانه         |
|       |                                                            | ľΆΔ          | نكات .                                                 |
| ۸۹۳   | طرح صاف طور پر کیوں ذکر میں نہیں آیا؟                      | 1 .          | قرآن وحدیث اور تاریخ کی روشنی میں                      |
|       | قر آن کریم کے رفع جسمانی اور عدیث کے نزولِ<br>۔            |              | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی            |
| 144   | جسمانی کے اہتمام فرمانے کی حکمت                            |              | علامت ہے اس کئے اس کو عالم کے تعمیری نظم ونسق          |
|       |                                                            |              |                                                        |

تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلدسوم آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ججرت کے واقعہ میں لفظ حصرت عيسني عليه السلام كے متعلق جنتنی تفعیلات ثابت کر کا استعال بھی ہوا ہے۔ ہر دو مقامات پر تدبیر الہی ہو چکیں گیآ اس کے بعد بھی یہاں تاویل کرنا معقول اور اس کا موازنه اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ا شانِ برتر ی کا اس میں ظہور حضرت عیسی علیه والسلام کے معاملہ میں سب سے 011 حضرت عیسی عابیہ السلام کے صلیب و رفع کی محقیق زياده اہم لفظ د فع كا ہے تسوفى كالفظ قرآ ل كريم كى ۵۰۲ | قرآنی روشنی میں 010 نظرمين اتناالهم تبين حضرت عیسی علیه السلام تشریف لانے کے بعد جملہ الل حضرت عیسی علیہ السلام کا مسئلہ بوری تفصیلات کے اسلام کے نز دیک بھی وفات یا نمیں گےزیراختلاف ساتھ زیر بحث آچا کے بہاں ان کے معاملہ میں ایک 410 ۵۰۲ 🛚 ان کی گزشته موت ہے أيك لفظ برعليحد وبحث معقول نهيس ا حفرت ابن عباسٌ كي تفسير كي مختيق 014 اسلام صرف علمى حديث نبيس بلك سلف صالحين ساس ا مام بخاری کی کتاب النغییر میں حل لغات کا حصہ خودان ك عملى صورت منقول چلى آتى ہے البدامحض كتب لغت سم ۵۰ کا تصنیف کردہ نہیں بلکہ امام ابوعبیدہ کاتر تبیب داوہ ہے 014 کی حدود ہے اس کی کوئی اورشکل بنالینا درست نہیں حعرت عيسى عليه السلام كي خدمات مين صليب فحكن كا نكته حضرت عيسى عليه السلام سے متعلقه آیات برغور كرنے 219 قرآن کریم کی شان اس ہے کہیں اعلیٰ وارفع ہے کہ قبل یہاں ان کے مقدمہ کی پوری وہ روئداد جوقر آ ن وو دشمنانِ اسلام کے خوف سے حقائق کے بیان کریم نے نقل فرمائی ہے اور فریقین کے بیانات پیش ۵۰۵ | کرتے میں اونیٰ پس و پیش بھی اختیار کرے 419 انظرر کھنا ضروری ہے شبہات اور وساوس کا اثر عقا ئد کی ترمیم کرنا غلط ہے حضرت عیسی علیدالسلام کے مصلوب ہونے اور ان ۵۲۰ ے عزت سے مرجانے کی جدید داستان ۵۰۲ فودان كاجواب ديناها بخ کتاب الله میں' حدیثوں میں دنگرموجودہ کتب ساویہ صلیسی موت کالعنتی ہونا اور اس کے مقابلہ میں عزت کا مقابله میں مجازات اور استعار ہ کا استعال بہت کم کی موت کا افسانہ اسلام میں بالکل کے اصل بلکہ ۵۰۹ میاور بیاسلام کا ایک طغری امتیاز بھی ہےstr معقول ہے صريح حديثون مين تاويل كاخطرناك نتيجه ٥٢٢ رفع كالفظ قرآن كريم ميں ايك جكه بھى تعنتى موت كى سيدنا روح الله عليه الصلوة والسلام اورآب كي حيات ار دید کے لیے ستعمل نہیں ۵۱۰ اطیبه کی ایک اہم سر گزشت 010 رقع کے معنی قرآن اور لغت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بقینی ہے حتیٰ ک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوفتم کھا کر ذ

تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلدسوم حرف بھی ذکرنہیں فر مایا کیونکہ بیہ خدمت دراصل خو د اس حضرت عیسلی علیه السلام کی اب تک و فات نہیں ہوئی امت ہی کے ایک مخص کے متعلق ہوگی اس کے بعد پھر ان کوتشریف لا ٹا ہےاس کے بعد ان کی و فات ہونی ۵۲۷ العيسى عليه السلام كي طرف منتقل موجائے گ حضرت عیسیٰ علیه السلام آسان سے اترینے اور زمین حفرت عیسی علیہ السلام کی خدمات میں سب سے کے کسی خطہ میں پیدائہیں ہوں گے ۵۳۰ منایاں تر خدمت د جال کوئل کرناہے ا ۳ ۵ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے پورے یقین کے حفرت عیسیٰ علیه السلام کی تشریف آوری اور اس میں ساتھ فرمایا ہے کہ آئندہ تشریف لانے والے وہی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی امت کی ظهورِ برتری عیسیٰ ہوں گے جن کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی ہے' انما يسزل عيسي عليه السلام من بين سائو چنانجداس کی وضاحت کے لے آپ نے ان کے نام' النبياء عليهم الصلوة والسلام خاصة لانه اولي ان کے نسب اور ان کی شکل وصورت بیان فر مانے کا خاص النماس ينانسي صلى الله عليه وسلم وحجة اہتمام فرمایا ہے اس کے ساتھ ان کی خد مات مفوضہ ان کا و ايتيانيه عيلي قبر النبي صلى الله عليه وسلم و سلامه منصب ان کے زمانہ میں امنِ عام کی کیفیت' رزق کی درود عليه عليهما الصلواة واسلام 574 فراوانی اور دیگر تفصیلات بھی فر مادی ہیں ۵۳۳ 🏿 حضرت عیسیٰ علیه السلام کا نزول کے بعد شادی کر نا پھر حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے شہر کا نام اور اس ولا دت ہونی اس کے بعد آپ کی و فات اور مقام وفن اشہر میں خاص اس کل نزول کے وفت ان کا مکمل نقشہ ٥٣٧ اوران کے زمانہ کی برکات ۵۳۵ 🖁 نبی امی ومطلی الهاشی سیدنا محمد بن عبدالله جوسب ہے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنخضرت برتر رسول ہیں بلحاظ بعث سب سے آخر اور بلحاظ پیدائش صلی الله علیه وسلم ہے بیرتذ کرہ کرنا کہ قیامت کی آ مد کا سب سے اوّل ان برخدا کے بے شار درو دوسلام 089 صیحے ونت ان کوبھی معلوم نہیں مگر صرف بیمعلوم ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کامخقسر حلیه جس کو پڑھ کر اس ہے پہلے ان کو د جال کوتل کرنا ہے۔ اس همن میں آ ب کی نبوت اور آ پ کی شانِ بزرگی کا کیچھانداز ہ انہوں نے است محمریہ ملی اللہ علیہ دسلم کی اصلاح کا ایک ہوتاہے ۲۵۵

#### يسُم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

#### پھر جمع کر رہا ہوں جگر لخت لخت کو مدت ہوئی ہے دعوت مڑگاں کئے ہوئے

بے شک تر جمان النۃ کی یہ پیش کردہ جلد غیر معمولی وقفہ کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے کیکن جب آپ کو در میانی واقعات و حالات کی نامساعدت اور اس پر اس جلد کے مضامین کی اہمیت کاعلم ہوگا تو یہ کہنا پڑے گا کہ بیتا خیر بھی کوئی تاخیر نہیں' صرف اس ایک جلد کے لئے ہزار ہا ہزار صفحات کی ورق گردانی کی گئے ہے' پھر اس پیچیدہ مسائل کوسلجھانے میں جود ماغی کاوش کی گئ ہے' اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا' اگر اس کو بیان کیا جائے تو کون ہے جو اس کو باور کرے گا۔

واقعات یہ بیں کہ دوسری جلدگی تالیف سے جب مؤلف کا قلم فارغ ہواتو وقت کے بعض اہم تقاضوں سے بیخیال پیدا ہو

گیا کہ تیسری جلد میں سلسلہ وارکی بجائے ''اسلامی اقتصادیات' پر قلم اٹھایا جائے' لیکن اس کے لئے ضرورت تھی کہ پہلے فن
اقتصادیات پر جد پر نظر سے تحت ہلکی سی نظر ڈال کی جائے' تا کہ عنوانات اور تشریحی نوٹ اسی روشنی میں چیش کے جاسیس اور
احادیث کا ذخیر ہمی اسی نظر میہ کے ماتحت مرتب کیا جائے' چیا نچہ اس کا بہت سامواو جمع کرلیا گیا تھا' لیکن میسب مواود ماغ ہی کے
اندر بھر اپڑا تھا' ہنوز اس کے ضبط وقید کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک دوسری دینی خدمت مؤلف کے سامنے آگئی جواس تالیفی
خدمت سے کہیں زیادہ اہم تھی اور اس کا وقت اب اتناآ خرہو چکا تھا کہ اگر کہیں اور زیادہ تاخیر کی جاتی تو پھر اس میں می کرنا بعد از
وقت ہو جاتی اس لئے اپنے اس مجو برترین شغل کو چھوڑ کر ہمتن اس کی طرف متوجہ ہو جانا پڑا' پوری کوشش کی کہ اس جد یدمسر و فیت
کے ساتھ تھنیف و تالیف کا قلم بھی تحرک رہ میک تالیف سے یک قلم دست کش ہو جانا پڑا' پورے ایک سال کے بعد جب اس جد ید
کرنا ناممکن ہوگیا' بالآخر پچھ مدت کے لئے تالیف سے یک قلم دست کش ہو جانا پڑا' پورے ایک سال کے بعد جب اس جد ید
خدمت کی طرف سے بچھ اطمینان میسر ہواتو قسمت سے مؤلف کوسٹر بجازتھیں ہوگیا۔

اب بلاشبه مقام تو ایسا تھا جہاں صدیث کی خدمت سی حمین میں قفیہ زمین برسرز مین کا مصداق تھی کی کی تھنیف و تالیف کی خواکت جن حالات کی متقاضی تھی وہ یہاں پھر سازگار نہ سے اوھر حسب الا تفاق مؤلف کی آنکھوں میں پھوالی تکلیف پیدا ہوگئ کہ دور کت جن حال ہے کہ جس کام کے لئے ہزاروں صفحات کا مطالعہ در کار ہو وہ اب چاتا تو کیونکر چاتا اس لئے رضاء بقضا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیٹے جاتا پڑا تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد جب مرض میں ذرا خفت محسوس ہوئی توصحت کا انتظار کے بغیر پھر تھی اس لئے رضاء بقضا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیٹے جاتا پڑا تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد جب مرض میں ذرا خفت محسوس ہوئی توصحت کا انتظار کے بغیر پھر تھی ہاتھ میں اٹھ الیا ، لیکن اب جو تورکیا تو معلوم ہوا کہ جد بدتر تیب کے لئے جو مواد جمع کیا گیا تھا اس کی سب کڑیاں بھر چی جی جی جی اگر از سرنوان کو پھر جوڑا جاتا تو تصنیف میں اور تعویتی ور تعویتی ہوتی 'اس لئے مجبوراً پہلی تر تیب کی طرف لوٹ جاتا پڑا۔

ابھی رکے ہوئے کام کو شروع کئے بچھ حرصہ گذر نے نہیں پایا تھا کہ نا گہائی طور پر احقر کا دست راست شدید زخمی ہوگیا ، حتی اللہ من حال ہوگیا 'والہ صعف بھارت کے ساتھ کتا ہدہ کا بیدوسرا آلہ بھی معطل ہوگیا 'والہ صعف بھارت کے ساتھ کتا ہت کا بیدوسرا آلہ بھی معطل ہوگیا 'والہ صعف بھارت نے ہرکام کے لئے دوسرے راست کھول دیے تھی مقعمد اس غیر مشوق علی سے جمع سے مگر تعطل کسی ایک جانب میں نہ تھا 'قدرت نے ہرکام کے لئے دوسرے راستے کھول دیئے تھی مقعمد اس غیر مشوق ع

تا خیر کی معذرت ہے'الحمد للہ کہ ان معذور یوں پر بھی تر جمان السنة کی تالیف ہے کوئی مایوی نہیں ہوئی' البتہ اب صورت ِ تالیف بدل دین پڑی لیعنی خود کتابت کی بجائے صورت املاء یعنی دوسر مے مخص کی مدد سے کتابت اختیار کرنی پڑی ' گومؤلف کے دیاغ اور اس کے ہاتھ کے مابین قدرت نے مضامین کی آ مدمیں جو کنکشن رکھا ہے اس کے منقطع ہوجانے کی وجہ سے مضامین میں نقصان واقع ہونا لا زمی تھا تمر جبرا و قبر اس پر راضی ہو جانا پڑاا و راللہ تعالیٰ کی مد دوفضل ہے قدیم ترتیب پر کام شروع کر دیا گیا'اس لحاظ ہے کتاب کا جو پہلاحصہ سامنے آیا وہ انبیا علیہم السلام کی مقدس ہستیوں کے تذکرے تھے ، کبظا ہریدمؤضوع سب ہے آسان مؤضوع تھا' اکثر کتب احادیث میں اس پرمستقل ایک باب قائم کیا گیا ہے اور اس سلسلے کی حدیثیں ایک ہی جگہ مرتب کر دی گئی ہیں' اس لئے اس سلسلہ کی حدیثیں جمع کرنے میں بظاہر کوئی دشواری نہتھی اور اس طریق پران کے تر جےاور نوٹس میں بھی کوئی دفت نہتھی' کیکن حب اس مؤضوع پر پچھ لکھنے کے لئے قلم اٹھایا تو تر جمان السنة کی تالیف کے مقاصد کے پیش نظر بیضر دری معلوم ہوا کہ اس باب کو بھی موجود ہ ضرور یات کے نقاضوں کے مناسب مرتب کیا جائے اب دیکھا تو یہی موضوع کتاب کے موضوعات میں سب ہے مشکل بن گیا کیونکہ نمرہب کی بنیا داس مقدس جماعت کے ذریعے قائم ہوئی ہے اوران ہی کی حیثیت سمجھنے میں عقلاءاورخو داہل نمرہب کو بہت غلطیاں گئی ہیں' خالق اور صانع کا وجود کسی نہلو ہے سب تسلیم کرتے ہیں کم از کم ایک (Creator) کی حیثیت ہی ہے سی اوراس کےمباحث بھی دروں اور کتابوں میں ہمیشہ ذکر ہوتے رہنے ہیں'لیکن انبیاعلیہم السلام اورمسائل نبوت ہمیشہ سے زیر بحث رہے ہیں اور متاخیرین نے جو بحثیں کی ہیں وہ اور الجھاؤ کا موجب بن گئی ہیں' یہاں فلاسفہ قدیم جن کوالہیات ہے کسی حد تک روشناس کہا جا سکتا ہے جب اس مسلہ پر گذر ہے تو حقیقت تک رسائی تو درکناروہ بالکل دوسری مخالف سمت میں جا نکلے' رہے ہارے دور کے عقلاء تو وہ اس مؤضوع ہی ہے روشناس نہ تھے وہ بھلا اس موضوع میں کوئی سیجے بات کیھتے تو کیا لکھتے 'ادھرخو داہل ند ہب بھی اس اس افراط وتفریط میں تھنے ہوئے نظر آئے کہ ایک فریق نے انبیاء علیہم السلام کی پر اسرار ہستیوں اور ان کے معجز ات کودیکھا تو ان کی بشریت ہی کا صاف انکار کر دیا اور ان کو بیہ بتانا ہی مشکل ہو گیا کہ جب وہ بشر نہ تھے تو پھر اور کس نوع میں داخل ہے 'آخر انھوں نے تو جیہہ کرتے کرتے اسلام کے اس نگھرے ہوئے مسئلہ کوٹھیک نصرا نیت کی سرحد سے جاملایا' دوسری جماعت نے اگران کی محسوس بشریت کا یقین کیا تو ان کے خصائص د کمالات کا اٹکار کرتے کرتے ان کوٹھیک عام انسانوں کی صف میں لا کھڑا کیا-اب وہ طبقہ جونہ ہب کا تو عقیدت مند تھالیکن نہ ہی تعلیم ہے نابلد تھا'ان اختلا فات کود مکھ کرانبیاء ٹیہم السلام کے بیچے مقام معلوم کرنے سے قاصر ہو گیا اور اس کے لئے ان کا اصل مقام سمجھنا ہی ایک بھول تھلیاں بن کررہ گیا' اس لئے انھوں نے اپنی فہم اور اپنے انداز فکر کےمطابق جومقام ان کے ذہن میں آیاوہ ان کے لیے تجویز کرلیا اور اس طرح پیمسئلہ جودین کا اساسی مسئلہ تھا تاریکی ورتاریکی میں میر گیا اس لیے مؤلف کے لئے ضروری ہو گیا کہ اس باب کو اس طرح مرتب کیا جائے جس کے مطالعہ کے بعد اس میں تمام غلط خیالات کی تھیج ہو جائے اوران بزرگ ہستیوں کا شرعاً جو تیجے تھیج مقام ہے و وان کے حالات کے شمن میں کسی تکلف کے بغیر خود بخو د

ل انبیاء پہم السلام کے حالات کے متعلق'' عمدہ قالمصنفین ''نے'' فضص القرآن' مستقل ایک محققانہ تصنیف شائع کی ہے لیکن اس کا خاص موضوع وہ فضص ہیں جوقر آن کریم میں ندکور ہیں' اس لئے وہ بھی ہمارے لئے کارآ مدنہ ہو کئ' لہٰذا اس باب کی ترتیب میں کتب الا حادیث کے علاوہ'' البدایہ و انبہایہ'' اورالدرالمنٹور سے ہم کوزیا دہ مدد کمی ہے' واضح ہوتا جلا جائے اس خوروخوض میں بیمسوس ہوا کہ جس طرح نبوت تمام دین کی اساس ہے اس طرح وحی نبوت کی اساس ہے اس لحاظ ہے وجی لئی حدیثیں اور اس پر مختلف عنوا نات بھی قائم کرنے اہم نظر آئے عالبًا اس لئے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی عام محدثین کی ترتیب کے خلاف اس باب ہے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اس سے امام موصوف کی وقت نظر کا اندازہ ہوتا ہے اس عنوان کے تحت اگر چہ خودا مام بخاری کی کتاب میں چند حدیثیں جمع کی گئی جین کین 'تر جمان الہند ''کے مقاصد وعنوا نات کے چیش نظر وہ کانی نہیں تھیں' اس لئے اس کے لئے دور دور سے مختلف ابواب سے حدیثیں تلاش کرنی پڑیں' مثلاً کتاب الحج' کتاب الدعوات' کتاب النفیر' باب النوکل' اب ذرااندازہ فرمائے کہ ان ابواب کی وق کے ساتھ کیا مناسبت ہے' اس لئے کس جانفشانی کے ساتھ سیاحاد بیٹ ان ابواب سے منتخب کی گئی ہوں گئی ہوں گئی جو بہت ہے' ترجمان السند'' ملاحظہ فرمائیں گئو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان عنوانات کے لئے ان احاد بیٹ کا انتخاب کتنا اہم تھا۔

انبیاء علیم السلام کے تعارف کے سلسلہ میں انکی بشریت اوران کی بشریت کی خصوصیات ، پھر عام بشریت سے اس کے امتیازات پر متعدوا ہواب بھی قائم کئے گئے ہیں تا کہ اگر ایک طرف ان کی بشریت ٹابت ہوتی رہ ہوتی رہ ہوتی دوسری طرف عام بشریت سے ان کی برتری بھی واضح ہوتی رہ ہوتی رہ ہواوراس طرح بیمسلہ پور بو از ن اور اپنی تمام نز اکتوں کے ساتھ ذبین شمین ہوتا چلا جائے نیز یہ بھی واضح ہوجائے کہ جن انسانوں کو العد تعالیٰ ہم کا بی کا شرف بخشا ہے انکی صفات کیا ہوتی ہیں ، پھریہ بات خود بخو دہم ہیں آ جائے گی کہ انبیاء علیہم السلام کی جمعمومیت پر جائے گی کہ انبیاء علیہم السلام کی جمعمومیت پر خاص طور پر نظر ڈ الی گئی ہے ، کیونکہ ان کے تعارف کے لئے سب سے زیادہ اہم یہی دوصفتیں ہیں اس کے بعد پھر جن انبیاء علیہم السلام کی اسلام کے اسلام کے استوطیہ کے پچھ حالات جوحد یثوں ہیں آ چکے ہے چونکہ ''تر بھان السنہ'' جلد اول ہیں آ پ طلاحظہ فرما چکے ہیں کہ آئحضرت سلی اند علیہ وسلم بلیا فو خلقت سب سے آخری رسول ہیں اس لئے ۔ طاحظہ فرما چکے ہیں کہ آئحضرت سلی اند علیہ وسلم بلیا فو خلقت سب سے آخری رسول ہیں اس لئے ۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس باب کو ہم آپ ہی کے اسم مبارک سے شروع کریں اور آپ ہی کے اسم مبارک پرختم کردیں تا کہ آپ گھوں سے نظر آتا ہا ۔

یہاں بھی حسب دستور سابق نبوت کے متعلق پہلے ایک بسیط مضمون سپر دقلم کیا گیا ہے جس کے مطالعہ کے بغیر اس باب کے تشریحی نوٹ پورے طور پر واضح نہیں ہو سکتے 'اسی طرح عصمت انبیا علیہم السلام کی حدیثوں سے پہلے اس موضوع پر بھی ایک مقالہ لکھا گیا ہے' حدیثوں سے تشریحی نوٹ دیکھنے کے لئے اس کا مطالعہ کرنا بھی انہتائی اہم ہے' اس جگہ ضروری ہے کہ جلد اوّل صلاحات میں صاف صلاحات میں صاف

لے اس مؤضوع پربھی ندوۃ المصنفین کی مشہور کتاب'' وحی الٰہی'' مدت ہوئی شائع ہو چکی ہے'افسوں ہے کداس وقت وہ ہمارے سامنے زیھی **اس لیے** استفادہ ندہوسکا' مناسب ہے کتفصیل مباحث کے لئے کتاب ندکورہ کا مطالعہ کیا جائے۔

ع اس موضوع پرامام رازی نے اپنی مشہور تفسیر کی جلد اول و قالت و خامس میں تقریباً دس مقامات پر کلام فرمایا ہے ہم نے آن تمام مقامات سے علاوہ بھی تفسیر ندکورہ کی ورق گردانی کی محرکوئی ایس بات دستیاب نہ ہوسکی جوموجودہ دور کے نداق کے مطابق ہوتی 'اس لئے اس باب کی ترتیب میں حافظ ابن جمید آور حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مولانا قاسم نا نوتو گاور دیگر کتب محققین سے مددلی گئی ہے۔

کئے جانچکے ہیں اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا تذکرہ ۃ پ کوسب سے زیادہ طویل نظرۃ نے گا اوراس کا رازیہ ہے کہ کو کی نبی ایسانہیں ہے جس کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ ۃ کندہ زمانہ میں بھی ٹابت ہوتا ہوصرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ہستی ایک حکم (جسٹس) کے تشریف لاکر والسلام کی ہستی ایک حکم (جسٹس) کے تشریف لاکر اہل کہ آب اور اہل اسلام کے ماہین مختلف فیہ مسائل میں فیصلہ فرما کیں گے اور قیا مت سے قبل اتحادِ ملل کی اہم خدمت انجام دیں گئاس کے ضروری تھا کہ وہ رسول ایسا ہی ہوجس کی شخصیت فریقین کے زد دیک مسلم ہو۔

فلہ ہر ہے کہ بنگامہ تیا مت اگری ہے او ان کی تشریف آوری اس سے پھے بجیب ترتیم ہے جس دور میں اولین و آخرین کا قبروں سے زیمہ ہوکر ایک میدان میں جمع ہوٹا ادیان ساویہ کا متفقہ تعیدہ ہوا س کے قرب میں صرف ایک انسان کا اور و دبھی ایسا انسان جوزندہ ہوآ سان سے زمین پر آ جانا کیا تجب کی بات ہے سیجے مسلم جوا مام بخاری کی کتاب سے بلحاظ صحت گو دوسر سے نہر پر خیال کی گئی ہے لیکن ازرو سے حسن ترتیب اس کو امام موسوف کی کتاب پر بھی ترجی کرتے ہیں گئی ہے جہ ہے نے بار ہا دیکھی گراس مقام پر جس باریک بنی سے امام موسوف نے کام لیا ہے اس کی طرف بھی ہمار ذہن مختل نہیں ہوا یعنی انھوں نے جب کتاب الا یمان پر حس عوانات رکھے قوعام محد ثین کے فدات کے مطابق عنوانات قائم کرتے کرتے یہاں ایک جدت بھی کر گے کہ مسلم زول میسی عابیہ السلو قاوالسلام اور معراج محد ثین کے فدات کے مطابق عنوانات قائم کرتے کرتے یہاں ایک جدت بھی کر گے کہ مسلم نزول میسی عابیہ السلام کو انسان کا بڑوینا گئے کتاب الا یمان کا بڑوینا گئے کتاب الا یمان کو تروینا گئے کتاب مقال کسی مسلم کی ایمون کے دور میں بیرسائل کسی انسان کو تروینا گئے کتاب موسوف کی اس دور بیات کے تھی نہوں کو اور امام موسوف کی وجہ ہے اس مسلم کو بڑی کو بیا کے خوالم موسوف کی اور اب دنہن اس طرف متوجہ ہوگیا کہ دارس مسلم کی وجہ سے اس مسلم کو کتاب الا یمان کا بڑوینا نے میں ہم کو بڑی تقویت حاصل ہوئی اور اب موسوف کی وجہ سے اس مسلم کو بڑی کی تحق ہی ہم کو بڑی کی ہم نے اس کے ہم نے اس مسلم کی وجہ سے اس مسلم کی وہر سے اس مسلم کی وجہ سے اس مسلم کی وہر بیا ہے جس مسلم کی وہر سے اس مسلم کی وہر سے اس مسلم کی وہر سے اس مسلم کی وہر کی وہر سے اس می بھی در سالت پر جومنوانات کی وہر سے اس کی ہم نے اس مسلم کی وہر کے گئے ہیں ان کو جس کی ترتیب قائم کی کو بیل کی گئے کی ان ان کو جس مسلم کی وہر کی گئے کی ان ان کو جس کی ترکیب تو صوف اس اس کی مسلم کی گئے کی ان ان کو جس کی دور سے اس کی کر کیا ہے کہ کی گئے کی ان کو جس کی دور سے کی کو بیان کو کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی ک

ترتیب کے لحاظ ہے اسکے بعد قصاد قدر کا مسئد تھالیکن چونکہ وہ مرتب کر کے پہلے ارسال کیا جاچکا تھا اس لئے اس کی کتابت پہلے ہوگئی اور اب وہ اس جلد کے شروع میں آپ کو ملے گا' یہ مسئلہ خود اہل سنت والجماعت کے درمیان ابھی تک کوئی آخری فیصلہ نہیں پا سکا چنا نچہ آج تک امت مسلمہ کے دومشہور امام شخ ابوالحسن اشعری اور امام ماتریدی کا اختلاف کتب کلام میں منقول ہوتا چلا آ ربا ہے اگر چہ اکثر علاء کی رائے امام ماتریدی کے مسلک کی طرف ہے لیکن صرف اس رجحان سے مسئلہ کا قطعی فیصلہ نہیں ہوتا' اس لئے ہم نے یہاں دومقالے الگ الگ اپنے مقدار علم کے مطابق پیش کرد یئے جین' مگر دونوں ند ہموں کے مابین اختلاف کی زیادہ تشریخ نہیں کی اور نہ ہرموقع پر اس کی تنہیں شروری تجھی ہے' کیونکہ بیدا کی خیارہ کی چیز تھی' قارئین کو اس میں الجھانا مناسب نہ تھا' لیک منظرات اس کا بھی انداز ہ نر ماسکیں عے' افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں اردواور فاری کتب کا کوئی ذخیرہ یہاں ہمارے لیکن ناہی علم حضرات اس کا بھی انداز ہ نر ماسکیں عے' افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں اردواور فاری کتب کا کوئی ذخیرہ یہاں ہمارے لیکن ناہی علم حضرات اس کا بھی انداز ہ نر ماسکیں عے' افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں اردواور فاری کتب کا کوئی ذخیرہ یہاں ہمارے لیکن ناہی علم حضرات اس کا بھی انداز ہ نر ماسکیں عے' افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں اردواور فاری کتب کا کوئی ذخیرہ یہاں ہمارے

پاس موجود نہ تھا اور نہ اہل تلم کے وہ مضامین جواس موضوع کے متعلق منتشر طور پر شائع ہو چکے تھے پیش نظر تھے اس لئے ان سے
استفادہ کا قطعاً موقع نہیں مل سکا حالانکہ بہت اہم تھا کہ اپنے قریبی دور کے علاء کے شائع شدہ مقالات کا مطالعہ کرلیا جاتا تا کہ جو
پہلوان میں صاف ہو چکے تھے ان کو بھی اختصار کے ساتھ ہدیہ ناظرین کر دیا جاتا 'گراس تیم کا ذخیرہ یہاں کلیتہ مفقو دقعا اور یہا مرتو جلد ٹانی کے مقدمہ میں فلا ہر کیا جا چکا ہے کہ یہاں جو کاوش خود مؤلف نے پہلے ایک باری تھی قسمت سے وہ دو رفتن کے نذر ہو چکی اس کے اس اس فرصت میں جو کھی کھا گیا ہے اگر اس کو آپ بار بار اس کے اب اس فرصت میں جو کھی کھا گیا ہے اگر اس کو آپ بار بار اس کے اب اس فرصت میں جو کھی کھا گیا ہے اگر اس کو آپ بار بار اس کے اب اس فرصت میں جو کھی کھا گیا ہے اگر اس کو آپ بار بار اس کے اب اس فرصت میں جو کھی کھا گیا ہے اگر اس کو آپ ہو گئی کہ یہ مسئلہ ایک پہلو سے جتنا نظری ہے دو سرے پہلو سے اتنا ہی بدیری بھی ہے اور غالب کا یہ شہور شعر غالبًا اسی مسئلہ کے لئے زیادہ منا سب ہے ۔

#### وشوار تو یمی ہے کہ وشوار بھی نہیں!

ساری مشکل یہ ہے کہ انسان اپنے ناقص ادراکات کوکائل اور قلیل علم کوکٹر سجھتا ہے اور اس لئے اپنے وائر ہمسوسات سے خارج اشیاء کو نہ سجھتا ہے اور نداس کے بیجھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ان کوبھی اپنے مشاہدات ہی کی عدود میں لا ناچا ہتا ہے مسکد قضاء وقد رکا ایک پہلوتو خالق ہے متعلق ہے انسان نہ اتن دور بنی کی طاقت رکھتا ہے اور نداستے قریب تر دیکھنے کی اس کی بصارت کے لئے بھی قرب و بعد کے ما بین ایک محدود مسافت شرط ہے کہ اگر اس چیز کواس سے زیادہ فزد کیک لے آؤتو پھر وہ دیکھنے نے قاصر رہتا ہے اور اگر ذرادور نے جاؤتو پھر اس کے شرط ہے کہ اگر اس چیز کواس سے نیادہ فزد کیل سے عاجز ہوجاتا ہے اس طرح اس کی بصیرت کا معاملہ ہے نہاں بھی زیادہ دوراور بہت زیادہ فزد کیل شیئے کے اور اک ادراک سے عاجز ہوجاتا ہے اس طرح اس کی بصیرت کا معاملہ ہے نہاں بھی زیادہ دوراور بہت زیادہ فزد کیل جائے اور نہا ہے اس کی عقل عاجز رہتی ہے اس لئے نہ البیات کا وہ پورا ادراک کرسکتا ہے اور نہ اسپے نفس کے اختیار کی صدود کی پوری پوری تشخیص کرسکتا ہے اس کی عقل عاجز رہتی ہے کہ اس لئے قار کمین سے گزارش ہے کہ وہ خالی الذبن ہو کر پہلے ان اور اق کا مطالعہ فر مالیں اور بار قریب الی الفہم کیا جا ہے اس کی مواد فر مالیں اور بار مرب کی اور بھینے سے پہلے اس میں اعتر اضات بیدا کرنے کی البھن میں نہ بڑیں امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی سکون واطبینان کی روشنی ہے مستفیض ہو کیس ہو گئی ہے کہ وہ دی کی ابھن میں نہ بڑیں امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی سکون واطبینان کی روشنی ہے مستفیض ہو کیس ہو گئیں گئے وہ درج ذیل ہیں۔

(۱) شرج الموقف للدواني (۲) شرح العقائد للنسفي (٣) حاشيه الكنبوي (٤) حاشيه اجرجاني (٥) كتاب السنة للامام احمد (٦) شرع العقيده الطحاوية (٧) حجة الله البالعة (٨) الروضة البهيه (٩) شفاء العليل لابن القيم (١٠) منهاج السنم لابن تيميم (١١) شرح الفقه الاكبر (١٢) المسامره لابن الهام (١٣) الاستبصار للكوثري (١٤) موقف البشر المصطفى البصري-

ان میں ہے آخر کی دو کتابیں ہمار ہے ہی دور کے علاء کی تالیف کردہ ہیں جن میں علامہ کوٹر گئ امام ماتر بدگ کے مسلک کا تید میں ہیں اور مصطفیٰ صبری کئی ہے۔ مصطفیٰ صبری کی کتاب کا ہم نے پور نے وروخوص کے ساتھ بار بارمطالعہ کیا ہے اور واقعہ رہے ہے کہ اس مسئلہ میں ان کی مسائی قابل داد ہیں علامہ کوٹری نے ان کے جواب کی پوری سعی کی ہے اب بید فیصلہ ناظرین کے سپر دہے کہ علامہ مصطفیٰ اور علامہ کوثری میں یہاں کس کا پلہ بھاری ہے؟ ہم نفس مسئلہ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار تو

دركناران علاء كم ما بين فيصله كرنائجي افي مقدار علم سے بالاتر بات يحصة - وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ.

جلد ہالت کی ترتیب میں مؤلف کے سامنے ایک جدید مشکل سے بھی در پیش رہی کہاب بھر اُتھا گی کتاب میں احادیث کا ذخیرہ ایک جزارے تجاوز کر چکا ہے چونکہ احادیث بالکل جدید ترتیب ہے جج کی جارہی ہیں اس لئے استے طویل و خیرہ میں پور سے طور پر یہ استحضار رہنا بہت مشکل ہے کہ کس مناسبت سے بیحد دیث کس عنوان کے تحت پہلے گذر چکی ہے 'بسا اوقات بڑی تابی جو تہتی کی تو تہتی کی جنوان کے لئے ایک حدیث منتخب کی گئی لیکن جب زیادہ فور کیا تو معلوم ہوا کہ حدیث ایک بار پہلے بھی گذر چکی تھی اس لئے نہ صرف سعی بیکا رہ ہی بلکہ اس کے لئے اب دوسری حدیث کا انتخاب کرنا ایک جدید مخت کا مختاج ہو گیا اب اس دور میں نہ اتنا حفظ تو ی ہے نہ اتنا محقظ کہ جواحادیث تلم سے ایک بارنکل جا کیں چر جب کہیں وہ مکررا میں تو بیا وہودکوئی آ جائے کہ اس مناسبت سے ایک بار پہلے وہ فلاں عنوان میں گزر بھی ہے 'اس لئے ہوسکتا ہے کہ پوری جا نفشانی کے باو جودکوئی حدیث آ پ کو کر ربھی نوشانی کے باو جودکوئی حدیث آ پ کو کر ربھی نفشانی کے بار کی کھی کوشش کی ہے کہ جہاں کوئی مضمون کے متا سب حدیث گزر بھی ہے اس کا حوالہ دے دیا جائے اور اگر گذشتہ کی مضمون کا مطالعہ اس جلد کے لئے حباں کوئی مضمون کے متا سب حدیث گزر بھی ہے اس کا حوالہ دے دیا جائے اور اگر گذشتہ کی مضمون کا مطالعہ اس جلد کے لئے حدیث کر ربھی دے دیا جائے اور اگر گذشتہ کی مضمون کا مطالعہ اس جلد کے لئے حدیث کر ربھی ہے اب اتن محنت قار کین کے ذمہ ہے کہ وہ اس حوالہ کی مراجعت کر سے اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔

هر چندمی رووتخن دوست خوشتر است

#### 2

### اعتراف واعتذار

ہم کواس امر کا پورااعتراف ہے کہ اس جلد میں چند حدیثیں ایس بھی آگئی ہیں جومحد ثین کے زدیک زیاوہ ضعیف ہیں'گر یہان ہی مقامات ہیں آئی ہیں جہاں نہ تو کسی عقیدہ کی بحث ہے اور نہ علی کی' پھر اس موضوع میں اس سے زیادہ نکھری ہوئی حدیث یہ اری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گذریں' نیز اس کے ساتھ ان کے خلاف بھی کوئی حدیث خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہونظر سے نہیں گذری 'غالبًا ان ہی وجو ہات کی بناء پر اخبار وفضائل کی حدیثیں جمع کرنے والے محدثین نے اس فتم کی حدیثیں بھی اپنی مؤلفات میں شامل کر بی ہیں اور اس علم کے ساتھ شامل کی ہیں کہ ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے' اس لئے یہاں منکرین حدیث کے لئے خوش میں شامل کر بی ہیں اور اس علم کے ساتھ شامل کی ہیں کہ ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے' اس لئے یہاں منکرین حدیث کے لئے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

ہمیں اس جلد میں بیرمزید حنبیہ کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی سیرت کے جصے کے لئے بھی عقائدو اعمال کی حدیثوں کی طرع اعلیٰ درجہ کی اسنادوں کی شرط لگانی بلکہ اس ہے بھی بڑھ کریہ تشدد بے جاتشدہ ہے' بلکہ سیرت کے ایک بیش قیمت حصه کاعظیم الشان نقصان ہے' آخر آج ہمارے سامنے دنیا کی دیگر تاریخیں بھی موجود ہیں جن کواعتبار ہی کی نظر ہے دیکھا جاتا ہے' مگر کیا ان کوا سنا دی لحاظ ہے بیہ مقام بھی حاصل ہے یا وہ محض معاصرین کے بے سند بیانات یا چند قدیم کتبوں اور محض ا فواہوں کی بناء پر مرتب ہوئی ہیں' یہی وجہ ہے کہ یہاں اصول درایت کوسا منے رکھے بغیر ان کواعتبار کا کوئی مرتبہ حاصل نہیں اس عادت کے پیش نظر بعض سیرت نگاروں نے اعداءاسلام کے محض متعقبانه اعتر اضات سے خائف ہوکریہ ضرورت محسوس کی ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم کی سیرت پر بھی دوبار ہنظر ڈ الی جائے اور مانوق العادة اور غیبی عجا ئبات سے خالی کر کے جہاں تک اس کو مادی عقول کے قریب لا یا جاسکتا ہے قریب کر دیا جائے' ہمیں اس ہے انکارنہیں کہ جن مصنفین نے سیرت کے صرف اپنے حصہ کوجمع کیا ہے جو بچے حدیثوں سے ثابت ہے بیجی ایک متحسن سعی ہے کیکن سیرت کے اس حصہ کو جود وسرے یا تیسر ہے نمبر کی حدیثوں سے ثابت ہے' بالکل نظرا نداز کر دینا پیطریقتہ مستحسن نہیں ہے' جب بیتشد دا حکام کی حدیثوں میں قائم نہیں رکھا جا سکااور صحیحین کی شرا لط ہے کم تر دوسرے اور تیسرے نمبر کی احادیث بھی جمع کی گئیں بلکہ معاجم اور مسانید میں اور ملکے سے ملکے معیار کی حدیثیں بھی لے لی تنکیں تو پھرسیرت کے عام حصول کے لئے اس معیار کومعیوب کیوں سمجھا جائے' جب دین مسائل کی تفصیلات کے لئے اعلیٰ معیار سے اتر نا پڑا ہے تو بھرسیرت کے جھے کی پوری تفصیلات صرف اعلیٰ معیار کی حدیثوں سے کیونکر سامنے آسکتی ہیں ہمیں یہاں نہ تو محض حسن عقیدت سے آپ کی سیرت میں کوئی بات اضافہ کرنی جا ہے اور نہ صرف اعداء اسلام کی خاطر آپ کی سیرت میں قطع بريد كرنى حا ہيں۔ نيز ہميں ميھى ويكھنا جا ہے كہ اس وقت ہمارے سامنے آپ كا كونسا حصہ ہے طاہر ہے كہ واقعات و حالات كى نوعبت کے ساتھ ان کے ثبوت کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے بعض کی واقعات محض قرائن سے تقیدیق کر لی جاتی ہے اور ان کے لیے اسناد کا مطالبہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں گزرتا مثلا ایک قدیم بیار کے متعلق شہرت ہوتی ہے کہ اس کی و فات ہوگئ 'یا کسی گھر میں أمید کا سال معلوم ہوتا ہےاورخبراڑتی ہے کہ فلال گھر میں ولا دت ہوگئ تو فور اس کا یقین پیدا ہوجا تا ہے' کون ہے جو یہاں ان خبروں

ای واقعہ کی اسناد میں اگر چہ ایسے راوی موجود ہیں جن میں کلام کیا گیا ہے باایں ہمہ یہاں ایسے قرائن موجود ہیں 'جن کی وجہ ہے اس خبر پرصد ق وصفا کا نور چیک رہائے۔

وهندا سياق حسبن عليمه البها و النور و سيماء الصدق و ان كان في رجالة من هو متكلم فيه. (البدايه و النهايه ج ٢ ص ٢١٩)

آپ کی سیرت کے اس حصہ کے روایت پہلو کے ساتھ اگر ہم اس پر درایت پہلو سے نظر ڈالیس تو ہم کو پہلے بیغور کرنا بھی ضروری ہوگا کہ بیحالات ہیں کس ہت کے متعلق ؟ کیونکہ حالات کا سیح اندازہ اس وقت ہوسکتا ہے جب کداس شخصیت کو بھی سامنے رکھا جائے جس کی نسبت بیدوا قعات نقل کیے گئے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ انور ہے اور ہنگر جیسے عاقل افراد کے متعلق ہر بعید ہے بعیدوا قعد کی تصدیق محمق جاسکتی ہے گواس کی نوعیت ہوت کتنی ہی کمزور ہو کئین اگر ان میں سے ایک جبرت انگیز واقعہ بھی کسی دوسری عام شخصیت کی طرف منسوب کیا جائے تو تو ہو واہمہ اس میں سوطرح کے اختالات نکال کھڑے کرتی ہے خواہ اس کی نوعیت ہوت کتنی ہیں وہ سب ہی پختہ کیوں نہ ہو کہاں او پان ساویل کے متعلق کچھ نافو تی العادۃ کا کہا ہت تقل کرتے جین کہاں او پان ساویہ کے کہاں او پان ساویہ کے کہاں اور بین اس کی اظرے کہ ان میں اکثر واقعات کی نوعیت روایت و درایت ہر پہلو سے صفر کے برابرنظر آتی ہے مگر اس قدرِ مشترک اتفاق سے اتنا تو مانا پڑتا ہے کہ انبیاء علیم البارم کی ابتدائی زندگیوں میں پچھامور عام انبانوں کی زندگیوں سے ضرور ممتاز شھے خواہ اس کے اسباب و و جوہا ہے کہ بھی علیم البارم کی ابتدائی زندگیوں میں پچھامور عام انبانوں کی زندگیوں سے ضرور ممتاز شھے خواہ اس کے اسباب و و جوہا ہے کہ بھی

ہوں ' حضرت موسی علیہ السلام کے دورِ طفولیت ' حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کے جمل اور ولا دت اور حضرت کیجی علیہ السلام کے حالات خود قرآن کریم میں بھی موجود ہیں جن کا روایتی پہلواگرا تنا مضبوط نہ ہوتا تو شاید صرف درایت کے لحاظ ہے ہمارے ردشن خیال مسلمانوں کے لیے ان کا یاور کرنا مشکل ہوتا' لیکن یہاں تو گفتگواس شخصیت کے متعلق ہے جس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ عالم کی سب سے عظیم تر ہستیوں میں بھی عظیم تر ہستی تھی پس اگران کی حیات میں بھھا یہے بجا بات کا ظہور ماتا ہے جواس نوع کے انسانوں میں تو اتر کے ساتھ ہمیشہ ہے ہوتا چلاآ یا ہے تو کیاان کو اصول درایت کے خلاف کہا جا سکتا ہے۔

ہمیں یہاں اس جماعت کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہے ؛ جنہوں نے پیغیر اسلام کی حیات میں محض بے سرو پاموضوعات داخل کر کے ان کو بھی عقا کد کی فہرست میں داخل کر لیا ہے 'زیر بحث امر صرف یہ ہے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے واقعات جواسانید کے ساتھ ثابت شدہ ہیں ' کو وہ ضعیف سہی گرغیر معقول بھی نہیں بلکہ اس فتم کی شخصیات بارزہ کی زندگیوں میں ہمیشہ نظر آتے رہے ہیں ' کیا ان کو میسر آپ کی سیرت سے خارج کر دیا جائے یا ان کے ثبوت کی نوعیت پر سمبیہ کے ساتھ ان کو سیرت کا جزور ہے دیا جائے تا کہ وہ آپ کی نبوت کے مابعد حالات پرغور وخوش کرنے میں کار آمد ہوں۔

تر جمان السند کا مقصدا سینے نخاطبوں میں کی ایک فریق کے ساتھ ساتھ چانائیس ہے بلکہ اس کے پیش نظرا حادیث کی روشن میں جو بات منتے ہوئی ہوصرف اس کو واضح کر وینا ہے 'سعید ہیں وہ جو اپنے عقا کد کی روشن میں حدیثوں کا مطالعہ نہیں فرماتے بلکہ حدیثوں کی روشن سے اپنے عقا کد کی اصلاح کر لیلتے ہیں' اس لیے ہم نے بلاخوف لومۃ لائم آپ کی زندگی کے وہ سب حالات جو محدثین کے نزدیک اس پر چیس بجیس ہوتا ہوتو ہو' ان مشکلات و حدالات کوساسنے رکھ کراب آپ ہی غور فرما لیجئے کہ اس طرح مسائل کلامیہ کے عوانات حدیث کی کتاب میں قائم کرتا پھر اس کے لیے بعید سے بعید مقامات سے حدیثی ساتھ کی گھراس کے لیے بعید سے بعید مقامات سے حدیثیں تلاش کر کرکے لا نا اور ساتھ ساتھ جگہ جگہ ان پر محد ثانے نظر بھی کرتے جانا اور عوانات واحادیث میں بعید سے بعید مقام کرتا کہ مسئلہ کے تمام پہلوروش ہو جا کیں پھر ایسے متعدومقالات لکھتا جو تمام ترحدیثوں کی روشن ہی میں لکھے گئے ہوں' ایک ترتیب قائم کرتا کہ سنگہ کے باتی تعین جو اس جلا کی تصنیف میں اتنی تا خیر کا باعث بن گئیں میں نے اس تا خیر کوتو بخوشی گوارا کر کے سامنے اٹھا کررکھ دوں' اب یہ فیصلہ آپ کے بہرد ہے کہ اسے ان مقاصد میں میں کہاں تکہ کا ممانی حاصل کر سے اس نے نظر میں کے سامنے اٹھا کررکھ دوں' اب یہ فیصلہ آپ کے بہرد ہے کہ اس خاصد میں میں کہاں تکہ کا ممانی حاصل کر سے اس کے توں ناظر میں کے سامنے اٹھا کررکھ دوں' اب یہ فیصلہ آپ کے بہرد ہے کہ اس خاصد میں میں کہاں تکہ کا ممانی حاصل کر کا –

مسوده اب بھی اس حیثیت میں نہ تھا کہ بخوشی اس کوروانہ کیا جاسکتا' گرچونکہ وہ صرف جاج ہتل کی معرفت روانہ ہوسکتا تھا'
اس لیے اگر اصلاح وترمیم کا اور انتظار کیا جاتا تو پھر بات ایک سال پر جاپڑتی اس لیے بادل نخواستہ اپنے قبضہ ہے جدا کرتا پڑا اللہ
تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری اس ادھوری اور پراگنہ وکوشش کو قبول فر ماکر امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے' آمین نوٹ: ہر باب کے تشریحی نوٹوں کے ملاحظہ سے قبل از بس ضرور نی ہے کہ اس موضوع کے متعلق جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کو بغور
اور بار بار پڑھ لیا جائے ورنہ اگر تشریکی نوٹوں کے بیجھنے میں کوئی البھی روگئ تو اس میں مؤلف کے قصور کے ساتھ تھوڑی ہی کوتا ہی
آب کی بھی ہوگی - والع حمد للہ او لا و آخو اُ

بندة محمد بدرعالم مزبل مدينه منوره

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

### القضاء والقدر

قال الشاه ولى الله رحمه الله تعالى اعلم انّ الله تعالى شمل علمه الازلى الذاتى كل ما وجد او سيوجد من الحوادث محال ان يختلف عليه عن شيء او يتحقق غيرما علم فيكون جهلا لا علما و هذا مسئلة شمول العلمو ليست بمسألة القدر و لا يخالف فيها فرقة من الفرق الاسلامية انما القدر الذي دلت عليه الاحاديث

### بسم الله الرحمان الرحيم

# قضاء وقدراوراس يرايك لمحة فكربيه

مئلہ قضاء وقد رہے شک بہت مشکل ہے لیکن ہمارے نز دیک خالق کا وجود تشکیم کرنے کے بعد اس کا اٹکار کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جس نے یہاں شریعت کی بیان کردہ را واعتدال چھوڑی اس کو ہدایت کا اٹکار کرنا پڑا لیعنی یا تو بندہ کو پھر کی طرح مجبور ما ننا پڑا اور یا اس کو خالقیت میں خالق کے برابر تشکیم کرنا پڑا ۔ ہم یہاں آپ کے غور وفکر کی دعوت کے لیے چندر سطور پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ گوان ہے طل نہ ہو گرمکن ہے کہ کسی حد تک مزید انکشاف کا باعث ہوجائے و بعد نستعین ۔

 المستفيضة و مضى عليه السلف الصالح و لم يوفق له الا المحققون و يتجد عليه السؤال بانه متدافع مع التكليف و انه فيم العمل هو القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها فيوجد بذلك الايجاب لايدفعه هرب و لا ينفع منه حلية. (سفي ٢٥٥ جَرَة الله)

الواحد منا يعلم بداهة انه بمديده ويناول القلم مثلاً و هو في ذلك مريد قاصد يستوي بالتسبه اليه

تھم دیا جاتا ہے' یہاں نفی واثبات دونوں کو جمع کرنے ہے ای مضمون کی تاکید مقصود ہے۔ دوسری مخلوق اس کے برتکس ہے وہ شرکے سوا خیر کا ارادہ کرتی ہی نہیں' یہ شیطان ہے' تیسری قتم وہ جو ہر دونوع کے ارادہ کی مالک ہے' اور دونوں قتم کے ارادے کرتی بھی ہے یہ حضرت انسان ہیں۔ انسانوں کی بھر تین قتمیں ہیں ایک وہ جس کا ایمان اور جس کی عقل ومعرفت اس کی خواہشات نفسانی پر غالب ہوتی ہے' یہ تو ترتی کر کے فرشتوں ہے جاملتا ہے۔ دوسری اس کے برعکس ہے' یہ برادر شیطان بن جاتا ہے اور تیسری قتم وہ ہے جس کی عقل اس کی قوت شہوانیہ کی مفتوح ہوجاتی ہے' یہ بہائم اور حیوانات ہے گئی ہوجاتا ہے' جس طرح ان جملہ مخلوقات کا وجود محض حق جل وعلا کی مجھائش ہے' اس طرح ان کا ارادہ واغتیار بھی اس کا عطا کردہ ہے۔

اب ہم پہلے اصطلاحات اور خداہب کی تفصیلات سے علیحدہ ہوکر سادہ طور پراس مسئلہ پرنظر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہم کو مانی پڑتی ہے کہ بندہ میں اختیاری حرکات اور ایک مفت یقینی ہے اس کا افکار کرنا ہے بدیمی و جدان کا افکار ہوگا۔ ایک ہیوتو ف سے پیوتو ف شخص بھی اختیاری حرکات اور ایک برخش زدہ مخص کی حرکات کے ماہین فرق مجستا ہا اور ہرگز دونوں کو کیساں کہنے کی جرات نہیں کرسٹنا 'کین سے بھی بدیمی ہے کہ جس طرح بندہ کا خودہ جوداوراتی کے ساتھواں کی دیگرصفات کر وراورضعیف ہیں اسی طرح اس کی بید کرسٹنا 'کین سے بھی بدیمی ہے کہ جس طرح بندہ کا خودہ جوداوراتی کے ساتھواں کی دیگرصفات کر وراورضعیف ہیں اسی طرح اس کی بید کرسٹنا اور اختیار بھی ضعیف درضعیف ہیں اسی کے گھڑ انکابھی ہیں اگروہ نہ ہوں تو وہ ندستنا ہے اور فدد کہتا ہے۔ پھران شرا لکا کے ساتھواں کی دونوں صفتیں معطل نظر آتی ہیں شرا لکا کے ساتھ جہاں وہ سنتا اور دیکھتا ہی ہو وہ ان ہی پھر ترکیاں کی اس کی شفوائی اور بینائی کی دونوں صفتیں معطل نظر آتی ہیں مشالا کیک خاص فاصلہ کے بعد ندوہ پچرسنتا ہے اور ندد کھتا ہے 'گر کیااس کی شنوائی اور بینائی کی دونوں صفتیں معطل نظر آتی ہیں کی صفت بی کہتر ور ہی کہتر اور اسی کی شنوائی اور بینائی کی دونوں صفتیں معطل نظر آتی ہیں کی صفت بی کہتر ہو کہتر ہو کہتر ہو گئا ہے 'گر کیااس کی اس معتم ور کی کی کی دور تیں گو کھر ور ہی گر کا اس کا اثر اس کی اثر اس کی اثر اور دیا سے بھر دور ہی کی کہتر ور بی کی کہتر ور بی کہتر ور بی کہتر ہو کہتر ہو کہتر ہو کہتر ہو کہتر کی دور نیس ہے اسی کی اسی کی ہو کہتر کی کہتر ہو کہتر ہو کہتر کی کوئی دور نیس ہے اسی کی ہو کی اس کی اثر اس کی جی تربی کی میں تدریت واختیار کی صفت اختیار کی ساتھاں بیا ہور کی کوئی دور نیس ہور کی کہتر کی ساتھاں بیا تو تو ہور ہی کہتر ہیں ہوری بھی تھی ہوگی کوئی لازی اور نیس ہی کہتر ہیں کہتر ہی میں قدر دور اختیار کی صفت ہور دیس کی ہور دیس کی ہور دیس کی ہور دیس کی ساتھاں بیا تو تو ہور ہی کوئی دور نیس کے بھراس کی اثر است آخر تکر کی ہور دیس کی میں تک ہور دیس کی میں تک ہور دیس کی میں تکی ہور دیس کی میں تک ہور دیس کی سور دیس کی میں تک ہور دیس کی ہور دیس کی دیس کی دور دیس کی میں کی میں کوئی دور نیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دور دیس کی کی کوئی دور نیس کی کوئی دور نیس کی دیس

الفعل والترك بحسب هذا لقصد وبحسب هذه القوى المتشجه في نفسه وان كان كل شئ بحسب للصلحة الفوقانيه اما واجب الفعل او واجب الترك فكذلك الحال في كل ما يستوجبه استعداد خاص فينزل من بارى المضور نزول الصور (١) على المواد المستعدة لها كالاستجابة عقيب الدعاء مما فيه دخل لمتجدد حادث بوجه من الوجوه و لعلك تقول هذا جهل بوجوب الشيء بحسب المصلحة الفوقانية فكيف يكون في موطنٍ

اس صفت ِ اختیار پر ہمارا کوئی اختیارنہیں ہے یعنی اس پر ہم قدرت نہیں رکھتے کہ اس اختیار کو جدھرچا ہیں لگا دیں بلکہ ہماری بیصفت مثیت الہیے کے تحت اسی طرح جری حرکت کرتی ہے جس طرح ایک سنگ انداز کے ہاتھ کا پھینکا ہوا پھر نداس پھر کو یہ قدرت ہے کہ و واس سمت کو چھوڑ کر جدھرسنگ انداز نے اس کو پھینکا ہے کسی اور سمت چلا جائے' نہ بند و میں طافت ہے کہ و ہ اس جانب کے سوا جس جانب قدرت نے اس کے اختیار کولگا دیا ہے کوئی ادنیٰ حرکت کر سکے۔لہذا بندہ جوکرتا ہے یقیبتاً اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے' گروہ اپنے اختیار سے کرتا وہی ہے جومختارِ مطلق اس ہے کراتا جا ہتا ہے۔ پس اس لحاظ سے کہ ہم جوکرتے ہیں اپنے اختیار ہے ہی کرتے ہیں مختار کہلاتے ہیں اور اس لحاظ ہے کہ اختیار ہے وہی کر سکتے ہیں جومشیت الہیہ ہوتی ہے مجبور کہلاتے ہیں یا بمنز لہ مجبور' تکریداییا جرہے جو جبرمطلق سےمتاز ہے' کیونکہ جبرمطلق میں مجبور کواپنے ارادہ کے ساتھ مزاحمت محسوں ہوتی ہے-مثلاً اگرکسی مؤمن کوکلمہ کفر کہنے کے لیے بجبور کیا جائے تو اگر چہو ہ کلمہ کفرز بان سے کہ تو دیتا ہے مگراس کے ساتھ ہی اس خارجی جبر کی مزاحمت کا احساس بھی کرتا رہتا ہے یا مثلاً ایک منافق زبان ہے کلمہ ایمان ادا تو کرتا ہے مگریہاں بھی ظاہری خوف اس کے باطنی ارادہ کے لیے مزاحم رہتا ہے۔لیکن جو چیزیہاں ہے اس کی ارادۂ مجبور کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں ہوتی - انسان جوافعال بھی کرتا ہے وہ ا بینے احساس کے مطابق آزادا نہ اور پوری خودا فتیاری ہے کرتا ہے' حتیٰ کہا گر تقدیر کا جبراس کو بتایا بھی جائے تو وہ اس کے تتلیم کرنے میں تامل کرتا ہے۔ جس طرح یہاں بندہ کا جرجرمطلق سے متاز ہے اس طرح اس کا اختیار بھی مطلق اختیار ہے متاز ہے کیونکہ وہ جوجا ہے اختیار نہیں کرسکتا بلکہ وہی اختیار کرسکتا ہے جس کا اختیار مختار مطلق نے اس کو دیے دیا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ انسان جو جا ہتا ہے وہی کرتا ہے مگر جا ہتا وہی ہے جواللہ تعالیٰ اس ہے کرانا جا ہتا ہے۔ اب اگراس اختیار کے ساتھ کو کی مختص اپنے نفس کو مجبور کہتا ہے نو کیے گروہ ایبا مجبور ہوگا جومعذور نہیں گھہرسکتا - پرور دگا رِعالم کی خالقیت کا بیکر شمہ بھی عجیب ہے کہ اس نے ایک مجبورِ محض کوکس حکمت ہے ایسا مختار بنا دیا ہے کہ وہ اپنے گردو پیش میں اپنے احساس کے مطابق ادنیٰ سا جربھی محسوں نہیں کرتا ہے حالا نکہ جبر کی گرفت اس پر اس درجہ بخت ہوتی ہے کہ وہ جنبش کرنے کی بھی طافت نہیں رکھتا ۔حقیقت یہ ہے کہ بیصورت اس لیے پیدا ہوگئی ہے کیونکہ یہاں افعال پر جبرنہیں افعال تو اپنے اختیار ہے ہوتے ہیں 'گرخوداس کا اختیار حن تعالیٰ کی مثیبت کا ملہ کے تحت ہوتا ہے اس لیے اس مختا رکواییے جبر کاا حساس نہیں ہوتا اگر جبر افعال پر ہوتا تو ضروراس کاا حساس ہوتا - بیصفت صرف رسبوقد برگی ہے وہ بندوں کے اختیار پربھی حکومت کرتا ہے تضاءوقد ر کے راز ہائے سربسة سب اسی نقطہ میں پنہاں ہیں- بندہ مجبور ہو کراپنے مختار ہونے کا مدی بھی اس لیے رہتا ہے کہ اس کو اپنا اختیار ہی اختیار محسوس ہوتا ہے اور چونکہ اس کو یہاں اپنے ارادہ کے ساتھ کوئی

من مواطن الحق؟ فاقول حاش لله بل هو علم و ايفاء لحق هذا الموطن انما الجهل ان يقال ليس بواجب اصلا و قد نفت الشرائع الالهية هذا الجهل حيث أثبتت الايمان بالقدر و ان ما اصابك لم يكن يحطئك و ما اخطأك لم يكن يحطئك و ما اخطأك لم يكن ليصيبك و اما اذا قيل يصح فعله و تركه بجسب هذا الموطن فهو علم حق لا محالة كما انك اذا رأيت الفحل من البهائم يفعل افعال الفحليه و رأيت الانثى تفعل افعال الانثويه فان حكمت بان هذه الافعال صادرة جبرًا

یہاں ایک مغالطہ یہ لگ گیا ہے کہ تقدیر اور بندہ کے اختیار کوعلیحدہ علیحدہ بجھ کر تقدیر کو بندہ کے اختیار پر حاکم مانا گیا ہے حالا نکہ ہمارا اختیار بھی خود تقدیر کے دائرہ میں شامل ہوتا ہے 'ای شم کا سوال ایک مرتبہ صحابہ کرام "نے آنخضرت کے سامنے پیش کیا جھا'' یارسول اللہ امراض میں دواء کا استعال اور جنگ میں ڈھال کا کیا خدائی تقدیر کوٹال سکتا ہے' یعنی جب نہیں ٹال سکتا ہے تو بھر ان کے استعال کا فائدہ؟ آپ نے جواب کتنا مختصر مگر کیسائشفی بخش ارشا دفر مایا میر سے صحابہ تم ان اسباب کوتقدیر سے خارج سمجھتے ان کے استعال کا فائدہ؟ آپ نے جواب کتنا مختصر مگر کیسائشفی بخش ارشا دفر مایا میر سے صحابہ تم ان اسباب کوتقدیر سے فارج سمجھتے ہوں ہو۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دواء کرو گے تو شفایا ب ہو گئیر استعال کرد گے تو دشمن کے وار سے فی جاؤگے۔ پس ارتکاب اسباب بھی احاطہ تقدیر میں داخل ہو چکا ہے۔

حضرت ابن عباس وباء شام کے قصہ میں نقل فر ماتے ہیں کہ جب عرشمقام سرغ کے پاس پنچے تو آپ کواطلاع ملی کہ شام میں تو و باء پھیل رہی ہے میں کرآپ نے افکار کو والہی کا تھم دے دیا۔ اس پر ابوعبید ہ نے تعجب سے فر مایا ''اچھا آپ نقد بر سے بھاگ رہے ہیں؟''بعنی اگر موت مقدر ہو چکی ہے تو پھر اس والہی کا فائدہ؟ عمر نے اس کا کیا تکیمانہ جواب دیا' فر مایا: ابوعبید ہ اگر دو وادیاں ہوں ایک سرسبز دوسری خشک 'بولواپنے اونٹ کس میں چراؤ گے؟ اگر سرسبز دادی میں چراؤ اور یقینا اس میں چراؤ گے تو کیا

كحركة الحجر في تدحرجة كذبت و ابن حكمت بانها صادرة من غير علة موجبة لها فلا المزاج الفحلي يوجب هذا الباب و لا المزاج الانثوى يوجب ذلك كذبت و ان حكمت بان الارادة المتشجه في انفسهما تحكي وجوبًا فوقا نيا و تعتمد عليه و انها لا تفور فورانًا (٣) استقلا ليا كان ليس و راء ذلك عرفي فقد كذبت بل الحق اليقين امر بين الامرين و هو ان الاختيار معلول لا يختلف عن علله و الفعل المراد توجبه العلل

یہ تقدیر سے گریز ہو گایا یہ بھی اس تقدیر کے تحت ہو گا'اس طرح میری واپسی کوا حاطہ تقدیر سے باہر کیوں سمجھتے ہو-اگرموت کی وادی سے نچ کرجار ہاہوں تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہو گا'جب ہی تو جار ہا ہوں- (مؤطاما لک)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ہوا کہ تقدیر و تدبیر میں جنگ نہیں ہا اور جنگ تواس وقت ہوتی جب کہ تدبیر تقدیر کے اصاطب کہیں باہر ہوتی اب تو تدبیر بھی تقدیر کا جزء بی ہوئی ہے تقدیر و تدبیر کے مراتب کواس طرح محفوظ رکھنا یہ علوم نبوت کا فیض ہے ' دیکھئے حضرت یعقو ب علیہ السلام جب اپنے فرزندوں کومصر روانہ کر رہے ہیں تو نظر گزر کے خطرہ سے تحفظ کے لیے بیکھی فرماتے جاتے ہیں ﴿ یَا اُبْنَیّ کَا اَسْدُ سُلُوا مِنُ اَبُوا اِ مُتَفَوِّقَة ﴾ (یوسف : ۱۷) بیکی فرماتے جاتے ہیں ﴿ یَا اُبْنَیّ کَا اَسْدُ سُلُوا بِ مُتَفَوِّقَة ﴾ (یوسف : ۱۷) بی درواز ہ سب کے سب مت داخل ہو جانا بلکہ متفرق درواز وں سے جانا ( کہیں خاندانِ نبوت کوکسی کی نظر نہ کھا جائے ) ادھر شفقت پر ری نظر گزر سے تحفظ کی بیتد بیر بھی کرتی جاتی ہے اُدھر لسانِ نبوت رمز نقدیر سے بھی آگاہ کے جاتی ہوا تا درفر ماتی ہے ﴿ وَمَا اَغُنی عَنْکُمُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ﴾ (یوسف : ۱۷٪) مینی میری بیتد بیرصرف عالم اسباب کی ایک تلی ہے ومقدر ہو چکا ہے کہیں اس کو میں ٹال سکتا ہوں۔

و لا يسمكن ان لا يكون و لكن هذا الاختيار من شأنه ان يبتهج بالنظر الى نفسه و لا ينظر الى مافوق ذلك فان اديت حق هذا اديت حق هذا الاختيار من شأنه ان يتهج بالنظر الى نفسه و لا ينظر الى مافوق ذلك فان اديت حق هذا السموطن و قلت اجد في نفسي ان الفعل و الترك كانا مستويين و اني احترت الفعل فكان الاختيار علة لفعله صدقت و بررت فاجزت الشرائع الالهية عن هذه الارادة المتشجة في هذه الموطن و بالجملة فقد ثبتت ارادة

بالفاظ دیگراس مضمون کو یوں بیچھے کہ بعض مرتبہ ٹی ء کا وجود ہی اتنا کمزوراورضیف ہوتا ہے کہ وہ خود بخو و قائم نہیں رہ سکنا'
اس کے وجود کی کل حقیقت ہی اتنی ہوتی ہے کہ سی موجودِ حقیقی کے ساتھ اس کوکوئی صحیح نسبت گلی رہے اوراس لیے اس کا وجود بھی اس وقت قائم رہتا ہے جہاں بینسبت ختم ہوئی اس کا وجود بھی ختم ہوا ۔ دیکھودن میں دھوپ کی تمازت و تیزی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ موسم گر مامیں فضاء عالم گویا کرہ نار بی ہوئی نظر آتی ہے' مگر جہاں آ فتاب نے غروب ہونے کے لیے رخت سفر باندھا اس کے ساتھ ساتھ حرارت کے آثار بھی مضمی کہ اور میں ہوئے 'ادھر آ فتا ب غروب ہوا اورادھریے آثار بھی معدوم ہوئے' اور وہی فضاء جو ابھی ابھی بقعہ نور بنی ہوئی تھی ایک دم میں تیرہ و تاریک بن گئی۔ کیا تم ہے کہہ سکتے ہو کہ یہاں

يتحدد تعلقها و ثبتت المجازاة في الدنيا و الأخرة و ثبت ان مدبر العالم دبر العالم يا يجاب شريعة يسلكونها لينقنعوا فكان الامر شبيها بان السيد استخدم عبيده و طلب منهم ذلك و رضى عمن خدم وسخط على من لم يخدم فنزلت الشرائع الالهية بهذه العبارة لما ذكرنا أن الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بعبارة ليس هنالك افتصنح و لا ابين للحق منها أكانت حقيقةً لغوية او مجازا متعارفاتم مكنت الشرائع الهية هذه المعرفة الغامضة

آ فاب نے پچھلم کیا ہے کہ ہماری پیر برم کی ساری رونق اپنے ساتھ ہی لوٹ کر لے گیا 'نہیں نہیں تھیقت یہ ہے کہ عالم کی فضاء پہلے سے تاریک ہی تھی جونوراس کوعطا ہوا تھا بیآ فاب ہی کی سخاوت تھی مگر کیا کیا جائے کہ اس میں استعداد ہی ای تھی کہ جب تک اس کی نسبت آ فاآب کے ساتھ درست رہوہ وہ روثن رہاور جب بینبیت ختم ہونے گئے تو اس کا وجود بھی معرفِ خطر میں نظر آئے۔ یہاں اس فضاء میں آئی سکت ہی نہیں کہ اس کا بختا ہوا نور تھوڑی وریح لیے جذب ہی کیے رہے ، چار ہتا ہوا نہ جہ بینکل کر رہتا ہاں اس فضاء میں آئی سکت ہی نہیں کہ اس کا بختا ہوا نور تھوڑی وریح نے لیے جذب ہی کیے رہے ، چار دونا چار نتیجہ بینکل کر رہتا کہ کہ اس کی اصل مظلم ہوئی تو بیخو داس فضا کا اپنا ہی تصور ہے۔ اس طرح ممکنات کی حقیقت وجود سے معری اور خالی ہے جو عارضی وجودان کو بعد خالت کی حقیقت وجود سے معری اور خالی ہے جو عارضی وجودان کو بلا ہے بی خالت کی اس کی اعظا کر دہ ہے۔ اب سوچے کہ ایسے موجود کی صفات کا حال کیا ہوگا' اس سے اس کی صفت اختیار کو بھی تیا س کر لیے نہیں اس کا اگر وجود قائم ہے تو اس موجود حقیق کے انتساب سے قائم ہے اور اگر اس کا اختیار ہے تو بھی اس کے اختیار مطلق کے زیر سامیرہ کر ہے۔ حق تعالی عالم کو پیدا فر ماکر اس سے علیحہ و نہیں ہوگیا' بلکہ اس کی نہیں کو برقر اررکھ چھوڑ ا ہے آگر اس کی بیگر انی نہ در ہے تو اس کی عالم کو پیدا فر ماکر اس سے علیحہ و نہیں ہوگیا' بلکہ اس کی نے پھر اس کی بستی کو برقر اررکھ چھوڑ ا ہے آگر اس کی بیگر انی نہ در ہے تو تو تی ان کا می نہ کہ بوجائے۔ اس وجہ سے اس کا نام تیوم بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: چوان اللّٰ فہ کی کے السّسماؤ اب و الاکر خوں اُن کو وُلا وَ لَینُ ذَالَتَا اِن اَمُسَکُھُ مَا مِن اَحَدِ مِنْ بَعَدِهِ ﴾ (ماطر : ١٤)

پس جب ممکنات کانفس و جود ہی اتناضعف ہوکہ موجود ہونے کے بعد آئندہ اپنی بقاکے لئے بھی سہارے کامختاج رہت تو پھر کیا اس کی صفات مستقل ہوکر قائم روسکتی ہیں۔ قبل کی کیا مجال کہ اپنی اصل ہے مستغنی ہو سکے ناوا قف اظلال کی طوفان خیز حرکت کود کیلتا ہے تو ان حرکات کا خالق ان اظلال ہی کو بچھے لگتا ہے واقف خوب جانتا ہے کہ ان میں کیار کھا ہے ہیسب بے حقیقت ہے جو پچھے ہور ہا ہے بیحرکات اصل ہیں جو اظلال میں بطریق عکس نمایاں ہور ہی ہیں اگر بیدا قلال اپنے اصول کے استقبال کی درخواست پیش کرنے لگیں تو بیکسی نادانی ہوگی خلا ہر ہے کہ خیریت ای میں ہوگی کہ بیسب درخواسیں مستر دکر دی جائیں ورنہ فلا ہر ہے کہ خیریت ای میں ہوگی کہ بیسب درخواسیں مستر دکر دی جائیں ورنہ فلا ہر ہے کہ خلال کی حقیقت ہی ائن ضعیف ہے کہ ان کا استقلال ہی بی ان کی فناء ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جب چیوٹی کے پر نکلنے لگتے ہیں تو اس کے فناء کا زیانہ قریب ہوتا ہے اس لئے بعض سلف کا مقولہ ہے:

والله ما احب ان يجعل امرى الى وكون امرى بخدا من ايخ معامله كوخدا تعالى كى قدرت ك تحت ركهنا اس سے بيدالله خير من ان يكون بيدى. (موقف ص ٢٢٤) برج ابہتر تجمتا ہوں كما بى قدرت ميں ركھوں-

غالبًا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جرکا سوال نہ تو تقدیر سے متعلق ہے نہ پر وردگارِ عالم کے عدل سے بلکہ یہ ذات مکن کا خودا پنا ہی تصور ہے اور جب بیقصور خودا پی حقیقت کا ہے تو پھراس کے از الہ کی فکر بھی عبث ہے۔ اتنی تطویل کے بعد بھی بیشکل پھر جوں کی توں رکھی ہوئی ہے کہ انسان ایپنے وجود کو ضعیف سمجھے کیونکر وو اپنے نفس ہی کو موجود حقیقی سمجھتا اور جس کی خبر انبیاء من نفوسهم بثلاثة مقامات مسلمة عندهم جارية مجرى المشهورات البديهية بينهم احدهم انه تعالى منعم و شكر المنعم و اجب و العبادة شكراً له على نعمه و الثانى انه يجازى المعرضين عنه التاركين لعبادته في الدنيا اشد السجزاء و الثالث انه يجازى في الأخرة المطيعين و العاصيين فانبسطت من هنالك ثلاثة علوم علم التذكير بالأء الله و علم التذكير بالمعاد فنزل القران العظيم شرحًا لهذه العلوم. (صفح ١٨٦ جمة الله)

علیہم السلام دیتے ہیں اس کوآئکھوں ہے دیکھتانہیں'اگر کہیں اس کو دیکھے لیتا ہے تو مسئلہ تقدیراسی وفت بدیمی بن جاتا-اب نہ قیامت سے تبل موجود حقیق کا دنیدارممکن ہے اور نہ مسئلہ تقدیر کاحل ممکن ہے' بس یہاں صحیح راستہ ایک ہی ہے وہ بیرکہ علیہم السلام کے اعتماد پر خالق کا وجود مان لیا گیا ہے اس ملرح ان ہی کے اعتماد پر خالق کی تقدیر پر بھی اعتماد کر لیا جائے-

#### مسئلهمجازات

جزاء وسرزا کے مسئلہ میں الجھنا بھی بیکارہے اوّل تو اس لیے کہ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ ما لک اور خالق ہے کوئی سوال ہی نہیں ہو
سکتا بلکہ مالک کی تعریف ہی ہیہے کہ جو ہرقتم کا تصرف کرنے کا مجاز ہوآ ب ایک چیز عاریة لیتے ہیں 'کرایہ پر بھی لیتے ہیں مگر یہاں
الٹی اور اس کی تفاظت ہی آ پ کے سر پڑتی ہے اور آ پ صرف وقت مقررتک وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانے
کے مجاز ہوتے ہیں اس کوفر وخت نہیں کر سکتے 'ہر نہیں کر سکتے' اس میں کی قتم کی ترمیم نہیں کر سکتے اس کوتو ژنا اور فواب کرنا تو
در کنارلیکن جس چیز کے آپ مالک کہلاتے ہیں اس میں آپ کو ان تمام تصرفات کا حق حاصل ہوتا ہے' بلکہ ایک قیمتی چیز کے ضائع
کر دینے پر بھی آ پ مسئول نہیں ہو سکتے - جب ایک مجازی ملک کے حقوق یہ ہیں تو حقیقی ملک کے حقوق کیا ہوں گے پھر یہاں
علاقہ صرف ایک مملوکیت کا ہی نہیں مخلوقیت کا بھی ہے اور چونکہ اس نے بلا شرکت غیر سے پیدا فر مایا ہے اس لیے مالکیت حقیقہ کا حق

د کیمئے معنرت سلیمان علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوحق تعالیٰ نے مالکیت نہیں صرف ملو کیت عطافر مائی تھی وہ بھی بہت محدود پیانہ پر لیکن اس ناتمام ملوکیت کے لیے بھی جوامتیازی شان عطافر مائی وہ ان الفاظ سے فلاہر ہے۔

هلدًا عَطَاوُ نَافَ الْمُنُونُ أَوُ أَمْسِكُ بِغَيْرِ بِهِ بِهِ الرَيْ بِخَشْنُ ہِابِ آپ جِس كُوجٍا بِين وين اور جس كُوجٍا بِين حِسَانِ (ص: ٣٩) ندوين آپ سے اس كاكوئى حساب نہيں لياجائے گا-

حافظائن کیراپی مشہور تاریخ البدلیۃ والنہلیۃ کی جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ ' حضرت سلیمان علیہ العسلاۃ والسلام کو چوفکہ نبوت کے ساتھ سلطنت بھی مرحمت ہوئی تھی اس لیے یہ تنبیہ کردی گئی کہ یہ باوشاہت ہے تہ ہمارا عطیہ گر چونکہ بادشاہ ہے کوئی باز پر نہیں ہوا کرتی اس لیے جاوًا سبارے میں تم سے بھی کوئی حساب نبیں ہوگا۔''اسلام میں غلامی کے مسئلہ سے ذراس مالکیت کا پہتہ چلنا ہے اگر چہوہ صرف یہ جنانے کے ایم مقرری گئی ہے کہ جومولائے حقیقی اور مالک حقیقی کی مالکیت پر راضی نبیس ہوتا اس کو پھر غلاموں کی مالکیت پر راضی ہونا پڑ ہوائی جنانے گئی ہوتا ہم ہیں کہ جوابھی ابھی غلامی سے بل خود مالک بنے کی اہلیت رکھتا تھا' ملوکیت کالفظ سی مگراس مالکیت کے بھی جنے حقوق ہیں وہ اس سے ظاہر ہیں کہ جوابھی ابھی غلامی سے بل خود مالک بنے کی اہلیت رکھتا تھا' ملوکیت کالفظ سی

افعال العباد اختيارية لكن لا اختيارلهم في ذلك الاختيار و انما مثلة كمثل رجل ارادأن يومي حجرًا فلوانه كان قادرًا حكيما خلق في الحجر الحركة ايضًا و لا يود عليه ان الافعال اذا كانت مخلوقة الله تعالى و كذلك الاختيار ففيم الجزاء كان معنى الجزاء يوجع الى ترتب بعض افعال الله تعالى على البعض بمعنى ان الله تعالى خلق هذه الحالة في العبد فاقتضى ذلك في حكمته ان يخلق فيه حالة اخرى من النعمة أو الا لم كما

پہلو ہے اس پر عائد ہونہیں سکتا تھا ہر نصرف اس کا نافذ اور ہر تھم اس کا ناطق تھا وہی غلامی کے بعد اس طرح مملوک بن جاتا ہے کہ مالکیت کی بہلو ہے اس میں اہلیت ہی نہیں رہتی نہ اس کا کوئی نصرف درست ہوتا ہے نہ کوئی تھم نافذ ہونے کے قابل ہوتا ہے اور اس کے مالک کواس کو نا والے کا بھی حق حاصل ہو جاتا ہے حتی کہ اگر وہ اس کو مار بھی و الے جب بھی بعض ائمہ کے نز دیک گواس کو گناہ کتنا ہی بڑا ہو مگر دنیا میں اس سے قصاص نہیں لیا جاتا ۔ باپ میٹے میں خالقیت سے ذراسی مشابہت پائی جاتی ہے وہ باں بھی میٹے کے قبل کرنے کا قصاص باپ ہے نہیں لیا جاتا ۔ پس جب کہ مالکیت و خالقیت کی ادنی مشابہتوں کے بعد سوال وجواب کا مرحلہ تم ہوجاتا ہوتو جہاں ہے دونوں با تمیں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ جلوہ گرہوں بھلاوہ باس محاسبہ اور سوال کا حق کس کو ہوسکتا ہے اس لیے فر مایا ہو کیا یک نے مقا یَفْعَلُ وَ ہُمْ یُسُنَافُونَ ﴾ (الانسیاء: ۲۳)

دوم آپ نے بھی اس مسکہ پر بھی غور کیا ہے کہ آخر اس عالم کی آفر نیش ہوئی کیوں؟ یہاں صرف ذات جامع صفات کا ایک اقتضاء ہی تو تضاء ہی ہوا ہوگا وہی مناسب ہوگا ۔ کمال یہ چا ہتا ہے کہ مہر دقہر دونوں ہی کا ظہور ہواس لیے ضروری ہوا کہ دونوں کے لیے اسباب بھی پیدا فر ہائے جائیں اور چونکہ جزاء وسز اکا عنوان چا ہتا ہے کہ جزاء میں المہر ہوت کے جہرتاء میں المہروری شہرا کہ بندہ کو پچھ المہرا کی ہوتا تھی ہوتھی پر اچھی ہزاء اور برے عمل پر اس کی سزا دی جاسکے اس لیے ضروری شہرا کہ بندہ کو پچھ افتقیار دے دیا جائے اس تناسب کے لیے جتنا اختیار عقلا ممکن تھاوہ عطا کر دیا گیا اور اس پر جزاء وسزاء کو دائر کر دیا گیا - اب جب اس کے بھو بندہ اپنے اس کے اس کے جب اس کے بھول کہ ہوگئی تو آپ میں معقول کیوں نہ بھی جائے۔

چلا عدم ہے میں ہستی کو بول اُٹھی تقدیر بلا میں سچنے کو سکھ اختیار لیتا جا

رہ گئی یہ بات کہ جب برے افعال کر نابری بات ہے تو اس کا پیدا کر نا کمال کیونگر سمجھا جائے تو سمجھے کے خلق اور کسب میں بڑا فرق ہے۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کے ساتھ اس طرح قائم ہوتا ہے جیسے کپڑے کے ساتھ سفیدی اور سیا ہی۔ اب جب اس لحاظ ہے کپڑے کو سفید اور سیا ہ کہہ سکتے ہیں تو ان اعمال کے لحاظ ہے بندہ کو برا اور بھلا بھی کہہ سکیں گئے مگر مخلوق خالق ہے علیحدہ رہتی ہے وہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہوجاتی 'لہذا بری مخلوق خالق کی صفت نہیں ہوسکتی البتد اس کا پیدا کرنا اس کی صفت ہوتی ہے۔ صفت خلق بہر کیف کمال ہے اس کے ساتھ قائم نہیں ہوجاتی 'لہذا بری مخلوق خالق کی صفت نہیں ہوگئی مطلقا ایک کمال ہے۔ اب رہا یہ سوال کے خلق شرکمال کیوں ہے؟ تو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جب خلق کفر میں ظہور قبر کی مصلحت بھی ہوتو پھر اس کو بھی مقتضا ہے کمال کیوں نہ کہا جائے ۔

درکار خانه خلق از کفر ناگزیر است آتش کر ابسوز دگر بولہب نباشد شاعریہاں یہی مضمون کہدرہاہے کہ عالم میں کفراس لیے ضروری ہے کہاگرابولہب جبیبا کا فرنہ ہوتو پھرجہنم کی پیدائش کا فائدہ؟ انه يتخلق في المماء حراره ويقتضى ذلك ان يكسوه صورة الهواء و انما يشتوط وجود اختيار وكسب العبد في المجزاء بالعرض الابالذات و ذلك النفس الناطقة الا تقبل لون الاعمال التي الا تستند اليها بل الى غيرها من جدحة الكسب و الا الاعمال التي الا تستند الى اختيارها و قصدها و ليس في حكمة الله ان يجازى العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه فاذا كان الامر على ذلك كفي هذه الاختيار غير المستقل في الشرطية اذا كان مصححال

بادشاہی کا کمال دونوں متم کی طاقتوں ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے کافر کے حق میں کفر کتابی فتیج سہی لیکن طابق کے حق میں تو مظہر کمال ہوتا ہے۔ دیکھیے بیت الخلاء لیخی بیا خانہ خود کتی ہی کمتر چیز ہولیکن ایک بڑی سے بڑی کوشی اس وقت تک ناقص ہی بیجی جاتی ہہ جب تک کہ اس میں بیناقص در ناقص چیز بھی موجود نہ ہو۔ جس طرح ایک کوشی کے لیے بیت الخلاء کا وجود ضروری ہے اس طرح عالم کے کمال کے لیے بھی صدیق اکبر میسے مؤمن کا مل کے بالمقابل ایک ابولہب جیسے کافر کی بھی ضرورت ہے، پھر جس طرح کوشی میں بیسوال کرنے کا حق کسی کونہیں ہے کہ اس ذیمی نیا محال تھا کہ اس کو بیت الخلاء بنا دیا 'اور اس کھر نے میں کیا کمال تھا کہ اس کوشہ نشین بنا دیا ۔ اس طرح یہاں بھی بیسوال نہیں ہوسکتا کہ ابولہب نے کیا قصور کیا تھا کہ اس کو کافر بنا دیا 'اور صدیق اکبر میں کیا کمال تھا کہ اس کو صدیقیت سے نواز دیا ہے سب ما لک کے اپنے ارادہ اور پہندگی بات ہے 'کسی کو اس میں وخل در معقولات کا حق نہیں ہے ۔ ان کوصد یقیت سے نواز دیا ہے سب ما لک کے اپنے ارادہ اور پہندگی بات ہے 'کسی کو اس میں وخل در معقولات کا حق نہیں ہے ۔ ان کوصد یقیت سے نواز دیا ہے سب ما لک کے اپنے ارادہ اور پہندگی بات ہے 'کسی کو اس میں وخل در معقولات کا حق نہیں ہے ۔ ان کوصد یقیت سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسہ کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسہ کی بیت کی کہ دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسہ کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسہ کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسہ کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسہ کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسہ کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کی کسی کا کسی کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کسی کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کوسٹوں کی کا کسی کی دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کسی کر دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کسی کی کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کسی کی کی کہ کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ۔ ان کسی کی کی کی کی کسی کی کی کی کی کسی کی کسی کی کی کی کسی کی کی کسی کی کی کسی کی کسی کی کسی کی کی کسی کی کی کسی کی کسی

عنرت شاه عبدالقا درصاحبٌ نے نوائد قرآن کریم میں زیرتفیر آیتہ ﴿وَلَا يَسْطُلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴾ (الكھف: ٩٩) مئله تقدیر کا مل اس طرح تحریر فر مایا ہے:

"رب جوکرے سوظلم نہیں سب اس کا مال ہے پر ظاہر میں جوظلم نظر آئے وہ بھی نہیں کرتا ہے گناہ دوزخ میں نہیں ڈالٹا اور نیکی ضائع نہیں کرتا' اور جو کوئی کہے (یعنی اعتراض کرے) گناہ میں ہمارا کیاا ختیار ہے؟ سو (یہ) بات نہیں (ہے) اپنے دل سے یو چھ لے جب گناہ پر دوڑتا ہے اپنے قصد سے دوڑتا ہے اور جو کوئی کیے قصد بھی اس نے دیا تو قصد دونوں طرف لگتا ہے' اور جو کوئی کیے اس نے ایک طرف لگا دیا' سو بندہ کی دریافت سے باہر ہے' بندہ سے معاملہ ہوتا ہے اس کی سمجھ پر' بندہ بھی پکڑے گا اس کو جو اس سے بدی کرے' بیدنہ کے گا کہ اس کا کیا قصور اللہ نے کرا دیا''۔

ان سطور کو بار بار بغور پڑھیے مسئلہ تقدیر کا جتنا واضح حل اور جتنی سادگی ہے آپ کو یہاں ملے گا بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملے گا'بشر طیکہ سمجھنے کا ارادہ بھی ہو- خاتمہ بحث پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق حضر ت الاستاذ علامہ محمہ انور شاہ کشمیری قدس سر فکی جوظم ہے وہ بھی ہدیہ ناظرین کر دی جائے' اس میں تمام گزشتہ تفصیلات کو بہت مختصرا ورعمہ ہیں ایہ مسئلہ میں اس مسئلہ میں اشکالات کے حل اگر آپ نے ان اشارات سے جواس مختصر نظم میں اس مسئلہ میں اشکالات کے حل کے لیے گئے ہیں پور سے طور پر محظوظ ہو سکتے ہیں ۔

ایا صاحبی ان السکلام بیقیدر تک طویسل و تبحسویسو السخلاف بیطول عزیزمن! تمهاری قدرت کی داستان بهت دراز ہے'اگراس میں مذاہب کی تفصیلات بھی بیان کی جا کیں تو افسانداور دراز ہوتا ہے۔ (r.)

قبول لون العمل؛ و هذا الكسب غير المستقل اذا كان مصححا لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيره؛ وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة و التابعين فاحفظه. (صفح ١٦٤ تجة الله)

فیک احتیاد لیس منک و ذلک لیجب احتیاد لایکنک ذه ول اس لیختفرین او کهتم میں اختیار کی صفت تو یقیناً بیدا فر مائی گئی ہے گراس اختیار پرتمہارا اختیار نہیں ہے اس لیے یہاں جربھی ہے گرافعال پزہیں اختیار پر ہے۔

و امسا اختیبار مستقبل فسانسه مسحسال فیلایسسالک عنبه سیسول اب رہااییاا ختیارِمطلق جس کے اوپرکسی کا جبر نہ ہوتو وہ محلوق کے حق میں محال ہے نہ مخلوق خالق بن سکتی ہے نہ اختیار مستقل اس کول سکتا ہے کہذااس کے متعلق تم سے کوئی حریص سوال نہ کرہے۔

ف ف المعالف مناعلی اختیاد نسا و لیکنها نسخه والتقدیس بول خلامه بیر جواکه جمارے افعال جماری قدرت سے سرز دہوتے ہیں اور جمارے اختیار ہی سے صاور جوتے ہیں کیکن چونکہ جماری قدرت وافقیارِ قادرِ مطلق کی عطافر مودہ ہیں اس لیے افعال کی نسبت اس طرف بھی رہتی ہے۔

وهداه و السكسب الدى كلفوابه و فيسه اقت صاد فيليكنك قبول امام ماتريدى نے اس مسئله من خلق وكسب كا جوفرق فر مايا ہے اس كى تغيير بھى يہى ہے اور يہى درميانى راہ بھى ہے اس ليے جا ہيے كہتم اس كوبسر وچيثم تبول كرلو-

ویسم رشر شرما بہنسی ک فیز عمد الطلم الصریع جھول رہاجزاء دسڑا کا مسّلہ تو دوواضح ہے کہ شرہے تیرہی پیدا ہوسکتا ہے - جاہل آ دمی اس کوظلم بیجھے لگتا ہے -

کایٹواٹ خبت البادر خبث نبات مطباعاً و لایسات قسال یقول کیمواگر خراب درخت کانتی ہوتا تھریماں کون سوال وجواب کرتا ہے کہا گئم سے سے خراب درخت ہوتو کیا اس سے دییا ہی درخت طبعًا پیدائیں ہوتا تھریماں کون سوال وجواب کرتا ہے کہا گئم سے سے خراب درخت ہی کیوں پیدا ہوا؟

ولیسس جسزاء ذاک عین فعالندا و لیکن سسر احدال سوف یسزول اگرغور کرونو جس کوتم جزاء بین جودوزخ اور جنت میں اگرغور کرونو جس کوتم جزاء بینے ہویہ جزاء نہیں وہی دنیا میں کیے ہوئے تمہارے اچھے برے اعمال ہیں جودوزخ اور جنت میں تواب وعذاب کی شکل میں نظر آئمیں گے۔ جو تجاب یہاں ہماری آئھوں پر اس حقیقت کے دیکھنے سے مانع ہور ہائے قیامت میں وہ اٹھ کررہے گا'اس وقت یہ بات صاف صاف نظر آجائے گی۔

و لا یستوی السیزان الابسحضلة تسف وت بسادنسی میلة فی معول تراز و کے دونوں پلوں کے برابر رہنے کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے جہاں ایک طرف جھکا وَ پیدا ہوا اور وہ فتم ہوئی ہے اس طرح تقدیر کے جروا فقیار کے پلوں کو بھی برابر رکھنا جا ہے ور نہ جربیریا قدر بیش شامل ہوجاؤ گے۔ و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و خیرته سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا

# مسئله قضاء وقدرعكمي نظرمين

### قضاء وقدراورا كتثافات عصريه كااس يراثر

مسکلہ قضاء وقد راگر چرعہدقد یم ہے عقلاء کے درمیان معرکہ بحث بنا ہوا ہے' مگر ہمار ہے دور میں جس نظریہ کے ماتحت اس پر نظرہ ای جارہی ہے وہ دو تھ بے نظریہ سے الکل مختلف ہے۔ عہد ماضی میں خالتی کی زیر دست ہتی تو سب کو مسلم تھی بحث میں تھی کہ بندوں کے افعال قدرت کی گرفت ہے آزاد ہیں یا ان پر بھی اس کا فولا دی تھنچہ کہ اہوا ہے؟ لیکن دور ماضر کا انسان تو یہ سبح متا ہے کہ جب اکشا فات وصوریہ نے بی قابت کر کہ دکھا دیا ہے کہ انسان اپ افعال کی دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی خرد کا فی ہے تو اب کی خارجی قدرت کو بے وجہ سلیم کے چلے جانا محض ہے مینی در ہو ہے گر ہمارے افعال پر اس کا کنٹرول کتنا ہے' بلکہ نقطہ بحث بیہیں گیا ہے تو دکا فی ہے تو اب کی خارجی قدرت کو بے وجہ سلیم کے چلے جانا محض ہے۔ کو یا اب بحث بینیں رہی کہ کو کی خود کا فی حارجی فارجی قدرت کا تباطر شکیم کر لینا معقول بھی ہے؛ عالم غیب ہے اس ہے کہ انسانی قدرت کے انسانی قدرت کے انسانی قدرت کا تبلط شکیم کر اینا معقول بھی ہے؛ عالم غیب ہے اس بحث نیر ہو جہدیا اس کی در ماندگی کی وجہ ہے کی وقت بھی زیر بحث نیوں رہا بلکہ ہمیشہ زیر بحث نیوں کہ بیت نظر ہو تا بھی میں ہو تا بھی فیوں ہوں یا مشکل ہے مشکل درختیقت ان میں انسانی قدرت کا دخل ہو تو رہ کی وخور تا تھی کی دور کے دونوں اس کی فید رہ بھی کی انسانی افعال دونوں کے دونوں اس کی فقد رہ بھی کی انسانی افعال میں میں میں میں کو خور تھی تو اس کے دونوں اس کی فقد رہ بھی کی انسانی افعال میں معمولی اور اس کے معمولی کو کو کی تفرین میں میں میں کو جدیدا بھی یا دنی سے ادنی اور اس کے دونوں اس کی قدرت سے غیر معمولی کی کوئی تفرین میں خواہ وہ سائنس کی جدیدا بچا دات ہوں یا ادنی سے ادنی افعال دونوں کے دونوں اس کی قدرت سے غیر معمولی کی کوئی تفرین میں میں میں کی تو ہوں ہوں اور اس کے معمولی کوئی تفرین میں میں میں کوئی تو ہو ہوں ہیں خواہ وہ سائنس کی جدیدا بچا دات ہوں یا ادنی سے ادنی اور برا وہ راست قدرت البیر کے دیا تو ہوں۔

پس انسان کی مصنوعات کی حیرت انگیز تر قیات دیکھ کریہ بھے بیٹھنا گویا اب مسئلہ تقدیر سے حجاب اٹھ گیا ہے' صرف ایک خوش فہمی ہے۔ یا در کھیے کا رخانہ عجا ئبات جتنا پھیلٹا چلا جائے گا قضاء وقد رکا سوال بھی اتنا ہی اور پھیلٹا چلا جائے گا' کیونکہ قضاء وقد ر کاسبق ہمیں اپنی مصنوعات اور مسامی سے کہیں باہر جا کر پڑھنانہیں ہے بلکہ خودا پنے ان افعال ہی کے شمن میں پڑھنا ہے اس لیے ہمارے افعال کاعمق جتنا اور بڑھتا رہے گا قضاء وقد رکا سوال بھی اتن ہی مجمرائی میں اٹھتا رہے گا۔

## قضاء وقدراورانساني جدوجهديه أس كاتعلق

موجودہ مفکرین کوایک مغالطہ یہاں ہے بھی ہے کہ مسئلہ نضاء وقد رانسانی تر قیات میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا باعث ہے' ان کے زعم میں انسانی د ماغ پرکسی فو قانی طافت کی قہر مانی کے اعتقاد کا اثر اس کے عزائم اور توائے عملیہ پر پڑے بغیررہ نہیں سکتاوہ ٣٢

نقتریر پریقین کر کے عزم و ہمت کے ساتھ کسی معاملہ میں بھی پوری بوری جدو جہد کرنہیں سکتا بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا اور
نوشتہ تقدیر پراع تادکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہتا ہے۔ یہ مغالطہ بھی محض اپنی ہی خام خیالی کا ثمرہ ہے 'کیونکہ اس مسکلہ کا حاصل
محض ایک غیبی حقیقت کا انکشاف ہے 'یعنی یہ کہ عالم اسباب میں جو بچھ بھی نظر آر ہا ہے خواہ وہ اسباب ہوں یا ان کے نتائج مید ونوں
حالتیں اس کے وسیح احاطہ میں شامل ہوتی ہیں۔ یو نہیں ہے کہ نقدیر تو کہیں جداگانہ کسی ہوئی رکھی ہے اور انسانی افعال اس سے
مہیں ایک طرف ہور ہے ہیں بلکہ وہ انسانوں کی ان ہی مختلف جدو جہد میں پنہاں ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی یہ خالم ہری جدو جہد
سب اس کی مسخر اور اس کے تابع ہے 'اگروہ اس کے خلاف کرنا چاہے بھی تو کرنہیں سکتا بلکہ اس کے دل میں اس ارادہ کا خطور بھی
نہیں ہوسکتا۔

اگر تقدیر کے تحت صرف ثمرات ونتائج ہوتے اور اسباب ووسائل اس ہے باہر تواب اسباب ووسائل میں ضعف کا امکان ہوتا اور ہرانسان پیرخیال کرسکتا تھا کہ جب نتائج طےشدہ ہیں تو اب اپنی جدو جہد بےسود ہے لیکن جب کہ نتائج کی طرح اسباب بھی احاطۂ تقدیر میں شامل ہو چکے ہیں تو صرف اس عقیدہ ہے ترک اسباب کا اثر کیسے پیدا ہوسکتا ہے' بالخصوص جب کہ ثمرات و نتائج کا کسی کوعلم بھی نہیں ہوتا - فرض کرلوا گرہمیں کسی معاملہ میں اپنی کا میا بی یا نا کا می کاعلم ہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ ہماری عملی جدو جہد بھی سردیر جائے'کین اگر نتائج کاعلم ہی نہ ہواورا سباب کے علم کے ساتھ ساتھ ان پر قدرت بھی حاصل رہے تو کیا کوئی انسان ان کے ار تکاب ہے بازر وسکتا ہے یا اس کے عزم میں کوئی اونیٰ سااضمحلال بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہو ہ نتائج ہے لاملمی کی وجہ ہے اسباب کے ارتکاب کرنے پرفطرۂ مجبور ہوگا اور اسے ہونا بھی چاہیے- بلکہ اگر نتائج کاعلم بھی ہوجائے پھر بھی قضاء وقدر پر اعتقاد تسی ادنیٰ ضعف کا موجب نہیں ہوسکتا کیونکہ تقدیریتعلیم نہیں دیتی کہ جب نتائج میرے احاطہ میں شامل ہو چکے ہیں تو اب و ہ برآ مد بوکر ہی رہیں گےخواہ تم سعی کرویا نہ کرو' بلکہ بیتھم دیتی ہے کہتم میری طرف مت تکوتم اپنی عملی جدو جہد جاری رکھواورا پی حمالت سے بیمت سمجھو کہ اسباب و وسائل کا ار نکاب کرنا میرے وسیع ا حاطہ ہے خارج ہے ٔو وبھی ٹھیک نتائج کی طرح اس کے اندر داخل ہے'اس لیے جس طرح نتائج مقدرہ کا ظہورضروری ہےاسی طرح اسباب مقدرہ کا ارتکاب کرنا بھی لا زمی ہے' ہاں بیضروری ہے کہ قضاء وقد رپر ایمان رکھنے کے بعد اسباب پر و ہ اعتاد نہیں رہتا جومنگرین قدر کو ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کا اعتراف کر لینے میں ذرا تامل نہیں ہے بلکہ ہمارے نزویک اسباب پریہ ہے اعتمادی ایمان باللہ کالازمی ثمرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود قضاءوقدر کا نتیجہ ترک ِ اسباب نہیں نکلتا' مؤمن بالقدر بھی یوری سعی کرتا ہے گمراس یقین پر کہ فتح ونصرت صرف خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہو گی لیکن چونکہ ارتکابِ اسباب کے لیے اس کا تھکم ہے اور ان ہی کے حتمن میں اس کا وعد ہ نصرت بھی ہے' اس لیے ان کا ارتکاب لا زم ہے اور جومنکرِ قدر ہے علی و ہجھی کرتا ہے مگر بندۂ اسباب بن کر-

خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلم صرف ایک علمی اور مخفی حقیقت کا انکشاف ہے اگر اس کوانسانی جدو جبد کے ساتھ کوئی اونیٰ بھی اختلاف ہوتا تو اس عقیدہ پرائیان لانے کے ساتھ شریعت ہم پر عملی جدو جہد کا بوجھ بھی نہ ڈالتی ٔ حالانکہ قرآن کریم کی صدیا آیات ' احادیث کے دفتر کے دفتر اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ ہم کو یہی سبق ویتا ہے۔اس کے بعد صحابہ کرائم میں عملی زندگی اگر دیکھی جائے تو اس ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تضاء وقد رپراعتاد کاسبق انہوں نے ہمیشہ مملی جدو جہد کے ضمن ہی میں پڑھا ہے۔ فتح وظکست کے میدانوں اورنماز و نیاز کی عبادت گا ہوں میں دونوں جگہ یکساں جوملی سرگرمی ان کی نظر آتی ہے تقذیر کا انکار کرنے والے شایداس کا کوئی شمہ اپنی زندگی میں پیش نہیں کر سکتے ۔

# قضاء وقدر کی حقیقت اور شرعی نظر میں اِس کی اہمیت

شری نظر میں اس کی اہمیت کا انداز ہ کرنے کے لیے یہ کانی ہے کہ اس نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی طرح ایمان بیل بالقد ہر کو بھی اسلام کا ایک رکن لازم قرار دیا ہے 'گویا جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان نہیں رکھتا – اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ما ننا ہی وقت سیح طور پر ما ننا کہا جا سکتا ہے جب کہ ان کی فرموہ ہتما م باتوں کو بھی نتائیم کیا جائے ۔ لبندا صرف تقدیر بی نہیں بلکہ اس کی تمام کتابوں کا ما ننا' اس کے رسولوں اور فرشتوں کا ما ننا' جنت و دوز خ اور اسی طرح قیا مت کا ما ننا بھی لازم ہوگا – ادیانِ ساویہ میں کی وین کو بھی ان امور میں کوئی اختلاف نہیں رہا' اسی لیے ان امور کو اصول دین کہا جا تا ہے – رسول خدانے تنہائی میں' محقلوں میں' کو چوں میں اور بازاروں میں کوئی جگر نہیں چھوڑی جہاں پہنچ پہنچ کر ایک بات کا بھی اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک بات کا بھی ایک بارئیس بار باران کا اعلان نہ کیا ہو – فر ما ہے کہ اس شدومہ کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک بات کا بھی ایک بارئیس بار باران کا اعلان نہ کیا ہو – فر ما ہے کہ اس شدومہ کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر گرزتا ہے' کیاوہ در حقیقت رسول خدا کو مانتا ہے اور کیا جورسول کوئیس مانتا وہ شیح طور پر خدا کو مانتا ہے ؟

ا بمان بالتقدیر کی بوری اہمیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حقیقت کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیس اس کے بعد آپ کو بیسمجھ لینا آسان ہوگا کہ اس کورکن اسلام کی حیثیت کیوں دی گئی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ تعرب کے اللہ تعرب کے تقدیر سرف اس یقین کا نام نہیں ہے کہ کا کنات میں جوحر کت وسکون ہور ہاہان سب کا اللہ تعالیٰ کوعلم حاصل ہے کیونکہ بیتو قضاء وقد رکی بحث نہیں ہے بیتو صفت علم کا مسئلہ ہے اس میں تو اسلامی فرقوں میں ہے کی کو بھی کلام نہیں ، جو محض اس کا مشکر ہے وہ تو کھلا کا فر ہے ۔ تقدیر کے جس معنی کے بیچھنے کی تو فیق صرف اہل حق کے حق میں آئی ہے وہ بہ بیس کہ تقدیر کے آئے تمام عالم مجبور ہے اس کا کوئی ذیرہ اس کے خلاف جبنیش نہیں کرسکتا 'جس کے حق میں جنتی ہونا طے پاچکا ہے اس کے لیے جا ہی کہ کشتر رہ کہ وہ جنتی محض ہی کے سے ممل کرے اور جس کے لیے اس کے خلاف طے ہوگیا ہے اس کے لیے بھی میمکن نہیں رہا کہ وہ کوئی دوسراعمل کرسکتا گیا ہے۔

 وجود میں خالق کامختاج ہے ای طرح اپنے نظام حیات میں بھی بلکہ اس پڑمل کرنے میں بھی ای کامختاج ہے۔ جب انبیاء کیم میں ایک کی زبانی انسان کواپی ہے کسی و ہے بسی کی بید استان معلوم ہوتی ہے تو پھراس کے اعتقاد کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور اس میں ایک عظیم انقلاب بر پا ہونے لگتا ہے۔ اسباب سفلیہ اس کی نظروں میں حقیر ہوجاتے ہیں 'ونیا کے ہوش ربا نظارے اس کی نظروں میں حقیر ہوجاتے ہیں 'ونیا کے ہوش ربا نظارے اس کی نظروں میں حقیم انتقاد کی میں اسباب بھازیہ کی تا شیر کا نصور اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے وہ ان کا ارتکاب کرتا تو ضرور ہے مگر ان کو معبود بنا کر ان سے چیک نہیں جاتا بلکہ اس حالت میں بھی اس کی دور بین نظریں برابر مؤثر حقیق کی طرف گی رہتی ہیں اور اس طرح معبود ان باطلہ سے کٹ کر معبود پر حق سے طبخ کار استدصاف ہوتا چلا جاتا ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ ایمان بالقدر کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان کو اپنی خود مختاری کے گھمنڈ سے بجات حاصل نہیں ہوتی بیا عالم غیب کی ایک ضروری حقیقت سے جہل کا داخ دور نہیں ہوتا بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے بغیر پروردگارِ عالم سے عالم کا کوئی ربط ہی قائم نہیں رہتا 'جولوگ اس کے قائل نہیں وہ یا تو خالق سے مستغنیٰ بن چکے ہیں یا اس کو ایسی حیثیت دے چکے ہیں جس کے بعد اس کا خالق ماننا نہ ماننا ہر ابر ہوجا تا ہے۔ ہمار سے اس بیان سے جہاں اس عقیدہ کی اہمیت ظاہر ہوگئی اس کے ساتھ ربھی ظاہر ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کے مانے میں تقدیر کا ماننا بھی کیوں داخل ہے اور تقدیر کا انکار اللہ تعالیٰ کے انکار کے مرادف کیوں ہوئی ہے اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں :

یعنی نظام نوحید ایمان بالقدر پر دائر ہے جو مخص ایمان لائے اور نقدریکا انکار کرے اس نے تو حید کو بھی باطل کر

ايسمان بالقدر نظام التوحيد فمن أمن و كذب بالقدر فهو نقص للتوحيد.

(كتاب السنه للامام احمد ص ١٢٣) ويا-

اس طرح قیامت کا انکاریمی اللہ تعالیٰ کے انکار ہی کے برابر ہے سورہ والین میں ﴿الیس الله باحکم المحاکمین﴾ (آیست ۸۰) فرما کراس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کیعن اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوتو یہ بھی مانا ہوگا کہ اس کی حکومت سب پر ہے پھر لازم ہوگا کہ وہ ایک دن اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ بھی کرے ورنہ وہ احکم الحاکمین تو کیا ہوتا حاکم بھی نہ ہوا' اس طرح جنت و دوزخ کا انکار بھی اللہ تعالیٰ کے انکار بی کے مرادف ہے' تفصیل اپنے اپنے موقعہ پر آئے گی یہاں صرف اشارہ کرویا گیا ہے۔

### مسکلہ مذکورہ میں زمانہ قدیم کے چیدہ خیالات

اور مذہب اہل حق کی تو ضیح و شخفیق

ندکورہ <sup>کی</sup>بالا مسئلہ میں اصولی ندا ہب جار ہیں- جبر ہی<sup>ۂ</sup> معنز لہ'اشاعرہ' مازید ری<sup>ۂ</sup> جبر ریہ کہتے ہیں کہ بندہ کے افعال صرف اللہ

ل تجب ہے کہ مسئلہ تضاء وقد رمیں اگر ہمارے دور میں کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو انسان کے مجبور کہنے میں ہوتا ہے اگراس کومختار مطنق للج .....

www.besturdubooks.net

تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہوتے ہیں'اس میں خود کوئی قدرت نہیں۔ معتزلہ کا بیخیال ہے کہ اس میں صفت قدرت بھی ہے اور اس کی تا ثیر سے انسانی افعال صادر ہوتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ بندہ میں صفت قدرت تو ہے گرای کے افعال میں اس کی کوئی تا ثیر نہیں ہوتی بلکہ جب بھی بندہ کسی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمادیتا ہے' گویا اشاعرہ کا ند ہب ان دونوں کے درمیان ہے ان کے زد کیک بندہ نہ تو جریہ کی طرح مجبور محض ہے اور نہ معتزلہ کی طرح مختارِ مطلق۔

بالفاظ دیگریوں بھے کہ جربہ کے نزدیک بندہ میں ندقد رہ ہندارادہ بلکہ نفعل وہ بالکل جماد کھن کی طرح بے اختیار ہواد اشاع وقد رہ ارادہ اور فعل متیوں کے قائل ہیں، مگر رہے کہتے ہیں کہ اس کی قد رہ کوصد ورافعال میں کوئی تا چیز ہیں اس کے افعال کو اللہ تعالی خود پیدا فرما دیتا ہے اس طرح بندہ میں صفت ارادہ بھی ہے اور اس کے افعال اس ارادہ کی طرف منسوب بھی ہوتے ہیں، مگر ارادہ وافقیار کی بیر مفت از خود انسان میں نہیں ہوتی اللہ تعالی نے جیسا خود انسان کو پیدا فرمانیاں کو پیدا فرمانیاں کو پیدا فرمانیاں کو پیدا فرمانیاں کو بیدا کو افتار کی اس صفت نہ ہوتی اس کو بینا کو بیدا کو انسان کو بیدا کو بیدا کو انسان کو بیدا کر بیدا کو بیا ہو بیدا کو بید کو بیدا کو بیدا

شیخ اشعریؓ کے مذہب کی تو منبے کے لئے حسب ذیل امور کوصاف کر لینا ضروری ہے:

(۱) انسانی افعال میں جب اس کی قدرت واختیار کی کوئی تا ثیر نہیں تو پھرانسان اور اس کے افعال میں صحیح رشتہ کیا تھمرااور ان کی نسبت انسان کی طرف کرنا کیونکہ درست ہوئی -

(۲) افعال انسانیه میں جب کہاں کی قدرت واختیار کی تا ثیر بدایة محسوں ہوتی ہے تو اس کاانکار کیسے کر دیا جائے۔

(۳) . اگرافعال انسانیہ میں اس کی قدرت کی کوئی تا ثیرنہیں تو پھران پر نہ مدح و ذم معقول ہےاور نہ جزاء وسزا-پہلی تفقیح کا جواب بیہ ہے کہ شیخ کے نز دیک ان افعال کا علاقہ انسان کے ساتھ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی فعل کا

لله ..... پھر د ماغوں میں کوئی انجھن پیدائیں ہوتی حالانکہ جن کی اتباع میں آئے اسلام کی ہر بات کے اندر نکتہ چینیاں کی جارہی ہیں ان کا ایک ایساطبقہ جس کومسائل فلسفیہ کا ہیر و آہنا جا ہیے جریہ ہی کی طرف مائل تھا' چنا نچہ بینٹ اوغسٹن' لوتھ' کانون' جانسن نیوس سب جریہ ختے اور آخر دور میں ہر بس (Hobes) اسپیوزا (Spinoza) ڈیو ٹیر ہیوم' کوئس' بیل' لا پنچ بھی جری ہے۔ ای طرح کانٹ (Kant) سٹورٹ میل' دیدرو' در لباخ' لامٹری – سب جرکے قائل ہے۔ (ویکھودائر قالمعارف – الموقف البشرص ۲۳۸)

اب رہاانسانی قدرت کے تا ثیر کا بدیمی ہونا تو جہاں بڑے بڑے عقلاء کا اتنا ختلاف موجود ہود ہاں بدا ہت کا تھم کیے لگیا جا سکتا ہے۔ یہاں بدیمی صرف بی قدرت کا ادراک ہے۔ آگاس قدرت کی ان افعال میں تا ثیر ہے بھی یا نہیں اوراگر ہے تو کتی نہ بدیمی نہیں ہے اور کیے ہوسکتا ہے جب کہ اس میں اختلاف آراء بدیمی ہے بس جتنی بات بدیمی تھی اس کا شخ نے بھی اقرار کردیا ہے۔ کرلیا ہے بینی انسان میں صفت قدرت تسلیم کر لی ہے اور جتنی بات بدیمی نہیں ہے اس کے تسلیم کر نے ہے بھی نے انکار کردیا ہے۔ دیکی نہیں ہے اس کے تسلیم کر نے ہے بھی نے انکار کردیا ہے۔ دیکی نہیں اس کے ساتھ چونکہ جلانا ہمیشہ ہے اس کا فعل نظر آر باہہ ہاں کے پہاں دیکھ کی جاتھ کی کہ جب بہ بہی نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ جب اگر اینداء آفر نیش ہے آگ جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہوگئی ہیں ہوگی اس تا ثیر کا دوسر نہ گزرتا لیکن اس عالم میں چونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ جب آگ کہیں ہوتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ہوتی ہیں تا شیر کا گمان کر نا مغالطہ کے سواء اور پھینیں۔ اہل عرف کی ہوگی۔ اس طوری انسان اور اس کے افعال کا حال بھینا جا ہے کہ بیاں تا ثیر کا گمان کرنا مغالطہ کے سواء اور پھینیں۔ اہل عرف کی نظریں چونکہ آئی دور رب اور باریک بین نہیں ہوتیں اس لیے وہ صرف اس ظاہری معیت کود کھی کرخود انسان ہی کو اپنے افعال کا فاطل کہدد ہے جین اور فاہر کے کیا ظے درست کہتے ہیں۔

ظلاصہ بیہ ہے کہ افعال انسانیہ کا علاقہ انسان کے ساتھ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ و وان افعال کے لیے کل ظہور ہوتا ہے اور چونگہ بیدا فعال اس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں' اس لیے ان پراس کی تعریف یا ندمت بھی کی جاتی ہے۔ دیکھوخوب صورتی اور بدصورتی ان پربھی انسان کی تعریف یا ندمت ہوتی ہے ٔ حالانکہ ریبھی اس کی اختیاری صفت نہیں 'معلوم ہوا کہ مدح و ذم کے لیے ان صفات کا بالاختیار صد ورضر دری نہیں ہے بلکہ صرف ان کا قیام کا فی ہوتا ہے۔

شارح عقیدۃ الطحاویہاس کی مزید وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ یہاں تعل ومفعول اور خلق ومخلوق کے مابین خلط ہور ہا ہاں لیے بات صاف نہیں ہوتی 'یہاں یہ مجھ لینا جا ہے کہ بندہ کا جوفعل ہوتا ہے مثلاً نماز' یہ بے شبہ اس کافعل ہے اور حقیقاً ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کافعل نہیں ہے ہاں اس کامفعول اور اس کی مخلوق ہے۔ اس جگہ جواللہ تعالیٰ کافعل ہے و وفعل صلوٰ ۃ کا خلق یعنی اس کا پید ا فر ما نا ہے۔ پس جس طرح بندہ کافعل الگ ہےاوراللہ تعالیٰ کافعل! لگ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافعل الگ ہےاور اس کی مخلوق الگ۔ ۔ تکھو جب صلوٰ قاکو یہاں بندہ کافعل قرار دیا گیا تو جس کا وہ فعل ہے اس کے ساتھ وہ قائم بھی ہوتی ہے اور جوخدا کافعل ہے بعنی اس کو پیدا فر مانا بیخلق اس کی صفت ہے اور و ہ اس کے ساتھ قائم ہے۔ نما ز اس کافعل نہیں بیاس کی مخلوق ہے کلہذا اس کے ساتھ قائم بھی نہیں ایسے فعل کوجس کا نفع ونقصان اس کے فاعل کی طرف عود کرے سب کہتے ہیں' اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندے اپنے ا فعال کے کاسب ہیں اور حق تعالیٰ ان کا خالق ہے اس کا نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ نہ نقصان – بندوں کا نماز ہے فائدہ بھی ہے اور نہ پڑھنے سے نقصان بھی – اس سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ ہمار ہے افعال کا علاقہ ہمار ہے ساتھ کیا – اس کوعلاء غلق وکسب ہےاداءکر تے ہیں یعنی ہمارےا فعال کاتعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سےخلق کا ہےاور بندہ ہے کسب کا 'اس بنایر جزاء وسزاعطا فرماتا ہے بلّکہ یہاں دونوں افعالِ الہیہ ہیں اورافعالِ انسانی پر جزاء وسز ا کا حاصل خودبعض افعالِ ہاری کا بعض پر تر تب کے مرادف ہے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ آگ پر اللہ تعالیٰ جلانا مرتب فر مادیتا ہے 'اسی طرح بدعملیٰ پرسز اپیدا فر مادیتا ہے نہ و ہاں بیہ وال ہوتا ہے کہ آگ نے جلایا کیوں نہ یہاں بیہ وال ہونا جا ہیے کہ بدعملی پرسز اکیوں دی گئ بلکہ انسان کے افحالِ ا ختیاریه میں اس کی دوسری غیرا ختیاری صفات جن پر اس کی مدح و ندمت کی جاتی ہے اتنی خصوصیت اور زیا وہ ہے کہ جن افعال پرصرف مدح و ذم ہوتی ہے و وانسانی قدرت واختیار ہے مخلوق نہیں ہوتے باایں ہمہان پرتعریف بھی کی جاتی ہے اور مذمت بھی کیکن جن افعال پر جزاء وسز امرتب ہوتی ہے-ان کی تخلیق انسانی قدرت وا ختیار کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے'اس لیے یہاں تعریف و ہجواور زیاد ہمعقول ہے۔

شارح عقیدة الطحاویہ اس حقیقت کی یوں تو شیخ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے افعال دوشم کے ہیں ایک وہ جواس کی قدرت اور ارادہ سے صادر نہیں ہوتے جیسے رعشہ زدہ انسان کی حرکات - ان افعال کواگر چہ انسان کی صفت تو کہا جاتا ہے اگر ان پر انسانی افعال کا اطلاق نہیں کیا جاتا چنا نچہ اگر کسی ایسے محف کا ہاتھ غیر اختیاری طور پر متحرک ہوتو چونکہ یہ حرکت اس کی صفت ہے لہٰذا اس کو متحرک تو کہا جائے گا مگر مینہیں کہا جا سکتا کہ میخص اپنا ہاتھ مہلار ہا ہے ۔ یعنی یہ حرکت اس کا فعل ہے ۔ دوسر ہے شم کے افعال وہ ہیں جو بظاہر اس کے اختیار وقد رت سے موجود ہوتے ہیں ان کواس کی صفت بھی کہا جاتا ہے اور ان پر انسانی فعل کا بھی اطلاق ہوتا ہے جو بظاہر اس کے افعال اختیار ہی۔ تو اب وعذ اب انسان کے صرف ان افعال اختیار یہ ہی پر ہوتا ہے غیر اختیاری افعال پر نہیں ہوتا ۔ جسے سارے افعال اختیار میہ کی حقیقت یوں بھی جا ہے کہ جس طرح ز ہر کھانے سے موت آنا ضرور کی ہے اسی طرح زناء سے عذ اب ہونا

ضروری ہے ظلم کاسوال نہ وہاں پیدا ہوتا ہے نہ یہاں پیدا ہونا چاہیے جس طرح یہ کہا جائے گا کہ زہر کھانا سب ہی تھا موت کا ای طرح یہ کہا جائے گا کہ زنا ، بھی سبب ہی تھا عذا ب کا' گویا یہ دونوں با تیں قدرت کی اس ترتیب سے پیدا کر دہ ہیں جب کو کی شخص خدائی تقدیر سے زہر کھا لیتا ہے تو اس پر وہی قدرت دوسرافعل یعنی موت پیدا فر مادیت ہے ٹھیک اس طرح جب اس تقدیر کی بنا ، پر کو گئی تھا تو اس کو گئی شخص زنا کر لیتا ہے تو قدرت نے جب بیفعل پیدا کیا تھا تو اس کے ساتھ وہ دوسرافعل عذا ب کا پیدا کر دیتی ہے اور اس طرح مسئلہ مجازات کی حقیقت بعض افعال الہیکا بعض پر ترتب ہے۔

اتی وضاحت کے بعد بھی غیرموثر قدرت کے اقر اراورسر ہے ہے قدرت کے انکار میں کوئی خاص فرق واضح نہیں ہوتا اور شہیہ بات نکھر کرصاف ہوتی ہے کہ کسب انسانی کا تعلق کس چیز کے ساتھ تھم راصرف اتنا کہد دینا کہ کسب بندہ کا اپنے لیے صرف کل بن جانے کا تام یہاں تشقی بخش نہیں۔ اس لیے امام ماتر یدی نے کسب کی اس تفصیل کو بے مصدات سجما ہے اور اس سے ذرا آگے بڑھر کراس کا مصدات بھی معین فر مایا ہے کہ بندہ جب کوئی فضل کرتا ہے تو یہاں بدا ہت دوچیز بی نظر آتی جیں ایک اس کا فتل دوم اس فعل کی ہیا تا ہے تو ایک معمدری اور دوسری کو حاصل بالمصدر کہتے ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص اپنا ہا تھو او پر سے نیچ ہلاتا ہے تو ایک فعل کی ہیا تا ہے تو ایک اس فطر کی ہیا تا ہے تو ایک اس فطر کی ہیا تا ہے تو ایک موجود چیز ہو اس کا مدرکہ بیت اور انسان پیچھ آنے میں نظر آتا ہے' بیہ حاصل بالمصدر کہ ہا تا ہے اس کا خارج میں کہیں وجود نہیں نہوہ جو ہر ہے نہ عرض' گویا معنی مصدری تو ہو جو دہی خود قائم نہیں ہا تھ کے ساتھ قائم ہے دوسری چیز صرف اعتباری ہے اس کا خارج میں کہیں وجود نہیں نہوہ جو ہر ہے نہ عرض' گویا معنی مصدری تو موجود ہیں گواس کا وجود بھی خود قائم نہیں ہاتھ کے ساتھ قائم ہے دوسری چیز مورف آیک میا تھو کے ساتھ قائم ہو نہیں ہوتا' وہ وصرف آیک خیل حقیقتا کوئی وجود ہیں گواس کا وجود جی کہ وہ سے آتھوں کے ساتھ قائم ہونے لگت ہوں کہ کا جو دنہیں ہوتا' اس طرح حاصل بالمصدر کو جوت کی سرعت کی وجہ سے آتھوں کے ساتھ ایک روشن دائر ہی مسلم کوم ہونے لگت ہے۔ اس دائرہ کا بھی حقیقتا کوئی وجود نہیں ہوتا' اس طرح حاصل بالمصدر کو بھمنا جا ہے۔

امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ یہاں یفعل اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور حاصل بالمعدر بندہ کی اور چونکہ حاصل بالمعدر کا وجود محض خیالی ہوتا ہے اس لیے اگر وہ خدا تعالی کی خالقیت سے خارج رہے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ اشعری اس اعتباری حرکت کو بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ بہر حال بندوں کے افعال میں جمله اہل حق کا اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں اور بندہ ان کا صرف کا سب ہے اختلاف ہے تو کسب کی تغییر میں ہے۔ اشعری انسان کے ساتھ ان افعال کے صرف کی مخلوق ہیں اور بندہ ان کا صرف کا سب ہے اختلاف ہے تو کسب کی تغییر میں ہے۔ اشعری انسان کے ساتھ ان افعال کے صرف قیام کو کسب فرماتے ہیں اور ماتریدی حاصل بالمعدر کو کسب فرماتے ہیں۔ علاء ملام نے ماترید رہے نزد کیک کسب کے اور معانی بھی بیان فرمائے ہیں گران تمام تغییلات کا بیمل نہیں ہے۔

# مسكه تقذير كے لا سخل ہونے كاراز

یہاں دوخفیقیں اپنی اپنی جگہ اس طرح ٹابت شدہ ہیں کہ جب انسان ان کوجدا جدا دیکھتا ہے تو ان کوشلیم کرنے پرمجبور ہو جاتا ہے' مگر جب دونوں کوجمع کرنے کی سعی کرتا ہے تو بیسرنا کام ہو کررہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دو باتیں ہیں توجس طرح وہ علیمدہ علیمدہ صحیح ہیں اسی طرح دونوں کوئل کر بھی صحیح رہنا چاہیے گراس مسئلہ میں جب ان دو ثابت شدہ حقیقتوں پر بجانظر ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے نہ تو انسان بیک وقت دومتضاد با توں پر جزم ہی کرسکتا ہے اور نہ ثابت شدہ حقیقتوں کے صاف انکار کردیئے کی جرائے کرسکتا ہے اس لیے اس کے سامنے تفویض وصلیم کے سوااور کوئی راہ باتی نہیں رہتی۔ دیکھیے انسان جب اپ وجدان کی طرف خور کرتا ہے تو اپنے نفس میں جبر کا کوئی ادنی شائبہ بھی محسوس نہیں کرتا اور اس کو اتنا ہی محتار پاتا ہے جتنا کہ صفت اختیار کا تقاضہ ہونا چا ہے اپ اس بدیمی وجدان کے ساتھ جب وہ نہ بہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کو یہ باور کراتا ہے کہ کا نئات ہستی کا کوئی ذرق حتی کہ خود اس کے ارادات وخطرات قلبیہ بھی اس کی قدرت میں نہیں ہیں 'بلکہ وہ سب ارادہ الہیہ ہے تحت گردش کرتے ہیں اس کا حاصل ہیہ ہے کہ وہ قدرت کے سامنے مجبور محض ہے 'اس کے ساتھ جب وہ اس طرف بھی نظر ڈالتا ہے کہ اس جبر کے باو جود آخرت میں وہ اپنے افعال پر مسئول بھی ہے تو اس کی چیرت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ طرف بھی نظر ڈالتا ہے کہ اس جبر کے باوجود آخرت میں وہ اپنے افعال پر مسئول بھی ہے تو اس کی چیرت اور بڑھ جاتی ہے اور بید

وہ سب ہرارہ ہہیں سے سے روں رہے ہیں، ما ماس میہ ہے دوہ مدرت میں ہے ہوں ہے۔ ہور سے ہور سے ہور ہورہ ہوں ہے۔ اور یہ طرف بھی نظر ڈالتا ہے کہ اس جبر کے باوجود آخرت میں وہ اپنے افعال پرمسئول بھی ہے تو اس کی جیرت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ مسئلداس کے سامنے اور پر بچے بن جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اوّل تو جب انسان کو اپنا مختار ہونا آفتاب کی طرح محسوس ہوتو وہ اپنے مجبور ہونے کا یقین کرے تو کیسے کرے اور اگر مجبور فرض کرلے تو ایک مجبور کومسئول مانے تو کیونکر مانے گر جب کہ ایک سچا ند ہب اس کہ من میں تاہم ہوتا ہے دور کی طرف ایک میں کہ باتا ہے دور کی طرف انداز سے دور کی مطرف انداز میں کہ تاہم ہوتا ہے دور کی مطرف انداز کی میں کہ باتا ہے دور کی مطرف انداز میں کہ ایک میں میں تاہم ہونوں میں تاہم ہونوں کی مطرف انداز کی میں کہ باتا ہوں کو باتا ہوں کہ باتا ہوں کی جان کے باتا ہوں کی باتا ہوں کہ باتا ہوں کی میں کو باتا ہوں کی باتا ہوں کی باتا ہوں کو باتا ہوں کہ باتا ہوں کا باتا ہوں کی باتا ہوں کہ باتا ہوں کہ باتا ہوں کی باتا ہوں کیا گوئی کی باتا ہوں کا باتا ہوں کی باتا ہوں کیا تاہم کی باتا ہوں کیا تاہم کی باتا ہوں کیا تھا ہوں کیا تاہم کیا تاہم کیا تاہا ہوں کیا تاہم کیا تاہم کی باتا ہوں کی باتا ہوں کیا تاہم کیا تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کیا تاہم کی باتا ہوں کیا تاہم کیا تاہا ہوں کیا تاہم کیا تاہا ہوں کی تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کی باتا ہوں کیا تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کی تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کی تاہا ہوں کی تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کیا تاہا ہوں کی تاہا ہوں کی تاہا ہوں کی تاہا ہوں کیا ت

اس کو یمی تعلیم دیتا ہے تو وہ انکار کیسے کرسکتا ہے۔ اب ایک طرف تو اس کے سامنے اپنے وجدان کا یقین ہوتا ہے دوسری طرف مربہ عقالہ

ند ہب کا یقین ہوتا ہے اور ہوتے ہیں دونوں متضاد 'آخر مسئلہ تقدیراس کے لیے ایک معمہ بن کررہ جاتا ہے۔ یہاں محض عقلی شہسوار تو

آ زاد ہے مشکل اُس کی ہے جس نے ند ہب کی قیدو بند بھی اپنے نر لے رکھی ہے۔

اس حدیر پہنچ کرضعیف الاعتقاد انسانوں کے دلوں میں نہ ہب کی جانب سے پچھشکوک پیدا ہونے نہیں جائیں کیونکہ سب

سے پہلے تو ان کو پیمجھ لینا جا ہے کہ جب بھی دنیا نے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کی حقیقت کا سراغ لگا ناچا ہاہے تو و ہ ہمیشہ نا کا م ہی ہوکر اتھی ہے حتی کوقد یم عقلاء نے تو قاعدہ کلید کے طور پر کہددیا ہے: "التحدید المحقیقی عسیر جداً" کسی چیز کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا پیۃ چلا نایا تو ناممکن ہے یاا تنامشکل ہے کہ اس کوقریب قریب ناممکن کہہ دینا جا ہیے۔ بے جارے قدیم عقلاء نے تو بعض جگہا ہے بجز کا اعتراف بھی کرلیا ہے لیکن آج کے عقلاءز مانہ اس اعتراف میں بھی اپنی کسرشان سیجھتے ہیں' دیکھو ہوااور پانی کتنی کثیر الاستعال چیزوں میں ہے ہیں لیکن اب تک جوان کے آخری اجزاء شمچھے گئے تھے اب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ آخری نہیں تھے ان کا تجزییا بھی اور ہوسکتا ہےاور ہو گیا ہے- جب اتنی تگ و دو کے بعد ایسی معمولی معمولی اشیاء کی حقیقت دریا فت نہیں ہوسکی تو ہاریک مسائل میں اگر ذرا تو قف کرلیا جاتا تو چنداں مضا نقه نه تھا' اس ہے بڑھ کرخودانسان ہی کو لیے لیجئے' جب اس نے اپنی حقیقت دریا فنت کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو صدیوں کے بعد جس نتیجہ پروہ پہنچاوہ بیتھا کہ اصل میں وہ ایک بندرتھا۔ میں اس وقت بیا بحث نہیں کرنا جا ہتا کہ بیٹختیق کس حد تک صحیح تھی' لیکن صرف بیر تنبیہ کرنی جا ہتا ہوں کہ بنہت جلداس خیال کی بھی تغلیط کر دی گئی اور ابھی تک خود انسان کی حقیقت بھی ایک معمد بنی ہوئی ہے' یہی حال اس جگہ بھی سجھئے' چونکہ یہاں بھی افعال انسانی اور قدرت انسان کی حقیقت میں گفتگو ہور ہی ہے اس لیےضروری ہے کہ جودشواری ہر چیز کی حقیقت تلاش کرنے میں پیش آئی ہے یہاں بھی پیش آئے' اگریہاں شریعت اپنی جانب سے نقذ ریکی حقیقت کا اعلان نہ کر چکی ہوتی تو اس مسئلہ میں بھی آ پ کی بحث وتنحیص کی وہی حیثیت رہتی جواس فتم کے دوسر ہے مسکوت عند مسائل میں ہے لیکن یہاں تو بڑی مشکل بیہ ہے کہ بعض مصالح کی بناء پرشریعت یہاں خوداس کی حقیقت کا اعلان کرچکی ہے'اس لیےاب آپ پراس کالتعلیم کرلینالازم ہو گیا ہے'اتنی عقل ناقص العقل انسان میں بھی نہیں کہ وہ راز ہائے قدرت کو بورا پورا پاسکتانس لیے مذہب نے یہاں ایک ہی راستہ تعلیم کیا ہے اور وہ تفویض وسلیم کا ہے۔ جس مذہب کی صدافت اورمعقولیت اور ہزاروں مسائل میں ٹابت ہو چکی ہو بچھ حرج تو نہ تھا اگرانسان صبر کر کے اس ایک مسئلہ کواسی کے بیان پر مان لیتا' مگر وہ اتنا کم عقل ہے کہ اپنی کم عقلی کوبھی نہیں سمجھتا اور جتنا اس کورو کا جاتا ۔ ہے رونا اتنا ہی اس کی تحقیق کے اور در پے ہونے لگتا ہے۔

حضرت علامدانور شاہ قدس سرہ فرماتے تھے کہ سرتقدی فہم ہے بالاتر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو بندہ کے افعال میں خوداس کی قدرت کا احساس بدیبی ہے ادھر ندہب یہ کہتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے اختیار وقدرت ہے ہوتے ہیں لبندا کوئی جارہ کا رئیس کہ دونوں قدرتوں کو شلیم کرلیا جائے - اب جوفعل بھی بندہ ہے صاور ہوتا ہے ہر جگہ اس میں ان دوقد رتوں کا ماننا ضروری ہوجاتا ہے - یہاں جو بار کی پیدا ہو گئ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتابی تج بیر سی مگر کسی مرتبہ میں بھی جا کر بندہ کی قدرت کو اور اتنا حق تعالیٰ کی قدرت کو ملیحدہ ممتاز نہیں کر سے یعنی بینیں کہ سے کہ اس فعل میں اثنا کا م تو بندہ کی قدرت ہوا اور اتنا قدرت البیہ ہے - آپ بندہ کے افعال کا تجزیہ کرتے چلے جائے آپ کوئوئی مرتبہ بھی ایسائیس ملے گا جس میں قدرت البیکا اثر نہ ہوا ور جب تک یہ بات صاف ندہواس وقت تک بندہ کا مختار کہا تھی مشکل ہے اور مجبور کہنا بھی – اس لیے اب اس کو ندمختار کہ بغتی ہوا ور جب تک یہ باہت ہوا نہ بیا ہے اور اور اختیار کے ماتحت ہی چلنا ہے نہ مجبور – د کھیے ایک شہموار گھوڑ سے پر بیٹھ کرا ہے ارادہ واضیار سے اس کو جلاتا ہے اور گھوڑ اگواس کے اختیار کے ماتحت ہی چلنا ہے ہو جب کی بداہت ہو نہ ہو جب سے جب کہ بہتے ہوں کہ بیٹ کے قدرت سے اپنے مالک کی قدرت سے نہیں چلنا میں دوقدرتیں ملیحہ وہ ایک بیارہ ہو جائے ہیں کہ چلا ہے وہ اپنی قدرت سے اپنے مالک کی قدرت سے نہیں چلنا میں دوقدرتیں ملیحہ وہ بات ہے جس کے مرات ہیں ہو بیا ہو دو اپنی قدرت سے بیا میں کی قدرت سے نہیں جان مگر کیاں دوقدرتیں ملیحہ وہ بات کے میں دوقدرتیں ملیحہ وہ بیکھوں کیا ہو دو اپنی قدرت سے بیٹ میں کی تو درت سے نہیں جان کو دورتیں ملیحہ کیا ہو دورتیں ملیحہ کیا ہو دورتیں میں کی کر بینے میں کیا کہ کہ کہ کہ کو درت سے ناکا کی کو درت سے نہیں جان میں کو دورتیں میں کو دورتیں میں کو دورتیں کیا گئی کی کر دیا ہو دورتیں میں کی کر بیٹ کی کو درت سے ناک کی قدرت سے نہیں جان کو دورتیں میں کو دورتیں میں کو دورتیں میں کی کر دورتی کیا کہ کو کو دورتی کیا کہ کو دورتیں کی کو دورتیں کی کر دورتی کیا کہ کو کر دورتی کو دورتیں کیا کہ کو دورتی کیا کہ کو دورتیں کیا کو دورتیں کیا کہ کو دورتی کیا کی کو دورتی کیا گئی کر دورتی کو دورتی کر دورتی کیا کی کر دورتی کیا کیا کو دورتی کو دورتی کیا کی کو دورتی کی کو دورتی کر دورتی کر کر دورتی کر دورتی کر

علیحہ وسیجھنے ہیں آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی لیکن یہاں قدرت عبدی حقیقت بینیں اس کے جس مرتبہ میں بھی خور سیجئے گاوہ قدرتِ الہمیہ سے علیحہ ہ وارقدرتِ الہمیہ کے علیحہ ہ قدرتِ الہمیہ سے علیحہ ہ وارقدرتِ الہمیہ کے علیحہ ہ علیحہ ہ وارقدرتِ الہمیہ کے علیحہ ہ علیحہ ہ کے علیحہ ہ الہمیہ کے علیحہ ہ علی ہوتے علیحہ ہ کرنے ہے آخر عاجز ہو جا کیں گے اور جب تک بیا متیاز پیدا نہ کرلیں اس وقت تک جبروا ختیار کے اشکالات حل نہیں ہوتے اس لیے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوسکتا ۔

خلاصہ بیہ کہ مسئلہ کا اشکال یوں نہیں ہے کہ یہاں کوئی غیر معقول چیز موجود ہے بلکہ یوں ہے کہ اس کی نظیر کوئی ملتی نہیں اور حسیات میں جہاں نظائر نہیں ملتے عقل خود اپنا ہی تھم مقدم رکھتی ہے اس لیے شریعت نے بیتعلیم فرمائی ہے کہ جو مجھ کو تسلیم کر چکا ہے اس کومیر اتھم ما ننا ہوگا اور یہی ایمان بالتقدیر ہے آخر جنت و دوزخ کو کس نے ویکھا بلکہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات کو کس نے دیکھا بیتی مرتب ہیں کی ذات کو کس نے دیکھا بیتی مرتب ہیں گا ہے ہیں وہی مؤمن ہے اور جس نے را وانحراف اختیار کی وہ دوسری طرف شار ہوجا تا ہے۔

# ناتمام اختيار كافائده

اس ساری تحقیق کا عاصل اگر بھی ہے کہ انسان جی افتیار تو ہے گر ہے نا تمام اور نا تمام بھی ایسا جو صرف انسان کے لفظی طور پر بھتار کہ بلا نے سے تو جزاء وسزا کا مسئلہ صاف تبیں ہوتا۔ اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ اگر حاکم علی الاطلاق ایسا ہی کر دیتا تو ظلم بھر بھی نہ تھا گراس کی حکمت نے چاہا کہ ٹل اور اس کی جزاء وسزا کے مابین کچہ صوری مناسبت بھی باقی رکھے اس لیے اس نے انسان کو ایک ناتم مسا افتیار مرحت فرما دیا ہے۔ حضرت شاہ و لی انسّہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو علی اور علی ہردو پہلوؤں میں دوسرے حیوانات سے امتیاز بخشا ہے۔ اس کا عملی امتیاز ہے کہ اس کا فض اپنے ہر ہے بھلے افعال کے اثر ات کو اس طرح جذب کر لیتا ہے جیسا سیا ہی کو جاذب۔ حیوانات کے نفوس میں سیو خاصیت نہیں ان انسان کو ایک اس کے افوال کے اثر ات کو اس طرح جذب کر لیتا ہے جیسا سیا ہی کو جاذب۔ حیوانات کے نفوس میں سیو خاصیت نہیں ان انسان میں ان افعال سے کو کی رگ بید انسیار ہو گئے اس کے نفوس میں ہوتا ' مگر انسان جب افعال ایسے افتال ایسے افتال ہے کہ بیدا نہیں ہوتا ' مگر انسان جب افعال کی مثال یوں بچھے کہ جس طرح زبر مہلک ہوتا ہے گر اس کے مہلک ہونے کی شرط سے ہے کہ وصلی کی راہ سے پیٹے میں پہنچ اس طرح افعال کی تاثیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا صدور افتیار کی راہ سے ہواور اس کی بھی وجہ ہے کہ جب تک ان افعال کا صدور افتیار سے انسانی میں ان کارنگ بھی پیدانہیں ہوتا۔ حکمت البیہ چاہتی ہے کہ جس قبل کی راہ سے پیٹ میں ان کارنگ بھی پیدانہیں ہوتا۔ حکمت البیہ چاہتی ہے کہ جس قبل کارنگ نس انسانی میں پیدانہو چکا ہے اس پریا تو مناسبت کے پیدائر نے اس کا انتقام لے اور جس عمل کارت کے لیے متحق البیہ چاہتی ہے کہ جس قبل کارنگ نس ان ان افعال کا صدور افتیار صدی انسانی میں کو کہ ان کی ہوت ہے کہ جس قبل کارنگ نس ان ان افعال کا صدور افتیار صدی ان کار میا ہے اور جس عمل کاراس میں کوئی اثر پیدائیں ہوائی کی باز پرس نہ فرمائے اس کار میائے واس کی انتقام لے اور جس عمل کاراس کے اس کی انتقام کے اور جس عمل کاراس کے اس کی انتقام کے اور جس عمل کاراس کے اس کی انتقام کے اور جس عمل کاراس کے اس کی انتقام کے اور جس عمل کو اس کے اس کی انتقام کے اس کی مشال اور جس عمل کو اس کی انتقام کے اس کی مشال کو انتقام کے اور جس عمل کو انتقام کے اس کی مشال کو انتقام کے اس کی میں کو انتقام کی کوئی انتقام کے اس کی مشال کوئی کے ان

حضرت علامه محمد انور شاه کشمیری قدس سرهٔ فر ماتے ہیں که یہاں دو عالم علیحده علیحده موجود ہیں ایک عالم تقدیر وه غیب در

غیب ہے دوسراعا لم تکلیف بینی جس میں ہم کوافعال شرعیہ کا مکلف بنایا گیا ہے یہ مشہود ہی مشہور دے ۔ عالم تکلیف میں بندہ کھلا ہوا مختار مکھا گیا ہے جتی کہ جب تک اس کاا تعتیار مستقل نظر آنے نہیں لگتا بینی وہ بالغ نہیں ہوجا تا اس سے افعالی شرعیہ کا مطالبہ بھی نہیں ہوجا تا اس سے افعالی شرعیہ کا مطالبہ بھی نہیں ہوجا تا گر بہاں عالم تقدیر خابر نہیں ہے ہور بنایا گیا ہے گروہاں ہم ملکف بھی نہیں ان دونو ں عالموں کے درمیان خلا کر دسینے سے مفت میں اشکالات پیدا ہوگئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بغیبی نظر میں ہم صرف ایک مجبور مخلوق ہیں 'حکست ایز دی نے اس جہان میں ہم کو بصورت بختار خابر فرماد یا ہے اب چا ہوتو اس کو نا تمام اختیار ہے تعبیر کر لواور چبور مخلوق ہیں 'حکست ایز دی نے اس جہان میں ہم کو بصورت بختار خابر فرماد یا ہے اب چا ہوتو اس کو نا تمام اختیار ہے تعبیر کر لواور چا ہوتو اس جبور ہونے کا عذر کر نانہ چا ہے اور نا مراسک ہے ۔ مشہور ہے قصد زمین بر سرز مین سے بہاں جب بھی اپنے نفس کو دیکھو گے تو اس کو مختار ہی پاؤ گے گھرا ہے اس بد بھی وجدان کوچھوڑ کر تقدیر میں الجھنا کٹ جتی نہیں تو اور کیا ہے ۔ مولا نا روی فر ماتے ہیں کہ انسان جب سے کے لائلی مارتا ہے تو تی ہور کھوڑ کر تقدیر میں الجھنا کٹ جتی نہیں تو اور کیا ہے ۔ مولا نا روی درخت ہے کہ بی وجدان کوچھوڑ کر تقدیر میں الجھنا کٹ جتی نہیں تو اور کیا ہے ۔ مولا نا روی درخت ہے جو کہ کہ کہ بی ہور درخت ہے کہ بی کہ ناس جب بی کہ انسان جب سے کہ گھرا ہے تا س بر جملہ کرتا ہے تا رہ جس کو بھوڑ کر تقدیر سے درخت ہو جس کہ ہوئے در تی کونار سے اس برحملہ کرتا ہے اور جس کو بجور بھھتا ہے اس برحملہ میں ایجھتا ہے اس برحملہ میں ایجھتا ہے اس بی جملہ کو اس کو بی انسان میں جملہ کو بی درخت کے خیور خلقہ و خیرتہ محمد و سلم تسلم مالکہ الم الم الم المالہ تعالی علی خیور خلفہ و خیرتہ محمد و سلم تسلم کئیرا کئیرا

# فرقه قدريه كي مخضرتاريخ

## اور اُن کے کفر کی ضروری تنقیح

ا حادیثِ تفناء وقدر پڑھنے ہے جبل ضروری ہے کہ فرقہ قدریہ کی مخفر تاریخ معلوم کرلی جائے تا کہ یہ بات بخو بی واضح ہو جائے کہ احادیث میں اس فرقہ کے متعلق جوتعیری شدت اختیار کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے اور انکہ وعلاء نے اس فرقہ کی جو تفیر ک ہے وہ کس بنیا دیر کی ہے ۔ حافظ ابن تیمیہ کیصتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے عہدِ مسعود میں اس فرقہ کا نام ونثان نہ تھا 'صحابہ کرام کے آخری دور میں اس کا ظہور ہوا اور جو صحابہ اس وقت بقید حیات ہے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس کے استیصال میں حصہ لیا جن میں سے حضرت عبد اللہ بن عباس ،حضرت عبد اللہ بن عبر اللہ بن اسلام میں نام سوس یا سیویہ تھا 'پر اس سے معبر جنی نے اس فتند کا آ عاز ہوا اور بھر ہے اس عقیدہ کو سیکھا 'شدہ شدہ پر فتنہ بھر ہ سے لے کرشام و بجاز تک پھیل گیا ۔ لکھتے ہیں کہ اس کی ابتداء اور معبد جنی سے عبلان نے اس عقیدہ کو سیکھا 'شدہ شدہ پر فتنہ بھر ہ سے لے کرشام و بجاز تک پھیل گیا ۔ لکھتے ہیں کہ اس کی ابتداء بوں ہوئی کہ ان کہ مرتبہ جب خانہ کعبہ کو آگ گئی تو سی محفی کی زبان سے بیسا ختہ نکلا کہ تقدیر اللی یوں ہی ہوگ 'اس پر کسی دوسر سے محفی نے کہا اللہ تعالی بھلا ایسا کیوں مقدر فر ما تابس آتی بات پر تفناء وقد رکی بحث چل پڑی ۔

قدر بیکاعقیدہ بیتھا کہ "الاموانف" عربی زبان میں "دو ص انف" اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سرسزی کے باوجود کسی جادوق ہے کہ بندہ کی سعاوت وشقاوت بھی خودا ہے ہی ممل سے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ کی سعاوت وشقاوت بھی خودا ہے ہی ممل سے پیدا ہوتی ہے حق تعالیٰ کو پہلے سے نہاں کا علم ہوتا ہے اور نہ کہیں اس کی کتابت ہوتی ہے۔ ہرانسان جب سی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہی خود اس کا ایک نقشہ اپنے ذبن میں تیار کرتا ہے پھرای کے مطابق اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے اسی ذبنی نقشہ تیار کرنے کا دوسرا نا م خلق ہے۔ کسی شاعر نے ذبل کے شعر میں خلق کا لفظ اسی معنی میں اختیار کیا ہے:

#### و لا نت تفري ما خلقت و بعفض الناس يخلق ثم لا يفري

لینی بیشان تو ایک تمہاری ہے کہ جو ذہن میں سوچ لیتے ہواس کو خارج میں عملی جامہ بھی پہنا کرر ہتے ہواور تمہارے سوااور لوگ ہیں کہ وہ خیالات تو یکالیتے ہیں گر بسااس کو عملی جامہ نہیں بہنا سکتے -

اس بناء پر قدریہ کو بندہ کے خالق کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہوتا۔ اس بد بخت جماعت کا پیعقیدہ تھا کہ حق تعالی گواپنے بندوں کے لیے شریعت نازل فرماتا ہے گراس کو بیمعلوم نہیں ہوتا کہ کون اس کی فرمان برداری کرے گااور کون نافرمانی کون ان میں دوزخی ہوگا اور کون جنتی کہ جب بندے خود عمل کر کے دوزخ اور جنت کے مستحق ہوجاتے ہیں تو اب اس کو بھی دوز خیوں اور جنتیں کا علم ہوجاتا ہے۔ نعو فرب اللہ من ہذال خوافات -اس ئتیدہ کا بطلان اظہر من الشس ہے قرآن کر بم ان دونوں

ُ ہاتوں کے خلاف نجرا پڑا ہے۔ وہ تصریح کرتا ہے کہ کُٹ تعالیٰ کو جملہ اشیاء کا پہلے ہے علم بھی حاصل ہے اور آئندہ جو پچھ ہوتا ہے وہ سب اس کے مطابق ہوتا ہے۔ نیز وہ اپنے اس علم کوقید کتابت میں بھی لاچکا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

ر: ۹ ٤) بلاشبہم نے ہرچیز پہلے سے مطے کر کے بنائی ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ. (القمر: ٩٩)

مجھی و واپیخ علم از لی کا اظہار بھی فر مادیتا ہے جبیبا کہ شیطان کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا:

نکَ مِنْهُمْ ہِمِهُ کُونِچھ ہے اور ان میں جو جو تیری تابعد اری کرے گا ان سب ہے دوزخ کو بھرنا ہے۔

لَا مُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ اَجُمَعِيُنَ. (صَ:٥٨)

د دسری جگدایک موقعه پرارشاد ہوتا ہے:

وَ لَوُ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبٌكَ لَكَانَ لِزَامًا وَ لَوُ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبٌكَ لَكَانَ لِزَامًا وَ اَجَلَّ مُّسَمَى (طه: ١٢٩)

رسولوں کے متعلق فر مایا:

وَ لَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعَبَاذِ نَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَسْسُصُورُونَ وَ إِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. (الصافات:١٧١-١٧٣)

ایک اورموقعہ پرفر مایاہے:

وَ لَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتَلِفَ فِيُهِ وَ لَوُ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَّبُّكَ لَقُضِيَ بَيُنَهُمُ

(هود:۱۱۰)

اگرآپ کے پروردگار کی جانب سے ایک بات طےنہ ہو چکی ہوتی اور عذاب کا ایک مقررہ دعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو یقیناً عذاب الہی آجا تا۔

اور ہمارے بندوں میں جومرسلین ہیں ان کے لیے ہمارا یہ تھم پہلے ہو چکا ہے کہ بے شک وہی منصور اور فتح مند ہیں اور بے شک ہمار الشکر ہی غالب ہے۔

اور البنة ہم نے موٹی کو کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اگر کہیں تیرے پرور دگار کی طرف سے ایک ہات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا -

کیا آپ کومعلوم ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسان میں ہے

اور جو کچھز مین میں ہے اور وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے-

ای طرح تقدیر کی کتابت کے متعلق بھی بہت ہی آیات میں تصریح موجود ہے:

اَلَـمُ تَعَلَـمَ اَنَّ اللَّـهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرُضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتْبِ. (الحج: ٧٠)

حضرت ابن عباس آیت بالا کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو بیدا فرمایا' پھر جوممل بھی وہ کرنے والی تھی ان سب کا اس کو پہلے سے علم حاصل تھا' اس نے اپنے اس علم کو کتاب کی شکل عنایت فرمائی' چنانچداب وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے چاہوتو اس کی تقیدیت کے لیے ذکورۂ بالا آیت پڑھلو۔

دوسری جگدارشاد ہے:

مَا اَصَابَ مِنُ مُّ صِيْبَةٍ فِى الْآرُضِ وَ لَا فِى الْآرُضِ وَ لَا فِى اَنْ نَبُرَاهَا اَنْ نَبُرَاهَا اَنْ نَبُرَاهَا اَنْ فَبُلِ اَنْ نَبُرَاهَا اِلَّا فِى كِتَبْ مِنْ اَنْ قَبُلِ اَنْ نَبُرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ (الحديد: ٢٢) إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ (الحديد: ٢٢) ايك اورموقع يرفر مايا ہے:

وَ لَفَدُ كَنَبُنَا فِى النَّابُودِ مِنُ بَعُدِ الذَّكُوِ اَنَّ الْاَرُضَ يَوِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِمُونَ. (الانبياء:٥٠٠) محودا ثبات كم متعلق فرمايا ہے:

يَـمُـحُوا اللَّـهُ مَايَشَآءُ وَ يُثْبِثُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَبِ. (الرعد:٣٩)

جب کوئی مصیبت ملک میں یا تمہاری جانوں میں پیش آتی ہے تو اس سے قبل کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔

اور نفیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ آخر کار زمین کے مالک میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔

اللہ جو چاہتا ہے لوح محفوظ میں سے مٹادیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس میں باتی رکھتا ہے اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔

الغرض علم ازلی اوراس کی کتابت کے متعلق قرآن کریم میں بے شارآیات موجود ہیں یہاں ان سب کا احصار مقصود نہیں ہے۔ صرف بطور مشتے نمونداز خروارے چندآیات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے امام مالک امام شافعی اورامام احمد نے اس فرقہ کی تکفیر کی ہے' اور حضرت ابن عمر'کی حدیث بھی اس فرقہ کے حق میں ہے۔

علاء اسلام نے جب اس عقیدہ کو باطل کر دکھایا اور اس کی دھیاں اڑا دیں تو ان کولا چار ہوکر ایک قدم پیچے ہٹا ٹاپڑ اور وہ ' علم الہٰی کے تو قائل ہو گئے گرا فعال عباد کا مشیت الہیہ کے تحت ہونے کا ان کو پھر بھی ا نکار رہا۔ اس جماعت کو کا فر کہنا تو مشکل ہے' البتہ ان کو بدعتی کہنے میں کوئی تا مل نہیں ہوسکتا۔ اس کی وجہ سہ ہے کہ خلق افعال عباد کا مسئلہ خود ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی تحقیق میں خود اہل سنت کا قلم بھی کسی ایک رائے پر نہیں جم سکا' ایسے مسئلہ میں کفر کا تھم لگا ناضیح نہیں ہے۔

اصل بات ہے کہ جومسائل عبدسلف علی مسلم ہوں اور قطعی ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچ جا کیں ان میں تاویل یا ان کا انکار
تو ایک لحے کے لیے بھی قابل ہر واشت نہیں ہے جیسا مسکلہ تم نبوت یا نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰ قاوالسلام - کیکن جومسائل اس وقت زیر
بحث نہیں آ سکے اور بعد میں د ماغی کا وشوں 'عقلاء کی کتہ شجیوں یا زائھین کی مغالط آ میز یوں سے پیدا ہو گئے ہیں اگر شریعت اسلام
میں اس کا کوئی واضح محم نہیں ملتا تو اس کے انکار یا اقر ارسے تحفیر نہیں کی جاستی ۔ خلق افعال عباد کا مسئلہ بھی ان ہی میں واضل ہے لبندا
ہیں موز ہے بھی اہل حق سے جدا ہو گئے ہیں ان کو کا فرنہیں کہا جائے گا البتہ بدعت کے تھم سے بھی کوئی اہر مانع نہیں ہے۔
بعض متا خرین نے قد رہے متعلق اٹمہ کی جو تحفیر نول کردی ہے اس کو ای تفصیل کے ماتحت بھینا چا ہیئے ۔ یعنی یہ وہ فرقہ ہے جس کا یہ
عقیدہ تھا کہ حق تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا ان کے وجود ہے قبل کوئی علم نہیں ہوتا اور نہ پہلے سے لوح محفوظ یا کہیں ان کی کتابت
ہوتی ہے۔ دیکھو کتاب الا بمان ص ۱۵ و ۵ 10 اسمہ حدیث جیسے بخاری ومسلم نے اگر کہیں کی قدری راوی کی روایت اپنی اپنی صحح
میں ورج فرمائی ہیں تو وہ اسی دوسر نے فرد کی افتی ہوا فرقہ بالا تھاتی کا فر ہے اور کا فرکی روایت کے مردود ہوئے میں ورخ فرمائی ہیں تو وہ اس دوسر نے فرک وارد میں اختلاف ہوں کی تفصیل کا کل اصول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیم میں است بوعی کی روایت کے مردود ہوئے میں ورخ فرمائی ہیں تو وہ اس دوسر نے قول ور دیں اختلاف ہیں جس کی تفصیل کا کل اصول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیم نے اسلامی کی اس کا کی اس کا کہا صول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیم نے اس کی تفصیل کا کل اصول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیم نے اس کی تفصیل کا کل اصول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیم نے اس کی تفصیل کا کل اصول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیم نے اس کی تفصیل کا کی اسم کی اسم کی کی اس کی کی کی دور سے قبول ور دیں اختلا ف ہے جس کی تفصیل کا کل اصول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیم کے کوئی اختلا نے نہیں کی تفصیل کا کی اس کی کی دور ہیں اختلا نے بی بھو کی کی دور ہو کی کوئی اختلا کے بیاں تھوں کی کی کی دور ہو کے خور کی کوئی اختلا کے بیا تو کوئی کی کی دور ہو کی کی دور ہو کے کوئی کی کی دور ہیں اختلا کی کوئی کی کی دور ہو کے کوئی کی دور ہو کے کوئی کی دور ہو کی کی دور ہو کی کی دور ہو کے کوئی کی دور ہو کی کوئی کی دور ہو کی کی دور ہو کی کی دور ہو کی کوئی کی دور ہو کی کوئی ک

حاشیہ ابی داؤ دمیں قدر بیاور چند برعتی فرقوں کے ظہور کی تاریخ اس تر تیب سے تحریر فرمائی ہے-

و اما الارجاء، و الرفيض، والقيدر، و التجهم، و الحلول و غيرها من البدع: فانها حديث بعد انقراض عصر الصحابه.

و بدعة القدر: ادركت اخر عصر الصحابه فانكرها من كان حيّا كعبد الله بن عمر و ابن عباس و امثالهما رضى الله بن عمر و اكثر ما يجئ من ذمهم: فانماهو موقوف على الصحابة من قولهم فيه ثم حدثت بدعة الارجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين اوركوها كما حكيناه عنهم.

ئم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين. و استفحل أمرها، و استعار شرها في زمن الاثمة كالامام احمد و ذويه.

ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول؛ و ظهر امرها في زمن الحسين الحلاج.

یعنی نقدر کے انکار کی برعت صحابہ کرام کے آخری دور میں شروع ہوئی اور عبداللہ بن عباسٌ اور عبداللہ بن عمرٌ اوراس شم کے اور صحابہ نے جواس دور میں بقیدِ حیات تھے اس کی تر دید میں کا فی حصہ لیا 'اس لیے اس فرقہ کی ندمت جن احادیث میں آئی ہے وہ کثر ت سے صحابہؓ ہی کے اقوال ہیں - اس کے بعد ارجاء کی بدعت نکلی ان کی تر دید میں اکا برتا بعین نے حصہ لیا 'پھر جب عہد تا بعین بھی ختم ہوا تو جمیہ فرقہ پیدا ہوا اور امام احمدٌ وغیرہ جیسے ائمہ کے دور میں اس کا خوب چر جپار ہا' اس کے بعد حلول کا عقیدہ ظاہر ہوا اور حسین حلاج کے زمانہ میں اس کا زوروشور ہوا -

# قضاء وقدر کے مسئلہ میں امام ماتریدی کے مسلک کی اہم تو ضیح

اس مسئلہ کی تقریر کرتے ہوئے حافظ موصوف ایک دوسرے مقام پر اور زیادہ زور دے کرتج ریز ماتے ہیں کہ تمام کت ساویہ مسئلہ کی تقریر کرتے ہوئے حافظ موصوف ایک دوسرے مقام پر اور زیادہ زور دے کہ پھر کی کر کر سباب کی تا چیر کا افار کر دیا گیا ہے اور کیو کر اس تا چیر کو تو حید کے خلاف سمجھا گیا ہے جب کہ عقیدہ یہ ہے کہ سبب اور مسبب دونوں کا خالق وہی ہے جو آسانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور سبب کی اپنے مسبب میں تا چیر بھی ای کی قدرت اور مشیت ہے ہے۔ اگر وہ چاہے تو سبب کی تا چیر باطل فرما دی اور اگر چاہے تو سبب کی تا چیر باطل جمین کہ اپنے خلیل علیہ انصلو ق والسلام کے تن میں آتش نمر ود کی تا چیر باطل فرما دی اور اگر چاہے تو اسباب کی تا چیر علی تھر کے اعتقاد سے بھلاتو حید کو کیا تھیں لگ سمق ہے اور شرک کا اضاب کی تا چیر کی طرح وہ بی تا چیر کی خور سبب کہ انداز کی تا چیر ہے نہ پانی غرق کرنے کی اور نہ کیا وہ ہم ہوسکتا ہے کہ پھر نہا کو گیر ہے تیں کہ کی تو حید یہ ہے کہ نہ آگ میں جلانے کی تا چیر ہے نہ پانی غرق کرنے کی اور نہ کیا وہ ہم ہوسکتا ہے کہ پھر نے کی اور نہ کی اور نہ کی دور تکی دور تکی کو تیل میں بیٹ بھر نے کی اور نہ تعلی اسلام اسلام ہی سے منکر ہوئے جارہے ہیں واقعی میں جی مثل ہے کہ ''ناوان دوست سے دانا دشن بہتر ہوتا ہے''۔ (دیکھوشفاء الحلیل ص ۱۹۸ د ۱۹۹)

اس لیےا مام ماتریدی فرماتے ہیں کہ بندہ میں قدرت واختیار کی صفت بھی ہے اور اس کے افعال میں اس کے اختیار و قدرت کی تا تیربھی ہے۔ امام کے ندہب کی بناء پراگر بندہ کومجبور کہا جائے گا تو صرف اس معنی سے کہ قدرت نے اختیار کی صفت اس میں جبرا پیدا فر مائی ہے۔ اس میں بندہ کے اختیار اور پسندیدگی کا کوئی دخل نہیں پس جس طرح ایک پھراپنے غیرمختار ہونے میں مجبور ہے اس طرح بندہ اپنے مختار ہونے میں مجبور ہے۔ یہاں جراس معنے سے نبیں ہے کہ اس اختیار کے استعال کرنے پر بھی کوئی اور جبراس پرمسلط کیا گیا ہے کہ بلکہ ہرطرف کے راہتے اس کے سامنے کشادہ رکھے گئے ہیں-اب جس طرف بھی وہ جا ہے اپنی صفت اختیار کواستعال کرسکتا ہے قدرت نے ہرطرف اس کی معاونت فر مانے کا وعدہ فرمالیا ہےاوراس کےعزم کےموافق جب بھی و ہاراد ہ کرتا ہے تو قدرت اس عمل کو پیدا فر مادیتی ہے گویا رشتہ خالقیت ہر جگہ دست قدرت ہی کے ساتھ مربوط رہتا ہے۔ اس صفت اختیار کوئمی ایک جانب استعال کرنے کا نام کسب ہے اور اس کے لحاظ ہے اس کو بند ہ کافعل اور اس کواس کاحقیقی فاعل کہا جاتا ہے اور خلق کے لحاظ ہے اس فعل کوخل سبھانہ کی مخلوق کہا جاتا ہے۔ گویا ایک ہی عمل میں بندہ کی تا فیرصرف اس کے کسب کرنے میں ہوتی ہےاور خالق کی اس کے پیدا فرمانے میں-اس لحاظ ہے وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی اور مکسوب بندہ کا ہوتا ہے- یہ یا در کھیے کہ مخلوق ہمیشہاپنے خالق سے علیحد ہ موجود ہوتی ہے اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے- بند ہ کافعل جواس کے کسب سے متعلق ہے وہ بندہ کی صفت ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے اور چونکہ وہ حق سبحانہ کی مخلوق ہے اس لیے ہمیشہ اس سے علیحدہ موجود ہوتا ہے قدرت جب بندہ کاعزم دیکھ لیتی ہے تو اس کے پیدا فرمانے کی سب شرا لطام وجود فرمادیتی ہے اور اس کو بندہ میں پیدا بھی کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برے اور بھلے ہرفتم کے افعال سے خالق کو نہ برا کہہ سکتے ہیں نہ بھلا کیونکہ ان افعال کی وجہ ہے برایا بھلا اسی کو کہ تمیں گے جس کی بیصفات ہوں اور اس کے ساتھ قائم ہوں۔ خالق کے ساتھ بندہ کے بیا فعال چونکہ قائم نہیں ہوتے اس لیے نہ اس کی صفت بنتے ہیں اور نہ اس کوان کے لحاظ ہے برایا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ ویکھوسیاہ یاسرخ رنگ دینے ہے اس کپڑے کوتو سیاہ یا سرخ کہا جاتا ہے مگر جواس کاریکنے والا ہے اس کو نہ سیاہ کہا جاتا ہے نہ سرخ کیونکہ یہاں بھی سیاہی اور سرخی کپڑے کی صفت ہوتی ہے ریکتے والے کی نہیں۔ حقیقت میر ہے کہ ایک ضعیف مخلوق کے اختیار کی تا خیرصرف اس حد تک ہی ہوسکتی ہے کہ جب وہ حیا ہے ا ہے اس اختیار کوکسی ایک جانب استعال کر لے' رہی وہ طافت اور قدرت جوکسی چیز کوعدم سے نکال کرلباسِ و جودعطاء کر دے تو پیر صرف قدرت قدیمہ کا خاصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہی ہر جگداس کی ما لک بنی ہوئی ہے۔ خلاصہ بیر کہ ایک ہی عمل وواعتبار سے خدا تعالیٰ اور بندہ دونوں کی طرف منسوب رہتا ہے جبیہا کہ مال واملاک بیسب خدا تعالیٰ کے پیدا فرمودہ ہیں اور مِلک بھی حقیقتا سب اس کی ہیں- اس اعتبار ہے ان کی نسبت حق سبحانہ کی طرف ہوتی ہے-لیکن اس کے باوجود ان کی نسبت بندہ کی طرف بھی ہوتی ہے۔ پس اموال کی طرح اعمال کا قصہ بھی ہے۔ یہ بھی سب اس کے پیدا کردہ ہیں مانوں کا مالک اور اعمال کا کا سب اس نے بندوں کو بنایا ہےاور وس طرح کہ دنیا میں مال بندہ کے کسب سے حاصل ہوتا ہے حالانکہ وہ پیدا کردہ حق سجانہ کا ہوتا ہے'اس طرح اعمال بھی بندہ کے کسب ہے حاصل ہوتے ہیں اور پیدا کردہ حق سجانہ کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مال تو قدرت کا پہلے ہے پیدا کردہ ہوتا ہے اور بندہ کے اعمال اس کے ارادہ اور عزم کے بعد پیدا کیے جاتے ہیں اس لیے یہاں قدریہ کومغالط لگ گیا

ہاورانہوں نے ان کا خالق خود بندوں کو قراردے ڈالا ہے۔ ای طرح ناک کان زبان سب قدرت ہی نے پیدا فر مائے ہیں اوران میں جدا جدا قو تیں بھی سب قدرت ہی نے پیدا فر مائی ہیں اوران کوا پنے اختیار ہے۔ استعال کرنے کی طاقت بھی سب اسی نے مرحمت فر مائی ہے۔ بندہ جب چاہتا ہے اپنی ان قو توں کا استعال کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے استعال نہیں کرتا۔ اسی طرح اس میں اختیار کی بھی ایک صفت ہے اس کو بھی وہ جب چاہتا ہے استعال کرتا ہے اور جب چاہتا ہے استعال نہیں کرتا۔ خالق ان سب مقامات پروہ بی ذات وحدہ لا شریک لدرہتی ہے اور بندہ بھی ان کے ساتھ اپنا ایک اعتباری علاقہ پیدا کر کے''کب' کی نسبت ماصل کرتار ہتا ہے کی عمل کے بندہ کی طرف مرف منسوب ہو جانے سے یہ بھے لینا کہ اس میں شرک ہوگیا ہے تخت ہے علی اور نافہبی حاصل کرتار ہتا ہے کی خاص درخت کی طرف اور نہیں کی جاتی ہو گائی ہوئی فرف اور پھل کے کی خاص درخت کی طرف نہیں کی جاتی اور کیا پھر ان سب اشیاء کی نسبت قالع کر کے اس کو جازی کری کو جازی کری کو جازی کری کو جازی کری کا وہم گزر سکتا ہے۔ اس لیے محض اس وہم کی بناء پر جر میکا بندہ سے اس کے افعال کی نسبت قطع کر کے اس کو جازی نسبت قبل عرف رہ کری ناور پراہ راست ان کو تی سبحان کی طرف منسوب کرد پنا کھلی ہوئی فلطی ہے۔ ا

مسئلہ ندکورہ پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ نے ایک اور بہت لطیف بات کھی ہو ہ فرماتے ہیں کہ جروقد رکا مسئلہ سمجھنے کے لیے پہلے جبر کے معنی تبجھے لینے چاہئیں – جبر کے ایک معنی تو اکراہ کے ہیں یعنی کی کی رضا مندی اورا فتیار کے فلاف اس سے کام لینا – اس معنی سے اللہ تعالی نے کسی پر جبز ہیں کیا – جب وہ بندوں سے کی عمل کرانے کا ارادہ فرما تا ہے تو پہلے ان کو افتیار بخش ویتا ہے بھران میں اس عمل کے کرنے کی رغبت یا اس سے نفرت پیدا فرما دیتا ہے ۔ حتی کہ جب وہ کسی کام کو کرتے ہیں یانہیں کرتے تو دونوں صورتوں میں اپنی خوشی اورا فتیار ہی ہے کرتے ہیں ۔ یہ اس کی کمالی قدرت ہے کہ وہ دوسروں کے افتیار ورغبت سے وہ بی کرائیتا ہے جو اس کی مشیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اب وہ کسی پراکراہ کرے تو کیونکر کرے۔ یہ اکراہ تو وہ فض کرتا ہے جس کو

#### ل عافظ ابن تیمیهٔ افعال عباد کے من العباد ہونے کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں۔

انها قائمة به حاصلة بمشية و قدرته و هو المتصف بها فانه قد يقال لما اقصف به المحل و خرج هذا منه و ان لم يكن له اختيار كما يقال هذا الربح من هذا الموضع و هذه الثمرة من هذه الشجرة و هذا الزرع من هذا الارض فلان يقال لما صدر من حى باختياره هذا منه بالطريق الاولى. وهي من الله بمعنى انه خلقها قائمة بغيره و جعلها عملاً له و كسبًا و هو خلقها بمشيئة نفسه و قدرة نفسه بواسطة خلقه بمشيئة العبد و قدرته كما تخلق المسببات باسبابها فيخلق السحاب بالربح و للطر بالسحاب و النبات بالسمطر. (و الخلاصه) ان الحوادث تضاف الى خالقها باعتبار والى اسبابها باعتبار فهى من الله مخلوقة له في غيره وهي من العبد صفة قائمة به وح فلا شركة بين العبد و بين الرب كما انا قلنا هذا الولدمن المراء ة بمعنى انهاولدته و من الله بمعنى انه خلقه الخ. و المذاكان غير الله يعاقب عبده على ظلمه و ان كان مقرا بان الله خالق افعال العباذ و ليس ذلك ظلمًا منه فالله سبحانه ان لايكون ظلمه محكون الرب خالق كل شيء لايمنع كون العبد هو الملوم على ظلمه كما ان غيره من المخلوقين يلومه على ظلمه و علوانه مع اقراره بان الله خالق المهاج السنه.

4

دوسر ہے کوئی اربنا کراس کی خوثی ہے کام لینے کی قدرت حاصل نہ ہولیکن جس کو بیقدرت بھی حاصل ہو کہ وہ دوسر ہے کوئی اراور میں گام کے کرتے یا نہ کرنے کا داعیہ فرما سکے تو اس کواس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ کس ہے زیرد تی کام لے۔ بندہ کو چونکہ اتنی وسیع قدرت حاصل نہیں ہوتی اس لیے لاڑ می طور پراس کو دوسروں کو مجبور کرنا پڑتا ہے اور اس طرح وہ اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے اور اس طرح وہ اس کو مجبور کرنے اپنی منشاء کے موافق کام لے لیتا ہے۔ جبر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کسی میں اختیار کی صفت پیدا فرما کر پھراس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے لیتا ہے۔ اس لحاظ ہے بیش جبر موجود ہے اور اس لحاظ سے اللہ تعالی کے اساء حسیٰ میں ایک اس مجبور کے چنا نچے تحدین کعب قرطی اس اسم کی تشریح میں فرماتے ہیں: "ھوال الذی جبر العباد علی ماار اد" یعنی جبار اس کو کہتے ہیں جوافتیار عطافر ماکر اپنی مرضی کے مطابق کام لے۔ (دیکھومنہاج النہ سے ۱۵ کے ۱

حافظ ابن قيمُ اسمضمون كي تفصيل كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

فالجبر بهذا المعنى معناه القهر و الغبه و الغلبه و الغلبه و انه سبحانه و تعالى قادر على ان يضعل لعبده ماشاء و اذا شاء منه شيئا و قع و لا بسدوان لم يشاء لم يكن ليس كا لعاجز الذي يشاء مالا يكون و يكون مالا يشاء.

مخص کی طرح نہیں کہ جو کس بات کا ارادہ تو کرے اور پھروہ ہو نہ سکے اور وہ ہوتار ہے جس کا اِس نے ارادہ نہ کیا ہو-

لیعنی جبر کے ایک معنی قہر وغلبہ کے ہیں مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

اینے بندوں پراہیا قاہروغالب ہے کہوہ ان ہے جو چاہے کا م

لے سکتا ہے اگروہ کسی کام کے کرانے کا ارادہ فرمائے تو وہ ہو کر

ر ہتا ہے اور اگر اراد ہ نہ فر مائے تو پھروہ ہونہیں سکتا اس عاجز

(شفاء العليل ص ١٢٩)

حافظاہن تیمیہ نے منہائ الندیں اس مسلہ کی طویل تقریر کرئے آخریں لکھا ہے کہ یہی مسلک جمہور کا مسلک ہے اور بہ ہر قشم کی افراط و تفریط سے پاک ہے اس میں نہ تو قدریہ کی طرح بندوں کو اپنے افعال کا خالق سلیم کیا گیا ہے نہ جریہ کی طرح ان کو ایک پھر کی طرح قدرت کو تسلیم کر کے جریہ ہے ایک قدم ایک پھر کی طرح قدرت کو تسلیم کر کے جریہ ہے ایک قدم آگر چہ یہاں صفت قدرت کو تسلیم کر کے جریہ ہے ایک قدم آگر خور مور برد ھایا لیکن افعال عباد میں اس کو غیر موٹر ٹھٹم را کر پھر نا قابل فہم بناویا ۔حتیٰ کہ اب ہرنا قابل فہم بات کے لیے بیش بن گئی ہے کہ '' یہ بات تو اشعری کے کسب سے بھی زیادہ باریک ہے' ایعنی نا قابل فہم ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ شخ اشعری بھی تا ٹیر کے قائل بھے۔ جس کسی نے ان کی طرف محض نفی کی نسبت کر دی ہے اس نے ناتمام نظر کی ہے۔ حاشیہ اساعیل کلاوی ص ۲۵۰ میں ہے قائل بعضہم ان النحقیق ان مذہبہ موافق لمذہب الماتویدیة.

تنبید : قضاء وقد رکا پہلا مقالہ حاشیتہ الجر جانی علی شرح العقا ئدللد وانی سے ماخو ذہبے۔ دیکھوص ۲۵۷-



# قضاء وقدركے باب میں تغیرات حمل کی حدیث کے متعلق ایک اہم حاشیہ

داؤدانطاكى اپنى مشهورتصنيف"التذكره" مين حمل كتغيرات يربحث كرتے موئے لكھتے ہيں:



## بسم الثدالرحمٰن الرحيم

قضاء وقدر پرایمان لا نااسلام کاایک رکن ہے (۸۸۵) کیچیٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر میں جس نے سب سے یملے کلام کیاوہ بھر ہیں ایک شخص معبدجہنی تھا۔ میں اور میرے ساتھ حمید بن عبدالرحمٰن حمیری حج یا عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تو ہم نے کہا کاش ہمیں آ تخضر ت صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی مخص مل جاتا تو ہم اس سے ان شبہات کے متعلق جو بیلوگ تقدیر کے بارے میں نکالتے رہتے ہیں' سمجھ باتیں دریافت کر لیتے - حسب الاتفاق ہمیں عبداللہ بن عمرٌ ہے ملا قات نصیب ہوگئی اس وفتت وہ اور میں مسجد میں داخل ہور ہے تنصیب میں اور میرا ساتھی ایک ان کی دائیں جانب ہے اور دوسرا بائیں جانب ہے ان کولیٹ گئے۔ میں جانتا تھا کہ میرار فیق سلسلہ گفتگو کا آغاز میرے ہی سپر د کرے گا اس بناء پر میں نے ہی عرض کی اے ابوعبدالرحمٰن (عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے) ہمارے اطراف میں کچھلوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اورعلم میں بہت کدو کا وش بھی کرتے ہیں۔ پھران کی مفصل رو مُداد بیان ک 'ان کاعقید'ہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور دنیا کے واقعات کسی تقدیر کے بغیر یونمی چلتے رہتے ہیں- انہوں نے فرمایا جب ان سے تمہاری ملا قات ہو تو ان کومطلع کر دینا که نه میراان ہے کوئی تعلق رہا نه ان کا مجھ ہے۔ اس ذات کی قتم جس کے نام کی قتم عبداللہ بن عمر کھا تا ہے کہ اگر ان میں ہے کسی

الايمان بالقدر رُكنٌ مِن إركان الاسلام (٨٨٥) عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعُمُر فِي مُسلِمُ قَالَ كَانَ اَوَّلُ مَنُ قَالَ فِي الْقَدُرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدَ الْجَهِنِسِي فَسَانُ طَلَقُستُ أَنَسًا وَ حُمَيُدٌ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ الْحَمِيُرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعُتَمِرَيُنِ فَـقُلُنَا لَوُ لَقِيْنَا اَحَدًا مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هٰ وُلاءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرُ بُس الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفُّنُهُ أَنَا وَ صَساحِسِي أَحَدُنَسا عَنْ يَمِينِهِ وَ ٱلْأَخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَنظَنَنُتُ أَنَّ صَاحِبيُ سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَىَّ فَـٰقُلُتُ يَا اَبَا عُبدالرَّحُمٰنِ إِنَّهُ قَدُ ظَهَرَلَنَا قِبَـلَـنَا أُنَاسٌ يَقُرَؤُنَ الْقُرُانَ وَ يَسَقَفُرُونَ الْعِلْمَ وَ ذَكَرَ مِنْ شَانِهِمُ وَ ٱنَّهُمْ يَزُعَمُوْنَ ٱنَّ لَا قَــدَرَ وَ اَنَّ الْكَامُرَ أُنُفَّ قَالَ إِذَا لَقِيْتَ أُولَئِكَ فَاخَبِرُهُمُ إِنَّىٰ بَرِئٌ مِّنْهُمُ وَ إِنَّهُمْ بُوَاءُ مِنَّىٰ وَ الَّـذِى يَـحُـلِفُ بِـهِ عَبُـدُ ٱللَّهِ بُنُ عُمَرَ لَوُ أَنَّ

(۸۸۵) \* قدریدی تاریخ میں آپ پہلے پڑھ سے ہیں کداس کی ابتداء کیونکر ہوئی' اورید کرمعبر جنی بھی اس فتنہ کے بانیوں کی ابتدائی صف میں داخل تھااور الامسوانف کے معنی بھی معلوم کر ہے ہیں اوریہ بھی کہ عبداللہ بن عمر کا اس فر مان کاتعلق اس فرقد کے ساتھ ہے جوعلم اللی کا بھی مشکر تھا۔ اب غورطلب امرصرف یہ ہے کہ اس عقیدہ کو آخراتی ابھیت کیا ہے کہ اس کو دین کا ایک رکن قر اردے دیا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر بندہ کا اللہ تعالی سے کوئی رابط بی قائم نہیں ہوسکتا وہ اگر اس کی خالقیت کا قر ارکر بھی لیتا ہے گرآئندہ اس کی زندگی میں جب اس کا کوئی اثر خا ہر نہیں و کھتا بلکہ اپنی دنیا کے خود خالق ہونے کا گمان کر بیٹھتا ہے تو اس کواس کے عالم کی خالقیت کے اعتقاد پر بھی پورے طور پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے' سوچو کہ جب ایک شخص اپنا اور اپنے افعال کی ساری دنیا کا تعلق حالتی السے مسلوت و الارضیت کے ساتھ قائم نہیں رکھ سکتا تو بھا اس کوئی وزن نہیں ہے۔ کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ اب آگروہ اُصد تے برابر بھی سونا خرج کر دالے تو بسرف آپ کے افراک کو صدتے برابر بھی سونا خرج کر دیل اس کوئی وزن نہیں ہے۔

لِاَ حَدِهِم مِثُلَ أَحُدٍ ذَهَبًا فَانَفَقَهُ مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوْمِنُ وَسَلَّمَ لَا يُوْمِنُ وَسَلَّمَ لَا يُوْمِنُ وَسَلَّمَ لَا يُوْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوْمِنُ وَالْمَا عَبُ دُحَيْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ حَتَى يُوْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ حَتَى يُعُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(رواه الترمـذي و ابن ماجة. و احرجه الحاكم في الـمستـدرك و قال على شرط الشيخين و لم يتعقبه اللهبي)

(۸۸۸) عَنُ آبِى السَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى السَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى السَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى السَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا

کے پاس اُصدیباز کے برابر بھی سونا ہواور وہ اس کو خیرات کرڈالے جب بھی وہ اس وقت تک اُس سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو-

## (مسلم شریف)

(۸۸۷) جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تک بند واس پرایمان نہ لائے کہ برا 'جھلاسب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس کا یقین نہ کرے کہ جو خبر وشر اس کو پہنچ گیا یہ ناممکن تھا کہ اس کو تینچ گیا ہے ناممکن تھا کہ اس کو تینچ جا تا - اس وفت تک اس کا ایمان کچھ بیس پہنچا ہے جسی ممکن نہ تھا کہ اس کو پہنچ جا تا - اس وفت تک اس کا ایمان کچھ بیس ۔

#### (رززی)

(۸۸۷) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جب تک بندہ چار ہاتوں کی دل سے گواہی نہ دے مؤمن نہیں ہوتا۔ اس بات کی کہ معبود کوئی نہیں مگرا یک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی کہ میں سی تر دد کے بغیر اس کا رسول ہوں' اس نے سچادین دے کر مجھے کو بھیجا ہے۔ اور مرکر قیامت میں پھر جینے کا یقین نہ کرے' اور جب تک کہ تقدیر کونہ ہانے۔

#### (تر مذی این ماجه)

(۸۸۸) ابودرداءرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اسی طرح ایمان کی بھی

(۸۸۷) \* احادیث در حقیقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ان گفتگوؤں کا ایک مجموعہ میں جو آپ اپنی مجلسوں میں وقا فو قافر مایا کرتے تھے اس لیے ان کا انداز بیان کا بی شکل کا نہیں ہوتا' اس کی تفصیل جلد ٹانی ہی میں طاحظہ فرمائے' اس لیے بہاں بھی ایمانیات کے صرف وہی چندا جزاء بیان کر دیۓ گئے ہیں جو اس محفل میں کسی وقتی مناسبت سے زیادہ اہم سمجھے گئے تھے۔ ان امور کے علاوہ انبیا علیم صرف وہی چندا جزاء بیان کر دیۓ گئے ہیں جو اس محفل میں کسی وقتی مناسبت سے زیادہ اہم سمجھے گئے تھے۔ ان امور کے علاوہ انبیا علیم السلام اور ملائکۃ الله اور اس کی سب کتابوں پر بھی ایمان لا ناضروری ہے' گرچونکہ میہ جملہ امور آنخضرت صلی الله علیہ وہ ان سب افرار میں آب جاتے ہیں اس لیے ان سب کی ہر جگہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ جس نے آپ کورسول مان لیا ہے وہ ان سب باتوں کو بھی ضرور مانے گاجن کی آپ نے فرز دی ہے' ورندان کا افکار آپ کی رسالت ہی کا افکار ہوگا۔

ہاتوں کو بھی ضرور مانے گاجن کی آپ نظر آتا ہے آگر کہیں انبیا علیم السلام تشریف لاکر اس پر عالم غیب کے جرکی اطلاع کلیہ ....

بَلغَ عَبُدٌ حَقِيْقَة الإِيْمَانِ حَتَّى يَعُلَمُ اَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمُ للكُنُ لِيُحِينَهُ. لَمُ للكُنُ لِيُحِينَهُ وَ مَا اَحُطَاهُ لَمُ يَكُنُ لِيُحِينَهُ. (رواه احمد و الطبرانى قال الهيشمى و رحاله ثقات) (٨٨٩) عَنِ الشَّعْبِى قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِى بُنُ حَاتِيمٍ الْكُوفَة أَتَيْنَاهُ فِى نَفَرٍ مِنُ فُقَهَاءِ اَهُلِ حَاتِيمٍ الْكُوفَة أَتَيْنَاهُ فِى نَفَرٍ مِنُ فُقَهَاءِ اَهُلِ الْكُوفَة فَقُلْنَا لَمُ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِى بُنُ حَاتِمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِى بُنُ حَاتِمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِى بُنُ حَاتِمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِى بُنُ حَاتِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِى بُنُ حَاتِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِى بُنُ حَاتِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِى بُنُ حَاتِمِ اللَّهِ مَا اللهِ اللهُ وَ تُومِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاعَدِى بُنُ حَاتِمِ اللهُ اللهُ وَ تُومِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاعَدِى بُنُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونُ اللَّهِ وَ تُومِينَ اللَّهُ وَ اللهُ اللهُ وَ تُومِينَ اللهُ عَلَى وَمَا اللهُ وَ تُومِينَ الْوَائِدِ هَذَا اسناد مُن حديث على ضعف عبدالاعلى و له ضعيف عبدالاعلى و له ضعيف عبدالاعلى و له شاهد من حديث حابر رواه الترمذى)

(٨٩٠) عَنُ أَبِى حَفُصَةً قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ لِإَبْنِهِ يَابُنَى إِنَّكَ لَنُ تَجِدَ طَعُمَ الصَّامِتِ لِإِبْنِهِ يَابُنَى إِنَّكَ لَنُ تَجِدَ طَعُمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَان حَتَّى تَعُلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ

ایک حقیقت ہے۔ بندہ اس وفت تک ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک اس کا یقین ندر کھے کہ جو پچھاس کو پہنچ گیا بیدناممکن تھا کہ اس کو نہ پہنچ اُ اور جو نہیں پہنچا یہ ہوں کہ بنچ اُ اور جو نہیں پہنچا یہ بھی ناممکن تھا کہ اس کو پہنچ جاتا۔ (احمر الطبر انی)
(۸۸۹) امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۸۸۹) اما م تعنی روایت کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی الند تعالیٰ عنہ جب کوفہ آئے تو ہم اہل کوفہ کے پچھ سمجھ دارلوگوں کو لے کران کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آئخضرت صلی الند علیہ وسلم سے جو ہا تیں آپ نے سی وہ ہمیں بھی سنا ہے ۔ انہوں نے فر مایا میں آپ صلی الند علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی الند علیہ وسلم نے فر مایا بی فر مایا: عدی! اسلام کیا چیز ہے؟ فر مایا یہ کہ اس اس کے جو انہی دو کہ معبود کوئی نہیں اسلام کیا چیز ہے؟ فر مایا یہ کہ اس بات کی دل سے گواہی دو کہ معبود کوئی نہیں گرایک اللہ کی ذات (عز وجل) اور اس بات کی کہ میں کسی تر دو کے بغیر گرایک اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس پر بھی یقین کرو کہ برا بھلا اور تلخ وشیریں جو کہ بھی بھی نظا ہر ہوتار ہتا ہے وہ سب پہلے سے مقدر ہو چکا ہے۔

(۸۹۰) ابو حفصہ روایت فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے فرزند سے کہاا ہے میر ےعزیز فرزندتم کواس وفت تک ایمان کی حقیقت کی لذت نہیں آ سکتی جب تک کہتم اس کا یقین نہ کرو کہ جو خیروشرتم

للى .... نددى تو وهدت العرائي اس جبل ميں جبال رہے - وہ نظر حقیقت ميں اس کی مجبوری کو پیرا ميہ ہيرا ميہ مجھاتے ہيں - اس تاکيد کے ساتھ مجھاتے ہيں اس مجبوری کا يقين نہيں تو وہ اس کا بھی يقين رکھے کہ ابھی اس کوايمان کی حقیقت بھی حاصل نہیں - پس جب کر حقیقت یہ گھبری کہ انسان مختار ہونے کے ساتھ مجبور بھی ہے تو پھر ان احادیث کی اہمیت بھی واضح ہوگئی مسلک کی تفصیل پہلے معلوم ہو بھی ہے ۔ کر حقیقت یہ کی حدیث میں اس پختہ اعتقاد کو حقیقت ایمان ہے تعبیر کیا گیا تھا - اعتقاد جب پختہ ہوجاتا ہے تو پھر قلب ہے گزر کر تمام جسم کواس کی لذت کا احساس ہونے لگتا ہے اس لیے اعتقاد اب ذا کقہ کی چیز بن جاتا ہے اس کواس مدیث میں اس سے تعبیر کیا گیا ہے - قضاء و قدر پر اس درجہ کا اعتقاد جو تکہ ہم شخص کا حصر نہیں ہوتا اس لیے ان دونوں حدیثوں میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ بیہ مقام کا مل مؤمن کا ہے ۔ ہر سلمان کو چاہے کہ دوہ جان و دل ہے اس مقام اعلیٰ پر چنبنچنے کی کوشش کرے تاکہ جواب تک صرف مؤمن تھا وہ حقیقی مؤمن بن جائے اور جس کا ایمان آج تک صرف مؤمن کا مرتبہ ہے جس کا تذکرہ جس کا ایمان آج تک صرف ایک علی حقیت رکھتا تھا اب وہ وہ جدانی اور وجدانی ہے حس بن جائے - یہی وہ احسان کا مرتبہ ہے جس کا تذکرہ آپ سے حدی بن جائے - یہی وہ احسان کا مرتبہ ہے جس کا تذکرہ آپ سے حدی بن جائے - یہی وہ احسان کا مرتبہ ہے جس کا تذکرہ آپ سے حدی بین جائے - یہی وہ احسان کا مرتبہ ہے جس کا تذکرہ آپ سے حدیث جرئیل میں پھر تر جمان السنہ جلد اوّل و تانی میں موقعہ بموقع در کھتے چلے آئے ہیں -

يَكُنُ لِيُخطِأَكَ وَ مَا آخُطَأُكَ لَمُ يَكُنُ لِيُحِيْبَكَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهَ لَكُتُبُ فَقَالَ رَبَّ وَ مَاذَا اللّهَ لَكُتُبُ فَقَالَ رَبَّ وَ مَاذَا اللّهَ لَكُتُبُ مَقَادِيُرَكُلَّ شَيْءٍ حَتَى اللّهُ الْكُتُبُ مَقَادِيُرَكُلَّ شَيْءٍ حَتَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى صَلَلَى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى عَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِي. (واه ابوداؤد)

المتشديد فيمن انكر القدر (٨٩١) عَنُ إِبُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (٨٩١) عَنُ إِبُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هٰذِهِ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ مَاتُوا اللهُ عَوْدُ وُهُمُ وَ إِنْ مَاتُوا فَلا نَعُودُ وُهُمُ وَ إِنْ مَاتُوا فَلا نَعُودُ وُهُمُ وَ إِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُ وَهُمُ.

کوپہنچ گیاوہ بھی خطانہیں کرسکا تھا اور جونہیں پہنچا اس کا پہنچنا ممکن نہ تھا، ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ جو شئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے پھر اس کو تھم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی پروردگار کیا لکھوں۔ ارشاد ہوا قیامت تک جس چیز کے لیے جو پچھ مقدر ہو پرواد گا ہے وہ سب لکھ۔ اے میر نے فرز ندعزیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے اپنے کا نول سے سنا ہے کہ جو شخص اس عقیدہ کے سواکسی دوسر سے قیدہ پرم سے گا وہ مجھ سے منہ ہوگا۔

(الوراؤر)

منکرین تقذیر کے حق میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے شدید کلمات (۸۹۱) ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوی ہیں اگر بیار ہوں تو ان کی عیادت بھی نہ کرنا اور اگر مرجا کیں تو ان کے جناز ومیں بھی شریک نہ ہونا۔ (احمر 'ابواؤ د' ابن ماجہ)

(رواه احمد و ابوداؤد روى البطبراني في الاوسط عن انس الوعيد في القدرية و المرجعة كليها قال اليشمى و رجاله رحال الصحيح غير هارون بن موسى الفروى و هو ثقة و ماردى عن ابن عمر فيه زكريّا بن منظور و ثقه احمد بن صالح وغيره و ضقفه جماعة قال السندى و قد حاء اصل هذا المتن من حديث ابن عمر ايضًا عند ابى داؤد و قد اخرجه الترمذي و حسنه و قد صححه الحاكم و قال على شرط الشيخين ان صح سماع ابى حازم عن ابن عمر و حقق الحداقظ ابن حجرانه صحيح على شرط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة فلاوجه للحكم بوضعه كما قبل (و في النسخه بوصفه و هو غنط) يقول العبد الضعيف و قد انعرجه السيوطي في الدر المنثور بلفظ المكذبون بالقدر محر موهذه الامة و فيهم انزلت هذه الآية ان المحرمين في ضلال و سعر الي قوله انا كل شيء خلقنه بقدر ج ٦ ص ١٣٨)

(۸۹۱) \* صدیث ندگور میں عیادت اور جناز ہ کی شرکت کے متعلق خاص طور پر نمانعت فر مانے کا نکتہ یہ ہے کہ یہ ان حقوق میں ہے ہیں جو عام مسلمانوں کے لیے بھام حقوق بھی واجب ندر ہے تو سوچوان کا شار کیا مسلمانوں کے زمرہ میں ہوگا - قدریہ چونکہ تقدیر کے مکر ہیں اور بندوں کے افعال کا خالق خودان کوقر اردیتے ہیں اس لیے وہ بھی گویا خالق میں تقسیم کے قائل ہو گئے جس طرح کہ مجوس قائل ہیں' یہ فیروشر کے خالق کوجدا جدایا نتے ہیں اور منکرین قدر بندوں کے افعال کے خالق جدا جدایا نتے ہیں اور منکرین قدر بندوں کے افعال کے خالق جدا جدایا نے ہیں اس لحاظ سے اس امت کے مجوس یہ ہوئے - بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں کہ مجوس تو صرف دو خالق کی قائل ہیں اور یہ بے شار خالقوں کے قائل ہو گئے - نعو فر باللہ مند.

فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يَقُرُأُ عَلَيُكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّهُ مَنِى السَّلَامَ فَإِنِّي صَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ تُعَيِّمُ السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعْيَى السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْمُولُ اللَّهِ يَعْمُولُ اللَّهِ يَعْمُولُ اللَّهِ الْمُعَدِّقِ الْاللَّهِ الْاللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامَ فَإِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

(۸۹۳) عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ لِإِبُنِ عُمَرَ صَلِيُقٌ مِنُ الْهُلِ الشَّامِ يُكَانِبُهُ فَكَتَبَ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ آنَهُ مَلَغِنَى انْتُكَ تَكَلَّمُتَ فَى شَىءٍ مِنَ الْقَلَرِ فَايَّاكَ اللَّهِ مَنَ الْقَلَرِ فَايَّاكَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّهُ مَيَكُونُ فِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّهُ مَيَكُونُ فِى المَّتِى الْقُوامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّهُ مَيَكُونُ فِى المَّتِى الْقُوامُ يَكُلُهُ وَنَ فِى المَّتِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

(۸۹۳) عَنُ جَابِرِ بُن سَمُرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلاثَةٌ وَسُدُّمَ يَقُولُ ثَلاثَةٌ انْحَافَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلاثَةٌ انْحَافَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلاثَةً انْحَافَ عَلَى المُّيْقِ الاسْتِسْقَاءُ بِالْآنُواءِ وَ حَيُفُ السَّلُطَان وَ تَكُذِيبٌ بِالْقَدَرِ. (دواه احمد)

(۱۹۹۲) تا فع رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ ابن عمررضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مخص آیا اور اس نے کہا فلال مخص آپ کوسلام کہتا ہے۔ فرمایا میں نے سا ہے اس نے تقدیر کے متعلق کوئی نیا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ اگر اس نے کوئی نیا عقیدہ اختیار کیا ہوتو میر می جانب سے اس کوسلام مت کہنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ اس امت میں یا میری امت میں (یہ شک راوی کی جانب سے ہے) جو لوگ تقدیر کا انکار کریں گے ان پر عذاب نازل ہوگا زمین میں دھنسا کریا اس کی شکل بدل کریا اُوپر سے پھر برسا کر۔

#### (ترندی منداحد)

(۱۹۹۳) نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک شامی دوست تھا' ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اُس کو اِس مضمون کا ایک خط لکھا جمھے خبر ملی ہے کہتم نے تقدیر کے بارے میں پچھ بات چیت شروع کی ہے' لہٰذا آ ئندہ سے ہرگز مجھ سے خط و کتابت نہ رکھنا' میں آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم ہے من چکا ہے کہ اس امت میں پچھ لوگ ایسے ہمی ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے۔

بھی ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے۔

(متدرک)

(۸۹۴) جابر رضی اللہ تعالی عندروایت قرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے متعلق تین باتوں کا اندیشہ ہے۔ پخصروں سے بارش طلب کرنا' بادشاہ کاظلم کرنا اور تقدیر کا افار کرنا۔ (احمہ)

(۱۹۳) \* اس حدیث میں اس سے پہلی حدیث سے پچھ زیادہ تفصیل تھی اس لیے اس کو دوبارہ درج کیا گیا ہے۔ جولوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائیں ان کے ساتھ نداقی سلف کیا تھا! اس حدیث سے اس پر پچھ روشنی پڑتی ہے۔ جہاں معمولی باتوں پر سخت گیری اسلامی معاشرت سے ناواتھی کی دلیل ہے وہاں اہم امور میں تساہل بھی اسلامی تعلیمات سے جہالت کاثمرہ ہے۔

(۱۹۹۸) \* حدیث کامطلب یہ ہے کدان باتوں کا تم کلیة ایسا فنانہیں ہوگا کہ ان کا انفرادی طور پر بھی کہیں وجود باقی ندر ہے بلکہ کی نہ کی خطہ میں کئی نہ کسی درجہ تک یہ اعتقاد باقی رہے چلا جائے گا۔ آپ کا فرمودہ صبح صادت کی طرح پورا ہور ہا ہے۔ آج بھی لوگ گوا ہے منہ سے تقدیر کا اقرار کرتے ہیں مگر کیا اپنے باطن میں بھی اس پر سیجے اعتقاد رکھتے ہیں۔ بادشا ہوں کے طلم کا افسانہ تو کہ کا کہنہ ہو چکا 'بارش کا معاملہ بھی نظا ہر ہے۔

( ۱۹۵ ) عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى عَنْهُ ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَا تُفَاتِحُوهُمُ . قَالَ لَا تُفَاتِحُوهُمُ . قَالَ لَا تُفَاتِحُوهُمُ . (رواه ابوداؤد. و احرجه الحاكم و لم يتكلم عليه الذهبي)

(۸۹۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ لَعُسَّهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَ كُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ لَعُسَّهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَ الْمُكَذّبُ نِسِى مُجَابُ الزَائِدُ فِي كِذَابِ اللهِ وَ الْمُكَذّبُ بِنَالِكَ مِنْ اَخَذَهُ اللهُ وَ الْمُسَتَجِلُ مِنْ اَعَزَّهُ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِنْ عَتُرَيِي مَاحَرُمَ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِنْ عِتُرَيِي مَاحَرُمَ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِنْ عِتُرَيِي مَاحَرُمَ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِنْ عِتُرَيِي مَاحَرُمَ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِنْ عِتُرَيِي مَاحَرُمَ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِنْ عِتُرَيِي مَاحَرُمَ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِن عِتُولِي مَا اللهُ وَ الْمُستَجِلُ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِن عِتُولِي مَا اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِن عِتْرَبِي مَا اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِن عِتْرَائِي مَا اللهُ وَ الْمُستَجِلُ مِن عَلَى المُولِي عَنْ اللهُ اللهُ وَ الْمُستَجِلُ وَ الْمُستَعِلُ اللهِ اللهُ ا

#### كتابة القدر

(٨٩८) عَنُ عُبَادَةً بُسِ السَّسَامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ آكُتُبُ قَالِ مَا ٱكِتُبُ

(۸۹۵) حضرت عمر رضی اللہ عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منکرین تقدیر کے ساتھ نشست و ہر خاست نہ رکھو اور نہ ان کے ساتھ سلام میں پیش قدمی کرو- (ابوداؤد) یعنی متعدی بیاری اگر ہے تو یہ ہے اس لیے اس سے نیچنے کی صورت ہی ہے کہ ان کی صحبت سے بھی بچا جائے۔

الله الله عليه وسلم في فرما يا جه فض الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا جه فض اليہ جين جن پر جن بر جن بھى لعنت كرتا ہوں اور خدا تعالى بھى لعنت فرما تا ہے (اور تم جانتے ہو) كه جرنى كى دعاء مقبول بى ہوتى ہے (لہذا ميرى لعنت معمولى بات نہيں) (۱) كتاب الله جيں اپنى موقى ہے (لہذا ميرى لعنت معمولى بات نہيں) (۱) كتاب الله جيں اپنى طرف سے زيادتى كرنے والا (۲) الله تعالى كى تقدير كامكر (۳) ظلم وتعدى كركے بادشاہ بن بينے والا (۲) الله تعالى كى تقدير كامكر (۳) ظلم وتعدى كركے بادشاہ بن بينے والا - جس كى حركات ناشا كنته بيہ ہوں كہ خدا كے نزديك قابل عزت بندوں كو ذكيل كر ۋالے اور جو قابل ذكت ہوں ان كو عزت دے (۴) خدا تعالى كر حرم ميں جو باتيں ناروا ہوں ان كو طلال كر دينے والا (۵) ميرى اولا دكا احترام ندر كھے والا (۲) مير اطريقہ جھوڑ بينے والا -

## قضاءوقد رکھی جانچکی ہے

(۸۹۷) عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کواللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ پھراس کو تھم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تھم ہوا

(۸۹۷) \* حقیقت بیہ ہے کہ انسان کے اعتقادی یاعملی پہلوؤں میں جب بھی اسلام کے مرکزی نقطہ سے کوئی ادنیٰ سائکراؤ بھی پیدا ہوجاتا ہے تو وہ اس کی نظروں میں قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا اور اس مقام پراس تسم کی تعبیرات آجاتی ہیں - ندکورؤ بالاجتنی ہاتیں ہیں ان سب ہی میں یہ فکر موجود ہے۔

(۸۹۷) \* یہاں اس بحث میں پڑنا کہ سب سے اوّل قلم ہی کو پیدا کیا گیا ہے یا اس سے پہلے بچھ اور بھی - اس طرح اس قلم کی تصویر کشی کے دریے ہونا یہ سب امور زیر بحث آتو تھے ہیں گر ہمارے نزدیک ہیں غیر ضروری مشغلہ- ہاں اگر کسی کو عالم کا للہ .....

جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ تو اس نے قیامت تک جو ماضی وستقبل میں شدنی تفاسب لکھ دیا- (ترندی)

الْقَدَرِ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآبَدِ. (رواه الترمذي و قال هذا حديث غريب اسنادا)

للے ..... جغرافیہ لکھنا ہوتو اس کے لیے بے شک ضروری ہوں گے-ہمیں تو یہاں صرف اتنی بات بتانی ہے کہ حق تعالیٰ نے جب عالم کو

بتدریج بنایا تھااوراس میں اسباب ومسیبات کا سلسلہ بھی قائم فر مایا تھا تو اس کی بنیا و سے لے کرآ خرتک جملہ امور بھی اس مناسبت سے پیدا فر مائے تھے۔ یبال قلم اوراس کی کتابت وغیر ہ کوبھی اس کی مناسبت ہے تبھھنا جا ہے'ورنہجس کی شان تک فیسکو ن ہوو ہ کس شئے کامحتاج

نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کتابت ِ تقدیر میں پچھ مختلف فو اید بھی ہیں:

(۱) تقدراس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالی کو جمتے مخلوقات کاعلم پہلے ہے حاصل تھا۔ کیونکہ یہ بدیمی ہے کہ جب تک کسی کو پہلے سے علم حاصل نہ ہو' و وکسی مخلوق کوکسی حکیمانہ نظام کے ساتھ پیدانہیں کرسکتا - تعجب ہے کہ بعض غالی معتز لہنے بندوں کے افعال پرحق تعالیٰ کے علم از لی کابھی انکار کردیا ہے۔

(۲) تقدیر میں چونکہ ہر چیز کا پورا پوراا نداز واور اس کی مخصوص مقدار وشکل بھی لکھی ہوئی موجود ہے اس لیے بیاس کے علم کی اور واضح ولیل ہے گو یاخلق اور پیدا کرنے کے لیے جہاں پہلے ہے اس شئے کاعلم ضروری ہوتا ہے اس طرح میبھی ضروری ہوتا ہے کہاس کالتیجے سیجے انداز ہاوراس کی بوری بوری شکل کا بھی علم ہوتا کہاسی کے مناسب اس کو پیدا کیا جاسکے ارشاد ہے:

قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا. (طلاق: ٣) الله تعالى في برشح كاايخ علم من ايك انداز ومقرر كرركها ب-

خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيُرًا. (فرقان: ٢) لعني هرچيزكواس نے پيدا فرمايا پھرسب كاالگ الك انداز وركھا-

کے ذریعہ ان کے وقوع سے قبل بھی ہوتا رہتا ہے تو بیاش بات کا اور بدیہی ثبوت ہوگا کہ جب ان امور کاعلم بندوں کوممکن ہے تو پھر خالق کو بھلا کیونکر نہ ہوگا۔

(۴) تقدیر کی کتابت سے ریبھی ثابت ہوتا ہے کہ عالم حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے بیدا ہوا ہے۔اس طرح نہیں جیسا کہ آفتاب سے وهوپ کا صد وراضطرار أبوتا ہے-

(۵) چونکہ تقدیرِ عالم کے وجود ہے قبل لکھی گئی اس لیے جہاں ایک طرف بیتن تعالیٰ کے اختیار ومشیت کی دلیل ہے اس طرح تما مخلوق کے حدوث کی بھی دلیل ہے- حدوث کے معنی ہے ہیں کہ بیتمام کی تمام مخلوق کسی زیانہ میں معدوم تھی' پھرمشیت الہیہ اوراس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے'یوں نہیں ہے کہ ہمیشہ ہے اسی طرح بنی بنائی موجود تھی ۔ (شرح عقیدۃ الطحاویی<sup>ص ۲۰</sup>۵و۲۰۱)

علامه سیدر شیدر ضامرحوم تفسیر المنار میں فرماتے ہیں کہ جب صائع عالم نے عالم کو پیدا فرمایا اور اس طرح پیدا فرمایا که اس کے ساتھ عرش وکری بھی پیدا فر مائے'اس کے نظام قائم رکھنے کے لیے ابروبا دبھی بنائے اور باطنی نظام چلانے کے لیے مسلانہ بھی مقررفر مائے تو کیا ہے مناسب نہ تھا کہاس کا نظام بھی مقرر فر ما کرلکھ دیا جاتا -بس یہی قضاء وقد راوراس کی کتابت کی حکمت ہے۔ (دیکھوتفسیر مذکور-ص ۷۷۷م ج۷) عافظا بن حجر لکھتے ہیں کے عبداللہ بن طاہر نے ایک مرتبہ سین بن الفضل ہے یو جھا کہ جب سب کچھ طے ہوکرلکھا بھی جاچکا ہے تو کہیے پھڑ ﴿ حُکلً يَوُمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ (الرحمن:٢٩) كاكيامطلب، وكا-انبول نے جواب دياكه هي شئون يبديها الاشنون يبتديها. (في الباري جااس ٣٩٧) لله ...

(۸۹۸) عران بن صین بیان فر ماتے ہیں کہ میں آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ بی تمیم فبیلہ کے کھوگ آگے آپ نے ان سے خاطب ہو کر فر مایا اے بی تمیم کے لوگو ! لو بشارت قبول کرو انہوں نے عرض کیا اچھا آپ بشارت ویتے ہیں قاب دیجئے کیا ویتے ہیں ؟ اس کے بعد کچھلوگ یمن والے آپ بشارت ویتے ہیں قواب دیجئے کیا ویتے ہیں ؟ اس کے بعد کچھلوگ یمن والے آپ نشارت کو قبول کئے آپ نے ان سے بھی یہی فر مایا اس بمن والو! بنوتمیم نے تو اس بشارت کو قبول کئے آپ نے ان سے بھی ایر مول اللہ ہم نے بسر وچشم قبول کیا 'ہم تو دین سیکھنے نہ کیالوقم قبول کیا 'ہم تو دین سیکھنے کے لیے ہی آپ کی ضدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ بات بھی دریافت کرنی کی ذات تھی اور اس سے پہلے پچھنے تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا 'اس کے بعد اس کی ذات تھی اور اس سے پہلے پچھنے تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا 'اس کے بعد اس کی ذات تھی اور اس سے پہلے پچھنے تھا اور اس کا عرش پانی پی ناقہ کو پکڑ وو و تو نے آسانوں اور زمین کو پیدا فر مایا ہے اور لور محفوظ میں ہر چز لکھ کر ثبت فر مادی ہا گئے ۔ میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکا تو وہ آئی دور جا پچی تھی کہ در بت کی جسے یہ پہندتھا کہ وہ چلی جاتی اور میں اپنی جگہ سے نداختا ۔ چی تھی ) اور خدا کی تم جھے یہ پہندتھا کہ وہ چلی جاتی اور میں اپنی جگہ سے نداختا ۔ خات عال میں اس کو تلاش کی ہے کہ جی نظر ند آسے ۔ (طال تکہ وہ بجل جاتی اور میں اپنی جگہ سے نداختا ۔ چی تھی ) اور خدا کی تم جھے یہ پہندتھا کہ وہ چلی جاتی اور میں اپنی جگہ سے نداختا ۔ چی تھی ) اور خدا کی تم جھے یہ پہندتھا کہ وہ چلی جاتی اور میں اپنی جگہ سے نداختا ۔ خات تا تا تا کہ اس کی تا کہ کو تا تا تا تا کہ کا تا تا تا کہ کی تا تا کہ کی تا تا تا کہ کی تا تا کہ کو تا تا تا کہ کی تا تا کہ کی تا تا تا کہ کی تا تا کی تا کہ کی تا تا کہ کی تا تا کہ کی تا تا کہ کر تا تا کہ کی تا کا کہ کی تا تا کہ کی ت

کٹی ..... بیعن اپنی ان نئی نئی شانوں کاو ہ ہر دن اظہار فر مایا کرتا ہے اگر چہ طے پہلے کر چکا تھا' بینبیں کہان کی ابتداء ہی اب کرتا ہے۔ یہ جواب من کرعبداللّٰہ بن طاہرامیرخرا سان اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے سرکو بوسہ دیا -

(۸۹۸) \* یہاں آپ کوبی تمیم کی یہ اواپند نہ آئی کہ انسان اتا گر جائے کہ اس کی نظر میں خوش خبری کا محور بس دنیوی منفعت کے سواء اور کچھ باتی بی ندر ہے۔ آپ نے سکوت فر مایا اور بینا گواری کا سکوت تھا 'اس پر بھی ان کو پکھ تنبہ نہ ہوا اور طبائع جب گر نے لگتا ہے۔ اپنے میں بین کے پچھ عالی ہمت لوگ آ نظے وہ اس بٹارت کو لیک لے گئے اور ان کے سوال کے جو اب بٹاری کا حساس بھی گر نے لگتا ہے۔ اپنے میں بین کے پھھ عالی ہمت لوگ آ نظے وہ اس بٹارت کو لیک لے گئے اور ان کے سوال کے جو اب بی ہے اس وقت بھی ہا او قات اس کے گوشوں میں ابہا م بی رہتا ہے گویا نہ کور ہو جانے کے بعد بھی لیے اگر وہ ہمار سرسانے بیان میں آتا ہی علاوہ بعض حالتوں میں ابہا م فی نفسہ پہند بیرہ سمجھا جاتا ہے۔ انعام واکر ام کے مواقع پر دنیا کا بھی بی وہ مشہود کے درجہ میں نہیں آتا اس کے علاوہ بعض حالتوں میں ابہا م فی نفسہ پہند بیرہ سمجھا جاتا ہے۔ انعام واکر ام کے مواقع پر دنیا کا بھی بی دستور ہے 'بیاں بھی بٹارت منظور تو ہوئی تھی مگروہ کس کے نعیب میں ہے' یہ گوشہ مچھوڑ دیا گیا تھا جی کہ جب با نصیب جماعت آگی تو یہ بات واضح ہوگی کہ ان کے نمیب کی تھی۔ اس خواب میں ابکا خواب میں ابکا قالتہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایک جماعت کو عالم خواب میں ابکا خور مایا تو ایک محض عکا شرین مضی اللہ تعالی عنہ مختل مبارک میں لئد ۔ انداز کی فضیات میں دیکھا۔ جب آپ نے اس خواب کا ذکر فر مایا تو ایک محض عکا شرین مضی اللہ تعالی عنہ مختل مبارک میں لئد ۔ انداز کی فضیات میں دیکھا۔ جب آپ نے اس خواب کا ذکر فر مایا تو ایک محض عکا شرین مصن رضی اللہ تعالی عنہ مختل مبارک میں لئد ۔ انداز کی فضیات میں دیکھا۔ جب آپ نے اس خواب کا ذکر فر مایا تو ایک محضور کیا تو اس خواب میں خواب کو اس کو اس کو کو مو مواب کا ذکر فر مایا تو ایک محضور کی ایک میں دیکھیں دی میں انہ کو کو مواب کیں دیکھی کی اس کی کھیا۔ جب آپ نے اس خواب کا ذکر فر مایا تو اور کو مور کے کا بھی کی کو کی مور کے درجہ میں کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو

متىٰى كُتبَ القَدرُ

(A99) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللّهُ مَقَادِيُرَ النِّحَلائِقِ قَبُلَ اَنُ يَخُلُقَ السَّمْوَاتِ وَ الْارُضَ بِسَحَسْمُسِيْسَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَ كَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ. (رواه مسلم)

(٩٠٠) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا

قضاءوقدرکی کتابت عالم کی پیدائش ہے کتنی قبل ہوئی؟

(۸۹۹) عبداللہ بن عمروروایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوقات کے لیے جوبھی مقدر فرما دیا تھا وہ سب قیمِ کتابت میں لاکر محفوظ کر دیا ہے اور اس سے پیشتر اس کا عرش یانی پر تھا۔ میں لاکر محفوظ کر دیا ہے اور اس سے پیشتر اس کا عرش یانی پر تھا۔ (مسلم شریف)

(۹۰۰) انس بن ما لک رضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرشته مقرر فرما

للے ..... حاضر سے بہر اختہ بول اٹھے یارسول الله دعاء فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھاس جماعت میں بنادے - آپ نے فرمایا جاؤتم ان میں ہے ہوگئے - اس پر پھر دوسر ہے صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی یمی درخواست پیش کی - آپ نے فرمایا "سبقک بھا عسکاشه" وہ تو اعکاشہ نے اڑے بینی اس وقت کسی مہم کے حق میں اس جماعت میں ہونا طے پایا تھاوہ عکاشہ کے نصیب ہے ان کول گیا 'اب تیسر ہے اور چوستھے کی گنجائش نہیں ہے - جہاں ایک طرف تقدیر کھی جا چکی تھی وہاں اس میں آئے ضریت سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی قبولیت بھی اہل یمن کے حصہ میں کھی جا چکی تھی -

(۱۹۹۸) \* حضرت شاہ ولی اللہ نے تقدیر کے پانچ مراتب تحریفر مائے ہیں سب سے پہلامر تبداراد کا ازلیہ ہے جوتمام کا نئات کا اصل میدا ومنشاء ہے اس کے بعد دوسرانمبر یہ کتابت ہے جس کا یہاں ذکر ہے تیسرانمبر وہ ہے جب کداس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمالیا اور ارادہ کیا کہ نوع انسانی کی این سے بنیا د قائم ہوتو ان کی تمام اولا دکوان سے نکالا اور ان میں مطبع و عاصی اور مؤمن و کا فرکی تقسیم فرمائی چوتھا نمبر وہ کتابت ہے جورحم مادر میں ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ آئندہ حدیثوں میں آ رہا ہے پانچویں نمبر کی تفسیل یہاں عوام بلکہ اکثر خواص کے ذہن سے بھی بالاتر ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ و کیھو ججۃ اللہ۔ ص ۱۹۵ و ۱۲۲۔ عرش اور بانی کے درمیان میں جب تک آسان و زمین کا وجود ہی نہ تھا اس وقت تک یبی کہا جائے گا کہ نیچے پانی اور او پرعرش پھر جب درمیان میں آسان وزمین آگے تو اب تعبیر یہ ہوگ کہ عرش آسانوں کے او پر ہے۔ درحقیقت عرش جہاں پہلے تھا اب بھی و ہیں ہے یہ تغیرات سب تحانی ہوئے ہیں۔

عافظ ابن قیم منظری مراتب کوایک دوسر سے بیرا بیمن لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو وہ مرتبہ ہے جوز مین وآسان کی بیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا' دوسرا وہ ہے جوز مین وآسان کی بیدائش کے بعد لکھا گیا ہے' مگر ذریت ابن آدم کی بیدائش سے جبی بچاس ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا' دوسرا وہ ہے جوڑ مین وآسان کی بیدائش کے بعد لکھا گیا ہے' مگر ذریت ابن آدم کی بیدائش سے جبل ہے۔ تیسرا مرتبہ وہ ہے جوشکم مادر میں لکھا جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ دولی ہے بینی وہ سالا نہ لکھا جاتا ہے' کی شان ہر دن نزالی ہے کی کو بہت کرتا بعنی شدر میں اور پانچواں یوی یعنی جوروز مر ہ لکھا جاتا ہے۔ شحل یکو ہوئی شان ہون نزالی ہے کی کو بہت کرتا ہے اور کی کو بلند۔ ان میں سے ہر مرتبہ پہلے مرتبہ کی صرف ایک تفصیل ہی ہوتی ہے۔ شفاء العلیل ص ۲۳ و ۲۳ س کی مثال اس عالم میں بھی ہوتی ہیں گر بیسب بجٹ میں داخل ہوتی ہیں۔ ہے یہاں بھی سالا نہ بجٹ کی منظوری کے بعد پھر تخانی دفاتر میں علیحہ ومنظوریاں بھی ہوتی ہیں گر بیسب بجٹ میں داخل ہوتی ہیں۔ دوسر واضح رہے کہاں صدیث کی اصل غرض اطوار جنین کی یوری تفصیلات بیان کرنی نہیں ہیں یہ موضوع علم تشریح کا ہے لیے ۔ ....

فَيَقُولُ أَى رَبِّ نُطُفَةً آَى رَبِّ عَلَقَةً آَى رَبِّ مُسَضَعَةً فَإِذَا آرَادَ اللَّهُ آَنُ يَقُضِى خَلُقَهَا قَالَ الْمُ رَبِّ أَذَكُرٌ آمُ أُنْشَى أَشَقِى آمُ سَعِيدٌ فَمَا الرُّرُق فَمَا الْاَجَلُ فَيَكْتَبُ كَذَٰلِكَ فِى بَطُنِ أُمَّهِ.

(رواه البحاري)

التحذير عن التنازع في القدر (٩٠١) عَنُ آبِي هُورَيُرةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ نَتَنَازَعُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ نَتَنَازَعُ فِي

رکھا ہے 'وہ یہ عرض کرتار ہتا ہے پروردگار ابھی تک بینظفہ ہے 'پروردگار اب بیخون بستہ کی شکل ہوگیا۔ پروردگار اب بیرگوشت کالوقفر ابن گیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ بیہ ارادہ فرما تا ہے کہ اس کو پیدا فرما دے تو وہ عرض کرتا ہے پروردگار اس کے متعلق کیا تکھوں مرد ہوگا یا عورت 'بد بخت ہوگا یا نیک بخت پھراس کارز ق فراخ ہوگا یا نگ ادر عمر کتنی ہوگی ؟ تو اس طرح بیراری ہا تیں مال کے پیٹ کے اندر ہی اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ ( بخاری شریف)

قضاء وقدر میں بحث ومباحثہ کرنے سے گریز کرنا جاہیے (۹۰۱) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اس وقت ہم تقدیر کے مسئلہ میں

للے .... یہاں اطوار جنین لینی ممل کے تغیرات اور بچہ کی تدریجی تر تیات کا تذکر وصرف مسئل تقدیم کے لیے ایک تہید کے طور پر آگیا ہے تاکہ تقدیم کی کتاب کی نشان دہی ہو ہے۔ اس لیے اس کو پور ے طور پر علم تشریح کے ساتھ منطبق کرنا قطعا غیر ضرور ک ہے۔ نظفہ اور علاہ اون کہ مضغہ کی جنوں حالتیں بلا شبہ ہر جنین کے لیے ضرور کی ہیں اب ان کی درمیا فی ترقیات کیا کہا ہوتی ہیں ندان کا یہاں ذکر ہے اور نہ چا لیس دن کی مدت جیسا کہ آئندہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں آربی ہے وہ پور کی تحدید ہے۔ صبح مسلم میں اس روایت کے الفاظ میں راویوں کی مدت جیسا کہ آئندہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں آربی ہے وہ پور کی تحدید ہے۔ صبح مسلم میں اس روایت کے الفاظ میں راویوں کی جانب سے پچھاور اختلاف کے سواخور جنین کے اختلاف سے جانب سے پچھاور اختلاف کے سواخور جنین کے اختلاف سے بھی مختلف حالتیں ہو جاتی ہیں مائٹ و لی اللہ تحرید کر اللہ تعرب کی ہوں کہ جب تک نطفہ میں ممل تغیر نہیں ہوتا اس کو یہاں نطفہ ہی سے تعیر کہا گیا ہے ہو جب اس سے ذیادہ انجما وہ وجاتا ہے تو اس کو مضغہ کہا گیا ہے ہو اواس میں ہڈیاں بھی نمایاں ہو چکی ہوں پھر جس طرح کہ دنیا میں تھی لگا کر باغبان جانتا ہے کہ کتنے کتنے دنوں میں ہاس میں کہا کیا تغیر اس میں ہڈیاں بھی نمایاں ہو چکی ہوں پھر جس طرح کہ دنیا میں تھی لگا کر باغبان جانتا ہے کہ کتنے کتنے دنوں میں ہاس میں کہا کیا تغیر اس میں میر زمین اور پانی کی موافقت کے لخاظ سے کہاں کہاں در جمو کل ومقرر ہیں جن تعالی کی جانب سے اس کے احوال کو جانتے بہتا ہے ہیں۔

(۹۰۱) \* انسانی عاقبت نااندیشی کی بھی انتہاء ہے کہ جس مسئلہ میں گفتگو کرنے کی عاقبت معلوم ہو پچی ہواس میں بھی ممانعت کے باد جودوہ الجھنے سے بازنہیں آتا- یہاں ممانعت اس لیے نہیں کہ درحقیقت یہاں پچھ پانی مرتا ہے بلکہ دریا میں جہاں پانی زیادہ گہراا درخطرناک ہوتا ہے وہاں ہرشیق 'نا آموزوں کو تیرا کی سے روکا ہی کرتا ہے \_

نه ہرجائے مرکب تواں تافتن کہ جا ہاسپر باید اند اختن

انسانی تفتیش کی اس طبعی حرص کوختم کرنے کے لیے اس کے سوااور کوئی صورت ہی نہتی کہ آپ کے چہر ہُ مبارک پر آٹارِ غضب نمایاں ہوں اور بس بیدد کیمیتے ہی مخاطبین کے قلوب اس بحث ہے ایسے پخفر ہو جا کمیں کہ دلوں میں بھی اس کا خطر ہ بھی نہ گذر سکے۔ سمان اللہ بیغصہ بھی کیسی شان رحمت لیے ہوئے تھا۔

الُقَلَر فَغَضِبَ حَتَّى إِحْمَرَّ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِيَّ فِي وَجُنَتِيهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ آبِهِلَا أُمِرُتُمُ آمُ بِهِلَا ٱرْسِلُتُ إِلَيْكُمُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ حِيُنَ تَسَازَعُوا فِي هٰذَا ٱلْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ ٱلَّا تَنَازَعُوا فِيُهِ. (رواه الترمـذي و قـال هـذا حديث غريب و اخرجه ابن ماجه باسناد عمرو بن شعيب عن حده و صبححه في الزوائد قال السندي و هو مبني على عدم الاعتبار بالتكلم في رواية عمرو بن شعيب) ﴿

#### التكلم في القدر

(٩٠٢) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولً اللُّهِ صَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ تَكَلَّمَ

فِيُ شَيُّء مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَمُ يَتَكَّلَمُ فِيهِ لَمُ يُسْئَلُ عِنْهُ.

(٩٠٣) عَنْ أَبِـى هُـرِيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخَّرَ الْكَلَّامُ فِي الْقَدَرِ لِشِرَارِ أُمَّتِي فِي الْخِرِ الزَّمَانِ. (رواه الطبراني و الحاكم)

بحث كررے تھے-اس پر آپ سلى الله عليه وسلم كوا تناغصه آيا كه آپ صلى الله علیہ وسلم کا چبرہ مبارک مارے عصہ کے سرخ ہوگیا یوں معلوم ہوتا تھا گویا آ پ صلی الله علیه وسلم کے رخساروں میں انار کاعرق نچوڑ دیا گیا ہے۔ فر مایا کیاتم کواس بات کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس بات کے لیے تہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں خوب یاد رکھوتم سے پہلی امتوں نے جب اس ہارے میں جھڑے نکالے تو وہ بربا د کر دی گئیں اس لیے میں تم کو تا کید کر تا ہوں کہتم ہرگز اس ہارے میں بحث وتمحیص نہ کرنا-( زندی شریف )

قضاء وقدر میں گفتگو کرنا بھی خطرہ سے خالی ہیں ہے

(۹۰۲) حضرت عا کشتہ ہے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ جس شخص نے تقدیر کے مسئلہ میں ذرا بھی زبان ہلائی قیامت میں اِس کی اُس سے باز پرس کی جائے گی اورجس نے کوئی گفتگونہیں کی اس ہے کوئی باز پرس بھی نہ ہوگ - (ابن ماجہ)

(رواه ابـن مـاجـه قال الهيثمي اسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحيلي بن عثمان قال فيه ابن معين و البخاري و ابن حبـان مـنـكـر الـحديث زاد ابن حبان لا يحوز الاحتحاج به و يحيني بن عبدالله بن ابي مليكة قال ابن في الثقات يعتبر بحديثه اذا روى عنه غير يحيلي بن عثمان)

(۹۰۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت فر ماتے ہیں کہ تقذیر کے بارے میں جھٹڑے کرنا میری امت کے بدترین افراد کی قسمت میں لکھا جا چکاہے میہ قیامت کے قرب میں ہوں گے۔ (طبرانی - حاکم)

(۹۰۲) \* قضاء وقدر کا مسئلہ ایبا وقیق مسئلہ ہے کہ اس میں جھگڑ اتو در کنار گفتگو کرنا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہوتا' کیونکہ ایسے باریک مسائل میں جہاں گفتگوی و ہیں کوئی نہ کوئی پہلو بحث وجدل کا نکلا اور جہاں بحث وجدل کا پہلونکلا بس ا نکار قند رکےام کا نات پیدا ہوئے جس ' نقتگو کی انتہا ، بیہوشر بیت اس کی ابتداء ہے بھی روکتی ہے' لیکن اگر ہزا رممانعت کے باوجود گفتگوشروع ہوہی جائے اورانفرا دی انکار سے نکل کر معاملہ کی نوعیت اجتماعی بننے لگےتو اب اثبات قدر کے لیے گفتگو کرنا شاید ندموم گفتگو ندر ہے گی'کیکن بیا جازت ایک دوسرے پہلو ہے پیدا ہوگ -خطرہ کی بات بہر حال خطرہ ہی کی ہے-امارت اور قضاء کے بڑے فضائل ہیں اگران کے حقوق کی ادائیگی کی جائے مگر ہیں پھر دونوں مناصّب خطر ہ ہی کے۔اس لیےسلف تا امکان ان ہے بیجا ہی کرتے تھے۔ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ خطرہ کی بات کرتے ہی کیوں بو کہ جواب د بی کی **نوبت آئے-**

(٩٠٣) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اَمُرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مُرَا مِرًّا اَوُ قَالَ مُقَارِبًا مَا لَمُ يَتَكُلَّمُوا فِي الْولُدَانِ وَ الْقَدْرِ . (قال المحاكم على شرط الشيخين و اقره الذهبي)

## يجب الرضاء بالقضاء و هو علامة لسعادة الانسان

(٩٠٥) عَنُ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادِة إِبْنِ ادَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّهُ وَ مِنُ شَقَاوَةِ إِبْنِ ادَمَ تَرْكُهُ اِسْتَخَارَةَ قَضَى اللّهُ وَ مِنُ شَقَاوَةِ إِبْنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّهِ وَ مِنُ شَقَاوَةِ إِبْنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّه وَ مِن شَقَاوَةِ إِبْنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّه وَ مِن شَقَاوَةِ إِبْنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّه وَ مِن شَقَاوَةِ إِبْنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّه وَ مِن شَقَاوَةِ إِبْنِ ادْمَ سَخَطُهُ مِن مَا قَضَى اللّه وَ مِن شَقَاوَةٍ إِبْنِ ادْمَ سَخَطُهُ مِن شَقَاوَةٍ إِبْنِ ادْمَ سَخَطُهُ مِن شَقَاوَةٍ إِبْنِ ادْمَ سَخَطُهُ مِن اللّه وَالرّه الرّمَادَى قَالَ هذا حديث غريب)

(۹۰۴) ابن عباس رضی القد تعالی عنهما ہے روابیت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا - میری امت کے معاملات درست رہیں گے جب تک کہ وہ دومسکوں میں گفتگونہ کریں - ایک وفات شدہ بچوں کی نجات وعدم نجات کے معاملہ میں -

#### (متدرك)

قضاءوقدرکے فیصلہ پررضامندی ضروری ہےاور بیانسان کی بڑی سعادت کی علامت ہے

(۹۰۵) سعدرضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تقدیر کے فیصلہ پر راضی ہوجانا آ دمی کی سعادت کی دلیل ہے اور اس کی بدیختی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے ہمیشہ نیکی کی تو فیق مانگنا حجوز دی اور تقدیر کے فیصلہ پر ناراض ہونا تو اس کی انتہائی بدیختی کا ثبوت ہے۔ (تر ندی شریف)

(۱۹۰۹) \* صاحب شریعت به جا ہے ہیں کدامت اپنی حدِ استظاعت تک صرف عمل کرنے کی سی میں گئی رہے۔ وقتی امور میں بحث کرنے سے صرف و ماغی انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس و ماغی انتشار سے فد جب کا شیراز و بھی منتشر ہونے لگتا ہے۔ وجی کے علوم و ماغی مشاقی سے مستغنی ہوتے ہیں اس لیے ان کو جتنا بتا دیا جائے ہیں اس پر ایمان کے آنا چا ہے اور آئی کندہ عملی قدم اٹھائے چلا جانا چا ہے۔ راوسلامتی یہ ہے اس کے سوا ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پھر جن مسائل ہے ہمارے عمل کا تعلق ہے ان کا صاف صاف فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اگر ان میں اختلا ف ہے بھی تو ہمورت میں اجر کا وعدہ وموجود ہے۔ رہے وہ معاطلت جو ہمارے عمل ہے متعلق نہیں ہیں ان کا تذکر و بھی گو کا فی عد تک اختلا ف ہے بھی تو ہمورت میں اجر کا قول و متعلق ہیں ہو کر آئی تفصیلات میں جاتا ہے گرکسی بدیمی چیز کا قبل از وقت معرض بحث میں لا نا چونکہ بھی ہے وجہ الجھاؤ کا باعث بھی بن جاتا ہے اس لیے ان کی اتنی تفصیلات میں بیدونوں مسئلے بدیمی ہو کر آئی تفصیلات میں کے سامنے آجا کمیں گئی ہو اس کے در ہے ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن بیدانسان کی فطرت ہے کہ جتنا اس کو منع سیجے تحقیقات کے سامنے آجا کمیں اور مصیب عامنے کر دی جا کمیں تو اس کے لیے وہ اتنا ہی اور بے چین ہوتا ہے موالئکہ وہ نہیں جمھتا کہ بعض مرتبدا گر مسئلہ کی تفصیلات اس کی خاطر سب سامنے کر دی جا کمیں تو اس کے لیے میں ایران ہے جی شرورا ہے۔

(۹۰۵) \* حضرت شخ عبدالحقٌ فر ماتے ہیں کہ ابتداء حدیث میں جب خداتعالی کے ہر فیصلہ پر رضامندی کی تاکید ہ کی توکسی کے دل میں یہ وہم گزرسکتا تھا کہ پھراگر انسان سے معصبت ہو جائے تو اس پر بھی اس کو راضی ہونا چا ہے۔ اس لیے فر مایا کہ انسان کے لیے جہاں یہ ضروری ہے بیجی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے ہمیشہ خیراوراس کی مرضیات ہی کی توفیق مانگا کر ہے۔ اگر اس نے یہ دعاء چھوڑ دی تو یہ اس کی مرضیات ہی کی توفیق مانگا کر ہے۔ اگر اس نے یہ دعاء چھوڑ دی تو یہ سال کی مرضیات میں کی توفیق مانگا کر ہے۔ اگر اس نے یہ دعاء چھوڑ دی تو یہ سال کی برختی کی نشانی مجھنی جا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قضاء اور فیصلہ خداوندی تو اس کا تھم ہے اس لیے اس پر تو رضا مندی ضروری کالج .....

(٩٠٦) عَنُ أنْسِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَنْهُ قَالَ عُنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَنْهُ اللّٰهَ إِذَا عُنظُمَ النَّهَ إِنَّ اللّٰهَ إِذَا عَنظُمَ الْبَلاءِ وَ إِنَّ اللّٰهَ إِذَا احْسَبُ قَوْمًا إِبُتَلا هُمْ فَمَنُ رَضِى فَلَهُ الرّضَاءَ وَ مَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

(رواه الترمذى و ابن ماجه) (۹۰۷) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَاحُبَونِى اللَّهُ عَذَابٌ يَبُعَثَهُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يَشَاءُ وَ اَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحُمَةً لَلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنُ

(۹۰۱) انس روایت فرماتے ہیں که رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جتنی آ زمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت رہ ہے کہ جب وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو ضرور آ زمائش میں بھی ڈالتا ہے کہ جب وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو ضرور آ زمائش میں بھی ڈالتا ہے کہ جو اس پر راضی ہوگیا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجا تا ہے۔

#### (ترندی-ابن ماجه)

(۹۰۷) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پو جھا آپ نے بتایا کہ بیداللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے ' جس پر جا ہے نازل فرمائے کیکن مؤمنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنادیا ہے۔ لہٰذا جو محض بھی طاعون میں مبتلا ہو' اور بیایقین رکھتا ہو کہ جو

لاہے .... ہے کیکن اگروہ چیزخود فہیج ہے تو اس پر نارضائی ضروری ہے۔ کافر کا کفر بھی ایز دی تقدیر سے ہوتا ہے پس اس کا تھم تو پر حکمت ہونے کی وجہ ہے بہتر ہی کہا جائے گا گویہ خود فہیج ہو۔ دیکھوخود بیت الخلاء کیس گندی چیز ہے تگر کسی مکان کے لیے اس کا بنانا بھی ضروری ہے اور بیہ کمال ہے۔

(۹۰۲) \* بات یہ ہے کہ امتحان کے بغیر کامیا بی اور نا کامیا بی کا فیصلہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ قدرت چاہتی ہے کہ روز محشر جب اپنی مخلوق کو انعام تقسیم فر مائے تو اس کا معیار صرف اپنے علم از لی پر نہ رکھے بلکہ انصاف وعدالت کے دن ایسا معیار مقرر کر دے جس کا مشاہرہ ہمار کی آئیسیں بھی کر سکیں وہ چاہتی ہے کہ جن شرکاء اُحد کو انعام شہادت و بے تو اس طرح دے کہ ان کے جسم زخموں سے چور ہول کیکن اس مختلک میں بھی لیوں پر مسرت کی مسکر اہمٹ نظر آئے اور جن منافقین کو جہم میں داخل فر مائے تو اس طرح کہ بروفت رسول سے دغابازی کا ٹیکہ اُن کی پیشانی پر نگا ہوا ہو۔

پیشانی پر نگا ہوا ہو۔

أَحَدِ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمُكُثُ فِي بَلْدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ اللَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ اللَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيبٍ. (رواه البحارى) اللَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيبٍ. (رواه البحارى) (٩٠٨) عَنْ أنَسٍ قَالَ حَلَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

(٩٠٨) عَنُ آنَسٍ قَالَ خَلَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَ أَمَّا إِبْنُ لَمَانَ سِنِيْنَ خَلَعْتُهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَ أَمَّا إِبْنُ لَمَانَ سِنِيْنَ خَلَعْتُهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَنِي عَلَى شَيْءٍ قَطُّ أَتِيَ فِيْهِ عَلَي

يَسَدَى فَإِنُ لَامَنِي لَاثِمٌ مِنُ اَحُلِهِ قَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ لَوُ تُصْصِى شَىءٌ كَانَ شَىءٌ. (حذا الفظ لمصابيح و

رواه البيهقي في شعب الايمان مع تغيير يسير)

سیحواس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کے سوااس کوکوئی مضیبت نہیں پہنچ سکتی' پھر صبر کے ساتھ تو اب کی امید میں اسی شہر میں پڑا رہے (اور اس کو موت آجائے ) تو اس کوشہید کے برابر تو اب ملتا ہے۔

(۹۰۸) انس رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کل عمر میں آٹخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور دس سال تک فدمت کی ہے اس عرصہ میں جب بھی میرے ہاتھ ہے کوئی نقصان ہو گیا تو مجھے آپ نے اس عرصہ میں جب بھی میرے ہاتھ ہے کوئی نقصان ہو گیا تو مجھے آپ نے اس پر بھی ملامت نہیں فرمائی 'اگر گھر والوں میں ہے بھی کسی نقصان نہونا) تو ہو نئی ہوجاتا۔ (مصابح میں کی تقصان نہونا) تو ہوئی ہوجاتا۔ (مصابح میں کا

گئے بیجی ای طرح قبل کیے گئے ہیں' للبذا بیرہارے بھائی ہوئے ان کا شہیدوں میں شار ہونا جا ہیے' اور عام مردے کہیں گے کہان کی موت بستر پر آئی ہے جس طرح ہماری موت اس لیے یہ ہمارے بھائی ہیں- پرور دگار کاارشاد ہوگاا چھاان کے زخم کی شکل دیکھواگر و ہشہیدوں کے زخموں کےمشابہ ہوں تو ان کا شار بھی ان میں ہوگا اور بیان ہے کہ ساتھ رہیں گے جب اس کی حقیق کی جائے تگی تو ان کے زخم شہید وں کے مثنا بہلیں گے اس لیے فیصلہ شہداء کے حق میں ہو جائے گا'' (احمد ونسائی )اس روایت سے اوپر کی حدیث کی پوری و ضاحت ہوگئی اور شہید کے اجر ملنے کی تفصیل بھی معلوم ہوگئ اور بیہ بھی کہ اسباب ومسببات کے اثر ایت اس عالم ہے گز رکر بھی شاید دوسرے عالم میں بھی ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں بھی شہادت کا تو اب دینے کے لیے اسباب وعلل کا ایک نقشہ جمایا گیا اس میں بحث وجمحیص ہوئی پھرجس جانب پله بھاری دیکھا گیا اس جانب فیصله صا در کر دیا گیا - خلاصه به ہے که اگر شہید کا اجر مطے تو پہلے شہید کا ساعمل ہونا جا ہے اگر وہ نہ ہوتو اس عمل کا کوئی اثر ہونا جا ہیں۔شہید بھی بڑے دشوارگز ارموقعہ پرصبر کر کےمحض رضاء اللی کی خاطر جان قربان کرتا ہے' طاعون کامریض بھی بظاہرا پنی جان کومعرضِ خطر میں ڈال کرصرف رضاءاللی کے لیےو ہیں جان دیتا ہے۔ جنگ میں میدانِ قبال اور طاعون میں و ہاءز و ہ علاقے موت کی گر ماگری کے بکسال سے بازارنظر آتے ہیں رحمت بھی اس مشابہت کی رعایت کر لیتی ہے۔ جب ایک ہی بیاری قو موں کے اختلاف سے ثواب وعذاب کی دومتضادشکل اختیار کرسکتی ہے تو ایک ہی عمل خالق ومخلوق کے فرق سے حسن اور فتیجے کیوں نہیں ہوسکتا۔ یہاں تو فرق بھی واضح ہے کہ جوخدا کا تعل ہے و واور ہے اور جو بند و کی صفت ہے و و دوسری چیز ہے۔جس پر فتیجے ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے و و خالق کی صفت ہی نہیں ہے'اور جس کوحسن کہا جاتا ہے وہ بند ہ کی صفت نہیں بلکہ ایک ہی چیز کا وہ تعلق جواللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی اس کا پیدا کرنا ہیہ حسن ہے اور وہ تعلق جو بندہ کے ساتھ ہوتا ہے بعنی اس کے ساتھ قائم ہو جا الیبعض جگہ بنیج کا حکم اختیار کر لیتا ہے۔ (٩٠٨) \* و يكينے ميں توبيا يك معمولى ي بات ہى معلوم ہوتى ہے ليكن غور يجيئے گاتو آپ كورضاء بقضاء كا ايك كرشمه ہى معلوم ہوگا كہ اوّل تو دس سال کی طویل زندگی پھر نہ معلوم اس میں کتنی باراس فتم کے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ ان مّام واقعات میں بلا استثناء اس طرح راضی بقضاءر ہنا کیا یہ سی معمولی انسان کی استفامت ہوسکتی ہے بلاشبہ یہ کمال صرف اس شخصیت ہی کا ہوسکتا تھا جس کی نظروں کھی ....

(٩٠٩) عَنُ اُسَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنُتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُ كُنُتُ عِنْدَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُ جَاءَهُ وَسُولُ اِحْداى بَنَاتِهِ وَ عِنْدَهُ سَعُدٌ وَ اَبَعَ بُوهُ سَعُدٌ وَ اَبَعَ بُوهُ سِعُدُ وَ اَبَعَ بُوهُ بِنَفْسِهِ اَبَعَ بُنُ كُعْبٍ وَ مُعَاذٌ آنَّ اِبُنَهَا يَجُوهُ بِنَفْسِهِ اَبَعَ بُنُ بُنُ كَعْبٍ وَ مُعَاذٌ آنَّ اِبُنَهَا يَجُوهُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ بِنُ اللَّهِ مَا آخَذَ وَ لَهُ مَا آعُطَى كُلِّ فَبَعَتَ بِلَيْهَا لِللَّهِ مَا آخَذَ وَ لَهُ مَا آعُطَى كُلِّ فَبَعَتَ بِلَهُ مَا آعُطَى كُلِّ بِآجَلٍ فَلْتَصْبِرُ وَ لُتَحْتَسِبُ.

(رواه البخاري)

الاذعان بان تعديب المطيع و رحمة العاصى كلاهما عدل فى جنابه تعالى روح مبحث القدر (٩١٠) عَنُ إِبُنِ الدَّيَلَمِيِّ قَالَ اَتَيْتُ أَبِيَّ بُنَ

(۹۰۹) اسامہ بیان کرتے ہیں ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھا کہ دفعتہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبز ادی کی طرف سے قاصد آیا'اس وقت حضرت سعد اور الی ابن کعب اور معاذبھی آپ کی مجلس میں حاضر تھے پیغام یہ تھا کہ ان کا گخت و جگر سفر آخرت کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ جو دیا تھا وہ بھی اس کا تھا اور جولیا ہے وہ اس کی مِلک ہے اور ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہو چکی ہے۔ لہٰذاصبر کرنا چا ہے اور اس میں ثواب کی نیت رکھتی جا ہیے۔ (بخاری شریف)

یه اعتقادر کھنا که فرمان بر داروں کو دوزخ میں ڈال دینایا نافر مانوں کو جنت بخش دینا مختارگل کی بارگاہ میں دونوں باتیں انصاف ہیں مسکه قدر کی جان ہیں

(۹۱۰) ابن دیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں الی ابن کعب کی خدمت میں حاضر

للے .... کے سامنے عالم غیب عالم شہادت ہے پہلے شخضر رہا کرتا ہواد رو ہو کیا جو خص بھی ایمان کے ساتھ اس کی مختل میں بینی گیا اس کا سینہ بھی اس معرفت ہے لبریز ہو گیا۔ یہاں معمولی نقصانات کا تو ذکر ہی کیا ہے آ پ کے لخت جگر کا انتقال ہوتا ہے وہاں بھی عین حالت اضطراب میں زبان ہے اپنے نے کلمات نکلتے ہیں جوا کی طرف صغیف امت کے لیے اسوہ بن سکیں اور دوسری طرف رضاء بقضاء کا مرقع ہوں آئکھیں اشکبار ہیں گر آ پ در دبھری آ واز ہے جونقر نے فرمار ہے ہیں وہ یہ ہیں: و لا نسقول الا مایوضی بھ رہنا۔ لینی ان صبر آزماوالات میں بھی زبان سے بجزان کلمات کے جورضاء الہی کاموجب بوں ایک کلم نبیس نکل سکتا۔

كَعُبِ فَقُلُتُ لَهُ قَدُ وَقَعَ فِى نَفْسِى شَىءٌ مِنَ الْفَدَرِفَ حَدَّثَنِى لَعَلَّ اللَّهَ آنُ يُذُهِبَهُ مِنُ قَلْبِى الْفَدَرِفَ حَدَّثَنِى لَعَلَّ اللَّهَ آنُ يُذُهِبَهُ مِنْ قَلْبِى فَقَالَ لَوُ إِنَّ اللَّهَ عَذَّبَ اَهُلَ سَمُواتِهِ وَ اَهُلَ اَصْفَالَ لَوُ إِنَّ اللَّهَ عَذَّبَ اَهُلَ سَمُواتِهِ وَ اَهُلَ الرُّضِهِ عَدَّبَهُ مُ وَهُ وَغَيْرُ ظَالِمٍ وَ لَوُ رَحِمَهُ مَا الرُّضِهِ عَدَّبَهُ مَ هُو عَيْرُ ظَالِمٍ وَ لَوُ رَحِمَهُ مَا اللَّهِ مَا لِهِمُ وَ لَوُ رَحِمَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اَعُمَالِهِمُ وَ لَوُ كَانَتُ رَحِمَتُهُ حَيْرًا لَهُمُ مِنْ اَعُمَالِهِمُ وَ لَوُ اللَّهِ مَا قِبَلَهُ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اَعْمَالِهِمُ وَ لَوُ اللَّهِ مَا قِبَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا قِبَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا قِبَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا قِبَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ

ہوا'اور میں نے عرض کی تقدیر کے متعلق میر ہے دل میں پچھ شبہات پڑگے جی البندا آپ پچھ فرما ہے شایداس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میر ہے قلب سے اللہ کا ازالہ فرماد ہے۔ انہوں نے فرمایا (سنو) اگر اللہ تعالیٰ آسان اور زمین کی تمام مخلوق کو عذاب میں ڈال و ہے تو بھی اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا اور اگر سبب پر رحم فرما دے تو اس میں کسی کا استحقاق نہیں' اس کی رحمت ان کے سبب پر رحم فرما دے تو اس میں کسی کا استحقاق نہیں' اس کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں بڑھ کر ہوگی (سنو) جب تک تم تقدیر پر یقین نہ کر واور اس کا یقین نہ رکھو کہ جو بچھ تم کو پہنچ گیا ناممکن تھا کہ نہ پہنچا اور جو نہیں پہنچا ہے بھی غیر ممکن تھا کہتم کو بہنچ جا تا'اس وفت تک اگرتم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اُحد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر ڈالو جب بھی وہ تم سے قبول نہ فرمائے گا۔ اور

للے .... حافظ ابن تیمیہ تح رفر ماتے ہیں کہ دنیوی حوادث میں انسانوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ جھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اس کو ہرامر پر پوری پوری قد رہ حاصل ہے اور وہ جوارا دوفر ما تا ہے کرتا ہے لبندایو نبی اس کی مشیت ہوگی ہیں ہو کے کہ خاص اس کی حضا ہے جو اس کو قادر اور مالکہ ہونے کے ساتھ متعم اور مہر بان بھی ہجھتا ہے گر خاص اپنے اس معاملہ میں اس کی سمت کا اور اک نبیل کرتا ۔ تیمرا طبقہ وہ ہے جس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا مہر بان ہے کہ جو بھی کرتا ہے وہ مؤمن کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے اس لیے اس کو تاخ ہو اوث میں بھی نفر مرتب مفات ہے گز رکر ہوتا ہوتا ہے اس کی نظر مرتب صفات ہے گز رکر اسے اس کی خاصل ہوتا رہتا ہے۔ چوتھا وہ ہے جس کی نظر وہ جو بھی کر ہاں کو ذات قدی صفات پر جا پہنچی ہے وہ بھی کہ قات ہاری خووستی عبادت ہے اور اس کے احسان وا انعام سے قطع نظر وہ جو بھی کر ہاں کو خواد شدی ہوتا ہی کہ وہ بھی کر ہا ہاں کی عبادت کی جائے اس کی حمل ہوتا ہے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کی حمل وہ اس کی حمل ہوتا ہے کہ وہ بیاری تعالیٰ کا ایک کمال محت ہوتا ہے اور اس کی حمد و شاء باری تعالیٰ کی ہوتی ہے گواس کو صفات کا علم ہوتا ہے مگر وہ ان صفات کو بھی ذات باری تعالیٰ کا ایک کمال محت ہوتا ہاری حمد و شاء ان صفات کے اس می حمد است وہ است فراح وہ ان صفات کو کمی ذات باری تعالیٰ کا ایک کمال محتا ہے اور اس کی حمد و شاء باری تعالیٰ کا ایک کمال محتا ہے اور اس کی حمد و شاء ان صفات کے کہ باری سے معتا ہے اور اس کی حمد و شاء ان صفات کی کرتا ہے۔

پہلا طبقہ صابرین کا ہے' دوسراراضی بقضاء کا' مگر غیر شاکر کا' تیہ راراضی بقضاء کا جوشا کربھی ہے۔ اور چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کو احادیت میں " متمادون" کالقب دیا گیا ہے اور جن کے تق میں یہ بشارت ہے کہ جنت کی طرف سب ہے پہلی آ واز ان ہی کودی جائے گ۔ دوسرے اور تیسر ے طبقہ کی معرفت جس نے صرف خدا تعالیٰ کی ربو بیت' مشیت اور قدرت کو پہچانا ہے یازیادہ سے زیادہ اس کے انعام و احسان کو بھی پہچان لیا ہے ناقص معرفت ہے۔ جمیہ اور جربی تو صرف پہلی تسم کی معرفت رکھتے ہیں قدریہ معتز لہ دوسری قسم کی اور تا م المعرفة وہ اللی علم ہیں جوذات باری کو صفات سے قطع نظر بھی ہر حالت میں موجب حمد و ثناء بھے تیں ان کی نظر صرف تھم حاکم کی طرف رہتی ہے نہیں مطبع کی اطرف رہتی ہے نہیں مطبع کی اطرف رہتی ہے نہیں موجب حمد و ثناء بھے تیں ان کی نظر صرف تھم حاکم کی طرف رہتی ہے نہیں موجب حمد و ثناء بھے تیں ان کی نظر صرف تھم حاکم کی طرف رہتی ہے نہیں موجب حمد و ثناء بھے تیں ان کی نظر صرف تھم حاکم کی طرف رہتی ہے نہیں معتبلہ کی معصیت کی طرف لبذا اگر وہ مطبع کو دوز نے میں داخل فر مادے یا عاصی کو جنت میں ' دونوں حالتوں میں وہ عاول' کی اطاعت اور نہ کی عاصی کی معصیت کی طرف لبذا اگر وہ مطبع کو دوز نے میں داخل فر مادے یا عاصی کو جنت میں ' دونوں حالتوں میں وہ عاول' منسف اور کی می ہور کا می تھر نہ ہور تیا ہے کہ کہ بند کی اطاعت اور نہ کی حالت کی تھر نہ ہور تیا ہو کے اعلام میں اور کی می معصیت کی طرف لبذا گو گو گو گوئی ( تفسیر سور وَ اخلاص ص 13 اے ایم تہذیب و تر تیب ) لیا ہور سے میں اس کی میں دونوں کی اسام کی معصیت کی طرف لبد کی اطاعت اور میں کی اعامی کی معصیت کی طرف لبد کی تھر کی معصیت کی طرف کی احاد کی معصیت کی طرف کی معصیت کی طرف کی ایک کو معلم کے معلم کی معصوب کی معصوب کی معصوب کی معصوب کی معصوب کی طرف کی معصوب کی معصوب کی طرف کی کی معصوب کی معرف کی معصوب کی معصوب کی معصوب کی معصوب کی معصوب کی معصو

غَيْرِ هٰذَا لَدَحَلُتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثُلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ حُدَيْهُ فَةَ الْيَسَمَانِ فَقَالَ مِثُلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ زَيْدَ بُن ثَابِتٍ فَحَدَّ قَنِي عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَيُدَ بُن ثَابِتٍ فَحَدَّ قَنِي عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ . (رواه احدد الوداؤد و ابن ماحه و الحاكم في صحيحه)

اگراس عقیدہ کے سواکسی دوسر ہے عقیدہ پر مرو کے تو یا در کھودوز خ میں جاؤ کے۔ ابن ویلمی کہتے ہیں اس کے بعد میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی یونمی قرمایا پھر میں حذیفہ بن بمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی یونمی فرمایا 'اور پھر زید بن ٹابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی یونمی فرمایا 'اور پھر زید بن ٹابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیمنمون خود آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نقل فرمایا۔ (احمد - ابوداؤد - حاکم - ابن ماجہ)

للے ..... حافظ ابن تیہ کی اس تفصیل کے بعد آپ اس صحابی ہے جواب کی بلندی تھیک تھیک تھی سکتے ہیں۔ جروقد رکے مسلہ میں جو شکوک پیدا ہو سکتے ہیں وہ در حقیقت اس معرفت سے محروی کا ثمرہ ہیں اگر انسان کو ذات باری کے کمال کا اندازہ ہو جائے تو شبہات کی ساری دیا خود بخو دنیت وہ نابو دہو جائے - جب تک اس کمال خداوندی کا استحضار حاصل نہ ہوشکوک ختم نہیں ہو سکتے نہ استحضار ہرا کید کے لئے مسئل مرصلہ ہے اس لیے صاحب شریعت نے بجائے جواب وسوال کرنے کے اس مسلہ میں گفتگو ہی کی ممانعت فرما دی ہے - آپ اس سارے بیان کو ایک بار پھر پڑھ جائے جواس موضوع کے متعلق ہم نے ان صفحات میں مختلف عنوانات سے پھیلا یا ہے - آپ کولوٹ پلٹ کر پھرای نقط پر آنا پڑے گا جس کی اس صحابی نے بی پہلی خضر تقریع میں دہری کی ہے - قضاء وقد را یک فیری حقیقت ہے اور جب تک کہ انسان حقائق غیبہت نی بھی حقیقت ہے اور جب تک کہ انسان حقائق غیبہت نی میں ہو سکتے ہو اس مسلہ ہے اس سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرف دلائل سنمانہیں جا ہتا بلکہ وہ طریقہ جا ہتا ہے جس سے قلب کوشفا ہو جائے اور ایک ایسا باطمی نور پیدا ہو کہ اس سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرف دلائل سنمانہیں جا ہتا بلکہ وہ طریقہ جا ہتا رکیا گیا ہے جس کوشفا ہو جائے اور ایک ایسا باطمی نور پیدا ہو کہ شہبات کی گھن ہو سات ہوں ہو اس میں جی صرف الیا پہلواضیا رکیا گیا ہے جس کوس کر ایک مدا پر سے خود طاہر ہوتا ہو کہ اس مقلم ہو ہو کہ کی ایسان کی تو میں اس عقیدت سے خال ہے اللہ کی قدرت وسطوت کا ایسا اور پر نا ضروری ہے کہ پھر شبہات خود بخود ختم ہو جا کیں - اگر دل اپنی گہرائیوں میں اس عقیدت سے خال ہے دواب بھلا کب شائی ہوسکتا ہے ۔ یقسور جواب کا نہیں بلکہ خودای کا ہے یہ اس صوف فلو بنا الی طاعت کی و معرفت ک

# بندے اپنے افعال میں مختار ہیں گران کے اِس اختیار سے کرایا وہی جاتا ہے جو پہلے مقدر ہو چکا ہے اِس لیے وہ مجبور بھی ہیں

(۱۹) مسلم بن بیارجنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اس آیت کی تفییر پوچھی گئی وَ اِذْ اَحَدَ دَبُّک ....الخانہوں نے فر مایا اس آیت کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کرتے میں نے فر دساتھا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ایک مرتبہ دایاں ہاتھ پھیر کر پھاولا و نکالی اور فر مایا کہ یہ میں نے جنت کے لیے بنائے ہیں اور جنتوں ہی کے سے عمل کریں گئی اس کے بعد پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر پھواولا د نکالی اور ان کے متعلق فر مایا کہ یہ میں نے دوز خ کے لیے بنائے ہیں اور دوز خیوں ہی کے متعلق فر مایا کہ یہ میں نے دوز خ کے لیے بنائے ہیں اور دوز خیوں ہی کے متعلق فر مایا کہ یہ میں نے دوز خ کے لیے بنائے ہیں اور دوز خیوں ہی کے متعلق فر مایا کہ یہ میں نے دوز خ کے لیے بنائے ہیں اور دوز خیوں ہی

العباد مختارون في افعالهم و هم مسوفون الها و مهياؤن به للقدر السابق فهم مجبورون ايضًا

(٩١١) عَنُ مُسُلِم بُنِ يَسَادِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ عُمَرَ الْبَخِطَّابِ سُئِلَ عَنُ هَلِهِ الْآيَةِ وَ إِذُ آخَذَ رَبُّكَ مِنُ الْمَهُودِ هِمُ ذُرِيَّتَهُمُ رَبُّكَ مِنُ بَنِي الدَّمَ مِنُ ظُهُودٍ هِمُ ذُرِيَّتَهُمُ وَبَكَ مِنُ ظُهُودٍ هِمُ ذُرِيَّتَهُمُ وَبَكَ مِنُ ظُهُودٍ هِمُ ذُرِيَّتَهُمُ فَقَالَ عَنُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَقَ ادَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ ادَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ ادَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ حَلَقَ ادَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ حَلَقَ ادَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُها فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ حَلَقَ ادَمَ فَلَهُمَ مُسَعَ ظَهُرَهُ وَاسْتَخُورَ جَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فَعَمَلِ الْهُلِ فَضَالَ خَلَقَ الْمَعَنُونَ ثُمَّ مَسَعَ ظَهُرَهُ فَاسْتَخُورَ جَ مِنْهُ ذُرِيَّةً الْمَعَنَالَ الْمُلِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسْتَخُورَ جَ مِنْهُ ذُولِكَ اللَّهُ الْمَعَلَى الْمُلِ الْمُلْوَلِي اللَّهُ مَلُولُ اللَّهِ مَلُولًا عَلَيْهُ وَلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَ بِعَمَلِ الْمُلِ الْمُهُمُ وَاسُتَخُورُ عَلَى اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَلُولًا عَلَمُ اللَّهُ مَا مُسَعَ ظَهُرَهُ فَاسُتَخُورُ عَلَى اللَّهُ مُلُولًا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

للى ..... توان كے جواب ميں ارشاد موا ﴿ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاعْلَمَ بِالشَّا سِحِرِيْنَ ﴾ (الانعام : ٣٥) يعنى جى ہاں يہ بات ہم ہى جانتے ہیں كه كون ہمارى نعمتوں كاقد روان اورشكر گزار ہوگااوركون ناقد راس كيے نة بنجر زمين ميں كوئى تخم پاشى كرتا ہے نہ ہم ناشكر پرا پنافضل فر ماتے ہیں۔ (شرح عقيدة الطحاويہ ٣٤٣)

(۹۱۱) \* اس صدیث میں سب سے پہلے عالم تقدیر کے فیصلہ شدہ عالم ہونے پر تنبید کی گئ ای کے ساتھ پیجی ظاہر کر دیا گیا کہ عومی حوالات و ہاں کے فیصلہ اعمال کس نوعیت پر دائر کے گئے ہیں پھر عمل کی نبیت بندوں کی طرف ظاہر فر ہا کران کے اختیار پر بھی تیمیہ کر دی گئی اس اور اس پر بھی کہ اختیار کی اجمال کے جی جو کہ تھا انسان کے عالم وجود میں آنے ہے جی بی جی بی اور اس پر بھی کہ اختیار کی اجمال بی بین بدبوا ہے تو اپنے معاملہ میں ہوا ہے بین جب قضاء و لیے آخر کا رانسان مجبور ہی تھی ہرا مجب بیا ہے کہ صحابہ کرام کو مسلہ نقد ہر میں جب کہیں شبہوا ہے تو اپنے معاملہ میں ہوا ہے بینی جب قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہوتو اب ہماری عملی ہو و جہد بیکا رہوگی ۔ پیشہ بھی نہیں ہوا کہ جب ہم مجبور ہیں تو پھر ہم کو دوزخ میں ڈالناظام ہوگا ۔ کو یا شبہ ہم جبور ہیں تو پھر ہم کو دوزخ میں ڈالناظام ہوگا ۔ کو یا شبہ ہم جبور ہیں تو پھر ہم کو دوزخ میں ڈالناظام ہوگا ۔ اس ہو سکتا ۔ اس کے جواب کارخ بھی ای طرف رہا ہے اور اس کا حاصل ہی ہے کہ قضاء وقد رنے تمہارا اختیار سلب نہیں کیا ہاں بی ضروری ہوگا کہ تم لیے آپ کے جواب کارخ بھی ای طرف رہا ہے اور اس کا حاصل ہے ہے کہ قضاء وقد رنے تمہارا اختیار سلب نہیں کیا ہاں بی ضروری ہوگا کہ تم بوئل کو اختیار کو جواب کارخ بھی ای طرف رہا ہے اور اس کا حاصل ہے کہ قضاء وقد رنے تمہارا اختیار کر سکو گے جو قضاء وقد رکے تحت ہوگی گر اس سیجھ لینا چاہے کہ بھی جانب اس کی تقدیر میں کسی ہوئی تھی ۔ خلال میں جبور نہیں جو معذور شہر سکو جہاں جرکت تعت کی ایک اور سے اختیار ہو جو رہیں جو معذور شہر سکو جہاں جرکت تعت کی ایک اختیار کے جو رئیس جو معذور شہر سکو جہاں جرکت ہور اور اس اختیار کی تعدیر کے تعت کی ایک طلم ہو سکتا ہے۔

مِنْ لُهُ ذُرِيَّةً فَقَالَ خَلَقُتُ هُؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَ بِعَمَلِ الْمُ لِلَّهِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيْ النَّالِ النَّالِ النَّهِ الْمَالِ النَّهِ الْمَالُ النَّهِ الْمَالُ النَّهِ الْمَالُ النَّهِ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ہے ممل کریں گے۔ اس پرایک مخص نے پوچھایارسول القد تو پھراب ممل کس لیے کریں؟ آپ صلی القد علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب القد تعالی اپنے کس بندہ کو جنت کے لیے بیدا کرتا ہے تو اس سے جنتی شخص کے ہے ممل بھی کرالیت ہے بیاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی اسی قسم کے مملوں پر ہو جاتا ہے اور آخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب کسی کو دوز خے کے لیے بیدا فر ماتا ہے تو اس سے عمل بھی دوز خی شخص کے کرالیتا ہے بیماں تک کہ اس کا خاتمہ بھی ان میں مائل بر ہو جاتا ہے جو دوز خی لوگوں کے مل جیں اور آخر وہ دوز خی میں داخل ہو جاتا ہے جو دوز خی لوگوں کے مل جیں اور آخر وہ دوز خی میں داخل ہو جاتا ہے جو دوز خی لوگوں کے مل جیں اور آخر وہ دوز خی میں داخل ہو جاتا ہے جو دوز خی لوگوں کے مل جیں اور آخر وہ دوز خی میں داخل ہو جاتا ہے۔

(رواه مالك في المسؤطا و الترمذي و ابوداؤد و قال الحاكم على شرط مسنم و قال الحافظ ابن عبدالبر هو حديث منقطع ثم قال هذا الحديث و ان كان عبيل الانساد فان معناه قدروي عن النبي صبى الله عنيه وسلم من وجوه كثيرة عن عمر بن الخطاب وغيره و معن روى معناه في القدر على بن ابي طالب و ابي بن كعب و ابن عباس و ابن عمر و ابنوهريره و ابنو سعيد الخدري و ابنو سريحة العباري و عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمرو بن العاص و ذوالنحية الكلابي و عمران بن الحصين و عائشه و انس ابن مالك و سراقة بن جعشم و ابنو موسى الاشعري و عبادة بن الصامت و زاد غيره صديفة اليسان و زيد بن ثابت و جابر بن عبدالله و حذيفة ابن اسيد و ابا ذر و معاذ بن جبل و هشام بن حكيم فاحاديث القدر متواتر المعنى) - (انظر و اشفاء العبيل ص ١٠)

(۹۱۲) حضرت عبداللہ بن عبائ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر شام کی طرف تشریف لے گئے جب مقام سرغ میں پہنچے تو تشکروں کے جزیل ابوعبیدہ اور ان کے ہمراہیوں نے بیا اطلاع دی کہ ملک شام میں تو طاعون ہور ہا ہے۔ ابن عبائ فرماتے ہیں بیان کر حضرت عمر نے فرمایا اچھا ان لوگوں کو ذرا بلاؤ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کو بلاکرائ ان لوگوں کو ذرا بلاؤ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کو بلاکرائ

(٩١٢) عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالٰى عَنُهُمَا أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالٰى عَنُهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا اللَّهُ تَعَالٰى عَنُهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرُ عَ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْآجُنَادِ آبُو عُبَيْدَةَ يُسُلُ الْجَنَادِ آبُو عُبَيْدَة بُسُ الْجَنَادِ آبُو عُبَيْدَة بُسُ الْجَنَادِ آبُو عُبَيْدَة بُسُ الْجَوَاحِ وَ أَصْحَابُهُ فَانْحُبَرُوهُ آنَ الُوبَاءَ بُسُ الْجَوَاحِ وَ أَصْحَابُهُ فَانْحُبَرُوهُ آنَ الُوبَاءَ

(۹۱۲) \* حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے یہاں اس تکتہ کو واضح کیا ہے کہ جوافعال ہم کرتے ہیں اگر چہ و واپنے اختیار ہی سے کرتے ہیں لیکن اس اختیار کی وجہ ہے قضاء وقد رکے جبر ہے خارج نہیں ہوجاتے 'و ورہتے ہیں پھراس کے نیچے نیچے لبندااگر میں یہاں سے اپنے اختیار سے بھاگ رہا ہوں تو کیا ہوا 'مجھ کو بھگا بھی قضاء وقد رہی رہی ہے'اگر یہاں رہتا تو بھی تقدیر کے تحت رہتا' اوراب جار ہا ہوں تو یہ بھی تقدیر ہی ہے۔

می کے تحت ہے۔

۔ حضرت عمر ؓ ان صائب الفکر صحابہ میں ہے تھے جن کی رائے کی موافقت بسااو قات خود وقی نے بھی فر مائی تھی' آج پھرکسی جانب سے آنخضر ہے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا سحالی آفکا اور اس ہے پھر معلوم ہوا کہ جورائے اس معاملہ میں ان کی قائم ہو چکی تھی وہی عین وحی الہٰی کا منشاء تھا۔ معاملہ میں ان ہے مشورہ کیا اور کہا کہ شام میں تو طاعون ہور ہاہے بین کر ان کی رائے باہم مختلف ہوگئی مکسی نے تو پیر کہا کہ جب آپ جہاد کے ارادہ سے نکل چکے ہیں تو ہمارے خیال میں اب آپ کی واپسی مناسب معلوم نہیں ہوتی اور کسی نے بوں کہا کہ آ یا کے ساتھ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یج کچھے سحابہ ہیں ہمارے نز دیک تو مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اس طاعون ز دہ علاقہ میں لے جا کر ڈال دیں۔ یہن کرحضرت عمرؓ نے فر مایا احچھا آپ لوگ تشریف لے جائیں' اس کے بعد فر مایا اب انصار کو بلاؤ - میں نے ان کو بلا لیا' انہوں نے بھی مہاجرین کا سا جواب دیا اور جیسے ان کی رائے مختلف ہو گئی تھی انہوں نے بھی مختلف جوابات دیئے۔حضرت عمرٌ نے ان ہے بھی فر مایا کہ آپ لوگ بھی تشریف لے جائیے' اس کے بعد فر مایا احیما ان مهاجرین قریش حضرات کوبلاؤ جوفتح مکه میں شریک تھے۔ میں ان کو بلا کر لا یا تو ان میں ہے دوشخصوں نے بھی ذراا ختلاف نہ کیا اور سب نے یک زیان ہوکر کہاائیں حالت میں ہمار ہے نز دیک واپس ہو جانا ہی مناسب ہے اور ہمارے نز دیک لوگوں کواس و ہاءز د ہ علاقہ میں لے جانا نا مناسب ہے۔ اس پر حضرت عمرٌ نے لوگون میں اعلان کرا دیا کہ کل صبح کوسواریوں پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں میں بھی چلوں گا- اس پر حضرت ابو عبید ؓ نے فر مایا اے عمرؓ کیا یہ واپسی کا تھم نقد ہر الہی ہے بھاگ کر ویا جا رہا ہے۔ یہ س کر حضرت عمرٌ نے فر مایا اے ابوعبیدہؓ یہ بات تو تمہارے شایانِ شان نہیں تھی کاش که تمهار ہے۔وا ءالیی موٹی بات تو کوئی اور شخص کہتا' جی ہاں میں تقذیر اللی ہے بھاگ کر جار ہا ہوں مگر تقدیر اللی کی طرف ہی جار ہا ہوں۔فر مایئے تو سہی اگر آپ کے پاس پچھاونٹ ہوں اور آپ ان کو لے کرکسی وا دی میں اتریں جس کے دو کناروں میں ایک کنار ہ خشک ہواور دوسرا سرمبزتو فر مایئے اگرآ پ اینے اونٹوں کواس سرسنر جانب جرائمیں گےتو کیا یہ تقدیر الہی کے موافق ہی نہ ہوگا' اور اگر خشک جانب چرائیں گے تو کیا بہ بھی تقدیر کے تحت ہی نہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ اس درمیان میں عبدالرحمٰن بن عوف واپس آ گئے وہ اپنی کسی ضرورت ہے کہیں باہر گئے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ

قَمَدُ وَ قَمَعَ بِالشَّامِ قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَدْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِيُنَ الْاَوَّلِيْنَ فَدَعَا هُمُ فَاسْتَشَارَهُمُ وَ أَخُبَرَهُمُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدُ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعُضُهُمُ قَدُ خَرَجْتَ لِلْأَمْسِ وَ لَا نَواى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ مَعَكَ بَـقِيَّةُ الـنَّاسِ وَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ لَا نَوْى أَنْ تُقُدِّمَهُمُ عَـلَى هَـذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ إِرْتَفِعُوا عَنَّىٰ ثُمَّ قَالَ أَدُّعُ لِنِيَ الْاَنْسَصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ السُمُهَاجِريُنَ وَ اخْتَلَفُوُا كَاخْتِلَافِهِمُ فَقَالَ ارْتَسْفِعُوا عَنْسَى أَدْعُ لِنِي مَنْ كَانَ هَهُمَا مِنُ مَشِيْخَةٍ قُرَيُشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتُحِ فَدَعَوْتُهُمُ فَلَمْ يَخْتَلِفُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَراي أَنْ تُسرُجِعَ بِالنَّاسِ وَ لَاتُقُدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الُوَبَاءِ فَيَهَادَى عُهُمَرُ فِي النَّاسِ أَنَّى مُصِبِّحٌ عَلَى ظَهُرٍ فَأَصُبَسُحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ قَالَ عُـمَـرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوُ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبُو عُبَيُ دَةُ نَعَمُ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللُّهِ اَدَأَيُتَ لَوُ كَسَانَ لَكَ اِبِلٌ هِبَطُّتُ وَ ادِيًالَهُ عُدُوتَانِ إِحُدَاهُمَا خَصِيْبَةٌ وَ الْلُخُرِي جَدُبَةٌ الْيُسسَ إِنُ رَعَيُستَ النِحِصْبَةَ رَعُيَتَهَا بِـقَدَرِ اللَّهِ وَ إِنْ رَعَيُتَ الْجَدْبَةَ رَعَيُتَهَا بِقَدَر اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبُدُالرَّحُمنُ بُنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللُّلهُ تَعَالَى عَنْمهُ وَ كَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعُض حَساجَتِهِ فَلَقَالَ عِنُدِى فِيُ هٰذَا عِلْمًا سَمِعُتُ

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِآرُضٍ فَلا تَقُدِمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بِارُضٍ وَ اَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ثُمَّ انصرَف. (رواه البحارى و مالك في الموطأ) انصرَف. (رواه البحارى و مالك في الموطأ) لايسوغ لاحدا لا عتذا ربالقدر

ر ۱۹۳ عَنُ عَلِى بُنِ آبِى طَالِبٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَةً وَ فَاطِمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَةً وَ فَاطِمَةَ بِنَسُتَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةٌ فَقَالَ بِنَسُتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةٌ فَقَالَ اللَّهِ اَنفُسُنَا اللَّهِ اَللَّهِ اَنفُسُنَا اللَّهِ اَللَّهِ اَنفُسُنَا بَعَثَنَا اللَّهِ اَللَٰهِ اَنفُسُنَا بِيَدِاللَّهِ فَإِذَا شَاءَ اَنُ يَبُعَثَنَا بَعَثَنَا فَانُصَرَفَ حِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

اس معاملہ کے متعلق میر ہے پاس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا عطافر مودہ علم موجود ہے۔ میں نے آپ سے خود سنا ہے کہ جب کسی خطہ میں طاعون ہو جائے تو اس میں تم جاؤ مت اور اگر طاعون اس جگہ ہوجائے جہاں تم موجود ہوتو موت کے ڈرسے وہاں ہے بھا گومت یہ من کر حضرت عمر شنے خدا تعالیٰ محرکی اور مدید طیبہ واپس ہو گئے۔ (بخاری وموً طامالک)

حظم عدولی کے لیے تقدیر کاعذر تر اشنار واہیں

(۹۱۳) حضرت علی ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شب میں تشریف لے

آئے اور فر مایا تم لوگ تجد کی نماز نہیں پڑھتے ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ

ہاری جانیں اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جب ہمیں اٹھا تا چاہے گا

اٹھا دے گا ۔ یہ جواب من کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور
میری بات کا کوئی جواب نہ دیا 'جب آپ پشت پھیر کرتشریف لے جارہ میں

میری بات کا کوئی جواب نہ دیا 'جب آپ پشت پھیر کرتشریف لے جارہ کے

تھے تو میں من رہا تھا کہ آپ اپنا دست مبارک اپنی ران پر مار کریے آپ یہ پڑھے ہوئے جارہ ہے ہوئے وارہ ہے جھڑ الووا تع

(۱۹۳) \* آپ پہلے معلوم کر بچے ہیں کہ انسان کو جب مختار بنایا گیا ہے اورای افتیار پراس کوا حکام شریعت کا ملکف بھی کیا گیا ہے تو اب اس افتیار پر تقذیری جبر کا عذر کرنا ہے موقعہ عذر ہونا چاہیے کیونکہ یہ جبراپنے احساس میں نہیں ہوتا - لیکن یہاں چونکہ یہ عذراس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ نماز تہجد کے لیے اشخے ہے کوئی افران نا فران تا بھی جو امام الا ولیاء ہوں ان کی عبادت وریاضت کا حال کس ہے پوشیدہ ہے کیا تعلقہ مرتبہ کی عمل کا ادادہ رکھنے کے باوجود انسانی فطرت اپنی گزشتہ فروگز اشت کا وقتی عذر کردیتی ہے ۔ پوری عقیدت کے ساتھ اگر ناز کا کوئی رشتہ بھی ماصل ہوتو اس مقام میں الی تجبیری آزادی کے لیے پچھ نہ پچھ وسعت بھی نکل آتی ہے ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اور امہات المؤسنین کے فاکی معاملہ چونکہ علیہ بھی تعبیہ ضروری ہوگئی ۔ تنبیتو اس لیے کہ ہرفض سے تخاطب اس کے منصب کے بہاں نبی وقت کے سامنے کا قاماس لیے بچھانیات میں اور پچھ تنبیہ ضروری ہوگئی ۔ تنبیتو اس لیے کہ ہرفض سے تخاطب اس کے منصب کے منصب کے منصب کے بہاں نبی وقت کے سامنے کا قاماس لیے کہ وہیرا پیعذر یہاں افتیار کیا گیا تھاوہ بہر حال ایک حقیقت کا حال تھا۔ البند اآپ نہ ان دونوں باتوں کی رعایت فر ماکر کوئی معارضہ بھی نہیں فر مائی اس اس کے جو بیا سے درکی تصویب بھی نہیں فر مائی ۔ الثقاتی سے بینظا ہرفر مادیا کہ بی جو جائے تو وہاں بہی طریقہ جائے تو وہاں بہی طریقہ وہائے تو وہاں بہی طریقہ وہائے تو وہاں بہی طریقہ وہائے ہے۔

# مصیبت میں تفدیر کا سہار الینا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے

(۹۱۴) ابوہری قصر دواہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک مرجہ حضرت آ دم اور حضرت موئی کے مابین اپنے پروردگار کے سامنے گفتگوہوگئ اس میں حضرت آ دم علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام پرغالب آ گئے - موئی علیہ السلام نے عرض کی آ ب وہی آ دم تو ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے وست مبارک سے بیدا فر مایا 'پھر آ پ میں اپنی خاص روح پیموئی ' آ پ کو فرشتوں سے بحدہ کرایا اور آ پ علیہ السلام کو اپنی جمت میں بسایا ۔ آ پ کو فرشتوں سے بحدہ کرایا اور آ پ علیہ السلام کو اپنی جمت میں بسایا ۔ آ پ نے یہ کیا کہ اپنی ایک خطا کی بدولت اپنی تمام اولا دکو زمین پرنکلوا آ پ جینے السلام نے فرمایا – اچھاتم بھی وہی موئی تو ہوجس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی کے لئے منتخب کیا ' تو رات کی تختیاں عنایت نے اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی کے لئے منتخب کیا ' تو رات کی تختیاں عنایت

## الالتجاء الى القدر عند المصيبة من سة ادم عليه السلام

(۹۱۴) خلاق عالم نے عالم کو پیدافر ماکر جہاں عالم کے جملہ حواوث طے فر ماکر لکھ دیے تھاس کے ساتھ ہی نسل انسانی کی سبق آ موزی کے لئے تقدیر کے ایک واقعہ کا ذکر بھی کر دیا ہے وہ یہ کہ ہماری ہی مشیت تھی کہ زمین میں اپنا ایک فلینٹ بنا کیس لئے ہم نے ہی آ دم علیہ السلام کو پیدافر مایا اور ہم نے ہی ان کواس کی قدرت دے کران ہے اس کا ارتکاب بھی کر ایا السلام کو پیدافر مایا اور ہم نے ہی آوں کو گا طب کر کے بیسوال کیا''اے آ دم کیا ہم نے تم کواس درخت کے پاس پھٹلنے ہے بھی منع نہیں کر دیا تھا اور کیا اس سے بھی خبر دار نہیں کر دیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہار ایز ایکا وغن ہاس کے کہے میں نہ آنا' پھر تم ان سب باتوں کو فراموش کے کیوں گیہوں کھا بیٹھے۔

شَيْء و قَرَّبكَ نَجِيًّا فَبكُمُ وَجَدُتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوُرَاتَ قَبُلَ اَنْ الْحَلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ عَامًا قَالَ ادَمْ فَهَلُ وَجَدُتَ فِيْهَا وَ عَصٰى ادَمْ رَبَّهُ فَغُوى قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفْتَلُومُنِى عَصٰى ادَمْ رَبَّهُ فَغُوى قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفْتَلُومُنِى عَصٰى ادَمْ رَبَّهُ فَغُوى قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفْتَلُومُنِى عَلَى اَنْ عَصِلَى اللَّهُ عَلَى اَنْ عَصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحجَ ادَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحجَ ادَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحجَ ادَمُ مُوسَى . (وفي لفظ اخرجتنا و نفسك من مُؤسَى . (وفي لفظ حيَّيتنا) (رواه مسم) الجنة و في لفظ حيَّيتنا) (رواه مسم) الجنة و في لفظ حيَّيتنا) (رواه مسم) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْلَةً فَقَالَ يَعُضُ الْقَوُم لَوُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْلَةً فَقَالَ يَعُضُ الْقَوُم لَوُ

فرما کی جس میں ہر ہر بات کی تفصیل موجود تھی کھرتم کواپنی سرگوشی کے لئے قریب باایا۔ فررا بتاؤ تو سہی اللہ تعالی نے میری پیدائش سے کتنے پہلے تو رات لاہ دی تھی۔ موی اعلیہ السلام نے فرمایا چالیس سال پہلے۔ آ دم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کواس میں پر کھا ہوا بھی ملاتھا و عبطسی الذم دبئے فغوای ، انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آ دم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھلاالی فغوای ، انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آ دم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھلاالی بات پر مجھے کیا ملامت کرتے ہوجس کا کرنا اللہ تعالی میری قسمت میں میری پیدائش سے بھی چالیس سال پیشتر لکھ چکا تھا۔ رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین اس بات پر آ دم علیہ السلام موئی علیہ السلام پرغالیہ آگئے۔ فرمایا بس بات پر آ دم علیہ السلام موئی علیہ السلام پرغالیہ آگئے۔ فرمایا بس بات پر آ دم علیہ السلام موئی علیہ السلام پرغالیہ آگئے۔ فرمایا بس بات پر آ دم علیہ السلام موئی علیہ السلام پرغالیہ آگئے۔ فرمایا بس

(۹۱۵) ابوقاد ہُروایت فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سفر کیا کیجھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کاش

للے ..... یہ واضح رہنا چاہیے کہ جوسوال حضرت موئی علیہ السلام کی جانب سے یہاں حضرت آ دم علیہ السلام کے ساسنے پیش کیا گیا ہے وہ یہ بیٹیں ہے کہ آپ نے گئیس ہے کہ آپ نے بیٹیں کیا گئیس کے لیے بیٹی مصیبت میں کیوں ڈال دیا 'گر چونکہ یہ بیاں آ نا گیبوں کھانے کے لیے تقدیم کا عذر کرنا یہ بیاں آ نا گیبوں کھانے نے کھوا ہے کہ ایس کے اپنے بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ نمی کے لیے ورث تو پھرتمام بیا طرح بیت ہی درہم برہم ہوئی جائز نہیں کیا بلکہ و نیا مواضی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنے جی چھراسکتی ہے۔ بیس آ دم علیہ السلام نے تقدیم کا عذر اپنی محصیت کے لیے نہیں کیا بلکہ و نیا میں آ نے ک جو صعیبت ان کی اوا و کو پیش آ گئی ہے اس کی تھی ہے۔ بیس آ دم علیہ السلام نے تقدیم کا عذر اپنی محصیت کے لیے نہیں کیا بلکہ و نیا میں آ نے ک جو صعیبت تبہارے لیے پہلے سے مقدر ہوچکی تھی اس کے لیے والی ہو تھی ہی جو کہ اس کے لیے کہا تھی اس کے لیے باعث گور ہو میں تو الیوں اس کو میں اس اس کو میں تقدیم کا ایک تو میں تقدیم کی اس اس کو میں تو ان کی اس کی کا سامان کیا کرتی ہا ہے کہ میں اس اس کو میں ہونے جو نہا کہ کہا ہو دیے کہ میں تقدیم کی کہا ہو دیے اس کے میں اس واقع میں تقدیم کا اس کو کہا تھی اس کے کہا تھی اس کے میں تو ان ہو بھی اس کو اس کی پوری وضاحت حافظ ابن تیم نے ابن کی جو رہ کی ہو انہا ہیں گا ہوں اس کے علاوہ بھی اور اس کی اس کی تعدیمی فر مائی ہے اس کے علاوہ بھی اور میں کہتا ہے کہ میر سے مقدر کی بات تھی اس کے اور اس کی توری وضاحت حافظ ابن تیم نے ان کی تر دید بھی فر مائی ہے اس کے علاوہ بھی اور میں کہا ہم دیم کے دور النہا ہیں قاص کہ اس کی پوری وضاحت حافظ ابن تیم نے ان کی تر دید بھی فر مائی ہے اس کے علاوہ بھی اور میں کہا ہو تھی میں موسیت کلف معلوم ہوتے ہیں۔ حافظ ابن تیم نے ان کی تر دید بھی فر مائی ہے۔ البدایہ والنہا ہیں جاس کے موافع اس کے میں حافظ ابن تیم نے ان کی تر دید بھی فر مائی ہے۔ البدایہ والنہا ہیں جاس کے میں سے مقدر کی ہو تھ ہیں۔ البدایہ والنہا ہیں جاس کے اس کے علاوہ بھی اس کے دکھوشفاء العلی ص

(9۱۵) \* نبی کے منہ ہے نگلی ہو کی بات پوری ہو کر رہتی ہے آپ کے دہن مبارک سے نماز کے قضاء ہونے کا خطرہ نکلا دیکھو کلی ....

عَرَّسُتَ بِسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلُوةِ قَالَ بَلالٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اَنَا او فِظُكُمُ فَاضَعَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اَنَا او فِظُكُمُ فَاضَعَهُ وَا وَ اَسُنَدَ بِلالٌ ظَهُرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاضَعَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَعَلَبَهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسُتَيُقَظَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اَيُنَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

(رواه البحاري في او احر مواقيت الصنوة)

شب میں آ رام کی اجازت ہوجائے۔ آپ نے فرمایا جھے اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہتم صح کی نماز سے نہ رہ جاؤ۔ بلال ہولے جس آپ لوگوں کو بیدار کردوں گا۔ اس پر سب لوگ لیٹ رہے ادھر بلالٹ نے اپنی سواری سے ذرا کر رکھائی (اور خیال یہ تھا کہ بیضا صح صادق کود کھتا رہوں گا) وہ بھی اپنی آپنی نہ رکھ سکے اور سو گئے اب آپ بیدار ہوئے تو آ فناب کا کنارہ جب رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال! وہ بات جوتم کہتے تھے کہاں گئی (آ فرجس کا جھے فطرہ تھاوہ واقع ہو گیا یا نہیں) بلالٹ نے عرض کی یارسول اللہ اتن جس کا جھے فطرہ تھاوہ واقع ہو گیا یا نہیں) بلالٹ نے عرض کی یارسول اللہ اتن حت نیندتو جھے بھی نہیں آئی (معذور ہوں معاف تیجئے) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب چاہائہ ہاری جانوں کو اپنے قصہ میں لے لیا اور تم سو گئے اور جس وقت چاہائن کو چھوڑ دیا اور تم بیدار ہو گئے۔ بلال! لو کھڑے ہواور جواور از ناور تم بیدار ہو گئے۔ بلال! لو کھڑے ہواور از ناور تھا ہو گیا اور طلوع کی ذردی کی بجائے سفید روشی ہو گیا۔ آپ کھڑے اور بوتے اور صح کی نماز قضاء فرمائی۔ (بخاری شریف)

للی ..... آخرہ وقضاء ہوکرہ ہی۔ سورہ ہوسف میں حضرت لیقو ب علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا ﴿ وَ اَحَافُ اَن مُلُّکُلُهُ اللّهُ نُبُ ﴾ وَرتا ہوں کہیں میری یوسف کو بھیزیا نہ کھا جائے۔ آخر بھائیوں نے وہی بہانا بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا رَب السنے بنی احت بُر اَبُوں ہوئی میں این میں الله عند ہورہ گارہ س کام کے لیے یہ جھے وہوت و سے رہی ہاں ہے تو جھے جیل خانہ بیارا ہے۔ آخرہ وہورا ہوا اور جیل خانہ بھگتا پڑا۔ یا یوں کہدو کہ بعض مرتبہ جومقد رات ہوتے ہیں وہ مقربین کی زبانوں پر بھی بھی اپنی قوق ہے تبل غیرا ختیاری طور پر آجاتے ہیں۔ اس واقعہ ہیں فورتو سیجے 'حضرت بلال نے کس مستعدی ہے بہرہ و سیخ کا ادارہ کیا ہے لیخی آفیاری طور پر آجاتے ہیں۔ اس واقعہ ہیں فورتو سیجے 'حضرت بلال نے کس مستعدی ہے بہرہ و سیخ کا ادارہ کیا ہے لیخی آفی اس کی طرف مند کر کے بیٹھ گئے لینے بھی نہیں ، مگر کیا اس تدبیر ہے قضاء وقد رش گئی نہیں وہ آئی اور آخر بلال ٹی آ تکصیں بند ہوتی چلی گئی نیند وہ بھی آخری شب میں پھر مسلس سفر کے بعد آگھ نہ کھلئے کام عقول غذر تھا تھر بہاں بلال نے آخرہ سال اللہ خارجہ کی آخری شب میں پھر روایت کے اور الفاظ ہے ہے بیت چلی ہی اس تعمل میں الفاظ تو تھے جوابھی ابھی حضرت علی ہے اس کا موقع آگیا تھا کہ کہ تھا ہوں کی حضرت علی ہے کہ کہ واضوں کی کہ تھا۔ ابندا اب اس کا موقع آگیا تھا کہ کیا تھے ہوا بھی انہ می الفاظ تو تھے جوابھی آبھی حضرت علی ہے تہ کہ ہو انہ کی کی نظر میں تائی دیا گیا تھا اس لیے آپ کی مسرت کا باعث نہ ہوا۔ اس مدیث میں تعلی می معلوم ہوتا ہے کہ ادھر تھی تو تھے ہو اور کی اس اس کی اور تک ہو اسباب کی ذمہ واری بھی پوری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ادھر تھی ہی تقمیرہ کی جواب میں الذہ ہوا کہ کی ہو اس اس بے کا در تھا ہی کو نہ ہوا ہوں کی ہو کی تھی۔ اس اللہ ہے اس انہ ان پر ارتکا ہا سباب کی ذمہ واری کھی پوری سے بیٹی معلوم ہوتا ہے کہ ادھر تھی ہو تھے کی کی ہو ان اللہ ہی کے دواب میں کیا ہو تھے۔ ان کی کہ میا کہ اسباب کی ادر ان الزام کے جواب میں اللہ ہیں۔ اس انہ ان پر ارتکا ہا سباب کی ذمہ واری کی کی در ان کیا گئی کی کی ہی تھی کی کہ کیا گئی کی دور ان کی کی سب کی دور اس میں اللہ ہوں کی کی در بیا گئی کی کیا ہو تھی کی کی کی کیا گئی کی کیا گئی کی کی کی کو کیا گئی کی کیا گئی کی کو کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کی کی کی کی کو کیا گئی کی ک

## قضاءوقدرکے احاطہ سے کوئی شے باہر ہیں ہے

(٩١٦) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب کیجھ تقذیر میں لکھا جا چکا ہے یہاں تک کدانسان کی در ماندگی اور ہوشیاری بھی – (مسلم-مؤطا)

(۱۹۷) حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے کا ریگر ہیں ان سب کواللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور جوان کے کام ہیں ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے-(متدرك-خلق افعال عباد)

(٩١٨) ابن عباسٌ روايت فر مات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اتنج عبدالقيس سے فرمايا (بيراپنے وفد اور قبيلہ كے سردار تھے) تم ميں دو عا دتیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ اور اس کارسول پسند قرماتے ہیں۔ ایک بر داشت

### لا يَعْرِبُ عَنُ احَاطَه القَدَرِشَيُءٌ

(٩١٦) عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَ الْكَيْسُ. (رواه مسلم و مالك في المؤطا) ِ (٩١٧) عَنُ حُذَيُفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّكُ } إِنَّ اللَّهَ خَالِقٌ كُلُّ صَانِعٍ وَصَنُعَتَهُ.

(رواه الحاكم في المستدرك وقال وهو الذهبي على شرط مسلم قال الحافظ ابن القيم)

(٩١٨) عَنُ إِبْسِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ لَا شَجَّ عَبُدِالُقَيْسِ إِنَّ فِيُكَ لَخَصْلَتَيُنِ يُحِبُّهُ مَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَ

للے .... کسی کوتقد رکی آٹر لینے کی اجازت نہیں ہے'اور کیوں ہو جب ہم اس عالم میں اپنے احساس کے مطابق پورے پورے مختار ہیں تو ہم ہے ہارے اس علم کے مطابق باز پرس ہونی جا ہے-حضرت آ وم علیہ السلام نے بھی جب ان کوحضرت موک علیہ السلام نے ونیامیں نزول کی مصیبت میں مبتلا کرنے کا الزام و یامحض تسلی کے لیے تقدیر کا نوشتہ یا د دلایا تھا۔ وہاں بھی جو پچھ ہواارا د ۃ نہیں ہوا۔اپنی سی کوشش ختم کر لینے کے بعد ہوااور یہاں بھی جو پچھتھیر ہوئی وہ پوری جدو جہد ختم کر لینے کے بعد ہوئی مگر اس کے باو جود سوال حضرت آ دم علیہ السلام ہے بھی ہوااور یہاں بلال ہے بھی ہوااگر چے نتیجہ کے لحاظ سے پچھ تو واقعہاور پیکلم کی نوعیت کے اختلاف سے اختلاف بھی رہا-(۹۱۲) \* ہوشیاری اور مجزانسان کی دوصفتیں ہیں- حدیث کہتی ہے کہ ان کاتعلق بھی تقدیر ہی کے ساتھ ہے لیس تقدیر کوصرف جنت و دوزخ تک محدودر کھناغلط ہے وہ انسانی حیات کے ہر ہر شعبہ کو حاوی ہے خواہ وہ اس کے خلقی اوصاف ہوں یائمسبی اعمال بلکہ اس عالم سے

گذر کر دوسرے عالم میں اس کے اعمال کے جونتا نج میں وہ بھی اس کے وسیع احاطہ میں شامل ہیں- ظاہر ہے کہ جب کا تب نقند پر کا قلم قیا مت تک کے جملہ احوال کی کتابت کرر ہاتھا تو و وانسان کے ان احوال کی کتابت سے کیسے چوک سکتا تھا۔ اس وسعت کے بیان سے مقصد

قضاوقدر کی عظمت کانقش قائم کرنا ہے-

(۹۱۷) \* عقلاء کوافعال عباد میں بحث ہے بعنی ہے کہ بندہ تو ضرور مخلوق ہوالیکن آ گے چل کر جوان کے افعال ہوتے ہیں کیاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہوتے میں یاوہ بندوں کے اپنے اختیار کے اثر ات ہیں۔اس بارے میں بیحدیث بہت صرتے ہے اس کیے ہم نے اس کو یہاں نقل کیا ہے-مسئلہ برتفصیلی بحث پہلے ہو چکی ہے-اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کی طرح اس کے افعال بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کر دہ ہیں اب ذراانسان اپنی ہستی اور اس کی بیچارگی برغور کر ہے کہ اس کی حقیقت ہے کیا اور وہ اس کو سمجھتا کیا ہے-

(٩١٨) \* بيحديث ايك بارتر جمان السندج ٢ ص ٢٠٠ ير مجملاً گزر چكى ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كہ جس طرح انسان كے الله ....

الْآنَاةُ قَالَ يَسَا رَسُولَ اللّهِ خَلَّتَيْنِ تَخَلَّقُتُ بِهِسَمَا أَوْ جُبِلُتُ عَلَيُهِمَا قَالَ قَالَ بَلُ جُبِلُتَ عَلَيْهِسَمَا قَالَ الْمَحَمُدُلِلْهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى عَلَيْهِسَمَا قَالَ الْمَحَمُدُلِلْهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ. (دواه مسلم)

(٩١٩) عَنُ إِبُنِ بُوْدَةَ بُنِ آبِسَى مُوسَى عَنُ بُودَةَ قَالَ آتَيُتُ عَائِشَةَ فَقُلُتُ يَا أُمَّاهُ حَدَّفَيٰ بُودَةَ قَالَ آتَيُتُ عَائِشَةَ فَقُلُتُ يَا أُمَّاهُ حَدَّفَيٰ بِخَدِهِ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الطَّيْسُ تَجُويى بِقَدَدٍ وَ كَتَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّم الطَّيْسُ تَجُويى بِقَدَدٍ وَ كَتَانَ يَعْجِبُهُ الْهَالُ الْحَسَنُ.

(رواه الحاكم هي المستدرك و قال قدا حتج به الشيخان برواة هـذا الحديث عن آخر هم

دوم بردہاری-انہوں نے دریافت کیا پیٹھسکتیں مجھ میں پیدائش طور پررکھی گئی ہیں یامیری حاصل کردہ ہیں؟ فرمایا پیدائش ہیں- بین کرانہوں نے کہا خدا تعالیٰ کاشکر ہے کہاس نے مجھ میں دوعاد تیں ایسی پیدا فرمادیں جن کووہ پندفرما تا ہے۔ (مسلم شریف)

(۹۱۹) ابو بردہ سے روابت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ضدمت میں حاضر ہوااور عرض کی اے مادر محترم! آج تو جھے آپ کوئی الیمی حدیث سناد بیجئے جو آپ نے خود آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تی ہو۔ اس پر انہوں نے فر مایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بیہ جو پر نوہ اڑ کرجاتا ہے نوٹر مایا ہے کہ بیہ جو پر نوہ اڑ کرجاتا ہے '(لیکن اس سے فال بدلینا جو کرب کا طریق ہے بیہ بات بے اصل ہے اور آپ کونا پسندتھا) ہاں نیک فال بدلینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فر ماتے ہے۔

غيىر يموسف بمن ابىي بردة و الذي عندي انهما لم يهملاه بُحرح و لا بضعف بل لقلة حديثه فانه عزيز الحديث حدا و اقره الذهبي)

للے .... کیے صفت کیس اور بخزمقدر ہوتی ہے ای طرح حکم اوراناء قبیسی صفات بھی مقدر شدہ ہیں۔ حکم غضب کے مقابل صفت کانام است اللہ است کے اورانائت بخلت کے مقابل صفت کا۔ یہ صنیں اگر کسب سے حاصل ہوں تو بھی وہ تقذیر کے احاطہ سے خارج نہیں ہوں گی گراس وقت تقذیر میں کھا ہوا بھی یونی یونی ہوگا کہ بیونی اس صفت کے حاصل کرنے میں سی کرے کا اوراس طرح حق تعالیٰ اس کوکی حد تک ان کا کوئی حصد عطافر مادے گا گرچہ کی صفات پیدائش مفات کے مرتبہ کونہ پنچیں گرایک کمال بہر حال کمال بی رہتا ہے۔ شخ عبدالقیس نے ای فرق کے عطافر مادے گا گرچہ کی صفات پیدائش میں یا کہی ہیں باکسی ہیں گرایک کمال بیر حال کمال بی رہتا ہے۔ شخ عبدالقیس نے ای فرق کے کو بی کا خاصے یہ یہوال کیا تھا کہ بیستانی ہیں ہوئے کہ بیرانی ہیں ہوئے کے برابر بھلا کب ہوسکتا ہے۔ عرفی کا خاص مرحد کا کہ حل سرحد اگا کر مرکبی چشم ہونے کے برابر بھلا کب ہوسکتا ہے۔ اور بی کا خاص مرحد کی اپنی وہم پرتی ہے اور بے اصل بات ہے۔ جس فال کے متعلق بہاں بات بھی آ بھی ہے اس صدیف سے دو با نمیں معلوم ہوئیں ایک ہیں ہوئی وہم پرتی ہے اور بے اصل بات ہے۔ جس فال کے متعلق بہاں وکرتا ہے ہی کوئی اچھا تھی ہی کہ ان محالمہ کے وقت آپ بات بھی آ بھی نہ مانہ ہو جس نے کوئی اچھا تا ہے اور اس کوئوست یا برکت کا باعث بھی ہوئی وہم پرتی ہے اور بے اصل بات ہے۔ جس فال کے وقت آپ کے سات کوئی ان جانا ہے اور اس کوئی ہی بال کوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہی کہ اگر کی چش آ مدہ معاملہ کے وقت آپ کے سات کے کہا ت سی کر فوش ہوجا تا ہے اور اس کوئیک خال میں کوئی ہو باتا ہے اور اس کوئیک خال سے مریض کا دل ضرور خوش ہو جاتا ہے اور اس کر آپ کی مرت بھی اس نوع کی ایک چرچی ۔

(٩٢٠) عَنْ أَبِى مُؤسَى قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهُ الْاَرْضِ فَحَاءَ بَنَوُ ادَمِ عَلَى قَدْدٍ الْاَرْضِ فَحَاءَ بَنُو ادَمِ عَلَى قَدْدٍ الْاَرْضِ مِنْهُ مُ الْاَحْمَرُ وَ الْاَبْيَضُ وَ الْاَسُودُ وَ بَيْنَ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَ الْاَبْيَضُ وَ الْاَسُودُ وَ بَيْنَ دَلِكَ وَ السَّهُ لُ وَ السَحَزَنُ وَ الْحَبِينَ وَ الْحَبِينَ وَ الْحَبِينَ وَ الْحَبِينَ وَ السَّهُ لُ وَ السَحَزَنُ وَ الْحَبِينَ وَ الْحَبِينَ وَ السَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَاقِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَاقِ الْمَسْمُومَةِ الّيِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَاقِ الْمَسْمُومَةِ الّيَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَابَقِي شَىءٌ مِنُهَا إِلّا وَ هُو مَكُدُولُ مُ عَلَى وَ ادَمُ فِي طِينَتِهِ.

(رواه ابن ماجه)

(۹۲۰) ابوموی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرتشم کی زمین میں سے ایک مٹھی بھری پھر اس مٹھی سے حضرت آ دم عایہ السلام کو بیدا فرمایا ہے اس لیے ان کی اولا دبھی زمین کے رنگوں کی طرح مختلف رنگوں کی پیدا ہوئی - کوئی سرخ ' کوئی گورا' ورکوئی مرخ' کوئی گورا' کوئی کالا' اور کوئی درمیانی ای طرح کوئی نرم خوتو کوئی تندخو' کوئی خبیث طبیعت نو کوئی شریف طبیعت -

(۹۲۱) حضرت ام سلمہ ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کی یا رسول القد خیبر کے بہود نے زبر آلود بکری کا جو گوشت آپ کو کھلا دیا تھا (میں دیکھتی ہوں) کہ اس کی تکلیف ہرسال ہی آپ کو ہوتی ہے۔ آپ نے فر مایا۔ اس کی وجہ ہے جو تکلیف بھی مجھ کو اب ہوتی ہے وہ میر ے مقدر میں اس وقت لکھی جا چکی تھی جب کہ حضر ہے آ دم عایہ السلام گارے کی شکل میں متھ (یعنی ان کا پتلہ بھی تیار نہ ہوا تھا)

(۹۲۰) \* مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے رگوں کا معمولی ساا ختلاف بھی قدرت کا پیدا کردہ ہے۔ زیمن کے مختلف رنگ بھی قدرت نے بنائے پھر جوگلوق ان ہے مرکب کی اس کے رنگ بھی مختلف ہوئے اگر یہ اس کے نہیں کہ بدان کے مادہ کا اقتضا ، تھا بلکہ یہ بھی ہرا وراست قدرت ہی کا فیض ہے۔ فطرت پرست تو دہ چیز وں کے ما مین صرف ظاہری تناسب دیکھ کرایک کو دوسرے کے ساتھ مر بوط کرکے فارغ ہو جا تا ہے گرقد رت کے وسیح اصاطبیں کا لیے سے فیداور سفید سے کا الا عالم کی زیبائش قائم رکھتے کے لیے کا لیے سے فیداور سفید سے کا الا بیانا بھی ہے لیکن وہ وبسااس تناسب کا نعق بہند نہیں کرتی ۔ اور اس عالم کی زیبائش قائم رکھتے کے لیے کا لیے سے کا الا اور گورے سے گورائی بنائی رہتی ہے لیہ موادیس جو فواص ہیں وہ بھی قدرت نے رکھے ہیں اور ان کے مناسب جو آثار ان سے رونما ہوتے ہیں وہ بھی ان کی بنائی رہتی ہے بیرا فرائن ہوتے ہیں وہ بھی ان کہ بالکہ وائر ہو کے بین اور ان کے مناسب بی ان پر آثار مرتب فر مائی رہتی ہو اور اس سے بعد ان آثار کا ترتب بھی قدرت ہی کے تحت رہتا ہے اور یہ پھائی ایک جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وائر ہو اور اس صورت میں ایک بید میں اند نوال کی سنت فدرت کی کہ مرتب زیبائش دونوں کا ظبور ہوتا رہتا ہے۔ (دیکھو جہۃ اللہ ص کا) اور اس صورت میں ایک بی خوال کی سنت فی من بنائی کہ کہ کہ میں موجہ بر بھر ہوتھ پر تقذیر کی یا دو بانی اس کے بہت اللہ کا اور اس کو استعمال کرنے کی فعیم دیتی ہے۔ ہر ہر موقعہ پر تقذیر کی یا دو بانی اس کیا ہی ہی ہم میں دور کی کے جر ہر موقعہ پر تقذیر کی یا در بانی نہیں کہ کہ ہم ہم موجہ بین کی رسائی ہے بہت بلند عالم ہے انہاء علیم میں بناؤ سے بین کی رسائی سے بہت بلند عالم ہے انہاء علیم علیم نیس ہے کہ دو اس سے خبر دار کرتے ہیں پھر اتنا ہی تنکیف کئی ہیں۔ در ایک کے جم ہم وہ بین فیر مقدم براس کو استعمال کر کے تھین بھر دار کرتے ہیں پھر اتنا ہی تنکیف کئی ہیں۔ در کھی حضورت ام سلم شنے آپ کی تکیف کئی ہیں۔ در ایک کے حمل سے تیم در ایک کے جم ہم سے خبر دار کرتے ہیں پھر اتنا ہی تنکیف کئی ہیں۔ در کہ کے جم ہم سے خبر در کر سے بین فیر میں فیر کی کو کی کی سائی کی کی کے در ایک کے حمل سے در کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کیا گورائی کی کھور کے کی کی کی کی کھور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھور کور کی کور کی کی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي النَّارِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ مَكَانَّهُمَا اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَكَانَّهُمَا اللَّهِ فَو لَدِي النَّارِ قَالَ اللَّهِ فَو لَدِي النَّارِ قَالَ اللَّهِ فَو لَدِي النَّارِ قَالَ اللَّهِ فَو لَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ اللَّهِ فَو لَدِي اللَّهِ فَو لَدِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَو لَدِي اللَّهِ فَو لَذِي اللَّهِ فَو لَذِي اللَّهِ فَو لَذِي اللَّهِ فَا لَكُ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشُولِكِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشُولِكِينَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِينَ امْنُوا وَ اتَبَعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِينَ امْنُوا وَ اتَبَعَتُهُمُ الْمُنْ الْمُنُوا وَ اتَبْعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُلْعِلَى الْمَالُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ الْمَالَّى الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ الْمَالُولُ وَالْمُ الْمُسُلِّمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُسْتَلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُعُمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُوا وَالْمُعُمُو

لٹے ..... کا حساس کر کے محض ایک کلمہ مبت کہا تھا جیسا کہ مجت میں ہر محبت بھراشخص کہہ دیا کرتا ہے لیکن آپ نے فور اُان کوایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ فرمادیا جس کے بعد بیاثر تو ہلکا ہو گیا اور اس سے کہیں بڑھ کر دوسر ااثر پیدا ہو گیا اور وہ قضاء وقد رپر اعتقاد جازم تھا' آپ کی بیشانِ تعلیم دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے ہے

#### جزاک الله که چشم با زکر دی 💎 مرا با جانِ جاں ہمراز کر دمی

جب علوم شرعیه مشاہدہ کی کیفیت میں بدلنا شروع ہو جا کمیں تو بشارت ہونی چاہیے کہ اب احسان کا میدان شروع ہو گیا ہے 'یہ وہی احسان ہے جس کا سوال و جواب حدیث جبر ئیل علیہ السلام میں آپ ملاحظہ فر ماچکے ہیں۔ اس زمانہ میں اعتقادیات کا تذکرہ چونکہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے جن کا ذکر تعلیم وتعلم میں صرف ایک کہانی کے طور پر آ جاتا ہے اور بس اس لیے بھارے ایمان کا حال بھی نا گفتہ بہ ہو چکا ہے۔ اگر کاش و ہموقعہ بموقعہ اس طرح استعال بھی ہوتے رہیں تو مذہب میں شکوک وشبہات کا یہ عالم پیدا ہی نہ ہواور دلائل کی در دسری کے بغیرو ہ نعت بھی نفسان رساں نہ ہو سکے۔

(۹۲۲) \* دوزخ اور جنت کی جوتقد برشکم مادر میں لکھ دی جاتی ہے علم الہی میں وہ بھی کسی ضابطہ کے تحت ہوتی ہے اس کا ضابطہ ای کو معلوم ہے کہیں اس کا مدار ظاہری عمل پر ہوتا ہے اور کہیں صرف اس استعداد پر جواجھے برے عمل کا اصلی سبب ہوتی ہے (جمتہ اللہ صلام) تقدیر کا یہ پہلو بھی قدرت نے صیفہ راز میں رکھا ہے اور جس طرح قیامت کے وقت کا اخفا کیا گیا ہے 'کیونکہ نظام عالم اس میں مضمر ہے اس فقد یر کا یہ پہلو بھی قدرت نے صیفہ راز میں رکھا ہے اور جس طرح قیامت کے وقت کا اخفا کیا گیا ہے 'کیونکہ نظام عالم اس میں مضمر ہے اس طرح محشر سے تبل جنتی اور دوزخی ہونے کا آخری فیصلہ بھی مستور رکھا گیا ہے ۔ ہاں اجمالی طور پر اتنا پیتہ وے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی اولا و 'جنتی ہے اور کفار و مشرکین کی دوزخی - تقدیر کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد یہ سوال بالکل بے معنی رہ جاتا ہے کہ جب بچے نے کوئی برا للہ .....

(۹۲۳) ابی بن کعب رضی الله تعالی عند دوایت فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلی الله عند دوایت فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه اسکی تقدیر میس کا فربی تکھامی اتحا (ترندی شریف) جسب شکم ما در میس جما تحیااس کی تقدیر میس کا فربی تکھامی اتحا (ترندی شریف)

(٩٢٣) عَنُ أَبَى بُنِ كَعُبٍ عَنِ النَّبِى صَلَّى السَّبِي صَلَّى السَّبِي صَلَّى السَّبِي صَلَّى السَّبِي عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ الْعُلَامُ الَّلِيمُ قَتَلَهُ السَّمِيعَ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ الْعُلَامُ الَّلِيمَ قَتَلَهُ السَّمِيعَ عَلَيْمِ الْعُبِعَ كَافِرًا . (رواه الترمذي المُعَيْعَ عَافِرًا . (رواه الترمذي

و قال هذا حديث صحيح غريب و اخرجه مسلم و ابوداؤد و الترمذي `قال الحافظ ابن القيمُ المرادبه انه كتب كذلك و قدر و ختم فمومن طبع الكتاب و لفظ الطبع لا صار يستعمله كثير من الناس الطبيعة التي هي بمعني الخلقه و الحبله ظن الظان ان هذا لمراد الحديث اه. شفاء العليل ص ٢٩٥)

لاہ .....عمل ہی نہیں کیا تو پھراس کے لیے دوزخ کیوں ہے-اوّل تو بیاعتراض ای وقت ہوسکتا ہے جب کے جزاء سزا کا ضابط صرف ایک عمل ہی ہو پھریہ تو بتائے کہ جس نے عمل کر لیے ہیں اس کے لیے دوزخ کیوں ہو' جب کہ دوزخ کے عمل کرا کے دوزخ میں ڈالنا بھی قابل اعتراض ہونا جا ہے۔اگریہ کہا جائے کیمل اس بات کی شہادت ہوتا ہے کہ اس میں استعداد ناقص تقی۔ پھر اگر مدار استعداد پر ہوتو بچوں میں بھی قدرت نے مختلف نوع کی استعدادیں رکھی ہیں' بری استعداد کا بچہاس طرح قابل رحم نہیں ہوتا جیسا سانپ اور بچھو کا بچہ یہاں کوئی بے رحمی کا سوال پیدانہیں ہوتا' بلکہ ان کے کا نے ہوئے بغیر بھی ان کو مار ڈ النا دنیا کے حق میں بڑی رحم دلی ہوتا ہے۔حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپن قوم کا حال اس درجہ پر تناہ دیکھا تو آخر بدد عاء کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہوہی گئے۔ اور اس کا بہی عذر بیان فر مایارب ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَسَلَّوُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ (نوح: ٧٧) لين اب يَخْم بى خراب ہو چکاہے آگرآ گے باقی رہاتواس سے جو پیداوار ہوگی و واپسی ہی بد بخت قوم کی ہوگی۔ پس جس کو دوزخ میں ذالنامنظور ہوگا اس کی استعداد بھی اس کے مناسب ہوگی اور اس کی اس کی علامت سے ہے کہ و و کا فر ومشرک کے یہاں پیدا ہوگا۔ یہ بھی صرف ایک علامت کے طور پر ہے پوری بات یہاں بھی ہم کو بتانا منظورنہیں کیونکہ بیکھی تقدیر کا ایک شعبہ ہے اور اس کوبھی محشر ہے قبل کھول دینا پہندنہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں بچوں کی نجات و ہلا کت کے مسئلہ میں بحث کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔اس جگہ صدیث نمبر٥٠٨ کوبھی د کھے لیما جا ہیے۔ ملاحظہ ہوتر جمان السندح٢ص ٣٦٨ -(۹۲۳) \* آپ پہلے پڑھ بچے ہیں کہ شقاوت وسعادت شکم مادر ہی میں لکھ دی جاتی ہےاوراس کتابت کے تحت و ومولو دابیامسخر ہوتا ہے کہ بڑے ہوکرو ہی افعال کرتا ہے جواس کتابت کے مطابق ہوتے ہیں۔ گوکرتا ہے اختیار ہی ہے۔ تقدیر کا سارا جغرافیہ کیے بتایا جاسکتا ہے اور اگر تباد کیا جائے تو کون اس کومحفوظ رکھ سکتا ہے۔ دیکھئے یہاں والدین مسلمان ہیں ادھر تقدیر بچہ میں ایسی استعداد و دیعت فر ماچکی ہے کہ بڑے ہوکراس سے کفر ہی کے افعال سرز د ہوں اور ادھر مقصدیہ ہے کہ والدین اس کی محبت میں آ کر کا فرنہ ہو جا نمیں تو ان دونوں مقدرات میں جوڑیوں لگایا جاتا ہے کہاس نوبت ہے قبل ہی قبل بچہ کوان ہے علیحد ہ کرلیا جاتا ہے۔ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین پر بڑاظلم ہوا کیسا خوش رو بچہادر کس طرح موت کے زبر دست ہاتھوں نے ان سے چھین لیا تکر تقذیریہ کہتی ہے کہ بہت بہتر ہوا کیونکر اگر اس کی حیات مقدر ہو جاتی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا کفربھی مقدر ہو جاتا بچہ کی حیات سے بیزندگی تو بہت پرلطف گزرتی مگر آخرت کی زندگی برباد ہو جاتی -اب اگریدراز بیبیں کھول دیا جاتا ہے تو بتاہیۓ کہ اس بچہ کی وفات پر والدین کےصبر میں کیا بات رہ جاتی - تقذیر کے اخفاء کے ساتھ جب وہ مبر کرتے ہیں تو پر در دگار کی طرف سے ان کورضا بقضاء کا تمغیل جاتا ہے حالا نکہ ان کاصبر بھی قضاء اللی کے ماتحت ہوتا ہے تکرعالم اسباب میں سے تمام با تیں مستور رہتی ہیں ظاہر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے بچہ کا انتقال ہوتا ہے اور و وقحض خدا تعالیٰ کے وعد ہ پر اعتاد سلج ....

کا کتات کا فر رہ فر رہ قضاء وقد رکے فولا دی شکنجہ میں کساہواہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتے ہیں کہ آیة اللہ دیس یہ جتنبون (۹۲۴)

الحوادث كلها تحت سيطرة القدر

(٩٢٣) عَنُ إِبْسِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيئًا

لاہ ..... کر کے صبر کر لیتا ہے بس اس عالم خلا ہر کے اختیار ہی پر بیے جزاء وسز امرتب ہو جاتی ہے'اگر عالم غیب ظاہر ہو جائے تو جزاء وسز اکے لیے اس دنیا کواتن تفصیل کے ساتھ بچھانے کی ضرورہتے نے تھی -

اور دیکھیۓ حضرت ابر اہیم رضی اللہ عنہ فرزند آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم میں استعدا دتو وہ رکھی جاتی ہے کہا گرعمر پائیس تو نبوت ہے سر فراز ہوں'ا دھرآ تخضر ت صلی اللہ علیہ دسلم کوختم نبوت کا تاج پہنایا جاچکا ہےا باگر ان کوحیات بخشی جاتی ہےتو اس استعدا د کے ماتحت ان کا نی ہونا مناسب ہوتا' اگریہاستعداد ندر کھی جاتی تو قدرت کو ہے گوارا نہ ہوتا کہ خاتم انبیین کی اولا دایسی ہوجس میں منصب نبوت کی استعداد تجھی نہ ہو- اس لیےان دونوں باتوں میں ربط یوں قائم کیا جاتا ہے کہان میں تو نبوت کی استعدا در کھ دی گئی اوراس کے ساتھ ہی و وعمر مقدر نہ فر مائی جس میں نبوت ملا کرتی ہے تا کہ خاتم انبیین کے بعد دوسرا نبی پیدا نہ ہوخوا ہ وہ آپ کا خاص فرزند ہی کیوں نہ ہواوراس طرح ختم نبوت کا کمال اپنی جگہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی استعداد کی بلندی اپنی جگہ درخثاں رہے۔ا تفاق ہےاس معاملہ میں بھی اس تحکمت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں آپ زیرشرح حدیث ج اص ۵۹ پڑھ چکے ہیں جس میں صاف موجود ہے کہ اگر (حضرت)ابراہیم (علیہالسلام) زندہ رہتے تو نبی ہوتے'اورای لیے جب آیت خاتم النہین میں قر آن کریم نے آپ کے باپ ہونے کی فعی کی تو اس کومر دول کے ساتھ مقید کر دیا – ورنہ تو آپ کی دختری اور پسری دونوں اولا دیں تھیں' لیکن پسری اولا دس بلوغت کوکوئی نہیں پینچی – (۹۲۴) \* اس حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ قدرت نے انسان میں قوت شہوانیہ اور رغبت الی النساء خلقة ً و دلیعت فر مائی ہے اوراس میں ہاتھ' آ تھے 'زبان اورنفس بھی پیدا فر مادیئے ہیں جواس کی لذت کامر تبہ بہمر تبدا دراک کرتے ہیں'اگر چہاس فعل کی حقیقت انسانی شرم گاہ کے ساتھ تمام ہوتی ہے' مگرشر بغت میں مقامات زناء کوبھی ایک مرتبہ کا زناءقر اردیا گیا ہے لہٰذا بدنظری ہے غیرمحرم کو دیکھنے والایہ نہ سمجھے کہ اس نے کسی مخطورامر کاار تکاب نہیں کیا بلکہ اس کو یہ بجھنا جا ہے کہ اس نے آئکھوں کا زناء کرلیا 'اس طرح غیرمحرم کو ہاتھ لگانے والابھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی بری حرئت نہیں کی بلکہ اس کو یفین کرنا جا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے زنا کر لیا اور ان کا زناء یہی ہے کہ انہوں نے غیرمحرم کو چھو لیا – مگر چونکہ بیا قضاءانسان میں قدرت نے رکھ دیا ہے اس لیے اگر انسان کسی غفلت کے موقعہ پر ان مقد مات میں مبتلا ہو جائے اور پھر ضدا کے خوف سے اس فعل کی پیمیل ہے باز رہے تو اسے پروروگار عالم کی رحمت ہے امید وار رہنا جا ہے کہ جونا جائز حرکات اس ہے سرز د ہو چکیس و و ' 'کمم' ' یعنی صغائر میں شار ہوں گی اور ان کی مغفرت ہو جائے گی -

تقدیرکا دائر ہ بھی کتنا وسیج ہے کہ اس میں صرف حسنات اور سیب ت بی نہیں ان کے مقد مات بھی لکھ ویے گئے ہیں۔ انسان سمجھنا ہے کہ جب اس نے زنا نہیں کیا تو شاید اس سے قبل جو حرکات اس سے سرز وہو کئیں وہ نہ ہونے کی برابر ہوں گی۔ اس لیے شاید وہ کا سید تقدیر میں داخل نہ ہوں' مگر اس کو یقین رکھنا چا ہے کہ وہ میں مقدرات میں شامل ہیں۔ پھر تقدیر کی گرفت بھی کتنی زبروست ہے کہ جو حصہ زنا ء اس میں داخل نہ ہوں' مگر اس کو یقین رکھنا چا ہے کہ وہ بھی مقدر ہو چھ آ کے طہور پذیر ہوتا ہے اپ بی اختیار کے لیے مقدر ہو چکھ آ کے ظہور پذیر ہوتا ہے اپ بی اختیار سے۔ فَعَبَارُکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

حافظ ابن تیمیدُسوده ؛ خلاص کی نسیر میں اس حدیث کی تغییر میں فرماتے ہیں ایعنی لا بسد لسلانسسان مین مقید میات نئی ....

اشبه بالله عليه وسلم الله الله كتب على إبن صلى الله على إبن الله كتب على إبن ادم حظه مِنَ الزّنى آذرك فطك كتب على إبن ادم حظه مِنَ الزّنى آذرك فطك المتحالة فيزنى المعين النّظروزنى اللّسان المنطق و في العين النّظروزنى اللّسان المنطق و النّفس شمتى و تشتهى و الفرح يصدق فلا كلك و يكذّبه (رواه البحاري و عند مسم منه و في المتفق عيه عن ابي هريرة ايضًا) منه و في المتفق عيه عن ابي هريرة ايضًا)

کبائوالاثم و الفواحش الااللهم میں "اللهم" کی تفییر میں ان باتوں سے زیادہ مناسب مجھے اور کوئی بات معلوم نہیں ہوسکی جوابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے خود آئخضرت صلی اللہ عایہ وسلم ہے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے وہ اس کو ضرور ال کررہے گا۔ پس آئکھ کا زناتو غیر محرم کود کھنا ہے اور زبان کا زناء اس فشم کی بات چیت کرنا اور نفس کا کا ماس کی خواہش کرنا اور تمناء کرنا ہے۔ پھر قسم کی بات چیت کرنا اور نقس کا کا ماس کی خواہش کرنا اور تمناء کرنا ہے۔ پھر آخر میں شرمگاہ اس کی تقدید ہے کہ دیا ہے۔ (متفق علیہ) آخر میں شرمگاہ اس کی تقدید ہے کہ دیا ہے۔ (متفق علیہ) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کے دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کا مارہ کی تعدید کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کا مارہ کی تعدید کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کا مارہ کی تعدید کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کے دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کو دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کے دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کو دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کا مارہ کی تعدید کی تعدید کیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کو دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کی خوائی کی تعدید کی تعدید کی کو دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کے دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کی خوائیں کو دوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیٰ کیا کہ دوائیت کی خوائی کو دوائیت کرتے ہیں کہ دوائیت کی کو دوائیت کی کو دوائین کی کو دوائیت کی کو دوائیت کی کو دوائیت کی کو دوائین کی کو دوائیت کی کو دوائین کو دوائین کی کو دوائین کے دوائین کو دو

لائی ..... الکبیرة و کثیر منهم بیقع لی الکبیرة فیومر بالتوبة و یومرون ان لایصرو اعلی صغیرة فانه لا صغیرة مع اصوار و لا کبیرة مع استغفار (ص ۱۸) - یعنی بشرآ خربشر ہے کبیره گناه ہے اگر نجی رہے گراس کے مقد مات ومبادی ہے بچنا مشکل ہے کبھی نہ کبھی نظرائھ ہی جاتی ہے اس ہے تی گرکہ کبھی اوراعضاء بھی اس میں ملوث ہوہی جاتے ہیں پھرکوئی بدنھیب آخر کبیره گناه میں بھی مبتلاء ہوجاتا ہے - اب جو کبیره سے کج نکا اس کو تلم میہ ہے کہ آئندہ بیر کت نہ کرے اور جو پھنس گیا اس کو تلم ہیں ہو را تو بہ کر اس طرح اگر صفائر پر اصرار نہ ہواور کبائر پر ہمیشہ تو بہوتی رہے تو اس کوئ لینا جا ہے کہ نہ صفائر صفائر رہے ہیں اور نہ کبائر بارگا ورحمت میں سب پر تلم عنو کھینج دیا جا ہے ۔

واضح رہے کہ زنا کی مکمل تو بیصر ف زبان ہے نہیں ہوتی اس کی واضح شبادت سے ہے کہ شرع تھم اپنفس پر جاری بھی کرائے اور جس جرم کی گہرائی اتنی ہو کہ اس کاعضو عضو شریک ہو چکا ہواس کی سزابھی اس کے ہر ہر عضو کو بھٹن چاہیے شاید جنابت میں تمام جسم کا عسل بھی اس لیے فرض قرار ویا گیا ہو (اس کی پوری بحث اپنے کل میں آئے گی-ان شاء اللہ تعالی آئے خضرت سلی اللہ عالیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آ وہ واقعہ ایسا بھی ہوگیا ہے اور جب ہوگیا ہے تو اس سحالی نے اپنی جان قربان کرنے کے سواء کوئی چارہ کارنہیں ویکھا - ایسے سحالی کہ متعلق اگر اس وقت کے اسلامی معیار کی بلندی کی بناء پر کسی کی زبان سے کوئی کلمہ بچھ کی کامشر نکل گیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے؟ "لمقلہ تاب تو بھ لو قسمت علی اہل المدنیة لو سعتھم" اُس نے تو ایسی زبر دست تو بہ کرئی کدا گراس کو سارے اٹل مدینہ پر تقسیم کردیا جا تا تو ان کے گئا ہوں کی بخش کے لیے بھی کا فی ہو جاتی - (او سما قال)

الله عليه وسلم نے ہم سے خود بيان فرمايا اور بے شبہ آپ صادق تھا يہ صادق جوا يہ صادق جن كى جہان تقديق كرتا تہ تم چاليس دن تك اپنے شكم مادر ميں بشكل نظفه رہتے ہو پھرا يک فرشتہ چار باتوں كى تحرير كے ليے بھيجنا ہے وہ اس كے عمل اس كى عمراس كارزق اور نيك و بد ہونا لكھ ديتا ہے اس كے بعد اس ميں روح پھوئى جاتى ہے اس خداكى قتم ہے جس كے سواء معبود كوئى نہيں كہ ميں روح پھوئى جاتى ہے اس خداكى قتم ہے جس كے سواء معبود كوئى نہيں كہ كريا رہتا ہے بعد ) تم ميں كا ايک شخص (سارى عمر) جنتی شخص كے ہے عمل كرتا رہتا ہے يہاں تك كہ اس كے بعد جنت كے درميان صرف ايك گركا كا صاحة ہوا تا ہے ايك آخر کا اس كے بعد جنت كے درميان صرف ايك گركا كا صاحة ہوا تا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے ايكن آخر نوشتہ نقد برغا لب آجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے ايكن آخر نوشتہ نقد برغا لب آجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے ايكن آخر نوشتہ نقد برغا لب آجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص كے فاصلہ ، وجاتا ہے ايكن آخر نوشتہ نقد برغا لب آجاتا ہے اور وہ دوز خی شخص

للے ..... ہےاوربعض روایات ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بیامور دونوں آئکھوں کے درمیان لکھے جاتے ہیں'واللہ تعالیٰ اعلم- شاید پیجمی کتابت کامحل ہو-اہل عرف کودیکھا کہ وہ آج بھی پیٹانی پر ہاتھ مارکر ہائے مقدر کہا کرتے ہیں-ابن ابی حاتم نے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی جانب سے جار باتوں کے علاوہ یانچویں چیز مقام موت کا ذکر بھی ہے۔مند بز ارمیں ابن عمرٌمرفو مأروایت فر ماتے ہیں:"شہہ یسکتب بیسن عیبنیه ما هو لاق حتی انکیهٔ ینکیها" لینی پھراس کی آنگھول کے درمیان جو جوامور پیش آید نی ہیں و ہسبالکھ دیئے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو ذراسی خراش بھی اس کوکٹنی ہے و ہ بھی لکھ دی جاتی ہے- ابن ابی حائمؓ نے حضرت ابو ذرؓ ہے بھی اس تعیم کونقل کیا ہے- ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعودً کی حدیث میں ایک اور مفید فکڑ ابھی نقل کیا ہے: فیلقال اذھب الی ام الکتاب فانک تجد فیہ قصة هذه النطفة . ( جامع العلوم ) حق تعالیٰ کی جانب سے اس فرشته کو جورحم مادر پرمقرر ہے حکم ہوتا ہے- جااورلوح میں جا کرد کیےو ہاں تجھ کواس نطفہ کے متعلق بوری پر کی تفصیلات مل جائمیں گی- ان مختلف آٹار کے نقل سے مقصدیہ ہے کہ ہر مقام پر سوالات تو بہت پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جوابات بعض مرتبہ کچھ نہ پچھل جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نہیں ملتے - یہ چیزیں ان ضروریات میں شامل نہیں ہیں جن کامعلوم ہونا امت کے لیے فرض ولا زم ہو'اس لیے نہ بیان میں اس کی اہمیت رہی ہے نہ آپ کواس کی اہمیت جا ہیے- جتنا بیان آ تبھی چکا ہے وہ بھی اتنا عمل نہیں ہوتا کہا ب اس کا کوئی پہلو ہی تشنہ نہ رہے۔ پھر اس میں بھی راویوں کے اختلاف سے بڑی حد تک اشتباہ لگ جاتا ہے اس کو براہ راست اسلام کے سرنہ لگانا جا ہیے۔ یہاں راوی کا قصور اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر مخص اپنے انداز فکر کے مطابق اور اپنے ہی شرا نط حفظ کے مطابق روایت کرتا ہے جس کی دوسرے راوی کو ندا طلاع ہوتی ہے اور نہ و ہان امور کی یابندی کرسکتا ہے' اس طرح ایک ایک حدیث ہیں میں مختلف صحابہ سے ملک کے مختلف گوشوں سے سننے میں آتی ہے' ضروری طور پریہاں لفظی اختلاف ہو جانا جا ہیں۔ حیرت ہے کہ ایک طبقہ تو یبال اس اختلاف کوحدیث سے دست بر داری کا ایک اچھا بہانہ بنالیتا ہے اور دوسراای کوحفاظت ِ حدیث کی دلیل سمجھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب ایک ہی بات ملک کے مختلف حصوں' زمانہ کے مختلف ادوار اور مختلف اشخاص ہے مسلسل سن گئی ہے تو اگر اس کے الفاظ میں تھوڑ ا سا اختلاف بھی یا یا جائے تو بھی یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ اصل واقعہ یقیناً اپنی جگہ ہوا ہے اور ضرور ہوا ہے لہٰذاا بے مقامات پر جو ہات متفقہ طور پر ثابت ہوجائے اس کو مان لینا جا ہے اور جس میں اختلاف باتی رہے اور کو کی را ہر جے یا تو فیق بھی نہ کھل سکے تو اس کوراویوں کے اختلاف کا نتیجہ مجھنا جا ہیے نہ یہ کہ اصل بیان ہی کو ناقص سمجھ کراس کوشر بعیت کے سرر کھا جائے -

إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْتَبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلٍ الْهِلِ النَّارِ فَيَسْدُخُلُهَا وَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ لِيَعُمَلُ بِعَمَلِ الْهَلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا بِعَمَلِ الْهُلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا فِعَمَلٍ الْهُلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا فِعَمَلٍ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ فِي الْمَحْتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ إِلَّهُ لِللَّهُ الْمَحْتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ إِلَيْ الْمَحْتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ إِلَيْ الْمَحْتَةِ فَيَدُخُلُهَا (متفق عنيه)

(٩٢١) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْعَبُدَ لِيَعُمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْعَبُدَ لِيَعُمَلُ عَمَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْعَبُدَ لِيَعُمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ وَ يَعُمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ وَ يَعُمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ وَ يَعُمَلُ عَمَلَ الْعَلِ النَّادِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهُلِ النَّادِ وَإِنَّمَا عَمَلَ الْعَمَالُ الْجَوَاتِيْمِ. (متفق عيه) الْاَحْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ. (متفق عيه)

ے مل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوجاتا ہے اور اس طرح تم میں ایک شخص ساری عمر دوزخی شخص کے سے ممل کرتا رہتا ہے بیبال تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے آ خرنوشتہ تقدیر غالب آتا ہے اور وہ جنتی شخص کے سے ممل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل عالب آتا ہے اور وہ جنتی شخص کے سے ممل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ (متفق علیہ)

(۹۲۷) سہل بن سعدروایت فرماتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دوزخی شخص کے سے عمل کرتا رہتا ہے اور بوتا ہے وہ جنتی اوراس طرح جنتی شخص کے سے عمل کرتا رہتا ہے اور ہوتا ہے وہ دوزخی – بات بیہ ہے کہ دارو مدار صرف خاتمہ پر ہے (اس وقت جیسے عمل ہوں)
کہ دارو مدار صرف خاتمہ پر ہے (اس وقت جیسے عمل ہوں)
(متفق علیہ)

وفي لفظ عند مسمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل عمل اهل الحبّة فيما يبدو للناس و هو من اهل المار و ان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس و هو من اهل الحنة.

(٩٢٧) وَ عَنُ أَبِسَى اللَّذُ دُاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ﴿ ٩٢٧) ابودرداءً رضى اللَّه تعالى عندرسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت

اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ خَلَقَ اللّهُ ادَمَ حِيُنَ خَلَقَهُ فَالْهُمُنَى فَاحُرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْطَاءَ كَانَّهُمُ الذَرُّ وَ ضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسُرِلى بَيْطَاءَ كَانَّهُمُ الذَرُّ وَ ضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسُرِلى فَاخُرَجَ ذُرِّيَّةً سَوُدَاءَ كَانَّهُمُ الْجُمَمُ فَقَالَ فَاخُرَجَ ذُرِّيَّةً سَوُدَاءَ كَانَّهُمُ الْجُمَمُ فَقَالَ لِللّهَ فَا لَحُرَبَةً وَ لَا أَبَالِي وَقَالَ لِللّهَ فِي يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا أَبَالِي وَقَالَ لِللّهَ فِي يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا أَبَالِي وَقَالَ لِللّهَ فِي يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا أَبَالِي وَقَالَ لِللّهَ فِي يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا أَبَالِي وَقَالَ لِللّهَ فِي كَتِنْ فَسِهِ الْيُسْرِي إِلَى النّارِ وَ لَا أَبَالِي وَ لَا أَبَالِي . (رواه احمد)

(٩٢٨) و عَنُ آبِى نَصُرَةَ آنَ رَجُلا مِنُ آصَحَابِ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ آبُو عَبُدِاللَّهِ دَخُلَ عَلَيْهِ آصَحَابِهِ يَعُودُونَهُ وَهُو يَيْكِى فَقَالُوا لَهُ مَا يُبُكِئكَ آلَمُ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا يُبُكِئكَ آلَمُ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ آقِرَّهُ حَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ آقِرَّهُ حَتَى تَدُلُقَانِي قَالَ بَلَى وَ لَكِنُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجَلَى وَلَا أَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجَلَى وَ لَا أَبُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجَلَى وَ لَا أَبَالِى وَ لَا أَسَالِى وَ لَا أَسَلِي وَ لَا أَسَالِى وَ لَا أَسَالِى وَ عَلْ الْمُعْرَى فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ هُلُوا الصَحيح وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْولَ الْعَالِى وَ لَا أَسَالِى وَ لَا الْعَلَى وَلَا الْعَلَى وَلَا الْعَلَى وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٩٢٩) عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ قَتَادَةَ السُّلَمِي

کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیۂ السلام کو پیدا فر مایا تو ان کے دائیں باز و پر ایک ضرب لگائی تو اس سے سفیدرنگ کی ایس چھوٹی جھوٹی ذریعۂ نکالی جیسی چیونٹی پھر ہائیں باز و پر ضرب لگائی تو سیاہ رنگ کی ایسی ذریعۂ نکالی جیسا کوئلہ پھر دائیں باز و پر ضرب لگائی تو سیاہ رنگ کی ایسی ذریعۂ نکالی جیسا کوئلہ پھر دائیں طرف والی کو فر مایا کہ یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پر وانہیں اور جوبائیں جائیں جائیں جائیں گے اور مجھے کوئی پر وانہیں اور جوبائیں جائیں جائیں گے اور مجھے کوئی پر وانہیں ۔

(۹۲۸) ابونظرہ سے روایت ہے کہ آنخطرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک شخص کے پاس جس کی کنیت ابوعبداللہ تھی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آئے تو اس وقت وہ رور ہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رو نے کا سبب بوچھا اور کہا کیا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینیں فر مایا تھا کہ تم اپنی لیس تراشیت رہنا اور اسی طریق پر ہمیشہ قائم رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملوانہوں نے کہا کیوں نہیں ضرور فر مایا تھا 'لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے بھی خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مٹھی بھری اور دوسری دوسرے ہاتھ سے بھر فر مایا کہ یہ دائیں مٹھی والے تو جنت کے لیے بنائے ہیں اور یہ باتھ سے کہ میں والے دوز نے کے لیے اور مجھے کوئی پر وانہیں۔ رستو! مجھے کوئی پر وانہیں۔ رستو! مجھے کوئی پر وانہیں۔ رستو! مجھے کوئی پر وانہیں۔

(۹۲۹) عبدالرحمٰن بن قنادہ سلمی ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ

(۹۲۸) \* نقدیر کی قبر مانی کا جس کسی کے دل پر ایسا تسلط ہو وہی اس کا ادراک بھی کرسکتا ہے کہ اس بیبت کے سامنے کیا کسی کا حافظ ساتھ دیا کرتا ہے یا سب پھے فراموش ہو جاتا ہے اور صرف ایک دعاء کے سواء پھے بن نہیں آتی - جوقلوب اس خثیت سے خالی ہیں وہ اس کو کیا سبحصیں - یہاں انکشاف حال سے قبل اطمینان کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی - جب سحابی کا یہ حال ہوتو عامد مؤمنین کا حال کیا ہونا چا ہے ۔ اللہم اقسم لنا من محشیتک ما تحول بد بیننا و بین معاصیک.

(۹۲۹) \* ان تمام احادیث کے آخر میں لفظ "لا ابسالسی" (ہمیں کوئی پروا پنہیں) حق تعالیٰ کی شانِ بے نیازی کے اظہار کے لیے بیان ہوتا جار ہاہے وہاں نداس کی پرواہ ہے کہ جنتیوں پر اس انعام وا کرام کا انتظام کہاں ہے ہوگا اور نداس کاغم ہے کہ یہ سارے جبنی مل کر ہمارے خلاف کیا سازش بنا کمیں گے۔

سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ خَلَقَ اللَّهُ ادَمَ ثُمَّ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهُرِهِ ثُمَّ قَالَ هُولَاءِ لِلْجَنَّةِ وَ لَا أَبَالِيُ وَ هُولَاءِ لِلنَّارِ وَ لَا أَبَالِي فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ مُوافَقَةَ الْقَدَرَ. (رواه الحاكم قال الذهبى على شرطهما الى الصحابى)

(٩٣٠) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُووَ قَالَ خَوجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ فِي يَدَيُهِ كِسَابَانِ فَقَالَ أَتَدُرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا كِتَابَانِ فَقَالَ لِلَّذِي اللّهَ اللّهِ إِلّا اَنْ تُحْبِرَنَا فَقَالَ لِللّذِي لَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِلّا اَنْ تُحْبِرَنَا فَقَالَ لِللّذِي فِي يَدِهِ الْيُمنَى هَذَا كِتَابٌ مِنُ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِي يَدِهِ السَمَاءُ اللهِ الْحَنَّةِ وَ اَسُمَاءُ ابَاءِ هِمْ وَ فَيَالِلِهِمُ أَنَّ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

صلی الندعلیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ الند تعالیٰ نے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کو بیدا فر مایا اس کے بعدان کی پشت ہے ! تیہ انسانوں کو نکالا اور فر مایا بیتو جنت کے لیے بنائے ہیں اور بید دوزخ کے لیے اور مجھے کوئی پروانہیں۔ اس پرکسی نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ جب یوں ہے تو ابعمل کس لیے؟ فر مایا و وتو تقدیر میں لکھے جا تھے۔ (اس کے موافق ہو کرر ہیں گے) فر مایا و وتو تقدیر میں لکھے جا تھے۔ (اس کے موافق ہو کرر ہیں گے)

(۹۳۰) عبداللہ بن عمروروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ دونوں ہاتھوں میں دو کتا ہیں لیے ہوئے ہا ہر تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہویہ کتا ہیں کیسی ہیں؟ ہم نے کہایا رسول اللہ ہمیں کیا پند آپ ہی بتا کیں تو کچھ پند چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داکیں ہاتھ میں تھی کیے ہوہ کتاب ہے۔ ہس میں پروردگا یا لم نے تمام جنتی اشخاص کے نام اوران کے ہیں دادوں کے اورقبیلوں کے نام اکھود ہے ہیں۔ اورآ فرمیں ان کی میزان بھی لگادی ہا اس میں نہ کی اور نام کا اضافہ ہوسکتا ہے نہ کی ہوسکتی ہوگئی میزان اشارہ کر کے فرمایا ہوہ کتاب ہے جس میں تمام دوزخی اضخاص کے نام ہیں فرمایا کہ باپ دادوں اورقبیلوں کے نام ہیں۔ ان کے آخر میں بھی میزان کا دی ہوگئی ہوئی ہونا پہلے فرمایا کہ بلند پروازیاں میں بھی کئی نام کا اضافہ اور کی نہیں ہوگئی۔ بین کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کے بائی فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ علیہ وسلم نے مواز واور سید ھے ممل کے جاؤ' کیونکہ جنتی فرمایا کہ بلند پروازیاں می جوڑ واور سید ھے ممل کے جاؤ' کیونکہ جنتی فرمایا کہ بلند پروازیاں جوڑ واور سید ھے ممل کے جاؤ' کیونکہ جنتی فرمایا کہ بلند پروازیاں جوڑ واور سید ھے ممل کے جاؤ' کیونکہ جنتی کی جاؤ' کیونکہ جنتی

(۹۳۰) \* اس حدیث کے سیاق وسباق سے صاف ظاہر ہور ہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جودو کتا ہیں تھیں و وحقیقنا دو کتا ہیں ہی تھیں۔ حدیث کے الفاظ ازاوّل تا آخر بار بار پڑھیے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آسکتا کہ یہاں راوی نے کسی حقیقت کو مجازی صورت سے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے 'پھر جب کہ نبی کا تعلق خود عالم غیب سے اتنازیا وہ ہوتا ہے کہ اگروہ جا ہے تو جنت کے باغوں میں سے انگور کا خوشہ توڑ لائے اور ہم کودے دے 'جاند کی طرف اشارہ کرے تو اس کے دو ٹکڑے کردے' انگیوں کو جھکا دے تو اس سے چشمے لائ

صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ وَ إِنْ عَمِلَ اَئِ عَمِلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ. (رواه الترمذي)

(٩٣١) عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَجُلَّ شَابٌ وَ آنَا آخَافُ عَلَى نَفْسِى اللهِ إِنِّى رَجُلَّ شَابٌ وَ آنَا آخَافُ عَلَى نَفْسِى النَّسَاءَ الْعَنَسَتَ وَ لَا آجِدُ مَا آتَزَوَّ جُ بِهِ النَّسَاءَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَّ قُلُتُ مِثُلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَّ قُلُتُ مِثُلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَّ قُلُتُ مِثُلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَّ عَنَى ثُمَّ قُلُتُ مِثُلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَ ثُمَ ثُمَ قُلَتُ مِثُلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَ ثُمَ قُلُتُ مِثُلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُلُهُ عَلَيْهِ قَلْتُ مِثُلُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّهِ مَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ وَسَلَّمَ مَثُلُ ذَلِكَ أَوْ ذَرُ.

(رواه البخاري)

شخص کا خاتمہ ایسے ہی اعمال پر ہوگا جو دوزخی اشخاص کے ہوتے ہیں اگر چہ اس سے قبل کیسے ہی اعمال پر ہوگا جو دوزخی اشخاص کے ہوتے ہیں الرحے کام کرتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اشارہ کر کے دونوں کتابوں کو اپنے ہیچھے کی طرف پھینک دیا اور فر مایا کہ تمہار اپرور دگار سب پچھلکھ لکھا کرفارغ ہو چکا'بس اسی کے مطابق اب پچھلوگ جنت میں شیار کے جا کیں گے اور پچھ دوزخ میں۔ (ترندی شریف)

(۹۳۱) ابو ہر پر ہ روایت فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نو جوان شخص ہوں عور توں سے نکاح کے مصارف میر سے پاس نہیں مجھے اپنے نفس پر کسی مصیبت میں مبتلاء ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے (اجازت ہوتو خصی ہوجاؤں) ہیں کر آپ خاموش رہے میں نے پھرعرض کی آپ پھر فاموش رہے خصی ہو جاؤں) ہیں کر آپ فاموش رہے خاموش ہونے کی اور پھر بدستور خاموش رہے فاموش ہونے کی اجازت دے دیں) دابو ہر یہ کا منشاء بیتھا کہ آپ ان کوخصی ہونے کی اجازت دے دیں) جب میں نے چوشی باروہی سوال و ہرایا تو آپ نے فرمایا۔ تہمیں جس جس مصیبت میں بھی گرفتار ہوتا ہے وہ تو تقدیر کا قلم لکھ لکھا کرفارغ بھی ہو چکا اب جا ہوتو خصی ہوجاؤ اور چا ہے دو۔ (بخاری شریف)

للے ..... پھوٹ نکلیں اگر ایسے ہاتھوں میں آپ دو کتابوں کا ذکر سنتے ہیں تو اس پر چو تکتے کیوں ہیں اور کیوں اس کی تاویل کی فکر میں پڑے ۔... پھوٹ نکلیں اگر ایسے ہاتھوں میں آپ دو آئی ہے۔ ان کے تو یہ بھی جاتے ہیں جولوگ عالم غیب پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس ایک جگہ کیا ہر جگہ عالم تر دو آئی میں پڑے رہتے ہیں ان کاغم نہ کھائے ۔ ان کے تو یہ بھی فہم سے بالا تر ہے کہ آئی غیر متنا ہی مخلوق کے اساء کے لیے اتنامخضر دفتر کیسے ہوسکتا ہے وہ صرف دنیا کا شارٹ ہینڈ ہی جانتے ہیں 'وہ مسکین کیا جانم نیب کہ غیب کے اختصار وطول کا عالم کیا ہوتا ہے ﴿وان بو منا عند ربک کا لف سنة مماتعدون ﴾ نمی کی پر اسرار ہستی اگر عالم غیب کی دو کتا ہیں اپنے ہاتھوں میں لئے آئی ہے اور ایک اشارہ سے پھر انہیں عالم غیب میں پہنچا دیتی ہے تو اس کو بسر وچشم قبول کر لیجئے اور فکر یہ کی دو کتا ہیں آپ کا نام کس فہر ست میں درج ہو چکا ہے۔

یہاں کی وبیثی کے لیے جتنے احمال ہو سکتے تھے سب کو ذکر کر کے میزان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرخ اس صورت میں زیاد تی کمی کا کوئی موقع نہیں رہتا اس طرح اب نئے جنتی اور نئے دوزخی بننے کا بھی کسی کے متعلق کوئی احمال باقی نہیں رہا۔ قضاء وقد رکی قہر مانی اور تسلط کا اس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے۔

(۹۳۱) ﷺ آپ کی بار بار کی خاموشی بتار ہی تھی کہ منشاء مبارک کیا ہے مگر حاجت منداور تھم کامنتظر چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی ہوا گراس کوخسی ہوجانے کی صراحتۂ اجازت ل جائے تو و واس تکلیف کو ہر واشت کر کے زناء جیسی مصیبت سے بچے رہے۔ سبحان اللہ معصیت سے صحابہ کے تنفر کا عالم بھی کیا تھا۔ حضرت ابو ہر ہر ہ گی زناء سے اس درجہ نفرت گوقابل داوتھی مگران کے بار باراصرار سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ لاہے .....

(٩٣٢) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ قُلُوبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنُ اَصَابِع بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنُ اَصَابِع الرّخَمٰنِ يَصُرِفُهُ كَيُفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُمَّ مُصَرّف الْقُلُوبِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَكُثِرُ انْ يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ امْنَا بِكَ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَعَلَيْهِ وَسَلّم يُكِثِرُ انْ يَقُولُ يَا مَصَلّى اللهُ امْنَا بِكَ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَعَلَيْهِ اللهُ امْنَا بِكَ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَعَلَيْهِ اللّهُ امْنَا بِكَ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَعَلَى اللّهُ امْنَا اللهُ امْنَا اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُولُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِحُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُ الْمُعَالَ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُقْلُوبُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَالِعُ اللّهُ الْمُلْقِلُولُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَالِعُ اللّهُ الْمُلْلِكُ اللّهُ الْمُلْلِعُ اللّهُ الْمُلْكِلِيْلُ اللّهُ الْمُلْكِلِي الللّهِ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكُوبُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُوبُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْلَالِهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكِلِي اللّه

ی العوالیت به الترمذی و ابن ماحه) . (رواه الترمذی و ابن ماحه)

(۹۳۲) عبدائلہ بن عمر و ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا تمام انسانوں کے دل رحمٰن کی انگلیوں میں ہے دوانگلیوں کے در میان جیں وہ جس طرف چا ہتا ہے ان کو پھیرسکتا ہے اس کے بعد آپ نے یوں دعا فر مائی اے دلوں کو نو اپنی تابعداری ہی کی طرف جھکائے رکھنا۔
کی طرف جھکائے رکھنا۔

#### (متلم شریف)

(۹۳۳) انس روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسااو قات
یوں وعا فرماتے اے قلوب کے بیٹے والے میرے قلب کو اپنے وین پر
جمالے رکھ ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا نبی اللہ ہم تو آپ پراور آپ کے
لائے ہوئے دین پر ایمان لا چکے ہیں کیا آپ کو ہمارے متعلق اب بھی کوئی
خطرہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں قلوب اللہ تعالیٰ کی انگیوں میں سے دو
انگیوں کے درمیان ہیں ان کو جیسے چاہے بیٹ سکتا ہے۔
انگیوں کے درمیان ہیں ان کو جیسے چاہے بیٹ سکتا ہے۔

(تر ندی وابن ماجہ)

للے ..... وہ اپنی اس تد ہیر ہے گویا تقدیر کو بھی پایٹ دیں گے'اس لیے صاحب شریعت نے بڑے تاثر کے انداز میں فر مایا: ابو ہریرہ! تقدیر کے سامنے تد ہیر کی بچھ پیش نہیں جاتی 'تقدیر کاللم چل چکا ہے۔ اب آگرتمہار کی تسمت میں زناء تکھا جا چکا ہے تو وہ ہوکر رہے گا اور آگر مقدر نہیں ہوا تو پھر آگر ضعی نہ بھی ہو گے جب بھی نہیں ہوسکتا'اب چا ہوتو خصی بن جاؤا ور چا ہوتو رہنے دو۔ آپ کے جملوں کے بعد قضاء وقد رکی گرفت کا جتنا اثر ہوسکتا تھا ظاہر ہے۔ اس لیے اس کے بعد حضر سے ابو ہریرہ کو آئندہ سوال کی نہ جراکت ہوئی نہ ضرورت رہی۔ دوسری جگہ صدیموں میں موجود ہے کہ اس قسم کی ضرورت کے وقت شریعت نے روز ہ رکھنے کی تعلیم فر مائی ہے۔ روز ہ اگر ہاری تی بھری وافطاری کے ساتھ نہ ہوتو اس خواہش کے قطع کرنے کا بہترین علاج ہے۔ اس کے بعد ایسے ظلاف فطرت فعل کا حاصل کیا؟

(۹۳۴) ﷺ حق تعالیٰ کی علی الاطلاق قد رئت اور بندہ کی انتہائی ہے چارگی اور ہے بسی کا نقشہ اس سے زیادہ مؤثر اور مختسر انداز میں اداء نہیں کیا جا سکتا ۔ ایک نیم مختار انسان جب بھی اپنے اختیار کل کے اظہار کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مخاطب کے سامنے انگلیوں کا اشارہ کر کے بی اس کو سمجھا تا ہے ۔ یہاں اس معبود طریقہ کو استعال کیا گیا ہے ۔ حق تعالیٰ اعضاء سے منز ہومبراُ ہے ۔ احادیث میں بندہ کو مختار تا بت کیا گیا ہے گرایا مختار جس کے اور فقد رہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس اختیار کی بستی فنا ، ہوجاتی ہے اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اعتقاد کے بعد انسان کی زبان پر جو بے ساختہ درخواست آئی جا ہیے وہ سب سے پہلے ایک یہی ۔ پروردگار! ہمارے دلوں کو اپنی تابعد ارک کی طرف ہی جھکائے رکھنا ۔

(۹۳۳) \* یہاں صحابہ کرام کے فہم وادب پر ہے ساختہ داد دین پڑتی ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وعاء سنتے ہیں آپ لئے ....

وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ مِنَالُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ بِارُضِ فَلَاةٍ يُنقَلِّهُ الرِّيَاحُ ظَهُرَّ الْبَطُنِ. (رواه بَارُضِ فَلَاةٍ يُنقَلِّهُ الرِّيَاحُ ظَهُرَّ البَطْنِ. (رواه احدمد و ابن ماجة و في الزوائد اسناده صعيف ففيه يزيد الرقاشئي و قد احدمعو اعلى ضعفه) ففيه يزيد الرقاشئي و قد احدمعو اعلى ضعفه) رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكُومَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكُومَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

فَلا تُصَدُّقُوهُ فَإِنَّهُ يَصِيُرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ.

(۹۳۴) ابوموی رضی القد تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - انسان کے قلب کی مثال اس پر کی می ہے جو بیابان زمین میں پڑا ہوا ہو اور ہوائیں اس کو بھی سیدھا اور بھی النا کر رہی

#### (ابن ماجهٔ مندامام احمه)

(۹۳۵) ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہم لوگوں کے عادات واخلاق کے متعلق کچھ ذکر کررہے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم بیسنو کہ پہاڑا پی جگہ ہے ٹل گیا ہے تو اس کی تقعہ بیق کر لینا اور اگر بیسنو کہ کسی شخص کی فطری عاوات بدل گئی ہیں تو اس کی تقعہ بیق نہ کرنا۔ آخر کا را یک دن وہ پھران ہی خصائل کی طرف لوٹے گا جس پر کہ اس کی بیدائش ہوئی ہے۔ (احمہ)

(رواه احمد قال الهيثمي و رحاله رحال الصحيح الاان الزهري لم يدوك ابا الدرداء)

للے .... کے حق میں اور سمجھتے ہیں اپنے حق میں اس لیے سوال یہ کرتے ہیں کہ جب ہم آپ برایمان لا چکو کیا پھر بھی آپ کو انارے متعلق کوئی خطرہ ہے۔ آپ کا جواب یہ ہے جی ہاں مقام سحابیت پر فائز ہوجانے کے بعد بھی کوئی شخص قضاء وقد رکے قابرانہ تصرف سے تڈر نہیں ہوسکتا۔خوف کی بات بہر حال خوف ہی کی رہتی ہے شانِ بندگی اس میں ہے کہ کسی بلند سے بلند مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی مختارِ کل کے اختیار سے ذرتار ہے۔ اس جگہ یہ بات بیش نظر دانی چاہیے کہ سحابہ کرام جو بڑی حد تک ان خطرات سے مامون ہتھے جب ان کے متعلق بارگا و نہوت سے جواب یہ ملاتو پھر ماوشا کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

(۹۳۳) \* ایک وسیج جنگل میں تندو تیز ہوا اور ایک ذراہے پر کا بھلا کیا مقابلہ لیکن پھرید دونوں مخلوق ہی مخلوق ہیں اور دونوں کے دونوں مخلوم ہیں محکوم ہیں۔ قلوب بنی آ دم کی جونست اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو ہتو خالق ومخلوق اور حاکم ومخلوم کی ہے یہاں اس بے جارگ کا انداز ہ ہی کیا لگایا جا سکتا ہے' یہاں وہ نسبت بھی نہیں ہے جوعدم کو وجود ہے' لیکن احادیث میں بسا او قات حقیقت سے ہٹ کرمحاورات کے مطابق کلام اس لیے کیا جاتا ہے کداس کا اصل مقصد تفہیم و تعلیم ہوتا ہے انسان جتنا جلدا ہے محاورات سے کسی حقیقت کو سمجھ سکتا اور متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد تفہیم پاسکتا اور ندان سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہیں احادیث میں احساب می (انگلیوں) کا لفظ بھی اتناوہ فلسفیا نہ تعبیرات سے کسی حقیقت کونہیں پاسکتا اور ندان سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہیں احادیث میں احساب می (انگلیوں) کا لفظ بھی آیا ہے اور کہیں ندکور و بالا حدیث کے انداز ولگا سکتا اور اس جھکنا جائے۔

(۹۳۵) \* انسان کی عادات واخلاق بھی چونکہ کا تب نقدیر کے قلم کے نیچ آپھی ہیں اس لیے جس طرح قضاء وقدر کے دوسرے شعبوں میں تبدیلی وترمیم نہیں ہوسکتی اس طرح اس میں بھی نہیں ہوسکتی اس لیے مشہزر رہے:'' جبل گر د دوجبلی نہ گروڈ' عقلاء کے مابین ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث ہے کہ اخلاق کسبی ہیں یاخلقی ؟ اس حدیث ہے اس پر بھی کانی روشنی پڑتی ہے۔ غرض انسانی اختیار کا افسانہ جتنا اس لابے ....

(٩٣٢) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ رَبِيُعَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِبُدِ اللّهِ يَسَعُنِى ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ فَذَكَرَ الْقَوْمُ رَجُلًا فَذَكَرُوا مِنُ خُلُقِهِ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ أَرَأَيْهُمْ لَوُ قَلَطُعْتُمْ رَأْسَهُ أَكُنتُمُ عَبُدُ اللّهِ أَرَأَيْهُمْ لَوُ قَلَطُعْتُمْ رَأْسَهُ أَكُنتُمُ تَسْتَطِيعُونَ آنَ تُعِيدُوهُ قَالُوا لَا قَالَ فَيَدَهُ قَالُوا لَا قَالَ فَرِجُلَهُ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ لَنُ تَسْتَطِيعُوا آنَ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ.

(رواه الطبراني قال الهيشمي و رحاله ثقات) (۹۳۵) عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا زَوْجُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُوجِي رَسُولِ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ بِأَيِي. آبِي سُفْيَانَ '

(۹۳۲) عبداللہ بن رہیجہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹے ہوئے تھے لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور ای ضمن میں اس کے عادات واخلاق کا ذکر بھی آگیا۔ اس پر حضرت ابن مسعود ؓ نے فر مایا: تم لوگ بتا و اگرتم اس کا سر کا ث دوتو کیا اس کو پھر جوڑ سکتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ فر مایا اچھا اگر اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالوتو کیا پھر اس کو جوڑ سکتے ہو؟ وہ وٹر سکتے ہو؟ وہ ہو کے اور ہوں نہیں۔ آخر میں فر مایا اچھا پیر؟ انہوں نے کہا ہے بھی نہیں۔ فر مایا الجھا پیر؟ انہوں نے کہا ہے بھی نہیں۔ فر مایا الجھا پیر؟ انہوں نے کہا ہے بھی نہیں۔ فر مایا الجھا پیر؟ انہوں کے عادات واخلاق کو بھی اگرتم ہے تھے ہے ۔ (طبر انی)

(۹۳۷) عبدالله بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ زوجہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بید دعا ما گئی کہ اللہ العالمین میرے شوہر رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور میر ہے والد ابوسفیان اور میر ہے بھائی معاویہ کا سابیہ مت دراز تک مجھ پر قائم رکھنا - بید عاس کر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

لئے .... ہمالم میں گرم ہے عالم غیب میں و واتناہی سرد ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہی کمال ہے کہ جوسرتا یا مجبور ہے وہ مختار ہی مختار نظر آتا ہے۔
(۹۳۲) \* اس حدیث ہے او پر کی حدیث کی ذرااورتشر تکے ہوجاتی ہے اس لیے اس کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ابو در داء کی او پر والی حدیث میں ایک نہر ایک نہیں استعال کیا گویا بندہ خیروشر پر مجبول یعنی میں ایک نہیں استعال کیا گویا بندہ خیروشر پر مجبول یعنی مختوق ہوتا ہے مگر ان پر مجبور نہیں ہوتا ۔ بے شک جبیبا حدیث میں انسان کا انجام وہی ہوگا جس پر وہ مخلوق ہوتا ہے مگر اس سے خیروشر کا ظہور ہوگا بالاختیار ہی اس لیے اس کو مجبول تو کہا جائے گالیکن مجبور نہیں کہا جاسکتا۔ ویکھوشرح عقیدۃ الطحاد بیص ۳۷۳۔

(۹۳۷) \* و کیھے یہاں بھی حضرت ام جبیب گی دعاء پھھالی دعاء نہ تھی جس کوانسان کی فطرت نہ کہا جا سکے لیکن صاحب نبوت کو یہاں ایک دوسرا تا ٹر پیدا کرنا تھاجوانسان کی فطرت میں خود بخو دمو جو ذہیں ہوتا' ہاں نبی جبیامعلم اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ کسی بی بی کے پہلو میں اپنے محبوب ترین شوہ' کسی لڑی کے دل میں اپنے مکر م ترین والدادر کسی ہمشیرہ کے قلب میں اپنے عزیز ترین بھائی کی حیات کے گئے اد مان ہو سے بین یہ نہ سے بین کہ یہ تو سب سے شدہ ہا تھی ہیں ' جس ہو سے بین کہ یہ تو سب سے شدہ ہا تھی ہیں' جس کہ جننا رز ق جس کی جتنی عراور جو وقت موت لکھ دیا گیا ہے اس سے ایک انچ بحر بھی اس سے تجاوز نہیں ہوسکتا ۔ یہ عامائن اتنی اہم نہیں' اہم سے کہ دوز خ یا قبر کے عذاب سے نجات کی دعاء مائلی جائے والا تکہ یہ فاہر ہے کہ جس طرح پہلی با تمیں مقدر ہو چک بیں عذاب و ثواب کا سے کہ دوز خ یا تیس کے موقعہ پرعزیز سے عزیز کی دراز می عمر سے پہلے اپنی مقدر ہو چکا ہے گرانسان کواس کا علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن اس دعاء کے لیے اس کے قلب میں وہ جذبات نہیں اٹھے جوشو ہریا والد کی دراز می عمر کے لیے اٹھے ہیں آپ چاہے ہیں کہ آخرت کا استحضارا تنا ہو کہ دعاء کے موقعہ پرعزیز سے عزیز کی دراز می عمر سے پہلے اپنی آپ دراز کی عمر سے کہا استحضارا تنا ہو کہ دعاء کے موقعہ پرعزیز سے عزیز کی دراز می عمر سے پہلے اپنی آپ دراز کی عمر کے لیے اٹھے جی اس انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ جب آخرت کا استحضارا تنا نصیب لئی ہیں۔

وَ بِاجِى مُعَاوَيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم قَدُ سَأَلُتِ اللَّهَ لِاجَالٍ مَضُرُوبَةٍ وَ اَيُنامٍ مَعُدُودَةٍ وَ اَرُزَاقٍ مَقُسُومَةٍ لَنُ يُعَجَلَ شَيْسُه قَبُلَ جِلَّهِ اَوُ يُؤخّر شَيْسًا عَنُ جِلَّهِ وَ لَوُ شَيْسُه عَنُ حِلَّهِ اَوْ يُؤخّر شَيْسًا عَنُ جِلَّهِ وَ لَوُ شَيْسُه قَبُلَ حِلَّهِ اَلَٰه اَنُ يُعِينَدُكِ مِنُ عَذَابٍ فِى كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّه اَنُ يُعِينَدُكِ مِنُ عَذَابٍ فِى النَّسَارِ اَوْ عَذَابٍ فِى النَّهُ اللَّه اَنُ يُعِينَدُكِ مِنُ عَذَابٍ فِى النَّالِ وَ وَكُورَتُ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ قَالَ النَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّ

(رواه مسلم)

تم نے اللہ تعالیٰ سے دعاء تو کی گرائیں مدتوں کے لیے جو پہلے سے مقررشدہ بیں۔ ان کی زندگی کے ایام سب شار کیے جا بھے بیں' ان کے رزق بھی سب تقسیم شدہ بیں اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ان بیں سے ندکی چیز کومقدم کرے گا اور نہ وقت کے بعد اس کومؤخر کرے گا ۔ کاش اگرتم دوز خے کے عذاب یا قبر کے عذاب سے بناہ ما گلیس تو اس سے بہتر رہتا (یہاں راوی کو خیر یا افضل کے عذاب سے بناہ ما گلیس تو اس سے بہتر رہتا (یہاں راوی کو خیر یا افضل کے لفظ میں میں تر دو ہو گیا ہے) راوی کہتا ہے کی شخص نے اس وقت بندروں کا ذکر چھیڑ دیا کہ کیا و مسنح شدہ قوم ہے' مسعر کہتے ہیں میرا گمان سے کہ سؤروں کے متعلق بھی ذکر آیا اس پرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی نے کسی مسخ شدہ قوم کی نسل جاری نہیں کی اور نہ وقت مقرر کے بعد اللہ تعالی نے کسی مسخ شدہ قوم کی نسل جاری نہیں کی اور نہ وقت مقرر کے بعد ان میں سے کسی کو باقی رکھا ہے۔ آخر بندر اور سور ان سے پہلے بھی تو ہوا ان میں سے کسی کو باقی رکھا ہے۔ آخر بندر اور سور ان سے پہلے بھی تو ہوا کر تے ہے۔ (مسلم شریف)

للہ .... ہوجائے تو اب امید کرنی جا ہے کہ وہ جال کی کی تکالیف میں ملک الموت کی ہیت 'شیطان کے اغواء اور مکر وکیر کے سوال کے وقت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سیح وسالم رہے گا۔ قضاء وقد رکے تبلط اور آخرت کی اہمیت ذہن نشین کرنے کا یہ بھی کیا نرالا انداز ہے۔ موت کی گھڑیاں بھی کیسی گئی چی ہوتی ہیں کہ آ پ نے جلد اوّل حدیث نمبر ۸۳ میں حضرت مولیٰ علیہ السلام کا قصد ملا حظافر مایا ہوگا۔ و بکھے حق تعالیٰ کو این نمبر کی یہاں کتنی خاطر داری بھی منظور ہے اس لیے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ایک بیل کی کمر پر ہاتھ رکھ دو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے پنچ آ جا کیں گئی اور حضرت مولی علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا جا کہ بیل گئی اور حضرت مولی علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا جو جاتی ہے کہ وجاتی ہے کہ جب استے سال تمہاری عمر اور مولی 'گراس کے بعد بھی موت سے چار ہیں ہوتو پھراس جام کو آئ تن ہی کیوں نہ منہ سے لگا لیا جائے یہ کہ وجاتی ہے کہ جب استے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی موت سے چار ہیں ہوتو پھراس جام کو آئ تن ہی کیوں نہ منہ سے لگا لیا جائے یہ کہ کہ وجاتی ہو اپنی جان خدا تعالیٰ کے سپر دکر دیتے ہیں۔ پس موت کا وقت نبی کا بھی ٹلانہیں کرتا اور کسی کا تو ذکر کے ہے۔ اب بھی آ پ بچھ سیے کہ تقدیر کا جرانسان کے اختیار پر کس طرح مسلط ہے اور وہ کتنی آسانی اختیار کو اپنی طرف تھییٹ لیتا ہے د بچھ ابھی ابھی حضر سے مولیٰ علیہ السلام اپنی موت پر کیسے ناراض سے بیا بھی کیسے خوش نظر آ رہے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہاں منے شدہ قوموں کے متعلق تھا۔ سوال و جواب کے انداز سے پیصاف ظاہر ہے کہ جن حفرات نے سے معنوی منے
اور طبائع کی بچی مراد لی ہے وہ محض باطل اور غلط خیال ہے اس بناء پر نہ کوئی سوال پیدا ہوسکتا ہے اور نہ آپ کا جواب منطبق ہوتا ہے ہاں پہ
بات بھی مسلم ہے کہ شکلیں اس وقت منے کی جاتی ہیں جب کہ قلوب پہلے سنے ہوجاتے ہیں۔ پس سنے کا تعلق صرف ظاہر شکلوں ہی کے ساتھ نہیں
ہوتا ہا طن پر ساس دور پر ہ ہے اُولٹنگ محالاً نُعام مِلُ هُمُ اَصَلُ میں اس طرف اشارہ ہے۔ انسان جب اپنے ہا طن بندر اور سؤر کے
خصائل اختیار کر لے تو بھراس کے لیے احس تقویم کی صورت زیبانہیں رہتی اور مشیۃ الہیہ بھی بھی ان کے ظاہر کو بھی باطن کے ہم شکل بنادی تی

(٩٣٨) عَنُ أَبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُتُمْ عَلَى الْـمَـرِيُـضِ فَـنَـقُسُـوُالَهُ فِيُ أَجُلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَــ كَايَـرُدُّ شَيْئًا وَ يَطِيُبُ بِنَفُسِهِ . (رواه الترمذي و ابن ماجه و قال الترمذي غريب)

(٩٣٩) عَنُ السَّمَاءَ بِنُتِ عُمَيُسٍ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انَّ وَلَدَ جَعُفُو تُسُرِعُ إِلَيْهِمِ الْعَيْنُ أَفَاسُتُرُتِي لَهُمُ قَالَ نَعَمُ فَإِنَّهُ لَوُ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الُـقَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ. (رواه الترمذي و احمد و

ابن ماجه و قال الترمذي حسن صحيح)

(۹۳۸) ابوسعید روایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا - جبتم نسی بیار کی عیادت کو جایا کروتو اس کی دراز ی عمر کے کلمات کہا کرو کیونکہ تمہارے اس کہنے ہے کچھ تقدیر تو بدلتی نہیں البتہ مریض کا دل خوش ہوجا تا ہے-

#### (ترندی شریف-این ملجه)

(۹۳۹) اساء بنت عمیس رضی اللّہ تعالیٰ عنها نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ے یو جھایا رسول اللہ جعفر کے بچوں کونظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے کیا میں ان پریمنتر پڑھ علی ہوں؟ فرمایا پڑھ علی ہو' کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھی غالب آنڪتي تو و ونظر ڄوٽي -

(تر ندی-این ماجه-احمه)

( ۹۳۸ ) 🕊 اسلام کو ہاہم مروت واخلاق اور ہمدر دی کی بھی کس حد تک رعایت منظور ہے کہ وہ ایک بیار کے حق میں ایسے کلمات کہہ دینے کی بھی اجازے دے دیتا ہے جن کے متعلق اگر کہیں صریح اجازے نہ آ جاتی تو شایدممانعت کا شبدنگ سکتا تھا۔لیکن بیاانمیا علیہم السلام کا کمال ہے کہ و وعام تخاطب میں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ تسی گوشہ ہے بھی اسلام کے تسی اہم نقطہ نظر کو تقیس نہ لگنے پائے - و تکھئے یہاں کس طرح عیادت کے بیان میں تقدیر کاسبق تاز و کیا جار ہا ہے اور کس طرح تنبید کی جارہی ہے کہو وعالم نا قابل ترمیم ہے اور اس کے نیکے سب انل ہیں لیکن جب و ہ جمارے علم میں نہیں تو پھرا گرکسی تعبیری طریقہ سے جمارے بھائی کا دل خوش ہوتا ہے بتو اس سے بخل کیوں کیا جائے مگریے مکت پھر فراموش نہ ہو کہ ہو گا ہے سب کچھ لفظی جمع خرچ ' جومقد رہے وہی ہو کر رہے گا -

واضح رہے کہ اخلاق اس کا نام نبیں کہ محض کسی کا دل خوش کرنے کے لیے خلاف واقع کلمات کہد دیئے جائیں یہ تو کذب ہے-ا خلاق ریہ ہے کہ جہاں ہماراعلم قاصر ہوو ہاں ہم اللہ تعالیٰ ہے اچھی ہی امیدر تھیں اور وہی اپنی زبانوں سے نکالیں انسا عند ظن عبدی ہی -یہ تمام وسعتیں صرف اس لیے میں کہ تقذیریر وہ نحیب میں رکھی گئی اگر کہیں ظاہر کر دی جائے تو دنیا کی ساری چہل پہل ایک آن میں ختم ہو جائے۔ اس پر بھی عاقبت نااندیش انسان نقد پر ہی کےسراغ لگانے کی فکر میں پڑ ارہتا ہےاورنہیں سمجھتا کہاں کے حق میں اس کا اخفاءاس کے اظہار ہے کہیں سودمند ہے-

(۹۳۹) ﴿ نظر لَكُنے كَ حقیقت تيجھ بھی سہی لیکن ہے ہے امر واقعہ كہ نظر ضر درگگتی ہے۔ دو چارمغلوب انعقل انسانوں كے صرف مُداق اڑا دیے ہے ہزاروں انسانوں کے تج بے کی تکذیب نہیں کی حاسکتی حافظ ابن قیمؓ نے زادالمعاد میں اس کے وجوہ واسباب اوراس کی حقیقت پر بسیرت افر وز بحث کی ہے۔ پھر جس طرح نظر لگنے کی حقیقت عام طور پرنہیں مجھی جاتی اس طرح اس کے علاج بھی اکثر ای طرح کے کلمات ہیں جو بیشتر معقول المعنی نہیں ہوتے اس قتم کے مقامات پر حدیث کارویہ کتنا معتدل ہے کہوہ نہ تو واقعات کا انکار کرتی ہے اور نہ غیر معقول اموری حقیقت کے دریافت کے دریے ہوتی ہے۔ بلکہ اس امر کے متعلق جوعوا م کا دستور جلا آتا ہے اگر اس میں کوئی شرعی سقم نہیں لللہ ....

(٩٣٠) عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ الْفَقُرُ اَنُ يَّكُونَ كُفُرًا وَ كَادَ الْفَقُرُ اَنُ يَكُونَ كُفُرًا وَ كَادَ الْعَدَرَ.

(رواه البيهقي في شعب الايمان) يمحوا الله مايشاء و يثبت و عنده ام الكتاب

(٩٣١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّهُ ادَمَ مَسَحَ ظَهُرَهُ فَسَقَعَ عَنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسْمَةٍ

(۹۴۰) انس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا ہے احتیاج میں کفر تک نوبت پہنچ سکتی ہے اور حسد الیں سخت چیز ہے کہ کہیں تقدیر پر بھی غالب نہ آجائے۔

(شعب الايمان)

حق تعالیٰ کے علم ازلی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی قضاء وقدر کے تحانی مراتب میں تبدیلی بھی ہوجاتی ہے

(۹۴۱) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ اللہ تعالی نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا کر لیا تو ان کی پیت پر ہاتھ پھیرا اوران کی نسل ہے جتنی اولا داس کو تا قیا مت پیدا کرنی تھی

للے .... ہوتا تو اس میں دست اندازی نہیں کرتی -اس ضابطہ کے مطابق نظر لگنے کا معاملہ بھی ہے اہل تجر بہ کے زدیک جو کلمات یا جوطریقے
اس بارے میں مفید قابت ہو بچکے ہیں اگر وہ کلمات شرکیہ پر شمل نہ ہوں تو بیصر ف ایک علاج کے طور پر ہوں گے اس لیے شریعت ان سے
ممانعت بھی نہیں فر ماتی اور نہ ان کے استعال کی رغبت دلاتی ہے - نظر اور سانپ بچھو کا کا ٹا یہ سب الی موزی چیزی ہوتی ہیں کہ اس میں مرین
مریض طبیب کا انظار بھی نہیں کر سکتا اور ان میں تجر بہ سے قابت ہو چکا ہے کہ اکثر جھاڑ پھو تک فوری فائدہ بخش ہو جاتے ہیں اس لیے ایسے مواقع پر
طبیب کا انظار بھی نہیں کر سکتا اور ان میں تجر بہ سے قابت ہو چکا ہے کہ اکثر جھاڑ پھو تک فوری فائدہ بخش ہو جاتے ہیں اس لیے ایسے مواقع پر
جھاڑ پھو تک سے آپ نے روکا بھی نہیں اور اجاز ت دے دی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان فر مادی کہ چونکہ نظر کی تاثیر اتی قوی ہوتی ہے کہ اگر
نقتر یہ بھی کی چیز سے بدل سکتی تو نظر سے بدل جاتی – اس لیے اس بارے میں اپنے تجریوں پر عمل کر سکتے ہو بشر طیکہ وہ ممنوعات شرعیہ سے فالی ہوں۔

(۹۴۱) \* تقدیری کتابت کے بانچ نمبروں میں سے بیوبی دوسرانمبر ہے جس کوابھی آپ حدیث کی شرح میں بحوالہ حضرت شاہ ولی اللّهٔ پڑھ بچکے میں - اس سے پہلامر تبعلم اللّٰبی کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس مرتبہ کے لحاظ سے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عمر سوسال ہی کی معمی محمراس حساب سے ۲۰+۴۰ = ۱۰۰- بعن حق تعالیٰ جس کو عالم کا ذرہ ذرہ دروش ہے بیاجا نتا تھا کہ آئندہ و اقعہ اس طرح بیش تاہی ۔۔۔۔

هُوَ حَالِقُهَا مِنُ ذُرِيَّتِهِ اللَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ وَ بَيْصًا مِنُ نُوْدٍ فَشَالَ اَى رَبُّ مَنُ فُرَ عَلَى اَدَمَ فَقَالَ اَى رَبُّ مَنُ اللَّهِ عَلَى اَدَمَ فَقَالَ اَى رَبُّ مَنُ اللَّهِ عَلَى اَدَمَ فَقَالَ اَى رَبُّ لَا مَنْهُمُ اللَّهِ عَلَى اَلَى رَبُّ لَا مَنْهُمُ اللَّهِ عَلَى اَلَى رَبُّ كَمُ جَعَلَى اللَّهِ عَلَى اَلَى رَبُّ كَمُ جَعَلَى مَنُ هَذَا قَالَ دَاؤُ دُ فَقَالَ اَى رَبِّ كَمُ جَعَلَى مَنُ هَذَا قَالَ دَاؤُ دُ فَقَالَ اَى رَبُّ كَمُ جَعَلَى مَنُ هَذَا قَالَ دَاؤُ دُ فَقَالَ اَى رَبُّ كَمُ جَعَلَى مَنْ هَا اللَّهِ عَلَى مَنْ هَلَا قَالَ رَبُولُ اللَّهِ صَلَى عُمُورَى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى عُمُورَى اَرْبَعِيْنَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ اَوَمُ اَوَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وہ سب ظاہر ہوگئ ان کی دونوں آتھوں کے درمیان ایک چمکنا چمکنا نور پیدا فرمایا اوراس کے بعد ان سب کوآ دم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار بیلوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا بیتمہاری ہی اولاد ہے۔ آ دم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار بیلوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا بیتمہاری ہی اولاد ہوا نوران کو بہت پیارامعلوم ہوا۔ عرض کی پروردگار بیکون ہیں ارشاد ہوا داؤو ابنی الشد علیہ السلام) من کی پروردگار تو نے ان می تی عمر مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا ساٹھ سال عرض کی پروردگار ان کی عمر میں تو میری عمر میں سے بالسارہ ہوا ساٹھ سال ور بوھاد ہے۔ رسول القد صلی القد علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آ دم علیہ السلام کی عمر بوری ہوگئ اورصرف عبالیس سال باتی رہ گئے تو تو ملک الموت علیہ السلام کی عمر بوری ہوگئ اورصرف عبالیس سال باتی رہ گئے تو تو ملک الموت عبیر سال باتی رہ گئے تو تو ملک الموت عمر میں جا لیس سال باتی ہوں انہوں نے فرمایا کیا آپ وہ اپنے فرزند داؤدکو عمر میں جی سے سال باتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا آپ وہ اپنے فرزند داؤدکو بخش نہیں جی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ (باپ کے خصائل بخش نہیں جی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ (باپ کے خصائل بخش نہیں جی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ (باپ کے خصائل بخش نہیں جی ہے۔ دمورت آ دم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ (باپ کے خصائل

للہ ..... آئے گاان کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ ہو گااور مجموعہ سو ہو جائے گی۔ پس اگر اس تفصیل کو دیکھوتو یوں کہہ دو کہ چالیس سال کا اضافہ ہوا اور اگر نظر ذرااس سے اور او پر کر کے دیکھوتو حق تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے آخری ہات یہی تھی کہ ان کی عمر سوسال ہوگی' اس لیے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔

ں چگہ بھی ہے۔ اس جگہ حضرت مویٰ ملیہ السلام کے واقعہ کا مطالعہ بھی مفید ہوگا - ترجمان السنہ جلد ثانی میں آپ پڑھ بچکے ہیں کہ جب موت کا لگئ .....

نَسِىَ ادَمَ فَاكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتُ ذُرَّيَتُهُ وَ خَطَأَ ادَمُ وَ خَطَأْتُ ذُرِّيَتُهُ.

(رواه ترمذی)

(۹۳۲) عَسنُ إِبُسِ شِهَابٍ قَالَ آنَسسُ بُسُ مَالِكِ وَ ابُسُ حَزُمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى خَمُسِيْنَ صَلُوةً فَرَجَعُتُ بِذَٰلِكَ حَتَٰى

اولا دمیں ظاہر ہوا کرتے ہیں ) اس لیے ان کی اولا دمیں بھی کہہ کر مکر جانے کی عادت ظاہر ہوئی وہ بھو لے تھے اور شجر وُمعمنو عہ کھالیا تھا اور خطاء کی تھی اس لیے اولا دمیں بھی بھو لنے اور خطاء کاری کی سرشت باقی رنہی۔ (ترندی)

(۹۴۲) ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن حزم سے روایت فرمایا: (شب معراج روایت فرمایا: (شب معراج میں) اللہ تعالیٰ نے جمے پر بچاس نمازیں فرض فرمائیں جب میں ان کو لے کر میں اللہ تعالیٰ نے جمے پر بچاس نمازیں فرض فرمائیں جب میں ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزراتو انہوں نے پوچھا آپ (صلی

للے ..... فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کواس پر خصہ آگیا اورانہوں نے اس کے تھپٹرا مارا آخر میں بات یہاں پینجی کے حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ بتل کی کمر پر ہاتھ رکھ دو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے بیچہ آجا کیں استے سال تمہاری عمر - یہاں عمر کی زیا دتی کا سوال ہی نہوں ہے کیونکہ جہاں بدا فتیار دیا گیا تھا اس کے ساتھ ان کے اختیار کواس طرف لگا دیا گیا تھا کہ وہ موت ہی کوا فتیار فر مالیں چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرف لگا دیا گیا تھا کہ وہ موت ہی کوا فتیار فر مالیں چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور اس صورت سے نبی اولوالعزم کا اکرام بھی پورا ہو گیا اور جو تقدیر الہی تھی وہ بھی پوری ہوگئی ۔

تنبید: متدرک حاتم میں روایت ہے کہ اس واقعہ کے بعد سے بیلازم کر دیا گیا کہ آئندہ ملک الموت جس کی روح بھی قبض کرنے جائیں اپنی اصل صورت میں جائیں۔اس سے بیربات بھی حل ہوگئی کہ فرشتے پر اس رسول اولوالعزم کوغصہ آیا کیوں تھا یعنی وجہ بیقی کہ اس وقت وہ بشری صورت برحاضر ہوگئے ہتھے۔

عالم نقدیر میں ایک ترمیم و تبدیل کی شکل تو و و تھی جو آپ نے ابھی پہلی حدیث میں پڑھی تھی یعنی ساٹھ سال کی عمر میں چالیس سال کا اور اضافہ ہو گیا دوسری شکل ہے ہے کہ پچاس میں ترمیم ہو کر پانچے رو گئیں تگر اس کے باوجود ایک لحاظ ہے و و پچاس ہی رہیں۔غور لاہے ....

مرَ به مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ مَا فَوَضَ وَبُكَ عِلْمِ الْمَثِكَ الْمُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ حسسين صَلوةً قَالَ مُوسَى فَرَاجِعُ رَبَّكَ عَرْوَجَلَّ فَسَانَ الْمَتَكَ لَاتُعِلَيْقُ ذَلِكَ عَرْوَجَلَّ فَسَانً الْمَتَكَ لَاتُعِلِيْقُ ذَلِكَ فَرَاجِعُ رَبَّكَ فَرَاجِعُ رَبَّكَ فَوضَعَ شَطُرَهَا فَوضَعَ شَطُرَهَا فَوضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اللّٰى مُوسَى فَاخَبَرُتُهُ فَقَالَ رَاجِعُ وَبَكَ فَوضَعَ شَطُرَهَا وَمَنَى فَاخَبَرُتُهُ فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَوضَعَ شَطُرَهَا رَبّى عَزَّوجَلَّ فَقَالَ لَا يُعِلِيقُ ذَلِكَ فَوَاجَعُتُ اللّٰى مُوسَى عَنَّوجَعُتُ اللّهُ وَلَى لَذَى فَرَجَعُتُ اللّٰى رَبّى عَزَّوجَلًا فَقُولُ لَذَى فَرَجَعُتُ اللّٰى مُوسَى فَا فَقَالَ إِنّى مُوسَى فَعَقَالَ إِنّى مُوسَى فَعَقَالَ إِنّى مُوسَى فَعَقَالَ إِنّى مُؤسَى عَزَّوجَلًا وَفِي لَفُطْهِانِي مُسُوسَى فَعَقَالَ إِنّى عَزَّوجَلًا وَفِي لَفُطْهِانِي السَّمُ وَاتِعَ وَعَلَى السَمُواتِ و الارض فرضت يوم حلقت السموات و الارض فرضت عليك و على امتك خمسين صلوة.

(رواد النسائي و الحديث احرجه الشيخان وغيرهما)

اللہ علیہ وسلم ) کے پروردگار نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی امت پر گئی نمازیں فرض کی ہیں۔ ہیں نے کہا پچاس۔ انہوں نے فر مایا جائے پھر جا کر پچھ تخفیف کی درخواست بھیج آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی امت میں ان کی اوائیگی کی سکت نہیں ہے۔ ہیں واپس ہوا اور پروردگار کی خدمت میں عرض معروض کی اس نے ایک حصہ معاف فر ما دیا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور سرگزشت بیان کی۔ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ پھر جائے ابھی اور تخفیف کرائے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ میں پھر گیا اور پروردگار سے درخواست کی ارشاد ہوا دیکھواب ہے پانچ ہیں مگر ہمارے یہاں وہ بی پچاس کی بچاس شارہوں گئ ہمارے یہاں جو بات ایک بار طے ہو جاتی ہے پھر کی بچاس شارہوں گئ ہمارے یہاں جو بات ایک بار طے ہو جاتی ہے پھر وہ بدلائیس کرتی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ یا انہوں نے پھر واپس جا کر مزید شخفیف کے لیے فر مایا۔ میں نے کہااب تو مجھے بار بار جانے میں شرم آتی ہے۔

(نسائی شریف مصحیحین وغیره)

للہ .... سیجے تو پہلی جگہ بھی علم اللی میں کوئی ترمیم نہیں اس کو معلوم تھا کہ حضرت داؤد علیدالسلام کی عمرسوسال ہوگی مگر ہوگی اس طرح کہ اس میں جالیس سال کے اضافہ کی حضرت قدم علیہ السلام درخواست فرمائیں گے اور وہ ہم منظور کریں گے یہاں بیصورت ہوئی کہ پچاس کو پانچ تو کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ جو تو کیا گیا گیا گیا ہے ہوں گی وہ قرحت کے دفتر میں بچر پچاس بنادیا گیا وہ یہ کہ اس کی ایک نینی کا ثواب دس گناہ لکھا جائے اس کی اظ ۔۔۔ جو دنیا میں پانچ ہوں گی وہ قرحت کے دفتر میں بچر پچاس دہی ہو گیا ہی مامتوں کے ضابطہ کے مطابق حساب رکھا جاتا تو ایک نینی پہلی امتوں کے ضابطہ کے مطابق حساب رکھا جاتا تو ایک نینی پہلی ہو ہو گئی ہو ہو گئی امتوں کے ضابطہ کے مطابق حساب رکھا جاتا تو ایک نینی پہلی ہا تھا تھا ہو اور انہیں اس لیے طبے یہ پایا کہ ایک دوسر ہے ضابطہ کے ماتحت بید دونوں با تیس قائم رکھی جائیں۔ مگرای کے ساتھ یہا ظہار بھی کر دیا جائے کہ تقدیر کے فیصلے ٹائیس کیا گیا گیا گیا گیا ہو اور درخواست ہوا در ہر باراس کو منظور کرکر کے آپ کے صرف پہلی بارمرا جعت پر آخری فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا گیا ہی بار بار آ مہ ہوا ور درخواست ہوا در ہر باراس کو منظور کرکر کے آپ کے اگرام میں اوراضا فی فرمایا جائے گر قری میں ہرفیصلے پر قضاء وقدر کی حاکمیت کا اعلان بھی کردیا جائے۔

یہاں ایک اور واقعہ بھی مطالعہ کر لینا مفید ہوگا۔ تر جمان السنہ جلد دوم ص ۳۷۹ میں حدیث نمبر ۱۵ ملاحظہ سیجیئے اس میں تو بان " آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ایک دعاء کا تذکر ہ فر ماتے ہیں کہ آپ نے پروردگار عالم سے اپنی امت کے حق میں مید عاء فر مائی تھی پروردگار میری امت پر ایسا عام قحط نازل نے فرمان جوان سب کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اورایک میہ کہ غیروں کوان پرمسلط نہ کہ جبوورنہ لکلی ....

(٩٣٣) عَنُ ثَوُبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ لَا يَزِيْهُ فِي النَّعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُحُرَمَ يَنِيهُ لَا أَبُرُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُحُرَمَ الرَّهُ الرَّرُواه ابن ماحه) الرَّزُق بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. (رواه ابن ماحه)

(۹۳۳) تو بان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تقدیر کوکوئی چیز بلیث نہیں سکتی مگر صرف دعاء اور مقررہ وعمر میں کوئی شے زیادتی نہیں کرسکتی مگر نیکی اور یقینا آ دمی گنا ہوں کی شامت ہے سے سمجھی رزق ہے بھی محروم ہوجاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

نظی ..... و دان کی جڑ نکال کر پھینک دیں گے۔حق تعالی کی جانب ہے ارشاد ہواا ہے محمصلی اللہ ملیہ وسلم بم نے آپ کی یہ دونوں د عاشمیں تو منظور کرلیں انبی اذا قصیت قصاء فان**ہ لا ہو د** لیکن جو فیصلہ ہم ایک بارکر دیتے ہیں پھرو ہد لانہیں کرتا -

دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دعاء یہ بھی فر مائی تھی کدان کو با ہمی اختلاف اور آپس کی جنگ کے عذاب میں بھی گر فنار نہ کرنا 'مگریینامنظور ہوئی اور خدائی فیصلہ اپنی جگہ برقر ار ہا- عالم غیب میں ایک چیز کو پہلے مبہم رکھنا بھر رفتہ اس کی تفصیل کرنا بھی ایک طریقہ رکھا گیا ہے-اس ہا ب میں اس کی چندمثالیں آپ کی نظروں سے گز رچکی ہیں-

(۱۹۳۳) \* اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر آیا ہے تقدیر عمراور رزق اس کے اجزاء ہیں۔ ان تین کے بالقابل آپ نے یہاں تین چیزیں اور بیان فرمائی ہیں جن کی تا جیرے آج تک دنیا ناواقف تھی یعنی دعاء نیکی اور گناہ وان میں ہے دعاء کی بر کت ہے بھی نوشتہ تقدیر بھی فن جا تا ہے اور نیکی کی بدولت بھی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے حالا نکہ وہ بھی مقرر شدہ ہے اور گناہوں کی شامت سے وہ رزق بھی جومقرر شدہ ہے اور گناہوں کی شامت سے وہ رزق بھی جومقرر شدہ ہے ہو جاتا ہے بھر میرسب بچھا حاطہ تقدیر میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی دعاء کرے گاتو انڈ تعالی اس کو شفاء عطافر مادے گانیک کرے گاتو اتن عمر دے دی جائے گی اور فلال گناہ کے باعث رزق گھٹ جائے گا اور یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دعاء کرے گایا نہیں نیکی کی تو نیق ملے گیا نہیں اور اس طرح گناہ کا صدور ہوگایا نہیں۔ ایس اگر تقدیر کے پہلے نمبر کی طرف نظر کی جائے جس میں رد بلاء دعاء کے ساتھ اور عرکی کا ضافا فہ نیک کے ساتھ اور میں ہوتا ہے جہاں تعلی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے تو یہی بچھ میں آتا ہے کہ مقدرات میں جوز میمات ہیں وہ سب جب اس سے او پر نظر کی جائے جہاں تعلی تا ہے گئی سے اس میں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقدرات میں جوز میمات ہیں وہ سب جب اس سے او پر نظر کی جائے جہاں تعلیقات بچھ نیں صرف احکام ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقدرات میں جوز میمات ہیں وہ سب حتی فی مرات میں ہیں جو تا تھیں کوئی تر میم نہیں۔

اس جگہ مکتوبات امام رہائی کا مطابعہ کرنا ضروری ہے وہ تحریر فر ماتے ہیں۔ '' حضرت قبلہ گاہی ام قدس سرہ میٹر مووند کہ حضرت سید میں بیلا نی قدس سرۂ وربعضے رسائل نوشتہ اند کہ درقضاء مبر م نیج کس را مجال نیست کہ تبدیل کند گرمرا کہ اگرخوا ہم آنجا ہم تصرف کئم'' پھر اس مقولہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ '' قضاء معلق بر دوگونہ است قضائے است کہ تعلیق اورا درلوح محفوظ فاہر ساختہ اندو ملائکہ رابراں اطلاع واد ہو قضائے کہ تعلیق اونز و خدااست جل شانہ و بس درلوح محفوظ صورت قضاء مبر م دار دوایں تشم اخیراز قضائے معلق نیز احتال تبدیل دار دور رنگ شم اول و بقضاء کہ بہ حقیقت مبرم است تصرف و تبدیل دراں محال است عقلاً وشرعاً - مکتوبات شریفہ نیز احتال تبدیل ملاطا ہر برخشی ۔۔

اس کا حاصل سے ہے کہ علم اللی کے لحاظ ہے تو تقدیر کے سب ہی فیصلے مبرم اور اٹل ہوتے ہیں لیکن جبال اس عالم اسباب کا نقشہ تصیخ کر رکھا گیا ہے وہاں پچھ دور تک اسباب و مسببات کا انجھا و رکھا نا ہے مناسب معلوم ہوا ہے - جس طرح اس عالم میں اسباب و مسببات میں اسباب و مسببات کا جو سلسلہ دکھایا گیا ہے اس میں بھی تا ثیراور کھا ڈموجود ہے اب جبال تقریر کے استحال طاہر ہے – ای طرح عالم غیب میں بھی اسباب و مسببات کا جو سلسلہ دکھایا گیا ہے اس میں بھی تا ثیراور کھا ڈموجود ہے اب جبال تقریر کے احکامات کے استحال میں ہے کئی تغیق ہے نہ ترمیم اور جود ہے اب جبال تقریر

### مساعى الناس اليوم هي من عوامل القدر المكنونه

(٩٣٣) عَنُ آبِی حِزَامَةَ عَنُ آبِیُهِ قَالَ قُلُتُ یَا رَسُولَ اللّٰهِ آرَأَیُتَ رُقَی نَسْتَرْقِیُهَا وَ دَوَاءً نَسَدَاوَیٰ بِهِ و تُنقَاةً نَتَّقِیُهَا هَلُ تَرُدُ مِنُ قَدَرِ اللّٰهِ قَالَ هِیَ مِنُ قَدَرِ اللّٰهِ.

(رواه احمد و انترمذی و این ماجه)
(۹۴۵) عَنْ عِـمُـرَانَ بُنِ حُصَيْنِ آنَّ رَجُلَيْنِ
مِـنُ مُوَيُنَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعُمَلُ
النَّـاسُ الْيَـوُمَ وَ يَـكُذَحُونَ فِيهِ أَشَىءٌ قُطِيىَ
عَلَيُهِمُ وَ مَـطٰى فِيهِمُ مِنْ قَدْرٍ سَبَقَ اوُ فِيمَا
يُسْتَـقُبَلُونَ بِهِ مِـمَّا التَاهُمُ بِه نَبِيَّهُمُ وَ ثَبَتَتُ
الْحُجَّةُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لَابَلُ شَيْءٌ قَطْى عَلَيْهِمُ

# د نیامیں لوگوں کی جو پچھ بھی جدو جہد نظر آ رہی ہے درحقیقت بیہ نقد بر ہی کی خفیہ کارفر مائیاں ہیں

(۱۳۵) ابوخزامدا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں کدانبوں نے رسول التدسلی التد عاید والم سے بوجھا یارسول التد فرما ہے یہ جومنتر ہم لوگ پڑھتے ہیں یا دواء کا استعال کرتے ہیں یا ہتھیاروں ہے جنگ میں ابنا بچاؤ کرتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟ فرمایا نہیں 'یہ چیزیں خودتقدیر کے اندر لکھی ہوئی موجود ہوتی میں۔ (اور یہ ظاہری جدد جہداتی کی کار فرمائی ہوتی ہے)۔ (احم تر ندی ائن ملبہ) میں۔ (اور یہ ظاہری جدد جہداتی کی کار فرمائی ہوتی ہے)۔ (احم تر ندی ائن ملبہ) آخے ضرب سلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا یا رسول اللہ فرما ہے آخ دنیا آخے دنیا بہتے اعمال میں جو پچھ بھی جدد جہد کرد ہی ہے کیا یہ سب پچھان کی تقدیر میں بہتے اعمال میں جو پچھ بھی جدد جبد کرد ہی ہے کیا یہ سب پچھان کی تقدیر میں بہتے ہے طے شدہ قایا جب انبیاء غیبم السلام تشریف لاکر خدائی جت ان پر پوری کرد ہے ہیں تو اس کے بعد لوگ اپنے اعمال کا سلسلہ کی تقدیر کے بغیر خود شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں ہے بلکدان کی تمام جدد جہد خود شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں ہے بلکدان کی تمام جدد جہد

للہ ....کسی عمل کے اجھے یابر ہے ہونے پرزور دینامقصود ہوتا ہے وہاں تقدیر کاو ہ درجہ لے لیاجا تا ہے جس میں احکامات اپنے اسباب کے ساتھ معلق ہوتے ہیں – حدیث ندکور میں بے بتایا گیا ہے کہ جوتین ہا تمیں تا قابل ترمیم ہیں جن میں سے عمراور رزق کی فکر ہرانسان کے سر پرسوار رہتی ہے عالم غیب میں اگران میں ترمیم کا کوئی سبب نظر آتا ہے تو صرف و ہے تین ہی اعمال ہیں دعاء' نیکی یا نقصان رزق کے لیے معصیت –

(۹۲۴) \* حضرت شاہ و لی اللّہ تُر ماتے ہیں کہ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ قضاء وقد راسباب کی سبیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسباب خود قضاء وقد رکے اندر داخل ہوتے ہیں (ججۃ اللّہ ص ۱۷) سحابہ کے سوال کا حاصل بیتھا کہ جب اسباب نقد برکو بدل نہیں سکتہ تو ان کا ارتکاب کرنا ہی لا حاصل ہے آپ کے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ وہ ارتکاب کرنا بھی نقد بری اعاظمیں داخل ہے للبندا اس کے ارتکاب کرنے نہیں لا حاصل ہے لبندا اس کے ارتکاب کرنے کہ کرنے کا سوال ہی بے کی ہوا ہے تو یوں سمجھاو کہ جومقد رہو چکا ہے ہم کرتے وہی اسباب ہیں اور چاہے یوں کہدو کہ جواسباب ہیں ہم اس عالم میں کرتے ہیں بیسب اسی خفیہ نقد برئی کارفر مائیاں ہوتی ہیں نتیجہ دونوں باتوں کا ایک ہی نکاتا ہے۔

(۹۴۵) \* اس حدیث کے بعض الفاظ میں پھی فظی تشویش ہے بعض الفاظ مراد میں واضح ہیں ہم نے یہاں ان کو بھی نقل کر دیا ہے اس لیے ان الفاظ کو بھی پیش نظر رکھا جائے تا کہ مطلب ہجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں بھی آپ کے جواب کا عاصل بھی ہے کہ اس عالم میں جو پھی نظر آربا ہے ہے۔ کہ اس عالم میں جو پھی نظر آربا ہے ہے۔ کہ اللہ ہے ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ اللہ میں البام ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیم تقدیر کی کارفر مائیاں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فر ماتے ہیں کہ آیت پھی فی اُلھ میں افرای میں البام ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیم تقوی و فجو رکی صورت پیدافر مادیتا ہے جیسا کہ آپ بہر پڑھ بھی ہیں کہ شکم مادر بی میں ستاوت کا جو دی جاتب کا لئے .....

وَ مَضْى فِيهِمُ وَ تَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ نَفُسٍ وَّ مَا سَوْهَا فَٱلْهُمَهَا فَجُورُهَا وَ تَقُواهَا.

ک فین کِتَابِ طے شدہ تقدیر کے تحت ہوتی ہے چنا نچداس کی شہادت خود قرآن شریف میں موجود ہے۔ ارشاد ہے " و نفس و ما سو ها" یعنی اور شم ہے انسان کے هما فَاللَّهُ مَهَا " یعنی اور شم ہے انسان کے فقا فَاللَّهُ مَهَا " یعنی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا پھراس کو بدکاری اور کرواہ مسلم کی نیوکاری دونوں کا الہام فر مایا ' یعنی دونوں کی صورت پیدا فر مادی۔

(قلبت و قد احرجه السيوطى في الدر المنثور في تفسير سورة و الشمس و فيه "في قدر سبق" مكان "من قدر سبق" و "ما اتاهم به البهم" النخ و "و التحذت عليهم به المحجة" مكان "ثبتت عليهم المحجة" و فيه زيادة و هي "قال فيم يعملون اذًا قال من كان الله حنقه لواحدة المسئزلتين هيأه لعملها و تصديق ذلك" النخ ج ٦ ص ٢٥٧ و الحرجه في سورة و الليل عن جابر و فيه اسم السائل ايض و لفظه ان سراقة بن مالك قال يا رسول الله أفي اي شيء نعمل أفي شيء ثبتت فيه المقاد يروجرت فيه الاقلام ام في شيء نسبة قبل فيه المعمل قال بل في شيء ثبتت فيه المقادير و جرت فيه الاقلام ج ٦ ص ٣٥٩ و الحرج نحوه ابن ماجة عن سراقة بن ستقبل فيه المعمل بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما حف به القنم و جرت به المقادير ام امر مستقبل قال فيما حف به الشمر و حرت به المقادير و كل ميسر لما حلق له و في الزوائد في اميناده فقال فان مجاهد الم يسمع من سراقة فنزم الانقطاع و عطاء محتلف فيه انتهى قال السندي و المتى قد ذكره ابوداؤ د و من رواية ابن عمر . و عند مسلم عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول النه بين لنا ديننا (اى ما نعتقد من حال اعمالنا) كانا حنقنا الآن (اى نهم غيرعا ملين بتنك المسئلة) فيما العمل اليوم اينما جعت به الإقلام و جرت به المقادير ام فيما نستقبل الخ)

# د نیا کے واقعات کے ساتھ اُن کے اسباب بھی قضاء وقدر کے تحت ہی ہوتے ہیں

(۹۴۶) حضرت عائش وایت فرماتی جیں که رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا شاوی ہے قبل مجھے تم کو دومر تنبه خواب میں دکھایا گیا تھا۔ میں نے کیا و یکھا کہ ایک فرشتہ ہے جوا یک ریشمین کپڑے میں تم کو لیے ہوئے ہے میں

# الحوادث الكونية مع اسبابها كائنة تحت القدر

(٩٣٦) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ارِيْتُكِ قَبُلَ اَنُ اَتْزَوَّجُكِ مَرَّتَيُنِ رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ

للج ..... خلاصہ بھی یہی ہے۔الہام اصل میں اس صورتِ علمیہ کو کہتے ہیں جس کی بناء پر کسی کو عالم کہا جاتا ہے۔اس کے بعد ہروہ صورتِ اجمالیہ جوآ ٹار کے لیے مبدءو خشاء ہوالہام کے نام ہے موسوم ہو جاتی ہے' خواہ اس کی بناء پر عالم کا اطلاق نہ کیا جاتا ہو۔اس جگہ الہام کے یہی معنی مراد ہیں۔ (ججة اللہ ص ۱۶۹)

 1++

فِي سَرَقَةٍ مِنُ حَرِيُو فَقُلُتُ لَهُ اِكُشِفُ فَاذَا مِنُ كَشَفَ فَاذَا مِنَ كَشَفَ فَاذَا مِنَ كَشَفَ فَاذَا مِنَ اللّهِ يُمُضِهِ. (رواه البحارى في التعبير) عِنْدِ اللّهِ يُمُضِه. (رواه البحارى في التعبير) (۵۳۵) عَنِ البُن عُمَرَ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإَبْنِ صَيّادٍ خَبّأْتُ لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإِبْنِ صَيّادٍ خَبّأْتُ لَكَ خَبِيلًا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإِبْنِ صَيّادٍ خَبّأْتُ لَكَ خَبِيلًا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإِبْنِ صَيّادٍ خَبّأْتُ لَكَ خَبِيلًا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإِبْنِ صَيّادٍ خَبّأَتُ لَكَ خَبِيلًا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِإِبْنِ صَيّادٍ خَبّأَتُ لَكَ خَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْهُ لَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

نے اس کہاذراپر دہ ہٹانا اس نے پر دہ ہٹایا 'ویکھا کیا ہوں کہ وہ ہم ہو میں نے اپنے ول میں کہا اگر القد تعالیٰ نے اس خواب کوابی اسی ظاہری شکل پر پورا کرنا مقدر فرمادیا ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا۔ (بخاری شریف) (سے 10 میں عمر سے 10 میں میر سے 10 میں میر سے 10 میں میر سے 10 میں اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے امتحان فرمایا میں نے تیرے امتحان کرنے کے لیے ایک بات ول میں چھپائی ہے بتاوہ کیا ہے اس نے کہا کہ وہ دُرخ کا کلمہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاتر نہیں کرسکتا اس پرعمر نے فرمایا اجازت فرمایا جاتر سے تجاوز نہیں کرسکتا اس پرعمر نے فرمایا اجازت

للے ..... تکوینیہ ان کے ذاتی معاملات ہوں یا دوسروں کے کسی دفت بھی ان کا تعلق ملاء اعلیٰ ہے علیحد ونہیں ہوتا 'اس لیے ان کی خواب کو بھی وحی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے'ا ب ذراد کیھئے یہ کیا چھوٹا سامعا ملہ تھا بات بھی خواب کی تھی اور وہ بھی ایک ذاتی معاملہ میں جس کا کوئی ظاہری سامان بھی نے تھا مگر یہاں بھی نہی کی ذات اس پر اس طرح یقین رکھتی ہے جس طرح کہ اپنی بیداری کی وحی پر- آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتن بھی زحت گوارانہیں فرمائے کہ بیداری کے بعداس ظاہری حلیہ کا کوئی سراغ ہی لگاتے بلکہ پور سے اطمینان کے ساتھ سے بہہ کراس کو تقدیر کے حوالہ کردیتے ہیں کہ اگر حق تعالی نے اس خواب کا اس ظاہری شکل پر پورا ہونا مقدر فرما دیا ہے تو وہ پورا ہو کررہے گا اور اس کے اسباب بھی ہوکررہیں گے۔

(۱۹۲۷) ﷺ تقدیر کا قطعی فیصلہ اگر کمیں کسی کے لیے ٹل سکتا تو آئے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہر کر ماہوں نہ کردیا جاتا کہ تم اس بچہ کو ٹل کری تبیل سکتے ۔ دیکھے حضر ہے جیسی بنایہ السام کا دنیا ہیں دوبارہ تشریف لا نا اور تشریف لا کر د جال کو ٹل کرنا تقدیر کے ان حتی فیصلوں میں واخل ہو چکا کے جوائل ہیں بیباں فاروق اعظم جیسے کی تو ہ تر زبائی بھی بیکار ہے۔ یہ قدرہ ہے۔ یہ قدرہ ہے کہ اگر آج وہ کی قید و شرط کا اظہار فر با کرا پنے اس فیصلہ کو ٹال دبی تو آئے ہی وہ مت مجمد بیان تمام ہولنا کہ مصائب ہے نجاہ پالیتی جن کے قصورہ ہے بھی رو تکھا کھڑا ہوتا ہے مگر ذات ہے نیاز کو اس کی پر واؤ بیس ہے اس نے شیطان کی در خواست منظور کر لی اور تیا مت تک کے لیے اس کوطویل حیاہ بخش ذی۔ تفیط اس طرح نظام میں ہوا کہ بین ٹل کے تو ایک بارابیا نا زک موقعہ بھی آ چکا تھا جب کہ آئے خضر ہے ملی اللہ علیہ وہ کم کے صاحبز اوہ عالی مقام کی دوس علی ہورہی تھی اور آئی گئی ہوں ہے اور اگر کمبین ٹل سکتے تو ایک بارابیا نا زک موقعہ بھی آ چکا تھا جب کہ آخضر ہے ملی اللہ علیہ وہ کہ گوارا کرلیا گیا گمرختم ہوتا کی فیصلہ پر نظر وہ کی تو تو ایک بارابیا نا زک موقعہ بھی آ چکا تھا جب کہ گوارا کرلیا گیا گمرختم ہوتا کی فیصلہ پر نظر وہ می ہورہی تھی اور آئی گو فات ہوگئی ۔ اگر اس فیصلہ بین بھی کوئی تید یا کوئی شرط ستور بوتی تو آئی میں اس کے نواز دورا موقعہ بھی اور آئی کی وفات ہو تھ جوا بھی انہ بیس اس ہی بید گوار اگر ہی کی وفات ہو تھ جوا بھی انہ بیس میں ہوا کہ ال وہ تو ہوا ہو اس کہ جو بیس اس کے قساء وقد رہ پر بیا بمان فیصیب نہ ہوا س وفت ہی کہ موسل کی مقدر ہو چکا ہے اس کیا تھا موسی ہے کہ تقدیم میں جس طرح و جال کا قل مقدر ہو چکا ہے اس کیا تھا وقد رہ پر بیا بمان فیصیب نہ ہوا س وفت ہی موسی کی کی کیا ہو اس کے اس کی مقدر ہو چکا ہے اس کیا ہو کہ کے مقدر ہو چکا ہے اس کے بعد اس کیا ہوا س کے لیے مقدر ہو چکا ہے ۔ اس لیے بیا ممکن ہے کوئن وہ وہ کیا ہے ۔ پھر جب دوتوں لئی سے بیس کی در بعیہ مقدر ہو چکا ہے ۔ اس لیے بیا ممکن ہے کہ کوئن س کی در بیا ہی مقدر ہو چکا ہے ۔ اس لیے بیا ممکن ہے کوئن س کے خواص کے بعد اس کے بیا ہو کہ کی کیا ہے ۔ پھر جب دوتوں لئی ۔ ۔ ۔ گستہ کی کی کے بعد اس کی در بیا کہ کی کیا ہے ۔ پھر جب دوتوں لئی ۔ ۔ ۔ ۔ گستہ کی کوئن کی کی کے بعد اس دوتوں لئیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گستہ کی کوئن کے کی کے ب

قَالَ دَعُهُ أَنُ يَكُنُ هُوَ فَلَا تُطِيْقُهُ وَ إِنْ لَمُ يَكُنُ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

(رواه البحارى في ابواب القدر) (۹۴۸) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُأْلِ الْمَرُأَةَ طلاقَ أُخْتِهَا لِتَسُتَ هُرِعَ صَحُفَتَهَا وَ لُتَنْكِحُ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

(رواه البحارى ص ٧٧٤ و ابوداؤد وغيرهما) (٩٣٩) عَنُ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِيُ جَارِيَةً هِى خادِمَتُنَا وَ آنَا اطُوفَ عَلَيْهَا وَ آكرَهُ آنُ تَحْمِلَ فَقَالَ إِعْزِلُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ

و بیخے تو میں ابھی اس کی گرون اڑا دوں - آپ نے قر مایا جانے دو کیونکہ اگر

یہ و بی د جال اکبر ہے تو تم چا ہو بھی جب بھی اس کولل نہیں کر سکتے اور اگر بیوہ

نہیں ہے تو بھراس نابالغ بچہ کے تل سے کیا فائدہ - (بخاری شریف)

اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عورت کو بینہ چا ہیے کہ وہ ووسری عورت کی طلاق کا اس

علیہ وسلم نے فر مایا عورت کو بینہ چا ہیے کہ وہ ووسری عورت کی طلاق کا اس

نیت سے مطالبہ کر سے کہ جواس کے نصیب کا لکھا ہے وہ بھی سب یہی حاصل

کر لے اس کو نکاح کر لینا چا ہیے کیونکہ جواس کے نصیب کا ہوگا وہ اس کو طلاق کا اس

گا - (دوسری کو بیں مل سکتا) (بخاری شریف - ابوداؤ دشریف وغیر ہما)

(۹۴۹) جابرٌ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری ایک بائدی ہے جو میرے کام کاج کرتی ہے اور میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں اس لیے جھے یہ پہندنہیں کہ وہ حاملہ ہو جائے (کیا میں عزل کرسکتا ہوں؟) آپ نے فرمایا اگرتم جا ہوتو

لا ۔۔۔۔ باتیں قضاء وقد رکے تحت داخل ہو پھی ہیں تو یہ سوال کیے ہو مکتا ہے کہ جب تقدیر کے فیصلے اٹل ہیں تو ہمارے مسامی کی ضرورت کیا؟ جی ہاں ان مسامی کا کرنا بھی آپ کے لیے اتنا بی ضروری ہے جتنا کہ ان فیصلوں کا منصنہ شہود پر آنالبندا آپ کا سوال ہی مہمل ہے آپ ایسے فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال فرمارہ ہیں جس کی ایک جانب پہلے ہے آپ کی تقدیر میں کھی جا اس لیے اگر آپ بھند آکر سے فعل کے کرنے یا نہ کریں تو یقین رکھے کہ بہی جانب آپ کے مقدر میں تھی کیئن چونکہ اس فعل کو اپنے اختیار ہی ہے کیا ہے اس لیے جو جر آپ کے اختیار ہی جانب آپ کے مقدر میں تھی کیئن چونکہ اس فعل کو اپنے اختیار ہی سے کیا ہے اس لیے جو جر آپ کے اختیار ہی کو اس طرف لگا دینا) و و آپ کو محسوس نہیں ہوتا - ابن صیا دکون تھا 'اس کے متعلق بحث ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں کی جائے گی -

(۹۴۸) \* انسانی بست بمتی اور حست کی بیا یک بدترین مثال ہے کہ جب کوئی شخص کی عورت سے نکاح کا ارادہ کر بے تو پہلے وہ اس سے بیشر طالگائے کہ جوعورت اس کے نکاح میں موجود ہے؛ گروہ اس کوطلاق دے دیتو بیاس سے نکاح کر سکتی ہے اور بید بھی ہوصرف اس لا کچ میں کہ اس صورت میں وہ شوہر کے بورے مال پر قابض رہے گی حتی کہ جو اس وقت اس کی اسلامی بہن کا حصہ ہے وہ بھی اس کے بیاس آ جائے گا۔ اسلام اپنے نفع کی خاطر دوسرے کو نقصان رسانی کی اس بدتر صورت کونفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کشمن سبت کو یہ کہہ کر آ سان کر دیتا ہے کہ سرے سے لا لیج کا پیخیل ہی غلط ہے کیونکہ کس کے مقدر کا رزق دوسرے کوئل جائے بیمکن ہی نہیں تو پھر مفت میں اس دنائت اور حسے کے اظہار کی ضرورت ۔ اب آ پ نے دیکھا کہ نقذیر کا مسئلہ کتنی مشکلات کا حل ہے حیات وموت کا کوئی گوشہ جب انسان کے لیے لا پیمل بن رہا ہوتو تقدیر کا سبق بڑی آ سانی سے اس کوئل کر دیتا ہے۔

(۹۳۹) \* عزل لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ جب مر دانزال کے قریب پنچے تو اپنے عضو کو باہر نکال کر باہر انزال کر دے تا کہ لاہے ....

فَإِنَّهُ سَيَأْتِيُهَا مَا قُدْرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدُ حَبَلَتُ فَقَالَ قَدُ اَخْبَرُتُكَ إِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدْرَ لَهَا.

(رواه مسلم)

(٩٥٠) عَنُ آبِئُ سَعِيْدِ الْخُدُرِئُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنُ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ إِذَا اَرَادَ اللَّهُ خَلُقَ شَيْءٍ لَمُ يَمُنَعُهُ شَيْءٌ.

(رواه مستم)

(٩٥١) عَنُ إِبُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى

عزل کرلومگراس کے مقدر میں جو بچہ لکھا جا چکا ہے وہ اسے جن کررہے گ۔
پچھ عرصہ گزرا ہوگا کہ وہی شخص پھر حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ تو حاملہ ہوگئ۔
آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو بچہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا
ہے وہ اس سے ضرور پیدا ہوکررہے گا۔ (مسلم شریف)

(۹۵۰) ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول انتدسلی انتدعلیہ وسلم سے عزل کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فر مایا مردی ساری منی سے تو پچے بنتا نہیں (تو پھرعزل سے فائدہ) اور القد تعالیٰ جب کسی بچہ کے بیدا فر مانے کا ارادہ کر نے پھرکوئی شے اس کے لیے مانع نہیں ہوسکتی۔ فر مانے کا ارادہ کر اور کی شماریف)

(۹۵۱) ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت فر ماتے ہیں که آنخضرت صلی الله

للے .... استقر ارحمل نہ ہو۔ آنخصر سلی الله علیہ وسلم کی عادت مبار کہ یتھی کداگر بات غیر بیند یدہ ہوتی تواس کی اجازت تو دیے مگراپی نا بہند یدگی کا اظہار فر ما کر۔ مشکل ہیہ کہ خدا تعالیٰ کارسول اگر منع فر مادے تو حرمت کامر تبدآ سکتا ہے اورا گر کھلی اجازت دے دے تو یہ خلاف مقصود ہوتا ہے اس لیے یہاں لفظ ''اِن شفٹ '' ( بینی اگر تو چاہتا ہے تو کر لے ) فر ماکر تنبیہ فر مادی کہ ہماری مرضی کی تو ہیہ بات ہے نہیں ۔ دوم اس عمل کے بیکار ہونے کی طرف بھی اشارہ فر مادیا ۔ حدیث کی مرادیہ نہیں ہے کدا گر تقدیم میں اولا دمقدر ہوگی تو مرد کے نطف کے بغیر بھی ہوکر رہے گی جلکہ مطلب ہیہ ہے کہ اگر اولا دمقدر ہوگی تو عزل کے بعد بھی غیر شعوری حالت میں اتنامادہ رحم میں بہنچ جائے گا جو بچے بغیر بھی ہوکر رہے گی جلکہ مطلب ہیں ہوا اور اس وقت بنے کے لیے کانی ہوگا اور اس طرح تقدیر کا نوشتہ تو پورا ہوکر رہے گا اور بیمل آخر کار بیکا رہا ہت ہوگا چنا نچہ یہاں ایسا ہی ہوا اور اس وقت آپ نے پھراس کو اپنا مقولہ یا ددلایا ۔

(۹۵۰) \* اس حدیث میں یہ تمجھایا گیا ہے کہ تقدیر آ کر دہتی ہے 'گراسباب کوتو ژکرنہیں بلکہ اس طرح کہ اس کے اسباب بھی ہوکر دہتے ہیں مثلاً یہ کہ اس صورت میں عزل ہے تبل نطفہ کا کوئی نہ کوئی حصہ نکل جائے اور ای سے لڑکا پیدا ہو جائے - اولا دکی پیدائش کے لیے پورے کا پورا ماد و تو ضروری ہے نہیں - پھرعزل کرنے والے کوایسے وقت میں بھلا اس کی احتیاط کیا رہ عمتی ہے کہ وہ اس طرح عزل کرے کہ ایک قطرومنی بھی اندر نہ نکلنے یائے -

(۹۵۱) \* انسانی بخل کی بھی صد ہوگئی کہ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں بھی اس وقت تک مال خرج کرنا پسندنہیں کرتا جب تک کہ اس سے بھی
اس کا کوئی معاوضہ وصول نہ کر لے اور وہ بھی پیشگی یعنی وہ نیاز اوا کرنے کا عزم بھی جب کرتا ہے جب کہ مشلا پہلے اس کا مریض شفا یا ب بو
جائے 'حدیث کہتی ہے کہ کارکنان قضاء وقد رکے سامنے بیشروط نذر و نیاز بریکار اور لا حاصل بات ہے وہ طے شدہ معاملہ ہے اور اس طرح
ہوکر رہے گا۔ شروط نذریں تقدیری فیصلوں پر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو تیں۔ صدقہ کرنے سے بے شک بھی ردِ بلا ہوجاتا ہے اس لیے تم
اگریہ چاہتے ہوتو شرط کے بغیرصدقہ دیتے رہو۔ اگر عالم تقذیرین سے طے یا چکاہے کہتم صدقہ کروگے تو یہ بلاء تم ہے ٹی جائے گی لائے ....

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّلْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَوُدُّ شَيْئًا وَ وَ إِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.

(رواه البخاري)

## القدر تأتى على وجه لاينحزمُ نظام الاسباب

(٩٥٢) عَنُ آنِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ إِذَا اَرَادَ بِعَيْدٍ خَيْرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ إِذَا اَرَادَ بِعَيْدٍ خَيْرًا اللّهِ السّتَعُمَلَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ السّتَعُمِلُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ يُوفَقُهُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبُلَ الْمَوْتِ.

(رواه الترمذي و قال هذا حديث صحيح) (۱۹۵۳) عَنْ أَبَانَ بُنِ عُضْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ أَبِى يَفُولُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

علیہ وسلم نے منتس ماننے ہے روکا ہے اور فر مایا ہے کہ منتس ماننے ہے تقدیر تو بذلتی نہیں ہاں اس بہانہ ہے نجیل آ دمی کا مال اس کے قبضہ ہے زبر دسی نکلو الیا جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

# قضاء وقدر کاظهوراس طرح ہوتا ہے کہ نظام تقدیراور نظام تدبیر عمرائے ہیں

(۹۵۲) انس رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا - جب القد تعالی سی بندہ کے متعلق بھلائی کا ارادہ فر مالیتے ہیں تو اس سے نیک کام کرانے کا کیا تو اس سے نیک کام کرانے کا کیا مطلب ہے؟ فر مایا کہ موت سے قبل اس کو نیک کام کرنے کی تو فیق بخش مطلب ہے؟ فر مایا کہ موت سے قبل اس کو نیک کام کرنے کی تو فیق بخش دیتے ہیں -

(۹۵۳) ابان بن عثان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ہزرگوار کو یہ بیان کرتے خود سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہر صبح و شام کو تین بارید کلمات پڑھ لیا

للے ..... تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا'اور تمہارے اس بُلُ کا مظاہرہ بھی نہ ہوگا۔ حدیث میں جہاں یہ تعبیہ گئی ہے کہ امور مقدرہ کے لیے اسہاب بھی مقدرہ ہوتے ہیں'ای طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اسباب سے بھی ہیں جن کا ارتکاب عبث ہے۔ عام تقدیم میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ ایسے اسباب نہیں ہیں جسے عمر میں برکت کے لیے صدقہ۔ اس لیے ان کا ارتکاب کرنا اضاعت وقت کے ساتھ ساتھ محاقت بھی ہے۔ عورت کا کسی مرد سے نکاح کرنے کے لیے دوسری فی فی کے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ کے ساتھ ساتھ محاقت بھی ہے۔ عورت کا کسی مرد سے نکاح کرنے کے لیے دوسری فی فی کے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ہی کرا لیے جانمیں جندی ہوئے گئی ہوئے وان کے اسباب کے ساتھ مطاور قضاء وقد ربھی نافذ ہوتو اس طرح یا فذہ ہو کرعا کم اسباب میں جو نظام اسباب میں ان کہ اسباب میں نہ ہوئے ہوں تو یہ کون کہ سکتا نظام اسباب رکھا گیا ہے وہ درہ ہم برہم نہ ہونے یائے۔ جب اسباب ظاہریہ قضاء وقد رکھا سی طرح جز ، ہے ہوئے وہ ن کہ ہوئے یائے۔ جب اسباب ظاہریہ قضاء وقد رکھا سی طرح جز ، ہے ہوئے وہ ن کہ برہ کے بیکار ہونے کا اعتقادر کھتے ہیں۔

(۹۵۳) ﴿ ویکھے یہ سیحانی اسباب اور قضاء وقد رکا باہم ربط کتنا ٹھیک تھجے ہوئے ہے۔ وہ بہت مختفر الفاظ میں یہ بتا تا جاتا ہے کہ جب کوئی امر ظہور پذیر یہ دونا مقدر ہوتا ہے تو وہ اسباب کوتو ژکر مقدر نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اس کے مناسب اسباب بھی مقدر ہوجاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اس سے حفاظت کے اسباب تو پور نے کرلوں اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوجاؤں بلکہ یوں مقدر ہوئی کو آئ اس کے سامان تحفظ ہی نہ کروں تا کہ نظام تقدیر اور نظام تدبیر دونوں کے وونوں قائم کہ پیر فالج میں بتا ا ہوجاؤں بلکہ یوں مقدر ہوئی کہ آئ اس کے سامان تحفظ ہی نہ کروں تا کہ نظام تقدیر اور نظام تدبیر دونوں کے وونوں قائم رہیں۔ متدرک حاکم میں ابن عباس کے جلیل القدر شاگر دعکر مہ نے اپنے استاد حضر سے ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ تو اس کونظر لال ..... بر بدز مین میں چونچ مارکر حضر سے سلیمان عامیہ الصلوق و السلام کو یائی کا سراغ لگا دیتا تھا۔ تعجب ہے کہ زمین کی تہہ کا یائی تو اس کونظر لال .....

وَسَلَّمَ مَا مِنُ عَبُدٍ يَقُولُ فِى صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَ مَسَاءِ كُلِّ لَيُسَلَّةٍ بِسُسِمِ اللَّهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ السَّمِهِ شَىٰءٌ فِى الْدَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِهُ شَىٰءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاث مَرَّاتٍ فَيضُرَّهُ شَىٰ فَكَانَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاث مَرَّاتٍ فَيضُرَّهُ شَیٰ فَكَانَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاث مَرَّاتٍ فَيضُرَّهُ شَیٰ فَکَانَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ثَلاث مَرَّاتٍ فَيضُرَّهُ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَدْرَهُ. (رواه الترمذي و ابن ماجه) اللَّهُ عَلَى قَدْرَهُ. (رواه الترمذي و ابن ماجه)

کر ہے تو پھرکوئی چیزاس کونتصان ہیں پہنچا سکتی -بسسم اللہ الذی لا بنصر اللہ الذی لا بنصر اللہ الذی یا م کی ہرکت ہے کوئی چیز نہ زمین پر نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آسان میں اور وہ جانے والا ہے سننے والا ہم این والا ہم این کو اتفاقی ہے فالح پڑ گیا تھا'تو جس شخص ہے ابان سے روایت بیان کر رہے سے وہ ان کو از راہ تعجب و کیسے لگا - اس پر ابان نے فر مایا و کیسے کیا ہو سن کو حدیث تو ٹھیک اس طرح کہ میں نے تم سے بیان کی ہے سن لوحد بیث تو ٹھیک اس طرح کہ میں نے تم سے بیان کی ہے کیا تو کیل ہے کہا ت پڑھے ہی یا دندر ہے تا کہ القد تعالی مجھ برا پی تقدیر جاری فر ماد ہے - (تر نہی - ابن ماجه)

للى .... آ جائے ليكن جب بچے جال بچھا كرايك مٹھى بھر خاك اس پر ذال ديں تو وہ اس كونظر ندآئے اور وہ ان كے جال ميں پھنس جائے۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا خدا تحقیق ہم دے اذا جساء القصاء ذهب البصور . جب قضاء آ جاتی ہے تو اس طرح آ تحمیس بیکار ہوجایا کرتی ہیں۔ غالبًا ہی ليے فاری کی مثل ہے ' چون قضاء آ پد طبیب البیشود' اس جواب کا خلاص بھی یہی ہے کہ نفاذِ قضاء کے لیے اسباب سے خفلت یہ بھی حکمت و تقذیر ہے۔

(٩٥٣) عَنُ آبِي عَزَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ بِعَيْدٍ آنُ يَـمُونَ بِـاَرُضٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً اَوُ قَالَ بِهَا حَاجَةً.

(۹۵۴) ابوعز ہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی موت کسی جگہ مقدر فرما دیتے ہیں تو اس جگہ اس کوئی ضرورت بیدا فرما دیتے ہیں (جس کے بورا کرنے کے لیے وہ جاتا ہے اور اس ذریعہ سے وہ اپنی موت کی جگہ جا بہنچتا ہے)

(رواه احتمد؛ و الترمـذي و قـال هـذا حـديـث حسن صحيح و ابو عزة له صحبة اسمه يسار بن عبد و روى الحاًكم في المستدرك عن ابن مسعولاً و عروة بن مفرس و مطر بن عكامس نحوه)

(۹۵۵) سعد بن معاذ روایت فرماتے ہیں کدان کا اور امیہ بن خلف کا باہم دوستانہ تھا جب بھی امیہ مدینہ طیبہ آتا تو ان کا مہمان بنتا اور جب بیہ مکہ مکرمہ جاتے تو اس کے مہمان ہوئے - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو ایک بار سعد عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور حسب قاعدہ امیہ کے مہمان ہوئے اور اس سے کہاذ را دیکھنا کوئی خالی اور حسب قاعدہ امیہ کے مہمان ہوئے اور اس سے کہاذ را دیکھنا کوئی خالی

(٩٥٥) عَنُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيْقًا لِأُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ صَدِيْقًا لِلْمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينُةِ نَزَلَ عَلَى سَعُدٍ وَكَانَ سَعُدٌ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعُدٍ وَكَانَ سَعُدٌ إِذَا مُرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى الْمَيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ النَّطَلَقَ سَعُدٌ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ النَّطَلَقَ سَعُدُ

(۹۵۴) \* ان احادیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عالم میں بعض واقعات محض اسباب کا بھرم قائم رکھنے کے لیے پیش آتے ہیں اگر تقدیر عالم اسباب کو تو ٹر کر سامنے آجائی ضرورت کی خاطر اسباب کو تو ٹر کر سامنے آجائی ضرورت کی خاطر اور تقدیر سے اوھ تقدیر کھینچی ہے موت کی خاطر - ظاہر میں تو یہ بھتا ہے کہ یہاں آنا ہوا تھا ایک ضرورت کے لیے اس لیے یہاں موت آگئی اور تقدیر سے کہتی ہے کہ چونکہ موت ہی یہاں کی مقدر تھی اس لیے یہاں آنا ہوا - پہلی صورت میں انسان کے دل میں بید خیال رور وکر آسکتا ہے کہ اگر کاش میخض یہاں نہ آتا تو اس کی موت اپنے وطن ہی میں آتی اور موت غربت سے نیچ جاتا - لیکن دوسری صورت میں اس خیال کی بجائے دل میں بیجز م حاصل ہوتا ہے کہ جب موت یہاں کی مقدر تھی تو بیا ہی مقدر تھی تو بیا ہی کاش میں بیجا کہ کو میں بیجز م حاصل ہوتا ہے کہ جب موت یہاں کی مقدر تھی تو بیا ہے وطن میں رہتا کیوکر -

نقول میں کسی جگہ نظر ہے گزرا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اجلاس میں ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی بھورت انسان موجود ہے وہ اربارایک محض کو گھور گھور کہ و کھی ہے ہے اس درمیان میں اس محض نے کسی بعید مقام پر پہنچا دینے کی ان سے درخوا ست کی اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے چہرہ پر مسکرا ہے ہے آئی ۔ دریا فت کرنے پر آپ نے فر مایا کہ میں و کھے ہے رہا تھا کہ اس محف کے متعلق مجھے کو فلاں مقام پر اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے وہ مقام یہاں سے بہت طویل مسافت پر ہے اور اس کی قبض روح میں اسے وقت کی گئجا کہ اس کے درخوا سے پیش کی تو مجھے کو اس پہنچنے کے سامان میں اسے وقت کی گئجا کہ اس کے دریو مقدرتھی ادھراب ہے وہاں پہنچنے کے سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریو مقدرتھی ادھراب ہے وہاں پہنچنا ہے اورادھر نھیک محل ٹھیک وقت پر تھم ربی نافذ ہوتا ہے۔

حضرت سلیمان کی تنجیر کا تذکر ہ خود قرآن عزیز میں موجود ہے اس لیے اس خاص واقعہ کوصرف اس کے برگل ہونے کی وجہ ہے ذکر کر دیا گیا ہے اس لیے اس کے استاد وغیر ہ کی تفتیش بھی ضرور کی نہیں تمجھی گئی۔اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو اس پر بھی تفقیق کرلی جاتی ۔ (۹۵۵) ﷺ آپ نے دیکھامٹی کی شش کیسی ہوتی ہے اور یہ کہ جب کس شخص کی موت کسی جگہ مقدر ہوتی ہے تو وہ کس طرح مجبور ہو ہوکر آخر اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں امیہ نے ہزار جتن کیے گمرا یک نہ چلاا ہے ارادہ کے خلاف اس کو جنگ میں شریک ہونا بھی پڑااور و واونٹ لاہے ....

مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِلْمَيَّةَ أُنُظُرُ لِيُ سَاعَةً خَلُوَةٍ لَعَلَّيُ أَنُ اَطُوُفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيْبًا مِنْ نِصُفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُـوُجَهُلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ مَنْ هَٰذَا مَعَكَ فَـقُـالَ هٰذَا سَعُدٌ فَقَالَ لَهُ ٱبُوْجَهُلِ ٱلا أَرَاكَ تَسطُوُفُ بِسمَكَّةَ إمِسًا وَ قَدُ اوَيُتُمُ الصَّبَاةَ وَ زَعَـمْتُـمُ أَنَّكُمُ تَنْصَرُونَهُمُ وَ تَعِيْنُونَهُمُ اَهَا وَ اللُّهِ لَوُلا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفُوانَ مَا رَجَعُتُ إِلَى أَهُلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنُ مَنَعْتَنِي هَذَا لَامْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيُقَكَ عَلَى أَهُلُ الْمُسَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةً لَا تَرُفَعُ صَوْتَكَ يَا سَعُدُ عَلَى أَبِي الْحَكُمِ سَيِّدِ أَهُل الْوادِي فَقَالَ سَعُدٌ دَعْنَا عَنُكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَالَـلَّهِ لَـقَدُ سَمِعْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ أَنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةً قَـالَ لَا اَدُرِى فَـقَالَ اُمَيَّةُ وَ اللَّهِ لَا اَخُرُجُ مِنُ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدُرِ إِسْتَنْفَرَ ٱبُوْجَهُلَ السَّاسَ قَسَالَ أَدْرِكُوْعِيُرَكُمْ فَكُرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخُرُجَ فَاتَاهُ أَبُو جَهُلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوَانَ إِنَّكَ مَتَى يَرَاكَ النَّاسُ قَدُ تَخَلَّفُت وَ أَنُتَ

ساونت ملے تو مجھے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ دوپہر کے قریب پیطواف کے کیے نکلے اتفا قا ابوجہل کی ان دونوں سے ملا قات ہو گئی اس نے یو حیصا 'ابوصفوان! (امید کی کنیت ہے) بہتمبارے ساتھ کون آ دمی ہے؟ اُس نے کہا سعد بن معاذ ہیں- اس پر ابوجہل بولا میں و کیھر ہا ہوں'تم بڑے اطمینان سے بیت اللہ ) کا طواف کررہے ہو حالانکہ تم نے ان لوگوں کو جو یہاں سے اپنا آبائی وین چھوڑ کر علے گئے ہیں این یہاں پناہ دے رکھی ہاور تمہارا محمنڈ یہ ہے کہ جنگ میں تم ان کی مددبھی کرو گے۔خدا کی شم اگراس وقت تم ابوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اینے گھر زندہ نہیں جاسکتے تھے-اس پر سعد برہم ہوکر ذرابلند آواز ہے یو لے خدا کی قشم اگر تو مجھ کوطواف ہے رو کے گا تو میں تجھ کوالی بات ہے روکوں گا جواس ے زیادہ تجھ پر شاق ہوگ - بعنی اہل مدینہ کی طرف ہے تیرا تنجارتی راستہ بند کر دوں گا۔امیہ نے کہادیکھوسعدان ہے ایسی تیزی ہے اُنفٹگونہ کروآ خریہ بھی اس وادی کے سردار ہیں-سعد نے امیہ سے خاطب ہوکر کہابس آپھی رہنے دیجئے خدا کیشم میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سا ہے کہ وہتم کوتل کریں ے - استیہ جولا ارے کیا مکہ میں - سعد نے کہا بیتو مجھے معلوم نہیں - امیہ نے کہا خدا کیشم میں مکہ ہے کہیں باہرنکلوں گاہی نہیں-اس گفتگو کے بعد جب غز و وُ بدر کی نوبت آئی تو ابوجہل نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور پی تقریر کی - تمہارا تجارتی قافلہ روک لیا گیا ہے لوگوائم اس کی خبر لو-لیکن امید کو جنگ کے لیے نکانا سخت نا گوارتھا-ابوجہل کو جب ریاحساس ہوا تو و واس کے پاس آیا اور سمجھانے الگا- ابوصفوان! دیکھئے آپ اس وادی کے سردار ہیں جب لوگ آپ ہی کو ریکھیں گے کہ آپ جنگ ہے ہٹ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہے رہ جائمیں گے-ابوجہلائ کو برابر سمجھا تار ہایہاں تک کہوہ بولا-احیھا بھئی جہتم

للئی .... جس کو جان کے ساتھ لگائے بھرتا تھا وہ بھی خاک کام نہ آسکااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی وہ جسج صاد ق ک طرح پوری ہوکر رہی - اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار گوز با نوں ہے آپ کی نبوت کا اقر ارنہ کرتے ہوں مگر دلوں میں اس کا یقین رکھتے تھے کہ آپ کا فرمود و پھر کی کیسر ہوتا ہے 'مل نہیں سکتا - یہاں ابوصفوان کی بیوی چلتے جیجے آئی رہی مگر قضاء وقد رجہاں کی موت لکھ چکی تھی وہاں ابوصفوان کوکسی نہ کسی حیلہ بہانہ ہے آنا ضروری تھا بچھ نہ ہی تو ابوجہل کا اصرارا ورقوم کی عار ہی کے سبب سہی -

(رواه البخاري في باب من يقتل ببدر)

## اعتقاد القدر لا يمنع ارتكاب الاسباب بل يحث عليها

(٩٥٦) عَنُ عَوُفِ بُنِ مَالِكِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بَيْنَ رَجُلَيُنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بَيْنَ رَجُلَيُنِ فَعَالَ الْمَقُضِى عَلَيْهِ لَمَّا اَدْبَرَ حَسُبِى اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيُ لُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَ الْوَكِيُ لُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَ لَكِنُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَ لَكِنُ عَلَيْكَ بِاللَّهُ وَلِي فَا الْوَكِيلُ وَلَيْكَ آمُرٌ فَقُلُ حَسُبِى اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ.

(رواه ابوداؤد)

(٩٥٤) عَنُ شَدًادِ بُنِ اَوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَيِّسُ مَنُ وَ انَ

میرا پیچها جھوڑتے ہی نہیں تو دیکھو میں مکہ میں جو ہڑھیا سے ہڑھیا اونٹ ہوگا وہ خرید تا ہوں۔ اس کے بعدا پنی بیوی ام معنوان سے کہا سامان سفر تیار کر۔ اس نے کہا ابوصفوان کیا وہ بات جوتمہارے بیڑ بی بھائی نے تہارے متعلق کہی تھی بھول گئے ہو؟ ابوصفوان نے کہا نہیں تو گرمیرا ارادہ ان کے ساتھ صرف دوا یک دن ہی رہنے کا ہے۔ بیا نظام کر کے جب امتیہ جنگ کے لیے نکلا تو جس پڑاؤ پر مخمر تا اپنا اونٹ پاس ہی با ندھتا (تا کہ ذرا خطرہ ہواور اونٹ پر بیٹے بھاگ لے) بیا نظامات وہ برابر کرتا رہا حتی کہ اللہ تھا لی نے بدر میں اس کو ہلاک کیا۔

## (بخاری شریف) قضاءو قدر کااعتقاداسباب کے ارتکاب سے نہیں رو کتا بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے

(۹۵۲) عوف بن ما لک روایت کرتے ہیں کدرسول الد صلی الد علیہ وسلم فیصلہ فرمایا - جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب و وضحوں کے ایک معاملہ میں فیصلہ فرمایا - جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ پشت پھیر کر چلے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا حسیسی السلّه و بغم المو بحیے خدا تعالی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے - بین کر تی ہے فرمایا اللہ تعالی سعی وکوشش نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا اللہ تعالی سعی وکوشش نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے اس لیے بعد بھی اگر میں دانائی سے کام لیا کر پھر اس کے بعد بھی اگر صاکر اللہ علی نہو جا کمیں تو اس وقت حسینی اللّه وَ بِغَمَ الْوَ بِحَیٰلُ بِرُ ها کر۔ اللہ دواؤ دشریف)

(904) شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا ہے۔ در حقیقت دانا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کواپنا تا بعد اربنالیا

(۹۵۲) \* سیحان الله نقد برکاسبق دینے والے تو تدبیر میں اونی سے تسابل کا نام بھی بجز رکھیں اس کونفر سے دیکھیں اور دانائی و بوش سے کام لینے کی سخت تاکیدیں فرمائیں اور جب تمام کوششیں پوری کرنے کے بعد بھی گھٹنے نک جائیں اس کے بعد اپنی تسلی کے لیے نقذ بر کویا و کرنے کی ہدایت فرمائیں اور لوگ میں مجھیں کہ آپ خود گھٹنے تو زکر بیٹھ رہنے اسباب کو بکس معطل کرؤ النے کے عقید و کی تعلیم و رہے ہیں۔ کرنے کی ہدایت فرمائیں اور لوگ میں محمید کے میدان میں سرگرمی و کھار ہا ہے اس کا نام تو دانا ہے اور جوا سباب کے بغیر جیئے لالبہ .....

نَـَهُٰسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعُكَ الْمَوْتِ وَ الْعَاجِزُ مَنُ ٱتُبَعَ نَفُسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَثَّى عَلَى اللَّهِ.

(رواه الترمذي و ابن ماجه)

(٩٥٨) عَنُ نَافِعٍ قَسَالَ كُنُتُ اجَهَرُ اللَّهِ الْعَرَاقِ الشَّامِ وَ إِلَى مِصْرَ فَجَهَّرُتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَاتَيْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَلَمُ وْمِنِيْنَ عَائِشَةٌ فَقُلُتُ لَهَا يَا فَاتَيْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِيْنَ عَائِشَةٌ فَقُلُتُ لَهَا يَا أَمَّ السَّمُ وَمِنِيُ نَ كُنُتُ اجَهَّزُ إِلَى الشَّامِ أَمَّ الشَّامِ فَجَهَزُ اللَّهِ اللَّهِ الشَّامِ فَجَهَزُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالَكَ وَ اللَّهُ عَلَى مَالَكَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے سامان کیا اور در ماندہ تخص وہ ہے 'جس نے اپنے نفس کوتو اس کی خواہشات کے تابع رکھااور اس پر لگا اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہاندھنے۔ (ترندی-ابن ماجہ)

(۹۵۸) نافع بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنا سامانِ تجارت ملک شام اور مصر کی طرف لے جایا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عراق لے گیا (والپسی میں) حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے ام المؤمنین پہلے میں اپنا سامانِ تجارت شام لے جایا کرتا تھا۔ اس مرتبہ عراق لے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا آخرتم نے اپنی پہلی تجارت گاہ میں کیا نقصان دیکھا (جودوسری بدلی) میں نے رسول اللہ سلی تجارت گاہ میں کیا نقصان دیکھا (جودوسری بدلی) میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ود سنا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیہ وسلم نے روزی سی حیلہ سے لگاد ہے تو جب تک وہ صورت خود ہی نہ بدل تعالی کسی کی روزی سی حیلہ سے لگاد ہے تو جب تک وہ صورت خود ہی نہ بدل جائے اس وقت تک اس کوترک نہ کرنا چا ہیے۔ (احمد۔ ابن ماجہ)

للى ..... بوا ہے اوراس ہے علی میں پڑا ہوا ہڑی ہڑی تمناؤں میں پیضا ہوا ہے اس کانا متبع نفس اور در ماند دانسان ہے ۔ پھر کا نفین کو سے بھید ہوئے ہے۔ بیاں دغوی ترقیا کہ عقید و تقدیم ہیں امت مسلمہ کے علی ضعف کا باعث بنا ہوا ہے اورای لیے بیامت دغوی ترقیات میں سب سے پیچے رہ گئی ہے ۔ بیاں دغوی ترقیات میں سب سے پیچے رہ گئی ہے ۔ بیاں دغوی ترقیات ہے ۔ سود خور یہ کہتا ہے کہ سود نہ لینا اس کا سب ہے ۔ کمیونسٹ کہتا ہے کہ اس کس کا اصل راز نہ ہب کی افیم کھانا ہے۔ بیاں اسلام بھی کچھ کہتا ہے اوروہ یہ ہے کہ اصل سب جس کے داس سل کا اصل راز نہ ہب کی افیم کھانا ہے۔ بیاں اسلام بھی کچھ کہتا ہے اوروہ یہ ہے کہ اصل سب جس کے داس سے وابستہ ہوگر باعرون پر پہنچ ہے اس کو گھوڑ بینے نہ المی میں بیاں اسلام بھی کچھ کہتا ہے اوروہ یہ ہے کہ اصل سب جس کے داس سے وابستہ ہوگر باعرون پر پہنچ ہے اس کو تھوڑ بینی نہ بیاں فر مایا کہ تیری سے دابستہ ہوگر باعرون پر پہنچ ہے اس کو بیون فر مایا کہ تیری سے شکارت کا نام ہو پھی ہوا س کو ترک کرنا اسباب ظاہر یہ کچھی ظاف ہے آپ بھی جانے ہیں کہا مدونت کی جگہ ترای کی معرفت میں تجارت فاکہ و بھی تجارتی منافع تو پھر بوجاتے ہیں امبنی جگہ میں ندانسان کی معرفت ہوتی ہے تیں کہا مدونت کی جگہ ترای کو خور ہو جہتے تیں اوران مقرار دیگئی ہوا اس پرایمان رکھنا ہے لین کہ بھی طور پر جدو جہد کرتے رہے کہا طروب ہے گھی جا بھی ہے گراس طویل وفتر میں ہم پر لازم قرار دیگئی ہیں ہوتا اس لیے ملی طور پر ہم کو صرف سیجے طور پر جدو جہد کرتے رہے کا سے کھی جا بھی ہے گئراس طویل وفتر میں ہم ہم سے کہا ایک شوشکا ہی نہیں ہوتا اس لیے ملی طور پر ہم کو صرف سیجے طور پر جدو جہد کرتے رہے کہا تھی میں مطفقہ بنایا گیا ہے۔

۔ غورفر مایئے یہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کس طرح اسباب اور قضاء وقد ر دونوں کے اسرار کیلیے ہوئے ہیں۔رزق کا معاملہ چونکہ مقدرات میں داخل ہے گرہے اپنے اسباب کے ساتھ اس لیے فر ماتے ہیں کہ رزق کا سبب ہونا تو ضروری ہے گر لال ....

(۹۵۹) عَنُ أَنْسٍ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا فِى دَارٍ كَشُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَ اَمُوالُنَا فَتَحَوَّ لُنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَ اَمُوالُنَا فَتَحَوَّ لُنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَ اَمُوالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذرُوهَا ذَمِيْمَةٌ. (رواه ابوداؤد)

(٩٦٠) عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَحِيْرٍ قَالَ اَخُبَرَنِى مَنْ سَمِعَ فَرُوةَ بُنِ مُسَيُّكٍ يَقُولُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ نَااَرُضَ يُقَالُ لَهَا اَيْسَنُ وَ هِبَى اَرُضُ رِيُهِنَا وَ مِيُرَتِنَا وَ إِنَّ وَ بَاءَ هَا شَدِيدٌ فَقَالَ دَعُهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفُ. (رواه ابوداؤد)

(۹۵۹) انس سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کی - رسول اللہ (سلی
اللہ علیہ وسلم) پہلے ہم ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جس میں ہماری جانوں
اور ہمارے مال دونوں میں بڑی برکت ہوئی اب جو دوسرے مکان میں
آئے ہیں تو وہاں جان و مال دونوں میں گھاٹا ہورہا ہے۔ آپ نے قرمایا
ایسے خراب کوچھوڑ دو۔ (ابوداؤد)

(۹۲۰) کی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے خص نے اطلاع دی ہے جس نے فروۃ بن مسیک کورسول الندسلی الندعلیہ وسلم سے بیددریافت کرتے ہوئے خود نا ہے کہ یارسول الندسلی ہماری ایک زمین ہے جس کا نام'' ابین' ہے' ہمارے کھانے پینے اور کھیتی کی جگہ وہی ہے لیکن وہاں کی آب و ہوا بہت خراب ہے۔ آپ نے فرمایا این کوچھوڑ دو کیونکہ ایسی جگہ بود و ہاش رکھنے خراب ہے۔ آپ نے فرمایا این کوچھوڑ دو کیونکہ ایسی جگہ بود و ہاش رکھنے سے جان کا نقصان ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

للے ..... اس کوسب بنانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے' اب سب پر تو نظر کرنا اور مسبب سے قطع نظر کرنا ہیں درجہ نا انصافی اور احسان فراموثی کی بات ہے۔ پھر جب اس نے تمہاری روزی کا کوئی سبب پیدا فر ما دیا ہے تو اب اچھی خاصی نگی لگائی روزی پر لات مارنا بھی کنتی ناشکری ہے۔ ناشکری کی جزاء ہے بھی کہ دری ہوئی نعت لے لی جائے۔ حدیث کا ہر ہر جملہ اس کا جبوت ہے کہ آپ کو جوامع الکلم مرحمت باشکری ہے۔ ناشکری کی جزاء ہے بھی کہ دری ہوئی نعت لے لی جائے۔ حدیث کا ہر ہر جملہ اس کا جبوت ہے کہ آپ کو جوامع الکلم مرحمت ہوئے تھے میسی حقائق کو اس طرح سادے ساوے الغاظ میں پھر اتنی ہے تکلفی اور پرجستگی سے کیا بھی ایک کمال آپ پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔

(۹۵۹) \* یہ وہ برکت ونقصان تبیں جوز مانہ جاہلیت کے قدیم لوگ صرف کسی مکان کا اڑت جھا کرتے تھے خوا ہو ہو کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہویا آج بھی جیسا بعض ضعیف الاعتقاد نحوست وغیرہ کے قائل ہو جاتے ہیں بلکہ وہ برکت ونحوست ہے جو مکان کے کل وقوع یا اِس ک ناموز ونیت یا اس کے تعمیری سقم سے عالم اسباب کے تحت پیدا ہونی ناگز رہے ۔ قضاء وقد رکا اعتقادیت تعلیم نہیں دیتا کہ رہائش کے لیے ایسا مکان انتخاب کیا جائے جس میں نہ وسعت ہوئنہ ہوا کی آ مدو بر آ مد ہوا ور نہ اس کا محل وقوع ہی مناسب ہوانسان کو دنیا میں مختار بنایا گیا ہے اور انتخاب کیا جائے جس میں نہ وسعت ہوئنہ ہوا کی آ مدو بر آ مد ہوا ور نہ اس کا محل وقوع ہی مناسب ہوانسان کو دنیا میں مختار بنایا گیا ہے اور انتخاب کیا جائے اور برے اعمال کے نہ کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے ای اختیار کی بناء پر ہے ایس جس طرح وہ اجھے اعمال کے کرنے اور برے اعمال کے نہ کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے ای طرح اپنی دنیو کی زندگی میں بھی اس کوان دونوں را ہوں کا اخیاز لازم ہے۔

(۹۲۰) \* وبائی امراض انچی آب وہوا کے ملکوں میں بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ ان کا تھم ان علاقوں سے بالکل علیحد و ہے جن کی آب وہوا متنقلاً خراب ہو۔ اس حدیث نے بید درمیانی راہ تعلیم دی کہ انسان کو نہ تو اتناضعیف الاعتقاد ہونا جا ہے کہ اگر انچی آب و ہوا کے ملک میں اتفا قا کوئی وبائی مرض آجائے تو وہاں سے بھاگ پڑے اور نہ آتنا جامد ہونا جا ہے کہ بود و باش ہے ایسے ملک میں رکھے جہاں کی آب و ہوا بلاکت کا باعث ہو۔ بندہ مختار ہے اور قضاء وقد رکے تحت بھی ہے۔ ان دونوں اعتقادوں کا ثبوت اس کے مل سے فلا ہر ہونا جا ہے لاہ .....

(٩٦١) عن أسامة بُنِ زَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطَّاعُونُ رِجُزّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطَّاعُونُ رِجُزّ أُرُسلَ على طائِفَة مِّنْ بَنِي إِسُو آئِيلًا اَوُ عَلَى مَنْ كَان قَلِمَ لَمُ فَإِذَا سَمِعُتُمُ بِهِ قَلا تَقُدِمُوا مَنْ كَان قَلِمَ لَكُمُ فَإِذَا سَمِعُتُمُ بِهِ قَلا تَقُدِمُوا عَلَى عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعْ بِارُضٍ وَ أَنْشُمْ بِهَا قَلا تَعُرُجُو فَوَازَا مِنْهُ. (متفق عنيه) تنخُوجُو فَوَازَا مِنْهُ. (متفق عنيه)

(۹۹۲) عَنْ عَمْرُو بُنِ الشَّرِيُدِ عَنُ آبِيُهِ قَالَ كان فنى وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلَّ مَجُذُومٌ فَأَرْسَلَ اليُه النَّسِيُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَا بغناك فَارْجِعْ ﴿ (رواه مسم)

(۹۲۱) اسامہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ طاعون خدا تعالیٰ کا عذاب تھا جو بنی اسرائیل کے پچھلوگوں پر نازل ہوا تھا (آپ نے بیافظ کے یا'' تم ہے پیشتر کےلوگوں پر'' فرمایا) لہٰذا جب تم کسی جگہ طاعون سنوتو و ہاں نہ جاؤ اوراگر طاعون اس جگہ آ جائے جہاں تم رہے ہوتو طاعون کے خوف ہے بھاگ کربھی نہ جاؤ۔

#### (متفق عابيه)

(۹۶۲) عمرو بن شریدا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وفد (جماعت) ثقیف (قبیلہ کا نام ہے) میں ایک شخص تھا جس کو جذام کا مرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ نایہ وسلم نے اس کہ کہلا بھیجا۔ ہم نے کچھے بیعت کرلیا ہے لہذا وہیں سے واپس چلا جا۔ (مسلم شریف)

لاہے .... 'پئی خراب آب و ہوامیں رہنااس کے قدر کے اعتقاد کی پختگی کا ثبوت ہے۔ مگراس عالم اسباب میں انسانی اختیار کی نفی کرتا ہے اور ا پھے متنام ہے وبائی امراض میں بھا گ پڑنا صرف اس کے مختار ہونے کا ثبوت ہے گرقضاء وقدر پراس کے اعتقاد کی گفی کرتا ہے۔اس عالم ا سہا ہے میں اعتدال کی را ہ درمیان کی ہے نہ خرا ہے ، ہے وہوا میں بو دو باش رکھوا ور ندا تفاقی و ہاء ہے ڈر کر بھا گ نکلو-(٩٦١) ۞ اس حديث مين "فسرادا منسه" كي قيد بهت زياده قابل لحاظ ہے-وہاءزوه علاقه سے نكلنا أكر كسي اتفاقيه ضرورت سے ہوتووه ممنو عنہیں جس بات ہے رو کا گیا ہے وہ بند ہ کا ایساعمل ہے جوقضاء وقد رکی تکذیب کرتا ہو- طاعون کے خوف ہے بھا گنے کا مطلب بیہوتا ہے کہ وہ اپنی اس تدبیر سے یا تو تقدیر الٰہی کو بدل دے گایا اس کے نز دیک بیہ معاملہ قضاء وقد رکے تحت ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کا عقاد بیہ ہو کہ اس کی موت و حیات ہے لے کر اس کی اونیٰ ہے اونیٰ حرکت بھی کا تب ِنقلز پر کے قلم کے تحت آپچکی ہے اور اس کا اعتقاد بھی ہو کہ کسی صورت میں بھی اس کے خلاف ہوسکتا ہی نہیں و ہو ہاءز وہ علاقہ سے ذرکر ہرگز ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ دین اسلام میں اعتقاد کے ساتھ ضرورت اسباب اورانیانی ضعف کی اس حد تک خودر عایت کرلی ہے جس سے اس کے اعتقاد کی تکذیب لا زم نہ آتی ہو-(٩٦٢) ۞ فطرةُ كمزورانسان كواسلام بيعليم ديتا ہے كہ ووكسي وقت بھي اپنے آپ كوآ زمائش ميں نہ دُا ئے- و باءز دوعلاقوں ميں ميں جاجا کر نہ گھسے جومریض موذی امراض میں گرفتار ہیں ان کو بلا بلا کرنہ لائے اعتاد علی النقدیر کے ساتھ اپنی کمزور فطرت کی رعایت بھی ضروری چیز ہے۔ ہاں اگر طاعون ای کےشہر میں آ جائے یا گھر میں ہی کوئی تمخص کسی موذی مرض میں مبتلا ءہو جائے تو اب اپنی استقامت کا ثبوت دے اور تقدر کو یا دکر کر ہے اپنے فطری ضعف کا مقابلہ کرتار ہے۔ چونکہ بہت سے انسانوں کے دلوں میں اختلاط تعدیدامراض کے اعتقاد کا سبب ہوجاتا ہے اس لیے بے وجہ شریعت اپنی فطرت کے ساتھ زور آ زیائی کی اجازت نہیں ویتی -اور جب ضرورت سریر آ جائے تو اب ضعف بشری کے بہانے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی -اسلام ثبات قدمی کی دعوت دیتا ہے-مگر ہوش کے ساتھ صرف جوش کے ساتھ نہیں-ای لیے آپ نے فر ما یالا تقسمنو القاء العدود (وتمن سے جنگ بولیتمنا کیں ندکیا کرو) ہے براے فضیات کی چیز مگراتی بی برخطر بھی ہے اگر میدان چھوز کر بها گ تکلیتو پھرکہیں نمیکا نابھی نہیں اس لیے اس کی تمنا نہ کرواور جب سریر آجائے تو پیمازوں ہے بڑھ کرٹا بت قدمی دکھاؤ-

(٩٦٣) عَنْ جَابِرٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْسِهِ وَسَـلَّـمَ اَنَّــهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا اُصِيبُ دَوَاءُ الدَّاءَ بَرِأْبِإِذُنِ اللَّهِ تَعَالَى.

(رواه مسلم)

الْاعُرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلانَتَدَاوَى قَالَ نَعَمُ الْاعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلانَتَدَاوَى قَالَ نَعَمُ تَدَاوَ وَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً تَدَاوَ وَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً اَوُ قَالَ ذَوَاءً إِلَّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ ذَوَاءً إِلَّا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَاءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْه وَسُلَّم وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَالْه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَالْمُوالِقُولُ وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَاللْهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالَه وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ

(۹۲۳) جابر رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار ک کے لیے دوا ہے جب کسی بیاری کے لیے دوا ہے جب کسی بیاری کے لیے ٹھیک دوا ، پہنچ جاتی ہے تو خدا تعالی کے حکم سے شفا ، ہو جاتی ہے - (مسلم شریف)

(۹۶۴) اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں کہ پچھ دیہاتی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم بیار یوں کا علاج کیا کریں؟ فرمایا بال دواء کا استعال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیاری کے لیے دوا پیدا کی ہے گرصرف ایک بیاری – انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون می بیاری ہے؟ فرمایا حد سے گذرا ہوا ہو تھا یا -

#### (احمرُ تر مذي ابوداؤ د )

(9۲۵) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تنصان میں ایک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کرر ہا کرتا اور دوسرا تجارت کرتا - جو بھائی تجارت کرتا تھا اس نے ایٹے بھائی کے کام میں شرکت نہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(۹۶۳) \* اس عالم میں بیماری اوراس کی دواء دونوں قدرت ہی نے پیدا فر مائی میں کہٰذا دواء کا استعال کرنا تو ضروری تھبر الیکن پیغلط ہوگا کہ شفاء تو شافی مطلق دے اورتم تعریف کرو دواء کی -سوچنا پیچا ہیے کہ اس جمادِ محض میں بیدائر پیدائس نے فر مایا؟ کہواُس نے جس نے بیماری پیدا فر مائی - اس جگہ تر جمان السنہ جلد تانی حدیث ۲۵۲ ص ۳۳۸ کوضر در ملاحظہ فر مالیجئے ۔

(۹۲۴) \* یہاں دواکر نے کاصری تھم ہور ہاہے کیااس کے بعد بھی بیوسوسدلانا چاہیے کہ قضاء وقد راسباب سے قطل کی تعلیم دیتا ہے۔
اگر کہیں انسان کے قضہ میں بڑھا بے کی دواء بھی آ جائے تو شاید و ہوئی جرات سے قدرت کا انکار کردے عام بیار بوں کے معالجات پر بھی
اب تک اس نے جتنا قابو پالیا ہے و بھی اس کے اعتقا دکومتر لزل بنار ہا ہے اب اگر کہیں بوڑھے بھی جوان بن بن کرخد اتعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا
میں ذینے رہتے تو خالق کا کون یقین کرتا 'اس لیے ہر درواز ہ پر شکست دینے کے لیے قدرت کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسالا پنجی بناد بی ہے جہاں
انسان تھے کھڑ انظر آتا ہے۔ یہاں پہنچ کرنھیب والے کی تو آئے تعییں کھل جاتی ہیں اور بدنھیب آئندہ انکشاف کی امید میں پھر بھی ہے ہیں قدرت الہیکا قائل ہو کرنہیں دیتا۔

(۹۲۵) \* نقدیر کے معلم اوّل نے بھی کی کوا یک مرتبہ بھی ہے ہیں نہیں دیا کہ وہ کسبہ معاش چھوڑ کرصرف نقدیر کے بھروسہ پر معطل ہوکر بیٹے جائے' البتہ جب کہیں ہے ویکھا ہے کہ کسب معاش کا خمارا تناچڑھ چکا ہے کہ دوسروں کارز ق بھی اپنے ذمہ بچھ لیا ہے تو اس جگہ اتن می تندیہ کرد نی ضروری بچھ ہے کہ معاملہ کہیں اس کے برعکس نہ ہو یعنی تمہارا ہی رزق اس کی بدولت نہل رہا ہو۔ یہاں بھی آپ نے اس لابہ .... شکایت کی آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا شاید تخصے رزق اُسی کے مقدر سے ملتا ہو-

#### (ترندی شریف)

قوت اراویہ کے استحکام میں قضاء وقد رپراعتقاد کاعجب اثر ہوتا ہے (۹۲۲) ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جارہا تھا'آپ نے فرمایا اللہ کو یا در کھا کرو وہ تمہارا بگہبان رہےگا' اللہ تعالیٰ کو یا در کھوتو اس کواس طرح یاؤ کے جیسے وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ جب مانگنا تو خدا تعالیٰ سے ہی مانگنا اور جب مدوطلب کرنا تو أَخَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزِقَ بِهِ . (رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح غريب)

الايمان بالقدر من اعظم منابع القوة (٩٦٦) عَنُ إِنْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنُتُ خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِحُفَظِ اللَّهُ يَحْفَظُكَ إِحُفَظِ اللَّه تَجِدُ تُجَاهَكَ وَ إِذَا سَالُتَ فَاسُأَلِ اللَّهِ و

إِذَا السَّتَ عَنْ اللَّهِ وَ اَعْلَمُ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اَعْلَمُ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اَجْتَمَعَتُ عَلَى اَنُ يَنْفَعُوكَ بِشَىءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ اِجْتَمَعَتُ عَلَى اَنُ يَنْفَعُوكَ بِشَىءٍ لَمْ يَنْفَعُوا عَلَى اللَّهِ بِشَىءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى اللَّهِ بِشَىءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اللَّهِ بِشَىءٍ اَنُ يَضُرُّوكَ اللَّهِ بِشَىءٍ اَنُ يَضُرُّوكَ اللَّهِ بِشَىءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اللَّهِ بِشَىءٍ اَنُ يَضُرُّوكَ اللَّهِ بِشَىءٍ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجُفَّتِ الطَّحُف. (رواه احمد و الترمذي) الطَّحُف. (رواه احمد و الترمذي)

اس سے طلب کرنا اور اس کا یقین رکھنا کہ اگر سار ہے نوگ مل کربھی تم کو یجھ نفع پہنچانا چاہیں توبس اتناہی پہنچا سکتے ہیں جتنا کہوہ تمہاری تقدیر میں پہلے ہے لکھ چکا ہے' اور اگر سب مل کرنقصان پہنچانا جا ہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر بس اتنا ہی جتنا کہ وہتمہاری تقدیر میں پہلے لکھ چکا ہے۔ نقد پر کا قلم سب یجھ لکھ لکھا کر کاغذے اٹھالیا گیا ہے اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے-(اب کوئی جدید نوشت وخواند کاموقعہ بی باتی نبیں) (ترندی-مندامام احمر) (۹۲۷) جضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا ٹھکا نا دوز خ میں یا جنت میں لکھا نہ جا چکا ہو- صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ تو کیا پھر اس نوشتہ خداوندی پر بھروسہ کر کے عملی جد و جہد کوتر ک نہ کر دیں۔ آپ سلی ابتدعاییہ وسلم نے فر مایاعمل کیے جاؤ کیونکہ جو مخص جن اعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے ای قتم کے اعمال سرز دہوں گے تو جو نیک ہوگا اسے تو قبق ہی نیک کام کی ملے گی اور جو بد بخت ہوگا اس ہے کام بھی بدبختی کے لیے جا نمیں گ- اس کے بعد آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثبوت میں قرآن کریم كى بيرة يت تلاوت فرمائي فسأمًّا مَنْ أعُطَى الْحَ مندامام احمر مين حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی روایت میں اس طرح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے بیں۔ میں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھایارسول اللہ جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر عمل کس لیے ہوا؟ اس پر آپ نے ارشاد

للے ..... محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف اس کی نظریں اٹھتی ہیں' اس لیے فر مایا کہ اس فطری خامی کا علاج قضاء وقد رکا استحضار ہے ہیں جب یہ عقیدہ جمالو کے کہ نفع ونقصان پہنچا تا جبان بھر میں کسی کے بس کی بات نہیں' اور یہ کہ یہ سارے معاملات سب طے شدہ ہیں تو تمہارے ول میں اتن طاقت بہدا ہو جائے گی کہ جب بھی تم کو کوئی ضرورت ہوگی تو تمہارے باتھ صرف اس کی طرف اٹھیں کے جو سارے جبال کو دیتا ہے اور جب بھی مدوکی ضرورت ہوگی تو صرف اس سے مدو ما گاو گے جو ہر محتان کا فریاورس ہے۔ پس قضاء وقد رکا عقیدہ اسباب کے ارتکاب سے بے بیازی کی تعلیم نہیں ویتا' بال محلوق سے بے نیازی کی تعلیم نور ہوجانی جا ہے جو اس کی طرف سرکھتا ہے وہ بسااوقات اسباب میں بھی تسایل کر جاتا ہے۔ اس کی اظرے ساس کی عملی جدو جہدا ہو اور بھی ہر دھ جانی جاتا ہے۔ اس کی عملی خدو جہدا ہو اور بھی ہر دھ جانی جاتا ہے۔ اس کی عملی خدو جہدا ہو اور بھی ہر دھ جانی جاتا ہے۔ اس کی عملی حدو جہدا ہو اور اس کی جو اس اور اس کی تعلیم ویتا ہے۔ اس کی عملی حدو جہدا ہو اور اس کی حدو جہدا ہو تا ہے۔ اس کی عملی حدو جہدا ہو اور اسالوقات اسباب میں بھی تسایل کر جاتا ہے۔

(۹۶۷) \* حیرت ہے کہ جس حدیث کو آئی سننے والے بن کرتر کے عمل کا عبد کرتے ہیں اس کوکل آئے غفر ت سلی اللہ علیہ وسلم راست سننے والے سحابیان کرجد و جہد کا عبد کر رہے تھے۔ ہات ہیہ ہے کہ وہ قلم کے تابعد ارتھے اور ہم عقل کے بندے ہیں۔عقل لابع .....

البزار فقال القوم بعضهم لبعض فالجدادًا و عند الطبرانى فى اخر حديث سراقة قال الان الجدالان الجدو عند الفريابى بسند صحيح الى بشير بن كعب احد كبار التابعين قال سأل غلامان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما العمل فيما جفت به الاقلام قال بل فيما جفت به الاقلام قال بل فيما جفت به الاقلام قالا فيما عامل قال اعملوا و كل ميسر لما هو عامل قال فالجد الان.

(كذافى فتح البارى منحصًا ج٧ ص ٤٠١) (٩٦٨) عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُؤْمِنُ الْقَوِى خَيْرٌ وَ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَعِيْفِ وَ فِي كُلِّ حَيْرٌ إِحُوصُ

فرمایا کہ مل کے بغیر تو جت نہیں مل عتی - میں نے عرض کیایا رسول اللہ پھر تو جہ مہم مل میں جان تو زکوشش کریں گے - مند ہزار میں حضرت ابن عباسٌ کی روایت کے آخر میں ہے کہ فدکورہ بالاسوال و جواب کے بعد صحابہ نے فرمایا اب تو کوشش کرنے کے سوا، چارہ کارنہیں اور طبر انی میں حضرت سراقہ کی حدیث کے آخر میں ہے اب تو کوشش کرنی ہے - فریا بی نے حدیث کے آخر میں ہے اب تو کوشش کرنی ہے - فریا بی نے صحیح سند کے ساتھ دونو جوانوں کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی فدکورہ بالا سوال کیا - آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جستی جد و جہد ہے ہے سب تقدیر کا قلم لکھ کرفارغ ہو چکا ہے - اس پر انہوں نے عرض کی پھر عمل کا فائدہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ممل انہوں نے عرض کی پھر عمل کا فائدہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ممل کرنے والا عمل ہی وہ کر سکے گا جواس کے لیے مقدر ہو چکا ہے ہیں کرانہوں نے کہا تو پھر تو کوشش کے بغیر چارہ کا رنہیں -

(۹۲۸) ابو بریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا - مضبوظ مؤمن کمزور ہے اللہ تعالی کوزیا دہ بیارا ہوتا ہے اور بول میں دونوں ہی بہتر (یا در کھو) جو چیزتم کونفع رساں ہواس کے لیے حریص ہے رہنا اور اس میں اللہ تعالی کی ذات پاک ہے مدد ما تگا کرنا اور در ماندہ

لاہ ..... نار سابچاری دنیا کی معمولی الجھنوں کوسلجھانہیں سکتی وہ تقدیر کے مسئلہ کو کہاں سبحق ہاں جب وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر مسائل شرعیہ میں اس کے بزویک کوئی البحصن نہیں رہتی' پھراس میں وہ بھیرت پیدا ہوجاتی ہے کہ جتنا اختیاراس کوئل چکا ہے اس کو وہ کام میں لیے آتا پنا فرض سمجھتی ہے اور تقدیر میں ہے کیا اس سے کوئی بحث نہیں کرنی وہ اس کے علم سے بالاتر ہے۔ کس کو بیڈبر ہے کہ فلال معاملہ میں جماری تقدیر میں کیا لکھا ہے' جب بیڈبر نہیں تو پھرمحسوں اختیار سے کام کیوں نہ لیا جائے۔

عَلْى مَا يَنْفَغُكَ وَ استَعِنُ بِاللّهِ وَ لَا تَعُلِي مَاللّهِ وَ لَا تَعُرِوانُ اصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ لَوُ إِنّى فَعَلَتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَكِنُ قُلُ قُلُ قَدَرَ اللّهُ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَكِنُ قُلُ قَلُ قَدَرَ اللّهُ وَعَلَمُ لَا تَقُدُ عَمَلَ الشّيطانِ.
و مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيطانِ.
(رواه مسنم)

(٩٢٩) عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

بن کرسٹی کرنے سے بیٹے مت رہنا اور اگر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو بیمت کہنا - اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا بلکہ بیہ کہنا کہ القد تعالیٰ نے یونہی مقدر فرما دیا تھا'لہٰذا جیسا اس نے چاہا تھا اس کے موافق ہوگیا - کیونکہ اس'' اگر'' کے کملہ سے آئندہ ایک شیطانی عقیدہ کا دروازہ کھاتا ہے (یعنی تدبیر کی حاکمیت) (مسلم شریف)

(۹۲۹) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

لئے ..... دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہے اس بار ہے میں بھی مدد طلب کرنی چاہے۔ حدیث کہتی ہے جو محق مفیداور نافع اعمال میں حریص نہیں وہ عاجز انسان ہے کمال عاجز بن جانے میں نہیں ہے بلکہ کامیا بی کے لیے جان تو زکوشش کرنے میں ہے اور یہ بھو کر کرنے میں ہے کہ جو جو عاجز انسان ہے کمال عاجز بن جانے میں نہیں ہے بلکہ کامیا بی کے لیے جان تو زکوشش کرنے میں ہوا گراس کو حاکم بنا کونیوں بلکہ تقدیر کا محکوم بھی حرار ہوگی اور اسباب کر لینے کے بعد بھی مقصد برآری نہ ہو کی تو یہ سے لگانا گرہم یوں کرتے تو کامیاب ہوجاتے یہ بھی در حقیقت تقدیر کا محکوم بنانے کے مراد اف ہے۔ اس لیے بیعبدمؤسن کی شان نہیں 'یہ شیطان کی حرکت ہے کیونکہ اب'اگر'اگر'' کہنے ہو سے سوائے ندامت' بیشیائی اور افسوس کے ہوتا بی کیا ہے جو محمد موسل نہ ہوتو اب اس کو تفاء الٰہی کے حوالہ کردینا ہمؤسن کی شان ہاور بیاس دروازہ کو کھولئے ہے نفع و آسکیس بھی ہے۔ کہ بعد بھی جب مقصد حاصل نہ ہوتو اب اس کو تفاء الٰہی کے حوالہ کردینا ہمؤسن کی شان ہاور بیاس کے لیے باعث تفی و آسکیس بھی ہے۔ کہ بار کہ خوالہ کردینا ہو بیان کی مورت میں اپنی ضعف تدبیر کویا دکرنا کی ظرورت کی ہو کی باری کو تفاح کی باری ہو بطاح کی مورت میں اپنی ضعف تدبیر کویا دکرنا موسل نے باور اس کی صورت میں اپنی ضعف تدبیر کویا دکرنا موسل نے بوری جدورت کو بیا نا کا میا بی دونوں حالتوں میں وہ اپنی بندگی اور عبودیت کو قائم رکھے اور اس کی صورت ہے ہو کہ اپنی موسلات کے لیے بوری جدو جبد کرے بھراگر شیجہ موافق برآر میں وہ اپنی بندگی اور عبودیت کو قائم رکھے اور اس کی صورت ہے ہو کہ اس کی طرف اس آب تہت میں اشارہ ہے۔

﴿ لِكَيْلَا تَسَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفُرَحُوا تَاكِ اللهِ بِهِمَ عَمْ مَهُ هَا يَاكُو جَوْمٌ كو حاصل ته بور كا اور نه الله بي يَحْقُ بِهَا أَتَكُمْ ﴾ (الحديد: ٢٣)

بینی تقذیر میں ہر چیز کی نوشت موجود ہے اس پرتم کواس لیے اطلاع بخش ہے کہ تم خوب سمجھ لو کہ جوتمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے، وہ ضرور پہنچ کرر ہے گااور جومقدر نہیں ہواوہ بھی ہاتھ نہیں آ سکتا جو کچھ القد تعالیٰ کے علم قدیم میں تھہر چکا ہے بس ویسا ہی ہو کرر ہے گالبذا جب فائدہ کی چیز ہاتھ نہ لگے اس پڑمگین ومضطرب نہ ہواور جومقدر ہے ہاتھ لگ جائے اس پراکڑ واور اتر اؤنہیں' بلکہ مصیبت و ناکامی میں مسہر و نشلیم اور راحت و کامیا بی میں ثناء وشکر ہے کام لو۔

(۹۲۹) \* اس حدیث میں عالم غیب کے چندمہم اسباق کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلا ہیہ ہے کہ انسان کو یہ نہ بھھنا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد دفعة جنت یا دوزخ میں پہنچ جاتا ہے بلکہ اپنے عملی مساعی کے لحاظ ہے بھی وہ اس طرف قریب ہو جاتا ہے بھی اس طرف پس زندگی کیا ہے وہ دوزخ و جنت کی مسافت کا نام ہے جتناوہ ختم ہوتی ہے اتنا ہی وہ ایک طرف کاراستہ طے کر لیتا ہے ہر چند کہ اصل دارو مدارتو خاتمہ لائیہ ....

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُهَا النَّاسُ لَيُسَ مِنَ النَّادِ شَيْءٍ يُقَرّبُكُمُ إِلَى الْجَنّةِ وَيُبَاعِدُ كُمُ مِنَ النَّادِ اللّهَ يَعَدُ الْمَرُ تُكُمُ إِلَى الْجَنّةِ وَيُبَاعِدُ كُمُ مِنَ النّادِ وَيُبَاعِدُ كُمُ مِنَ الْجَنّةِ إِلّا قَدُ نَهَيُتُكُمُ مِنَ النّجَنّةِ إِلّا قَدُ نَهَيُتُكُمُ النّهُ وَ عَنْ وَوَايَةِ آنَ رُوحَ عَنْهُ وَ الْآمِينَ وَ فِي وَوَايَةِ آنَ رُوحَ اللّهَ عُنْ وَفِي وَوَايَةِ آنَ رُوحَ اللّهُ عُنْ وَقِي وَوَايَةِ آنَ رُوحَ اللّهُ عُنْ وَفِي وَوَايَةِ آنَ رُوحَ اللّهُ عُنْ وَقِي وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(رواه فيي شرح السنة و البيهقي في شعب الايمان)

علیہ وسلم نے فرمایا - لوگوا اب ایسی کوئی چیز بھی ہاتی تہیں رہی جوتم کو جنت ہے ورکر دے مران سب کا میں تم کو قلم دے چکا بوں اور ای طرح ندایسی کوئی چیز رہ گئی ہے جو دوزخ سے تم کوقر یب کر دے اور جنت سے دور مگر میں تم کواس سے بھی روک چکا بوں اور حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے ابھی میر سے قلب میں بیہ بات ذالی ہے کہ جب تک کوئی قض اپنا مقدر رزق پورانہیں کر لیتا وہ ہرگز مرنہیں سکتا - دیکھوالقد تعالی کوئی قض اپنا مقدر رزق پورانہیں کر لیتا وہ ہرگز مرنہیں سکتا - دیکھوالقد تعالی سے ڈرتے رہواور رزق حاصل کرنے میں صاف سے رحم یقے اختیار کروئی ایسانہ ہوکہ رزق کی ذراسی تا خیرتم کو خدا تعالی کی نافر مانی پر آ مادہ کر دیے کیوئکہ تمہار ارزق خدا تعالی کے قضہ میں ہو وہ صرف اس کی فرمان ہر داری ہی کر کے حاصل کی جا سکتی ہے ۔ وہ صرف اس کی فرمان ہر داری ہی کر کے حاصل کی جا سکتی ہے ۔ (شرح السنہ شعب الایمان)

**\*\*** \*\*\*

للے ..... ہی پررکھا گیا ہے 'لیکن ایک مؤمن قانت کواپنے اوقات وا عمال کا محاسبہ ہمدوفت الازم ہے کہ وہ اپنی عمر میں کتنا 'س طرف قریب ہور ہاہے جتناوہ جس طرف بھی قریب ہو گیا بظاہر امید ہے ہی ہوتی ہے کہ بقیہ عمر میں بھی وہ اس ست کی بقیہ مسافت طے کرے گا ٹہذا زندگی کا ہرقدم بہت بھو تک بھو تک کرر کھنے کی ضرورت ہے کسی جگہ ہے قریب ہو کر بھر دفعۃ دور ہوجانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے عموماً جس حالت میں بھی عمر گزرتی ہے اس پر خاتمہ بھی ہوجاتا ہے گوبھی بہتی اس کے خلاف بھی چیش آجاتا ہے۔

ووسری بات اہم یہ ہے کہ انسان عبث ایسی چیز کے پیچھ لگار بتا ہے جوخودای کے پیچھی لگی ہوئی ہے یعنی رز ق-انسانی مقدرات میں جہاں اور با تیم لکھی جاتی میں اس کے مقدر کارز ق بھی لکھا جاتا ہے گھر کیے ممکن ہے کہ اس کو پورا کیے بغیر وہ سفر آخرت کر سکے -تیمر ئی بات اہم تریہ ہے کہ انسان رز ق کی بوس میں یہ بھی بیٹھتا ہے کہ طال ذریعہ ہے رزق تھوڑ احاصل ہوتا ہے اور حرام ذرائع ہے زیادہ اس لیے حرام ذرائع اضیار کر لیتا ہے صدیت اس کو سمجھاتی ہے کہ تمام محلوق کارزق رزاق کے باس ہے - جب یہ ہے تو پھر جس کے باتھ میں رزق ہو تم اس کی مخالفت کو کیسے رزق کا ذریعہ بھی لیتے ہو۔ چہارم یہاں کسب حلال پر اتنا ہی زور دیا گیا ہے جتنا کہ تقوی کی تخصیل پر - حلال کے بارے میں جدو جہد کرنا اور حرام ہے بیچنے کے لیے تقدیم کو یا در کھی اس کی معیشت کے لیے سبل ترین سخد ہے -

### الانبياء والرسل عليهم الصلوة والسلام

#### في ضوء الاحاديث و التاريخ

حضرات انبیاء علیهم السلام کی مقدس ہستیوں کامخضر تذکر داجا دیث اور تاریخ کی روشنی میں سرمتا سالگردیات کی سے قبل مزاد سرمعلام موجودی سرماتیات سے مدنیات سامتان متعلقہ قبریم عقا

اس مقدل گروہ کے تذکرہ سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے سامنے نبوت اور رسالت کے متعلق قدیم عقاہ، کے خیالات کا خلاصہ پیش کردیا جائے - تاکہ بیم علوم ہوجائے کہ اس مسئلہ میں جوقیاس آرائیاں آت کی جارہی جی بیز مانہ قدیم کے خیالات کی فرسودہ خیالات جیں کوئی جدید تحقیق نہیں ہے-

متاخرین علاء میں سے حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ پرمبسوط بحثیں کی بیں ان کی دیگر تصانیف کے سواء''شرح عقیدة الاصفہانیہ' اور'' الجواب السیح'' میں بھی اس پر کافی بحث ہے اور'' کتاب النبوات' نو اس موضوع پر ان کی ایک مستقل تصنیف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قدیم عقلاء میں سے ارسطواوراس کے تبعین توانمیا بیلیم السلام کی تاریخ سے پھھ شنائی نہیں رکھتے ہیے اس لیے ان کے یہاں تو نبوت اور رسالت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملت' البتہ فارانی نے اس پر پھھ بحث کی ہے۔ پھر ابن سیناء نے آ کراس کی مزید تشریح و تنصیل کی ہے۔ پھر ابن سیناء نے آ کراس کی مزید تشریح و تنصیل کی ہے۔ اس کے نزویک نبی کے متین خاصے ہوتے ہیں۔

ا نبیا علیہم السلام کا مقام ابن سیناء کی نظر میں ﴿ (۱) نبی وہ ہوتا ہے جس کی قوت عقلیہ اتنی کامل ہو کہ کسی ہے تکھے بغیر اس کوخود بخو دعلم حاصل ہو جائے'اس کا نام اس نے قوت قد سیدر کھا ہے۔

(۲) نبی این علم کے مطابق خود این نفس میں پی تھ نور انی صور تیں دیکتا ہے اور مختلف نوع کی آوازیں بھی سنتا ہے مگر خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا - ٹھیک ای طرح جس طرح کہ عام انسان خواب کی حالت میں مختلف صور تیں مشاہد و کرتے اور مختلف آوازیں سنتے ہیں مگر یہاں بھی خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا - گونی کو محسوس یبی ہوتا ہے کہ بیسب پچھ فارجی عالم میں ہور ہا ہے جیسا کہ خواب دیکھنے والا محتی ہی اپنے مرکات اور مسموعات کے متعلق عقید و یبی رکھتا ہے کہ بیسب پچھ وہ فارجی عالم میں دکھی رہا ہے - ابن سیناء کے نزدیک اسی مسموع صوت کا نام'' کام اللہ'' ہے - والعیاذ باللہ - فلا صدید کہ ابن سیناء کے نزدیک نبی کے مبصرات و محسوسات کی جوتی ہے نہ وہ بالکل ہے حقیقت ہے نہ بیب کے مبصرات و محسوسات کی جوتی ہے نہ وہ بالکل ہے حقیقت ہے نہ بیب حقیقت ہے نہ بیب کے مبصرات و محسوسات کی جوتی ہی دونوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا - (والعیاذ باللہ)

(٣) نبی کوعالم کے مادہ میں تصرف کرنے کی فطری طافت حاصل ہوتی ہے اور اس فطری طافت ہے ہی وہ جمیب بجیب افعال کی قدرت رکھتا ہے' اس کا نام'' معجز ہ'' ہے۔ فلاسفہ کے نز دیک اس مادی عالم میں جو پچھ بھی ہور ہا ہے بیہ سب انسانی قوت نفسیہ یا قوت طبعیہ یا عقل فعال کا فیض ہے۔ شیاطین اور فرشتوں کی بیہ جماعت قائل ہی نہ تھی کہ عالم کے تصرفات کوان کی طرف منسوب کرسکتی۔ بنوداور ٹرک شیاطین و جنات کے قابل شخے'ان کے نز دیک بی تصرفات' جنات کے تصرفات تھے۔

فلاسفه کے نز دیک نبوت کیول کسی چیز تھی ؟ ﴿ جب إِن کے نز دیک نبوت' کلام الله' معجز ه اور فرشتے کی حقیقت پی تفہری

تو ظاہر ہے کہ بیتمام امور ئسب انسانی اور ریاضت ہے بھی حاصل ہوناممکن ہیں'اس لیےان کے نز دیک نبوت ورسالت بھی دیگر صنعتوں کی طرح کسبی چیزتھی۔سپرور دی مقتول اور ابن سبعین اسی جدو جہد میں مصروف تھے کہ ان کو نبوت کا مقام حاصل ہوج ہے۔ اس لیے ان فلا سفہ کے نز دیک ایک فلسفی کو نبی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ فلسفی کی نظر بہنسبت نبی کے پھر پراز حقیقت ہوتی ہے۔ (والعیا ذباللہ)

اسلامی الفاظ واصطلاحات کاصرف استعال کرنا کافی نہیں جب تک کدان کی اس حقیقت کا اعتراف بھی نہ ہو جو اسلام نے بیان کی ہے ﷺ نبوت کے متعلق فلاسفہ کی اصل حقیق تو بیض لیکن جب اسلامی دور میں فلاسفہ کو انبیاء عیہم السلام کی تعلیمات پہنچیں تو انبول نے ان کے اور فلاسفہ قدیم کے علوم کے مابین پوند لگانا چاہا اور اسلامی اصطلاحات یعنی وی نبوت 'فرشنہ تیا مت' جنت اور دوز نے وغیرہ کو اپ تراشیدہ معنوں میں استعال کرنا شروع کر دیا - اب جس کو اس حقیقت کا متنب نبوت 'فرشنہ تیا مت' بوت کا شروع کر دیا - اب جس کو اس حقیقت کا متنب نہوا وہ تو اس غلاق نبی کا شکار ہوگیا کہ شاید ہو جماعت بھی ان سب امور کی قائل تھی۔ جن کے انبیاء علیم السلام قائل تھے۔ مثلاً جب انبول نے ابن سینا بھی ان سب امور کا قائل تھا کہ لیکن جب دیکھا جا تا ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت اس کے نز دیک وہ نہیں جو انبیاء علیم السلام کے نز دیک تھی تو پھر محض ان الفاظ کی استعمال کر لینے ہے اس کو اسلام کے نز دیک قائل تا کہ ان الفاظ کی حقیقت اس کے نز دیک وہ نہیں جو انبیاء علیم السلام کے نز دیک تھی تو پھر محض ان الفاظ کی حقیقت اس کے نز دیک وہ نہیں جو انبیاء علیم شاہت کا حامل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ جب تک کہ رہ بھی ثابت نہ کر دیا جائے کہ ان الفاظ کی حقیقت کہ ان الفاظ کی حقیقت اس کے نز دیک مسلم تھیں گھی اس کے نز دیک وہ تھیں بھی اس کے نز دیک وہ تھیں بھی اس کے نز دیک وہ تو تیاں الفاظ کی حقیقتیں بھی اس کے نز دیک وہ تو تیاں الفاظ کی حقیقتیں بھی اس کے نز دیک وہ تو تیاں الفاظ کی مسلم تھیں۔

ا مشاؤتم نبوت اورزول می علیہ الصلوق والسلام کے الفاظ بمیشہ ہے است مسلم میں تو اثر کے ساتھ مستعمل ہوتے چی آئے ہیں لیکن کی بھی ایک اور جی اگر میں علیہ الصلوق والسلام بیش نفس خود آسان سے اپنے ای جمع عضری کے ساتھ تنز لیف لا نے والے ہیں اور بھی اس کا یہ مفہوم نہیں سمجھا گیا کہ ان کا کوئی معنوی نظیر یا مشاہر شخص ای امت میں سے پیدا ہوگا – ای طرح ختم نبوت کا مفہوم بھی صرف یہی جھا گیا ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کی جدید نبوت کا کوئی امکان نہیں سے نواو وہ کی تم اور کئی مرحبہ ہی کی کیوں سرف یہی جھا گیا ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کرآئے تک جب نہوی کئی ہو یا پروزی اور صفحات تاریخ نے بھی بمیشہ اس کی تاکید کی ہے ۔ چنا نچرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کرآئے تک جب بھی کہی کی نے نبوت کا دعوی کی تاریخ نے نبول اور آئے تک جسلمہ کہ نہوں کو دور کوئی کیا ہے تو آئے تھا ہی ہے ہو اور اس جماعت نے اس کی تقد بی بھی ہے تو کہی ہو گئی ہو کہی ہے تو کہیں ہے تو اس کی تقد این کی نبور کے مطابق بھی کی تاریخ نے خال ہو کہی ہے تو کہیں ہے تو کہی ہے تاریک کوئی جماعت نے اس کی تقد این کوئی ہے تو کہیں ہے تاریک کوئی ہو تھا کہ ہے تاریک کوئی ہو تو کہی ہو تاریک کوئی جماعت نے اس کی تقد کر کہی ہو تھی تاریک ہو کہی ہو تو کہیں ہو تاریک ہو کہیں ہو کوئی ہو تاریک ہو کہی ہو تاریک ہو کہیں ہو تاریک ہو کہیں ہو تاریک ہو تاریک ہو تاریک ہو کہیں ہو تاریک ہو تار

اب آپ ہی انصاف فرما ہے کہ ہمارے دور کے مقلاء نبوت کے متعلق اس سے زیاد ہ اور کیا کہتے ہیں؟ یہاں ابن سیناء اورا ک کے ہمنو اوُل کی کل کا سُنات تو لیکھی اب آپ ذیراعوم نبوت سے روشن دیاغوں کی ہات بھی سنئے۔ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کی نظر میں نبوت کی حقیقت اور اس کے ارکانِ ثلاثہ یعنی ملوکیت و سیاست' علم وحکمت اور رشدو ہدایت کی فطری اور غیرمعمو لی استعداد 🖐 حضرت شاہ ولی اللّهُ فر ماتے ہیں کہا گرتم نبی اور اس کےخواص جا ننا جا ہتے ہوتو یوں مجھو کہ حیات انسانی کے نظم ونسق کے لیے جن جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیک وقت نبی کی ذات میں تمام انسانوں سے بڑھ کر پیدا فرمائی جاتی ہیں وہ ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے جس کے نفس ناطقہ کی قوت عاقلہ اور توت عاملہ کے سابیہ کے نیچے اہل قلم بھی' بڑے بڑے جرنیل اور سیاست داں بھی' کاشت کار اور تا جربھی غرض تمام عالم اپنی اپنی زندگی کے مطابق تربیت حاصل کرتا ہے اور ہر ہرشعبہ کا نظام اس کے اقوال وافعال کے ؤم سے قائم رہتا ہے۔ وہ ای کے ساتھ ایک حکیم بھی ہوتا ہے جوعلم اخلاق ویڈبیرمنزل اور سیاست مدن کا ماہر ہو' و ہ تھیم نہیں جوصر ف ان علوم کے الفاظ ہے آشنا ہو بلکہ و ہ تھیم جس کی ہیہ تمام صفات طبیعت ثانیہ بن چکی ہوں حتی کہ اس کے حرکات وسکنات سے پیعلوم ٹیکتے نظر آ رہے ہوں۔ و وایک مرشد کامل بھی ہوتا ہے جو جماعت صوفیاء میں مصدر کرامات وخوارق بناہوا ہوا ورطاعات وعبادات کے ان تمام طریقوں ہے آگاہ ہو جوتہذیب نفس کے لیے ضروری ہیں اور ان علوم حقد کا ماہر ہوجن ہے کہانسانوں پر عالم ملک دملکوت کے اسرارینہاں روشن ہوتے ہیں اور اسی طرح اعمالِ جوارح اور اذ کارلسانی کے علیحد ہ تمام خواص ہے بھی پورا پورا آشنا ہو۔ وہ جس طرح کہ آسانوں پر حضرت جبرئیل علیہ انسلام تدبیر الٰہی کا جار حداورعلوم الٰہی اخذ کرنے میں واسطہ ہیں اسی طرح انسانوں میں ان تمام صفات ِ جبریکیہ کا مالک بھی ہوختیٰ کہ ﴿ لَا يَسْعُصُونَ اللَّهُ مَا اَمَرَهُمُ وَ يَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (ليمنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی نہیں کرتے اس بات میں جس کا وہ ان کو تھم ویتا ہےاور وہی کا م کرتے ہیں جوان کو تھم ہوتا ہے ) اس کی شان بن چکی ہواور اس طرح اس کی فطرت کو عالم بالا ہے وہ مناسبت حاصل ہو کہ علوم البیدا وریقین واطمینان کی نعمت اس کے قلب و قالب پر بہدر ہی ہواوراس کے بیرسب کمالات اس میں فطری ہوں کسی معلم اور درس گا ہ کے ربین منت نہ ہوں۔ نبی کے ان علوم' اس کی حکمت' اس کے تز کیہ اور اس کے اس نظامی لیافت کی طرف جس ہے کہ وہ ان صفات کے اثر ات خدا تعالیٰ کی مخلوق میں پھیلاتا ہے ذیل کی آیت میں اشار وفر مایا گیا ہے۔ ﷺ هُ وَ اللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ بِيدا فرمايا جو خودانہی میں کا ہے پڑھ کر سنا تا ہے ان کواس کی آپتیں اور ان يَسُلُوا عَلَيُهِمُ اينتِهِ و يُزَكِّيُهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ ` الْكِتُنْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ا کوسنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے کتاب اور عقلمندی کی یا تیں اور اس سے پہلے وہ کھلی گمرا ہی میں مبتلا ء تھے۔ ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ (حمعه: ٢)

اب آپ آیت بالا کی روشن میں آنخضرت صلی التدعایہ وسلم کی سیرت مقد سد کا ایک ورق ملاحظہ فر مائے تا کہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ بیا ہم خدمت امیوں میں کس حکمت سے شروع کی گئی اور کس تدبیر و تدبر سے پایہ کمیل کو پینچی جس دور میں آپ تشریف لائے اس وقت صلالت وظلمت کی حالت کیاتھی؟ عبادت میں شرک کرنا ان کا دین بن چکا تھا' قیامت کا و ہ انکار کرتے تھے اور ملت حدیثیہ کی صورت انہوں نے بالکل منے کر والی تھی پھر آپ نے تشریف لاکر کیا گیا؟ عبادات میں سے شرک کی رہم منادی قیامت کا وجود ثابت کیا اور ملت حدیثیہ کو تریف سے باک کر کے پھر سرنواس کواصل بنیا دوں پر راست فرمادیا۔ اس پر جب عرب کے قوام و خواص نے آپ صلی اللہ نایہ وسلم کی مخالفت کی تو آخر کار جباد کی طاقت سے اس کود بادیا چھوٹی چھوٹی جیموٹی بے سروسامان بھاعت کو لے کر جرار لشکروں کا مقابلہ کیا 'گرتا کیر بانی سے فتح و کا مرانی آپ کے حصہ بین آئی اور شکست و بزیمت کفار کا حصہ رہا۔ اور ان میں ایسے علوم کے دریا بہادیئے نہ ن سے کہ و واس سے قبل قطعا آشانہ سے یعنی علم قرآن 'علم ایمان یعنی ارکان نوجگا نہ اسلام و غیرہ علم ما ایسے علوم کے دریا بہادیئے نہ اسلام و فیرہ علم شرائع و معاد یعنی احوالی برزخ وحشر ونشر و جنت و دوزخ علم احسان جس کوآئ کی اصطلاح میں حقیقت اور معرفت کہا جاتا ہے علم شرائع و تدبیر منزل و سیاست مدن وطریق معاش' علم اخلاق' علم آداب' علم فتن یعنی آئندہ و واقعات و حوادث کے متعلق خبریں' علم فضائل تدبیر منزل و سیاست مدن وطریق معاش کا مرانی کیا کہ تھوڑی کی مدت میں قوم کی قوم کا و وطبعی خداق بن گے اور خور دو کلال ' قلم منا قب پھران علوم کواس خوبی ہے مشرح بیان کیا کہ تھوڑی کی مدت میں قوم کی و مرادت کیا تو کے مشر میں بدو تھے و واب مقربین بارگا وصدیت اور دنیا کے حکر ان نظر آئے گئے۔ نبوت جیسی نعت کی حقیقت اور اس کی برکات کا اس سے پھھا ندازہ کر لینا واسے۔ (قرق العینین سے امار دنیا کے حکر ان نظر آئے گئے۔ نبوت جیسی نعت کی حقیقت اور اس کی برکات کا اس سے پھھا ندازہ کر لینا علی ہے۔ (قرق العینین سے امام کام)

میں کہتا ہوں کہ اسلامی دور کے اس آخری فلسفی نے جو پچھا پی ملمی زبان اورا صطلاحی الفاظ میں بیبال بیان فرمایا ہے اگر

اس کا لب لباب فتی اصلاحات کی قید و بند ہے آزاد ہوکر انتہائی سادگی اور موثر الفاظ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تقریر پڑھ لیجئے
جو حضر ہے جعفر طیار (رضی اللہ تعالیٰ عند ) نے شاہ حبث ہے سامنے فرمائی تھی انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ نبو ہ کے ان تمام خواص کی طرف اشارہ فرماد یا ہے جس کی تفصیل حضر ہ شاہ ولی اللہ نے نہ کور دَ بالا بیان میں فرمائی ہے۔

تعلیما ہے نہوں کو ہمیشہ ہے یہ متعلق ایک غلط نہی اور اُس کا از اللہ بھی حقیقت یہ ہے کہ انبیا ہمیہم السلام اور ان کی تعلیما ہے کہ وجود متعلق کے نہوں کو ہمیشہ ہے سے مفاطر رہا ہے کہ ان کا تعلق صرف ایک ایک غیر محسول حیاہ ہے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جس کے وجود میں بھی مادی عقول بہت سے شکو کہ وشہبات رکھتی ہیں۔ ان کے نزویک گویا نہ بی تعلیما ہے کا تعلق اگر ہے قوصر ف قبر اور اس کے ماجھ اس کی حد تک ہے دور کا تھی اسلام اور ان کی تعلیما ہے۔ ادھر عالم غیب اور اس کے علام ہے ہوں کے خوبی کی مشہبات کی حد تک ہے دور کا ہمین میں دور کی طرف خوبی بی اسلام اور ان کی تعلیما ہے۔ ان کے لئے کوئی بلند مقام تبحر بزکر نے سے قاصر رہتی ہیں کین دوسری طرف نہ ہوتی ہیں کا رشتہ اس بیان کو مجبور کرتا ہے کہ ان کی برتری کو چار و نا چار تھی کی باخی میں اور پھر مادی عقول کوئی خوبی تھی ہی کر نے بیس کا رشتہ اس بیاس کی صدافت وامانت اور نہم و دانائی بھی اپنی جگہ سلم رہ اور پھر مادی عقول کوان کی کوئی خاص فوقیت بھی شاہیم کرنی نہ بڑے۔

اس لیے اسلامی دور کے فلاسفہ نے تو ان کی قوتِ عقلیہ اور قوت عملیہ کی برتری کا اعتراف کر کے بیٹمجھ لیا کہ بس اتنی بات سے انہوں نے مقام نبوت کا حق ادا کر دیا مگر اس کے ساتھ ان کے علوم کی حیثیت ایک خوابیدہ شخص کے منامات کی برا برقرار دیے کر آ ان کوابیا بے وقعت بنایا کہ حقیقت کی دنیامیں وہ از اوّل تا آخر لا یعنی بن کررہ گئیں۔ والعیا ذباللہ۔

تعجب ہے کہا نمیا علیہم السلام کی قوت عقلیہ اورعملیہ کی عام برتر ی شلیم کر لینے کے بعدان کے مدر کات کی حقیقت اتنی ہے حقیقت بنا دینا کون ی عقل اور کیا فلسفه کی بات ہے- اگر آج یہی حیثیت ڈارون' ہٹلراور کینن کے علوم کی قرار دے دی جائے تو شایداس شخص کومخبوط الحواس سمجھا جائے' حالا نکہ اگر ان کےفلسفوں پرغور کیا جائے تو وہ بھی ابتدا ، میں نامعقول بات ہی سمجھے جاتے تھے۔ ہٹلر کی ساحرا نہ کرشمہ سازیاں'لینن کی اشترا کیت اور مذہب کشی اور ڈارون کا فلسفہ ارتقاء بھلا کس شخص کے ذہن میں آئے والی با تنبی تھیں کیکن کیا کیچھ عرصہ بعد ہی کھروہی ایک دنیا کا دین و مذہب نہیں بن گئیں؟ ای طرح انبیا علیهم السلام کی تعلیمات گو آت پھراس سے ناآشناد ماغوں کوبعیدا زعقل نظرآ رہی ہیں' مگر کیا عہدِ ماضی کےعقلاء نے اس کی معقولیت کااعتراف نہیں کیا اور کیا آ جے بھی مذہبی دنیا کا بڑا حصہ اس کا اعتراف نہیں کرتا - اگرآ پ ان کے لائے ہوئے آ کمین پر بھی نظر ڈالیس تو آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ اس میں ملوکیت سے لے کر دنیا کے ادنیٰ ہے ادنیٰ معاملات کے متعلق بوری بوری ہدایات موجود ہیں اس میں صرف عقا كدوعبادات كابابنبيل بلكه بيج وشراء مبيه وعارية 'ربن وشفعه' نكاح وطلاق وصيت وورا ثت غرضيكه جمله معاملات وتعزيرات حتى کہ کچ و جنگ کے قوانین بھی یوری روشن کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں تہذیب اساءاور تہذیب الفاظ کے ابواب تک بھی ہیں۔ غرض کھانے پینے' سونے جا گئے اور بیننے ہو لئے جیسی معمولی اشیاء کے متعلق بھی تمام اہم ہدایات ملتی جیں- ایک مرجبه منافقوں نے طعن کے طریق برکہا کہ تمہارا نبی تم کوسب ہی باتیں سکھا تا ہے جتیٰ کہ بیشاب ویا خانہ کا طریقہ بھی - اس پر سحا بہ نے کیا اچھا جواب دیا ہے۔ جی ہاں' وہ ہمیں ان جیسی معمولی باتوں کے متعلق بھی مدایات دیتے ہیں مگر سنو گے تو معلوم ہوجائے گا کہ وہ متنی عمیق اور ضروری ہوتی ہیں یہاں آپ کی ہدایت بیہ ہے کہ اس حالت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو'اپنی شرم گا ہ کو دایاں ہاتھ نہ نگاؤ اور تین بار ہے کم وصلے کا استعال نہ کرووغیر ہ اگر ہم اس کی شرح کریں تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ حیات انسانی کے ہر ہر شعبہ کے متعلق اسلامی آئین میں کتنی مکمل اور کتنی ضروری مدایات موجود میں – حدیث وتفسیر اور فقه کامطبوع ذخیر ه آخ کتب خانوں کی شکل میں آپ کے سامنے ہے بلکہ اس کا کیچھ حصہ دوسری زبانوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ اگر عملی لحاظ ہے دیکھنا ہوتو قرآن شریف اٹھ کر پڑھ کیجئے' آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ ملوک و نیا کے ساتھ انبیا ، ملیہم السلام کی بحث ونظر اور جنگی معرکوں کی سرکرمیوں کا نقشہ کیا تھا۔ یعنی کیاو ہ صرف ایک معلم کی جیثیت رکھتے تھے یا عمل کے ہرمیدان میں سب ہے چیش پیش نظر آتے تھے۔ سیجے حدیثوں میں تو آ ج کل کی اصطلاح کالفظ سیاست بھی انبیا علیہم السلام کی شان میں موجود ہے گانت بنو اسر ائیل تسوسهم الانبیاء' النظیمی بنی اسرائیل کی سیاست اورنظم ونسق کیے بعد دیگر ہےا نبیا علیہم السلام چلا یا کرتے تھے۔ میں چونکہ خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے میری امت کاظم ونسق خلفا ء کے حوالہ ہو گیا ہے۔ ﴿ دِیکھورْ جمان السندجِ ا ﴾ ا

کی ذرااور تنصیل کردی تاکہ پورے طور پراس غلط نبی کا ازالہ ہوجائے اورا نبیا علیہ مالسلام کا صحیح صحیح تعارف ہوجائے۔

نبوت کے ارکان ثلاثہ کی مزید تشریح بھی حضرت ثاہ وئی اللہ لکھتے ہیں کہ دنیوی انسان تو حیات انسانی کے صرف ایک ایک شعبہ کی ہدایت کرتے ہیں اور و بھی ناتمام اور انبیاء ملیم السلام انسانی زندگ کے ہر برشعبہ کے متعلق ہدایات فرماتے ہیں اور و و بھی انتمام کو اپنے نظام کے لیے جن مختلف قابلیتوں کے مختلف انسانوں کی ضرورت ہوتی ہو وہ تمام قابلیتیں بھی وہ تمام تابلیتیں ہو ایک بیاں سب سے پہلے بادشاہی اور ماوکیت کی صفت کو لے لیجئے اور اس صفت میں شاہان دنیا کے ساتھ اس مقدل گروہ کا مقابلہ کر لیجئے ۔

#### مقدمه

نالهٔ من صورتے بگرفت بلبل ساختند کخت بائے دل بیک جاجمع شدگل ساختند

یعنی دنیا جس کوبلبل شوریده کهتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرانالہ و فغال قدرت نے اس حقیقت کوبلبل کی صورت عطا کر دی ہے۔ اس طرح جس کودنیا گل کہتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ میر ہے پار ہائے جگر- قدرت نے انہی کوگل کی صورت بہنا دی ہے-ملوکیت کی صورت اور اس کی حقیقت ﷺ اس طرح آپ بادشاہی کوبھی سمجھ لیجئے اس کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اس کی حقیقت پرغور فرما ہے تو بیصفات جیں:

معاشی' معاشرتی ' تمدنی انتظامات' ملک کی اندرونی و بیرونی حفاظت' رعایا کی تعلیم وتر بیت کے پورے ظم ونتل کی پوری استعداد و قابلیت' اولوالعزمی' بہادری و فیاضی' عدل وانصاف' ول سوزی و ہمدر دی اور عام اخلاق کی برتری اور ان صفات کے ساتھ اس کے نمایاں اوصاف بیہ بھی ہیں مثلاً طبعی نخویت و تکبر' نعیش و تلذ ذ اور تنعم و تکلف وغیرہ – اس کی ظاہری صورت دیکھئے تو یہ ہے – جاہ و جلال' شان وشوکت' تخت و تاج' دولت وخزانہ فوج ولشکر'محل و قلعه' دا دو دہش' یعنی انعام میں تبذیر و اسراف اورانقام میں ظلم و تعدی وغیرہ –

پیں اگر ایک انسان تاج و بخت کا تو ما لک ہو مگر ملوکیت کے معنوی اوصاف میں کورا ہوتو د نیااس کو بادشاہ نہیں کہتی وہ صرف صورت کا بادشاہ ہے حقیقت میں وہ ایک قزاق کثیر ااور نفس پر ورانسان سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی میں بیاوصاف ند کورہ تو ہوں مگر وہ تخت و تاج کا مالک نہ ہوتا ہے وہ اپنی مگر ان دونوں میں جو سیرت ملوکیت کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی مردولیت میں جو سیرت ملوکیت کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی درولیتی میں بھی بادشاہ کہلاتا ہے اس کی حکومت جسموں سے تجاوز کر کے مخلوق کی جانوں تک ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو صرف طاہری صورت ملوکیت رکھتا ہے ہیں اور عزت کی مجائے اس کو ایس کے ایس کے درواز میں اور عزت کی بجائے اس کو دیائے اس کی حکومت صرف جسموں تک محدود دہتی ہے کو گوں کے قلوب اس پر اعنت کرتے ہیں اور عزت کی بجائے اس کو ذلیل ترین انسان شار کرتے ہیں۔

ملوکیت نبوت کی صورت و حقیقت \* اب اس معیارے آپ انبیا علیهم السلام کودیکھیں اور صرف اعتقاد کی روشنی میں نبیں بلکہ تاریخ اور واقعات کی روشنی میں تو آپ کومعلوم ہو گا کہ وہ بہترین صفات ِملوکیت کے حامل ہوتے ہیں اور اسی طرح ان میں ملوکیت کی سیج صورت بھی موجود ہوتی ہے۔ دیکھئے جب دنیا میں وہ آتے ہیں تو اس وقت دنیا کے عام اخلاق'ان کا عام تمرن ان کی زندگی کا عام نظم ونسق'ان کی عام تعلیم و تربیت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ رہاعالم قدس ہے ان کا تعلق تو اس جگہ ہم اس کا تذکر ہ ہی نہیں کرتے - پہلے یہاں اس پرنظر سیجئے کہ جب اس ماحول میں رسول آئیں تو عقلاْ رسولوں کوکن صفات کا ہونا جا ہیے۔ پھریدد کیھئے کہ وہ ہوتے ہیں کن صفات کے-اس کے ساتھ اس پر بھی نظر رکھے کہ بیصفات ان میں کسبی اور تعلیم کاثمر ہ ہوتی ہیں یامحض فطری اور قدرتی 'پھرو ہ بھی س اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہیں۔ ان کی اولوالعزمی اور فیاضی' ان کا عدل وانصاف اوران کی عام ہمدر دی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ صدق وامانت میں کیا مقام رکھتے ہیں'ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے؟ اگریہ تمام صفات ان میں باوشا ہوں بلکہ شہنشا ہوں جیسی موجودنظر آتی ہیں توعقل وانصاف کی روشنی میں آپ کو بیچکم لگانا ہوگا کہ وہ یقیناً بادشاہ سیرت ہوتے ہیں۔اب اگر اس کے ساتھ ان میں با دشاہی کی صورت بھی موجود ہوتو پھران کے ممل با دشاہ ہونے میں کسی کوشک وشبہ کی گنجائش نہیں ہوسکتی - اس معیار یر ہم سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا جا ہتے ہیں تو ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ ملوکیت اور با دشاہی کے جتنے اوصاف حمیدہ عقل تصور کرسکتی ہے وہ سب آپ کی ذات ستو دہ صفات میں اعلیٰ مرتبہ کے جمع تھے۔ عرب کے بگڑے ہوئے نظام میں آپ تشریف لائے جہاں تعلیم کا دور دور تک پتہ نہ تھا' قوم اتنی درشت اور جنگجو جس کی انتہانہیں' عادات واطوارا نے گڑے ہوئے کہ خدا کی بناہ'ا خلاق اینے گرے ہوئے کہ العظمیۃ لِلّہ ملک میں وہ بدامنی کہ انسا نوں کا جینا مشکل' تمدنی نظم ونسق کی اتنی اہتری کہ ہرفر د خود مختارا وربا دشاه کی جہالت کی میزوبت که برہنگی شراب خواری وحرام کاری باعث ناز وافتخاراورقتل وغارت ان کی شرافت کا معیار۔ ا پسے پست ماحول میں آپ کا ظہور ہوا تو آپ کن صفات کے مالک تھے' کسی سے تعلیم حاصل کی تھی یا فطرۃ ممتاز صفات ر کھتے تھے؟ کسی شاہی خاندان سے متعلق تھے یا صرف ایک شریف گھرانے کے نونہال تھے؟ ان سب ہاتوں کا جواب اگر سننا ہوتو

برقل وابوسفیان کی زبانی من لیجئے جس میں دونوں غیرمسلم میں - پھرا یک شہنشاہ ہےاور دوسراا پنی قوم کا دانا سر دار - تاریخ کی روشنی میں بیہ بات طے شد و ہے کہ آپ عقل و ہنر' علم و دانائی' تہذیب وا خلاق' عدل وانصاف' شجاعت وسخاوت اور جمله ملوکیت کے اعلیٰ ہے اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ جو ملک بھی آپ کی زیرتعلیم آگیا اس کی کایا پلٹ گئی اوروہ انسا نیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر جا پہنچا۔ عرب کی تاریخ آپ کی بعثت ہے قبل اور بعد کی ملا کر دیکھ لیجئے اتو آپ کو بیوں معلوم ہوگا کہوہ ایک ایسی قوم بن گئے تھے جو صفحات عالم پر گویا اب پہلی بارنمو دار ہور ہی ہےان کے اوضاع واطوار بدل چکے ہیں و ہاب قتل وغارت کی زندگی کے بجائے امن ئے شنر ادے اور سارے جہان کے لیے پیغام سلامتی بن چکے جیں کرام وحلال کی تمیز کرنا معروف ومنکر کو پہچاننا عبدو پیان کا پورا یا بندر ہنا' معاملات میں دوست و دشمن کوا بیک نظر ہے د کچھنااورانسا نوں کوچھوڑ کرخدا کی بے زبان مخلوق بعنی حیوانات کے ساتھ بھی بے رحمی سے اجتنا ب رکھنا ان کی طبیعت علی ہے۔ عفت و پاک ہازی' حیاءوغیرت' صلہ رحمی اور عام خلق اللہ کی ہمدر دی ان کی فیطرت کا جز بختم پیکی ہے۔ وہ جس ملک میں نکل گئے ہیں وہ ملک ان کا گرویدہ بن گیا ہے۔ آخروہ نوبت بھی آ گئی ہے جب کہ وحمن اہل کتاب نے ان کو دیکھا تو ہے ساختہ بول اٹھے ہیں کہ بیامت وہی امت ہے جس کا تذکرہ ہم پہلے ہے اپنی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے بیں اور کسی جنگ کے بغیر اپنا ملک ان کے حوالہ کر دیا ہے اٹنے عظیم پھر اس سرعت کے سأتھ انقلاب اور و وبھی اتنے یا کدارا نقلاب کی تاریخ دنیامیں کہیں اورنظرنہیں آتی کیا آپ کی شاہانہ قابلیتوں کے لئے اس سے بڑھ کربھی کوئی اور ثبوت در کارہے-اب آئر ملوکیت کی ظاہری صورت پرنظر سیجئے تو یہاں بھی جاہ و جمال 'شان وشوکت میں کئی کمی نظر نہیں آئی بلکہ آپ کے رعب و ہیبت کا جوعالم یہاں نظر آتا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی - دشمنوں کے قلوب دور دور سے ہی آپ سے سہمے ہوتے رہتے ہے۔ آئخضر سے صلی اللہ عابیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے جن مخصوص صفات سے مجھ کونو از ا ہے ان میں سے ایک ہی بھی ہے کہ میرارعب بےسروسا مانچ میں بھی ایک ماہ کی مسافت ہے وٹمن کے دل پریز تا ہے ابوسفیان جب ز مانہ جا ہلیت میں ہرقل کے در بار ہے واپس آئے تو با ہرآ گران کا جوا حساس تھاو ہانہوں نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا ہے''انہ ینحافہ ملک بنبی لاصفر''لیعنی مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور غالب رہیں گے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہان سے شاہ روم تک خائف ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ا ہل مَلہ نے عرو ہ بن مسعود کوا پنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہوں نے آپ کی محفل کود مکھے کرا پنے تاثر ات کا جن الفاظ میں اظہار کیا تھاو ویہ تھے۔ '' اے قریش میں نے شاہبش' شاہ نشطنطنیہ اور شاہ ایران کے در بارد تکھے'لیکن کوئی باد شاہ ایسانظر نہیں آیا جس کی عظمت اس کے در بار والوں کے دلوں میں الین ہوجیسی محمد ( تسلی القد نیابیہ وسلم ) کے صحابیوں کے دلوں میں محمد کی ہے محمد ( تسلی القد نیابیہ وسلم ) بات کرتے ہیں تو ہرطرف سنا ٹا حجما جاتا ہے۔محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تھو کتے ہیں تو ان کا لعاب دہمن زمین پر گرنے ے پہیاوگ اس کو ہاتھوں میں لے کراپنے منہ پرمل لیتے ہیں۔ جب وہ کسی ہات کا تھکم دیتے ہیں تو سب اس تعمیل کے لئے دوزیر تے ہیں'ان کے دل میں محمد کا تناادب واحتر ام ہے کہ و ہان کے در بار میں نظرا تھا کر دیکیے ہیں سکتے'' ر ہی آ ہے کی فوج ولشکر اور اس کے تقلیم ونسق تو و ہمجھی تاریخوں میں موجود ہے' آلا تبحر ب کی فراہمی اور ان کی حفاظت کے جالات' فوجی راشن اور اس کی تقسیم کے انتظامات بھی سب سیرت کی کتابوں میں مدون ہیں۔ آپ کے در ہار میں شابانہ دا دو

دہش اور انعام واکرام کا حال بھی ایک ایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔ لیکن جس طرح انبیاء علیم السلام کی ملوکیت کی سیرت میں شاہان و نیا کے بعض اجزاء نظر نبیں آتی ای طرح ان کی ملوکیت کی صورت میں بھی اس کے پچھنمایاں اجزاء نہیں ملتے 'ان کی شاہا نہ سیرت میں نخو ت و تکبر کی بجائے انتہاء ورجہ سادگی اور سیرت میں نخو ت و تکبر کی بجائے انتہاء ورجہ سادگی اور بیرت میں نخو ت و تکبر کی بجائے انتہاء ورجہ سادگی اور بیرت میں نخو ت و تکبر کی بجائے تو اضح و انکسار' تعیش و تلذذ کی بجائے جفائش و تعب اور تکلف و تعم کی بجائے انتہاء ورجہ سادگی اس بیرت میں نظر تاس کی صورت میں بھی تخت و تاخ دولت و خزانداور شاہانہ میل سرائے کا نام و نشان نہیں ملتا اور ان کی اس انکو کی ملوکیت کی وجہ سے بی تاریخ نہ تو ان کو ملوک و نیا کی فہرست میں شار کر عتی ہے اور نداس سے پورے طور پر انکار بی کی قدرت رکھتی ہے۔ انبیاء ملیم اسلام کی اس بلند شخصیت کا اگر آپ کو انداز و ہو جائے تو آپ اس حقیقت کو باور کرلیں کہ و دنیا میں جو نظام حیات کے کرآئے بیں اس سے بڑھرکوئی دوسرانظام ممکن بی نبیس ہے۔ کاش ملوکیت کا جوتھورا سلام نے دنیا کے سامنے رکھا ہے اگر دنیا اس کو محفوظ رکھتی تو بھیں تی بچئے کہ آئی امپیر بلز م اور کیوز م کی مید عالمگیر اور بھیا تک جنگ دنیا کے کسی خطہ میں آپ کونظر نہ تی اس کو تھا تا کے کسی خطہ میں آپ کونظر نہ کے اس کے اور اگر آئی بھی اس پر غور کر لیا جائے تو دنیا کو پھر اس جنگ زرگری ہے نبیات کی تھی۔۔۔

ملوکیت نبوت کا اہم رکن عالم غیب سے اس کا رشتہ ہے 🐞 انبیاء علیہم السلام کی ملوئیت کی حقیقت اگر صرف اس حد تک جا کرختم ہو جاتی تو یقینا مادی عقول کے لیے ملوکیت کے اس تصور ہے بڑ ھے کر کوئی دوسرا تصور نہ ہوتا' لیکن یہاں ملوکیت کی حقیقت میں جس اہم جزء کاوہ آ کراضا فہ فرماتے ہیں بس وہی ان کے لیے نقطہ اختلاف بن جاتا ہے یعنی عالم غیب کے ساتھ ان کارشتہ اور و ہ بھی اس شدوید کے ساتھ کہ سطحی نظروں کو بیہ متو ہم ہونے لگتا ہے کہ مادی نظام کے ساتھ ان کارشتہ گویا کٹ چکا ہے۔ وہ اپنی کس حالت میں بھی اس رشتہ سے ملیحد ہنیں ہو سکتے -وہ چلتے ہیں تو عالم غیب ان کے سامنے ہوتا ہے' نماز پڑھتے ہیں تو عالم غیب ان کے سامنے ہوتا ہے' حتیٰ کہ جب سوجاتے ہیں تو بھی بیداری کی طرح عالم غیب ان کے سامنے ہی رہتا ہے' اس لیے ان کے خواب کوبھی وحی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ و وعالم غیب میں بھی خود جا کراس کا مشاہد ہ کر آتے ہیں اور بھی خود عالم غیب ان کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اگر چاہیں تو اس کے باغات کے پھل تو ژکرلوگوں کے حوالہ کر دیں اور اس طرح عالم شہادت میں عالم غیب کی گویاوہ ا یک مجسم دلیل ہوتے ہیں۔ جس نے ان کود کیولیا گویا اس نے پورے عالم غیب کود کیولیا۔ یہی سبب ہے کہ جوان کا منکر ہو گیا وہ عالم غیب کا بھی منکر ہو گیا' اور جوان کا معتقد ہو گیاوہ عالم غیب کا بھی معتقد بن گیا - اس لیے ان کی ملو کیت بھی تما م تر عالم غیب ہے جڑی ہوئی ہوتی ہے- دشمنوں کی سازشوں کی اطلاعات مخلصین سحابہ کرام ؓ سے پہلے ان کوخدا تعالیٰ کے فریشتے بلکہ خوداس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے ہوجاتی ہے۔ آپ کی حیات میں دشمنوں نے کتنی سازشیں خفیہ درخفیہ کیں مگریہاں ویکھا تو آپ کو پہلے ہے ان کی اطلاع مل چکی تھی ایک باریبود نے آپ کو کھانے میں زہر دیا' آپ نے فوراً ان کو بلا کر پوچھا بناؤ تم نے کھانے میں زہر ملایا ہے انبول نے اس کا اعتراف کیا مگر حیرت زوہ ہو کر یو چھا- آپ کو بیراز بتایا کس نے ؟ آپ نے اس کھانے میں ہے بکری کا دست اٹھا کرفر مایا - اس نے - پس یہاں گھر' با ہر' دوست و دشمن کی بہت سی خبریں ظاہری انتظام سے پہلے ہی ان کو عالم غیب ہے ال جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کے ایک خاتل معاملہ کے سلسلہ میں مذکور ہے کہ ایک واقعہ کے متعلق آپ کی بیوی صاحبہ نے اپنی ایک راز دارانہ گفتگویر آپ کوخبر دارد مکیرکر تعجب ہے یو چھا"من انساک ھندا؟" پارسول الله بھلایہ تو بتا دیجئے کہ اتن پوشید ہ بات کی

تُنَظِرُونَ ﴾

اطلاع آپ کودی کس نے؟ آپ نے فرمایا" نَبَّانِعی الْعَلِیْمُ الْعَبِیْرُ" اس نے جس سے بڑھ کرنہ کوئی جانبے والا ہے اور نہ کوئی خبر ر کھنے والا -حضرت عیسلی علیہ السلام کا تو قرآن کریم میں ایک معجز ہ ہی بیموجود ہے کہتم لوگ جواسینے گھروں میں کھاتے پہتے اور جمع کر کر کے رکھتے ہووہ سب میں جانتا ہوں' اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہان کی ملوکیت کا رشتہ کسی جگہ بھی عالم غیب ہے کٹ جائے-ان کے نز دیک ان کی ملوکیت کی حقیقت قوت نفیذ ہے ایک ذرّہ آ گے نہیں ہوتی 'اپنی ذاتی حکومت کا وہ کوئی تصور ہی نہیں رکھتے اور جوۃ کمین وہ لے کرۃ تے ہیں وہ کسی انسان کا ساختہ پر واختہ نہیں ہوتا - وہ بیاعلان کر کر کے کہتے ہیں کہ جس آ کمین کی ہم تم کو دعوت د ہے ہیں وہ آئمین خود خالق کا ئنات ہی کا بنایا ہوا ہے ہم اس میں ایک شعشہ کا نداضا فہ کر سکتے ہیں اور نداس میں ذرای کی کر سکتے میں۔﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِيُ أَنُ أَبَدُلَهُ مِنُ تِلُقَاءَ نَفُسِيُ ﴾ (يونس: ٥١) كهدووكه ميراتوا بيامقدورتبيں كه ميں اپنی طرف ہے اس میں (سمی قتم کا)ر دو بدل کروں بلکہ اس پڑمل کرنے میں خدا تعالیٰ کی دوسری تمام مخلوق کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں وہ اپنے نیبی رشته کوصر ف عقیدہ کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ بدروحنین کے میدانوں میں اس کا تجر بہجی کراد ہے میں اورعلی الاعلان کہتے ہیں-اب بتاؤ فنخ ونصرت تمهاري قلت و كثرت يمنحصر ہے يا خالق كا ئنات كى نيبى مدوير-

﴿ مَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِينٌ ﴿ فَتَى تَوَاللَّهَ كَا طِرفَ سِي مَ بِحَ سَكَ اللَّهَ تَعَالَى غَالب اور حَكمت حَكِيْمٌ ﴾ (انفال:١٠)

اور اسی غیبی رشتہ کے اعتاد پر اپنی بےسرو سامان فوج لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت ہے بھڑ جاتے ہیں اور اس کا وسوسہ بھی نہیں لاتے کہ فتح ان کونہیں ہوگی' و ہتن تنہا کھڑے ہوکر بڑی بےجگری کے ساتھ اپنے پر وگرام کا اعلان کر دیتے ہیں اور پیے واضح کر دیتے ہیں کہ ہم تنہانہیں ہیں' ہماری پشت پر خالق کا ئنات کی غیبی گرحقیقی طافت موجود ہے' اس لیےتم جوبھی کر سکتے ہو کر کے

پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات تضمرا لو ﴿ فَاجْمِعُوا اَمْرَكُمُ وَ شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ تمہاری وہ بات تم میں کسی پر مخفی نہ رہے (تا کہ سب اس کی تھیل أَمُرُكُمُ عَلَيْكُمُ عُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَى وَ لَا میں شریک ہوتئیں ) پھر (جو کچھتم کوکرنا ہے ) میرے ساتھ کر

- چکواور مج<sub>ھ</sub> کومہلت نه د د-

(يونس:۷۱) و ہ دشمن کے مقابلہ میں جب صف آرا ہوتے ہیں تو اپنی نوج کو بینڈ کی بجائے ذکراللہ کا تر اندگانے کا حکم دیتے ہیں اور ان کی نظر ظاہری ساز وسامان ہونے کے باو جودوعاؤں کے بم اور ملائے تا اللہ کی ایمی طاقت پر زیاد ولگی رہتی ہے۔ اس کیے عین عالت جنّگ میں بھی وہ نماز وں کواپنے اوقات ہے مؤخرنہیں کرتے گووہ اس حالت میں اپنی حفاظت کا پورا پورا خیال رکھنا بھی لا زم بمجھتے ہیں۔ان کی جنگ کا مقصد صرف قتل و غارت اورا قتد ار وملکیت نہیں ہوتا و ہ اس نازک موقعہ پربھی مجرم اور غیرمجرم کی تمینر ر کھتے ہیں اور بیہ ہدایت کرتے ہیں۔ کسی بچے کوئل نہ کیا جائے کسی عورت پر ہاتھ نہ ڈ الا جائے' جو شخص خدا کی حکومت کا اقرار کرے اس ہے فوراْ درگز رکر دیا جائے۔ جو مال دشمن ہے حاصل ہواس کواپنی ملکیت نہ سمجھا جائے' جو ملک قبضہ میں آئے اس کے باشندوں

کے ساتھ عاد لانہ سلوک کیا جائے ۔ عام ملکی حقوق جان و مال کی حفاظت میں ملکی اور غیر ملکی کا کوئی امتیاز ندر کھا جائے کا فرکا دعویٰ مسلمان پر ای نوعیت کے ساتھ سنا جائے جیسا مسلمان کا کا فرپر اور سیسب پچھاس لیے ہو حقوق کا نتا ہے کہ ملک دراصل اللہ تعالیٰ کا ہے ہماری جنگ وصلح بھی اس کے حکم کے تابع ہے ، وہ خالق کا نتا ہے اس لیے جوحقوق کا نتا ہی بقاء کا موجب بیں اس میں مساوات رکھی جائے گی۔ دوست و دعمن کا فروسلم کے درمیان پورے امتیاز کا دن فروائے قیا مت ہے۔ ﴿ إِنَّ صَلَّلُولِنِي مَلِي اِنَّ صَلَّلُولِنِي کَلُهُ وَ مَعْمَاتِی لَلْهُ وَ بُ الْعَالَمِینُ ﴾ یعنی ہماری موت وحیات تک کا اصل مقصد بھی صرف رضاء اللی ہے۔ اس اس نظر پر پینچ کر ملوکیت اور نبوت کی را بین علیحہ و ملیحہ و بیٹ جاتی ہیں۔ ملوکیت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ ملک اس کی ہوا آ کین اس کی ہوا آ کین اس کی ہوا تھا رواقتہ ارتمام تر اس کا ہو۔ اس کے برعکس نبوت کا اعلان ہے ہے کہ بیا ملک اس کی ہوا ہوں تھی ہے کہ بیا کے طیفہ رکھتی ہو وہ سب اس کا ہو تھیں اس کی نہ آئیں اس کا ہے نہ حکومت و افتہ اراس کا۔ دولت وخزانہ اور طاقت و اختیار جو پچھے بھی ہو وہ سب اس کا ہے نہ حکومت و افتہ اراس کا۔ دولت وخزانہ اور طاقت و اختیار جو پچھے بھی ہو وہ سب الک علی الاطلاق کی ہے۔ اس کی نہ آئیں اس کا ہے نہ حکومت و افتہ اراس کا۔ دولت وخزانہ اور طاقت و اختیار جو پچھے بھی ہو وہ سب الک علی الاطلاق کی ہے۔ اس کے خلیفہ رکھتی ہے۔

ملوکیت نبوت کی حقیقت خلافت ہے ﷺ یعنی اس کی جانب سے ایک مقررشدہ نائب اور بس- ان کے سامنے بس یہ ایک پروگرام ہوتا ہے کہ وہ خدائی آئین کو اس کی پیدا کر دہ مخلوق میں پوری جدو جہد کے ساتھ نافذ کر دیں۔ حضرات انبیاء ملیم السلام کے طویل وعریض سلسلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملوکیت کی ظاہری شان وشوکت کا تذکرہ خود قرآنی اوراق میں موجود ہے گراس کی حقیقت بھی قدم قدم پرخلافت سے زیادہ کچھٹا بت نہیں ہوتی 'وہ اس اقتد ار اور حکومت کے بعد بھی ہر ہر موقعہ پر بہن اعلان کرتے رہے کہ میں ایک نائب کی حیثیت سے زیادہ تجھٹیں ہوں۔ نصب العین میر ابھی اس سے زیادہ اور پچھٹیں جو دیگر انبیاء علیم السلام کا تھا یعنی احکام اللہ کی تنفیذ۔

مادی عقول اس غیبی رشتہ کا ادراک نہیں کر تیں اس لیے وہ ہرموقعہ پر رسولوں کا بیرشتہ من کر برگتی ہیں اور وہ ظافت کی بجائے انسان کو خود مستقل ما لک و حاکم کی حیثیت دے دینا معقول بات مجھتی ہے حالانکد اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو ملوکیت کی سیحے حقیقت اگر ہوسکتی ہے تو صرف ہی ہوسکتی ہے جو کہ انہیا علیم السلام کی ذات میں نظر آتی ہے اور صرف اس کی نظام عالم کو ضرورت بھی ہے۔ اس سے زیادہ ملوکیت کا جو تصور مادی عقول نے تراش لیا ہے نہ تواس کی کوئی حقیقت ہے اور نہ نظام عالم کو مردرت ہے۔ خلا ہر ہے کہ انسان کو اپنی مستقل مالکیت و حاکمیت کا دعوی کی کرنا حقیقت کی نظر میں کتا خلاف واقع ہے پھراس پر کم اس کی ضرورت ہے۔ خلا ہر ہے کہ انسان کو اپنی مستقل مالکیت و حاکمیت کا دعوی کرنا حقیقت کی نظر میں کتا خلاف واقع ہے پھراس پر کئی سازی اورا فتیار مطلق کے جو شاخسا نے اس نے اور لگا لیے ہیں وہ اور بھی زیادہ مطحکہ خیز ہیں۔ اور ان برحقیقت خیالات آئین سازی اورا فتیار مطلق کے جو شاخسا نے اس نے اور لگا لیے ہیں وہ اور بھی زیادہ مطحکہ خیز ہیں۔ اور ان برحقیقت خیالات آئی ہوئی سے کہ دنیا کی ہوئی ہو سے کہ دنیا کی ہوئی اس کا سکہ نہیں جمال اور ای سے ہیں حتی کہ ایک نہیں ہوتا اور اس کے ان کو نا ہوئی دعوں کی نا کہ ہوئی کہ اس کی خیر سے جیں حتی کہ ایک نہ ایک دن صفحہ سے ان کو نا ہوئی ہیں ہیں ہوتا کوئی دعوں کی نظر ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی نہیں ہوتا کہ اور اس لیے ان کی محبت کا کوئی دعوں کی نئیس ہوتا کوئی دعوں کی نئیس ہوتا کا دور کی دعوں کی کوئی ہی نہیں رکھتے اس کے فطر ت انسانی کوان سے نگر انے کا موقعہ بی نہیں ہوتا کا دور اس لیے ان کی محبت کا کوئی دعوں کی بی نہیں رکھتے اس لیے فطر ت انسانی کوان سے نگر انے کا موقعہ بی نہیں ہوتا کا دور اس کیے ان کی موجو

آورمجت کے ساتھ عقیدت بھی دلوں میں اترتی جلی جاتی ہے جی کہ ان کی محفل کا نقشہ وہ بن جاتا ہے جوابھی عروہ بن مسعود کی زبان ہے آ ہے بن چکے ہیں اور اس لیے ان کی عقیدت میں حیات اور بعد حیات کا کوئی فرق نہیں پڑتا - قلوب جس طرح ان کی حیات میں ان کا انتہائی درجہ احترام کرتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی ان کے احترام کے لیے اپنے ہی مضطرر ہے ہیں - اس مقام سے میں ان کا انتہائی درجہ احترام رضی اللہ تعالی عنهم کو آخرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی والہانہ محبت اور عقیدت سے بور تھی - اس کی وجہ یہ ہیں کہ وہ محض ہے ہے جو چھے ہو ہے آ ہی پر فدا ہو گئے تھے بلکہ وہ آ ہی کی ذات میں جات ہیں جاذب ہی جاذب کے جو مقد تھے وہ تھے تھے وہ تھی ہیں جات کے دیکھتے تھے وہ تج ہر کرکر کے دیکھ چکے تھے کہ رسول خدا کی ذات میں ان کی خیر خوابی خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ موجود ہے - اس لیے بادشاہ واللہ محن اور ان کے کہ رسول خدا کی ذات میں ان کی محبت وادب کا جونقشہ علی وہ بن مسعود نے اپنے الفاظ میں ادا کیا تھا وہ بھی ناتمام تھا ۔

نبوت کے لیے قد رہ جن نفوس کا انتخاب کرتی ہے ان میں اعلی قابلیتیں بھی و د ایعت فر ما دیتی ہے ﷺ اور ای طرح یہ بات بھی ٹابت ہو گئی کہ یہ ثابانہ حکومت انبیا بمیہم السلام کے یونہی حوالہ نہیں کی جاتی بلکہ اس نوع کی حکومت اور شاہی کی قابلیت چونکہ صرف ان ہی میں پیدا کی جاتی ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق میں صرف وہی اس کے اہل ہوتے ہیں کہ خدائی حکومت کا نازک اور اہم منصب ان کے حوالہ کر دیا جائے ۔ اسی لیے مقامِ نبوت کا انتخاب انسانوں کے سپر دنہیں کیا جاتا بلکہ جو خالق کا کتاب ہو جو ہی خودان کا انتخاب فرما تا ہے۔

الله تعالی فرشتوں میں ہے بعض کواپنے احکام پہنچانے کے لیے انتخاب فر مالینا ہے اور اس طرح بعض کوآ دمیوں میں ہے بھی-

﴿ اللَّهُ يَصْطَهِى مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَ مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (الحج: ٧٥)

اگرتاریخی روشنی میں انبیا علیهم السلام کا به جو ہراستعداد دیکھناہوتو سورۂ یوسف اٹھا کر پڑھ لیجئے۔کس طرح فوطی فارفرعون کی فوج کے سردار نے پہلے غادم سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کوخر بدا پھرتجر بہ کے بعد سی طرح اپنی سلطنت کانظم ونسق سب ان کے حوالہ کر دیا۔حسب بیان تو رات ان کے حسن انتظام سے فوطی فار کی آمدنی دوگئی ہوگئی تھی۔ (پیدائش ۳۱۳۹)

کون باور کرسکتا ہے کہ اگر انہیاء میں یہ جو ہر استعداد نہ ہوتا تو جو کل زرخر بد غلام نظر آر با تھا وہ بہت تھوزی میں مدت میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نظر آسکتا تھا' بالخصوص جب کہ وہ اپنے گھر اپنے سے جدا ہوا تو اس کے ماحول کی زندگی بدویا نہ زندگی تھی اور جہاں آ کر اس نے زمام حکومت سنجالی وہ انتہا ، درجہ پرمتمدن ملک تھا - اسی خدا نے آخر میں پھر ایک صحر انشین ہی کو پیدا فرمایا اور جہاں آ کر اس نے زمام حکومت سنجالی وہ انتہا ، درجہ پرمتمدن ملک تھا - اسی خدا نے آخر میں پھر ایک صحر انشین ہی کو پیدا فرمایا اور فارس وروم جیسی متمدن حکومت سب اس کے زیر نگیس کر دیں - کیا اب بھی کوئی یہ شبہ کرسکتا ہے کہ انہیا ، ملیہم السلام میں ملوکیت کا مند سید

آ دم علیہ السلام کی سرگزشت میں اس حقیقت پر ایک اہم تنبیہ ﷺ ﴿ اس حقیقت کوواضح کرنے کے لیے آ دم علیہ السلام کوزمین السلام کی خلافت اور ملائکۃ اللہ کی سرگزشت کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا گیا ہے-اورخوب واضح کیا گیا ہے کہ آ دم علیہ السلام کوزمین کی خلافت صرف یونہی سپر دنہیں کر دی گئی تھی بلکہ قدرت نے پہلے ہے ان میں وہ اعلیٰ جو ہر بھی و دیعت قرما دیئے تھے جوخدائی خلافت اور نیابت کے لیے ہونے چاہئیں۔ اور اس لیے زیر حکومت آنے والی اشیاء کی تعلیم خاص طور پر ان ہی کو دی گئی تھی۔ تعجب کی بات ہے کہ مسلانک اللہ ہزارا پی تشبیح و تقدیس کا بڑے بجز و نیاز کے ساتھ اظہار کرتے رہے گرقد رہ کا فیصلہ پھر ان کے خلاف ہی رہا ہیداس لیے کہ و نیا کو یہ سبق ملے کہ اسلامی حکومت یا خلافت میں سب سے پہلے صلاحیت و قابلیت کو جانچا جا تا ہے۔

آ دم علیه السلام اور مسلائسکهٔ الله میں مقابله کا امتحان اور اس کا نتیجه \* صرف معلی اور تبیح کی نضیلت سے ملک حوالہ ہیں کر دیا جاتا - اس قابلیت کے فقد ان کی وجہ سے خلا فت تو در کنار اشیاء کے اساء کی بھی ان کوتعلیم نہیں دی گئی – اس طرح جب حضرت موی علیہ السلام کومنعب نبوت ملا اور ان کومعلوم ہوا کہ سب سے پہلے ان کوفرعون کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایسے بدد ماغ کو یہ بات سمجھانی کہ تو نہ حقیقی ما لک ہوسکتا ہے' نہ حقیقی ملک-کتنی فصاحت ِلسانی کامختاج ہے'ادھرمیری زبان میں لکنت ہے تو ان کی نظر بھی اسی طرف گئی اور انہوں نے بید درخواست پیش کی کہ اگر مجھے ایک فصیح البیان وزیر بھی مد د گار کے طور پرعنایت ہو جائے تو میرے کا م میں بہت سہولت پیدا ہوجائے پھر جب اس امت کا دورآیا تو یہاں بھی خلافت کے وقت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ز اہد کی طرف کسی کی نظر نہ اٹھی بلکہ اس سے بڑ مے کر حضر ت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قر ابت کی طرف بھی اس وفت نظریں نہ گئیں۔ معلوم ہوا کہ دنیوی خلافت ہو یا اخروی ہرجگہ قابلیت وصلاحیت کی رعابیت انبیاء علیہم السلام نے بھی سب سے مقدم رکھی ہے'ان کے خلفاء نے بھی اور خود خالق کا نئات نے بھی - پھریہ خیال کس قدرسفیہا نہ خیال ہے کہ اسلامی نقطہ نظر ہے حکومت کے لیے صرف شبیج و تبجد کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین کی خلا فت کے لیے شبیج و تقدیس سے زیادہ نظامی قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ بھلا جومخلوق اپنی زیر حکومت اشیاء کے ناموں تک سے نا آشنا ہووہ ان کی ضروریات کی رعایت کیا کرسکتی ہے اوران کانظم و نت کیا چلاستی ہے۔ یہ کیے ممکن ہے کہ جب کی منصب کے لیے دنیا میں میں اس کی قابلیت کا ہونا ضروری ہواور اس نے لیے مقابلہ کا امتحان بھی لازم سمجھا جائے تو جس کے قبضہ میں قابلیتوں کی آفرنیش ہے وہ قابلیت اور امتحان مقابلہ کے بغیرصرف یونہی ا پی نیابت کا اہم منصب آ وم علیہ السلام کے سپر دکر دیتا۔ بے شک حکومت کے لیے جہاں صرف تنبیج و تبجد کو دیکھانہیں جائے گا و ہاں میبھی نہیں ہوسکتا کہ جو نیابت کے فرائض ہی ہے نا آشنا ہواور حکومت الہید کی بجائے خود اپنے تر اشید وقوا نین نا فذ کرنے کا ارا و ورکھتا ہو۔ خدا تعالیٰ کی زمین اس کے حوالہ کر دی جائے۔ دنیا کی تاریخ میں جب بھی ایسا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کی زمین ہمیشہ طغیان وسرکشی اورشروفسا دے بھرگئی ہے'لہٰذا اسلامی حکومت کے لیے وہی شانِ جامعیت در کار ہے جس کا تذکر ہ حضرت شاہ و ٹی اللّٰہ کے کلام میں ذکر ہوچکا ہے۔

ہمارے مذکورہ بالا بیان سے بیمغالط بھی دور ہوجا تا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے اس نیبی رشتہ کا مطلب یہ ہے کہ مادی نظام ان کی نظروں میں بالکل معطل ہوتا ہے۔علل و اسباب ظاہری کا قدرتی نظام سب بریار ہوتا ہے اور اب حصولِ مقاصد کے لیے صرف دعاؤں اور خدا تعالیٰ کے مقدی فرشتوں کا انتظار کرنا جا ہیے۔نہیں نہیں' مادی نظام کی رعایت مادہ پرستوں ہے کم یہاں بھی

اب آپ د نیوی حکومت اور اسلامی خلافت کا فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم آخر میں پھراس کوواضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انہیا علیہم السلام صرف جبرئیل صفت نہیں ہوتے بلکہ وہ ملوکیت گرشر کی ملوکیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ صفات کے حامل بھی ہوتے ہیں ' بے شک ان کے پورے کے پورے آ کمین کارشتہ خواہ وہ دنیوی ہو یااخر وی ہدایت ربانی ہے کٹ نہیں سکتا اور نہ ہمارے نزدیک میکن ہے۔ جب دنیا میں ہر کمزور کی سیاست رہے کہ وہ کی طاقتور کی پناہ میں رہے تو انہیا علیہم السلام جیسے حقائق آگاہ سے کسے ممکن ہے کہ وہ اپنے عہد خلافت میں خودا پنی حکومت کی اصل طاقت ہی کوفر اموش کر بیٹھیں۔ بیتو ان کی ملوکیت کی پچھھھیل تھی اب ای بیان کے علم وحکمت اور رشد و ہدایت کے معالمہ کوقیاس کر لیجئے۔

نبوت کارکن ٹانی یعنی علم و حکمت ﴿ انبیاء علیم السلام جوعلوم لے کرآتے ہیں اس کی تفصیل آپ حضرت شاہ ولی اللہ کے ہیا میں ملاحظہ فر ما چکے ہیں ہیدہ وعلوم ہیں جن سے کہ نفس انسانیہ کے شرف و کمال اور تمام نظام عالم کی اصلاح کا تعلق ہوتا ہے' اگر عالم ان علوم سے عافل رہے تو انسانیت کا کمال ہی عالم سے معدوم ہوجائے۔

علوم نبوت کی پہلی خصوصیت حقوق انسانیت کا شخفط اور مصالح عالم کی رعابیت ہے ﷺ اب مثال کے طور پر آپ صرف معاملات کے ایک شعبہ ہی کو لے لیجئے 'جیسے نئے وشراء اور نکاح وطلاق 'یوں تو سب دنیا ہی اس پر ہمیشہ سے غور کرتی چلی آئی ہے۔ اور اپنے اپنے زاویہ خیال کے مطابق ان کا ایک آئین بھی مقرر کرتی رہی ہے مگر اس کی انتہاء صرف بالع ومشتری اور صرف زوجہ کی بہودی کی حد تک سمجھ لیجئے لیکن بقیہ عالم پر اس کے اثر ات کیا ہوں گے اس بحث سے ان کوکوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ انہیا علیہم السلام کی نظر اس طرف بھی رہتی ہے کہ ان کے آئین میں ایک دفعہ بھی الیک

نہیں ہو عتی جو عالم کے کی خطہ کے تن ہیں بھی معزت رساں ہو۔ لیاس لیے کہ وہ حقوق انسانیت کے سب سے بڑے محافظ بنا کر

یھیے جاتے ہیں اور دراصل خلافت البید کا تقاضہ بھی بہی ہاورا تی لیان کی ملوکیت کا بڑا مقصد بھی بہی ہوتا ہے۔ اگر آپ انبیاء
علیم السلام کے آئین کی تلاش کریں گے تو اس میں حیوانات تک کے حقوق کے تحفظ کا بھی ایک مستقل باب دیکھیں گے۔ چنا نچہ
اس کے متعلق بھی احادیث میں کافی ذخیرہ موجود ہے۔ اس وقت اگر ہم اس پر تفصیلی کلام کریں تو اصل موضوع ہے بہت دور ہو
جانے کا خطرہ ہے اس لیے ہم صرف معاملات پر ایک اجمالی نظر ذالے تین تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دندی نظام میں اگر کوئی جڑا اہم
صبحا گیا ہے تو وہ صرف طرفین کی رضا مندی ہے اگر طرفین کی معاملہ پر راضی ہوجاتے ہیں تو اس معاملہ کا اثر خواہ نظام عالم پر بچھی ہواور حقوق انسانیت اس کی بدولت کتنے ہی پا مال ہوتے نظر آئیس گر مادی قانون میں وہ جائز تصور کیا جاتا ہے اس کا میان پر بود
کی بیان وہ بی خواہ ہوتی کی برم سمور نہیں ہوتا گئی کی سب سے بڑی شاہراہ سمجھا گیا ہے۔ اس طرح زناء اگر طرفین کی
صرف اتنی بات کی عقد کے لیے دجہ جواز نہیں ہوتا گئی نظر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اس معاملہ کا اثر بقیہ عالم اور حقوق انسانیت پر کیا
صرف اتنی بات کی عقد کے لیے دجہ جواز نہیں بن میں دوا ہے بود اس معاملہ کا اثر بقیہ عالم اور حقوق انسانی ہیں کہ اس معاملہ کا اثر بقیہ عالم اور حقوق انسانی ہیں کہ اس معاملہ کا اثر بقیہ عالم اور حقوق انسانی ہیں کہ اس معاملہ کا اثر بیا ہی ہوجس سے اصولی طور پر عالم انسانی کی طبقہ کی بربادی کا خطرہ لیقتی ہوجائے اس لیے ان کی نظروں
میں یہ اس طرفین کی رضا مندی کوئی چونہیں ہے۔

ای طرح زناء کا مسئلہ ہے یہاں بھی ان کے آئین میں رضامندی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ان کے زو یگ بیا تنابزا جرم ہے کہ ایسے انسان کو خدا تعالیٰ کی زمین پر جینے کا کوئی حق ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے اگر شرعی ثبوت کے بغیر کسی انسان کے متعلق بیر تنہمت لگائی جائے تو ہمیشہ کے لیے اس تہمت لگائے والے کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی۔ کیونکہ بیہ معاملہ صرف دو انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا 'بلکہ تمام ماحول اور آئندہ نسل تک بھی اس کے برے اثر ات متعدی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس فعل کا کسی جوتا 'بلکہ تمام ماحول اور آئندہ نوتو اس حیوان کی نقل وحرکت سے چونکہ اس مخرب اخلاق فعل کی یا دتازہ ہوتی ہے اس لیے اس کے بھی حیوان کے ساتھ بھی مرتکب ہوتو اس حیوان کی نقل وحرکت سے چونکہ اس مخرب اخلاق فعل کی یا دتازہ ہوتی ہے اس لیے اس کے بھی

ل . كميونسٽ بھي گوآج يكي دعوي كرتے نظرا ہے ہيں مگر بيد دعوي ان كاصرف زبانى ہے۔ وہ رياست كے نام ہے وہ تمام مظالم جائز سيھے ہيں جو ملوك شخص نام ہے جائز سيھے رہے ہيں 'بس سط وہی فتنہ ہے ليكن يا ذراسا نجے ہيں ذھلتا ہے۔ پھراس كے ساتھ ہی انبوں نے ملوكيت كي في ميں اتنامبالغہ كيا۔ ہے كفاظ ما مالم كوجس مہذب ملوكيت كی ضرورت تھی اس كی بھی نفی كر ڈانی ہے اوراس طرح اب گویہ وہ ملوكیت تو نہيں رہی جس كے ظلم ہے تگ آگر و نيا ہے أخل ہے نيا تابع نظر است كے خطرات آگھوں كے سامنے نظر آرہ ہيں 'گر دنیا ہے آخی ہے نيا ہی نابود ہوجائے كے خطرات آگھوں كے سامنے نظر آرہ ہيں ' بين آخی ہے نياس سے برتر وہ صورت بن گئی ہے كہ جس كے مظالم ہے دنیا كے نابود ہوجائے كے خطرات آگھوں كے سامنے نظر آرہ ہيں ' بين اس سے تو آخی نہيں تو كل ضرور آپ كے مشاہدہ ميں آگر وہ ہيں گاس وقت آپ چيخ چيخ كر كہيں گے كہ د صبم الملہ علی النباش الاولی ۔ یعنی اس سے تو وہ صرف ظافت كے لفظ ہے ادا ہوسكتا ہے جس كی قدر نے تفصیل آپ سطور بالا میں ملاحظ فر ما ہے ہیں۔

معدوم کر دینے کا حکم ہے۔ بیشدت اسی لیے رکھی گئ ہے کہ اس حیاء سوزحر کت سے حقوق انسانیت کو بھی دھبّہ لگتا ہے اور نظام عالم مجھی درہم برہم ہوتا ہے۔

مادی دنیا کے نز دیک دولت جمع کرنے کا اصول دولت کی آمد وصرف کاصیح علم حاصل کرنا ہے۔ انبیاءعلیہم السلام کی معاشیات میں بھی اس نقطہ سے غفلت نہیں ہوتی ان کے یہاں بھی مالی مسکلہ صرف ان دوسوالوں ہی کے ماتحت دائر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلاسوال جو مالیات کے متعلق ہوگا وہ یہی ہوگا "من این اکتسب و آیس انفقه" لیعنی اس ئے ذرائع آیدنی اورموا تع صرف بتاؤ - مگر مادی دنیامیں اس سوال کی جوابد ہی خالق عقل کے سامنے بھی کا فی ہوسکتی ہے یانہیں -اس لیے ان کے یہاں آمد اور صرف کے ذرائع میں پہلی بحث میہ ہوتی ہے کہ میہ مال حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام ذرائع ہے اور ای طرح اس کا صرف بھی سمحل پر ہوا ہے۔

حلال وجرام کا چیج مفہوم 🐞 حلال وحرام کی تعبیر ہے آپ متوحش نہ ہوں اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے آید وصرف میں نظام عالم کی صلاح و بہبودی کا پورالحاظ رکھا گیا ہے یانہیں یعنی کسی انسان پرظلم تونہیں کیا گیا' کسی ظلم کے لیےصرف تونہیں ہوا' جو چیز مال کی تعریف میں نہیں آتی اس کو مال تو نہیں بتالیا گیا-اس قتم کے دوسر ہے مصالح کی رعایت سے شریعت حلال وحرام ہونے کا تھم لگا دیتی ہے اب رہے وہ علوم جوانسان کی خارجی ضروریات سے متعلق ہیں چونکہ ان کا تعلق زندگی کے ارتقاء وانحطاط کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس لیے وہ خود انسانی عقل کے حوالے کر دیئے گئے ہیں تا کہ وہ حسب ضرورت جتنا جاہے ان کو پھیلا لے-یہاں صرف اتنی ہی مداخلت کی گئی ہے کدان میں شریعت کے اہم اصول بیش نظرر ہنے جاہئیں بعنی نے حرام طریقے پر وہ حاصل کیے

جائیں اور نہ حرام مقصد ہے حاصل کیے جائیں' وغیرہ وغیرہ-

علوم نبوت کی دوسری خصوصیت حقیقت کی سیجے تر جمانی ہے ﷺ انبیا علیہم السلام کے علوم کی دوسری امتیازی صفت سیر ہے کہ وہ حقیقت کی تر جمانی کے لیے پور ہے ضامن ہوتے ہیں اس لیے کسی نبوت میں بھی ان کے اصول قابل ترمیم ہیں ہوتے جس طرح ایک حقیقت ہمیشہ حقیقت رہتی ہے اس طرح ان کے اصول بھی کیساں رہتے ہیں۔ رہ گئے فروعی تغیرات تو چونکہ وہ انسانی تغیرات کے تابع ہیں اس لیےان میں ترمیم اور کمی بیشی ہونا ضروری ہے گریہ بھی ان ہی اصول کی روشنی میں ہوتی ہے جوروزِ از ل مقرر ہو چکے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ کسی جگہ بھی اپنے متعلق حرف آخر ہونے کا دعویٰ نبیں کر سکتے 'اسی لیے یہاں ہرخص کو طبع آ ز مائی کاموقعه ملتا ہےاور ہر نئے دن ایک نئ تحقیق دنیا کے سامنے آ جاتی ہےاوروہ بھی متناقض-ابھی چندروز کی بات ہے کہ فلیفہ ارتقاء کا کس زورشور ہے نقارہ بیٹا جار ہاتھا' یا فوراً کچھ ہی مدت کے بعد اس کوا لیک ملمی جرم سمجھا جانے لگا۔ کمپیونز م ابھی اپنے شاب کوبھی نہیں پہنچا کہ افراط وتفریط کی کتنی صورتیں بدل چکا ہے اور ابھی اس کا انتظار سیجئے کہ وہ جا کرتھہر تا کہاں ہے۔ یا پھرواپس ہوکرا دھرہی آتا ہے جدھرا سلام نے راہنمائی کی ہے-

علوم نبوت کی تیسری خصوصیت جزم وقطعیت ہے 🐞 انبیاء علیم السلام کے علوم کی تیسری امتیازی صفت قطعیت ہے۔ وہ یقین کے اس نقطہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی 'ای صفت کوتر آن کریم میں جابجا ﴿ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾ كہدكراداكيا گيا ہے۔ بجيب بات ہے كہ عالم غيب مادى عقول كنز ديك بقناعلم ويقين ہے دور ہے انبيا ۽ ليہم السلام كنز ديك وہ اس سے زيادہ علم ويقين ميں ہوتا ہے۔ مثلاً قيامت كاعقيدہ۔ ديكير ليجئے ہميشہ سے مادى عقول اس كو قابل مضحكہ بحتى رہى ہيں اور اس كے خلاف عقلی دلائل كا زور بھی صرف كرتی رہی ہيں۔ عقلاء كوچھوڑ كرا گرعرب كوديكھئے وہ ہر بعيد سے بعيد بات كو مان ليتے تھے گريہاں ان كوبھی صاف انكار تھا ، گرتمام عالم كے اس انكار اور خلاف ولائل كى بحر مار كے باوجود كيا كوئى نيبر بات كو مان ليتے تھے گريہاں ان كوبھی صاف انكار تھا ، گرتمام عالم كے اس انكار اور خلاف دلائل كى بحر مار كے باوجود كيا كوئى ايس بحق ايس اند عليہ وسلم كا دورِ بيس ادبل عليہ وسلم كا دورِ ميں ادبل عليہ وسلم كا دورِ ميں ادبل اور مدلل انكار سے ادفیار سے ادفیار ہو ۔ کا گور سے دافیات كيا گيا اور اس مسلسل اور مدلل انكار سے ادفیا شریبھی پيدا نہ ہو ۔ کا

﴿ قُلُ مَلَى وَ رَبِّى لَتَا تِيَنَّكُمُ. السبا: ٣) ضرور آكر ہے گیا۔ (السبا: ٣) ضرور آكر ہے گیا۔

دنیا کے کسی علم میں ای قطعیت نہیں ہے اور نہ ہوسکتی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ مخفن تو ہمات اور ظلیات کے دفتر کو قطعیات سمجھ لیا جائے 'یہ اپنے قسوی علم اور قصور فہم کا نتیجہ ہے۔ پھران کے یہ سب علوم وہ ہوتے ہیں جن کے حسول کا انسانوں کے ہاتھ میں کوئی ذریعے نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ قر آن کر یم میں جا بجا ان کا یہ اعلان پڑھیں گے۔ ﴿إِنَّهُ اَعْلَمُهُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ یعنی میرے جوعلوم ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں تم ان کو نہیں جانے۔ پھر چونکہ ان علوم کی نوعیت ہی کسی اور اصطلاحی علوم سے مدا گانہ ہوتی ہے اس لیے جو کسی اور فنی علوم کے خوگر د ماغ ہیں وہ ان کے ان علوم کو بھی اسی معیار پر پر کھنا جا ہتے ہیں اور جب وہ انسانی د ماغ کے تر اشیدہ علوم سے مطابقت نہیں رکھتے اس پر طرح کی نکتہ چیلیاں کرنے گئتے ہیں۔ حالا نکہ معقول بات ہمیشہ معقول ہیں تو اس بناء پر کہوہ وجودہ کیا بوں میں کہیں مدون نہیں ملتے ' بس اس لیے معقول ہی رہتی ہے آگروہ علوم درحقیقت معقول ہیں تو اس بناء پر کہوہ چونکہ موجودہ کیا بوں میں کہیں مدون نہیں ملتے ' بس اس لیے ان کو تو کہ نہ کرناکوئی معقول بات نہیں وہاں آگر آپ کے پاس چٹم بینا ہوتو آپ ان کو خود اپنے صحیفہ فطر سے اور صحائف علم میں پڑھ سے بھی ہیں۔

انبیا علیہم السلام کے رُشد و ہدایت اور جمیع کمالات کی نوع علیحدہ ہوتی ہے ہو ان کے رشد و ہدایت کا معاملہ بھی الفاظ میں کیا ادا کیا جاسکتا ہے۔ بس اتنا جان لینا کا نی ہے کہ جوان کی صحبت میں ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ آبیٹھا و ہا جماع امت جنید و بگی ہے کہیں بڑھ کر بن کراٹھ گیا۔ اگر یہ ستیاں دنیا میں نہ آتیں تو نہ کوئی جنید "بنا نہ بی "خلا صدید ہے کہ انبیا علیہم السلام کے جملہ کمالات خواہ و ہ ان کی قوت علید کے ہوں یا قوت عملیہ کے سب کی نوع بی تمام مخلوقات کے کمالات سے علیحہ و ہوتی ہے۔ ان کی صفات کا مذبع براہ راست جن تعالیٰ کی صفات کا ملہ ہوتی ہیں 'خدا تعالیٰ کے اساء صنی میں مالک الملک علیم 'مثیر بھی ہیں۔ انہیا علیہم السلام کے مذکورہ بالا کمالات ان اساء صنی کے مظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی صفت ملوکیت و ہمیں ہوتی جو قیصر و کسریٰ کی تاریخوں میں مدون ہے ملکہ خود حاکم حقیقی اور مالک علی الاطلاق کا ظل ہوتی ہے' بھی وجہ ہے کہ گوہ و خود حکومت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں اور تا کی نیابت کا احترام ارضی اور ساوی سب طاقتیں کرتی ہیں۔ سمندر دو نکڑے ہوکران کی فوج کوراستہ دے دیے ہیں اور تا کہ نیابت کا احترام ارضی اور ساوی سب طاقتیں کرتی ہیں۔ سمندر دو نکڑے ہوکران کی فوج کوراستہ دے دیے ہیں اور ساوی سب طاقتیں کرتی ہیں۔ سمندر دو نکڑے ہوکران کی فوج کوراستہ دے دیے ہیں اور ساوی سب طاقتیں کرتی ہیں۔ سمندر دو نکڑے ہوکران کی فوج کوراستہ دے دیے ہیں اور ساوی سب طاقتیں کرتی ہیں۔ سمندر دو نکڑے ہوکران کی فوج کوراستہ دے دیے ہیں اور ساوی سب طاقتیں کرتی ہیں۔ سمندر دو نکڑے ہورکران کی فوج کوراستہ دوران کی خور سے ہوران کی فوج کوراستہ دیں۔ سب کی دوران کی فوج کوران کی فوج کوراستہ دیں۔ دی ہوران کی فوج کوراستہ دیں۔

نبی کی عام صفات کی حقیقت بھی مخلوق کی عام صفات سے علیحدہ ہوئی ہے 🚸 یہاں ایک بات قاعدہ کلیہ کے طور پر یا در کھنی جا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی **ند** کورہ بالاصفات کے سواءان کی جتنی اور صفات ہیں ان کی حقیقت بھی عام مخلوق کی صفات ہے بالکل جدا گانہ ہوتی ہے-مثلاً صدافت ویانت وامانت'ا خلاق کی رفعت' خلق اللہ کے ساتھ ان کی عام ہمدر دی اور ان کاعد ل وانصاف وغیرہ - جب بھی انبیاءعلیہم السلام کے تعارف کے ذیل میں آپ ان صفات کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو آپ کا قلب اس کا ضروراعتراف کرلیتا ہے کہ اپنے اپنے دور میں بے شک وشہدوہ بلند کر دار کے حامل انسان تھے مگرای کے ساتھ آپ ہر دور میں ا پسے اور انسان بھی تاریخ میں دیکھ لیتے ہیں جن میں بیصفات موجو دہوتی ہیں مگروہ نبوت ورسالت کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتے اس لیے آ پ اینے ذہن میں ان صفات اور نبوت ورسالت کے مابین کوئی ایبار بطنہیں سمجھتے جس کی وجہ ہے آپ کسی انسان کوان صفات کا ما لک دیکھے کر کوئی ایباغیر مدرک بالعقول منصب دے دیں جو مادی عالم میںممکن الحصول نہ ہواس لیے آپ اس کوصرف فرطِ عقیدت اور دنیا کی تاریخ سے ناوا قفیت کاثمر وتصور کر لیتے ہیں- حالانکہ اگر آپغور کریں گے تو آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ دنیا میں جب بھی ایسی ہستیوں نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا ہےتو ہمیشہ عقلاء نے ان کے متعلق ان کے اخلاق' ان کی صفات' ان کی تعلیمات اور متبع جماعت ہی کی تفتیش کی ہے جبیہا کہ ہرقل کی حدیث میں عنقریب آپ ملاحظہ فرما نمیں گےاس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صفات اوراس دعوے کے درمیان عقلی لحاظ ہے گوکوئی تلازم نہ ہومگرخار جی تاریخ کے لحاظ ہے کوئی ایباربط ضرور ہے جس کے سبب ایسا دعویٰغوروتامل کامختاج ہوجاتا ہے اوراگراس وقت ایسے دعوے کا امکان ہوتو اس کی تصدیق نے لیے شاہانے عقل بھی مضطر ہوجاتی ہے-اس کا رازیہ ہے کہ بیصفات گوعام انسانوں میں بھی پائی جاسکتی ہیں مگراس کی وہ خاص نوعیت نہیں ہوتی جونوعیت کہا نہیاء علیہم السلام کی صفات کی ہوتی ہے مثلاً صدق وامانت عام انسانوں میں بھی موجود ہوسکتی ہے۔ مگر جب آی انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے صدق وصفا پرنظر ذالیں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ یہاں اگر کوئی والدہ اپنے بچے کو پچھ دینے کے بہانہ سے بلائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتو یہ بھی ایک جھوٹ شار ہو جاتا ہے اسی طرح دوشخص اگر باتیں کررہے ہیں اور باتیں کرتے کرتے

ان میں نے کوئی دفعۃ اپنے داکیں ہاکیں وکھ لیتا ہے تو ان کے زدیک بدبات بھی اہانت میں داخل ہوجاتی ہے اوراس کواجازت کے بغیر کسی دوسرے کے سامنے کہنا روانہیں رہتا۔ جب عام امت کے لیے ان معولی اوصاف میں ان کا معیار یہ ہوتو خود آنخضرت صلی الله علیہ وہم تھی کے محدق واہانت کی صفت آنخضرت صلی الله علیہ وہم تھی کہ صدق واہانت کی صفت اگر چہ آپ کے زمانہ میں بھی بہت سے شرفاء میں موجود سے خودا پوسفیان کہتے ہیں کہ اگر جمھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آئر کہ مری است دروغ گوئی کا عیب نقل کرتے رہیں گے تو ہرقل کے سامنے میں آپ کے متعلق ضرورکوئی بات جھوٹی دگا کر رہتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی کذب کی تہمت نا قابل ہر داشت عیب سمجھا جاتا تھا۔ اب سوچنے کہ ایسے ہا حول میں بھر وہ بات کیا تھی جس کی بناء پر لوگوں نے صدوق وامین کا لقب صرف آپ ہی کی ذات گرامی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس طرح تاریخ میں ایک عبداللہ بن سلام کی نہیں بہت می مثالیں موجود جیں کہ جولوگ آپ کی صفات کا صال من کرکوئی فیصلہ نہیں کر سیکھ کہ شغیدہ میں ایک عبداللہ بن سلام کی نہیں بہت می مثالیں موجود جیں کہ جولوگ آپ کی صفات کا صال من کرکوئی فیصلہ نہیں کر سیکھ کی شغیدہ میں ایک عبداللہ بن سلام کی نہیں ایک عبداللہ میں۔ بات بہی تھی کہ شغیدہ کے بود ماندویدہ آپ کی صفات کی صفات کی صفات کو صفات کو صفات کو صفات کی خوانداز نہیں لگا گئے سے اور مشاہدہ کرنے والے یہ اندازہ لگا گیتے تھے اور مشاہدہ کرنے والے یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ بیصفات گوغام مانیانوں ہی کی جی گر بیاں ان کی نوعیت کے منظم کی نظر آتی ہے۔

ساحرین فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام کے عصاء کا حال جب تک سنا ہی سنا تھا'اس وقت تک وہ ذرامرعوب نہ ہتھے بلکہ خودا پی رسیاں لیے لے کران سے مقابلہ کرنے کے لیے آڈٹے تھے مگر جب آ کربچشم خوداس کا مشاہدہ کرلیا تو اپنے منہ کے بل جاپڑے اور حق کی اس قاہران سے مقابلہ کرنے کے لیے آڈٹے تھے مگر جب آ کربچشم خوداس کا مشاہدہ کرلیا تو وہی ہیں جاپڑے اور حق اور ای جاسکتی ہے۔ جوعام انسانوں میں ہوتی ہیں مگران کی حقیقت اور ان کے مراتب کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا نہ الفاظ میں وہ اداکی جاسکتی ہے۔ جوعام انسانوں میں ہوتی ہیں مگر مصور صور تے آس دلر باخوا ہدکشید سیک جیرانم کہ نازش راچہ سال خواہد کشید

ای لیے جب ایک بار حفرت عائشہ ہے آپ کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا وہ کیا ہے اور کیے ہے ؟ تو اس کے جواب میں وہ صرف ایک یہ جملہ کہہ کر خاموش ہوگئیں کان حلقہ القو آن – آپ کا اخلاق دیجناچا ہوتو بس یوتر آن ویکھلو – اگر وہ چاہئیں تو یہاں آپ کے اخلاق حسنہ کا ایک دفتر کھول ویتیں مگران کے سامنے اخلاق نبوت کی حقیقت بے تجابا نبطوہ تماتھی وہ وہ کھوری تھیں کدان کی تفصیل کرنی حیط بیان سے باہر ہے اگرا واء کریں تو اس کے لیے الفاظ کہاں سے لا کمیں اور اگر بیان نہ کریں تو جواب کیا دیں سے سبحان اللہ آپ کی اس نو سالہ صحبت یا فتہ زوجہ مظہر آٹنے کیا فصاحت و بلاغت سے لبریز جواب دیا جس کوئن کر ایک فہیم انسان کے سامنے آپ کے مجوا خلاق اور ان کی اور ایکی کے لیے الفاظ کی کوتا ہی کا پورا پورا نو ٹو تھنچ جاتا ہے – فر ماتی ہیں کہان خسلف المنقو آن سے بسان کا سار اگر آن آپ کا اخلاق ہی تو بہاں بھی ان کا پورا نور انقشہ کھنچنے سے وہ اپنے بجر وضور کا اعتر اف کر کے خاموش بنا ہے وہ کس کیفیت اور کس انداز کی ہوا کرتی تھیں تو یہاں بھی ان کا پورا نقشہ کھنچنے سے وہ اپنے بجر وضور کا اعتر اف کر کے خاموش بنا ہے وہ کس کیفیت اور کس انداز کی ہوا کرتی تھیں تو یہاں بھی ان کا پورا نقشہ کھنچنے سے وہ اپنے بجر وضور کا اعتر اف کر کے خاموش بنا کہ کہ کہاں کہ کہاں کہ کا خال نہ پوچھو بس اتنا ہی سن لوکہ وہ پڑھنے والے تھے اور میں ان کا نظارہ کرنے والی وہ زبان اور کسی دفتر یب ہوتی تھیں اس کا حال نہ پوچھو بس اتنا ہی سن لوکہ وہ پڑھنے والے تھے اور میں ان کا نظارہ کرنے والی وہ زبان اور کسی دفتر یب ہوتی تھیں اس کا حال نہ پوچھو بس اتنا ہی سن لوکہ وہ پڑھنے والے تھے اور میں ان کا نظارہ کرنے والی وہ زبان

میرے پاس نہیں کہ جس ہے ان کا طول وحسن ا دا کرسکوں-

نه مستشقی و دریا جمجنال باقی مستشقی و دریا جمجنال باقی دارد دریا جمجنال باقی دارد دریا شخینال باقی دارد دریا شکه دارد

حقیقت ہے کہ انبیاعلیم السلام کا ساراعالم ہی نرالا ہوتا ہے ان کی صورتوں کا بھی ان کی سیرتوں کا بھی ۔ آپ چا ہجتہ ہیں کہ یہاں بھی صرف تاریخ کے چندالفاظ پر ہی فیعلہ کرؤ الیں ۔ اورادھر ذرا توجہ نہیں فر ماتے کہ تاریخ آتا ہی کرعتی ہے کہ ان کی صفات اوران کے اخلاق کوصرف الفاظ کا جامہ پہنا کرآپ کے سامنے لے آئے یوفرش آپ کا ہوتا چا ہے کہ خار جی حالات و واقعات سے ان کے مراتب اوران کی نوعیت کا اندازہ لگا ئیں گران ہے بھی حقیقت کا اندشاف کیا ہوسکتا ہے کیونکہ جب واقعات آپ کے سامنے آئیس گران ہے بھی حقیقت کا اندشاف کیا ہوسکتا ہے کیونکہ جب واقعات محقی جس ہے کہ تخفی رہ جائیس گی بس بھی ذراتی بات تھی جس ہے کہ تخفی رہ جائیس گی بس بھی ذراتی بات تھی جس ہے کہ خار کی ان اسلام ہو کی دولت گوسے الفاظ کا نقاب ڈال کرآ نمیں گے اس لیے حقیقت پھر مخفی کرہ جائیں گی بس بھی فراس اسام ہی کہ دولت گوسے ہوتا اور پچھی امت گواس نوجہ سے ان کوا یمان نا ساعد حالات بیں بھی پونکہ وہ ایمان لیے وہ اگر ایمان نے لائے ہوئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی اس لیے وہ آگر ایمان نے لائے ہوئی کو نوکہ وہ ایمان لی خور ہور ہی گئین ان نا مساعد حالات بیں بھی چونکہ وہ ایمان کے اس کے اس کر میان النہ جائدہ وہ کا کہ بی تو تعرف ہو گئی گئی گئی گئی ہی ایک خاص المیان کے لیے تر جمان النہ علیہ وہ کی ہوئی کرہ ہی کہ تی موجود ذرائی ہیں ایک خاص المیان کے سامنے ہی طرح رسول کی ہی موجود ذرہیں تھی آگر کہیں ان کے سامنے ہی خور میں ایک خاص میں ایک خاص المین کی مامنے مورت پر موجود ذرہ ہوتا اور وہ بھی صرف تاریخ اور راویوں کے بیان پر رہ جاتا تو نہ معلوم ایمان لانے والوں کی راہ میں کتنے کا نے اور پیدا ہوجائے۔

قرآ ن کریم کودیکھوو ہتم کو بتائے گا کہ مادی عالم سارا کا سارالہو ولعب ہے زیاد ہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہاں جو پچھنظر آر ہا ہے سب بے حقیقت ہے' حقیقت کا عالم دوسرا ہے اور بیرعالم وہ ہے جس کاعلم انبیا علیہم السلام کومرحمت ہوتا ہے کہ تا تعجب ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام کےعلوم سے عالم خارجی کے گوشہ میں جوعظیم الشان انقلابات مشاہدہ میں آ چکے ہیں ان کے بعد بھی عقلاء کو بیہ کہنے کی جراًت کیے ہوجاتی ہے کہان کو خارجی عالم ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا - اگران کے علوم کو خارجی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو بھی عقل مندی اور دانائی کی ہر بات قائل غور ہوتی ہے۔ گریہاں تو جتنا ممہرائی میں جائے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جن امور کوانسانی زندگی ہے جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ اتنا ہی انبیاء علیہم السلام کے لیے زیادہ دلچپی کا موجب ہوتے ہیں اور جتنا ان کا انسانی زندگی ہے تعلق نہیں ہوتا اتنا ہی و وان کے نز دیک دلچیں کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے افلاک ونجوم کے مباحث ان کے دائر وعلوم ہے بالکل خارج ہوتے ہیں بلکہ جن علوم کا تعلق صرف خیالات کے ساتھ وابستہ ہوخوا ہو ہ کتنے بھی قابل ستائش اور ناز کے لائق شار ہوں مگروہ ان کے منصب سے گرے ہوئے سمجھے جاتے ہیں-عرب میں شاعری کا جو درجہ تھا سب کومعلوم ہے کیا پیمکن نہ تھا کہ قرآن کریم ایک دیوان کی شکل ہی میں نازل ہوجا تا' مگریہ تو کیا ہوتا و ہاں تو آ تخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہی کوشاعری ہے اتنا بعید رکھا عمیا تھا کداگر شاذ و نا درطور برکسی دوسر ہے شاعر کا شعر بھی آپ کی زبان مباہرک پر آ عمیا ہے تو آپ نے قصد اُاس کاوزن شعری کسی کلمہ کومقدم مؤخر کر کے توڑ ویا ہے۔ گویا شعر گوئی تو در کنار شعرخوانی بھی نبوت کے شایانِ شان نہیں ہوتی بھر دنیا جانتی ہے کہ ظرافت بھی حیات ِانسانی کا ایک باب ہے جس میں ملوک وسلاطین بھی شریک ہوتے ہیں گمریہاں ظرافت میں بھی کیا مجال کہ ایک کلمہ زبان ہے ایسا نکل جائے جو ہو بہوحقیقت نہ ہو' اس طرح غصہ کی حالت میں ایک ضابط سے ضابط انسان کی زبان پر بھی ایسے کلمات آجاتے ہیں جوصرف حالت غضب کا مظہر ہونے کے سواء کوئی حقیقت نہیں رکھتے ۔ مگریہاں حالت غضب کا عالم بھی یہ ہے کہ جو بات اس حالت میں آپ کی زبانِ مبارک سے تکلتی ہے وہ بھی اتنی ہی اہمیت سے قامل ضبط و کتابت ہوتی ہے جیسا کہ عام حالات کی۔ پس جن شخصیتوں کی ظرافت اورغصہ کے کلمات بھی حقیقت سے سرموتجاوز نہ کرتے ہوں ان کے علوم کومنا مات کے برابر سجھنا کتناظلم عظیم ہے اس طرح جن کے نظام زندگی کا خارجی عالم ہے اتنا حمر اتعلق ہواور عالم حقیقت کے نوز وفلاح کا اس پر دارو مدارہوان کے متعلق بیرخیال قائم کر لینا کہ خارجی عالم سے ان کوکوئی سرو کا رہی نہیں ہوتا کتنی بے بنیا دبدظنی ہے۔

امید ہے کہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے اس بیان ہے آ ب نے نبوت کے کمالات کا کیکھ انداز ہ کرلیا ہو گا اورائی طرح اس کی روشن میں انبیاء علیہم السلام کی شخصیتوں کا بھی آ پ کو کچھ نہ کچھ تعارف حاصل ہو گیا ہو گا'لیکن چونکہ اس کو پورے طور پر سمجھناعلم و دفت فہم کامختاج ہے اس لیے ہم یہاں آ پ کے سامنے دوسراوہ طریقہ بھی پیش کیے دیتے ہیں جونہا بیت سادہ اور صاف ہے اور اس کا سمجھنا زیادہ غور وقکر کامختاج بھی نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمیہ کی نظر میں انبیاء علیہم السلام کی معرفت کا طریقہ بھی دوسرے انواع انسانی کی طرح ان کے امتیاز ات وخواص ہیں ﷺ مافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی شناخت کا طریقہ وہی ہے جو دوسرے انواع انسانی کی شناخت کا ہوتا ہے ونیا میں اس مقدس نوع کے افراد بھی اس طرح کثرت ہے آتے رہے ہیں جس طرح کہ اطباء شعراء '

ساحرین'مجنون ادر کا ہنوں کے- ان میں ہے ہر ہرنوع کے ہرز مانہ میں پچھالیے خواص وامتیاز ات بھی صفحات تاریخ میں مدون ہوتے چلے آئے ہیں جن ہے کہ و ونوع کسی دور میں خالی نہیں رہی اس لیے بعد کی نسلوں نے ان کی ان ہی خصوصیات ہےان کوکسی تکایف و تکلف کے بغیر پہچان لیا ہے-مثلاً جن اطراف میں طبیب پیدا ہوتے رہے ہیں یا کم از کم طبیبوں کی تاریخ ہےان کو یوری آ گاہی حاصل ہوئی ہےان کواینے دور کے کسی طبیب کی شنا خت میں جھی کوئی لانچل دشواری پیش نہیں آئی - ای طرح محرو کہانت بھی مدت ہے دنیا کی جانی پہچانی باتیں ہیں اس لیے یہاں بھی ساحرو کا بن کا تھم لگانے میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی اور اگر بالفرض کچھ دشواری ہوتی بھی ہےتو اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک حالات کا سیحے علم نہیں ہوتا - پاگل اور مجنون اور صفراوی بیاروں کا حال اس ہے بھی زیادہ روشن ہے کیونکہ اس نوع کا و جود پہلی انواع ہے بھی زیادہ عام ہے اس لیے ان کی خصوصیات بھی ان سے زیادہ روشن ہیں۔اس لیے عام آ دمی بھی مجنون اور غیرمجنون میں فرق کر لیتے ہیں۔اسی طرح انبیا علیہم انسلام کا گروہ بھی آ فرنیش عالم ہے لے کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہوتا چلا آیا ہے-ان کی بھی ایک تاریخ زندگی اوراس کی خصوصیات معلوم ہیں-الہذاجس طرح انسانوں کی دوسری انواع اپنی اپنی خصوصیات ہے بآ سانی معلوم ہوسکتی ہیں اسی طرح انبیاء عیہم السلام کی نوع کامعلوم کرنا بھی ذرا دشوارنہیں ہے۔ یہاں دشواری اگر ہےتو صرف اس کے لیے ہے جس کواس نوع کی تاریخ ہی کا سیحے علم نہیں یا اس کا سیحے مطالعہ نہیں تو بھرا یک ان ہی پر کیاانحصار ہے طبیب اور ڈاکٹروں سے ناواقف کے لیےان کی شناخت بھی اتنی ہی دشوار ہے۔ اب یہ بات بھی حل ہو عنی که به بدیمی مسئله آخر فارا بی وابن سیناء جیسے عقلاء کوحل کیوں نہیں ہوا اور آئے بھی و ہ کیوں لاینچل بنا ہوا ہے- بات بیہ ہے کہ ان کو چونکہ انبیاء ملیہم السلام کے سیجے حالات نہیں پہنچے اور جن کو پہنچے انہوں نے غور کے ساتھ ان کا مطابعہ نہیں کیا اس لیے لا زمی طور پر ان کو یہاں صرف انکل کے تیر ہی جلانے پڑنے جیسا کہ ابن مینانے صاف ہی کہددیا ہے کہ نبوت کی میتحقیق ہم نے اس وقت لکھی جب کہ ہم کوایک جماعت کے کچھ حالات پنچے تو ہم نے جاہا کہ دوسری اشیاء کی طرح اس کے بھی کچھ اسباب لکھ دیں۔

اس جگہ آپ کے دہاغ میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ نبوت اور معجز ات ووقی بیسب اشیاء دین کے اہم مبادیات میں داخل جیں - جب تک پہلے یہی مفہوم ومعقول نہ ہو جا کمیں اس وقت تک دین کے آئندہ مسائل بھلا کیسے قابل تسلیم ہو سکتے ہیں اور جب ان مبادی کی حقیقتوں کے سمجھنے سے ارسطواور فارا بی اور ہمار ہے موجودہ دور کے عقلاء بھی عاجز ہوتو ایسے امورکو دین کی مبادیات میں کیسے شارکیا جاسکتا ہے؟

نبوت ورسالت کی حقیقت دریا فت کرنی گومشکل ہے مگر نبی کی معرفت بدیہی ہے ﷺ بیاہم سوال درحقیقت ایک زرانیا نکت فروگز اشت کردیے سے پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس پرغور کرلیں کہ بہت ی اشیاء بدیجی ہوتی ہیں کین جب بحث ان کی حقیقت معلوم کرنے میں آتی ہے تو وہی ہر نظری سے برحہ کرنظری بن جاتی ہیں تو پھر بیسوال پیدا بی نہیں ہوگا' بے شک نبوت معجز ہ اور وحی کی حقیقت معلوم کرنی صرف عقلاء غیر مسلمین کے لیے ہی دشوار نہیں خود اہل اسلام کے لیے بھی لا نیخل مسکلہ ہے 'چنا نچد آئ سک کتب کلام وغیرہ میں اس کی حقیقت کی تنقیح میں مختلف اقوال موجو دنظر آتے ہیں لیکن اس دقت کے باوجود پھرخود نبی وحی اور معجز ہ کی معرفت آئی بدیہی ہے کہ اس سے بردھ کرشا ید کوئی بات بدیہی نہ ہواہل کتاب نے آئے خضر سے سلی الندعلیہ وسلم کود کی مااور

آپ کواس طرح بیجان لیا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے عرب کے ای ایک دونہیں ہزاروں ہزار کی تعداد میں آپ کی ضدمت میں آئے 'بہتوں نے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں آپ کے نبی برحق ہونے کا یقین کا لیا اور بہتوں نے کئی مجود ہ کو دیکھا اور اس مجرہ کو بھی بدا ہوئے تو آپ سمجھا اور پھر کی دفت کے بغیر آپ کی نبوت پر بھی یقین کر لیا۔ اس کے بعد کسی کو آپ کے فیض صحبت ہے کوئی یا خاص حصد لل گیاوہ دموز وحی سے یہاں تک آشنا ہوگیا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو وہ فور آپ پھپان لیتا کہ اب آپ پر وحی نازل ہور ہی ہور ہی ہوگیا تو نزول وحی کے وقت اس کے قلب پر وحی کا کہمی اتنا انعکاس بھی ہوگیا تو نزول وحی کے وقت اس کے قلب پر وحی کا کہمی اتنا انعکاس بھی ہوگیا کہ دوتی ہوگیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ عناصر ار بعد کیونی پائی 'آگ' ہواور خاک بیان بدیمیا ت میں داخل ہیں 'جن کے سمجھنے اور شاخت کرنے میں کی شرط کی ضرور تنہیں ہے۔ ذرا سابھ بھی پیائی 'آگ' ہوا کہ کہ کرائی مال سے ما نگ لیتا ہے اور اپنی تھٹی دور کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس پائی کی حقیقت اس سے ما بھی لیتا ہے اور اپنی تھٹی دور کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس پائی کی حقیقت اس سے دریافت کی جا ہر لگا ہے۔ لیکن اگر اس کی بھی نہیں ہوسکا 'لیکن اس کا بھی ایک بچک دریا کہ جا ہر لگا ہے۔ لیکن کی جا میاں اس کی بھی نہیں ہوسکا 'لیکن اس کا بھی ایک بچک در اکر لیتا ہے اور کر لیتا ہے لیکن کیا وہ اس کی حقیقت بتا سکتا ہے۔ اس کی نہیں ہوسکا 'لیکن اس کا بھی ایک بچک ادر اک کر لیتا ہے اور کر لیتا ہے لیکن کیا وہ اس کی حقیقت بتا سکتا ہے۔ اس کی طور کی کر لیتا ہے اور کر لیتا ہے لیکن کیا وہ اس کی حقیقت بتا سکتا ہے۔

اس کیے، رسول کے مقام میں رسول ہی کو اور انبیاء علیهم السلام کے مقام میں ہی کو گفتگو کرنا مناسب ہے۔ انبیاء علیهم

فلايسنسغى أن يتكلم في مقام الرسول الا رسول ولا في مقام الانبياء الانبي ولا ذوق السلام کے مقامات ہی ہے جب ہم آشائبیں تو ان سے بحث

لنا في مقام الانبياء حتى تتكلم عليه.

(اليوافيت ج ٢ ص ٤٧ و ٧٢) كياكر كت بين-

خلاصہ یہ ہے کہ قدرت نے جس امر کامخلوق کو مکلف بنایا ہے اس کو ہمیشہ آسان سے آسان تر رکھا ہے اور جس حقیقت کا پوراا دراک نہیں ہوسکتا اس کا ہم کو مکلف بھی نہیں بنایا - بیشیطان کا ایک گہرا فریب ہے کہ جب وہ کسی کوراؤن سے رو کنا چاہتا ہے تو مقاصد سے ہٹا کر ہمیشہ ایک عبث مشغلہ میں اُلجھا دیتا ہے اور ایسا اُلجھا تا ہے کہ انسان اسی میں پھنس کررہ جاتا ہے اور مقاصد تک اس کورسائی کی نوبت ہی نہیں آتی - والعیاذ بالقہ - اس لیے ہم یہاں ان مباحث میں بڑنے کی بجائے خود انبیا علیہم السلام کے تعارف اور اس کے اسباب پرروشنی ڈ الناچا ہے ہیں -

## انبياء يهم السلام جب بھی دنيا ميں تشريف لائے ہيں تواپنے كامل تعارف كے ساتھ آئے ہيں

یہ واضح ر ہنا جا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں جب بھی دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں تو اپنے پورے تعارف کے ساتھ ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ اچا تک دنیا کے سامنے یونہی نہیں آ گئیں بلکہ پہلے سے ان کی ذات کا تعارف ان کے مقام کا تعارف 'اور ان کی خد مات کا تعارف بھی کرادیا جاتار ہاہے حتیٰ کہان کی آمد ہے قبل ایک طبقہ کو جواس تعارف ہے آشنا ہوتا ہے ان کی آمد کا اس طرح ا تظار ہونے لگتا ہے جبیبائسی متعارف اولوالعزم شخصیت کی آید کا انتظار ہونا جاہیے۔ مثال کےطور پراس وقت ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تاریخ اورمعتبر احادیث اس کی شاہد ہیں اور کتب سابقہ بھی اس کی گواہ ہیں کہ ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے قبل آپ کے ظہور کی علامات آپ کا آبائی وطن اور آپ کی ہجرت کا مقام بلکہ اس کا نقشہ' آپ کا اسم مبارک اور مکمل حلیہ شریفہ' حتیٰ کہ آپ کے خاص اصحاب اور ان کے ساتھ عام امت کی صفات بھی اس تفصیل ہے بیان میں آ چکی تھیں کہ آپ کے ظہور ہے تبل عام محفلوں میں بھی آپ کا تذکرہ آنے لگا تھا' دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کے وسلیہ ہے فنخ ونصرت کی دعا ئیں مانگی جاتی تھیں۔قسیس اور رہبان آپ کی تلاش میں چیٹم براہ تھےاورسلمان فارس جیسے عشاق گھر بار چھوڑ کر آپ کی جتبو میں صحراء بصحراء خاک چھانتے بھرتے تھے۔ جس طرح دِن نکلتا ہے اور اس کے اجالے ہے بل روشنی کے آ ثارا فق عالم پر حیکنے لگتے ہیں' شب کی تاریکی آتی ہے اور اس کے چھانے سے پہلے افق کا اجالا مرحم پڑنا شروع ہوجا تا ہے۔ اسی دستور کے مطابق اس آفاب ہدایت کے طلوع سے پہلے بھی آسان کے افق اور زمین کے اطراف میں طرح طرح کے عجا ئبات کا ظہور ہو نالا زمی امرتھا جن کےسب سے بے علم انسانوں میں بھی کچھ کچھ شعور پیدا ہونے لگا تھا اور خفتہ جیسی ہیدار ہونے لگی تھیں-حتیٰ کہ ذی شعور انسانوں اور جنات ہے گز رکر بے شعور مخلوق حجر وشجر بھی اس عظیم الشان انقلاب انگیز ہستی کی آ مدآ مد کے اثر ات ہے متاثر ہونے لگے تھے اور اس طرح ایک غیر معمولی واقعہ کے انتظار میں عالم کی آئیمیں لگ گئی تھیں۔ ووسری طرف حاسدین کی جماعت تھی' جوجز م ویقین میں تو اس طبقہ کی شریک تھی لیکن اس مبشر نبی کی آید ہے بل ہی اس کا سینہ عداوت ہے بھڑک رہا تھا اس نے بھی اپنی فرطِ عداوت ہے جاروں طرف آ دمی دوڑاد ہے تھے۔ خداہی جانے کہ آپ کی آ مدے قبل آپ کا بیتعارف کس درجہ کا

تعارف ہوگا کہ کھوج لگانے والوں نے ٹھیک اس راستہ اور مقام کا بھی کھوج لگالیا تھا جس راستہ ہے آپ سفر کرر ہے ہتھے۔ اس سے بڑھ کربعض روایات سے یہاں تک بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جھن ملوک وسلاطین کے پاس تو آپ کی اور دیگر انبیا علیہم السلام کی شکل و شائل کی تغصیلات سن کر ہی ہو بہوتصاو پر بھی تیار کر لی گئی تھیں۔ یہاں اگر اس بیان کی جزیمیات ہے کسی معاند کواختلاف ہوتو ہومگر اس حقیقت سے ایک دشمن سے دشمن معاند کو بھی انکار نہیں ہوسکتا کہ آپ کی آ مد سے بل اہل علم طبقہ کوایک نبی آ مد کا حد درجہ انتظار تھا- ہم اس کوا یک تاریخی حقیقت سمجھتے ہوئے اور زیادہ طول دینانہیں جا ہے' کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق صرف د ماغی فلسفیانہ مباحث سے ہٹا کر آپ کو واقعات کی اس دنیامیں لے آئیں جہاں ان کی شخصیات کا سابق تعارف ان کی معرفت کے لیے د ماغ سوزی ہے مستغنی کر دیتا ہے۔ یہاں ان نا منصف اور جاہل قو موں کا تذکر ہ کر نا بالکل عبث ہے جنہوں نے اتنے تعارف کے بعد بھی ان کونہیں پہچانا یا اگر پہچانا تو محض ضد کی راہ سے ان کی بات نہیں مانی - قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں آ کرجس سادہ اور واضح انداز ہے اپنا تعارف امتوں کے سامنے رکھا ہے آپ اس کو خالی الذہن ہو کرمطالعہ کر لیجئے آپ کو بیمعلوم ہو جائے گا کہ اس کے بعد عدل وانصاف کی دنیا میں کسی شک وتر ود کامحل ہی باقی نہیں رہتا۔ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آ وری ہے قبل کی حالت تو خود قرآ ن کریم ہی میں موجود ہے اور ملوک وسلاطین کے بیانات سے پھان اوراق میں بھی آپ کے سامنے فقریب آنے والی ہے-ارشاد ہے: وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسُسَفُتِ حُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُووًا - يعنى ان ابل كتاب كوكيا ہوگيا ہے كه آپ كى تشريف آورى سے قبل توبياوگ كا فروں كے مقابله ميں آپ كے توسل سے دعا نمیں مانگا کرتے تھےاور جب آپتشریف لے آئے تواب انکار کرنے لگے-اگریہوا قعہ ہے تواس کو پیش نظر رکھ کراب خودیہ فیصله کر لیجئے کہ سطح عالم پراس منظم سلسله کےظہور کی حقیقت کیاصرف اتنی ہی ہونی جا ہیے جتنی کہ فارا بی اور ابن سیناء نے تمجی یا جیسا کرآج ہمارے فلسفیانہ د ماغ اس کو مجھ رہے ہیں؟

مشرکین عرب نے آپ کو ساحر و مجنون کیوں تھہرایا؟ \* مشرکین عرب اور جواس زرّیں تاریخ ہے جاہل تھے انہوں نے ازراءِ جہالت بھی تو انہیا علیم و نافہم سمجھ کر مجنون قرار دے دیا اور بھی ان کے علوم کی تا ثیر دیکھی تو زیادہ سے ازراءِ جہالت بھی تو انہیں میں ایک بات تھی کہ آپ خدا تعالیٰ کے سیج پنجبر ہیں -قرآن کریم میں ارشاد ہے:
میں ارشاد ہے:

تمہارا بیرسول جوتمہارے پاس بھیجا گیا ہے یقینا مجنون ہے۔ یہ بہت علم والا جادوگر ہے اس کی نیت یہ ہے کہتم لوگوں کواپنے جادو کے زور سے اپنے ملک سے نکال دے۔ ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِى أَرُسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ﴾ (الشعراء:٢٧) ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَسَسَاحِرٌ عَلَيْهُ يُرِيْدُ أَنْ يُنْحُرِجَكُمْ مِنَ أَرْضِكُمْ بِسِحُوهِ ﴾ (الشعراء: ٣٤-٣٥)

دیکھئے پہلی آیت میں خدا کے سیچے رسول کو بے علم سمجھا تو دیوانہ قرار دیا'اور دوسری آیت میں اگر اس کے علم ہے مرعوب ہوئے تو اس کوجاد وگر کالقب دیا۔ گوعنا داور جہالت کی باتوں کے اسباب بیان کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے تاہم رسولوں کے مجنون کہنے کی ایک وجہ رہی بھی تھی کہ جن باتوں کو کفار سود مند سمجھا کرتے تھے خدا تعالیٰ کے رسول آکران کومصرت رساں کہتے اور جن کوہ مضرت رساں سمجھا کرتے تھے وہ آ کر ان کوسود مند بتاتے۔ چونکہ دیوانہ بھی نفع ونقصان میں امتیاز نہیں کرتا اس لیے بیاحت جماعت اپنے زعم باطل میں برعکس رسولوں ہی کو دیوانہ قرار دیتی تھی' پھر جب بھی قرآن کریم پرنظر کرتے تو اس کوظم ونٹر کے درمیان ایک تیسری نوع کا کلام دیکھتے تھے جس ہے وہ اب تک آشنانہ تھے اس لیے بھی تو مبہوت ہوکر اس کوشعر قرار دیتے اور بھی کا بنوں کے کلام سے تشبیہ دیتے تھے۔ قرآن کریم نے ان تمام طبقوں کو اس کی دعوت دی ہے کہ وہ ان طبقات کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہے آپ کو جانج کیس ۔

سب ہے پہلےخود نبی کی ذات پرنظر ڈالیں وہ سب میں معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے' اس کے اخلاق' اس کی سلامت فطرے اور اس کی اولوالعزمی ضرب المثل ہوتی ہے۔ اس کی صدافت' اس کی دیا نت وا مانت اور اس کی خداتر سی پرکسی کوحرف ر کھنے کی گنجائش نہیں ہوتی وہ عدل وانصاف اورغم خواری و ہمدر دی میں خدا کے بندوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا' کبرونخو ت طمع و لا کچ کا کہیں اس کے کو چہ میں بھی گز رنہیں ہوتا اور اس فتم کے جملہاوصاف اس کی حیات میں اینے نمایاں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دور طفولیت ہی ہےان میں گویا ایک ملیحد ہ ممتاز انسان نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی میں سب سے نمایاں عضراس کی راست بازی اور دیانت ہوتی ہے'وہ راست بازی اوراور دیانت جس کا دشمن بھی اعتراف رکھتے ہیں اور عین عداوت کی حالت میں بھی اس میں ذرا اب کشائی کی مجال نہیں رکھتے -ان کے دلوں میں جذبات امنڈتے ہیں کہ سی حیلہ ہے اگروہ اس پر تہمت لگا بکتے ہیں تو لگا دیں -مگر پھراس کی جراُت اس لیے نہیں کر بکتے کہ اس کی دیانت وامانت کوایک بدیہی مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک رازیہ بھی ہے کہ جو'' نبی الله'' ہوتا ہے'اس کا بیدعویٰ ہوتا ہے کہ اس کواللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان پیہے: وَ مَنُ اَصُلَاقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيُشًا – نبوت کے صدق وصفا کا بلند مقام 🛊 اس لیے جس نبی کا دعویٰ پیہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے اس میں بھی صدق وصفا کا تناظہور ہونا جا ہیے کہ و ہ اس صفت میں بھی تمام کلاموں میں ممتازنظر آئے۔ یہاں اس کی کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ وہ ﴾ خبرین کس نوعیت کی ہیں معمولی معاملات کے متعلق ہیں یاغیر معمولی' قریبی دور سے متعلق ہیں یا بعیدز مانہ سے' دوستوں کے متعلق ہیں یا دشمنوں کے وہ اس عالم کےحواوث سے تعلق رکھتی ہیں یا عالم غیب کے عجا ئبات سے یہاں بلاتفریق دو باتیں ان سب میں بکساں نمایاں نظر آتی میں ایک تو صدق وصفا ، دوم جزم ویقین واقعات اوراسباب کا رخ خواہ کسی جانب کیوں نظرنہ آئے مگر نہ تو ان خبروں میں اس کواد تی ہے کذب کا احتال ہوتا ہے اور نہاس کے جزم ویقین میں ذرا ساتذ بذب پیدا ہوتا ہے۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ آپ کا ایک جانباز صحابی اس بے جگری ہے جنگ کرتا نظر آیا کہ دوسر ہے صحابہ کوبھی اس پر غبطہ و نے لگا' مگر جب آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا''وہ تو دوزخی ہے' ویکھئے واقعات کیا ہیں اور رسول اعظم کی خبراس کے متعلق کتنی برخلاف ہے۔ نیکن تیجھ عرصہ ہی گز راتھا کہا یک شخص آ کرشہا دت دیتا ہے۔ یارسول اللہ جوخبر آپ نے دی تھی و ہمو تیجی نکلی - اس تخص نے زخمی ہوکرخودکشی کرلی۔ (دیکھوٹر جمان الب )

جنگ ِ حنین کے واقعہ پرنظر سیجیجے جہاں وشمنوں کے شدیدحملوں سے تھوڑی دیر کے لیے تو صحابہ کی صفیں بھی پھٹ گئی تھیں اور میدان کا رخ سیجھ دوسری طرف نظر آنے لگا تھا حتیٰ کہ اس وقت آئی تخضر ہے صلی اللّہ علیہ وسلم کے قریب صرف چندا فراد ہی باتی رہ گئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ جنگ جتنی خطرناک ہوتی جاتی تھی۔ خداتعالیٰ کے رسول کا پائے ثبات اتنا ہی اور مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ ابو سفیان گوشش کررہے تھے کہ اس خطرناک حالت میں آپ کی سواری کا ایک قدم دشمن کی جانب بڑھنے نہ پائے 'گردیکھتے ہیں کہ آئے خضرت صلی القد علیہ وسلم اس کا رخ دونا دونا وثمن ہی کی جانب کیے جارہے ہیں حتی کہ جب بہا دروں کی آئھوں کے سامنے بھی صرف موت کا نقشہ تھا' ادھردیکھتے ہیں تو آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نچر سے بنچاتر سے کھڑے ہیں اور بڑے جزم ویقین کے ساتھ یہ کلمات زبان بررواں ہیں:

# انسا السنب السنب لا كسذب انسا ابن عبدالمطلب كابيا مين مول وبي عبدالمطلب كابيا

انبیا علیم السلام کی صدافت کا اندازه اس سے نگایا جاسکتا ہے کہ اگر یہاں تمام زندگی کی خبروں میں ایک بھی خلاف نکل آئے تو سار کا وخانہ نبوت ہی درہم برہم ہوجائے کیونکہ ان کوخر دینے والا اندتعالیٰ ہوتا ہے اوراس کی خبر میں ذرّہ برابر بھی کذب کا احتال نہیں ہوسکتا ۔ تخضر سے ملی اندعلیہ وسلم کی سوائے حیاست آئے بھی دوست و دشمن سب کے سامنے تھلی پڑی ہے کیا اس قسم کا کوئی ایک واقعہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے جہاں دشمنوں نے بھی آ پ کے متعلق ادنیٰ می کذب بیانی کا کوئی حرف رکھا ہوئی بہاں فیصلہ اکثر کی حالات برنہیں ہوتا بلکہ یہاں ساری عمر کی صدافت ایک غلط بیانی سے ختم ہوجاتی ہے۔ پھر جب اس کی خبروں پرنظر ڈالی جاتی سے تو ان کی نوعیت بھی عام خبروں سے بالکل جداگا نہ ہوتی ہے ان میں مختلف انواع ، مختلف ادوار اور مختلف طبقات و بلاد کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی صب بی ختم کی خبریں ہوتی بیل ان کہ کی میل ذرا را بھی خلاف ٹابت ہوجائے ۔ اس کے صد ق وصفا کی بیان زندگی بھی اتنی ہی صاف سے رک ہوا ہو وہ وہ سے برقل شاہ روم نے اس معاملہ میں آ پ کی بہلی زندگی کا حال دریا فت کیا 'اور جب اس کو اظمینان بخش جو اب س کی آئی می وحد نہ ہو لیو وہ فدا تعالی کے برقل شاہ روم نے اس معاملہ میں آ پ کی بہلی زندگی کا حال دریا فت کیا 'اور جب اس کو اظمینان بخش جوٹ نہ ہو لیو وہ فدا تعالی کی ذات پر جھوٹ نہ ہو گے وہ نہ ہو سے کے لیے تیار ہوجائے''۔ یہاں الوشیان اپنے دور جا ہیے میں بڑے بی وتا پ کھا تا ہے مگر اس کا سے کئی ذات پر جھوٹ نہ ہو نے بیا تیار ہوجائے''۔ یہاں الوشیان اپنے دور جا ہیے میں بڑے بی وتا پ کھا تا ہے مگر اس کا سے نیواروہ ایک حرف بھی اس کے خلاف ہولی نے بی ورزمیں ہے۔

قرآن کریم کامشرکین کے مقابلہ میں اعلان که آپ ہرگز کا ہمن نہیں ﷺ ہوائی مقدی جماعت کو کا ہنوں یا شاعروں کے گروہ سے کیا نبیت ہو عتی ہے لیکن چونکہ اس وقت عرب میں کثر ت سے کا ہن موجود سے جوغیب کی خبریں بیان کیا کرتے سے اس لیے عرب کو بہتہت لگانے کا موقع لی گیا تھا کہ آپ بھی ان ہی کی طرح ایک کا ہن ہیں، گریہاں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کہتے ہوآپ کا ہمن ہیں۔ اچھا تو دونوں کے خصائص تمہار سے سامنے ہیں، جماعتی خصوصیات ہی سے افراد کی شاخت کی جاتی ہو کہ کا ہن ہیں گریہ ہی بالکل جات معیار پر آپ کو بھی پر کھ کر و کھی او ۔ تم جانے ہو کہ کا ہنوں کی خبریں اگر دو تجی لگتی ہیں تو دیں جمونی 'پھر بھی بالکل جاتی ہو کہ کا ہنوک کو خود کا ہنوں کی خبریں اگر دو تجی لگتی ہیں تو دیں جمونی 'پھر بھی بالکل ادھوری اور ناتمام ہوتی ہیں اور اگر خود ان کی ذات کی طرف نظر کرونو عام طور پر جھوٹے فریکی اور لا لچی اس کا راز یہ ہے کہ کا ہمن کو غیب کی خبریں دینے والا شیطان ہوتا ہے اور شیطان چونکہ خود کذب وزور اور فسق و فجو رکا مجمعہ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی وحی کے غیب کی خبریں دینے والا شیطان ہوتا ہے اور شیطان چونکہ خود کذب وزور اور فسق و فجو رکا مجمعہ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی وحی کے غیب کی خبریں دینے والا شیطان ہوتا ہے اور شیطان چونکہ خود کذب وزور اور فسق و فجو رکا مجمعہ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی وحی کے غیب کی خبریں دینے والا شیطان ہوتا ہے اور شیطان چونکہ خود کذب وزور اور فسق و فحور کا مجمعہ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی وحی کے

ليے بھی ایسی ہی جماعت کا انتخاب کرتا ہے جواس کی نداق کی ہوتی ہیں مشہور ہے: کندہم جنس باہم جنس پرواز 🖈 کبوتر ہا کبوتر باز باباز خدا تعالیٰ کی ٹافر مانی اور بہتان طرازی کر کر کے عالم میں شروفسا د کی بنیا دیں قائم کرناان کا شیوہ ہوتا ہے-ارشا د ہے:

هَـلُ أُنَبُـنُكُمُ عَلَى مَنُ تَنَوَّلُ الشَّيطِينُ تَنَوَّلُ آوَمِيمَ كُوبَاوُں شيطان كرفتم كِلوكوں كے پاس وحى لےكرآتا

عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَلِيْمٍ. (٢٢١-٢٢١) ہے-ان كے پاس آتا ہے جو سخت بہتان طراز اور سخت كنهار مول-

حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم" ابن صیاد" نامی مخص کے حالات س کر اس کی شخفی حال کے لیے تشريف لے گئاس وقت آپ نے اپنے دل میں بيآيت سوچ كراس ہے يوچھا'' بتامير دل ميں كيا ہے؟'' ﴿ يَوُمُ مَا أَتِي السَّمَآءُ بِـدُخَانِ مُّبِيُنٌ ﴾ (الدحان: ١٠) تو جيساناتمام خبري ويناكا ہنوں كا خاصه ہوتا ہے اس نے بھى كہا آپ كے دل ميں پچھورخ وخ كالفظ سامعلوم ہوتا ہے۔اس کا بیناتمام جواب من کرآ پ نے فور اُس کے کا بمن ہونے کا فیصلہ فرمادیا اور کہا-اخسافلن تعدو قدر ک انسا انت من اخوان الکھان-جا دور ہوجاتوا پنی اوقات ہے آئے ہیں بڑھ سکتاتو تو ٹھیک ٹھیک کا ہنوں کی جماعت میں سے ہے اور بس-جس طرح کا ہنوں کی ذات اپنے فتیج اوصاف میں ممتاز اور علیحدہ ہوتی ہے اس طرح ان کے کلام کی نوعیت بھی رسونوں

کے کلام ہے علیحدہ اور جدا ہوتی ہے۔ وہ بہ تکلف اپنے کلام میں سجع بندیاں کرتے ہیں اور یہاں ان کوئق و باطل ہے کوئی بحث نہیں ہوتی چنانچیآ پ کے زمانہ میں ایک شخص حمل بن مالک نے آپ کے ایک فیصلہ پر جوآپ نے ایک عورت کے حمل ضائع کردینے پر بجرم ك متعلق صادر فرما يا تفاريكمات كي: ايو دى من الاشرب و الا اكل و الا نطق و الا استهل فمثل ذلك يطل - يعنى بھلاا پیے حمل ضائع کرنے کی دیت بھی کہیں لازم ہوا کرتی ہے جس نے اب تک نہ کھایا ہونہ پیا ہو بلکہ آ واز تک بھی نہ نکالی ہؤوہ تو قابل معانى مونا جا بيدين كرآب نفر مايا انها انت من الحوان الكهان. توتو كابنون كى طرح فقره باز مخص معلوم موتا ب-اس مسجع کلام کی مناسبت ہی ہے قرآن کریم نے کا بمن اور شاعر کوایک سیاتی میں جمع فرمادیا ہے۔

یہ تول ہےایک پیغام لانے والےسر دار کا اور نہیں ہے بیقول کسی شاعر کا'تم تھوڑ ایفین کرتے ہواورنہیں ہے قول کا ہنوں کا تم بہت کم دھیان کرتے ہو- بیا تارا ہواہے جہان کے رب کا.

تَذَكُّووُنَ 'تَنْزِيُلٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلْمِيْنَ. (الحقه: ١٠٣٠٤) قر آن کریم کا اعلان که آپ شاعر بھی نہیں \* غرض جب آپ کی صفات اور آپ کے کلام کی صفات دونوں کا ہنوں کی جماعت سے جدا جدا ہیں تو پھر آ پ پر کا ہن کا شبہ کرنا کیسے درست ہے۔تم کہتے ہوآ پ شاعر ہیں۔ اچھا شاعروں کو بھی تم خوب جانتے پہچا ہے ہوان کی اور آپ کی خصوصیات کا مواز نہ کرلوتم کوخود معلوم ہوجائے گابیشا عربھی نہیں ہیں-ارشاد ہے:

ہم نے نہ شعر گوئی آپ کوسکھائی نہ بیشانِ نبوت کے مناسب تھی شاعروں کی بات مانتے ہیں ہےراہ <u>جلنےوا ل</u>ے-کیاتم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی میں سر مارتے پھرتے ہیں'

اور کہتے ہیںا لی ہاتیں جوکرتے نہیں-

وَمَا عَلَّمُنَّهُ الشُّغُرَ وَمَا يَنْبَغِيُ لَهُ. (يْسين:٦٩) وَ الشَّعَوَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ. (الشعراء:٢٢٤) اَلَىهُ تَسْوَانَّهُمْ فِسَى كُلُّ وَادٍ يَهَيُّمُوُنَ وَ إِنَّهُمُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. (الشعراء:٢٢٥)

إِنَّهُ لَقَوُلِ دَسُولٌ كَرِيْسِ وَ مَا هُوَ بِقَوُلِ شَاعِرٍ

قَلِيُلامًا تُولِمِنُونَ. وَكَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيُلامًا

یعنی اس رسول امی کو جو بچوسکھایا یا بڑھایا ہے ہم ہی نے سکھایا پڑھایا ہے۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جواس کامعلم ہے وہی خوداس کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے شعر گوئی کی اس کو تعلیم نہیں دی تو پھر بیشاعر ہو کیسے سکتے ہیں اور جو بات انسان کو سکھائی نہیں جاتی اگرو واس کوئبیں جانتا تو بیاس کا کوئی عیب بھی نہیں اور پیہاں تو برعکس اس علم کی تعلیم ہی ان کے حق میں عیب ہے' کیونکہ منصب نبوت شاعری ہے کہیں بلند تر ہوتا ہے۔ شاعروں کو دیکھوتو ان کے پیچھے لگنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کوسیح اور پراز حقیقت باتوں اً سے کوئی لگاؤنہیں ہوتا۔ شاعرمحض مبالغہ آمیزی' خیال بندی اور بے حقیقت باتوں کی حقائق کے رنگ میں دکھانے کے دریے ہوتے ہیں اُن کے اشعار دیکھوتو معرفت ہےلبریز' اعمال کا جائز ولوتو رندمشر ب-ادھرا نبیاء علیہم السلام کو دیکھوتو ان کے اقوال واعمال میں سرمومخالفت نہیں ہوتی ' و ہ جو بات زبان ہے نکالتے ہیں پہلے اس پرخودعمل کرتے ہیں' ان کے کلام کو دیکھوتو اس کومبالغہ اور خیال بندنی ہے دور کا واسط بھی نہیں ہوتا اگر کہیں و ہمجی مبالغہ آمیزی کا مزاج رکھتے تو جنت و دوزخ ' ثو اب وعذ اب اور اس ہے بڑھ کر ذات وصفات کا نازک اور پر از حقیقت کا رخانہ سب درہم و برہم ہو کررہ جاتا' ان کی زبان ہے جونکلتا ہے و وحقیقت کے کا نئے پر تلا ہوا نکلتا ہے یہاں رضاء وغضب کی بے اختیاری حالت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتاحتیٰ کہ ان کے کلام میں تشبیبہات کا باب بھی اس معیار ہے نہیں اتر تا- ان کی تشبیہات میں بھی ایک حقیقت اور اس حقیقت میں صدافت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں تشبیہ واستعارات عام محاورات کے مطابق کثرت سے نبیں ملتے - اس کے باوجود جب اس کو بلاغت کے معیار پر پر کھا جا تا ہے تو و واعجاز کی سرحد سے ملا ہوانظر آتا ہے جو تا ثیر دوسر سے کلاموں میں سوطرح کی مبالغہ ہمیزیوں کے بعد بھی پیدانہیں ہوتی و ہ ان کے روز مر ہ کے کلام میں جلو ہ نما ہوتی ہے۔ بس اس تا ثیر کو د کیھے کر کا فرمجبور ہو جاتے تھے کہ اس کوسحر کہد دیں یا شاعر قر ار دیں' مگر قرآن کریم کامعقول فیصلہ یہاں بھی یہ ہے کہ آپ کی صفات کو دیکھو کیا ان میں شاعروں کی ایک صفت بھی ہے۔ پھر آپ کے کلام پربھیغورکرواس میں عالم غیب اور انبیا علیہم السلام کےمقدس گروہ اور ان کے دوستوں اور دشمنوں کےعواقب کے سواء کہیں شاعرانه مضامین کا تذکرہ ہے؟ اگران کی ذات شاعروں کی صفات ہے منزہ ومبراء ہے اور اس طرح ان کا کلام بھی شعر بخن کی خصوصیات ہے بالکل ممتاز ہے تو پھران کوشاعر کہنا کتنا نامعقول ہے۔

قرآن کریم کا اعلان که آپ کوساحرومجنون کہنا بھی انتہاء درجہ ظلم اور سفاہت ہے ﷺ اچھاتم کہتے ہوآپ ساحرہ مجنون ہیں تولواس جماعت کی خصوصیات پر بھی آپ کو جانج لو- ساحر بدعمل صرف انسانوں میں کچھ تصرف کرنے کی مشق رکھتا ہے خواہ وہ نظر بندی کی حد تک ہو ۔ حضرت موی علیه السلام کے زمانے میں جو خواہ وہ نظر بندی کی حد تک ہو کے تھان کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادہ کا اثر کچھ نہ کچھ حواس انسانی پرضرور پڑتا ہے۔ ارشاد ہے:

فَلَمَّا الْفَوْا سَحَدُوا اَعُیُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرُهَاوُهُمُ جَبِ جب انہوں نے ڈالا تو باندھ دیں لوگوں کی آسمیں اور ان کو فلائل میں اور ان کو سے انہوں نے ڈالا تو باندھ دیں لوگوں کی آسمیں اور ان کو

وَجَآءُ وُبِسِمُ حَظِيمُ (الاعراف:١١٦) وَجَآءُ وُبِسِمُ عَظِيمُ (الاعراف:١١٦)

پھر ساحر کی زندگی دیکھوتو ہمیشہ ایک بہت زندگی ہوتی ہے' اس کا نصب العین صرف چند دراہم ہوتے ہیں آخرت کی لا زوال حیات ان کے دائر وَ فکر میں بھی کہیں نہیں گذرتی 'ان کے عملیات کو دیکھوتو اپنے عملوں میں و ہ ہمیشہ ارواحِ خبیثہ اور شیاطین ے استعانت طلب کیا کرتے ہیں اور جوام ِ خارق دکھاتے بھی ہیں وہ اس اندازہ کے مطابق ہی ہوتا ہے جتنا کہ شیاطین کا مقد ور ہوا کرتا ہے۔ چنانچے قرآن کریم اس بات کی شہادت ویتا ہے کہ ساحروں کے سامنے آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ و لقد عملموا لممن اشتراہ ماللہ فی الاخوۃ اور وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ جس نے جادوا ختیار کیا اس من خلاق.

باتوں ہے مملوا ورصرف خیال ہی خیال پڑئی ہوتا ہے۔ ای لیے ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّهُ لَقُولٌ رَسُولٍ کَوِیْمِ ہِ ذِی قُوقٍ عِندَ

اِنَّهُ لَقُولٌ رَسُولٍ کَوِیْمِ ہِ ذِی قُوقٍ عِندَ

اِنَّهُ لَقُولٌ رَسُولٍ کَوِیْمِ ہِ ذِی قُوقٍ عِندَ

الْعَوْشِ مَکِیُن ہِ مُسطّاعٍ ثَمَّ اَمِیْنِ وَ ہَ تُوت والا ہے کُمُ اَمِیْنِ وَ ہے توت والا ہے کُمُ مَا صَاحِبُکُم بِمَحُنُون ہِ وَلَـقَدُ رَاهُ اور سِ کا ما تا ہوا ہے بِالْافْقِ الْمُیُنِ ہِ وَ مَا هُو بَقُولِ شَیطُن رَّجِیْمِ ہِ الریکے بھی و کی ہے ہے ہو اللہ ہے کہ اللہ ہے کے کہ اللہ ہے کہ اللہ

یہ قرآن اس فرشتہ کا آوردہ ہے جواللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے عزت والا ہے وہ قوت والا ہے عرش کے ما لک کے نزدیک بڑے درجہ والا ہے اور سب کا مانا ہوا ہے اور وہاں کا معتبر ہے اور یہ تمہارے دفیق کچھ دیوانے تو نہیں اور وہ اس فرشتہ کو آسان کے صاف کنارے پر ایک بار پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور نہ وہ غیب کی بات بتانے میں بخیل ہیں۔ یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے پھرتم کدھر جارہے ہو یہ تو ہو تو جمال بھر کے لیے ایک نصیحت (کا یعنام) ہے۔

ان آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا تخیل کیسے ہوسکتا ہے بیا یک فرشتہ کا آوردہ ہے جوآپ سے منفصل اور اپناعلیحدہ و جودر کھتا ہے اور وہ بھی اپنی جانب سے خود کچھ نبیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرستا وہ ہوتا ہے جواس کو تھم ملتا ہے بس وہی کہتا ہے۔ اور نہ بیقر آن شیطان مر دو د کا قول ہوسکتا ہے بھلا کجاو ہ فرشتہ جس کی صفات بیہوں کہ جس کی جانب سے وہ بیقر آن لا تا ہے اس کے نز دیک وہ حرمت وعزت والا ہواور مراتب قرب میں سب فرشتوں میں بلندیا بیہ ہو' آسانوں کے سب فرشتے اس کی بات مانتے ہوں اور اس پر پورا بورا اعتاد رکھتے ہوں' اور کجاوہ شیطان لعین جس کی دنا ئت اور خست کے لیے صرف اس کا مر دود ہونا ہی کا فی ہے'و ہ بھلا ایسا کلام کیسے نا زل کرسکتا ہے جس میں بنی ہ وم کی سرتا سر بھلائی ہواور جس میں خود جا بجا ای کی ندمت کی گئی ہو- بیفرق تو مخرکی جہت سے تھا اب اگر رسول ملکی ہے گز رکرخو داس کی ذات یعنی رسول بشری کی صفات ملاحظہ کرونو تم چالیس سال ہے برابراس کود کیھتے چلے آئے ہو یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہتم میں عاقل ہے عاقل مسلم رہاہے یانہیں' پھراس کو مجنوں کیسے کہا جاسکتا ہے' پھرجس کی سخاوت کا بیرعالم ہو کہوہ آخرت کے لا زوال خزانے دنیا کومفت لٹار ہاہواس کو بھلا اس ساحراور کا بن سے کیانسبت ہوسکتی ہے جوذ راس بات بھی شیر نی لیے بغیر بتا نانہیں جانتا' اس کے بعدا گر اس پر نازل شدہ کلام کی نوعیت پر غور کرو گئے تو روزِ روثن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ بیقر آن کسی خاص ملک پاکسی خاص زیانہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ا در تمام جہانوں کے لیے ایک مجسم نفیحت ہے- ایسے مفید کلام کا بھلا کا بن وساحراور مجنونوں سے کیاتعلق ہوسکتا ہے- ساحر ومجنون کے کلام کی غایت وغرض چند درا ہم مغثو شہ جمع کرنا ہوتا ہے اور یہاں قر آن کریم دارین کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پیغام ہے۔ پس انبیا علیہم السلام اور ساحرو کا بمن کے مابین اتنا ہی فرق سمجھنا جا ہیے جتنا کہ فرشتہ اور شیطان کے درمیان ہوتا ہے-

مجنون کا تو یو چھنا ہی کیا ہے وہ تو حق تعالیٰ کی سب سے عام نعمت یعنی نعمت عقل ہے سے محروم ہوتا ہے اس کے اقوال و افعال کسی اخلاتی معیار پرتو کیا تو لے جاتے وسرتا پالغویات اور بے معنی ہوتے ہیں۔ بیالزام اس شخصیت پرنگانا جس کی ایک ایک ہات دانائی وفراست علم وعاقبت اندیثی ہے لبریز ہو کیسے معقول ہے۔ ارشاد ہے:

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبَّكَ بِمَجْنُونٌ ٥ وَ إِنَّ لَكَ مَم اين يروردگار كفل عدديوان بيس مواور تمهار يلي

لَاَجُسَّا غَيْسَ مَسْمُنُونَ ٥ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ تُواب ہے ہے؛ نتہاءاورتم تو فطرةَ بلنداخلاق ہو-عَظِيْمِ 0 (القلم:٢-٤)

( سوره القلم ) مشركين كے بے حقیقت اعتراض كی طرف قرآن كريم كے النفات فرمانے كى حكمت \* قرآن كريم كے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے'ان کے د ماغوں کی رسائی یہیں تک تھی کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے سرساحر و شاعر اور کا ہن و مجنون ہونے کے بدیبی البطلان الزامات تھوپ دیں۔فکر ہر کس بفتر رہمت اوست-مگر قر آن نے ان بے معنی الزامات کا جواب بھی بڑا مدلل کڑی فراخد لی اور بڑے معقول انداز ہے دیا ہے اور اندازِ بیان ایسا انوکھا اختیار فرمایا ہے کہ اس ہے جہاں ایک طرف معاند مخاطبین کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ای طرح اس نتم کی آئندہ موشگافیوں کا بھی شافی خواب ہو جاتا ہے۔ نیز اس تقریب سے بہت سے حقائق بلند اور معارف ارجمند بیان میں آ جائے ہیں۔ مثلاً آیات بالا ہی کو ملاحظہ فرما لیجئے - سیاق کلام تو

ایک ایسے بےسرو پاالزام کے جواب میں ہے جس کا یہاں کوئی احتال ہی نہ تھا' مگر کیا کیا جائے کہ جب اس وفت قر آن کریم کے مخاطبین قر آنی دعوت قبول نہ کرنے کے لیے بیجی ایک بہانہ بنار ہے تھے' تو مقاصد تبلیغ کے پیش نظر بیجھی ضروری ہوا کہ اس کا بھی جواب وے دیا جائے' مگر قرآنِ کریم نے جب ادھر توجہ فر مائی تو اس انداز سے فر مائی کہ ان کے جواب کے ساتھ ساتھ مقام ر سالت و نبوت کے بعض ایسے گوشے بھی سامنے آ گئے جن کی طرف کسی کا ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا- اس نے بیہ تنبیہ کی کہ انبیاء میں ہم السلام کی مقدس جماعت بہت می صفات میں ممتاز ہوتی ہے ان کی پرورش ابتداء ہی ہے نعمت کے گہوار ہ میں ہوتی ہے حتیٰ کے سب ہے اول اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ كامصداق وہ ہوتے ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ كی تمام مخلوق یہاں ان كی طفیلی نظر آتی ہے۔ پھرجس ذات برتر كا تذكره آج تمهارے سامنے ہے وہ تو اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمْ مِين بھي وہ شان رکھتی ہے جس کو وَاَتْسَمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِيْ مِين بيان فرمايا ۔ گیا ہے بعنی منعم حقیقی نے اپنے انعامات کی دولت تو بہتوں پرتقسیم کی ہے۔ مگران کی ذات پرتو اپنی خاص نعمت کو پورا فرما <sup>د</sup>یا ہے۔ اب موچو کہ جوخدا تعالیٰ کی مخلوق میں منعم علیهم کی پہلی صف میں ہو پھران میں بھی اَتُسَمُّتُ عَلَیْکُمُ کا تاج اس کے سر پرنظر آر ہا ہوجتیٰ کہ رحمة للعالمین اس کالقب بن چکا ہو کیا اس کومجنون کہا جا سکتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی عام نعمت جس میں سب شریک ہوتے ہیں لیعنی عقل اس میں بھی حصہ دارنہیں ہوتا - اس کے بعد انبیا علیہم السلام کی دوسری امتیازی شان ان کامستقبل ہے'و وا تناشاندار ہوتا ہے کہ بقیہ تما مخلوق کامنتقبل گویاان کے ساتھ وابسۃ کر دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی تما مخلوق کوصراط منتقیم کی مدایت فرمانے والے وہی ہوتے ہیں اس لیے امت میں جوفر دبھی کوئی حسنہ کرتا ہے اس کا ثواب ان کوبھی ملتا ہے اور اس طرح اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ تمام امت کے اعمال کا ثواب بھی ان کے اعمالنامہ میں درج ہوجا تاہے پھران کے متنقبل کا پوچھنا کیا اور جن کا تذکر ہیہاں ہے چونکہان کی امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں اس لیے جب ان کی امت اور ان کے اعمال کا ثواب لامتنا ہی ہے تو پھر آپ کے ثواب کا کیاا نداز ہ ہوسکتا ہے وہ بھی بے انتہاءاور بے حساب ہے کیاالی ذات پر بھی مجنون کی تہمت لگائی جاسکتی ہے جس کے ا کے عمل کا بھی کچھ تو ابنبیں ہوتا۔ تیسری سب سے کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانہ میں اخلاق جمیلہ کی تصویر ہوتا ہے۔ خدا کی مخلوق میں جو بھی صحیح اخلاق سیکھتا ہے ان سے سیکھتا ہے۔ پھر جس بستی کا تذکرہ تمہارے سامنے ہے ان کے اخلاق کے متعلق تو خود خالق كائنات خلق عظيم فرماتا ہے۔ ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (القسم: ٤) اليي مجسم اخلاق ذات پر مجنون كى تهمت' کتناعظیم کلم ہے۔غریب مجنون کا تو ایک عمل بھی کسی ادنیٰ ہے ادنیٰ اخلاق کے معیار پرنہیں تو لا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں جو مخاطبوں کئے کہاوہ تو ان کے ظرف کے مطابق تھالیکن جوجواب ان کوقر آن نے دیاوہ اس کی شانِ رفع کے مطابق تھا۔ اس لیے یہ د کیٹانہیں جا ہے کہ الزامات اور اعتراضات کی حیثیت کتی رکیک ہے۔ دیکھنا یہ جا ہے کہ جواب کی جونوعیت قرآن نے اختیار فر مائی و وکتنی بلند ہے جوابن سیناء جیسے عاقل پر نہ کھل سکا- قرآ ن کریم کے اسی فیصلہ کے ماتحت اب یہاں ابن سیناء جیسے عقلا ء کوبھی غور کر لینا جا ہیے کہ دنیا میں کیا مفراوی مریضوں کے اوصاف بھی یہی ہوئے ہیں۔ کیا بھی تاریخ نے ان کی صفات اور ان کے تتبعین کی صفات ان کی مخالفت اور موافقت کے نتائج اس طرح مدون کیے ہیں جس طرح کہ انبیاء علیہم السلام کے۔ کیاصفراوی مریضوں نے اسی تسلسل کے ساتھ اپنے بعد میں آنے والوں کی بٹارتیں اسی طرح سنائی ہیں۔ کیاعالم کی ہوشمند جماعتوں نے ان

کے ہذیانات کوائی طرح اپنا نصب العین بنایا ہے۔بس ای ایک نقطہ پرنظر کرنے سے جہاں عرب کے جاہلوں کا جواب ہوجا تا ہے اس طرح ابن سینا جیسے عقلاء کا جواب بھی نکل آتا ہے۔

یباں ابن سیناءاور اس کے ہم مشر بوں کوغور کرنا جا ہیے کہ اگر کا رخانہ نبوت عالم خیال ہے متعلق ہوتا تو خیالات سے تاثر کی زیادہ صلاحیت یاعورتوں میں ہوتی ہے یا پھربچوں میںعورت بھی اپنے صنفی ضعف کی وجہ ہے ان کا زیادہ اثر کیتی ہےاورای طرح بچیجی خیالات کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے'ائی لیے مسمریزم کے لیے جب کسی معمول کی تلاش ہوتی ہے تو بچہ ہی تلاش کیا جا تا ہے۔لیکن جب آپ نبوت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ یہاں نہورتوں میں کوئی نبی گز راہے اور نہ بچپین میں نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ نبوت کے لیے قدرت نے ابتداء ہی ہے وہی صنف پہند فر مائی ہے جوتا ٹر ہے نسبة بالاتر تقی اوران میں بھی جن کونبوت سے سرفراز کیا ہےان کوجسمانی طاقتوں میں بھی دوسرےا فراد پرفو قیت بخش ہے پھر بعثت کے لیے بالغموم وہی عمرمقرر کی گئی ہے جوخیالات ہے آزاد ہونے کی عمر ہے' یعنی جالیس سال-اس کے بعد جونعلیمات ان کودی جاتی ہیں جب ان پرنظر سیجئے تو و وبھی شاعرانہ مضامین کی طرح صرف نازک خیالی کا مجموعہ نہیں ہوتیں بلکہ انسانی زندگی کے ہرشعبہ کا ایک مکمل دستورالعمل ہوتی ہیں ان کی تعلیمات کا اگر ایک حصہ عالم غیب کی غیر مدرک جزئیات پرمشتمل ہوتا ہے تو دوسرابڑا حصہ باہمی معاشرت ومعاملات کے متعلق بھی ہوتا ہےاں میں جہاں بانی کےاصول بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ معیار عقل پر پر کھے جاتے رہے ہیں ان پرعمل کر کے جوقو م بحریاں چرایا کرتی تھی وہ تخت و تاج کی مالک بن چکی ہے۔صفحہ عالم پر کوئی جماعت الیں نہیں ملتی جس کے اصول میں پچھے نہ پچھے تفاوت موجود نہ ہو'لیکن انبیاءعلیہم السلام کی ایک لا کھ سے زیاد ہ کی عظیم الشان جماعت میں ایک فردبھی ایسانہیں ملتا جس کی اصو لی تعلیمات میں ایک ذرّہ و کابھی فرق ثابت کیا جاسکے ان کی عظیم الثان جماعت میں بھی کوئی نبی دوسرے کی کاٹ پرنظرنہیں آئتا' ہمیشہ ا یک دوسرے کا احتر ام کرتا ہے اور اپنی امتو ں کوبھی اسی کی ہدایت کرتا ہے اوراگر اس میں کوئی ذرا سی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کوا بیا ہی مجرم قرار دیتا ہے جیسااین اہانت کرنے والے کوان معمولی اور کھلے ہوئے امتیازات کے بعد بھی انبیاء کیہم السلام کی جماعت اوران کےعلوم کا نہ پہچاننا یاان کوشعبدہ بازوں اورخفتہ انسانوں سے تشبیہ دینا بداہت کا انکارنہیں تو اور کیا ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ ان کی تاریخ کوانصاف وغور کے ساتھ مطالعہ کرنے کی بھی فرصت ہی تلاش نہیں کی گئی اورا گربھی ادھرتوجہ کی گئی ہےتو صرف اسی نظریہ ہے کی گئی ہے کہ ان کے انکار کوئس طرح اور مدلل ومبر بن کیا جائے اور اس طرح اس کھلے ہوئے مسئلہ کوخود بخو دمجلول بحليال بناديا كيا ب-إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-

آپ کی صفات جمیدہ کے مشاہدہ کر لینے کے باوجود ابتداء میں مشرکین عرب نے آپ کو کیوں بی نہیں مانا؟ ﷺ یہ است بھی یا در کھنی جا ہے کہ عام طور پر عرب انبیاء میں ماللام کی جنس ہی سے نا آشنا تھا۔ اس لیے ان کے ساہنے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت بالکل ایک جدید اور اجنبی آواز تھی وہ آپ کے متعلق بعید سے بعید بات سوچ سکتے تھے' مگر جو بات ان کے علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت بالکل ایک جدید اور اجنبی آواز تھی۔ اس لیے ان کے مقابلہ میں قر آن کریم نے ابنا اسلوب بیان بدل دیا ہے۔ د ماغوں میں نبیں آسکی تھی وہ صرف آپ کی نبوت تھی۔ اس لیے ان کے مقابلہ میں قر آن کریم نے ابنا اسلوب بیان بدل دیا ہے۔ اس نے مکی سور توں میں جس بات پر خاص طور پر زور و یا ہے وہ انبیاء میں ماللام کی جنس کی آمد کا اثبات ہے' اس نے بتایا ہے کہ تم

خودان کے حالات پڑھو پھر اہل کتاب ہے بھی جو اس جنس کے قائل ہیں جا کر بوچھلو- ان کے مخالفوں کا حشر دیکھو- ارم کے اجڑے ہوئے سبزہ زار' قوم لوط کے الٹے ہوئے دیاراور عا دوخمود کی ویران بستیاں پیسبتم کوشہادت دیں گے کہ جن اقوام نے خدا تعالیٰ کے رسولوں کی مخالفت کی ہے وہ کس طرح ہر با دہوکررہ گئی ہیں۔ دریائے نیل اور کوہ جودی اس کے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کا نام ونثان صفحہ کا لم ہے کس طرح مث گیا ہے اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے وہ کس طرح کامیاب اورخدا کی زمین کے وارث بن گئے ہیں- ان واقعات پر اگر انصاف سے نظر کرو گے تو تم کواعتر اف کرنا پڑے گا کہ بے شک میاولوالعزم مستیاں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور اس کی رسول تھیں۔

پس اگر ان حالات پرغور کرنے کے بعدتم اس نتیجہ پر پہنچتے ہوتو اب تمہارے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پریفین لا نا ایک بدیمی مسکله ہوگا' یہاں بھی آپ کے نخالفوں کا حشر اور متبعین کی سرسبزی و کا میا بی اپنے سامنے رکھو' آپ کے کمالات اور دوسرے انبیا علیم السلام کے کمالات کاموازنہ کرلؤ آسانی صحائف سب ایک طرف اور دوسری طرف اسکیے قرآن كريم كوركهاؤ تم كوروش موجائے گاكمة ب الله تعالى كے سے رسول اور قرآن كريم الله تعالى كى مچى كتاب ہے يانبيس-اى كے ساتھ اگر آپ کے آثار وبر کات کا موازنہ کرنا ہوتو آپ کی امت موجود ہے اس کی جاں نثاری اس کی بے مثال قربانی 'اس کی ہمدر دی اور خداتر سی' اس کا عدل وانصاف اور اس کے اخلاق وشائل سب تاریخ میں مدون ہیں' تم بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ کرلو کے کہ بیامت ان اوصاف اور برکات میں جملہ امتوں ہے آ گے ہے یانہیں - پھر کیا وجہ ہے کہ اگر پہلی امتوں کے رسول خدا کے سیچے رسول تھے تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سیچے رسول نہ ہوں ارشاد ہوتا ہے:

> الُكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَوَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يِّيِّتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضُوانًا سِيُمَاهُمُ فِي وُجُوُهِهِمُ مِنُ أَثَرِ السُّجُودِ. (الفتح: ٢٩)

مُ حَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى محمر (صلى الله عليه وسلم) الله كرسول بين اور جولوگ ان ك ساتھ ہیں وہ شدید ہیں کا فروں کے حق میں اور رحم ول ہیں آپس میںتم ان کودیکھو گےرکوع میں ہیں اور سجدہ میں ہیں اور الله کے فضل اور اس کی خوشی کے جویاں ہیں-

آیت بالا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت برغور کرنے کے لیے آپ کے آٹار و بر کات اور خاص طور پر ان انقلا بی اثر ات کا تذکر ہ کیا گیا ہے جوعر ب کی فطرت ہی کے بالکل متضا دیتھے دیکھوو ہ آپ سے قبل کس طرح باہم دغمن تتھے اور آ پ کے بعد کیسے فدا کار دوست بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کارشتہ عبودیت کتنا کٹ چکا تھا اور آ پ کے بعد کتنامشحکم اور عمیق ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے ایک اُس کی رضا کے سواء کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا تھا۔ ان کے باطن کے تذلل وعبو دیت کی کیفیات ان کے چبرہ بشرہ بلکہ جسم کے ایک ایک روئیں ہے کس طرح ٹیکتی تھیں۔ پس جس نے ایک ایسی امت کی دنیا میں بنیا دڑ الی ہواس کے آثارو برکات کا بوچھنا کیا ہے-للہذا جو مخض بھی یہاں رسولوں کی جنس کا قائل ہوگا اس کو آپ کی رسالت بھی طوعاً و کر ہا تشلیم کرنی ہوگی۔

در حقیقت گزشتہ اقوام کے حالات کی تکرار میں بڑی روح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا اثبات ہے۔

#### ارشادے:

فَكَايَّنُ مِنْ قَرُيَةٍ أَهُلَكُنهَا وَ هِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَّشِيْدِه اَفَلَمْ يَسِيُرُوا فِى الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوُ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُولًا فَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُولًا فَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَا اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَلُولًا اللهُ اللهُ

تو کتنی بستیاں ہم نے غارت کر ڈالیں اور وہ گنبگار تھیں وہ گری

پڑی ہیں اپنی چھتوں پر اور کتنے کنو کیں نکھے پڑے ہیں اور کتنے
پختہ کل کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک کی جوان کے ول ہوتے
جن سے سجھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے تو سے بات نہیں ہے کہ
آ تکھیں اندھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ دل اند ھے ہو جاتے ہیں جو
سینوں میں ہیں۔

اس طرح کفار مکہ کی تکذیب پر آپ کے لیے جوسامانِ تسلی بیان فر مایا گیا ہے وہ بھی انبیا علیہم السلام اور ان کی قو موں کی م

### تلخ سرگزشت ہے:

قُلُ مَا كُنُتُ بِدُعًا مِنَ الرُّسُلِ. (الاحقاف: ٩) وَإِنْ يُحَذِّبُوُكَ فَقَدُ كَزَّبَتُ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَ قَسُمُودُ وَ قَوْمُ إِبُراهِيُمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ اصْحَابُ مَدُيَنَ وَ كُذَّبَ مُوسَى فَامَلَيْتُ لِسُسَحَابُ مَدُيَنَ وَ كُذَّبَ مُوسَى فَامَلَيْتُ لِسُسَحَابُ مَدُينَ وَ كُذَّبَ مُوسَى فَامَلَيْتُ لِسُلَسَكُسْفِرِينُ نَهُمْ اَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَسِلُسَكُسْفِرِينُ نَهُمْ اَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيُرٍ . (الحج: ٢٤ - ٤٤)

كهه دو! كه مين كوئي نيارسول نبين آيا هون-

اوراگروہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے تو م نوح ' قوم شمود' قوم عاد' قوم ابراہیم' قوم لوط اور مدین کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسی (علیہ السلام) بھی جھٹلائے گئے بھر میں نے ڈھیل دی ہے مشکروں کو پھر ان کو پکڑلیا تو (دیکھا) میرے انکار کا

. حشر کیا ہوا۔

غرض ان حقائق کے ماتحت بیانصاف کرلو کہ بیمقدس گروہ خدا تعالی کے سیچے رسول تھے یانہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کرلو کہ آ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے مخالفوں کی صف میں شامل ہو کر دنیا میں صرف کہانیاں بن کر رہنا پیند کرتے ہویا اس کے وارث اور خدا تعالی کے ملک کے مالک بن کر باقی رہنا چاہتے ہو۔ جوقو م رسولوں کی مقدس تا ریخ سے واقف نہ تھی ان کے سامنے علامات نبوت اور سابق بشارات بیان کرنا بے سود ہے۔ اب آپ بی بھی مجھ گئے ہوں گئے کہ عرب کیوں آپ کی نبوت کی طرف نہیں آتا تھا اور کیوں ساحرہ مجنون کے بے جاالفاظ آپ کے متعلق کہتا تھا۔

# ضرورت بنبوت ورسالت

ندکورہ بالاعنوان ترتیب کے لحاظ سے تو سب سے پہلاعنوان ہے گرہم نے اپنے مخاطبوں کی رعایت سے اس کودوم نمبر میں رکھا ہے۔ ہمارا خطاب یہاں ان اصحاب کے ساتھ ہے جوانبیا علیہم السلام پر ایمان لا چکے ہیں اور صرف اپنے اطمینان قلبی کی خاطر کسی قدراس کی وضاحت کے مثلاثی ہیں اس جماعت سے ہمارا خطاب ہی نہیں ہے جوانبیا علیہم السلام کی علی التواتر آ مداور اب ان کے خاتمہ کے قطعی اعلان کے بعد بھی ابھی اس میں بحث کر رہی ہے کہ عالم انسانی کوا بی ہدایت کے لیے کسی ساوی ہدایت اور

ساوی ہادی کی ضرورت ہے بھی یانہیں - ساری پوسف زلیخا پڑھ لینے کے بعد بیسوال کرنے والے کہزلیخا مرد تھی یاعورت ہمارے نز ديك قابل خطاب نبيس بي-

ا مام رازیٌ تفسیر کبیر میں تحریر فر ماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفت حاکمیت اور ملوکیت کا بیہ تقاضا ہے کہ جس طرح شا ہانِ دنیا اپنی رعایا کے پاس اپنے ملک کا قانون خود لے کرنہیں آیا کرتے بلکہ اس کے لیے اپنے پنیمبراور رسول مقرر کیا کرتے ہیں اوران کے واسطہ ہے اپناملکی قانون بھیجا کرتے ہیں'اسی طرح و وبھی اپنی مخلوق کے پاس اپنے رسول بھیجے اور ان کی معرفت اپنا قانون ان کو بتائے پھر اس کی صفت حکمت بیرجا ہتی ہے کہاس پرعمل کرنے والوں کوانعام اوراس کی خلاف درزی کرنے والوں کوسز ابھی دیے گواس کے علی الاطلاق خالق اور حاتم ہونے کی وجہ ہے اس کے بغیر بھی جزاء وسزا دینے کا اس کوحن حاصل تھالیکن اس کی صفت حکمت نے بیرتقاضا کیا کہ جن کوہز ادےان کو پوری تفہیم کے بعددے تا کہ عام عدالت کے دن سی کواپنی لاعلمی کے عذر کاموقعہ بھی نہرہے ارشادہے-

يناهُ لَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ السابل كتاب جبرسولون كا آنا متول تك ند بوا بجر مارك يه رسول تمہارے یاس آئے جوصاف صاف احکام البی بیان کرتے ہیں اور ان کوہم نے اس لیے بھیجا ہے مباد اکل تم کہنے لگو کہ ہمارے یاس تو نہ کوئی رسول خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈرانے والا تو لو ا بتہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ذرانے والا آ گیا-

عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنُ تَقُولُوا مَا جَآءَ نَا مِنُ بَشِيُسِ وَ لَا نَـٰذِيُرٍ فَقَدُ جَآءَ كُمُ بَشِيُرٌ وَ

(المائدة: ١٩)

(بنی اسرائیل:۱۹)

دوسری جگهارشاد ہے:

وَ لَوُ أَنَّا اَهُلَكُنهُمْ بِعَذَابٍ مِّنُ قَبُلِهِ لَقَالُوا رَبُّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ الْيُنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الشِّكَ مِنُ قَبُلِ أَنُ نَذِلَّ وَ نَخُورٰى ﴿ طَّهٰ ١٣٤٠) وَ مَا كُتًا مُعَذِّبِيُنَ حَتَّى نَبْعَتُ رَسُوُلًا.

ے پہلے ہم تیرے حکموں پر چلتے -ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پہلے اپنا کوئی رسول نہ بھیج دیں۔

اگر ہم قرآن اتار نے سے قبل ہی کسی عذاب سے ان کو ہلاک

کر دیتے تو وہ ضرور پیعذر کرتے کہ جارے پروردگارتو نے

ہارے باس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذکیل و رسواء ہونے

امام موصوف لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی معرفت عقلاً تمام مخلوق پر واجب ہے اور انبیا علیہم السلام کے بغیر بیمعرفت حاصل ہونا ہی ناممکن ہے اس لیے نبوت ورسالت کا انکار در حقیقت حق تعالیٰ کی ذات ِ پاک کا ہی انکار ہے' ارشاد ہے:

انہوں نے حق تعالی کے کمالات کا تھیک ٹھیک انداز ہ جی نبیس لگایا وَ مَسَا قَدَدُ وا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ إِذْقَالُوْا مَا اَنُوَلَ جب کہ بیکہا کہ اس نے سی بشر پر کوئی کتاب ہی ناز ل نہیں فر مائی۔ اللَّهُ عَلَى بِشُرِ مِّنُ شَيِّءٍ. (انعام: ٩١)

یعنی جب بہلوگ رسولوں پرشریعت کے نزول کا انکار کرتے ہیں تو گو یا خدا تعالیٰ کی جانب ہے رسالت ہی کا انکار کرتے ِ بیں اور رسالت کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ ان کوخدائی صفات اور اس کے کمالات کی برتری کا کوئی انداز ہ ہی نہ ہوسکا - آخ د نیا کی اقوام پرنظر ڈال کیجئے آپ کو ثابت ہوجائے گا کہ جوتو م نبوت ورسالت کی منکر ہوئی ہے اس کو پھرخد ائی معرفت میں بھی کو کی حصہ نصیب نہیں ہوا بلکہ جورسولوں کی معرفت میں جتنی پیچھے رو گئی ہے وہ اتن ہی خدا تعالیٰ کی معرفت میں بھی پیچھے رو گئی ہے۔ آئ نصاریٰ جوعقلاءز مان کہلاتے ہیں جب انہوں نے اپنے رسول کے سیح مقام کو پہچاننے میں ٹھوکر کھائی تو پھر و کمچہ کیجئے کہ خدا تعالیٰ کی معرونت میں بھی ان کا حصہ کتنار باحتیٰ کہ تو حید فی التثلیث کا بنیا دی مسئلہ بھی ان کے نز دیک تقدیر کی طرح ند ہب کا ایک راز بن کر رہ گیا - اس کے بالقابل امت محدید میں القدعایہ وسلم ہے کہ جب و ہ اپنے رسول کا سیجے مقام پہچا ننے میں پیش گام رہی تو اس کواپنے ربَ کی معرفت کا جام بھی سب میں بھر پورنصیب ہوا - اس لیے بیامت تمام امتوں پر فوقیت لے گئی ہے-

كُنتُهُ خَيْسَ أُمَّةٍ أُخْسَرَ جَستُ لِسلنَّاسِ مَأْمُرُونَ مَنْ أَمْرُونَ مِنْ المتولِينِ المن الماح ك بِ الْسَمَعُوُوُفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَوِ وَ تُؤْمِنُونَ ﴿ لِيَهِمَ مُرَكَى كُلُّ ہِ - نِيكَ كَاتَكُم كرتے ہواور برائيول سے رو کتے ہواوراللہ تعالٰی کی ذات پر سیحے ایمان رکھتے ہو۔

بِاللَّهِ. (آل عمران:١١٠)

آیت بالا کی روشن میں اب بیہ فیصلہ آسانی ہے کیا جاسکتا ہے کہ جونوگ آتخضر ت صلی انتدعایہ وسلم کی رسالت کا اعتراف نہیں کرتے اورصرف تو حید کے قائل جیں کیاان کوسیجے معنی میں تو حیداور''ایمان بالقد'' نصیب ہوسکتا ہے۔ اس لیے امام موصوف

جس نے نبوت اور رسالت کا انکار کمیا درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیاک کی معرفت ہی ہے بے نصیب رہا۔

من انكرالنبوة و الرسالة فهو في الحقيقة **ماعرف الله عزوجل**.(تفسير كيرج ٤ ص ١٢٨)

یں رسالت اور ربو بیت کارشتہ اتنامشحکم ہے کہ اس میں تفریق کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے قرآن کریم نے فر مایا ہے:

اورالند میں اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا جا ہتے ہیں-جس نے تھم مانا رسول کا اس نے تھم مانا اللہ تعالیٰ کا -

وَ يُرِيُدُونَ أَنْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. (النساء: ١٥٠) مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ. (النساء: ٨٠)

اب انداز وفر مالیجئے کہ جن ہستیوں کی معرفت وعدم معرفت حق تعالیٰ کی معرفت وعدم معرفت کا معیار ہو- دیامیں خداتعالیٰ کے دوست و دشمن کی تفریق اور آخرت میں دوزخ و جنت کی تقسیم ان کے وجود پر دائر ہوگویاد نیاو آخرت کا کارخانہ ان کے دم کے ساتھ وابستہ ہوو وکتنی بلندہ ستیاں ہوں گی - درحقیقت قدرت کی رافت ورحمت کا سب ہے بڑ امظہریہی ہستیاں ہوتی ہیں ان ہی کی تشریف آوری سے بیانداز و ہوتا ہے کہ 'رحمٰن'' کواپی مخلوق پر کتنی رحمت ہے کہ جب و ہسرکشی اور طغیانی کی حد کر دیتی ہے'اس کے دوستوں کی صف سے نکل کر دشمنوں کی صف میں جا کھڑی ہوتی ہے اور ہدایت کی روشنی جیموڑ کر گمرا ہی کی تاریکی اختیار کر لیتی ہے اور جنت کی'لاز وال نعمت ہے محروم ہوکر ہلا کت کے گڑھے میں جا گرتی ہے تو و وان کومٹاد بینے کی بجائے پھران کی بقاء کے سامان بیدا فر مادیتا ہے۔ دشمنوں کی صف ہے نکال کر پھر دوستوں کی صف میں شامل فر مالیتا ہے' تاریکی درتاریکی میں پینس جانے کے بعد بھر بدایت کی چمکتی ہوئی روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے اور ہلا کت کے گڑھے سے نکال کر پھر جنت الفر دوس کا ما لک بنادیتا ہے' مگراس کے بیسار ہےانعامات اور اس کی بیساری نعتیں میسرآتی ہیں ان ہی نفوس قد سید کے طفیل میں - سجان القدر سولوں کی هخصیتیں بھی تنتی بلنداور براسرار ہوتی ہیں' جوان ہے جڑ جاتا ہے اس کارشتہ عالم قدس ہے جڑتا ہے اور جوان ہے کٹ جاتا ہے اس کارشتہ بھی

عالم قدس ہے کٹ جاتا ہے-

وَ كُنتُهُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانَقَذَكُمُ اورتم دوزخ كَ لَرْ هِ كَ كَنار بِ يَتَع پَيَرتم كواس سے مِنْهَا. (آل عمران: ۱۰۳)

حافظ ابن قیمؓ نے کیا خوب فر مایا ہے کہ انبیا علیہم السلام اقوال واعمال واخلاق کی وہ سیجے میزان ہوتے ہیں کہ جواس پر یورا اتر گیا وہ ہرمعیار پر بورااتر گیا اور جو یہاں سرموا و جھارہ گیا ہے وہ ان تمام امور میں بھی ناقص رہ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی ضرورت جسم کوجان کی اور آئکھوں کونو رکی ہے اس ہے زیا د ہضرورت عالم کوانبیا علیہم السلام کی ہے 'کیونکہجسم کوجان اور آ نکھ کونور کی ضرورت صرف حیات ِ دنیا تک محدود ہے اور حیات ِ دنیا خود بھی محدود ہے 'لیکن ان نفوسِ قدسیہ کی ضرورت دونوں جہان کے ساتھ وابستہ ہےانسان اپنی عارضی اور دائمی دونوں حیات میں ان کا بیساں مختاج ہے۔ اسی کے ساتھ صنمنا امام موصوف انبیاء میہم السلام کی شنا خت پربھی مختصرسا کلام کر گئے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی صفت ملوکیت کا بیہ تقاضہ تھا کہ وہ اپنی مخلوق کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجے اس طرح اس کی صفت قدرت کا بیرتقاضہ تھا کہ رسولوں کے ہاتھوں پر ایسے افعال کا ظہور فر مائے جو عام انسانوں کی طاقت سے بالاتر ہوں تا کہ بیاس کی علامت ہوں کہ درحقیقت کسی ایسی ہی ذات کی طرف ہے آئے ہیں جس کی قدرت کے سامنے سب عاجز ہیں اور اس طرح رسولوں کی شخصیت کا بورا تعارف ہو جائے۔ لہٰذا جو شخص معجز ات کا منکر ہے وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی صفت قدرت ہی کا منکر ہے۔ امام موصوف کا مطلب پیرہے کہ مجزات خود انبیا علیهم السلام کے افعال نہیں ہوتے اوراس لیے دوسرےا فعال کی طرح و ہان کی قدرت اورا ختیار سےسرز دنہیں ہوتے کہ جب جا ہیں اپنے دوسرےا فعال کی طرح معجزات دکھا دیا کریں جبیبا کہ آئندہ معجزات کی بحث میں ان شاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ پس یہاں معجزات کا انداز ہ دوسرےانسانی افعال سے لگانا ہی منلطی ہے یہاں اگران کا موازنہ کرنا چاہیے تو قدرت کے براہ راست افعال کے ساتھ کرنا جا ہے۔ زمین وآ سان میں قدرت کی خالقیت اور عجا ئبات کی جتنی عجیب وغریب داستان بگھری پڑی ہے کسی نبی کا کوئی معجز ہ ان سے عجیب ترنہیں ہے قرآن کریم کے بیان کر دومعجزات اور احادیث کے تمام معجزات قدرت کے بلاواسطہ فعال کے مقابلہ میں اٹھا کر رکھ کیجئے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اگر وہ بلاواسطہ افعال معقول ہیں تو پھر اس قدرت کے ساہنے یہ معجزات بھی نامعقول نہیں ہو سکتے -لیکن جو مخص نبی کے واسطہ ہے قدرت کے عجا ئبات کا انکار کرتا ہے اس کے لیے پھر قدرت کے دیگر براہ راست افعال کے قبول کرنے کی بھی کوئی معقول وجه نہیں ہے- ا مام موصوف کے اس مختصر بیان سے رسالت و نبوت کی ضرورت اور ان كى شناخت كه دونو ل مستلے عقلاً ونقلاً ہر دوطر يقد پر ثابت ہو گئے۔ ﴿ وَمَنْ لَّمُ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورً افْهَا لَهُ مِنْ نَّورٍ ﴾

حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مخلوق کو آئی دین و دنیا ہیں جس چیز کی حاجت جتنی شدید تھی خالق کا کنائے نے اتی ہی زیادہ سخاوت اور بہتات کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا ہے۔ دیکھئے سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت سب کو ہے اور ہر ضرورت سے زیادہ 'لہٰدااس کو پیدابھی اس افراط کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنی حاجت روائی میں کسی کو کہیں بھی فررا تکلیف نہیں ہوتی اس سے دوم نہر میں یانی کی حاجت ہے اس کے بعد پھر کھانے اور پینے کی ہے اس لیے پانی کو بھی اس فراوانی سے پیدا فرمایا ہے' لیکن اس

فراوانی سے نہیں جس سے کہ ہوا کو اس طرح اب دین پہلو کو لیجئے تو یہاں سب سے زیادہ حاجت رپو ہیت کی معرفت کی ہے اس لیے اپنی ربو ہیت کے دلائل انسان کی شش جہت میں اس کثر ت کے ساتھ پھیلا دیئے ہیں کہ ذرّہ وزّہ واس کی ربو ہیت کا شاہد بنا ہوا ہے \_

#### ففي كل شئ له اية تدلّ على انه و احد

اس سے دوم نمبر کی حاجت نبوت کی ہے' کون نہیں جانا کہ ایک انسان جب اپنے جیسے دوسر سے انسان کی خوشی اور ناخوشی کے ذرائع واسباب اس کے فرمائے بغیر بھلاکون جان سکتا ہے ذرائع واسباب اس کے فرمائے بغیر بھلاکون جان سکتا ہے اس لیے اس نے انبیاء علیم السلام بھیج تا کہ ان کے ذریعہ وہ اس کے تمام اسباب بتنصیل بیان فرماد ہے۔ اور ان کی شناخت سے دلائل بھی اتن کثر ت سے فلا ہر فرمائے کہ پھر ایک ان پڑھ ہے ان پڑھانسان کے لیے بھی ان کی شناخت میں کوئی وشوار کی نہر ہے۔ اگر عقلی مناقشات کا میدان چھوڑ کر آپ خود ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی معرفت کے سامان قدرت نے ہر دور میں اس کثر ت کے ساتھ جمع کرد ہے تھے کہ ان پڑھ جا ہلوں کے لیے بھی انبیاء علیم السلام کی شناخت میں سامنی قدرت نے ہر دور میں اس کثر ت کے ساتھ جمع کرد ہے تھے کہ ان پڑھ جا ہلوں کے لیے بھی انبیاء علیم السلام کی شناخت میں دھزت موئی علیہ السلام اور فرعون جیسے مدی الوجیت کے مقابلہ کا واقعہ نہ کور ہے دیکھئے کس طرح ساح بن حضزت موئی علیہ السلام کی خور سے مقابلہ کا واقعہ نہ کور ہے دیکھئے کس طرح ساح بن حضرت موئی علیہ السلام کی خورت نے ہزار دھمکیاں بھی سامنے آکر ذرائی دیر میں ان کی نبوت شلیم کرنے پر مجبور ہو گئے اور و بھی کس یقین کے ساتھ کہ پر فرعون نے ہزار دھمکیاں بھی سامنے آگر ذرائی دیر میں ان کی نبوت شلیم کرنے پر مجبور ہو گئے اور و و بھی کس یقین کے ساتھ کہ پر فرعون نے ہزار دھمکیاں بھی دیں گرکیا وہ ذرائس سے مس ہوئے؟ بلکہ اور صاف بیا علیان کردیا:

فَ اقْصِ مَ اأَنْتَ قَ اضِ إِنَّمَا تَقُضِى هَذِهِ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا إِنَّا امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَ الْمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَ مَا اَكُرَهُ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحُرِ.

تواب جوتو کرنے والا ہے کرگز رتواس دنیا کی زندگی پر ہی تھم چلا سکتا ہے (بیعنی بہت سے بہت مروا و ہے) بس ہم توا پنے پرور دگار پرایمان لا چکے تا کہ وہ ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما' دے اور خاص کر جا دو کے گنا ہ کوجس پر تو نے ہم کو مجبور کیا۔

(طلا:۲۷–۷۳)

پھرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے گردوپیش میں جود لاکل کی بارش برتی اس کی کیفیت تو آن دنیا کی زندہ تاریخ سے فلا ہر ہے کن نامساعد حالات ہیں تشریف لائے اور کس قبول اور جاذبیت کے ساتھ جہان کو چند سالوں میں فتح کر ڈالا 'جس میں بادشاہ بھی ہتے اور فقیر بھی کا بمن اور ساحر بھی تتے اور تحن شناس شاعر بھی ۔ پھر جن ضدی اور ہث دھر موں نے آپ کو نہیں مانا تو اس انکار کے لیے ان کو کتنی سازشیں 'کتے ظلم اور کتے اور حربے استعمال کرنے پڑے اور اس پر بھی کوئی جماعت ان کسل ساتھ شہوسکی آخر کار شقاوت کا داغ اپنی ہی پیشانی پرلگا کر محروم اور ناکام دنیا ہے گزر گئے 'جیسا کہ آئندہ اور اق میں اس کا مختصر ساتھ شہوسکی آخر کار شقاوت کا داغ اپنی ہی پیشانی پرلگا کر محروم اور ناکام دنیا ہے گزر گئے 'جیسا کہ آئندہ اور اق میں اس کا مختصر ساتھ شہوسکی آخر کار شقاوت کا داغ اپنی ہی پیشانی پرلگا کر محروم اور ناکام دنیا ہے گزر گئے 'جیسا کہ آئندہ اور اق میں اس کا مختصر ساتھ شہوسکی آخر کی در سے گزر ہے گئے اللہ تعالی نے بھی اپنے مکتوبات شریف میں متعدد مقابات پر ضرور ت نبوت پرطویل امام ربانی حضرت مجدد الف تانی رحمۃ التہ تعالی نے بھی اپنے مکتوبات شریف میں متعدد مقابات پرضرور ت نبوت پرطویل بحث فرمائی ہے ۔ جس کا خلاصہ میہ ہے کہ در سے کر کریم کی ان عام بخشائشوں میں سے جو کسی ملک 'کسی خطہ اور کسی خاص جماعت کے بحث فرمائی ہے۔ جس کا خلاصہ میہ ہے کہ در سے کریم کی ان عام بخشائشوں میں سے جو کسی ملک 'کسی خطہ اور کسی خاص کے ا

ساتھ مخصوص تہیں رہیں سب سے بڑی بخشائش ہے کہ اس نے اپنے اوراپنے بندوں کے درمیان ہم کلامی کی راہ کھول دی۔ ﴿ وَ إِنُ مِّنُ أُمَّةٍ اِلَّاحَلَا فِیُهَا نَذِیُوں ﴿ وَاصلہ: ٢٤ ) لِعِنی ہر ہر جماعت میں ایک ایک ڈرانے والا آچکا ہے جس نے آ کر وہ راز ہائے گران مایہ جن ہے ایک انسان بھی رشک ملک بن سکتا تھا سب ارزاں کردیئے ہیں۔

و جود کی نعمت' ابر و یا د کی نعمت' شمس وقمر کی نعمت اوران سب ہے برتر شرف انسانی کی نعمت گویہ سب ہی ان عام نعمتوں میں واخل ہیں جو دوست و دشمن اور شاہ وگدا سب ہی میں عام رکھی گئی ہیں' لیکن ان سب میں ہیش بہا نعمت نبوت کی نعمت ہے کہ اگریپے نعمت نہ ہوتی تو ساری نعتیں بیچ ہو جا تیں۔ اس نعمت کے ذریعہ پروردگارِ عالم نے اپنی ذات وصفات کا اشرف علم بخشا' حشر ونشز' جنت و دوزخ اورانسان کی دائمی وابدی زندگی کی اطلاع دی اورعالم غیب کے بیش بہاحقا کق سے حجاب اٹھادیا – ان ہی نفوس قدسیہ کے ذریعہ اپنی رضامندی کے راستے ہتلائے -عقل انسانی خواہ کتنی ہی دور بین کیوں نہ ہومگراس کی جولا نگاہ صرف عالم امکان تک ہے اور وہ بھی زیاد ہتر اینے ہی دائر ومحسوسات ومشاہدات میں محدود ہے حق تعالیٰ کی ذات باک تک اگر کروڑوں عقلاء میں سے سس کی رسائی ہوئی بھی تو وہ بہت ناتمام اور ناقص در ناقص تھی' اگریہاں دلائل کے بڑے تیر چلائے بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ یہی دریافت ہو سکا کہاس عالم کے لیے کوئی فاعل مختار ہونا ضروری ہے جس کی صناعی کی شہادت نز ؑ و ذرّ ہ میں عیاں ہے' کیکن اس کی تو حیداوراس تو حید کی نزاکتیں'اس کی صفات اوران صفات کی دقتیں تو یہاں آ کرعقل بے جاری پھر حیران وسراسیمہ روگئی-اس وا دی میں جب عقلاء قدیم نے قدم رکھااور ہز ورعقل خالق تک رسائی کی معی نا فرجام کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ انتد تعالی کو فاعل اور علت تو ما نا مگر بالا یجا ب یعنی ہے اختیار - اس کی ذات ِ اقدس اور عالم کے درمیان بہت ہے اور قد ماء گھڑ لیے' اور عالم اشرف کا وجود جس ك حواله كيا اس كانام عقل عاشر ركها - ﴿ كَبُوتُ كَلِمَةُ تَخُورُ جُ مِنْ اَفُو اهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (الكهف: ٥) و ه افلاك جن کے وجود کا بھی آج کوئی ثبوت نہیں ملتا قدیم مانے گئے بلکہ متحرک بالا راد ہ کہے گئے۔ اس پربس نہیں بلکہ ان میں خرق والعسام یعنی ٹوٹ پھوٹ کا تغیر بھی محال سمجھا گیا اور آخر کاریہاں تک نامہی کا ثبوت ویا کہ براہ راست عالم کا صدور ہی حق تعالی کی ذات سے محال قرار دے دیا۔ روٹنئیں صفات ِ ہاری تعالیٰ تو ان ہے بھی ان کو کوئی بہر ہ نصیب نہ ہوا میلائکۃ اللہ اور دوسرے غیوب کا تو ذکر ہی کیا ہے 'آ پ نے دیکھا کہ جب انسان ماورا مجسوسات ومشاہدات بیں قدم رکھتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ پھر جب ہمار ہے عقلاء کا دور آیا تو ان بلند پروازوں کی نظراتنی پیچھے رہی کہانہوں نے تو سرے سے خالق کا انکار کر دیا اور عالم کا وجود خود عالم ہی کے سپر دکر کے اپنی عقل کا سب زورخواص مادیات کی تلاش برصرف کر ڈ الا' پھر اس ضمن میں بھی جوسوال سب ہے اہم ان کے سا ہے آیا و وابیاسوال تھا جس کوانسانی شرافت ہمیشہ خست کی نظر سے دیکھتی رہی ہے یعنی دولت وزر کی تقسیم اور پریٹ کا مسئلہ <sup>لے</sup>

ی جب ہے اس مئلہ کاحل اس جدید انداز ہے شروع ہوا ہے عالم جس دور حیات ہے گزررہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے - اب عنقریب اس مئلہ کاحل اپٹم بم سے ہونے والا ہے اور اس کے استعال کے بعد امید ہے کہ پہیٹ کا مسکدا در دولت کی تفیم کا قضیہ خود بخو دا تنامخضر ہوجائے گا کہ اس پنور وخوض کی جاحت ہی نے رہے گی اور اس وقت اخبیا علیہم البلام کے علوم اور ان کے برکات اور عقلاء کے علوم اور ان کے نتائج کامواز نہ کرنا بھی آسان ہوجائے گا-

کاش میں عقال ءاگر زرااس پرغور کر لیتے کہ قدرت نے جس طرح ان کومختلف ذرائع علم عطا فرمائے ہیں اس طرح ان کے معلو مات کی انواع بھی مختلف بنائی ہیں' حواس خمسہ کو دیکھتے ہر حاسہ دوسرے حاسہ کےمحسوسات سے کتنا بے خبر ہے مثلاً حاسم عمالم مبصرات ہےای طرح نا آثنا ہے جس طرح کہ جا سہ بھر عالم مسموعات ہےا بیک حدید البصر سے حدید البصر انسان ہزار آتکھیں پھاڑ کرا گرآ واز کواپنی آئکھوں سے سننا جا ہے تو نہ اس کوین سکتا ہے اور نہ دیکھ ہی سکتا ہے اس طرح اگر مبصرات کو جا سیمع کے قریب سے قریب تر لے آؤ تو اس کوبھی اس کے رنگ و ہیات کا ادنیٰ ساا دراک بھی نہیں ہوسکتا۔ پس اگریہاں فیصلہ صرف ایک بی جاسہ کے اوراک پرختم کر دیا جائے تو نتیجہ اس کے سوااور کیا ہوگا کے محسوسات کے ایک بڑے حصہ کا انکار کر دینا پڑے گا مگریہاں بر مخض اس کے انکار کے بجائے اپنے اس حاسہ ادراک ہی کا قصور سمجھتا ہے اگر کہیں قدرت اس کے ادراک کے لیے اس کو دوسرا حاسه عطانه فرمادیتی تو جابل انسان آپ کویبال صرف انکار کرتا ہوانظر آتا پھران حواسِ حسمہ سے بالاتر انسان کوایک آله ادر اک اور مرحمت بوا ہے جس کا نام عقل ہے ان حواس خمسہ کی حقیقت عقل کے سامنے تھیک وہی ہے جوایک حاسہ کی دوسرے حاسہ کے سامنے یعنی یہاں حواس خمسہ کا مجموعہ مل کربھی مملکت عقل کے ایک چھوٹے سے چھوٹے گوشہ کے ادراک سے عاجز نظر آتے ہیں-اگر رحمت کی فیاضی اس کے علوم کے ادراک کے لیے اس کو دوسرا آلہ ادراک عطانہ فرمادیتی توبیم سکیین صرف اپنے حواس خمسہ کے تھروسہ پر عقل کے جملہ ادرا کات کامنکر ہی نظر آتا۔اس میں شبہیں کہ قوت ادراک میں عقل کانمبرسب سے فائق تر ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے گویائسی امر کے ادراک سے بھی و ہ عاجز نہیں ہے لیکن اگر فیصلہ صرف کسی ایک ہی حاسہ کے تابع رکھا جائے تو ہر حاسہ اپنے ماحول میں اتنی ہی وسعت اور حدت رکھتا ہے گر جب دوسرے آلات ادراک کی طرف بھی نظر کی جاتی ہے تو بید حقیقت واضح ہو جاتی ہے کداس کی بیساری وسعت اپنے ہی دائر ہُ احساس میں محدو دھی' اسی طرح عقل کا حال بھی سمجھنا جا ہے۔ عالم غیب جو حواس اور مشاہدہ اور اس طرح عقل کی دسترس سے باہر ہے اس کے ادراک سے عقل بھی ٹھیک اسی طرح در ماندہ ہے جبیبا کہ حواس خمنه عقل کے علوم کے ادراک ہے۔ بس جس طرح وہاں را وصواب میں ہے کہ حواسِ خسبہ ہی کا قصور تسلیم کر لیا جائے اور عقل کی معلو مات کا انکار نہ کیا جائے۔ ای طرح یہاں بھی یہی ایک بات درست ہے کہ ادرا کات نبوت اور وحی کا اعتر اف کرلیا جائے اور ا پنی عقل کوتا ہ کی نارسائی کی وجہ ہے اس کا انکار نہ کیا جائے - فرق اگر کچھ ہے تو صرف بید کہ وہاں آلہ ادراک بعن عقل سب کولی ہے اُوریہاں دحی ونبوت صرف چئدمخصوص اور چیدہ افراد کو پھر جس طرح عقلیات میں ہرانسان دوسرے کی عقل پر اعتا دکر لیتا ہے۔ای طرح یہاں بھی انبیاء میبہم السلام کی عقول اور دیگر عقلاء کے ان کی تقیدیق کرنے پر اعتاد کرلینا چاہیے تھا اور ان کے علوم غیبیہ کو بے چون و چراشلیم کرلینا جا ہے تھا۔ نگریہاں ہرانسان یمی مطالبہ کرتا ہے کہ جب تک براہِ راست و ہ خود بھی ان علوم کا ادراک نہ کر لے محض انبياء عليهم السلام كے اعتاديران كوتتليم بيں كرسكتا - فُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَ فَ. ( ديكھومكتوبات امام رباني جلد ثالث ص ٣٨ )



# رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیبہ کا ایک ورق حق پہندانیا نوں کے غور وفکر کے لیے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس طویل وعریض بحث کے بعد آپ کے سائمنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ورق پیش کر دیا جائے جس کو ندکور ۂ بالامضمون کی روشن میں آپ ملاحظہ فر مائیں۔

قر آن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت آخر میں حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہ**ی محدود ہوگئی** تھی۔ چنانچے بعد میں جو نبی آیان ہی کی ذریت میں آیا آپ کے دوفرز ندیتے اسحق اور اسلعیل علیماالسلام دونوں کا تذکرہ تو رات میں موجود ہے۔حسب بیان تو رات حضرت اسلعیل علیہ السلامنسل میں صرف ایک ہی نبی کی بشارت تھی۔حضرت خلیل علیہ السلام جب بناء بیت سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے حضرت اتمنعیل عابیہ السلام جو بناء بیت میں ان کے شریک تھے ان کی ذریت کے قل میں ایک رسول مبعو یہ ہونے کی دعاءفر مائی تھی جواسی بلدؤ مبار کہ میں پیدا ہوں جہاں انہوں نے خدا تعالیٰ کا بیت تعمیر فر مایا تھا' چنا نچے دیا وابرا ہیمی کے مطابق آپ تشریف لائے-نسب میں سب سے عالی' حسب میں سب سے برتر' اپنی عہدِ طفولیت ہی سے بمیشه متاز سیرت' متازصورت' عا دات وشاکل میں تو م ہے بلیحد ہ' عبا دات ورسوم میں ان ہے الگ'لہو ولعب ہے مجتنب' شرک و کفرے تنفر'صدق وصفا'ا حسان وسلوک ہے مزین'ظلم وعدوان اور جملہ فواحش ہے کوسوں دور' جنگ وجدال ہے نفور' مال وجاہ کی محبت سے بالاتر' عدل و انصاف کے شاہرا دیں۔غرض جملہ اخلاق فاضلہ سے محلیٰ اور جملہ اخلاق رذیلہ سے معری جوانی میں عصمت وعفت کے فرشنے' پیری میں و قار ورعب کا پیکر' بال بال ہے حسن ٹیکنا' کلمہ کلمہ سے پھول جھڑتے' روئیں روئیں سے فہم و فر است چیکتی' غصہ ومحبت اور جدل و ہزل میں بکساں حق گو-عفو و درگز رکر نے والے مخلوق خدا کے سب سے بڑے ہمدر د' عہدو پڑن کے سب سے یکے' سب سے زیاد ہ راست گؤ سب سے بڑھ کرا مانت دار' لطف بیر کہ خود امی اور تو م بھی سب امی – تو رات و انجیل کونہ آپ جانتے نہ آپ کی قوم جانتی' نہ کسی ہے کوئی حرف پڑھا' نداہل علم کے پاس نشست و برخاست رکھی تسیس ور ہبان آپ کے موعود نبی ہونے پر سب متفق اور مشرکین عرب سب آپ کی ان صفات کے معترف- اسی حالت پر جالیس سال ۔ گزار ہے' بھی نبوت کا ایک حرف زبان ہے نہ نکالا - جب عمر مبارک جالیس سال کو پیجی تو ایک ایسا عجیب وغریب وعویٰ کیا جس ہے نہ ملک آشنا' نہ باپ دا دے آشنا اورا یک ایبا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جو آج تک نہ کسی نے سنا اور نہ آئندہ اس کی نظیر ممکن' صحف ساو پیسب اس کے سامنے سرنگوں نہ النہیات وعملیات میں کوئی اس کے ہم پلیہ نہ سیاسیات ومعاشیات میں کوئی اس کا ہمسر' اسر ار کا مخز ن' علوم کا سمندر' فقیص وا مثال' نصائح وعبر کا دریا' طبیبات کے حلال کرنے والے اور خبائث کے حرام کرنے والے' بھلائی کا تھم دینے والے اور برائیوں ہے رو کنے والے' کوئی بھٹی چیز ایسی نہتھی جس کوعقو ل سلیمہ بھلی سمجھیں کہاس کا تھم نہ دیا ہواور کوئی برائی ایسی ناتھی جس کوعقول سلیمہ برا جانیں گر اس سے روک نہ دیا ہوا بیا تبھی نہیں ہوا کہ جس کا آپ تھم دیں

طبائع سلیمہ کی خواہش یہ ہوکہ آپ اس کا حکم نہ دیتے اور نہ بھی ایسی بات ہے روکا جس کے متعلق طبائع سلیمہ کی تمنا یہ ہوکہ آپ نہ روکتے ۔ اس پر ریاست وسرداری سے بیزار' دشنوں اور مخالفوں سے لا پرواہ' احباب وانصبار سے بیزاز' نہ ہاتھ میں کوئی دولت نہیں جو قدموں پر ڈال نہ دی گئی ہوا ور آپ نے اس کو دولت نہیں جو قدموں پر ڈال نہ دی گئی ہوا ور آپ نے اس کو خطرا نہ دیا ہو' جس و قید' جلاء وطنی حتیٰ کہ قبل کی کوئی تدبیرا ٹھا کر نہیں رکھی گئی جس کو پورا نہ کرانیا گیا ہو' گر آپ دشنوں کے جھرمٹ میں اسی طرح خدا کے دین کے بےخوف و ہراس منا دکو چوں میں باز اروں میں ایام جی میں کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں بہتی کے کراعلان حق نہ کر دیا ہو' جہائی میں بھی کا ور محفاوں میں بھی' عوام میں بھی اور خواص میں بھی' بھی ایسانہیں ہوا کہ اپنے دین تجول کرنے کے لیے کسی کوئل کی دھم کی دی ہو یا کسی میں اور خواص میں بھی' کہوں ایسانہیں ہوا کہ این اور نہ کوئی بارو بددگار' گرند دل میں کسی کا خوف نہ چرہ پر بچھ ہراس ۔ جب اقتد ار طاق و شنوں سے درگذراورا بذاء رسانوں کے کوئی بارو بددگار' گرند دل میں کسی کا خوف نہ چرہ پر بچھ ہراس ۔ جب اقتد ار طاق و شنوں سے درگذراورا بذاء رسانوں کے لیے عفو کا اعلان کسی پر ذراظلم و تعدی ہو کیا بجال – تمام عمر کا نئے پر تلی ہوئی – امن ہویا خوف' فراغت ہویا تھی کی گئست ہویا فتح کا اعلان کسی پر ذراظلم و تعدی ہو کیا بجال – تمام عمر کا نئے قدم اور گراؤ ہو رپڑ جائے کیا ممکن –

خلاصہ میہ کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو فضائے عالم تاریک نہ دنیا سے باخبر نہ ہدایت سے آشا' بت پرتی سے خدا ک
زمین نا پاک' خوں ریزی اور قبل وغارت سے نالاں' نہ مبدء کی خبر نہ معاد کاعلم اور جب آپ تشریف لے گئے تو وہی سب سے بڑھ
کر عالم' سب سے زیادہ مہذب' سب میں ممتاز دیندار' انصاف وامن کے قائم کرنے والے اور دنیا کی نظروں میں ایسے سر بلند کر
اگران پر بادشا ہوں کی نظر پڑتی تو وہ مرعوب ہوجاتے اور اگراہل کتاب ان کود کیھتے تو بے ساختہ میہ کہنے پر مجبور ہوجاتے کہ حصر ت
مسیح علیہ السلام کے حواری بھی بھلاان سے کیا افضل ہوں گے۔

اس اقتدار و قبول کے ساتھ جب آپ نے دنیا کوچھوڑ اتو تر کہ میں نہ درہم و دینار نہ کوئی ملک وخزانہ صرف خچراور ذرہ مبارک کہ وہ بھی ایک یہودی کے ہاتھ تمیں صاع جو کے عوض میں مرہوں۔

جب آپ کے خلفاء پرنظر سیجے تو ان میں اوّل خلیفہ وہ جوسب میں مشہور عاقل' اخلاق میں برتر' قوم میں مجبوب بستی کے بزرگ' جس دن سے آپ کا دامن بکڑ ابھر مرتے دم تک سی خطرناک سے خطرناک جگہ ساتھ نہ چھوڑا - ہر موقعہ پر اپنی جان قربان کی اپنا سارا مال آپ کی حمایت میں لٹا دیا اور جب آپ کے بعد خلیفہ ہوئے تو شروع میں پھیری پھر کر اپنا اور گھر والوں کا پیٹ یا لئے ۔ آخر میں جب بجبوری وظیفہ تبول کیا تو وہ بھی صرف اتنا کہ بمشکل گزران کے لیے کافی ہواور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بیت المال کے بیمحدود مصارف بھی بے باق کر گئے۔ (ویکھو فتح الباری سے ۲۳۳ جہ)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہی کیا۔ روم و فارس کی سلطنتیں فتح کیس۔ پھر بیت المال سے ادھار لے کر کھایا۔ آخر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بیت المال کا حبر حبہ ادا کر گئے اور اس کے لیے ایک گھر جواپی ملکیت تھا اس کی فروختگی کی وصیت کر سگئے۔۔

عثان غنی رضی اللہ عنہ کی بات ہی کیا خودغنی مگران کا سب مال ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بے حساب لٹتا رہا۔ پورے اقتدار

کے ساتھ مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بہنا گوارانہ فر مایا آخرا پنی جان قربان کردی -

حضرت علیؓ اورصاحبز ادگانِ اطہار کا کیا پو چھنا کس مظلومیت میں دین پر جانیں دیں اورصرف حق کی خاطر تیجی قربانی کی جو مثالیں قائم کیں وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیےا پی یا دگاررہ گئیں۔

امت پرنظر سیجے تو وہ امت جس کی دیانت داری 'بلو ٹی اور بے معمی بھی مدتوں تک ضرب المثل اپنے ند بہب کے اشنے برے گراں اور اپنی ساوی کتاب کے بلکہ اپنے رسول کے حرف حرف کے بھی ایسے محافظ جس پر جہان سششدر' ندان سے قبل اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے ندان کے بعد ممکن ۔ حکمر انی میں اشنے ممتاز کہ صدیوں تک اطراف عالم پر حکمر ال رعایا میں بیگانہ و بیگانہ سب کی مثال مل سکتی ہے ندان کے بعد ممکن ۔ حکمر انی میں استے ممتاز کہ صدیوں تک اطراف عالم پر حکمر ال رعایا میں بیگانہ و بیگانہ سب کیاں مداح ' اور اپنی پستی میں بھی استے بھاری کہ عالم ان سے خائف ' قوموں نے جتنا ان کومٹایا استے ہی وہ ابھر ہے ۔ الغرض اس دور پستی میں بھی ان کی وہ دھاک کہ عالم کفر کو اگر بچھ خطرہ ہے تو صرف ایک ان ہے!

کویہ کوئی طریقہ عدل وانصاف کانہیں ہے کہ جب کسی قوم پرنظر ڈالی جائے تو صرف اس کے انحطاط ہی کی تاریخ پرنظر ڈالی جائے - دیکھنا یہ جا ہے کہ اس کے دورعروی کی تاریخ دیگرا قوام کے بالقابل کیاتھی؟

ب سیب ہے ہیں۔ اب آپ اس رسولِ اعظم کے بیاجمالی صفات اور ان کی آمد سے بیٹظیم انقلابات سامنے رکھ کرخود ہی فیصلہ فر مالیجئے کہ نبوت کیا ہے اور انبیاء ملیم السلام کیا ہوتے ہیں اور ان سب میں افضل الرسل اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام رفیع کیا د

' چی توبیہ ہے کہ ہماری آئیسیں نیچی ہیں اور قلم شرمندہ کہ بحث ونظر کا جوطریقہ بھی اہل کتاب اور منکرین کے سامنے اختیار کیا گیا تھا آج بھیدافسوس و ہی طریقہ مسلمانوں کوان کے عقائد کی تفہیم کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بہر حال اب تک جوسبق آپ نے تاریخ وعقل کی روشنی میں پڑھا اب ایک ہار بھراس کو حدیثوں کی روشنی میں ملاحظہ فر مالیجئے۔

وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ.

جن کوانبیا علیهم السلام کی تاریخ اوران کی خصوصیات کا ذرابھی علم تھاوہ اُن کود مکھ کریا اُن کے مختصر حالات ِزندگی من کرفوراً اُن کو بہچان لیتے تھے

(عدہ) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے (بیہ واقعہ ان کے اسلام سے پیشتر کا ہے ) ان سے بیان کیا کہ ہرقل (شاہ روم) نے ان کے بلانے کے لیے ایک آ دمی بھیجا جب کہ وہ قریش کے ایک ایسے قافلہ میں شامل سے جن کی تجارت ملک شام سے ہوتی تھی - بیاس زمانہ کی بات ہے جب کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان اور دیگر کفار قریش کے ساتھ ایک معین مدت کے لیے صلح کرر تھی تھی - القصہ ابوسفیان مع اپنے قافلہ کے ہرقل کے معین مدت کے لیے صلح کرر تھی تھی - القصہ ابوسفیان مع اپنے قافلہ کے ہرقل کے در بار میں حاضر ہو گئے - اس وقت بیلوگ اتفاق سے مقام ایلیاء میں سے - ہرقل نے ان کو اپنے سامنے طالب کیا اس وقت اس کی مجلس میں روم کے اور بڑے نے ان کو اپنے سامنے طالب کیا اس وقت اس کی مجلس میں روم کے اور بڑے قریش لوگوں سے کہا کہ بلحاظ نونسب تم میں وہ شخص کون ہے جوان کا سب سے زیادہ قریش لوگوں سے کہا کہ بلحاظ نونسب تم میں وہ شخص کون ہے جوان کا سب سے زیادہ قریش لوگوں سے کہا کہ بلحاظ نونسب تم میں وہ شخص کون ہے جوان کا سب سے زیادہ

الذين كان لهم علم بسير الانبياء عليهم السلام ومعرفة بميزاتهم كانوا يعرفونهم بسيماهم او بنبذة من احوالهم من غيرتامل من احوالهم من غيرتامل (٩٤٠) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابُرَ

َ ( 4 4 ) عَنُ إِبُنِ عَبَّاشٌ اَنَّ اَبَا سُفَيَانَ ابُنَ حَوْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقُلَ اَرُسَلَ اِلْيُهِ فِي رَكُبٍ مِنُ قُورَيُسْ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمَدَّةِ الْبَيْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

(۹۷۰) \* یا ایسے دو خصول کا باہم مکالمہ ہے جن میں ابھی تک دونوں غیر مسلم ہیں یعنی ہرقل شاور وم اور ابوسفیان رئیس قافلہ پھر کیا بات مقلی کہ ہرقل تو چند سوالات کے بعد بھی حقیقت تک جا پہنچا 'اور ابوسفیان آپ کے چشم دید حالات کے بعد بھی جس بات کے بیجھنے سے قاصر رہا و مصرف ایک بات یہی تھی کہ آپ اللہ تعالیہ ہرقل چونکہ اہل و مصرف ایک بات یہی تھی کہ آپ اللہ تعالیہ ہرقل چونکہ اہل کتاب میں سے تھا اس کے اسلام کے خصائص وامتیازات اور ان کی تاریخ کا پوراعلم عاصل تھا اور ابوسفیان ان امور سے قطعاً لاعلم تھاوہ نہ تو خود اہل کتاب میں سے تھا نہ ان سے استفادہ کا اس کوموقعیل سکا تھا' اس کے ماحول میں ساحروشاعراور کا ہنوں کے سواء قطعاً لاعلم تھاوہ نہ تو خود اہل کتاب میں سے تھا نہ ان سے استفادہ کا اس کوموقعیل سکا تھا' اس کے ماحول میں ساحروشاعراور کا ہنوں کے سواء انہیاء علیم السلام کا کوئی تذکرہ نہ تھا اس لیے نبوت کے مسئلہ کو سمجھنا اس کے لیے ایک لانچل مسئلہ بنا ہوا تھا ۔ عرب کے امیوں کے لیے ایمان لانے کا داستہ دومرا تھا جو آئندہ خود ان کے بیانات سے واضح ہوگا۔

قریبی رشتہ دار ہوجن کا دعویٰ بیہ ہے کہ وہ التد تعالیٰ کے نبی جیں-ابوسفیان کہتے ہیں میں نے کہاان کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ بین کر ہرقل نے کہا احیما ابوسفیان کومیرے اور قریب لے آؤاوراس کے رفقاء کواس کی پشت کی جانب پاس بٹھا دو-اس کے بعدا پنے ترجمان سے کہااس کے رفقاء سے کہدوو کہ میں ان کے متعلق اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں اگر بید ذرا بھی غلط بیانی سے کام لیے تم لوگ فوراً اس کی تکذیب کروینا - ابوسفیان کہتا ہے خدا کی شم اگر مجھ کواس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ میری نسبت لوگ ہمیشہ دروغ گوئی کاعیب لگاتے رہیں گے تو یقینا میں آ بے کے متعلق جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کر کے رہتا۔ اس کے بعدسب ے پہلاسوال جو ہرقل نے مجھ ہے کیا بیتھا-جو محض پیغیبری کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہابرا شریف گھرانا ہے- پھراس نے یو چھااس کے خاندان میں ہے کسی اور نے کبھی پہلے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں-اس نے بوچھا کیااس کے آباءواجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہواہے؟ میں نے کہاجی نہیں۔ بھر ہرقل نے یو حصااح جا جولوگ اس پر ایمان لائے ہیں وہ رئیس لوگ ہیں یا غریب؟ میں نے عرض کی جی کمزوراورغریب لوگ۔ پھر ہرقل نے بیو چھاان کی مردم شاری بر در ری یا گفت رہی ہے؟ میں نے عرض کی بر در ہی ہے۔ پھراس نے پوچھا کوئی شخص اس کے دین ہے بیزار ہوکر پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے عرض کی جی نہیں-اس کے بعد ہرقل نے سوال کیا پیغمبری کے دعوے سے بھی پہلےتم لوگوں نے بھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ میں نے عرض کی جی نہیں۔ پھراس نے پوچھا یہ

قَالَ لِتَوْجُهُ مَانِهِ قُلُ لَهُمُ إِنِّي سَائِلٌ هٰذَا عَنُ هٰذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَّبَنِيْ فَكَذَّبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوُ لَا الْحَيَاءَ أَنُ يُؤْثِرُوا عَلَى كَذِبًا لَكَذَبُتُ عَنُهُ ثُمَّ كَانَ اَوُّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ اَنُ قَالَ كَيُفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ قُلُتُ هُوَ فِيُنَا ذُوُ نَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَـٰذَا الْقَوُلَ مِنْكُمُ اَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَـلُ كَانَ مِـنُ ابَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلُتُ لَا قَالَ فَاشُواكُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمُ ضُعَفَاؤُهُمُ قُلُتُ ضَعَفَاءُ هُمُ قَالَ اَيَزِيْدُونَ اَمُ يَنْقُصُونَ قُلُتُ بَـلُ يَــزِيْـدُونَ قَــالَ فَهَـلُ يَــرُتَدُ اَحَدٌ مَّنُهُمُ سُخُطَةَ لَـدِيُنِهِ بَعُدَ أَنُ تُدخُلَ فِيهِ قُلُتُلا قَالَ فَهَلُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذُبِ قَبْلَ أَنُ يَقُولَ مَا قَالٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قُلُتُ لَا وَ نَحُنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدُرِى مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيُهَا وَ لَمُ يُمُكِنِّي كَلِمَةٌ أُدُخِلُ فِيُهَا شَيْئًا غَيْرَ هَاذِهِ الُكُـلِـمَةِ قَـالَ فَهَـلُ قَاتِلْتُمُوهُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيُفَ كَانَ قِتَالَكُمُ إِيَّاهُ قُلُتُ ٱلْحَرُبَ بَيُنَنَّا وَ بَيُّنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَ نَنَالُ مِنْهُ قَالَ فَمَاذَا

يَسَأُمُ بُرُكُمُ قُلُتُ أَعُبُدُوا اللَّهَ وَ حُدَهُ وَ لَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْسًا وَ اتْسُرُكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ ابَىاؤُ كُمُ وَيَامُرُنا بِالصَّالُوةِ وَ الصَّدُقِ وَ الْعَفَافِ وَ الصَّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرُجُمَانِ قُلُ لَهُ إِنِّي سَالُتُكَ عَنْ نَسَبِ فَذَكَرُتَ آنَّهُ فِيكُمُ ذُوُنَسَبٍ وَ كَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَ سَأَلُتُكَ هَلُ قَالَ آحَدُمُّنكُمُ هٰذَا الُـقَـوُلَ قَبُـلَـهُ فَـذَكَرُتَ أَنُ لَّا فَقُلُتُ لَوُ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هٰذَا الْقَوُلَ قَبُلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَّتَأْشَى بِقَوُلِ قِيُلَ قَبُلَهُ وَ سَأُلُتَكَ هَلُ كَانَ فِي ابَائِهِ مِنُ مَّلِكٍ فَذَكُرْتَ أَنُ لَا فَقُلْتُ لَوْكَانَ مِنُ ابَائِهِ مِنْ مَّلِكِ قُلْتُ رَجُلٌ يَطُلُبُ مُلَكَ أَبِيهِ وَ سَأَلُتُكَ هَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكِذُبِ قَبُلَ أِنُ يَسَقُولَ مَا قَالَ فَذَكُرُتَ أَنُ لَافَقَدُ أَعُرِفُ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لَّيَذَرَالُكِذُبَ عَلَى النَّاس وَ يَكُذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ سَالُكُكَ اَشُرَافُ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ أَمُ ضُعَفَاءُ هُمُ فَذَكُرُتَ أَنَّ صُنعَفَاءُ هُدُمُ اتَّبِعُوهُ وَ هُمُ اَتُبَاعُ الرُّسُلِ وَ

تشخص بھی عہد و پیان کونو ربھی دیتے ہیں میں نے جواب دیانہیں۔ لیکن ان کے ساتھائ سال جو ہمارامعاہدہ ہواہے دیکھناہے کہاں کووہ پورا کرتے ہیں یانہیں۔ابو مفیان کابیان ہے کہ ایک بات کے سواء آپ کے حالات میں نکتہ چینی کا ایک حرف م بھی میں داخل نہ کرسکا۔ پھراس نے سوال کیا اچھا ان کے ساتھ بھی تنہاری جنگ بھی ہوئی ہے؟ میں نے جواب دیاجی ہاں-اس نے پوچھاتو اس کا متیجہ کیار ہا؟ میں نے عرض کی اس کے اور ہمارے درمیان جنگ ڈول کی طرح سے رہتی ہے بھی وہ جیت جاتے ہیں (بدر )اور بھی ہم (احد ) پھراس نے پوچھاوہ تم کوئس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک نہ تظهراؤ آباءواجداد کی بت پری چھوڑ دؤ نماز پڑھؤ پیج بولؤ پا کباز بنؤرشتہ کاحق پہچانو۔ یہ تمام حالات س كر مرقل نے اپنے ترجمان سے كہا ابوسفيان سے كہددوميں نے ان کے خاندان کے متعلق جھے سے حقیق کی تو تو نے جواب دیاوہ بڑے شریف النب ہیں اور اس طرح نبی ہمیشہ شریف گھرانے کے ہوتے چلے آئے ہیں۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھااس کے دعویٰ نبوت سے قبل تم میں ہے کسی اور نے تو بھی نبوت کا دعوى أبيس كياتها؟ تو تونے جواب ديانہيں-اس پر ميں نے سوچا كما كركوئي مخص ان سے پہلے بھی بیدومویٰ کر چکا ہوتا تو میں کہدسکتا تھا کہ بیداس دعوے کی ریس کرتے بیں- پھر میں نے بوجھاتھا کہان کے باب دادامیں کوئی بادشاہ تو نہیں گذرا؟ تو تو نے جواب دیائیں-اس پر میں نے خیال کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں مجھ لیتا کہ وہ اس بہانہ سے اپنے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ پھر میں نے تم سے اس

للے ..... حالتوں سے گزرتے تھے' پھر آخر کار کامیا بی ان ہی کونصیب ہوتی تھی۔اس مسئلہ پر اگر عقلی طور سے غور فر مائے تو شاید آپ پر تھکم لگا کیں کہ صدافت کی علامت سمجھتا ہے کیونکہ و و لگا کیں کہ صدافت کی علامت سمجھتا ہے کیونکہ و و انجیاء سابقین کی تاریخ پڑھ چکا تھا اور جانیا تھا کہ وہ ہمیشہ بشر ہوئے ہیں اور اس لیے ان کی حیات میں انسانی حیات کے سب نشیب وفر از نظر آنے چاہئیں۔آ خرمیں اس نے آپ کی تعاریخ نبوت کی تاریخ سے آنے چاہئیں۔آ خرمیں اس نے آپ کی تعلیمات کے متعلق اہم سوال کیا ہے' اور جب خوب دیکھ لیا کہ آپ کی تاریخ نبوت کی تاریخ سے کہیں بھی سرموخلاف نہیں جاتی تو آپ کے دسول برحق ہونے کے اظہار پر مجبور ہوگیا یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی عارضی ہا دشا ہت کی طبع کے از ان ان از والی بادشا ہت کی طبع کے دونیا کی عارضی ہا دشا ہت کی طبع کے از خرت کی لاز والی بادشا ہت سے اس کونم وم رکھا۔

یہ واضح رہنا چاہیے کہ انبیاء علیم السلام جب بھی صفات ِ عالم پرنمو دار ہوئے ہیں تو ان کے سامنے مختلف طبقات کے لوگ آئے ہیں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا جورسولوں کی جنس ہی سے انکار کرتے تھے' جیسے قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد وثمود علیماالسلام' اس لیے للہے ....

سَأَلُتُكَ آيَزِيدُونَ آمُ يَنهُ فَصُونَ فَلَاكُرُتَ اللّهُ مُ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ آمُرُ الْإِيُمَانِ حَتّى اللّهُ مُ يَزِيدُهُ وَنَ وَكَذَلِكَ آمُرُ الْإِيمَانِ حَتّى يَتِمَّ وَ سَأَلُتُكَ آيَرُتَدُ آحَدٌ سَخُطَةً لَدِينِهِ بَعُدَ انْ يَدُخُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کی تحقیق کی کہ کیااس دعویٰ ہے پہلے بھی تم نے اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ تو تو نے بیان کیانہیں۔ اس پر میں نے سوچا نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے بھی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا ہوہ ہ خدا پر جھوٹ باند ھے۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ اس کو ماننے والا طبقہ غریبوں کا ہے یا رئیسوں کا؟ تو تو نے بتایا غریب مسکینوں کا اور ہمیشہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو رسولوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا ان کی مردم شاری بڑھتی ہے یا گفتی ہے تو تو نے بتایا بڑھتی ہواور در قیقت ایمان کا یہی نقشہ ہوتا ہے کہ وہ آ ہت آ ہت تر تی کرتے آخر صد کمال میں بہتے جاتا ہے۔ پھر میں نے تجھ سے بوچھا کوئی شخص ان کا دین قبول کرنے کے تعداس ہے۔ پھر میں نے تجھ سے بوچھا کوئی شخص ان کا دین قبول کرنے کے تاثیر در حقیقت یہی بوتی ہے کہ جب وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر نکاانہیں تاثیر در حقیقت یہی بوتی ہے کہ جب وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر نکاانہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے بوچھا ہو تھی عبد شکنی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے بوچھا تم کو تھی م بوتی ہے کہ وہ بھی عبد شکنی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے بوچھا تم کو تھی م بوتی ہے کہ وہ بھی عبد شکنی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے بوچھا تم کو تھی م بیاد ہے ہیں؟ تو نے بیان کیا ہے کھر فی ایک خدا کی پرسٹش کرو اور کسی کوائی کا شریک نہ شطر او اور بتوں کی پوچا سے تم کو شع کرتے ہیں اور رہے گئی جی بوتی ہو جھا تم کو تھی کرتے ہیں اور رہے گئی ہیں۔ اور کسی کوائی کا شریک نہ میں کی بوجا سے تم کو شع کرتے ہیں اور رہے گئی ہو جا سے تم کو شع کرتے ہیں اور رہے گئی ہو جا سے تم کو شع کرتے ہیں اور رہے گئی جی بوتی ہو جھا تم کو شع کرتے ہیں اور رہے گئی جی بی اور کسی کو جا سے تم کو شع کرتے ہیں اور رہے گئی جی بی اور کی کھر کے بی اور در ہی تھی کو تھی جو بھی کو تھی کو بیا ہے تم کو تھی کو

كُنُتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنُ قَدَمِهِ ثُمَّ دَعَا الْكِتَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ بَصُرى اللّهِ عَنْ اللهِ عَظِيْمِ بُصُرى فَدَفَعَهُ إلى عَظِيْمِ بُصُرى فَدَفَعَهُ إلى هِرَقُلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللّهِ فَدَفَعَهُ إلى هِرَقُل عَظِيْمِ اللّهِ عَمْدٍ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الرّحِيْمِ مِنْ مُحمَّدٍ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَعْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى هِرَقُل عَظِيْمِ الرّوْمِ . سَلَامٌ عَلَيْمِ مَنْ اتَبْعَ اللهُدى اَمَّا بَعُدُ اللّهُ وَكُن بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ السَلِمُ تَسُلَمُ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ يَولُكُ اللّهُ وَكُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَكُول اللّهِ فَإِنْ تَولَيْنَ الْوَلِيَ اللّهِ فَإِنْ تَولَيْنَ الْوَلِيَ اللّهِ فَإِنْ تَولَيْنَ اللّهِ فَإِنْ تَولُولُ اللّهُ وَ لَا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَ بَيْنَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَ لَا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَ اللّهِ فَإِنْ تَولَولُوا اللّهِ فَإِنْ تَولُولُ اللّهُ فَإِنْ تَولُولُ اللّهِ فَإِنْ تَولُولُ اللّهِ فَإِنْ تَولُولُ اللّهِ فَإِنْ تَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ فَإِنْ تَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَالْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الل

کنماز پڑھونی ہولؤپا کباز ہو۔اگرتم نے بیسب جوابات کی تی دیے ہیں تو ایک دن وہ میر سان قدموں کی جگدیعی شام و بیت مقدل کے مالک ہوکر ہیں گے جھے اس کا تو پہلے ہے علم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں گریدگمان نہ تھا کہ وہ تم ہیں ہوں گے۔اگر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوسکتا تو آپ کی ملا قات کے لیے پوری سعی کرتا اے کاش کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے قدم مبارک دھو سعی کرتا اے کاش کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے قدم مبارک دھو کر بیتا ۔اس کے بعد اس نے آپ کا وہ نامہ مبارک جودجہ نے بھریٰ کی معرفت جیجا تھا طلب کیا انہوں نے ہوتل کی خدمت میں چیش کیا۔ اس کو بڑھا تو اس کا جواللہ بھا تھا طلب کیا انہوں نے ہوتل کی خدمت میں چیش کیا۔ اس کو بڑھا تو اس کا کہ بندہ اور اس کا رسول ہے ہوتل کی خدمت میں جوروم کا بڑا معز شخص ہے۔ وہ لوگ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے ہوتل کے نام جوروم کا بڑا معز شخص ہے۔ وہ لوگ سلامت رہیں جوسیدھی راہ چلیں۔ میں تم کواسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لو دونوں جہان کی آفتوں ہے محفوظ رہو گے اور تم کو اللہ تعالیٰ اس کا دوگنا تو آب وے گا اور آگر تم نے انکار کیا تو اریس کے سب تبعین کا گناہ تہارے مر رہے گا۔ اے اہل اور اگر تم نے انکار کیا تو اریس کے سب تبعین کا گناہ تہارے مر رہے گا۔ اے اہل اور آگر تم نے انکار کیا تو اریس کے سب تبعین کا گناہ تہارے تہارے درمیان کوئی بات کی طرف آ جاؤ جس میں ہمارے تمہارے درمیان کوئی

للے .... اس بیان سے میبھی ظاہر ہو گیا کہ رسول صرف عالی نسب یا صادق القول ہونے سے رسول نہیں بن جاتے - رسول بننے کے لیے سب سے پہلے میضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورسول بناد ہے- البتہ جس کو و ورسول بنادیتا ہے اس کے لیے پھر بیضروری ہوتا ہے کہ و ان تمام صفات کا مالک ہو جو حدیث ہرقل میں آپ نے پڑھی میں - نیز میبھی ضروری نہیں ہے کہ جہاں چندا مور کے مجموعہ سے یقین حاصل ہو گیا ہو و باں ہر ہر جز علیحد و بھی یقین کا فائد ہ دے شکے اس لیے میبھی غلط ہے کہ اس مجموعہ کے بعض اجزاء کو لے کر نبوت کی دلیل بنادیا جائے ۔

فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِآنًا مُسُلِمُونَ. قَالَ قَالَ اَبُو سُفُيَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَ قِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ قَالَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَ قِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَ ارْتَفَعَتِ الْاصُواتُ وَ اخْرَجُنَا الصَّخَبُ وَ ارْتَفَعَتِ الْاصُواتُ وَ اخْرَجُنَا فَقُلُلُتُ الْمُو اللَّهُ وَارْتُفَعَتِ الْاصُواتُ وَ اخْرَجُنَا فَقُلُلُتُ الْمُو اللَّهُ الْمُعَلِيمُ لَقَدُ آمِرَ آهُو اللَّهُ الْمِنْ الْمِي وَلُلْتُ مُوقِئًا آنَّهُ سَيَظُهُرُ حَتَّى الْاصْفَرِ فَمَا وَلُلْتُ مُوقِئًا آنَهُ سَيَظُهُرُ حَتَّى الْاصْفَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْإِسُلَامَ.

(رواه البخاري و قلدمفي باقي الحديث في ترجمان السنة ج ٢ ص ٦٦)

(۱۷۹) قَالَ الْمُغِيُرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فِي خُرُوجِهِ إِلَى الْمَقَوُفِسِ مَعَ بَنِي مَالِكِ وَ آنَّهُمُ لَمَّا ذَخَلُوا عَلَى المُقَوْقِسِ قَالَ كَيْفَ خَلَصْتُمُ إِلَى مِنْ طَائِفَتِكُمُ وَ مُحَمَّدٌ وَ اَصْحَابُهُ بَيْنِي وَ بَيُنَكُمُ ؟ قَالُوا اَلْصَقْنَا بِالْبَحْرِ وَ قَدُ خِفْنَاهُ وَ بَيُنَكُمُ ؟ قَالُوا اَلْصَقْنَا بِالْبَحْرِ وَ قَدُ خِفْنَاهُ

اختلاف نہیں ہے یعنی یہ کہ ایک القر تعالیٰ کے سواء سی کی عبادت نہ کریں اور کی اواس کا شریک نے شہرا کیں اور آپ میں مل کوئی سی کے لیے خدائی کا درجہ بحج تو خدا کے فرمان اہل کتاب ای بات بھی نہ ما نیں تو تم ان ہے صاف کہددو کہ ہم تو خدا کے فرمان بردار ہو چکے ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ابوسفیان کہتے ہیں جب برقل کو جو کہنا تھا اس نے کہ لیا اور آپ کا نام مبارک پڑھ کروہ فارغ ہوگیا تو اس کی محفل میں ایک چئے و پکار اور غوغا چھ گیا – اور ہم لوگ با ہر نکال دیئے گئے تو میں نے باہر آکر ایک چئے د پکار اور غوغا چھ گیا – اور ہم لوگ باہر نکال دیئے گئے تو میں نے باہر آکر اب ایسابر ھگیا کہ روم کا بادشاہ تک ان سے فررتا ہاس کے بعد سے مجھے ہمیشہ اب ایسابر ھگیا کہ روم کا بادشاہ تک ان سے فررتا ہاس کے بعد سے مجھے ہمیشہ روز سعید آ بہنچا کہ القد تعالی نے مجھے مشرف باسلام فرماہ یا – (بخاری شریف) مغیرہ بن شعبہ (اپنے اسلام لانے ہے قبل) اپنے اس سفر کا صال رائے اس کرتے ہیں جس میں وہ قبیلہ بنی ما لک کے ساتھ شاہ مقوش کے پاس سفر کا طال سے تھے – وہ کہتے ہیں جب وہ پہنچ تو شاہ مقوش نے پوچھا – محمد (صلی اللہ علیہ وہ کہ ہوئے تم یہاں میرے پاس تک بھلا علیہ وہ کہ کہ وہ کے ہوئے تم یہاں میرے پاس تک بھلا علیہ وہ کم ان کے بوتے تم یہاں میرے پاس تک بھلا علیہ وہ کم ان کے کہ وہ کے تم یہاں میرے پاس تک بھلا علیہ وہ کم ان کو تھیہ وہ کہ کہ بھلا ہوں تی ہوئے تم یہاں میرے پاس تک بھلا علیہ وہ کم ان کو تھیا۔ وہ کہ وہ بس بی اس میرے پاس تک بھلا ہو کہ ہوئے تم یہاں میرے پاس تک بھلا ہو تی ہوئے تم یہاں میرے پاس تک بھلا

کیے پہنچے گئے۔ انہوں نے کہا ہم دریا کے کنارہ کنارہ آباد ہو گئے تھے مگر ہم کو

لله .... بهوتا بي تواس من ياده حياسوز كلمات من بين شراا الموقيل الإنسان مَا المُحَفِّرَة ﴾

افظ اریسین کی تحقیق: اس لفظ کے صبط و تحقیق میں شار حین نے مختلف اقوال نقل کے ہیں۔ لیکن تاریخ کی روشنی میں جو بات رائح قرار پاتی ہو وہ یہ ہے کہ ' عبداللہ بن اریس' ایک مشہور پا دری تھا ہا اسکندر یہ میں قسیس کا منصب رکھتا تھا اور اس کا عقیدہ تو حید ہی کا تھا' اور حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا تعالٰی کی مخلوق اور اس کا بندہ ہی سمجھتا تھا۔ اس کا زمانہ دہی تھا جس میں قسطنطین اوّل بانی قسطنطینہ ہوا ہے۔ شابان روم میں سب سے پہلے نفر انی مذہب اختیار کرنے والا بہی تھا اور ای ' اریس' پا دری کا مقلد تھا۔ اس لحاظ سے جولوگ اس کے شیجے ان کواریسین کہا جاتا تھا۔ یہ برقل اور اس کی رعایا بھی چونکہ اس کی تھی اس لیے ان کواریسی کہا جاتا تھا۔ لہذا آ پ نے اپنی نامہ مبارک میں اس کو یہ شہید نرمائی تھی کہا گو اسلام ہے مخرف ہوا تو تیری اتباع میں اریس کے جتنے تبعین ہیں تیری رعایا ہونے کی وجہ سے یہ بھی مخرف ہو جا نمیں گیا تا ہاں کے انجا ان کے انجا ان کا گناہ بھی تیری گردن پر رہے گا ( دیکھومشکل الآ تارا مام طحاوی۔ الملل و انحل ابن حز م جاص ۲۸ اور الجواب الصحیح ج سے مسم ۱۲) ہماری اس تحقیق سے جنبوں نے اس لفظ کے معنی رعایا کھے ہیں ان کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئا ہوگی جو میں آ گئی۔ ایس جو با کہی تیج ہو گو بھا ظے لغت اس کا میا تھے اس لیے بلحاظ مصداق رعایا کواروی کہنا بھی تیج کو بلحاظ لغت اس کا صحیح ترجمہ ہوگی۔ اور اس کا نام اردس اور اریوں دونوں طرح نظر سے گذر اہے۔
''اروس والے لوگ' ' بی تیجے ہو۔ تاریخ میں اس کا نام اردس اور اریوں دونوں طرح نظر سے گذر اہے۔

عَلْى ذَٰلِكَ قَالَ فَكُيُفَ صَنَعُتُمُ فِيُمَا دَعَا كُمُمُ اِلَيْهِ قَالُوُا مَا تَبِعَهُ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ وَ لِمَ ذَٰلِكَ ؟ قَالُوا جَاءَ نَابِدِيْنِ مُجَدِّدٍ لَا تَدِيْنُ بِهِ الأَبَاءُ وَ لَا يَدِيْنُ بِهِ الْمُلُكُ وَ نَحْنُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ابَاءُ نَاقَالَ فَكَيُفَ صَنَعَ قَوُمُهُ قَالُوُا تَبِعَهُ أَحُدَا ثُهُمُ وَ قَدُ لَاقَاهُ مَنُ خَالَفَهُ مِنُ قَوُمِهِ وَ غَيْسِرِهِمُ مِنَ الْعَرَبِ فِي مَوَاطِنَ مَرُّةً تَكُونُ عَلَيْهِمُ الدَّائِرَةُ وَمَرَّةً تَكُونُ لَهُ قَالَ آلا تُخْبِرُونُنِّي إِلَى مَاذَا يَدُعُوْ إِلَيْهِ قَالَ يَدُعُوْنَا إِلَى أَنُ نَعُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ نَخُلَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ابَاؤُنَا وَ يَدُعُوُ إِلَى الصَّلاةِ وَ الزَّكَاةِ قَالَ وَ مَا الصَّلُوةُ وَ الزُّكَاةِ ٱلْهَا وَقُتُ يُعُرَفُ وَ عَدَدٌ تَنْتَهِيُ إِلَيْهِ؟ قَالُوا يُصَلُّونَ فِي الْيَوُم وَ اللَّيْلَةِ حَـمُسسَ صَـلَوَاتٍ كُلُّهَا لِمَوَاقِينَتَ وَ عَدَدٍ سَمُّوهُ لَهُ وَ يُؤْذُونَ مِن كُلِّ مَا بَلَغَ عِشُرِيُنَ مِثْقًا لَا نِصْفَ مِثْقَالِ وَ ٱخُبَرَهُ بِـصَـدَقَةِ الْاَمُوالِ كُلُّهَا قَالَ اَفَرَايُتُمُ إِذَا أَخَلَهُا أَيُنَ يَنضَعُهَا؟ قَالُوُا يَرُدُّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمُ وَ يَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ وَفَاءِ الْعَهُدِ وَ تَــُحُرِيُمِ الزَّنَاءِ وَ الْخَـمُرِ وَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ لِغَيْسِ اللَّهِ فَقَالَ الْمَقَوُقِسُ هٰذَا نَبِيٌّ مُرُّسَلٌّ إِلَى النَّاسِ وَ لَوُ اَصَابَ الْقِبُطَ وَ الرُّوْمَ إِتَّبَعُوْهُ وَ قَلْهُ أَمَرُهُمُ بِذَٰلِكَ عِيْسَى بُنُ مَرُيْمَ وَ هٰذَا الَّذِي تَصِفُونَ مِنْهُ بُعِثَ بِهِ الْآنُبِيَاءُ مِنُ قَبُلِهِ وَ سَيَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ حَتَّى لَايُنَازِعُهُ اَحَدٌ وَ يَنظُهَرُ إِلَى مُنْتَهَى الْخُفُّ وَ الْحَافِرِ وَ مُنْقَطَع

یہاں بھی ان کا خوف نگار ہتا تھا- اس نے کہاا چھا بتاؤ ان کی باتوں پرتم نے کیا عمل کیا؟ انہوں نے کہا-ہم میں سے تو کسی ایک نے بھی ان کی بات نہیں مانی-اس نے کہا کیوں؟ ہم نے کہااس لیے کہوہ ایک انساانو کھادین لے کرآئے ہیں جس کونہ ہمارے بڑوں نے مانا نہ ملک اس کو مانتا ہے اور ہم تو اپنے بڑوں ہی ك دين پر قائم بين اس نے يو چھا كداچھا تو اس كى قوم كے لوگوں نے كيا كيا؟ ہم نے کہانو جوانوں نے تو اس کو مان لیا ہے جولوگ مخالف تھے خواہ و وعرب تھے یا غیر عرب انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی نتیجہ میں بھی ان کوشکست ہوتی رہی مبھی آ پ کو پھراس نے یو چھا اچھا بیتو بتاؤ کہ آخر وہ کن باتوں کی دعوت دیتا ہے؟ ہم نے کہااس کی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جن بتوں کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے ہیں ان کو یکاخت چھوڑ دیں اور نماز اورز کو ق کی بھی دعوت دیتے ہیں۔اس نے کہا۔ نماز اورز کو ق کیا چیز ہے؟ کیااس کا کوئی وفت بھی مقرر ہے جس کولوگ جانتے ہوں اور کوئی مقررعد دبھی ہے؟ انہوں نے کہاشب وروز میں وہ یا کچے نمازیں پڑھتے ہیں اور یا نچوں کی یا نچوں اینے اپنے وقتوں میں پھراس سےان کاعد دبھی بیان کیا۔ نیز بیلوگ ہر مال میں ہے جس کی قیمت ہیں مثقال ہوتی ہے نصف مثقال ادا كرتے ہيں-اس كے بعد مال كے جمله اقسام ميں جو جوصدقہ واجب ہوتا تھاوہ سب تفصیلا بیان کیا-اس نے یو چھااچھا بتاؤتم ہے وصول کر کے پھریہ صدقہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ جن کے مال داروں سے وصول کرتے ہیں ان ہی کے فقیروں پرتقتیم کردیتے ہیں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اورعہد پورا کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں' زناءاورشراب کوحرام قرار ویتے ہیں اور بجز اللہ کے نام کے کسی اور کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے۔ بیان کرشاہ مقوض نے کہا-خوب ن او کہ بیانٹد کے برحق نبی ہیں جن کوانٹد نے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے-اگر و ومصراور روم کے پاس بھی پہنچیں گے تو وہ لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے کیونکہ عیسیٰ بن مریم علیہاالسلام بھی ان کی اتباع کا تحكم دے گئے ہیں اور جو جو باتیں تم لوگ بیان كررہے ہوان ہى سب باتوں كولے کریملے تمام انبیاء کیہم الہلام بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ یقین رکھو کہ نتیجہ ان ہی کے

الْبُحُور وَ يُؤشِكُ قَوْمُهُ أَنْ يُدَافِعُونُهُ بِالرَّاحِ قَـَالُـوًا فَلَوُدَ خَلَ النَّاسُ كُلُّهُمُ مَعَهُ مَا دَخَلْنَاهُ قَالَ المُغِيْرَةُ فَانْغَضَ الْمَقَوْقِسُ رَأْسَهُ وَقَالَ أَنْتُمُ فِي اللَّعَبِ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ نَسَبُهُ فِي قَوْمِهِ؟ هُوَ أَوْ سَطُهُمْ نَسَبًا قَالَ كَذَٰلِكَ ۖ وَ الْمَسِيُحُ الْاَنْبِيَسَاءُ تُبُعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا ثُمَّ قَالَ فَكَيُفَ صِدُقَ حَدِيثِهِ قَالَ قُلْنَا مَا يُسَمِّى إِلَّا الْآمِيْنُ مِنْ صِدُقِهِ قَالَ انْظُرُوا فِي آمُركُمُ أَتَرَوُنَهُ يَصُدُقَ فِيْمَا بَيْنَكُمُ وَ بَيْنُهُ وَ يُكَذِّب عَلَى اللَّهِ قَالَ فَمَنْ تَبِعَهُ قُلْنَا الْآحُدَاتُ قَالَ هُمُ لَكُوَ الْمَسِينُحُ ٱتُّبَاعُ الْآنُبِيَاءِ قَبُلَهُ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ يَهُودُ يَشُربَ فَهُمْ أَهُلُ التَّوْرَاةِ قُلْنَا خَالِفُوهُ فَأُوقَعَ بِهِمُ فَقَتَلَهُمُ وَسَبَاهُمُ وَ تَفَرَّقُوا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ قَالَ هُمُ قَوُمٌ حَسَدَةٌ نَعْرِفُ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَقُمُنَا مِنُ عِنُدهِ وَ قَدُ سَمِعْنَا كَلَامًا ذَلَلْنَا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَضَعُنَالَهُ وَمُلُوكُ الْعَجَمِ يُصَدِّقُونَهُ وَ يَسخَافُونَهُ فِي بَعْدِ اَرْحَامِهِمْ مِنْهُ وَ نَحْنُ إَقُرِبَاؤُهُ وَ جِيُرانُهُ وَ لَمْ نَدُخُلُ مَعَهُ وَ قَدُ جَاءَ نَادَاعِيًا إِلَى مَنَازِلِنَا قَالَ الْمُغِيُرَةُ فَرَجَعُتُ إِلَى مَنُزلِنَا فَاَقَمُتُ بِالْإِسْكُنُدَرِيَّةِ لَا اَدَعُ كَنِيُسَةً إلَّا دَخَـلُتُهَا وَ سَـأَلُتُ اَسَاقِفَتُهَا مِنُ قِبُطِهَا وَ

موافق نکل کررہے گا۔ یہاں تک کہ ایک متنفس کوبھی بیطافت نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ نشکی وتری کے آخری حصوں تک ان کا نلبہ ہو جائے گا-عنقریب اس کی قوم اس کے ساتھ وست بدست جنگ کرے گی۔ مگر میسب س بنا کر انہوں نے کہا اگر تمام لوگ بھی اس کے ساتھی ہو جائیں پھربھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔مغیرہ کہتے ہیں بین کرشاہ مقوس نے نا گواری سے اپناسر ہلا یا اور کہاتم بڑی غفلت میں بڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد یو حیصاا بنی قوم میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ ہم نے جواب دیا- سب سے بہتر- اس نے کہا اس طرح حضرت عيسني عليه السلام اور ديكرا نبياء غيبهم السلام بھي اپني قوم ميں بہترين خاندان میں ہے ہوئے ہیں۔ پھراس نے یو چھااحچھااس کی راست گوئی کی کیا كيفيت ہے؟ ہم نے جواب ديا -اس كى راست گوئى كى وجہ سے ہى اپنى قوم ميں اس کالقب امین مشہور ہے۔اس نے کہاا بتم خود ہی غور کرلو۔ کیاتم بیرخیال کر سکتے ہو جو محض باہم اینے معاملات میں راست باز ہووہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حبوث بول سکتا ہے۔ پھراس نے یو جھا۔ کن لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے؟ ہم نے کہا-نو جوانوں نے-اس نے کہا یہی لوگ ہیں جوسیلی علیہ السلام اور ان ے پہلے انبیاء کے مجعین ہیں- پھراس نے کہا کہ ینر ب (مدینہ) کے یہودیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کیونکہ وہ لوگ تو توریت کے ماننے اور جاننے والے ہیں۔ ہم نے کہا انہوں نے تو اس کی مخالفت کی ہے اور اس وجہ ہے اس نے ان کوسز اوی ہے۔ یعنی بعض کوتل کیا ہے اور بعض کوقید کیا ہے۔ بقیہ ادھراُدھراطراف میں تتر ہتر ہو گئے ہیں۔ شاہمقوش نے کہا یہ لوگ تو ہمیشہ سے بڑے عاسد ہیں انہوں نے ان بربھی حسد کیا ہے ورنہ بیلوگ آ ی کی صدافت ہماری طرح پہچا نتے ہیں-مغیرہ کہتے ہیں کہہم مقوش کے دربار ہے ایسی تفتگو س کرا تھے جس کے بعد ہمارے حو صلے محمد ( صلی اللہ عابیہ وسلم ) کے سِما منے پست ہو گئے اور ہم نے اپنے دل میں کہا کیا غضب ہے کہ شابانِ عجم تو اس کے ساتھ

إظام عبارت بير عند كذلك المسيح و الانبياء تبعث في نسب قومه.

م بظاهر عبارت بيهو في جائم اتباع المسيح و الانبياء من قبله.

رُوُمِهَا عَمَّا يَجِدُونَ مِنُ صِفَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ أُسُقُفٌ مِنَ الْقِبْطِهُوْ رَأْسُ كَنِيُسَةِ يُوْحَسِس كَانُوا يَأْتُونَهُ بِمَرُضًا هُمُ فَيَدُعُو لَهُمْ لَمُ ارَقَطَ الشَّدَّ إِجْتِهَادًا مِنْهُ فَاتَيْتُهُ فَقُلُتُ هَلُ بَقِيَ آحَدًا مِنَ الْآنُبِيَاءِ قَالَ نَعَمُ هُوَ الْحِرُ الْآنُبِيَاءِ لَيُسَ بَيُنَهُ وَ بَيْنَ عِيْسَى بِنُ مَرُيَمَ اَحَدٌ وَ هُوَ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ وَ اَمَرَنَا ۚ عِيُسْي بِإِتِّبَاعِهِ وَ هُوَ النَّبِيُّ الْأُمْنُي الْعَرَبِيُّ اسْمُهُ أَحْمَدُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَيُسَ بِالطَّوِيُلِ وَ لَا بِالْقَصِيْرِ فِيُ عَيُنَيُهِ حُمُرَةٌ وَ لَيُسسَ بِالْاَبْيَضِ وَ لَا بِادَمُ يُعُفِي شَعُرَهُ وَ يَلْبَسُ مَا غَلُظَ مِنَ الثَّيَابِ وَ يَجُتَزِي بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ سَيُفُهُ عَلَى عَاتِفِهِ وَ لَا يُبَالِي بِمَنِّ لَا قَلَى يُبَاشِرُ الْمُقِتَالَ بِنَفُسِهِ وَ مَعَهُ أَصُحَابُهُ يَفُدُونَــةَ بِــانُـفُسِهِــمُ هُمُ لَـهُ اَشَدُّ حُبَّا مِنُ أَوُلَادِهِمَ وَ ابْنَائِهِمُ يَخُورُجُ مِنُ أَرُضِ حَرَمَ وَ يَئَاتِئِ إِلْى حَوَمٍ يُهَا جِرُ إِلَى أَرُضِ سَبَاخٍ وَ نَخُلِ يَدِيْنُ بِدِينِ إِبُواهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْـمُغِيُرَةُ فَقُلُتُ لَهُ زِدُنِي فِي صِفَتِهِ قَالَ يَأْتَزِرُ عَلَى وَسُطِهِ وَ يَغُسِلُ أَطُرَافَهُ وَ يَخُصُ بِمَا لَا تَخَصُّ بِهِ الْانْبِيَاءُ قَبُلَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ يَبُعَثُ إِلَى قَوْمِهِ وَ يُبُعَثُ هُوَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةُ وَ جُعِلَتُ لَهُ الْآرُضُ مَسُجِدًا وَ طَهُوُرًا أَيْنَمَا

نسب ورشتے کا دور کا تعلق بھی نہ رکھتے ہوئے اس کی تصدیق کریں اور اس سے خوف کھا ئیں اور ہم اس کے عزیز وقریب اور پڑوی ہوکر بھی اس کا دین قبول نہ کریں ہالخصوص جب کہ وہ خدا تعالٰی کا داعی بن کر ہمارے گھروں میں خود آیا ہے۔مغیرہ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا اور مقام اسکندریہ میں آ کر کھہر گیا۔ میں نے کسی گرجہ کونہیں جھوڑ اجس میں نہ گیا ہوں اوراس کے ہر ہر یا دری ہے خواہ وہ مصری تھا یا رومی ان علامات کی تحقیق کی جو پیالوگ محمد (صلی الله علیه وسلم ) کے متعلق کتب سابقه میں و کیھتے چلے آئے ہیں-اس وقت ایک مصری یا دری تھا جو کنیسہ یوصنس میں سب کا سردار سمجھا جاتا تھا'جس ہے برُ ھے کر عابد وزامد کوئی محض میں نے نہیں دیکھا تھا'اس کا بیرجال تھا کہ لوگ اینے مریضوں کو لے کراس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ ان کی تبحت کے لیے دعاء کیا کرتا تھا میں اس کی خدمت میں پہنچا اور میں نے اس ہے یو چھا کیا انبیاء علیہم السلام میں کوئی نبی ایسارہ گیا ہے جس کی آید ابھی باقی ہو۔ وہ بولا ہاں ایک نبی ہاقی ہے اور وہی آخر الانبیاء ہے- ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے- اور حضرت عیسیٰ عابیہ السلام نے ان ک ا تناع کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ وہ ایسا نبی ہے جس نے کسی درس گاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی -عرب کا رہنے والا ہے اسم مبارک اس کا احمر ہے- نہ حد سے زیادہ دراز قامت اور نہائتہا ہے زیادہ کوتاہ قند اس کی آئکھوں میں سرخ سرخ ڈورے نہ چونے جبیبا سفید رنگ نہ ہالکل گندم گوں- زلفیس رکھنے والا-موٹا حجوثا سادہ لباس پہننے والا - بچا تھےا کھا لینے والا - جہاد کے لیے تیار - اس کی آلموار اس کے کا ندھے پر-اینے مقابل وتمن کی پروانہ کرنے والااور جنگ میں خود شريك ہونے والا- اس كے ساتھ سو جان ہے اس پر قربان- اپني اولا د اور والدین سے زیادہ ان پرشفیق- ایک حرم محترم سے نکل کر دوسرے ایسے ہی حرم محترم کی طرف ہجرت کرنے والاجس میں زمین کا ایک حصہ شور دوسرے حصہ

(۱<mark>۹۷) \* روایت بالا میں خط کشید ہ جملہ بہت اہمیت رکھنے کے قابل ہے' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب سابقہ میں آنخضرت سلی اللّه علیہ وسلم کی جوعلامات ذکر کی گئی تھیں ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ آپ کے اور حضرت نیسٹی علیہ السلام کے درمیان کو کی اور نبی نہ لاللہ .....</mark>

آذرَ كَشُهُ الصَّلاةُ تَيَدهَم وَ صَلَّى وَ مَنُ كَانَ قَبْلَهُ كَانَ مُشَدَّدُا عَلِيهِمُ لا يُصَلُّونَ إلَّا فِى الْسَحَنَائِسِ وَ الْبِيَعِ قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَعَيْتُ ذلِکَ كُلَّهُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ وَ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَنْ قَوْلِ غَيْرِهِ وَ مَا سَمِعْتُ مِنْ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ وَ مَا سَمِعْتُ مِنْ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ وَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَجُوعِهِ وَ إِسْلَامِهِ وَ مَا اَحْبَرَبِهِ مِنْ صِفَاتِ ذَلِکَ فَلَدَّكَرَ الْوَاقِيدِيُّ حَدِينًا طَوِيلًا فِي رَجُوعِهِ وَ إِسْلَامِهِ وَ مَا اَحْبَرَبِهِ مِنْ صِفَاتِ دُبُوعِهِ وَ إِسْلَامِهِ وَ مَا اَحْبَرَبِهِ مِنْ صِفَاتِ رَجُوعِه وَ إِسْلَامِهِ وَ مَا اَحْبَرَبِهِ مِنْ صِفَاتِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ كَانَ ذَلِكَ مَسَمَّا يُعْجِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ كَانَ ذَلِكَ مِسَمَّا يُعْجِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ كَانَ ذَلِكَ مِسَمَّا يُعْجِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ كَانَ ذَلِكَ مِسَمَّا يُعْجِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ كَانَ ذَلِكَ مِسَمَّا يُعْجِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ كَانَ ذَلِكَ مَعْمُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْهُ فَكُنتُ أَحْدَالُهُ وَسَلَّم وَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُ وَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكُنتُ أَجَدَّتُهُمْ بِذَلِكَ وَ هَذَا اللَّهُ مَعْرُوقَ قَعْمَا عِنَاهُ مَا يُعْرَاقُ وَقَ عِنْدَ عَلَمَاءِ الْهُلِ الْكِتَابِ وَ مُطَلَّمُ الْهُمُ .

(رواه محمد بن عمر الواقدي. كذافي الحواب الصحيح)

میں تھجور کا باغ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پراس کا دین-مغیرہ کہتے ہیں میں نے اس یا دری ہے کہا ذرا ان کی علامات کے متعلق کیجھ اور ارشاد فر ما ہیئے۔ اس نے کہاوہ پنڈلیوں تک تہ بند باند ھنے والا اور اپنے ہاتھ پیراور چېرے کو دھونے والا اور اس کے علاوہ ایک ایسی خصوصیت کا مالک جواس ہے قبل انبیا علیم السلام میں نے تھی - یعنی ہر نبی صرف اپنی ہی تو م کے لیے مبعوث ہو کر آیااوروہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوگا - تمام زمین اس کے لیے مسجد اور یا کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی جائے گی- یعنی جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے گا ای جگہوہ تیم کر کے نماز ادا کر لے گا-اس ہے قبل انبیاء پر اس بارے میں تنگی تھی وہ گرجوں اور مندروں کے سوائے کسی اور جگہ نماز ادانہیں کر سکتے تتھے۔مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں بیتمام ہاتیں میں نے اس کی زبانی اوراس کے سواء دوسروں کی زبانی بھی سنی ہیں-اس کے بعر واقدی (مشہورمؤرخ) نے مغیرہ کی واپسی ان کے اسلام اور آنخضرت کی جن علامات کوانہوں نے بیان کیا ہتفصیل ذكركيا ہے-سرور كائنات كومغيره كى بيرحديث بہت پبندآتى تھى اورآپ جا ہے تنفے کہ آ ہے گئے اور صحابہ بھی اس کوسنیں ۔مغیرہ کہتے ہیں اس لیے میں اس حدیث كوصحابه كرام كے سامنے بيان كيا كرتا تھا - بيتمام واقعدال كتاب اوران كے بڑے بڑے پادر یول کے درمیان معروف ومشہوروا قعہہے- (الجواب ایجے) (۹۷۲) عمرو بن العاص ﷺ ہے روایت ہے کہ مسلمانوں کا ایک کشکر باہر نگلا جس کا میں امیر نھا- یہاں تک کہ ہم مقام اسکندر بیہ میں جا کر اتر ہے وہاں کے بڑے یا در بول میں ہے ایک بڑے یا دری نے کہا کہ میرے یاس سی ا پہے مخص کو بھیجو جس ہے میں کچھ گفتگو کروں اور و ہ مجھے جواب دے سکتے -میں نے سوچا کہ میرے سوائے اس کے پاس بھلا اور کون جائے گا۔ یہ کہتے

للے ..... ہوگا-اس کے بعد جن حدیثوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی زبانِ مبارک سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ' ہمارے دونوں کے درمیان کوئی نبی ہیں ہے۔اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ورنہ دونبیوں کے درمیان کسی نبی کا ہونایا نہ ہونا کوئی ایسی خاص بات نبیں تھی ہس کے بیان کی کوئی خاص اہمیت ہو۔اب اس حدیث سے واضح ہوگیا کہ چونکہ یہ بھی آپ کی ایک علامت تھی اس لیے جس طرح آپ نے اپنی دوسری علامات کا اعلان فر مایا ہے اس طرح آس کا بھی اعلان فر مایا ہے۔

مَعِى تَسُرُجُهُ مَانِى وَ مَعَهُ تَرُجُمَانُهُ فَقَالَ مَا أَنْتُمُ؟ فَقُلُتُ نَحْنُ الْعَرَبُ وَ نَحُنُ آهُلُ الْشُوك وَ نَحُنُ أَهْلُ بَيْتِ الْحَوَامِ كُنَّا أَضُيَقَ النَّاسِ أَرْضًا وَّ أَجُهَدَهُمُ عَيُشًا نَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ الدُّمَ وَ يُغِيُّرُ بَعُضْنَا عَلَى بَعُضِ حَتَّى خَرَجَ فِيُنَا رَجُلَّ لَيُسَ بِأَعْظَمِنَا يَوُمَثِذٍ وَ لَا بِأَكْثَرِنَا مَالَا فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ فَامَوْنَا بِمَا لَا نَعُوفُ وَ نَهَانَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ وَ كَانَ عَلَيْهِ ابَاءُ نَا فَكَذَّبُنَاهُ وَرَدَدُنَا عَلَيْهِ مَقَالَةُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْهِ قَوْمٌ غَيْرُنَا فَقُلْنَا وَ ظَهَرَ عَلَيُنَا وَ غَلَبَنَا وَ تَنَاوَلَ مَنُ يَلِبُهِ مِنَ الْعَرَبِ فَفَاتَلَهُمْ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمُ وَ لَوُ يَعُلَمُ مِنُ وَدَائِي مِنَ الْعَوَبِ مَا ٱنْتُمُ فِيُهِ مِنَ الْعَيْسِ لَمُ يَبُقَ اَحَدٌ إِلَّا جَاءَ كُمْ يَشُوُكَكُمْ فِيُسَمَا أَنْتُمُ فِيُهِ مِنَ الْعَيْشِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمْ قَدُ صَدَقَ قَدُ جَاءَ تُنَارُسُلُنَا بِمِثُلِ الَّذِي جَاءَ بِ رُسُولُكُمْ فَإِنَّ انْتُمُ أَخَلَٰتُهُ بِالمُرِنَبِيِّكُمُ لَمُ يُقَاتِلُكُمُ اَحَدٌ إِلَّا غَلَبُتُ مُوهُ وَ لَنُ يُشَادِرُكُمُ اَحَدٌ إِلَّا ظَهَرُتُمُ عَسَلَيْهِ وَ إِنْ فَعَلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْنَا وَ تَرَكُتُمُ أَمْ رَ نَبِيُّكُمْ لَمُ تَكُونُوا اَكُثَرَ عَدَدًا مِنَّا وَ لَا اَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً.

(انحرجه ابو حاتم في صحيحه)

کہ میں اس کے پاس گیا میر ہے ساتھ میرا تر جمان اور اس کے ساتھ اس کا تر جمان تھا۔ اس نے یو چھاتم کون لوگ ہو؟ میں نے کہا۔ عرب ہم شرک کیا كرتے تھے- درانحاليكہ ہم بيت الحرام كے باشندے تھے- ہمارے پاس رہنے کے لیے زمین بہت تنگ تھی' ہمارا گذران بہت عسرت کی حالت میں تھا-مرداراورخون کھایا کرتے تھے- ہماراایک قبیلہ دوسرے پرلوٹ مارامچایا کرتا تھا ہم اسی عسرت اور جہل کے عالم میں تھے کہ ہم میں ایک مخص پیدا ہوا جواں وفت ہم میں نہ سب سے بڑاسمجھا جاتا تھا نہ سب سے زیادہ مال دار تھا-اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے یاس رسول ہوکر ہیا ہوں' اس نے ہم کوالی باتوں کا تقم دیا جن سے ہم آشنانہ تھے اور ان تمام ہا توں سے رو کا جن کے ہم اور ہمارے باپ دادے ہمیشہ ہے خوگر ہتھے۔ اس لیے ہم نے اس کی تکذیب کی اور اس کی بات محکرا دی تا آ نکہ ہمارے علاوہ میجھاورلوگ اس کے ساتھ ہو کرہم ہے جنگ کے لیے نکلے اور ہم کونل کیا اور ہم پر غالب آ گئے-اس کے بعدانہوں نے عرب کے گردونواح کا قصد کیا اوران پربھی غالب آ گئے-اور بزرگ من!اگرعرب اس پرعیش زندگی کوجان لیں جواس وقت آپ کی ہے تو ان میں ایک متنفس بھی ایسانہ رہے جو آپ کی غدمت میں حاضر ہوکر آپ کے عیش وعشرت میں حصہ دار نہ بن جائے۔ یہ ن کروہ منس پڑے اور بولے کہتمہارا رسول سجا ہے۔ ہمارے یاس بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ای قتم کی باتیں لے کرآئے تھے جیسی تمہارے رسول تمہارے یاس لے کرآئے ہیں-اب اگرتم اپنے نبی کے علم پر کاربند ہو گے تو جوتو م بھی تم سے جنگ کرے گی اس پرتم غالب ہی رہو گے اور جوبھی تم ہے برسر پر کار ہوگا' و ہمغلوب ہوکرر ہےگا۔اوراگر کہیںتم نے وہی حرکت کی جوہم نے کی تھی اورائینے نبی کا حکم نہ مانا تو یا در کھو کہتم نہ تو مردم شاری میں ہم ہے زا کہ ہو اورنه قوت وطافت میں بڑھ کر- (صحیح ابوحاتم)

(٩٤٣) عَنْ أُمَّ سَلِسَمَةَ فِي قِطَّةِ الْهِجُوَةِ وَ (٩٤٣) حضرت المسلمة رضى الله تعالى عنها حبشه كي طرف ايني ججرت اور

<sup>(</sup>٩٤٣) \* يہال سب سے پہلے اس پرغور کرنا جا ہے کہ حضرت جعفر ؓنے اپنے اسلام لانے کا جو بڑا سبب ذکر فر مایا ہے و وایک لاپی ....

سَوَالَ النَّجَاشِيْ عَنُ سَبَبِ مُفَارِقَتِهِمْ مِنُ دِيُنِهِمُ فَالَّهِ فَاللَّهُ فَكَانَ الَّذِي كُلَّمَهُ جَعَفَرُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ فَقَالَ اللَّهَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْمًا اَهُلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعُبُدُ الْاصَنَامُ وَ نَالَّى الْمَلِكُ كُنَا قَوْمًا اَهُلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعُبُدُ الْلَصَنَامُ وَ نَالَّى الْمَلِكَ حَتَى بَعَثَ اللَّهُ الِيُنَا نَقُطعُ الْارْحَامُ و نُسِئُ الْجَوَارَ وَ يَأْكُلُ الْقُوكُ مِتَّا اللَّهُ اللَّ

نجاشی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے اس سوال کے جواب میں کہ انہوں نے اپنا قدیم وین کیوں چھوڑ ابیان فر ماتی ہیں کہ ہماری طرف سے جنہوں نے افقاً کی وہ جعفرین ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ارشاد فر مایا۔ اے بادشاہ ہم اوگ جا ہلیت کی ایک قوم تھے' بتوں کی پوجا کرتے مردار کھاتے' بے حیائیوں میں مبتلا رہے' آپس کے رشتہ کا نے' اپنے پڑوی ہے براسلوک کرتے اور جو محض ہم میں مضبوط اور بااقتد اربوتا وہ کر ورکو کھالیا کرتا تھا' ہم ای تاریکی میں زندگی بسر کررہ ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ کر ورکو کھالیا کرتا تھا' ہم ای تاریکی میں زندگی بسر کررہ ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راست گوئی' جس کی امانت داری اور جس کی پاک دامنی ہم اچھی طرح نے ہمارے بی امانت داری اور جس کی پاک دامنی ہم اچھی طرح جانے بہچانتے تھے اس نے ہم کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی کہ ہم جانے ہوئے نیں اور اس کو ایک جانیں اور اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادے جس کی را در بتوں کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادے جس کی را در بتوں کی عبادت کریں اور شتہ داری کا کھا ظر کھیں۔ پڑوی

السُسُحُ صَنَةِ وَ اَمَرَنَا اَنُ نَعُبُدَ اللَّهَ لَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْسُنَا وَ اَمَرَنَا بِالصَّلُوةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّيَامِ قَالَتُ فَعَدَدُ عَلَيْهِ أَمُورَ الْإِسُلَامِ. قَالَ فَصَدَّقُنَاهُ وَ امْنَا بِهِ فَعَدَدُ عَلَيْهِ أَمُورَ الْإِسُلَامِ. قَالَ فَصَدَّقُنَاهُ وَ امْنَا بِهِ وَعَدَدُ عَلَيْهِ أَمُورُ الْإِسُلَامِ. قَالَ فَصَدَّقُنَاهُ وَ امْنَا بِهِ وَ النَّبُعُنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدُنَا اللَّهَ فَلَمُ نُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا وَ اَحْلَلُنَا مَا أَحَلَّ بِهِ شَيْنًا وَ اَحْلَلُنَا مَا أَحَلَّ بِهِ شَيْنًا وَ اَحْلَلُنَا مَا أَحَلَّ لِي اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا عَلَى عَادَةِ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ عَلَيْنَا وَ حَالُوا بَيْنَا وَ عَلَيْهُ وَالْمَوالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَقُولُ اللَّهُ وَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولَا وَ طَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا وَ طَلْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ

کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور حرام اور خوں ریزی سے اجتناب کریں اور جم سے سے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جموت بات منہ سے نکالنے بیٹیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر تبہت لگانے کی سخت ممانعت فر مائی اور اس کا تھم دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک نہ تھم ہواؤ - اور جم کونماز' زکو ق'روزے کا بھی تھم دیا - حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بقیہ احکام بھی می شرماتی ہیں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بقیہ احکام بھی گوائے - اس پر ہم نے آپ کوخد اتعالیٰ کا پیغیبر مانا اور آپ پر ایمان لے آپ کوخد اتعالیٰ کا پیغیبر مانا اور آپ پر ایمان لے آپ کوخد اتعالیٰ کا پیغیبر مانا اور آپ پر ایمان کے قور اس کی پیروی کی چنا نچہ اب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ذرہ بر ابر بھی کسی کواس کا شریک

لا ..... انجیل وقر آن کریم کی اس اندرونی یک رنگی تھے کے لیے پہلے ذرااس پرغور کر لیجے کہ براہل کمال اپنی مصنوعات میں اس طرح صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ جس کواس صنعت کا ذرا سابھی ذوق ہواس کوفور آپت لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہی کی صنعت ہو سکتی ہے 'مثلاً ایک مشہور معمار اگر دس محار آگر دس محار گی ہیں کہ جس کو ذرا بھی سلقہ ہووہ فوراً شناخت کر لیتا ہے کہ بیا لیک ہوئی ہیں۔ ویلی کی محارات کی سیر کرجا کیں شاہ جہاں کواس سلسلہ میں جو ذوق تھا اس کے دور کی بنی ہوئی محارات آپ کوالگ بتاد کیں گئی محمار کی بیان کو بیت محال انکہ شاہجہاں نے ان کو ہاتھ تک بھی نہیں دگایا۔ اس طرح ایک خیاط کا حال ہوا کپڑ اد کیے لیتے ہیں تو فوراً تھم لگادیتے ہیں کہ ہونہ ہو یہ فلال خیاط کا سلا ہوا کپڑ اد کیے لیتے ہیں تو فوراً تھم لگادیتے ہیں کہ ہونہ ہو یہ فلال خیاط کا سلا ہوا کپڑ اد کیے لیتے ہیں تو فوراً تھم لگادیتے ہیں کہ ہونہ ہو یہ فلال خیاط کا سلا ہوا کپڑ اد کیے لیتے ہیں تو فوراً تھم لگادیتے ہیں کہ ہونہ ہو یہ فلال خیاط کا سلا ہوا کپڑ اد کیے لیتے ہیں تو فوراً تھم لگادیتے ہیں کہ میں شاعراس طرح نظر آیا کرتا سلا ہوا ہے۔ اس سے اور او پراگر نظر اٹھا ہے تو شعر وخن کا حال ہے بہاں ایک شعراور اس کی ہر ہر بندش میں شاعراس طرح نظر آیا کرتا ہے کہ اہل ذوق سام مین بڑارا شعار میں سے اس ذوق کا شعرا لگ بیجان لیتے ہیں۔

در خن مخفی مهم چوں ہوئے گل وربرگ گل ہر کہ دید ن میل دار د در بخن بیند مرا

اگراس حقیقت سے ان موٹی موٹی مثالوں میں آپ دوشاس ہو چکے ہیں تو پھر پہیں سے قرآن کریم کے طرز استدلال کو بھی سمجھ لیجئے وہ آسان کی بلندی اور زمین کی پستی دونوں کی طرف آپ کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ دونوں پر اپنی اپنی جگہ غور کرو گے تو تم کو دونوں میں ایک ہی کامل کا کمال نظر آئے گا۔ آسان کی خلقت 'بارش کا نزول اور اس سے رونق کے پیدا شدہ باغوں پر نظر کر ہم کو یقین ہوجائے گا کہ بیسب نیرنگیاں ایک ہی کامل کا کمال ہیں۔ اس کے بعد زمین کی طرف نظر بڑھاؤ' اس میں پہاڑوں کود کھواور بڑے بڑے سمندروں کو بھی دیکھو کس طرح آپک دوسر سے سے ملئے دوسر سے سے ملئے نہیں پاتے ہم کو منکشف ہوجائے گا کہ جس کی دیکھواور بڑے بڑے سمندروں کو بھی دیکھو کس طرح آپک دوسر سے سے ملئے نہیں پاتے ہم کو منکشف ہوجائے گا کہ جس کی دیکھواور بڑے بڑے سمندروں کو بھی دیکھو کس طرح آپک دوسر سے سے ملئے نہیں پاتے ہم کو منکشف ہوجائے گا کہ جس کی صنعت کا کمال آسانوں میں نظر آر با ہے اس کی صنائی کا مظاہرہ زمین کی اس بے مثال صنعت میں ہوجائے گا کہ جس کی صنعت کا کمال آسانوں میں نظر آ رہا ہے اس کی صنائی کا مظاہرہ زمین کی اس بے مثال صنعت میں ہوجائے گا کہ جس کی صنعت کا کمال آسانوں میں نظر آ تے ہیں۔ گراس اختلاف میں بھر ایک ایس کیل گی نمایاں ہے کہ اس کے بعد بیر جزم حاصل ہونا ضروری ہے کہ ان سب کمالات کا سرچشمہ ایک بی ذات پاک ہے۔

میں ہے۔ آسان اور ملک ساوی کے کمالات اگر چراک گل کو دیکھا سب کمالات کا سرچشمہ ایک بی ذات پاک ہے۔

میں کا تو اور کی کے کمالات کا سرچشمہ کی ہوئے کر تھراک گل کو دیکھا سب کمال تو کہ بی کی رہوئے کہ بی دو سیائی کمال کیں ہوئے کے لئی ہیں ۔

بَيْنَ دِيُنِبَا خَرَجُنَا إلَى بَلَدِکَ وَ اَخْتَرُنَاکَ وَلَا فِي جَوَالِکَ وَ رَغِبُنَا فِي جَوَالِکَ قَالَتُ وَخَوْنَا اَنْ لَا نُظُلَمَ عِنْدَکَ اَيُّهَا الْمَلِکُ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلُ مَعَکَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتُ أَهُ عَلَى فَقَوا عَلَيْهِ صَدُرًا مِنُ اللَّهِ مِنْ مَعْلَى مَعْمَةً وَبَكَ عَبُدَة اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ اللَّهُ اللَّ

نہیں کرتے جو چیزیں اس نے ہمارے حرام کردیں بس ان کوحرام ہیجھتے ہیں اور جوطال فرمادیں ان کوطال جانتے ہیں۔ بس ای بات پر ہماری قوم ہم ہیں تا کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کی بجائے گھر بتوں کی پوجا کرنے لگیں اور جو خبیث چیزیں ہم نے پہلے طال بنا رکھی تھیں ان کو پھر طال ہیجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت زور ڈالا اور ہم پرظلم کیا اور ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے اور ہم کواپنے دین پر عمل کرنے ہو دو کئے گئے قو ہم نے آپ بستہ ہوگئے اور ہم کواپنے دین پر عمل کرنے ہو دو کئے گئے تو ہم نے آپ بستہ ہوگئے اور ہم کواپنے دین پر عمل کرنے ہو دو کئے گئے تو ہم نے آپ کے شہر کا رخ کیا ہے اور سب کو چھوڑ کر آپ کو اور آپ کے پڑوئ کو پند کیا جو اے بادشاہ ہم کو آپ سے امید ہے کہ اب یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ حضر سے امسلم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تہار سے پاس سے کر آپ نے ہیں کیا اس کو میر سے سامنے بھی پڑھو انہوں نے ہی ہاں اس پر نجاشی نے کہا اچھا کر خصر ہم کی شروع کی آپین اس کو میر سے سامنے بھی پڑھو انہوں نے سورۂ مریم کی شروع کی آپین کر بخدا نجاشی ایسان فر ماتی ہیں بیان فر ماتی ہیں بین کر بخدا نجاشی ایسان فر ماتی ہیں بیان فر ماتی ہیں بیان ار وقطار دویا کہ اس کی تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں بین کر بخدا نجاشی ایسان ار وقطار دویا کہ اس کی تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں بین کر بخدا نجاشی ایسان ار وقطار دویا کہ اس کی تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں بین کر بخدا نجاشی ایسان ار وقطار دویا کہ اس کی تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں بین کر بخدا نجاشی ایسان ار وقطار دویا کہ اس کی

للى .... أَمَّنُ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَ الْآرُضَ وَ أَنُوَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَنُبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهُجَةٌ مَا كَانَ لَكُمُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَنُبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهُجَةٌ مَا كَانَ لَكُمُ أَنُ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَالَةُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. (النمل: ٦٠)

بھلائس نے بیدا کیا آسانوں اور زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسان سے پانی بھر ہم نے اگائے اس سے باغ رونق والے تمہارے بس کی بات نہ تھی کہتم اگاتے ان کے درختوں کو کیا کوئی اور معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں' و ہاوگ تجروی کرتے ہیں۔

الله عَلَى اللهُ وَاللهُ وَجَعَلَ حِلَالَهَا اللهَا اللهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحُرَيْنِ حَاجِزًا أَالِهُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ اَكْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ. (النمل: ٢١)

بھلائس نے بنایا زمین کوٹھبرنے کی جگہاور پیدا کر دیں اس کے پچ میں نہریں اور بنادیئے اس کے لیے پہاڑ اور رکھی دوسمندروں میں اوٹ۔ کیا کوئی اورمعبود ہےاللہ کے ساتھ - کوئی نہیں - بلکہان میں بھتیر ہے جانتے نہیں -

اَمَّنُ يَّجِينُ الْمُصْطَوَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلَكُمُ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَالله مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. (النمل: ٢٦) بحلاكون بيقرار كي فرياد كو يَرْبَيْن مِن كيا اللهِ .....

ذكر ها اهمل التفسير و الحديث و الفقه وهي متواتره عند العلماء و قدروى جمل هذه القصة ابو داؤد في سننه من حديث ابي موسى وفي الصحيحين ايضًا كما في الحواب الصحيح جا ص ٨١ و ٨٧)

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشُرُونَ رَجُلاوَ هُو بِسِمَكَّةَ اَوُ قَرِيْبٌ مِنُ ذَلِكَ مِنَ المَّخِلِقِ فَوَيْبٌ مِنُ ذَلِكَ مِنَ المَّخِلِقِ فَوَيْبٌ مِنُ ذَلِكَ مِنَ المَّخِلِقِ فَكَلَّمُوهُ وَ سَائَلُوهُ وَ المَّخُلِقِ فَكَلَّمُوهُ وَ سَائَلُوهُ وَ المَّخُلِقِ فَكَلَّمُوهُ وَ سَائَلُوهُ وَ المَّخُلِقِ فَكَلَّمُوهُ وَ سَائَلُوهُ وَ المَّنُونَةِ مِن قُرَيْشٍ فِي الْمَجْلِقِ فَكَلَّمُوهُ وَ سَائَلُوهُ وَ المَنْوَلُ المَّعَالَةِ مِن قُرَيْشٍ فِي الْمَحْلِقِ فَكَلَّمُوهُ وَ سَائَلُوهُ وَ المَنْوَلُ اللَّهِ صَلَّى المَّالَةِ مِن اللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى المَّالَةِ مِن اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تُلِى عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تُلِى عَلَيْهِمُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تُلِى عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُلِي عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاتُ اعْتُولُ اللَّهُ وَالْمَاتُ اعْتُولُ اللَّهُ وَالْمَاتُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُول

داڑھی تر ہوگئی اوراس کے اردگر دیا دری لوگ بھی اشنے روئے کہ ان کے سامنے جو سحیفے تھے وہ بھی تر ہو گئے۔ اس کے بعد نجاش نے کہا کہ بدکلام اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کرآئے تھے بلا شبہ ایک ہی چشمہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔

# (احمد-ابونعيم وغيربها)

(۹۷۳) محمہ بن اسحاق سے روایت ہے کہ اس واقعہ کے بعد جب آپ کی خبر حبشہ میں پھیلی تو آپ کی خدمت میں بیس یا اس سے پچھ کم وبیش اور نصر انی خبر حبشہ میں پھیلی تو آپ کی خدمت میں بیس بیا اس سے پچھ کم وبیش اور نصر ان کے حاصر بوت آپ کوایک مجلس میں نشر یف فرما یا 'ویکھا آپ سے پچھ گفتگو کی اور پچھ موالات بھی کیے۔ قریش کے چندلوگ بھی کعب شریف کے اردگر داپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے (یہ ماجرا دیکھ رہے تھے ) جب ان لوگوں کو جو سوالات آپ سے کرنے تھے کر ماجرا دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی پچھ آپیش تلاوت فرما میں۔ انہوں نے شیل تو ان کی سامنے قرآن کریم کی پچھ آپیش تلاوت فرما میں۔ انہوں نے شیل تو ان کی تھوں سے آنہوں کے آپ کی دعوت قبول کری 'آپ کی تصدیق کی دور وہ سب علامتیں جو آپ کے متعلق ان کی کتاب میں بیان کی تصدیق کی تو میں میان کی گئیس آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی مجلس سے انھ کر چلئے گئی تھیں آپ میں دیکھ لیس۔ جب بیلوگ آپ کی محب

للبے .... کوئی اورمعبود ہے اللہ کے ساتھ ( کوئی نہیں )تم بہت ہی کم غور کرتے ہو۔

اَمَّنْ يَهُدِيْكُمْ فِي ظُلُمْتِ الْبَوَّوَ الْبَحَرَّوَ مَنْ يُؤْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيُنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ أَاِلَةٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشُوِكُونَ. (النعل:٦٣)

بھلا کون تم کوراہ دکھا تا ہے جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں اور کون بھیجتا ہے ہوا ئیں خوشخری دینے والی اپنی رحمت (بارش) کے آگے آگے کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ (کوئی نہیں)اللہ اس سے بہت بلندہے بیاوگ شریک کرتے ہیں۔

اس اندرونی یک رقی بی کرتر آن کریم نے لفظ "مُسصَدِق قُسمَا مَعَکُمُ" سے تعییر کیا ہے عام لوگ اس کے معنے صرف لفظی تقد ہیں تک بی محدود بچھتے ہیں حالا نکہ بیلفظ اسی بلند حقیقت کا حامل ہے اور اس طرف رہنمائی کرتا ہے کرقر آن کریم اور انجیل و تو رات میں گو زبانی اور بہت سے احکام کا اختلاف بھی سہی کیکن اپنی اپنی جگدان کے کمالات میں ایک ایسی یک رنگی بھی ہے کدان کو سامنے رکھ کر ایک ملیقہ شعار بہ حکم لگانے پر مجبور ہوگا کہ بیدونوں کلام ایک بی سرچشمہ کافیض ہے جسیا آپ نے یہاں شاہ نجاشی کا حال و یکھا اس کے قریب ورقد بن نوفل کی شہادت ہے۔

غَرَفُو مِنهُ مَا كَانَ يُؤْصَفُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِمُ مِن أَمُرِهِ فَلَمَّا قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ اِعْتَرَضَهُمُ الْمُؤْمَ مِنْ وَيَعْدِهِ اِعْتَرَضَهُمُ اللَّهُ الْمُوجَهُلِ فِي نَفَرِمِنُ قُرَيْشٍ فَقَالَ خَيْبَكُمُ اللَّهُ مَنُ وَرَاءَ كُمْ مِنْ اَهُلِ مَن وَرَاءَ كُمْ مِنْ اَهُلِ دِيُنكُمُ مَن وَرَاءَ كُمْ مِن اَهُلِ دِيْنَكُمُ مَن وَرَاءَ كُمْ مِن اَهُلِ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَندَهُ حَتَى اللَّهُمُ وَعَدَاللَّهُمُ وَصَدَّقَتُمُوهُ بِمَا قَالَ لَكُمْ مَا اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ الْمُلْمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ

(كما في حواب الصحيح) (محمد ابن اسحاق) (كما في حواب الصحيح) (محمد ابن اسحاق) عن عائِشَة أمَّ المُمُوْمِنِينَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عنها قَالَتُ اَوَّلُ مَا بُدِئ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَيَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعَلَيْدُ وَالَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ ال

راستہ میں ابوجہل چند اور قریش لوگوں کو لے کرسا نے آیا اور بولا تمہاری جماعت کوخدانا کام کرے تمہارے ہم عقیدہ لوگوں نے تم کو بھیجا تو اس لیے تفاکہ تم تلاش کر کے اس شخص کے متعلق ذراخیق حال کرنا اوراس کی اطلاع جا کراپی قوم کو دینا مگرتم اس کے پاس آ کرابھی اطمینان سے بیٹھنے بھی نہ پائے تھے یہاں تک کہ تم خود ہی اپنا دین چیوز بیٹھے اور جو بات اس نے کہی بس اس کی تقید بی کر گی ہم نے کوئی جماعت تم سے زیادہ احمق نہیں دیکھی یا اس فتم کے اور بخت وست کلمات کے انہوں نے اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہا آپ صاحبان کو ہماراسلام ہم آپ سے الجھنا نہیں چاہتے ۔ ہم کو ہمارا دین مبارک اور آپ کو آپ کا دین مبارک۔ اپنی جانوں کی خیرخواہی کرنے میں خود ہم کوئی دینے قبہ فروگز اشت نہیں کر کئے ۔

#### (سیزی محمرین اسحاق)

(۹۷۵) ام المومنین حضرت عائشہ ہے روایت ہے وہ فرماتی ہیں سب سے پہلی وجی جو رسول خداصلی الدعایہ وسلم پر آئی وہ اچھے خواب سے 'چنا نچہ جو خواب آپ د کیھتے وہ صبح صاوق کی روشنی کی طرف صاف صاف ظاہر ہوجا تا اس کے بعد آپ کو تنہائی اور خلوت گزینی پہند ہوگئ - چنا نچہ آپ عارِ حرامیں آکر تنہار ہاکر تے اور وہاں کی گئی شب نہ سے نہ سے نہاکر تے تھے - راوی تنہائی کی کرتا ہے یعنی عبادت کیا کرتے تھے جراوی تنہائی کی کارتا ہے یعنی عبادت کیا کرتے تھے بغیراس کے تنہ کی اور خالوں کے پاس لوٹ کرتا ہے تعنی عبادت کیا کرتے تھے بغیراس کے کہانے گھر والوں کے پاس لوٹ کرتا ہے تھے اور اور اس مدت کے لیے زاور اہ اپنے کے اور اور اس مدت کے لیے زاور اہ اپنے کے اور اور ای مدت کے لیے زاور اہ اپنے کی اور اس مدت کے لیے زاور اور اپ

(۹۷۵) \* این بشام اپنی سرت میں صدیقہ عائشہ نقل کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبڑنے کفار کی ایذ اور سانی سے تنگ آ کرترک وطن کا قصد کیا تو این الدغنہ نے ان سے بوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ صدیق اکبڑنے کفار کی ایذ ارر سانی کا سارا ما جرابیان کیا' اس پرچو کلمات اس نے صدیق اکبڑ کی شان میں کیے وہ ان الفاظ ہے بہت ہی طبتے جلتے ہیں جو حضرت ضدیجہ نے یہاں آپ کی شانِ مبارک میں فرمائے ہیں وہ کہنا ہے وہ اللہ انک لتزین العشیو' و تعین علی النوانب' و تفعل المعروف' و تکسب المعدوم' ارجع و انت فی جواری ۔ (ص ۲۳۱ تا مطبوعہ برعا شیروض انف)

یں ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں یہ اوصاف خیرلوگوں میں عام طور پرمشہور تھے اور کسی انسان کی بلندی کا سب ہے اعلیٰ معیار سمجھے جائے تھے اس بناء پرحضرت خدیجۂ نے بے ساختہ یہاں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ لکلی .....

لِذَلِكَ ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَى خَدِيُجَةً فَيَتَزَوَّ وَ لِمِفْلِهَا الْمَلَكُ فَهَ الْحَقُ وَ هُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ الْحَقُ وَ هُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ الْحَقُلِ الْحَقَلِي مَتَى بَلَعَ مِنِى الْجَهُدَ تَمَ الْسَلَيْ فَقَالَ الْحُولُ فَقُلْتُ مَا آنَا بَقَارِئُ فَاحَلَنِى فَعَطَنِى الْعَلَيْ فَقَالَ الْحُولُ فَقُلْتُ مَا آنَا بَقَارِئُ فَاحَلَنِى فَعَطَنِى الْعَلَيْ فَقَالَ الْحَوْلُ فَقُلْتُ مَا آنَا بَقَارِئُ فَاحَلَنِى فَعَطَنِى الْعَلَيْ فَقَالَ الْحَوْلُ فَقُلْتُ مَا آنَا بِقَارِئُ فَاحَلَنِى فَعَطَنِى الْعَلَيْ فَقَالَ الْحَوْلُ بِاللّهِ وَلَيْ فَاحَلَنِى فَعَطَنِى الْعَلَيْ فَقَالَ الْحَوْلُ بِاللّهِ وَلَيْ فَا حَلَى اللّهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ يَرُجُعُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ساتھ کے جاتے پھر جب بیزادِراہ ختم ہوجاتا تواتی ہی مرت کے لیے اور
زادِراہ لے جاتے یہاں تک کرآپ کے پاس تن کا پیغام غارِحراء میں آ
پینچا- چنا نچے خدا کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اوراس نے کہا پڑھو- آپ نے
فر مایا میں پڑھا ہوائیس ہوں- آپ فر ماتے ہیں کہ فرشتہ نے ہجھ کو پکڑا اور
اتنی زور سے دبایا کہ بچھ کو تکلیف ہوئی پھر چھوڑ کر مجھ سے کہا پڑھو- تو میں نے
وہی کہا میں پڑھا ہوائیس ہوں اس پر فرشتہ نے پھر مجھے پکڑ کر زور سے دبایا
یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی 'پھر چھوڑ کر کہا پڑھوتو میں نے پھر کہا میں پڑھا
ہوائیس ہو- تیمری باراس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا پھر مجھے چھوڑ کر کہا
افکٹ کو اللّٰ اللّٰ نے کہ اللّٰذِی حَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِن عَلِق افْوَا وَ رَبّٰک
اللّٰ کُورُهُ اللّٰذِی عَلَم بِالْقَلَم . یعنی اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے
افکٹ آباس نے ہر چیز کو پیدا کیا (اور) انسان کوخون بستہ سے پیدا کیا- پڑھو
تہمارا پروردگار بہت بڑا کر یم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکھایا۔ آپ ان
تہمارا پروردگار بہت بڑا کر یم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکھایا۔ آپ ان
تہمارا پروردگار بہت بڑا کر یم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکھایا۔ آپ ان
تھزرت خدیج ہے پاس آئے اور اس واقعہ سے آپ کا دل کا نپ رہا تھا۔ آپ
تھزرت خدیج ہے پاس آئے اور اس واقعہ سے آپ کا دل کا نپ رہا تھا۔ آپ

للے ..... بیحد بیٹ زول قرآن کے سلسلہ میں سب سے پہلی ہے اورا تصال مکی ویشری کے بہت سے رموز کی حاق ہے۔ ابتدائی واقعہ میں وی کاٹفل آپ کا اضطراب اور حضرت خدیج ہے تیلی آ میز کلمات سب بالکل قرین قیاس اور معقول با تیں ہیں 'اورآپ کی صدافت کی سب سے واضح دلیل ہیں۔ ویکھنے ورقہ بن نوفل ذراسا واقعہ ن کر کس طرح میں بحد گئے کہ بیفر شتہ جوآپ بروی لے کرآیا ہے وہی فرشتہ ہے جوآپ سے قبل حضرت موئی علیہ السلام کے باس آیا تھا۔ اس سے جہاں آپ کی بے لوٹ صدافت کا ثبوت ماتا ہے اس کے ساتھ وحی اور نبوت کی حقیقت پر بھی کچھروشنی پڑتی ہے مگر کیا تاریخ نبوت کے علم کے بغیر محض عقلی طور پریہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے جو یہاں چند جملوں سے ورقہ نے اخذ کرلیا اور وہ بھی کس جزم اور یقین کے ساتھ و

یہ بات بھی قابل یا دواشت ہے کہ جب نزول وی شروع ہوتا ہے تو ایسے حال میں شروع ہوتا ہے جب کہ آپ اس سے قطعاً لاعلم جے۔ اور جب آپ وی سے آشا ہو چکے تھے تو ایک مدت کے لیے نزول وی ایسا بند ہوجا تا ہے کہ اس کے اشتیاق میں بار ہا آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال گذرتا ہے کہ کسی پہاڑ پر جا کراپے آپ کوگرا دیں مگر وی کا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوتا۔ وی کی اس ابتداء اور اس انقطاع سے یہ انداز و کیا جاسکتا ہے کہ عالم نبوت پر واز خیال سے کتنا بالاتر عالم ہے۔ کیونکہ خیالی محاطلات تمام تر انسان کے خیال کرنے نہ کرنے پر موقو ف ہواکرتے ہیں۔ اور یہاں نبوت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وی کا خیال بھی نہ تھا تو وی نازل ہوئی اور جب انتہائی شوق و ذوق موجود تھا تو مدت تک وی کا ایک حرف بھی سننے میں نہیں آیا۔ للج .....

نَـفُسِىٰ فَقَالَتُ خَدِيُجَةُ كَلَّا وَ اللَّهِ مَايُخُرِيُكَ اللَّهُ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحَمَ وَ تَحُمِلُ الْكُلُّ وَ تَكْسِبُ الْمَعُدُوْمَ وَ تَقُرِىُ الضَّيْفَ وَ تُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيْجَةً حَتَّى اَتَسَتُ بِسِهِ وَرُقَّةَ بُنَ نَوُفَلٍ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِالُهُ زَى بُنِ عَمَّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَأَ قَدُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ الْحِبُوَانِيَّ فَيَكُتُبُ مِنَ الْإِنْجِيُلِ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنُ يَسُكُتُبَ وَ كَانَ شَيُخًا كَإِيرًا قَدُعَمَّى فَقَالَتُ خَدِيْجَةُ يَا إِبُنَ عَمَّ إِسْمَعُ مِنِ ابُنِ أَخِيُكَ فَــَقَــالَ لَــةُ وَرُقَةُ يَسا إِبُسَ اَجِيُ مَاذَا تَرِي فَاخُبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبُوَ مَا رَأَىٰ فَـقَـالَ لَـهُ وَرُقَةُ هَـٰذَا البَّامُوسُ الَّذِى نَزَّلَ اللَّهُ عَـلَى مُوْسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ يَالَيُتَنِيُ فِيُهَا جَذَعَا يَا لَيْتَنِيْ حَيًّا إِذْ يُخُرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُخُرِجِيَّ هُمُ قَالَ نَعَمُ لَمُ يَمَاتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلُ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوُدِى وَ إِنْ يُدُرِكُنِي يَوُمُكَ أَنْصُرُكَ نَصُرًا مُّؤَذَّرًا ثُمَّ لَمُ يَنُشَبُ وَرَقَةُ اَنُ تُوُفِّيَ وَ فَتَرَ الُوَحُيُ. (رواه البخاري)

محمروالوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ کے قلب مبارک سے خوف کا وہ عالم جاتار ہاتو آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان قرمایا اور فرمایا خدا کی قشم مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا-حضرت خدیجہ بولیس ہر گز نہیں خدا کی متم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا آپ تو صلہ رحی فر ماتے ہیں' بے وسیلہ محص کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور محتاج کو مال کما کردے دیے ہیں'مہمان کی مہاں نوازی کرتے ہیں اور راوحق کے حادثوں میں لوگوں کی امداد کرتے ہیں ( پھر آ پ نا کام کیےرہ سکتے ہیں ) پھر حضرت خدیجہ ؓ آ پ ؓ کواپنے پچازاد بھائی ورقہ کے پاس لے کرآ تیمیں میزمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھا " کرتے تھے اس کیے انجیل جس قد رائٹہ کومنظور ہوتی عبرانی میں لکھا کرتے تھے اور اں وفت بڑھا ہے کی وجہ سے نابیتا ہو چکے تھے۔حضرت خدیجہ نے فر مایا اے ابن عم! ذراا ہے بھینیج ہے ان کا حال تو سنیے۔ ورقد نے آب سے کہا بھینیج تم نے کیا واقعه دیکھا-آ تخضرت نے جو پچھ دیکھا تھاان سے بیان کر دیا- بین کرورقہ نے آپ سے کہا بیتو وہی فرشتہ ہے جس کواللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے یاس بھیجاتھا'اے کاش کہ میں آپ کے زمانہ نبوت میں تو انا جوان ہوتا'اے کاش كه ميں اس وقت تك زنده رہتا - جب آپ كي قوم آپ كومكه كرمه ہے نكا لے گي آ تخضرت نے تعجب سے فر مایا اچھا کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی ورقہ نے کہاجی ہاں' ہمیشہ جب کوئی رسول وہ دین لے کرآیا ہے جبیباتم نے کرآ ئے ہوتو ضرور اس کے ساتھ و متننی کی گئی ہے اور اگر مجھ کوآپ کی نبوت کا زمانہ ل گیا تو میں آپ کی بہت زور دار مد دکروں گا۔ مگراییا ہوا کہ چند ہی روز بعدور قد کی و فات ہوگئی اور ادھروتی کی آ مہ بچھمدت کے لیے بندہوگئ- (بخاری شریف)

للے .... نیز حضرت خدیج جوخود بڑی عاقلہ تھیں اور مدت درازتک آپ کے روز وشب حالات کا جائز و لے چکی تھیں وہ اس داقعہ کوئ کر ایک لیے کے لیے بھی کسی شبہ میں نہیں پڑتیں اور شم کھا کر پورے جزم ووثوق کے ساتھ کہتی ہیں کہ آپ کا معاملہ ہرا پسے تصور ہے جو آپ کے شایان شان نہ ہو بالا ترہے اور بیاند فطرت انسان کو شایان شان نہ ہو بالا ترہے اور بیاند فطرت انسان کو نایان شان نہ ہو بالا ترہے بود جب بیوا قعہ ورقہ کے سامنے آتا ہے تو وہ صرف اس کا اجمالی حال من کر آنے والے فرشتے آپ کی وی آپ کی نوت اور آئندہ آپ کے حالات کا اس طرح اندازہ کر لیتے ہیں گویا بیسب پہلے ہے سلم با تیں ہیں - حدیث ندکور میں آپ کے قبل از نوت دور کے جاہدت کا بچے نقشہ بھی ماتا ہے صوفیاء کرام نے غارِ حراء کے اس قیام کو چلہ کی اصل قرار دیا ہے۔

قُلُتُ لِوَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَتُ خَدِيْجَةً فَجَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَتُ خَدِيْجَةً فَجَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَتُ خَدِيْجَةً فَجَاءَ فَقَالَ يَا خَدِيْجَةً هَذَا صَاحِبِي اللّهَ لَى اللّهِ عَلَى فَجَدِي اللّهُ اللّهُ عَلَى فَجَدِي اللّهُ اللّهُ عَلَى فَجَدِي اللّهُ اللّهُ عَلَى فَجَدِي الْكُسُولِى فَعَلَى اللّهُ عَلَى فَجَدِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى فَجَدِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۹۷۹) \* حضرت خدیج موابل کتاب میں سے نہ تھیں گراپی فطری دانش مندی سے اتنا ضرور جانتی تھیں کہ جس طرح نبی و ماحراور کا جنوں کی شخصیتوں میں پاکیزگر و بلندی کا بزافر ق ہوتا ہے۔ ای طرح جو ان کے پاس غیبی خبریں لانے والا ہوتا ہے ان میں بھی زمین و آسان کا فرق ہونا چاہی استان کا فرق ہونا چاہی اس استان کا فرق ہونا چاہی اور استان کا فرق ہونا چاہی ہوئی تھا ہو گیا۔ یہ بات تو اس وقت کی تھی جب کہ آپ نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے لیکن آپ کے بعد جوعقید وان کا پہلے قائم ہو چکا تھا و و اور مستکم ہو گیا۔ یہ بات تو اس وقت کی تھی جب کہ آپ نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے لیکن آپ کے حالات تو بھی ابتداء ہی سے اس تھی کہ جب حلیمہ سعد بیش صدر کے واقعہ سے فائف ہو کر آپ کو آپ کی والد و کی فدمت میں کہنچانے کے لیے آپس تی تو انہوں نے متجبر ہو کر یو چھاتم تو اصرار پر اصرار کر کے ان کو مجھ سے اپنے گھر لے گئی تھیں کچھ بات بتاؤ آپنی سرت کے بیل از خودان کو لے کر آپری ہوانہوں نے مجبور ہو کر سارا واقعہ بیان فرما دیا اس پر آپ کی والد و کے جو کھیا ہے ابن ہشام نے اپنی سرنقل کیے جیں و وہ یہ ہیں:

قالت افت حوفت عليه الشيطان قالت قلت نعم قالت كلا و الله ما للشيطان عليه من سبيل و ان لبنى لشانا (فذكرت ما رأت في حمله و عند و لادته من كرامته تعالى عليه صلى الله عليه وسلم)

آپ كى والده ماجده في حمله و عند و كادته من كرامته تعالى عليه صلى الله عليه وسلم)

آپ كى والده ماجده في حمله و عند و كادته من كرامته تعالى محل أن وظل كا خيال ب؟ انهول في كها جى بال-فر ما يا خدا كي والده ما جده بين موسكتي وستر تنهيل موسكتي واس كے بعد انهوں في محمل مركز نهيل موسكتي والده بين والا دي عالى والده ما ورآ يكى والده مدا دي والده مثابدات بيان فر مائے والده الله والده مدا دي والده والده

كَا وَ اللَّهِ مَا هَٰذَا شَيْطَانٌ ثُمَّ ذَكَرَتُ لَوُ رَفَّةً مَا ٱخُبَرُهَا صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي رواية اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا مَعَ خَدِيُجَةَ يَوُمًا مِنَ الْآيَّامِ إِذُ رَأَى شَخْعَا بَيُنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرُضِ لَا يَزُولُ فَقَالَتُ خَدِيُجَةُ أُدُنُ مِنَّىٰ فَدَنَا مِنُهَا فَقَالَتُ لَهُ أَتَسَوَاهُ فَيَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَتُ خَدِيْجَةُ اَدُخِلُ رَأْسَكَ تَحُتَ دِرُعِيُ فَفَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَالَتُ خَدِيْجَةً لَهُ أَتَرَاهُ فَقَالَ النَّبِسُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَدُ اَعُرَضَ عَنَّىٰ قَالَتْ خَدِيْجَةُ ٱبْشِرُ فَإِنَّهُ مَلَكٌ كَرِيْمٌ لَوُ كَمَانَ شَيُطَانٌ مَا اسْتَحُيني ثُمَّ ذكرت اسلامها. (رواه ابنو تنعيم في دلائل النبوة و البطيراني في الاوسط قال الحافظ الهيثمي و اسناده حسن. و ذكره ابن هشام في سيرته) (۷۷) عَنُ اَبِيُ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ دَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ خَرَجَ اَبُوُ طَالِبِ اِلَى الشَّام وَ خَرَجَهُ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہی ہے خدا کی تم یہ شیطان نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد آپ کا سارا واقعہ نوفل سے بیان کیا (جو پہلے ندکور ہو چکا ہے) دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح ندکور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی القد تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی جیں۔ ایک ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک محض زمین و آسان کے درمیان نظر آرہا ہے جونہ اوپر وسلم نے دیکھا کہ ایک محض زمین و آسان کے درمیان نظر آرہا ہے جونہ اوپر جاتا ہے نہ ینچا ترتا ہے (میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مانے پر کہا) جاتا ہے نہ ینچا ترتا ہے (میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مانے پر کہا) قریب آ ہا کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قریب آ ہا کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاں۔ اس کے بعد حضر ت خدیج رضی اللہ تعالیہ وسلم ان کو د کھی ہے اس کے بعد حضر ت خدیج سے کیا رضی اللہ تعلیہ وسلم ان کو د کھی ہے ہے ہیں آپ میں منہ ڈال لیے جو نہ اوپر ان کو د کھی ہے ہے ہیں آپ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کو د کھی ہے ہے ہیں آپ منہ اللہ تعالی وسلم ان کو د کھی ہے۔ حضر ت خدیج رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ادھر سے اپنار نے پھی ان ہوتا تو بھا ہی ہوسلم کو بشار ت ہو یہ خدا تعالی کا بزرگ فرشتہ ہوتا تو بھا ہیشر مہاں کرتا۔ (دلائل البوق)

(۱۷۵) ابوموسیٰ اشعریؓ بیان کرتے ہیں کدایک مرتبدابوطالب ملک شام کے ارادہ سے نکلے رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھے اور قریش کے پچھاور بڑے لوگ بھی تھے جب یہ قافلہ بحیرا کے پاس پہنچا

للے ..... حقیقت میہ ہے کہ آپ کی ذات نثر وع ہے ہی ایسے صفات وحالات کی حامل رہی ہے کہ پخالفین نے بھی گو آپ کورسول نہ مانا ہو گر نبوت کے معاملہ کے سواء ہر موقعہ پر آپ کے غیر معمولی انسان ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر فطری سعاوت ایداد نہ کر بے تو جنہوں نے نہ تو کسی نبی کی تاریخ مجمعی دیکھی ہواور نہ نبی ہو بلکہ اس کے برعکس ضد اور جہل نے اور ان کی آٹھوں پر پی بائدھ رکھی ہووہ اس کھلی ہوئی صدافت ہے کیا فائدہ اٹھاتے۔

آپ نے دیکھا کہ تاریخ نبوت کے جانے والے یا آپ کی شخصیت کے مشاہدہ کرنے والوں میں سے کسی کے دل میں کبھی ہے وسوسہ نہیں گزرا کہ جو پچھآپ دیکھتے یا بنتے ہیں میصرف آپ کے نفس ہی کے خیالات ہیں ان کا کوئی خارجی و جو زئیس ہے۔

(۹۷۷) \* تاریخ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل دوسفر ایسے معلوم ہوتے ہیں جن میں اہل کتاب کے علماء کے ساتھ آپ کا اجتماع ہوا ہے۔ البتہ دوسراسفر آپ کے عہد للہ ....

جواس وقت نصرانیوں کا ہرا درولیش تھا تو یہاں آ کر انہوں نے اپنے کجاوے کھول دیے اوراس سے قبل جب بھی ان کا اس طرف سے گزر ہوتا تو بیدرولیش بھی ان کے پاس نی آتا در ندان کی طرف کوئی توجہ کرتا 'اس مرتبہ ظلاف معمول وہ نکل کران کے پاس آیا لوگ ابھی اپنے کجاوے کھولے ہی میں مشغول تھے بیقا فلد کے درمیان کھس کر کچھٹو لنے لگا یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑلیا اور کھنے لگا کہ شخص ہیں جو تمام جہانوں کے سردار ہیں نیدہ ہیں جو سارے جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوتما میں جہانوں سے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس پر قریش کے مشائخ نے بوجھاتم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جب ہم لوگ اس کھا ٹی کے قریب پنچ تو نہ کوئی درخت ایسار ہا اور نہ کوئی پھر جو سرگوں نہ ہوگیا اور جمادات و نبا تات نبی کے علاوہ کی اور کے لیے اس طرح سرگوں نہیں ہوا کر تے اور ان کوتو میں ایک اور خاص علامت سے بھی پہچا تا ہوں یعنی مہر نبوت کر تے اور ان کوتو میں ایک اور خاص علامت سے بھی پہچا تا ہوں یعنی مہر نبوت کر تے اور ان کوتو میں ایک اور خاص علامت سے بھی پہچا تا ہوں یعنی مہر نبوت کر تے اور ان کوتو میں ایک اور خاص علامت سے بھی پہچا تا ہوں یعنی مہر نبوت کر تے اور ان کوتو میں ایک اور خاص علامت سے بھی پہچا تا ہوں یعنی مہر نبوت کر تے اور ان کوتو میں ایک اور خاص علامت سے بھی پہچا تا ہوں یعنی مہر نبوت کر تے در ان کوتو میں ایک اور خوس کے سے انداز کی ہے۔ اس کے بعد

وَسَلَّمَ فِي اَشْيَاخِ مِّنُ قُريُسْ فَلَمَّا اَشُرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَخَلُوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ اليُهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبُلَ ذَٰلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلا يَخُرُجُ اليُهِمُ وَلا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهُمُ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِيْنَ هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِيْنَ هَذَا مَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْعَالَمِينَ هَذَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَمَةً لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِيْنَ هَذَا مَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ الشَّيَاحُ مِّنُ قُرَيْشٍ مَا لَا يَسُعُلُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَا

لیہ .... شباب کا ہے لیکن ان ہر دوسٹروں میں کہیں کا بت نہیں ہوتا کہ آپ نے ان را ہوں ہے کہیں تبائی میں ملا قات کی ہو چہ جائیک ان ہے کوئی تعلیم عاصل کی ہواس کے علاوہ آپ کا مفصل لا یا ہوادین آئی بھی سب کے سامنے موجود ہے جس میں بہت ہے مقامات پر نصار کی کے دین سے صراحة اختاف ف موجود ہے ۔ سب سے بنیادی مسلد صفرت عینی علیہ السلام کی ذات کا ہے ۔ قرآن کریم نے اس کا جا بجار دکیا ہوا اور ان کے معاملہ میں اہل کتاب میں جو جو غلط یا ہے حقیق ہا تیں مشہور تھیں ان کی تردید کی ہے پھر کیسے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کقرآن اس ملا قات کا بتیجہ ہے ۔ رہا فروع اور عملی ادکام کا معاملہ تو پہلے تو انجیل میں بدھہ بی بہت کم ہے اور نصار کی کے اپنے خیال کے مطابق تو ان ک یہاں حال وحرام کا کوئی منظم باب بی نہیں اس کے بر خلاف ہماری شہر ہوتھیں لیے ہوتھ میا اور اس موجود ہیں وہ کی خص پر پہلی حال اور ما کا کوئی منظم باب بی نہیں اس کے بر خلاف ہماری شریعت میں جس تفصیل کے ساتھ بیا ایوا ہم جود ہیں وہ کی خص می بیاں حال اور حالے کوئی منظم باب بی نہیں اس کے بر خلاف ہماری شریعت میں جس تفصیل کے ساتھ بیا اور کی سامت ہوت ہیں ہودہ نہیں ہیں۔ پھر فتی ہو سامت ہم بیان اور گوئی میں اختلاف آپ بیان اور کوئی سامت ہم بیان اللہ علی میں اختلاف آپ بیان کر وہ جو اور کی سامت ہم بیان کر وہ بیا جو دی ہو رہ ہو ہو اور کی سامت ہم بیان کر وہ بیا جس کی خود ہوت کی سامت ہو تھاں ہو کہ ہو جو اور کی سامت ہو کہ ہو جو اور کی سے میان کی طرف استقبال کر کے پھر قبلہ میں موجود ہے ۔ پھر شریعت اسلام کچھ دو جا رکھات کی شریعت کے معنی اور تا کوار ہوں کا موجب بنا - اس کا تذکرہ خود قرآن شریف میں موجود ہے ۔ پھر شریعت اسلام کچھ دو جا رکھات کی شریعت کے تعلم سے حاصل ہو سکت کے متاسب اور تا رہا ہے ۔ گر آن کر کے کوئی اپنی سورتوں میں علیجہ و میلیت کے مناسب اور تا رہا ہے ۔ گر ان کر کے کوئی این سورتوں میں علیجہ و علی ہو اور تا کوئی کہا ہو تا توال کی کر تیب پھر مخالف دری ہے آپ کی ہو است آئے ہوں کوئی اپنی سورتوں میں علیجہ و میلی ہو تا توال کے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا کہا کہا گوئی سے دول کی تر تیب پھر مخالف دری ہو تا ہو کہا ہو تھا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گوئی اپنی سورتوں میں علیجہ و میلی ہو کہا تو کہ کوئی سورتوں میں علیجہ و کی میا ہو تو تو کہا کہا کہا گوئی اپنی سورتوں میں علیجہ و ک

عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) وَ إِنَّى اَعُوفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ السُفَلَ مِنُ عُضُرُو فِ كَتِفِهِ مِثُلَ التَّفَّاحَتِه ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا اَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِى رِعْيَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ اَرْسِلُوا اللَّهِ فَالَّهُ اَلَّاهُمُ بِهِ وَكَانَ هُو فِى رِعْيَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ اَرْسِلُوا اللَّهِ فَا قَالَ الرَّسِلُوا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَلَمَّا دَنَى مِنَ فَا قَبُلُ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلَّهُ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْقَوْمِ وَ جَدَهُمُ قَدُ سَبَقُوهُ اللَّي فَى الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّحَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ مَا الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّعْرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّعَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ مَا الشَّعَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا الشَّعَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ مَالَكُوهُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّعَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ مَا الشَّوْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ السَّعَلَ فَى الشَّعَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي ال

وہواہی ہوگیااوراس نے ان کے لیے کھانے کا انظام کیا جب وہ کھانا لے کرآ یا تو

آ پاس وقت اون چرانے نکل گئے شھاس نے کہا کی کوآ پ کے پاس بھی دو۔

آ پ تشریف لے آئے تو سب لوگ آ پ سے پہلے درخت کے سامید میں جاچکے سے جہاد رخت کے سامید میں جاچکے سے جہاد رخت کے سامید میں جاچکے سے جہاد کی طرف جھک گیا۔ اس درویش نے کہاد کی صود راورخت کے سامید کود کیھوکیسا آ پ کی طرف جھک گیا۔ اس درویش درویش ان سے کھڑ ب یہاصرار ہی کررہ ہے تھے کہ آ پ کووہ اپ ہمراہ روم نہ لے جا کیں کیونکہ وہ لوگ اگر آ پ کود کو یک گیا ہے۔ ابھی یہ جو ہو کہ ان کی خاص علامت کی وجہ سے مراہ کر آ پ کو ہوگیا ہو ہو گئر آ پ کو در نے ہو جا کی خاص علامت کی وجہ سے ہوا کیں گئے در نے ہو جا کیں گے۔ اس نے جو رخ ہولا کیا درکھیا ہے۔ اس نے جو رخ ہولا کیا در کھیا ہے کہ سات آ دمی روم سے آ رہے ہیں۔ درویش صاحب نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا آ پ لوگ کیوں آ نے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ نی استقبال کیا اور پوچھا آ پ لوگ کیوں آ نے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ نی راستہ ایسانہیں رہا جس پر لوگ نہ استہ ایسانہیں رہا جس پر لوگ نہ استہ ایسانہیں رہا جس پر لوگ نہ

بِسَبُعَةٍ قَلْ اَقْبَلُوا مِنَ الرُّوْمِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ الرَّاهِبُ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا جِنْنَا لِآنَ هَٰذَا السَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَارِجُ هَٰذَا السَّهُ وَفَلَمْ يَبُقَ طَرِيُقٌ اِلَّابُعِثَ اِلَيْهِ فِي هَٰذَا الشَّهُ وَفَلَمْ يَبُقَ طَرِيُقٌ اللَّابُعِثَ اللَّهِ بَانَسَاسٍ وَ اِنَّا قَلْهُ أَخْرِرُنَا خَبْرَهُ بِطَويُقِكَ اللَّهُ اَنْ يَقُضِيهُ هَٰلُوا اللَّهُ اَنْ يَقُضِيهُ هَٰلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اَنْ يَقُضِيهُ هَٰلُوا اللَّهُ الْمَعْلَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى عَنْهُ اللَّهُ الْمَعْلَى عَنْهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

سے کے ہوں اور ہم کواطلاع ملی ہے کہ وہ آپ کے ای راستہ پر ہیں۔ درویش صاحب نے کہا ذرا بتاؤ تو سہی جس بات کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکا ہو کہ وہ پوری کر دے پھرلوگوں میں وہ کون ہے جواس کو بال سکتا ہو۔ یہ بن کر وہ لوگ اس کی بات مان گئے اور پچھ دن اس کے یہاں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد ان درویش صاحب نے کہا اے عرب کے لوگوتم کھا کر بتاؤ تم میں ہے اس کا ولی کون ہے؟ ابوطالب یو لے میں۔ اس پر وہ آپ کی واپسی پر برابراصرار کرتے رہے یہاں تک ابوطالب یو نے میں۔ اس پر وہ آپ کی واپسی پر برابراصرار کرتے رہے یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ کو مکہ مرمہ واپس کر دیا۔ اور رخصت کے وقت درویش صاحب نے آپ کے مات زادراہ کے لیے پھوزیون کا تمل اور چپاتیاں پیش صاحب نے آپ کے سات زادراہ کے لیے پھوزیون کا تمل اور چپاتیاں پیش صاحب نے آپ کے سات زادراہ کے لیے پھوڑیون کا تمل اور چپاتیاں پیش فرماتے ہیں اور ابو بر شرخ نے بال کو آپ کے ساتھ بھیج دیا (ترفری وغیرہ) امام ترفری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سب رادی تقہ ہیں اور اس میں آخری جملہ کے سواء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سب رادی تقہ ہیں اور اس میں آخری جملہ کے سواء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سب رادی تقہ ہیں اور اس میں آخری جملہ کے سواء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سب رادی تھ ہیں اور اس میں آخری جملہ کے سواء فرماتے ہیں کہ اس می مورکیا ہے اور اس نے اس کواں قصہ کے ساتھ لگادیا ہے۔

قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لانعرفه الا من هذا الوجه. و رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث العباس بن محمد عن قراد بن نوح. و قال العباس لم يحدث به يعني بهذا الاسناد غير قراد و سمعه يحيلي و احمد بن قراد قال البيهقي ارادانه لم يحدث بهذا الاسناد سوى هؤلاء فاما القصة فهي عند اهل المغازي مشهورة. و احرجه ابن سعد في الطبقات ايضوابن الحوزي كما ذكره الحافظ ابن تيمية في الحواب الصحيح ص ٢٠٥ ج ١. و فيه و تابعوه

للہ ..... کی حیثیت میں اور کون متعلم کی حیثیت میں نظر آرہا ہے۔ باادب نجاشی کے کانوں نے جب یہاں سورہ مریم کی چند آبیتیں ہی سنیں تو اس نے معلم اور متعلم کی بجائے کیا سچے اور اوب سے لبریز کلمات کہے کہ جو کلام موکیٰ پراتر اٹھاوہ اور بیا بیک ہی چشمہ ہے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

پھراگر صرف ان دوراہوں کی ملاقات ہے آپ کی تعلیمات پر کوئی حرف آسکتا ہے توضیح بخاری میں ورقہ بن نوفل ہے بھی آپ ک ملاقات ثابت ہے اور بیتو اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ کو قباء نبوت پہنایا جاچکا تھا اوران راہبوں کے سواء بھی بہت سے نصرانی آپ سے ملتے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو بڑی بڑی دیر تک گرم مجلسیں بھی رہی ہیں یہاں تو اس قیاس کا اور بھی بہت اچھا موقعہ تھا پس محض دشمنوں کے بسرو بااعتراضات سے ثابت شدہ حدیثوں کو آپ کے تذکرہ سے نکال ڈالنا نظم کی بات ہے نے دانش مندی کی۔

اب ذرااس پر بھی خور سیجئے کہ اگر اس اعتراض کا کوئی بھی گل ہوتا تو کیا قرآن اس سے سکوت اختیار کرتا آخر مشرکین عرب نے بھی آپ پر بہی تہمت تو رکھی تھی کہ مکہ مکر مہ میں بیہ جوا یک عجمی آ دمی ہے بہی آپ کوسب سیجھ سکھا تا پڑھا تا ہے۔ لیکن اس محض بے اصل بکواس کو قرآن نے نقل بھی کیا ہے اور اس کے بعد اس کا مسکت جواب بھی دیا ہے۔ لکیج ....

بـدل بـايـعـوه و مـعـناه كما في السيرة الحلبية اي علىٰ عدم التعرض منه كما يدل عليه لفظ تابعوه ثم قال الحافظ ابن يج في المحلد الرابع منه عند ذكر ما ينقله كثير من اهل الحهل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول كثير من العامة ان الغمامة كانت تظلُّه دائما فهذا لا يوجه في شيء من كتب المسلمين المعروفة عند علمائهم و لا نقله عالم من علمائهم بل هو كذب عندهم و ان كان كثير من الناس ينقله. و انما نقل ان الغمامة اظلَّته لما كان صغيرا . فقدم مع عمه الى الشام تاجرًا و راه بحيرا الراهب و معهذا فهذا لا يحزم بصحته (الحواب الصحيح فحه ٢٣٠ و ٢٣١

> للى .... وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّـذِي يُلُحِدُونَ اللَّهِ اعْجَمِيٌّ وَّ **اللَّهُ السَّانُ عَوَبِيٌّ مُّبِيُنٍّ.** (النحل:١٠٣)

ہمیں بخو بی علم ہے کہ بیکا فرکتے ہیں کدا سے تو ایک آ دمی سکھا تا ہے اس کی زبان جس کی طرف بیانبت کررہے ہیں تجمی ہے اور بیہ قرآن توصاف عربی زبان میں ہے-

قدرت کے عجب رموز ہیں کہ شرکین عرب کی زبانوں ہے اگر کوئی اعتراض فکلا بھی تو یہ کہ فلاں مخص قریبٹی کا فلاں غلام آپ کو پیقر آن سکھا تا ہے۔کتنی ہے جوڑ بات تھی کہ اس دریائے علوم کامنبع کس کوقر ار دیا جائے اس کو جوخو دغلام ہےاور پھر مجمی ہے نہ و ہ عربی سے آشنا ہے اورنہ آپ مجمی زبان ہے واقف ہیں-اگریہ تہمت لگانی تھی تو یہ بھی کہا جاسکتا تھا کہ یہ با تیں آپ علاءاہل کتاب ہے سیکھ کرآتے ہیں' مگروہ ا ہے احمق نہ تھے کہ جس بات کے لیے کوئی بھی قرینہ موجود نہ ہواس کوا پنے منہ سے نکال کر مفت میں رسوا ہوتے - بیغلام گوجمی تھا مگراس کے ساتھ ہم شہر ہونے کی وجہ ہے آپ کا ختلاط بعید از قیاس نہ تھا گر اہل کتاب کے علماء کے ایسے مشتبہ اختلاط کا چونکہ کوئی وجود ہی نہ تھا اس لیے ان ہے تعلیم حاصل کرنا بالکل بیرون از قیاس بات تھی۔معلوم ہوا کہ انتہائی وشمنوں کے نز دیک بھی آپ برعلاء اہل کتاب سے تعلیم حاصل كرنے كى تہت ركھنے كا كوئى موقعہ نہ تھا- حافظ ابن تيمية لكھتے ہيں:

و لم يقل احد منهم ما يمكن ان يكون شبهة في تعلمه انساء الغيب من علماء اهل الكتاب و نمحوذ لك و انما قالوا ما ظهر بطلانه لكل احد و لم ينقل عن احد منهم انه قال قولا يخفى بطلانه بل ما يظهر كذبه لكل احد فتبين انه لم يمكنهم ان يقولوا انه

مشرکین عرب میں ہے جب کسی نے ایک بات بھی ایسی بات نہیں کہی جس ہے بیشہ پیدا ہوسکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بیہ خبریں اہل کتاب کے علاء سے سکھ لیتے ہیں' اور کہی بھی تو وہ ہات کہی جو بدیمی البطلان تھی تو اس ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نز دیک بھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کوکسی کی تعلیم کا تتیجه قرار دیناغیرممکن تھا-

(الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢٦)

تعلم اخبار الغيوب من احد. یہ بحث ابھی نہیں ہے کہ قرآنی نظم اور اس کا اسلوب بیان آپ کی جالیس سالہ عمراور آپ کی بے لوٹ صدافت کی زندگی میں بھی کیا اس شبہ کرنے کی کوئی تنجائش نکل سکتی ہے'اس لیے آپ نے اہل فکر وانصاف کواپنی ماسبتی زندگی پرغور کرنے کی دعوت دی اور فر مایا: لَفَدُ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُوا مِّنْ قَبُلِهِ أَفَلَا مِن اس تَقِل ايك برى مدت سيتم بى ميں را موں تو كياتم اتن بات بجھتے نہیں۔ مُقِلُونَ بہر حال اگر صحیح طریقوں ہے ایک نہیں ایک ہزار راہوں کی ملاقات بھی آپ کے ساتھ ثابت ہوتو ہم نصار کی کے محض کلی ....

ج ٤) و الحرجه المحافظ ابن كثير في البداية و النهاية و قال هكذا رواه الترمذي و الحاكم و البيهقي و ابن عساكر و غير واحد من الحفاظ و معهذا في حديثه غرابة ثم عددها فقال انه من مرسلات الصحابة فان ابا موسى الاشعرى انما قدم في سنة حيبر سنة سبع من الهجرة... و لعله نلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ابلغ او من بعض كبار الصحابة او كان هذامشهورًا مذكورًا اخذه من طريق الاستفاضة الثاني ان الغمامة لم تذكر في حديث اصح من هذا و الثالث قوله و بعث معه ابوبكر بلالاً. ثم ذكر سياق الواقدي و ابن سعد و قال عند ذكره قصة بحيرا الواهب و قد اوردله الحافظ ابن عساكر شواهد و سائغات في ترجمة بحير او لم يوردما رواه الترمذي و هذا عجب. قال الحافظ ابن ححر في الاصابة المحديث رجاله ثقات و ليس فيه منكر سوى هذا اللفظ و بعث معه ابوبكر بلالاً فتحمل على انها مدرجة فيه

للے .... بنیا داعتر اضوں کی خاطر ہرگز اس ہے اغماض نہیں کر سکتے اور نہ ہم کو کرنا چاہیے بلکہ اس کے برعکس ہم کو یہ تلاش کرنا چاہیے کہ کس کس کس را بہ ہے آپ کی ملاقات ٹا بت ہوئی ہے اور اس نے ظلم یا انصاف کی راہ ہے آپ کے متعلق کیا کیا رائے فلا ہر کی ہے کیونکہ تو رات وانجیل کے وہی حامل تھے اور اگر آپ کے بارے میں ان ہی کی جانب ہے ہم کوکوئی مفید شہادت ملتی ہے تو یہ بڑی مضبوط شہادت ہوگی ۔ اور اگر وو آپ کے خلاف شہادت دیتے ہیں جس پروہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ قر آن کریم نے ذیل کی آیتوں میں اس لیے مشرکین کے سامنے اہل کتاب کی شہادت رکھی ہے۔

ا اَوَ لَـمُ يَـكُنُ لَهُـمُ ايَةٌ اَنُ يَعُلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِيُ اِللَّهُ مَاءُ بَنِيُ اِللَّهُ مَاءُ بَنِي السَّوَاثِيلُ. (الشعراء: ١٩٧)

قُلُ كَفْى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَ بَيُنَكُمُ وَ مَنُ عِنْدَهُ عِلْمُ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. (الرعد:٤٣)

وَ يَسَرَى الَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي اُنُولَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْمِلْمَ الَّذِي الْمُنِكَ الْمُنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَ. (السبا: ٦)

الله يُنَ اتَينهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَ إِذَا يُتُلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَ إِذَا يُتُلِي عَلَيْهِمُ قَالُوا امَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِنُ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسُلِمِينَ . (القصص: ٢٥-٥٣) وَ اللّهَ يُنَا مُنَا فَيْهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ آنَهُ مُنَوَّلٌ مِّنَ وَاللّهُ مُنَوَّلٌ مِّنَ وَاللّهُ مُنَوَّلٌ مِّنَ وَاللّهُ مُنَوَّلٌ مِّنَ وَاللّهُ مُنَوَّلٌ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَوَّلٌ مِنْ وَاللّهُ مُنَوَّلٌ مِنْ وَاللّهُ مُنَوَّلٌ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلّهُ مُنْ وَلًا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلّهُ مُنْ وَلّهُ مُنْ وَلّهُ مُنْ وَلًا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مُنْ وَلًا مُنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

السَّذِيُسَ التَيُنهُمُ الْكِتابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَهُ اَبُنَاءَ هُمُ. (البقرة: ١٤٦)

وَ إِذَاسَ مِعُوا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَراى اعْدَاهُ مِنَ الدَّمُع مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الدَّمُع مِمَّا عَرَفُوا مِنَ

کیاان کے لیے یہ بات نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماءاس کی خبرر کھتے ہیں-

کہہ دو اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ کافی ہے اور جس کو کتاب کی خبرہے۔

اور دیکھ لیس جن کوملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پراتر اتیرے رب سے وہی ٹھیک ہے۔۔

جن کوہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پریقین کرتے ہیں اور جب وہ ان کوسنائی جائے تو کہتے ہیں ہم اس پریقین لائے یمی محک ہے ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً تیرے رب کی طرف ہے نازل ہوئی ہے۔

جن کوہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو پہچانتے ہیں جیسا پہچاتے ہیں اپنے بیٹوں کو-

اور جب اس کو سنتے ہیں جو نازل ہوا ہے رسول پر ان کی آئکھیں دیکھوتو اہلتی ہیں آنسوؤں سے اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے مقتطعة من حديث احروهماً من احدرواته كذافي الخصائص (ص ٨٤ ج ١) و ذكره ابن الاثير في تحريد الصحابة و قال رأى رسول النمه صمنى المله عليه وسلم قبل البعث و امن به ذكره ابن منده و ابو نعيم فني الصحابة و هكذا في تاريخ الخميس ايضاص ٢٥٧ ج ١ - و حقق ابان حجر في الاصابة تحت تذكرة ورقة ما حاصله انه ينبغي ال يكون حال ورقة و بحيراء سواء و اما الذهبي فقد ضعف الحديث لكن قال الحافظ الحلبي في سيرته و لا جل هذا الوهم

لله .... الْحَقَّ يَنَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَّا فَاكْتُبُنَا مَعَ اللهِ .... الْحَقِّ يَنَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَّا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِ لِيُنَ وَ مَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا جَآءَ نَا مِنَ الشَّهِ لِيُنَ وَ مَا لَنَا لَا نُومِنَ بِاللَّهِ وَ مَا جَآءَ نَا مِنَ الشَّهِ لِينَ اللهِ وَ مَا كَنَا لَا نُومِنَ اللهِ وَ مَا كَنَا مَعَ الْقَوْمِ مِنَ الْحَقِقُ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلَاهِ : ٨٣ - ٨٨) الصَّلَاه : ٨٣ - ٨٨)

إِنَّ الَّذِينُ الْوَتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيُهِمُ يَخِوُونَ لِلْاذُقَانِ شُجَدًا. (سى اسرائيل:١٠٧) الَّنِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْآمِي الَّذِي يَجِلُونَهُ النَّبِي الْآمِي الَّذِي يَجِلُونَهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ. (عراف ١٥٧) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَ مَمَّا اَنُولُنَا اللَّهُ كَلَ فَاسْنَلِ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَ مَمَّا اَنُولُنَا اللَّهُ كَلَ فَاسْنَلِ الْذِينَ يَقُوءُ وُنَ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِيكَ. (يونس: ١٩٤) الَّذِينَ يَقُوءُ وُنَ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِيكَ. (يونس: ١٩٤)

حق بات کوہ ہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو تو ہم کو مائے والوں کے ساتھ لکھ اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم اس پر یقین نہ لا کی کہ اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم کو حق سے پینی اور قوقع رکھیں اس کی کہ ہمارار بہم کو نیک بختوں کے ساتھ داخل فر مائے۔

ہمارار بہم کو نیک بختوں کے ساتھ داخل فر مائے۔

ہمارار بہم کو نیک بختوں کے ساتھ داخل فر مائے۔

ہمارار بہم کو نیک بختوں کے ساتھ داخل فر مائے۔

ہمارار بہم کو نیک بہاعلم ملا ہے جب ان کے سامنے اس کو پڑھا جائے تو جھک جاتے ہیں تھور یوں سے بحدہ میں۔

وہ لوگ جو اس رسول کی پیر دی کرتے ہیں جو نی ای ہیں جن کو وہ اپنے پاس تو رات دانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

تو اگر تم کو اس کتاب میں بچھ شک ہو جو ہم نے اتاری ہے تو تم ان لوگوں سے بوجو ہم نے اتاری ہے تو تم ان لوگوں سے بوجو ہم نے اتاری ہے تو تم ان لوگوں سے بوجو ہم نے سے بیلے کتاب پڑھتے ہیں۔ ( یعنی اہل کتاب )

اس روایت کا ایک رخ تو یہ تھا - آیے اب ہم آپ کو اس روایت کا دوسرا رخ بھی وکھا کیں اور وہ اس کا افادی رخ ہے - اس
روایت میں دوسرے ابل دین کی زبان سے آپ کی نبوت کی شہادت ہے جب کہ ابھی آپ کی عمر دس بارہ سمال ہی کی ہے اور وہ بھی محض ظن
وخیین نے نہیں بلکدان علامات کی بناء پر ہے جو اہل کتاب کے نزدیک انبیاء کیم السلام کے سواء کی دوسر فحض میں پائی نہیں جا تیں ۔ اس
کے ساتھا اس میں وہ خاص علامت بھی ہے جو کتب سابقہ میں خاص سیدالعالمین اور دہمۃ للعالمین کے لیے بیان کی گئی تھی یعنی 'مهر نبوت' اس
کے بعداس واقعہ میں چندایی وقتی علامات اور خصوصی خار بی قرائی کا بھی تذکرہ ہے جو آسانی شخصیات بارزہ کے ساتھ بیشہ نظر آپا کرتی ہیں
لیمیٰ درخوں اور پھروں کا بحدہ کرنا - فلا ہر ہے کہ جس نبی کے جوزات میں حیوانات کا بحدہ' پھروں کا سلام کرنا' اس کے دست مبارک میں
سیمٰ درخوں اور پھروں کا بحدہ کرنا - فلا ہر ہے کہ جس نبی کے جوزات میں حیوانات کا بحدہ' پھروں کا سلام کرنا' اس کے دست مبارک میں
سیمٰ درخوں کا سیمہ جو بانا ور بھر ہے کہ جس نبی کے خوشہ کا آ جانا اور جس کے تقم سے دو درخوں کا آگر با ہم مل جانا اور پھراس
کے تقم سے جدا جدا اپنی جگہ جا کر کھڑ ہے ہو جانا متند طریقوں سے ثابت ہو وہاں آئی بات پر ایک پر کیا تبجب کیا جا ساتھ میں ہو بانا اور پھر اس میں جو انہا ہوں کے بارش ما گی تو کیا
درخت کی شاخوں کا جھک جانا یا بول کا امرایز دی کے ماتحت صرف ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ حرکت کرنا ان امور میں سے نہیں جو انہا ہو کہ کہ کی اولوالے نبی بارش کے دہائے تبیں کھول دیے اور کیا پھر اسی رسول کی دعاء پر بار ہا باولوں نے اپنی بارش کے دہائے تبیں کھول دیے اور کیا پھر اسی رسول کی دعاء پر بار ہا واول کی انٹو بادوں کی انڈوں کا مار پھر کی دیا ہے تبیں کھول دیے اور کیا پھر اس اس اس اس اس میں ہو ہو آپ کی اس میں کہ اس اس کی دیا ہیں ہوں کی جو سے اس اس کی دیا ہو توں کا میا ہی تھر دیا ہوں کی انہوں کی اس کی انہوں کی اس کی انہوں کی اسلام کی اس کی است میں کہ سے دو اس کی اس کی دیا ہو کہ کی دیا ہو تیں اس کی اس کی دیا ہو کہ کی دیا ہو تو کی کی دیا ہو تھروں کی اس کی دیا ہو تی دورکو سے ہو سکران کی دیا ہو تیا ہو گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی جو کیا گئی دیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیوں کیا گئی کیا گئی ک

(اى لما فيه من ذكر ابى بكر رضى الله عنه و بلال رضى الله عنه) قال الذهبي في الحديث اظنه موضوعًا ثم نقل عن الحافظ الدمياطي و همين و احاب عن كل منهما و هناك قصة احرى في سفره الى الشام ثانيًا مع ميسرة و فيها ملاقاته مع نسطورا الراهب بمثل بحيراء و قد بسطها صاحب السيرة الحلبيه بما لها و ما عليها. و اعلم ان بحيراء مكبر لا

(۹۷۸) حفرت ابن عباس فرماتے ہیں ہیں نے بیدوا قعہ خودسلمان فاری کی زبان سے سنا ہے وہ بیان کرتے تھے کہ ہیں اصببان کے ایک گاؤں میں ایک پاری فہ بہ کا آ دمی تھا اور میر سے والد اپنے گاؤں کے سردار تھے ہیں ان کو بہت بیارا تھا'اس لئے انہوں نے لڑکیوں کی طرح گھر کے اندرر کھ کر میری پرورش کی تھی ہیں جوسیت کی عبادت ہیں ہروفت لگار ہا کرتا' یہاں تک میری پرورش کی تھی ہیں جوسیت کی عبادت ہیں ہروفت لگار ہا کرتا' یہاں تک کہ آ گ کے اس تکراں کی طرح بن گیا تھا جو ہروفت اس کوروشن رکھتا ہے اور ایک لوے کے لئے بھی گل ہونے نہیں ویتا - میر سے والد کی بردی زہین تھی ایسا ہوا کہ وہ ایک دن کسی تغییری کام میں لگ گئے اور جھے سے فرمایا فرزند ایسا ہوا کہ وہ ایک دن کسی تغییری کام میں لگ گئے اور جھے سے فرمایا فرزند عزیز میں آ جاس کام لگ گیا ہوں اس لئے آ ج زمین پرنہیں جا سکتا تم ذرا

مصغر كما ضبطه صاحب القاموس وغيره.)
( ٩٤٨) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مِنَ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِهِ مِنُ فِيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِهِ مِنُ فِيْهِ قَالَ لَلَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِهِ مِنُ فِيْهِ قَالَ لَلَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِهِ مِنُ فِيْهِ قَالَ لَحَيْدِي اللَّهِ فَاخْبَرُتُهُ خَبُرِى اللَّهِ مَا حَبُو عَنْهُ اللَّهُ عَنُو تَهُ وَمِيْةٍ وَالْمَوْقِ مَا مَا مَا اللَّهِ فَالمَّا عَمُو اللَّهِ عَنْهُ مَا قَالَ وَ اكْتَسَبُتُ مَعَ اللَّهُ الل

للے ..... کریم میں موجود ہواں کے بعد بادل کے ایک ٹکڑے کا آپ پر سابیر لینا کون ی بیرون از قیاس بات ہونی چاہیے۔گر جونفوس یہاں مترود بیں وہ کچھای ایک واقعہ میں نہیں معجزات اورخوارق کا سارا ہا ب بی ان کی مادی عقول کے لیے ایک پہاڑ بنا ہوا ہے۔وَ مَنُ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنُ نُورٍ .

فَالِي مَنُ تُوُصِئُ بِيُ وَ بِمَ تَأْمُونِي قَالَ أَى بُنَيَّ وَ اللَّهِ مَا اَعُلَمُ اَصُبَحَ اَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا كُنًّا عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ الْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ وَ لَكِنَّهُ قَدُ اَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ مَبْعُوثٌ بِدِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ يَخُوجُ بِسَارُضِ الْعَرَبِ مُهَسَاجِرُهُ اِلَى الْاَرُضِ بَيُنَ حَرَّتَيُنِ بَيْنَهُ مَا نَخُلٌ بِهِ عَلامَاتُ لَا تَخُفَى يَـأَكُلُ الْهَدِيَّتَه وَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ بَيُنَ كِتُفَيِّهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنُ تَلُحَقَ بِتُلِكَ الْبِلَادِ فَافْعَلُ. قَالَ ثُمَّ مَاتَ وَ غُيِّبَ وَ مَكَثُتُ بِعُمُورِيَّةٍ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنُ اَمُكُتَ ثُمَّ مَرَّبِي نَفَرُ كُلُبِ تُجَّارًا فَقُلُتُ لَهُمُ اَحْمَلُوٰنِيُ اِلَى اَرُضِ الُعَرَب وَ اعْطِيْكُمُ بِقَرَاتِيُ هَاذِهِ وَ غَنِيُمَتِيُ هٰذِهٖ قَالُوا نَعَمُ فَاعُطَيُتُمُوُهَا وَ حَمَلُونِي مَعَهُمُ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا وَادِى الْقُواى ظَلَمُونِي فَبَاعُوٰنِيُ مِنُ رَجُلٍ يَهُوُدِيٌّ عَبُدًا فَكُنُتُ عِنْدَةُ وَ رَأَيْتُ الْنَخُلَ فَرَجَوْتُ أَنُ يَّكُونَ الْبَلَدُ الَّذِي وَصف لِيُ صَاحِبِيُ وَ لَمُ يحق صِفِيُ نَفُسِنَى فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذُ قَدِمَ إِبُنُ عَمَّ لَهُ مِنُ بَنِيئُ قُرَيُنظَةً مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَابُتَاعَنِيُ مِنْهُ فَاحُتَـمَـلَـنِـىُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِنْ رَايُتُهَا فَعَرَفُتُهَا بِصِفَتِ صَاحِبِي لَهَا فَٱقَمُتُ

مجھ کوز مین ہے زیادہ تہاری فکر ہوجائے گی اور میں یہاں سی کام کا بھی نہر ہوں گا۔ پہ کہتے ہیں گھر ہے نکلتے وقت تو میرااراد واس زمین پر جانے کا تھا جس کے لئے انہوں نے مجھ کو بھیجا تھا۔لیکن درمیان میں نصاریٰ کے گرجوں میں سے ایک گرجے ہے میراگز رہوا میں نے وہاں اس کی پچھآ وازیں سنیں وہ نمازیں ادا كررے تھے- چونكہ والد نے مجھے گھر میں بند كرركھا تھا- اس لئے مجھے اس كا پیة ہی نہ تھا کہ لوگ کس جہان میں بہتے ہیں ان کی آ وازیں من کرمیں اندر چلا گیا اور جا کریدد تکھنے لگا کہوہ کرتے کیا ہیں جب میں نے ان کودیکھا تو مجھےان کی نماز پیند ہ بی اور میں نے ان میں شامل ہونے کی کوشش کی اور دل میں کہا خدا کی فتم جس دین میں میںاس وقت ہوں اس سے بیدین بہترمعلوم ہوتا ہے بیسوج كرميں ان ہی کے ساتھ رہا يہاں تک كه آفتاب غروب ہو گيا اورائيے والدكى ز مین تک نہ جا سکا پھر میں نے کہا آپ لوگ اس دین کی اصل جگہ بتا ہے۔ انہوں نے کہا ملک شام- میں اپنے والد کے پاس واپس آ گیا-ادھرانہوں نے میری تلاش کے لئے آ دمی بھیج رکھے تھے اور سب اپنے کاروبار سے معطل پڑے تھے۔ جب میں حاضر ہوا تو انہوں نے فر مایاعزیز فرزندتم کہاں تھےتم کو جو بات ضروری تھی کیاوہ بتا نہ دی تھی کہ دیریندلگانا - میں نے عرض کیا پدر بزرگوار بات سے ہوئی کہ چندلوگوں کے پاس ہے میرا گزرہوا جواپنے گرجوں میں نمازیں پڑھ رہے تھے مجھےان کا دین پہندآیا اوراس لیے خدا کی شم شام تک میں وہاں ہی ر ہا۔ والد نے فر مایا فرزندعزیز اس دین میں تو کوئی بھی خو بی نہیں تیرا اور تیرے بزرگوں کا دین اس ہے کہیں بہتر ہے میں نے عرض کیا خدا کی قشم ہرگز نہیں وہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں والد نے مجھے بہت ڈرایا وصمکایااورمیرے پیرون میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں بند کرلیا۔ یہ کہتے ہیں

لا ..... ودیعت فر مائی تھی'اس کا تداز ہ آپ کوان چند سطور سے ہوسکتا ہے۔ ہمیں یہاں جس چیز پر تنبیہ کرنی ہے وہ صرف میہ ہے کہ ان
کے واقعہ سے آپ بیا نداز ہ فر مائیں کہ آٹخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ اہل کتاب علماء کے درمیان کس درجہ شہرت اوروضاحت
کے ساتھ مشہور ومعروف تھا اور یہ کہ آپ کی چند علا مات معلوم کر لینے کے بعد آپ کے شناخت کر لینے میں کیا سلمان رضی اللہ عنہ کوکوئی اونیٰ
سی دشواری بھی پیش آئی ۔ اگر ان علامتوں پرمحض عقلی کیا ظ سے بحث کی جاتی اور نبوت ورسالت کے معنی محض عقلی اعتبار سے بیجھنے کی لاہے .....

بِهَا وَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ وَ لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكُرِ مِمَّا أنَا فِيُهِ مِنْ شَغُلِ الرُّقُّ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ إِنَّىٰ لَفِي رَأْسِ عِذُقِ لِسَيِّدِى أَعْمَلُ فِيُهِ بَعُضَ الْعَمَلِ وَسَيِّدِي جَالِسٌ تَحْتِيُ إِذُ اَقُبَلَ ابُنُ عَسمٌ لَـهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيُهِ فَقَالَ يَا فُلانُ قَسَاتَ لَ اللَّهُ بَنِينَ قَيْلَةً وَ اللَّهِ إِنَّهُمُ لَـمُ جُتَـمِعُونَ اللانَ بِقُبَاءٍ عَلَى رَجُلِ قَدِمَ مِنُ مَكَّةَ الْيَوُمَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ سَلُمانُ فَلَمَّا سَمِعُتُهَا أَخَلَتُنِي الرَّعُدَةُ حَتَّى ظَنَنُتُ إِنَّى سَاقِطٌ عَلَى سَيِّدِي فَسَزَلُتُ عَنِ النَّخُلَةِ فَجَعَلُتُ اَقُولُ لِلابُنِ عَمْدِ مَاذَا تَقُولُ مَاذَا تَقُولُ قَالَ فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَّمَنِي لَكُمَةً شَدِيُدَةً ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَ لِهَٰذَا اَقُبِلُ عَلَى عَـمَـلِكَ قَـالَ فَـقُلُتُ لَاشَيْءَ إِنَّمَا اَرَدُتُ اَنُ اَسْتَثْبَتَهُ عَمَّا قَالَ. قَالَ وَ قَدُ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ فَدُ جَسِمَعْتُهُ فَلَمَّا أَمُسَيْتُ اَخَذُتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ اِلْي دَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ بِـ قُبَـاءٍ فَـدَ خَـلُتُ عَلَيْهِ فَقُلُتُ لَهُ إِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِى أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَ مَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذُوْحَاجَةً وَ هَٰذَا شَيئٌ كَانَ عِنْدِئ

میں نے نصاریٰ کے پاس کہلا بھیجا کہ جب بھی شام کا کوئی قافلہ تمہارے پاس آئے تو مجھے بھی خبر کرنا۔ یہ کہتے ہیں جب شام جانے والا ایک قافلہ ان کے پاس آیا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے اس کی خبر کی۔ میں نے کہا جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہولیں اور پھرشام واپسی کاارادہ کریں تو اس وقت مجھے خبر کرنا چنانچہ جب وہ اپنے کام پورے کر چکے تو انہوں نے مجھے اس کی اطلاع دی یہ کہتے ہیں میں نے زنجیریں اپنے پیروں سے نکال پھینکیں اور ان کے ساتھ روانه ہولیا۔ یہاں تک کہ شام جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے یو چھا اس دین کا يهال سب سے برواعالم كون ہے؟ انہوں نے كہا كداس كر ہے كا يا درى - يد كہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا- مجھے رید بن پسند ہے اور میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور اس گرجے میں آپ کی خدمت کیا کروں اورآپ سے نماز سیکھوں اور پھرآپ کے ساتھ نماز پڑھوں اس نے کہاا چھا آجاؤ میں اس کے ساتھ گر ہے میں داخل ہو گیا - میخص بدنیت آ دمی تھا لو گوں کوصد قہ کی ترغیب دیتااور جب لوگ صدقہ لاتے تو اس کواپی ذات کے لیے جمع کرتا اورمسكينول كوتقسيم ندكرتا يهال تك كداس تدبير ساس في سات مظلم جاندى اورسونے کے جمع کر لیے۔ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے سخت بغض ہو گیا'ان حرکات کی وجہ سے جومیں نے اس کو کرتے دیکھا تھا-اس کے بعداس کا انتقال ہو گیا-اس کے وفن کے لیے نصاری جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا یہ برواخراب انسان تھا'تم كوصدقہ كى ترغيب ديا كرتا تھا اور جبتم اس كے پاس صدقے لاتے تو اس کواپنی ذات کے لیے جمع کر لیتا تھا اورمسکینوں کو پچھ نہ دیتا تھا-انبول نے کہاتم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہامیں تم کواس کے خزانہ کا پید بنا تا ہوں-انہوں نے کہاا چھا بتاؤ- چنانچہوہ جگہ میں نے ان کودکھائی -انہوں نے

للے ..... کوشش کی جاتی تو جس آسانی سے سلمان رضی اللہ عنہ کوساحل مقصود ہاتھ آگیا کیا یہ ممکن تھا حقیقت یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس لیے قدرت نے ان کی شنا خت بھی آسان سے آسان تر رکھی ہےاوران میں آٹخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی شنا خت کے دلائل تو اور بھی زیاد وروشن رکھے ہیں۔

حافظ ابن تیمیه ککھتے ہیں کہ کتب سابقہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارات سومقامات ہے بھی زیادہ مذکور ہیں لانو ....

لِلصَّدَقَةِ فَرَأَيُتُكُمُ اَحَقُ بِهِ مِنْ غَيُرِكُمُ قَالَ فَـقَرَّبُتُهُ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ لِلْصُــحَابِهِ كُلُوا وَ اَمُسَكَ يَدَهُ فَلَمُ يَسَأَكُلُ قُلُتُ فِي نَفُسِيَ هَٰذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ صَرَفُتُ عَنُهُ فَجَمَعُتُ شَيْئًا وَ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيُنَةِ ثُمَّ جِئْتُهُ وَ قُلُتُ إِنَّى رَايَتُكَ لَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ وَ طَاذِهِ هَادِيَّةٌ أَكُورَمَتُكَ بِهَا قَالَ فَاكُلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَ اَمَوَ اَصْحَابَهُ فَاكَلُوا مَعَهُ قَالَ فَقُلُتُ فِي نَفْسِي هَاتَان ثِنْتَان قَالَ ثُمَّ جِئُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ بِبَقِيْعِ الْغَرَ قَدِ قَدُ تَبِعَ جَنَازَةَ رَجُلِ مِنْ ٱصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ شَمُلَتَانِ وَ هُ وَ جَالِسٌ فِي اَصْحَابِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَسَدُبَـرُتُهُ ٱنْظُرُ إِلَى ظَهْرِهِ هَلُ اَرَى الْخَاتَـمَ الَّذِي وَ صَفَ لِي صَاحِبِي فَلَمَّا رَانِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدُبَوْتُهُ عَرَفَ أَنَّى اَسُتَثُبِتُ فِي شَيءٍ وُ صِفَ لِي فَالْقَي رِدَاءَ هُ عَنُ ظَهْرِهِ فَنَظَرُتُ إِلَى الْمَحَاتَمِ فَعَرَفُتُهُ فَ أَكْبَبُتُ عَلَيْهِ أَقَبُّكُ أَو اَبُكِي فَقَالَ لِي

سونے اور جاندی سے بھرے ہوئے سات ملے وہاں سے برآ مد کیے۔ جب انہوں نے یہ ماجراد یکھا تو کہا ہم ایسے مخص کو ہرگز ونن ہیں کریں گے-اس کو سولی پرون کا یا اور پیخروں ہے۔ سنگسار کیا' اور دوسرا آ دمی بلا کراس کی جگہ بھلا دیا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے اس آ دمی ہے برد ھاکر کوئی شخص جو پنجوقتہ نماز کا یا بند' دنیا ہے بے رغبت اور آخرت کا طالب اور روز وشب عبادت میں مشغول ہونہیں د یکھا البذا مجھے اس سے اتن محبت ہوگئی کہ اس سے پہلے دنیا کی کس چیز سے نہ تھی۔ میں اس کے پاس ایک مدت تک مقیم رہا پھر جب اس کی وفات کا وفت قریب آیاتو میں نے ان سے عرض کیامی اتن مدت آپ کی خدمت میں رہااور آپ سے اتن محبت رکھتا ہوں کہ اس سے قبل دنیا کی کسی چیز سے مجھ کو اتن محبت نہیں ہوئی -اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیغام اجل آپہنچا ہے تو آپ مجھے کس کے سپر دکر کے جاتے ہیں اور میرے لیے آئندہ اب کیا تھم ہے-انہوں نے فر مایا وزندعزیز! خدا کی متم میرے علم میں اب کوئی مخص نہیں ہے جو تشجیح طور پراس دین پر قائم ر ما ہوجس پر کہ میں تھا'لوگ تناہ و ہر با دہو چکے ہیں اور جس دین پر پہلے تھے اس کو اکثر بدل سدل کر بچکے ہیں ہاں موصل میں ایک مخص ہے جس کا نام فلاں ہے وہ محض اس وین پر ہے جس میں میں ہوں اس کے پاس علے جانا- میر کہتے ہیں جب ان کی وفات ہوگئی اور دفن ہو چکے تو میں ان موصل والے بادری کے باس چلا گیا۔ میں نے ان سے کہاا سے فلال مجھ کوفلال بادری نے مرتے وقت بیوصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور یہ بتایا تھا کہ آ ب ان بی کے دین پر پورے پورے قائم ہیں- انہوں نے فر مایا اچھاتو میرے پاس قیام کرو- میں نے ان کے پاس قیام کیا اور میں نے ان کو

للے ..... (الجواب الصحیح ج ۲ ص ۲۷۷) ای لیے یہود مدینہ کی حالت تو یقی کدآ پ کے ظہور سے بل وہ اوس وخزرج کے مقابلہ میں ہمیشہ آپ کے وسیلہ سے دعاء فتح ونصرت ما نگا کرتے تھے لیکن جب آپ کا ظہور ہوا تو مجرسب سے بڑھ کرآ پ کے وشمن یمی تھے چنا نچے معاذبن جبل 'جبل 'بشر بن برا واور داؤ دبن سلمہ نے یہود کو یہی طعند میا کہ ہم مشرک تھے اور تم اہل کتاب ہمارے مقابلہ میں جب جنگ ہوتی تو تم لوگ آپ کے وسیلہ سے دعاء فتح ما تکتے اور ہمارے سامنے آپ کی علامتیں اور آپ کی صفات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے اب تم کو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہے کہ اسلام تبول نہیں کرتے بلکہ اور اللے برسر پیکارنظر آتے ہو۔ للے ....

دَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلُ فَنَحَوَّلُتُ بَيُنَ يَدَيُهِ فَقَصَصُتُ عَلَيْهِ حَدِيْتِي كَمَا حَدَّثُتُكَ يَا إِبُنَ عَبَّاسِ فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَسُمَعَ ذَاكَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرِّقُّ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرٌ وَ أُحُدٌ قَالَ سَلُمَانُ ثُمَّ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمَ كَاتِبُ يَا سَلُمَانُ فَكَاتَبُتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلاثَمِأُةِ نَخُلَةٍ ٱحُييُهَا لَـهُ بِالْفَقِيُرِ وَ اَرُبَعِيْنَ اُوُقِيَةِ. فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لِلْإِضِحَابِهِ اَعِيُنُوُا أَخَاكُمُ فَأَعَانُونِي فِي النَّخُلِ الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ وَ دِيَّة وَ الرَّجُـلُ بِعِشْرِيْسَ و دية وَ الرَّجُلُ بِحَمْسَ عَشُوةَ وَدِيَّة وِ الرَّجُلُ بِعَشُوةٍ يُعِيْنُ المرَّجُلُ بِيَقَدُدِ مَا عِنُدَهُ حَتَى إِجْتَمَعَتُ لِيُ ثَلَاثُ مِنائِةٍ وَدِيةَ فَقَالَ لِي دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُهَبُ يَا سَلْمَانُ فَفَقَّرُلَهَا فَ إِذَا فَوَعُتَ فَأَتِنِى آكُنُ اَنَا اَضَعَهَا بِيَدِى قَالَ فَفَقَرُتُ وَ اَعَانَنِى اَصْحَابِىْ حَتَى إِذَا فَرَغُتُ جِـثُتُهُ فَاَخُبَوُتُهُ فَخَوَجَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

بھی بہت نیک مخص پایا۔جس دین پران کے پہلے رفق تھے یہ بھی اس پر تھے۔ ابھی پچھمدت نہ ہوئی تھی ان کی بھی و فات کا وقت آ گیا تو میں نے ان ہے وض کیا-اے فلال مجھ کوفلال پا دری نے آپ کے لیے وصیت کی تھی اور بیے تکم دیا تھا كة بك ياس حاضر موجاؤں اب جيسا آپ ديكھ رہے ہيں آپ كے ياس بھی تھم رہی آچکا ہے تو آپ مجھے کس کی وصیت فرماتے ہیں اور میرے لیے کیا تحكم ديتے ہيں؟ انہوں نے فر مايا بخداميں اس دين پر جس پر كه خور قائم ہوں آج ایک محض کے سواء کسی اور کوئبیں جانتاوہ مخص تصبیبین میں ہیں ان کا نام فلاں ہے تم ان کے پاس چلے جاتا۔ جب ان کا انقال ہو گیا اور دفن ہو چکے تو میں ان تصبیبین والے مخص کے پاس چلا گیا اور اپنا قصہ عرض کیا اور دومیرے بزرگ جو پہلے تھم دے چکے تھے وہ سب بیان کیا- انہوں نے کہاا چھا میرے یاس تھبر و میں نے ان کوبھی پہلے دو ہزرگوں جیسا پایا اور میں اس مردصالح کی خدمت میں ر ہا۔ خدا کی قتم ابھی ان کو بھی کچھ مدہت نہ گز ر نے پائی تھی کہان کی بھی و فات کا وفتت آگیا-اس طرح میں متعدد بزرگوں کی خدمت میں گذرتا ہواعموریہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے ان سے بھی اپناسار اوا قعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا اچھامیرے پاس کھہرو- اب میں ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں قیام پذیر تھا جونہایت نیک اور اپنے سے پیشرو بزرگوں ہی کے قدم بقدم ہتھے۔اس اثناء میں میں نے تھوڑا مال بھی کمالیا تھا اور میرے یاس کچھ گائے اور تھوڑی سی بمریاں ہوگئ تھیں آخر کاران کے پاس بھی فرمانِ الٰہی آپہنچا۔ جب ان کی نزع روح کاوفت ہوا تو میں نے عرض کی کہ فلاں فلاں بزرگوں نے مجھ کو ايك دوسرك كي وصيت فرما كي تقى تا آئكه مين آپ تك آپينياب آپ مجھے كس

للے ..... حافظ موصوف کیسے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل یم و دمدینہ میں آپ کا بڑا چرچار ہا کرتا تھااور یہی ہاعث تھا کہ انصار کسی پیس و چیش کے بغیر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ ایک یم و دمدینہ پر کیا متحصر تھا شاہ ہرقل مقوس اور شاہ حبشہ جیسے بڑے بڑے ہاد شاہوں نے آپ کی تقدیق کی اور اہل کتا ہے کا بڑا طبقہ آپ کی بشارات و کیے دکھے کر ہی اسلام میں داخل ہوا اور جوان میں داخل نہیں ہوا اس کو بھی آپ کے معاملہ میں کوئی غلط نبی نہیں تھی ' بلکہ محض عنا د'عداوت اور اپنی ریاست کی خاطر داخل نہ ہوا۔ یہ بیان اہل اسلام کانہیں بلکہ خود ان کا ہے جنہوں نے اسلام لانے کے بعدا پی زبانوں سے ان سب امور کا اقر ارکیا ہے۔ لیے ....

بات کا حکم دیتے ہیں انہوں نے فر مایا بخد امیر ے علم میں اب کوئی مخص ایسانہیں ہے جواس دین پر قائم رہا ہوجس پر کہ ہم لوگ تھے تا کہ میں تم کوان کی خدمت میں حاضری کے لیے کہہ سکوں لیکن ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہا لکل سر یر آچکاہے جودین ابراہیں لے کر آئیں گئے سرز مین عرب میں ان کاظہور ہوگا' اوروہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائیں گے جس کے دوطرف سنگستان ہوگا اس میں تھجوروں کے باغات ہوں گےاس نبی میں الیں تھلی علامتیں بھی موجود ہوں گی جوسی پر پوشیدہ نہ ہوں گی وہ ہریہ کھالیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے ان کے دونوں شانوں کے درمیان''مہر نبوت'' ہوگی اگرتم ان مقامات میں پہنچے سکتے ہوتو پہنچ جانا اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور دن کر دیئے گئے۔ ان کے بعد جب تك الله تعالى كومنظور موامين مقام عموريه مين قيام بذيرر با- بمرقبيله کلب کے پچھتا جروں کا میری طرف ہے گذر ہوا میں نے ان سے کہا جھے بھی سرز مین عرب میں لے چلواور میں اپنی بیگا ئیں اور بکریاں (اس کے عوض میں ) سبتم کودیتا ہوں انہوں نے کہاا چھا- چنانچے میں نے وہ سب ان کودے دیں-انہوں نے مجھ کواپنے ساتھ لےلیالیکن جب مقام'' وادی القریٰ'' میں پہنچے تو انہوں نے مجھ پر بڑاظلم کیا اور ایک یہودی کے ہاتھ مجھ کوغلام بنا کرفروخت کر وُ الا - میں اس کے پاس رہا گیا اور جب میں نے یہاں تھجور کے درخت دیکھے تو مجھے کچھامید ہوئی کہ ثاید ہیو ہی مقام ہوگا جس کے متعلق عمور بیوالے ہزرگ نے مجھ کو ہدایت کی تھی' کیکن میرے دل میں اس کا پورا بیورا یقین نہ ہوا ابھی میں اس کے گھر ہی میں تھا کہ اس کا ایک چھازاد بھائی مدینہ (شریف) ہے آیا جو بنو . قریظہ کے خاندان سے تھااس یہود نے مجھ کواپنے چیاز ادبھائی کے ہاتھ فروخت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِيُ إِلَيْهَا فَجَعَلُنَا نُقَرِّبُ إِلَيْهَا الُوَدِيُّ وَ يَسْطَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ حَمَيٌّ عِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ بِيَـدِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغُنَا فَوَالَّذِى نَفُسُّ سَلُمَانَ بِيَدِهِ مَا فَأَتَتُ مِنُهَا وَ دِيةٌ وَاحِدَةٌ فَأَدَّيُتُ النَّخُلَ وَ بَقِى عَلَىَّ الْمَالُ فَأَتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَبُّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُل بَيُضَةِ الدُّجَاجَةِ مِنَّ ذَهَبٍ مِنُ بَعُضِ الْمَعَادِنِ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْفَارَسِيُّ الْمَكَاتِبُ قَالَ فَـدُعِيْتُ لَهُ قَالَ خُذُ هَذِهٖ فَاَدٌ مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلُمَانُ قَالَ قُلُتُ وَ آيُنِ تَقَعُ هَذِهِ مِمَّا عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذُهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُؤُدِّي بِهَا عَنْكَ قَالَ فَاخَذْتُهَا فَوَزَنْتُ لَهُمُ مِنُهَا وَ الَّذِي نَفُسٌ سَلُمَانَ بِيَدِهِ ٱرْبَعِيْنَ ٱوُقِيَةٌ فَأَوُ فَيُتُهُمُ حَقَّهُمُ وَعَتَقَ سَلُمَانُ فَشَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنُدَقَ حُرًّا ثُمَّ لَهُ يَفُتُنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ. رواه محمد ابس اسمخق و الحاكم و البيهقي في كتاب دلائل النبوة قال الحافظ ابن كثير و طريق محمد ابن اسحاق اقوى اسنادا و احسن اقتصاصا الى ما رواه البخاري في صحيحه

للہ ..... آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صفات ہی نہیں بلکہ بعض علی ء اہل کیا ب اور بادشا ہوں کے پاس تو ان علامات کے مطابق آپ کی تصویریں تک بھی موجود تھیں چنا نچہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت جبیر سے نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شام جانے کے اراوہ سے نکلا' بھر کی پہنچ کر چند اہل کیا ب علی ء سے برکی ہلا تا ہوئی انہوں نے جھے سے بوچھا کیاتم حرم کے باشندہ ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر جھوکو وہ ایک بوٹ کر جامیں لے گئے جہاں متعدد تصویریں موجود تھیں انہوں نے جھے سے کہا پہچان سکتے ہوان میں تمہارے صاحب سن کر جھوکو وہ ایک بوٹ کر جامیں لے گئے جہاں متعدد تصویریں موجود تھیں انہوں نے جھے سے کہا پہچان سکتے ہوان میں تمہارے صاحب کون ہیں؟ میں نے ایک تصویر کود کی گئے ہو گئی انگر آپ کے بیری ایو کی گئے ہو گئی انگر آپ کے بیری ایو کی گئے ہو گئی ان کو بھی پہچانے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا یا در کھو بی محض جیں جو ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ جتنے اور انہیا علیہم السلام ہوئے جیں سب کے بعد کوئی نہ لائی ۔ جین جو ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ جتنے اور انہیا علیہم السلام ہوئے جیں سب کے بعد کوئی نہ لائی ۔ جین جو ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ جتنے اور انہیا علیہم السلام ہوئے جیں سب کے بعد کوئی نہ لائی ۔ جین جو ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ جتنے اور انہیا علیہم السلام ہوئے جیں سب کے بعد کوئی نہ لائی ۔ سب

للاجتصار فتنيه.

عن سلمان إنه تداوله بضعة عشر من ربّ الى مثله و الله اللي رب اى معلم و مربّ الى مثله و الله تعالى اعلم قال السهيلى تداوله ثلاثون سيدًا من سيد الى سيد فسالله اعلم. و كذلك استقصى قصة اسلامه الحافظ ابو نعيم فى الدلائل و او ردلها اسانيد و الفاظاً كثيرة. و قد خذفنا صدر القصة روماً

للے .....کوئی نبی ہوتار ہا ہے صرف ہوا کیا ایسے نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔اس واقعہ کو ابونیم نے بھی دلائل الدہ ۃ میں ذکر کیا ہے۔

ای طرح مؤٹی بن عقبہ ذکر کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہیں ہشام بن العاص 'قیم بن عبداللہ اور تبیرے ایک شخص اور شاہ روم کے باس بھیج گئے تھے ہو کہتے ہیں کہ ہم جبلہ بن ایہم سے ملے اس وقت بیہ مقام غوط میں تھے وہ ہم کو لے کر بادشاہ کی ایک شخص اور شاہ روم کے باس بھیج گئے تھے ہو کہتے ہیں کہ ہم جبلہ بن ایہم سے ملے اس وقت بیہ مقام غوط میں تھے وہ ہم کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔بادشاہ نے ہم کو چند تصویر میں دکھا کمیں پھر ایک تصویر کے متعلق کہا کہ بیسب سے آخری تصویر تھی لیکن میں نے تم کو پہلے اس لیے دکھائی ہے کہ ان کے متعلق تمہارا خیال معلوم کروں۔ یہ تصویر آنحضرت ملی اللہ علیہ سام کی تصویر تھی اس کے بعداس نے دیگر سب لاہ ....

سلام کیا بھر میں آ پ کے بیچھے کی جانب گھو ما تا کہ پشت والی علامت بھی دیکھوں کہ مہر نبوت جوعلامت میرے بزرگ نے مجھ سے بیان کی تھی وہ بھی ہے یانہیں- جٹ آ پ نے ویکھا کہ میں آ پ کی پشت کی جانب گھو ماہوں تو آ پ پہچان گئے کہ کوئی علامت مجھے بنائی گئی ہے میں اس کی تحقیق کرنا جا ہتا ہوں- آپ نے اپنی پشت کے اوپر سے اپنی جا درا تا روی- میں نے مہر نبوت دیکھ لی اور اس کوخوب پہیان لیا اور یہو کیھتے ہی میں اس کے او پرگر پڑا' بس اس کو چومتا تھا اور روتا تھا – آپ نے مجھے سے فر مایا ادھرآ ؤ – میں سامنے حاضر ہو گیا اور میں نے اے ابن عباس جس طرح اپنا قصدآ پ کے سامنے پورابیان کیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہدینا یا۔ آپ کو بدپیند ہوا کہ اس قصہ کوآپ کے اور صحابہ بھی سنیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ سلمان اُ اپنی غلامی کے دھندوں میں تھنسے رہے یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ بدر واحد میں شریک نہ ہو سکے۔سلمانؑ بیان کرتے ہیں مجھ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا - سلمان دیکھوتم اپنے آتا تا سے عقد کتابت کرلو (لیعنی سیجھ مقرررقم دے کر ہ ٓ زا دہو جاؤ ) چنا نچے میں نے اپنے ہ ٓ قاسے عقد کتابت کرلیا اس معاوضہ میں کہ میں اس کو تین سوتھجور کے درخت لگا کر دول گا یہال تک کہ وہ کچل لے آئیں اوران کےنصب کرنے کے لیے گڑھے کھود نے بھی میرے ہی ذمہ ہوں گے اور جالیس او قیہ سونا نقد بھی دوں گا۔ اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہتم لوگ اپنے بھائی سلمان کی امداد کرو- چنانجیانہوں نے میری مد د کی کسی شخص نے تمیں یو دیے تھجوروں کے دیئے اور کسی نے بیس کسی نے پندرہ اور کسی نے دس غرض ہر شخص نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق میری امداد کی یہاں تک کہ میرے پاس تین سو پودے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فر مایا جاؤ سلمان اب جا کران گڑھوں کا انظام کرو اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آنا تا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے بودے نصب کروں۔ چنانچہ میں گیااور گڑھےخو دبھی کھودےاور میرےاصحاب نے بھی ان میں میری امداد کی یہاں تک کہ جب میں کھود کر فارغ ہو گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کواطلاع دی ٰ آپ میرے ساتھ دہاں تشریف لے آئے۔ ہم آپ کے سامنے ایک ایک بودہ پیش کرتے جاتے اور آپ اس کواپنے دست مبارک ہے نصب کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم سب کونصب کر کے فارغ ہو گئے۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے کہ ان پودوں میں ایک پودا بھی ایسانہ تھا جومرا ہو (اس کے بعدوہ باغ اگلے ہی سال پیل لے آیا )اور میں نے اس کواپنے مالک کے حوالہ کر دیا۔ اب میرے ذمہ صرف نفتہ کی قسط باقی رہ گئی۔ ا تفاق ایسا ہوا کہ کسی کان میں ہے آپ کے پاس مرغی کے انٹرے کے برابر پچھسونا آیا تو آپ نے فرمایاوہ فاری مکا تب کدھر گیا-اس پر میں بلایا گیا- آپ نے فر مایا سلمان! لواس کو لے لواور جو قرض تم پر ہے اس کوا داء کر دو- میں نے عرض کی یارسول اللّٰہ میر ہے قرض کے مقابلہ میں اتناسا سونا بھلا کیا کا فی ہوگا - آپ نے ارشا دفر مایا - اس کو لےلوا دراللہ تعالیٰ اس سےتمہاراسب قرض ا دا کرا دے گا۔ میں نے اس کو لےلیااوروزن کر کے جالیس او قیہا دا کردیئے۔اس ذات کی تئم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے' میں نے ای سونے ہے اس کا سب حق اداء کر دیا اور پیسلمان آ زاد ہو گیا - اور میں اس کے بعد رسول النّد صلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ عزوہ خندق میں شریک ہوا'اور پھرکوئی غزوہ ایسانہ تھا جس میں میں شریک ندر ہاہوں۔ ( دلائل العوۃ از بیمجق' عاکم وغیر ہما )

کلیج ..... انبیاء سابقین علیهم انسلام کی تصاویر بھی دکھا ئیں-مغیرہ بن شعبہ نے شاہ مقوّس کا واقعہ بھی اس کے قریب قریب نقل کیا ہے ان تاریخی شہادتوں ہے بیاندازہ کرنا چاہیے کہ اہل کتاب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا تعارف کس حد تک تھااور صرف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہی ٹبیں بلکہ جملہ انبیاء بلیهم السلام کا تعارف کس درجہ تھا۔

(949) این عباس رضی الله تعالی عنهماروایت کرتے ہیں کہ ایک دن یہود کی أيك جماعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر جو كي أور بولي يا رسول اللداجم كوچند باتول كاجواب ديجئے جوجم آپ سے ابھی يو چھنے والے ہيں' ان کونی کے سوااور کوئی مخف نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا جودل جا ہے شوق سے یوچھو۔ لیکن اگر میں ایسا جواب دے دوں جس کی صدافت کاتم بھی اعتر اف کرلوتو مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہتم اسلام قبول کر او گے اور اُس بات کا بھی عہد کرو جس کا عہد بعقوب نے اپنی اولا و سے لیا تھا' یعنی خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نکھہرائیں گے-انہوں نے کہامنظور ہےاس کے بعد آپ نے فر مایا اب جوتمہاری مرضی میں آئے بھے سے پوچھووہ بولے ہم کوآ یا جارہا تیں بتادیجئے۔ پہلی بیرکہ تورات کے نزول ہے قبل وہ کھانا کیا تھا جواسرائیل علیہ السلام نے اپنے اویرحرام کرلیاتھا- دوم پیربتائے کہمرد کی منی ہے جب لڑ کا بنتا ہے تو کیے بنتا ہے اور عورت کی منی ہے جب اڑ کی بنتی ہے تو کیے بنتی ہے۔ تیسرے بیر بات بتائے کے تورات میں اس نبی امی کی کیاعلامت بیان کی گئی ہے۔ چوتھی بیر کہ فرشتوں میں ہے کون فرشتہ ان کا رفیق کارمقرر کیا گیا ہے۔ آپ نے فر مایا مجھ ہے اللہ تعالی کے نام پر میے مہد کرو کہ اگر میں ان کا جواب دے دوں تو تم لوگ اسلام قبول کرنے میں میرا کہا مان لو گے-اس پرانہوں نے خوب لیے چوڑ ےعہد کیےاس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا میں اس خدا تعالیٰ کی تم کوشم ویتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پرتؤرات نازل فر مائی تھی بتاؤ کیاتم نہیں جانتے کہاسرائیل جب سخت بیار یر سے اور ان کی علالت بہت طویل ہوگئ تو انہوں نے بیمنت مانی کہ اگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے مجھے بیاری سے صحت بخشی تو جو مجھے کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند ہوگی میں اس کوجھوڑ دوں گااور واقعہ یہ تھا کہ پینے کی اشیاء میں اونٹ کا دودھ اور کھانے کی چیزوں میں اونٹ کا گوشت ان کو بہت پہندتھا (لہذاصحت کے بعدانہوں نے اپنی منت کے مطابق ان کا استعمال ترک فر مادیا اَلْبَانَ الْإِبِلِ وَ اَحَبَّ الطَّعَامِ اللَّهِ لَحُومُ الْإِبِلِ عَلَى) انبول في (يهجواب سُكر) كمااك الله ب شك يهات ب- آب في

(٩८٩) عَسنِ ابُسنِ عَبَّاسٍ قَبَالَ حَسَرَتُ عَصَابَةٌ مِنَ الْيَهُوُدِ يَوُمًا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثُنَا عَنُ خِلالِ نَسْشَلُكَ عَنُهَا لَا يَعُلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ فَقَالَ سَلُونِي مِمَّا شِئْتُمُ وَ لَلْكِنُ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ وَ مَا أَخَذَ يَعُقُولُ عَلَى بنيهِ إِنَّ أَنَا حَدَّثُتُكُمُ بِشَيءٍ تَعْرِفُونَهُ صِدُقًا لِتُنَّا بِعُونِييُ عَسلَسي الْإِسْلَامِ قَسالُوا لَكَ ذَٰلِكَ قَسَالَ فَسَلُونِني مِسمًّا شِئتُمُ قَالُو ٱخُبَرُنَا عَنُ ٱرْبَع خِكَالِ أَخُسِرُنَا عَنِ الطُّعاَمِ الَّذِي حَرَّمَ اِسْرَائِيُسُلُ عَلَى نَفُسِهِ مِنْ قَبُلِ اَنُ تُنَزَّلَ التَّوُدَاةُ وَ اَخُسِرُنَا عَنْ مَاءِ الرَّجُلِ كَيُفَ يَكُوْنَ اللَّهَ كُرُّ مِنْهُ حَتَّى يَكُوُنُ ذَكَرُ او كَيْفَ يَكُونُ ٱنْفَى حَتَّى يَكُونُ ٱنْفَى وَ ٱخْبِرُنَا كَيُفَ هَٰذَا النَّبِيُّ الْإُمِيُّ فِي التَّوْرَاتِ وَ مَنُ وَّلِيُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَعَلَيْكُمْ عَهُدُ اللَّهِ وَ مِيْضَاقُهُ لَئِنُ أَنَا حَدَّثُتُكُمُ لِتُتَا بِعُوْنِي فَاعُطَوُهُ مَاشَاءَ مِنُ عَهُدٍ وَ مِيْثَاقِ قَالَ ٱنْشَدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوُرَاةَ عَلَى مُوْسلي هَلُ تَعُلَمُونَ أَنَّ اِسُسَوَائِيسُلَ مَسْرِضَ مَسُرُضُسا شَدِيُدًا طَبالَ سَـقَمَهُ فِيُهِ فَتَذَرَ لِلَّهِ نَذُرًا كِإِنَّ شَفَاهُ اللَّهُ مِنُ سَقَمِه لِيُسَحَرَّمَنَّ اَحَبُّ الشَّرَابَ وَ اَحَبَّ البطِّعَامِ اِلْيُسِهِ وَ كَانَ اَحَّبُ الشُّوَابِ اِلَيْهِ

<sup>(949) \*</sup> یہاں یہ بحث کرنی کران امور کاعلم خصائص نبوت سے ہوسکتا ہے یانہیں بالکل غیرمتعلق بحث ہے۔ ہمارامقصد یہاں لاہے ....

قَالُوْا اَلَٰهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ عَلَيُهِمْ فَقَالَ فَانُشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلْي مُوسِي هَلُ تَعُلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُل غَلِيُهُ أَبُيَضُ وَ أَنَّ مَاءَ الْمَرُأَةِ رَقِيُقٌ أَصُـفَوُ فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ الْوَلَدُ وَ الشُّبُهُ لَهُ بِإِذُن اللَّهِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ قَالَ ٱنْشُدُكُمْ بِبَالِيلِّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ ٱنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلْي مُوْسِي هَلُ تَعُلَمُونَ إِنَّ هَٰذَا النَّبِيُّ تَنَامُ عَيُنَاهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبَهُ قَالُوا اَللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ ٱللَّهُمَّ أَشْهَادُ قَالُوا أَنْتَ ٱللَّانَ حَدَّثُنَا مَنُ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلائِكَةِ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ نُهُارِقُكَ قَالَ وَلِيي جِبُرَئِيْلٌ وَ لَـمُ يَعُبَثِ اللَّهُ نَيِّنًا قَطُّ اِلْا وَ هُوَ وَلِيَّهُ قَالُوُا فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ وَ لَوُ كَانَ غَيُرُهُ لا تَبَعُنَاكَ وَ قَدُ قُنَاكَ قَالَ فَـمَا يَـمْنَعُكُمُ أَنْ تُصَدِّقُوا بِهِ قَالُوا إِنَّهُ عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًا لَّجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِ إِذُنِ اللَّهِ مُصَدَّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَيُهِ الَّى قَوُلِهِ فَإِنَّ اللُّهَ عَدُوًّ لَّلُكُفِرِينَ ﴾ (البقره:٩٧)

(رواه ابوداؤد الطيالسي)

فر مایا النی تو بھی اس پر گواہ رہ- بھر آپ نے فر مایا میں تم کواس خدا کی ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود تبیں جس نے موئ پر تورات نازل فر مائی - کیاتم ینبیں جانتے کہ مرد کی منی مفید رنگ اور گاڑھی ہوتی ہے اورعورت کی زرداور تیلی اوران میں جوغالب رہتی ہےتو اللہ تعالی کے حکم سے بچدای کے مشاہر بیدا ہوتا ہے۔وہ بولے اے اللہ ہے شک یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی اس پر گواہ رہ پھر آپ نے فر مایاتم کواس خدا تعالیٰ کی ذات کی قشم جس کے سواء معبود کوئی نہیں اور جس نے موئی پرتورات نازل فرمائی 'سیاتم نہیں جائے کہاس نبی کی ایک علامت میہ ہے کہ نبیند صرف اس کی آئی تھوں پر طاری ہوگی اس کے دل یرنہیں و واس حالت میں بھی بیدار رہے گا وہ بولے اے اللہ ہے شک یہی بات ہے آ ہے نے فرمایا البی تو بھی گواہ رہ اس کے بعد انہوں نے کہا آ ہے آیک آخری بات اور بنا دیجئے بس اس کے بعد یا تو ہم آپ کے ساتھ ہوجا کیں گے یا آپ ے بلیحدہ ہوجا ئیں گے اوروہ بیر کہ فرشتوں میں کون فرشتہ آ ہے گار فیق کار ہے۔ آ پ نے فرمایامیرےولی اور رفیق کار جرئیل ہیں اور مجھ سے پہلے جو بی بھی ہوا ہے یہی اس کے رقیق کار ہوئے ہیں- بین کروہ بولے بس ای بات پر ہم آپ ہے بلیحدہ ہوتے ہیں اگران کے سوا آپ کارفیق کارکوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے اور آپ کی تصدیق کرتے۔ آپ نے پوچھا ان کی تصدیق كرنے ہے مہيں كيابات مانع ہے انہوں نے كہا فرشتوں ميں ميہ ہمارا وشمن ہے۔اس پریہآیت نازل ہوئی:'' کہدووکہ جو جبرئیل کا دشمن ہو(وہ ہو)کسی شک کے بغیر انہوں نے ہی القد تعالیٰ کے حکم سے قرآن پاک آپ کے قلب پر نازل کیا ہے جواس تورات کی تصدیق کرتا ہے جوان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔'' (ابوداؤ دطیالسی)

للے ..... صرف اتنا ہے کہ جس امر کو اہل کتاب نبوت کی نشانی سمجھتے چلے آئے تھے اور جو اشیا ، اب کے بیان کے مطابق علوم نبوت میں شار تھیں وہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستو دہ صفات میں سب موجود تھیں ۔ آپ کے جواب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے پور ک و یانت داری کے ساتھ ہرامر کا صاف صاف اعلان کر دیا تھا اور ان کے ایمان کی ضاطر اپنے بیان کے سی پہلو میں ذراسی لچک بید انہیں گی۔ حضرت جبر ٹیل علیہ السلام کے معاملہ میں جب انہوں نے اپنی عداوت کا اظہار کیا تو آپ بہت صفائی کے ساتھ یہاں ان سے الگ ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے دوست و دشمن میں بے وجہ سازگار کی بیدا کرنے کی کوئی سعی نہیں گی۔ آپ کے اس بے لاک اور واضح طرز عمل میں اہل فہم و انساف کے لیے انہیا ، علیہ میں اہل فہم و انساف کے لیے انہیا ، علیہ میں اہل فہم انساف کے لیے انہیا ، علیہ میں المام کی شناخت کے لیے ایک بنزی شاہر او کھلتی ہے۔

(۹۸۰) تو بان بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں گھڑا ہوا تھا کہ بہود کا ایک عالم آیا اور بولا السلام علیک یا محمد- پیمن کر میں نے اس کوا بیادھ کا دیا کہوہ گرنے کے قریب ہوگیا -اس نے کہاتم نے مجھے کیوں دھکا دیا۔ میں نے کہاس لیے کہ تو نے یارسول اُللہ کیوں نہیں کہا۔ وہ بولا میں نے آپ کا وہی نام تولیا ہے جوآپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے- بین کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا - میرے گھر والوں نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے اس کے بعد اس یہودی نے کہا میں آپ سے پچھ باتیں دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر میں تجھ کو وہ باتیں بتا دوں تو تجھ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اینے کا نول سے سن لوں گا - آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آ پ صلی الله علیه وسلم اس سے زمین کریدنے لگے ( جیسا کچھ موج رہے ہیں ) اور فر مایا اچھا ہوجھو۔ یہودی نے کہا (جس دن زمین دوسری صورت میں بدل دی جائے گی اور آسان' الخ ) اس دن بھلالوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا۔ ایک تاریکی میں ہوں گے جو بل صراط سے پہلے ہو گ-اس نے یو چھاا چھا بتا ہے سب سے پہلے بل صراط ہے گزر نے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب دیا مہاجرین کے فقیر- یہودی نے پوچھا جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا - آ ب نے جواب دیا - مجھلی کے جگر کا جو حصہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے یو حیما اس کے بعد پھران کو کیا کھانا ملے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ایک بیل ذنح کیا جائے گا جو جنت کے کناروں میں چرا ہوا ہو گا-اس نے یو چھا اچھا اس کے بعد ان کا بانی کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس چشمہ کا یانی ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے اس کے بعد اس نے کہا بس ایک بات اور یو چھٹا ہوں جس کو نبی کے سواء زمین پر بسنے واکوں میں کوئی انسان نہیں جانتا یا ایک دو شخص اور – آپ صلی القد مایه وسلم نے فر مایا اگر میں بتا دوں تو تجھ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ اس نے کہامیں اینے کان سے من تو کوں گا- اس کے بعد اُس نے کہا فر مائے لڑ کا کیسے بنتا ہے؟ آپ سلی القدمایہ وسلم نے فر مایا

(٩٨٠) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كُنُتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبُرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَدَمًا لَا فَعَدُهُ دَفُعَةً كَادَ اَنُ يَصُوعَ مِنْهَا فَقَالَ لَمْ تَدْفَعُنِي قَالَ قُلْتُ آلا تَقُولُ يَا رسُولَ اللَّهُ قَالَ إنَّهَا سَمْيُتُهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ إِنَّ اِسْمِيَ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّد فَقَالَ الْيَهُوْدِئُ جِئْتُ اَسْأَلُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْفَعُكَ شَيُءٌ إِنْ حَدَّثُنُكَ قَالَ اَسْمَعُ بِالْذُنِيُ فَنَكَتَ بِعُوْدٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ لَهُ سَلُ فَقَالَ الْيَهُوُدِيُّ أَيُنَ السنَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْآرُضُ غَيْثَرَ الْآرُضِ وَه السَّسمُوَاتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّلُمَةِ دُونَ الْجَسُرِ. قَالَ فَمَنُ أَوَّلُ النَّمَاسِ إِجَازَةً قَالَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيُنَ. فَقَالَ الْيَهُـوُدِيُّ فَمَا تُخْفَتُهُمْ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِحُوْتِ قَالَ فَمَا غَدَاؤُهُمُ عَلَى أَثُرِهِ قَالَ يُنْحَرُلهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنُ ٱطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ مَنْ عَيُن فِيُهَا تُسَمِّى سَلُسَيُّلا قَالَ صَدَقَت قَالَ وَجِئْتُ أَسُأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهُلِ الْلَارُضِ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلَّ أَوْ رَجُلانِ قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثُتُكَ قَالَ أَسْمَعُكَ بِإِذْنِي قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَن الولد قال مَاءُ الرَّجُلِ أَبُيْصُ و مَاءُ الْمَرَّءُ ة

اَصُفَرُ أَهِ ذَكَرًا بِإِذُنِ اللّهِ وَ إِذَا عَلاَمَنِى الرَجُلِ مَنِى الْمَرُأَةِ ذَكَرًا بِإِذُنِ اللّهِ وَ إِذَا عَلاَمَنِى الْمَرُأَةِ مَنِى الْمَرُأَةِ مَنِى السَّجُلِ النَّي بِإِذُنِ اللّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ مَنِى اللّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ مَنِي اللّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ مَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَأَلَنِي هَالَا النَّيِي هَلَا النَّيِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَأَلَنِي هَالَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَأَلَنِي هَالَا النَّيِي هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَأَلَنِي هَا اللّهُ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَأَلَنِي هَا اللّهُ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ سَأَلُنِي هَا اللّهُ حَتَى اللّهُ مَعَالَى اللّهُ مَعَالَى اللّهُ مَعَالَى اللّهُ اللّهُ

(رواه مسلم و رواه عبد بن حميد في تفسيره)
( ٩٨١) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كَانَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ كَانَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَطُرِيَّانِ غَلِيُظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرَقَ ثَقَلا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ قَعَدَ فَعَرَقَ ثَقَلا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُكُلانِ الْيَهُ وُدِي فَقَلا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُكُلانِ الْيَهُ وُدِي فَقَلا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُكُلانِ الْيَهُ وَدِي فَقَلا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَوْنَ الشَّامِ لِفُكُلانِ الْيَهُ وَيُنْ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَارُسَلَ اللَّهِ فَقَالَ قَدُ عَلِمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدُ عَلِمَ إِنِّي مِنُ اتَقَاهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدُ عَلِمَ إِنِّي مِنُ اتَقَاهُمُ وَ اَذًا هُمُ لِلْاَمَانَةِ.

(رواه الترمذي و النسائي)

یہ بات تو معلوم ہے کہ مرد کی منی سفید رنگ کی اور عورت کی زردرنگ کی۔
جب دونوں جمع ہوجاتی ہیں تو اگر مرد کی منی غالب رہی تو اللہ تعالیٰ کے حکم
ہے لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی غالب ہوئی تو اس کے حکم ہے لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی بولا آپ نے تھیک بتایا اور یقینا آپ سے نبی ہیں۔ یہ کہہ کروہ چلا گیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو با تیں اس نے مجھ سے دریافت کی تھیں اس کے بوچھنے سے پہلے ان میں کسی ایک بات کا بھی مجھ کو علم نہ تھا یہاں تک کہ اس کے بوچھنے اس نے بوچھا) تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کوان کا علم عطافر مادیا۔

(مسلم شریف)

(۹۸۱) حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمائی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر دومو فے موفے کیڑے تھے جب آپ بیضے اور آپ کو پینے آتا تو وہ پینے میں بھیگ کراور بھاری ہوجاتے - حسب اتفاق شام سے فلال یہودی کا پچھ کیڑا آیا تو میں نے عرض کی کاش آپ اس یہودی کے پاس کسی کو بھیج کر (دو ملکے ملکے) کیڑے خرید لیتے اس شرط سے کہ جب آپ کو گنجائش ہوگی تو اس کی قیمت ادافر ماویں گے۔ آپ نے اس مطلب سمجھ کہ جب آپ کا مقصد اس بہانہ سے صرف میرا مال مار لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسکی اللہ علیہ وسلم نے بین کر فرمایا یہ جھوٹ کہتا ہے نیے خوب جانتا ہے کہ میں ان سب علیہ وسلم نے بین کر فرمایا یہ جھوٹ کہتا ہے نیے خوب جانتا ہے کہ میں ان سب علیہ وسا ورسب سے بڑھ کرامانت کا اداء کرنے والا ہوں۔ نے زیادہ متقی ہوں اور سب سے بڑھ کرامانت کا اداء کرنے والا ہوں۔ نے زیادہ متقی ہوں اور سب سے بڑھ کرامانت کا اداء کرنے والا ہوں۔

(۹۸۱) \* یبود کی ناہموار فطرت کا تجربہ حضرت موکی علیہ السلام کے زبانہ ہے ہوتا چلا آ رہا تھا اس یہود ک سے بھلا کیا بعید تھا کہ وہ آ پ بر بھی اس شم کی بہتان طرازی سے کام لیتالیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کن بلندا خلاق کے مالک تھے کہ پورے افتد ارکے باو جود اس یبودی پرکوئی دفعہ جرم نہیں نگاتے اور صرف اتنا کہ کر خاموش ہوجاتے ہیں کہ میری صفت کتب سابقہ میں موجود ہے جس کو یہ بھی خوب جانتا ہے اس لیے میرے متعلق اس کا یہ بیان کسی غلط نہی ہے جیک سے جیکہ صرت کند بربر بنی ہے۔ جہاں نبوت اور ولائل نبوت پرکسی نوب جانتا ہے اس لیے میرے متعلق اس کا یہ بیان کسی غلط نہ ہے۔ اضلاق وروا داری اور اعلانِ حق اور اعلانِ حق اور اعلانِ حق اور اعلانِ حق اور اکسی نصب العین کے تعفظ کے حدود اس ایک واقعہ سے بھی لینے چاہیں۔

(٩٨٢) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَفَتُ قُرَيُشُ النَّىضُو بُنَ الْحَارِثِ وَ عُقْبَةَ بُنَ آبِي مُعِينِطٍ إلى أحُبَسارٍ يَهُودَ بِسالُمَدِيُنَةِ فَقَالُوا لَهُمُ اَسُأْلُوهُمْ عَنُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ صِفُوا لَهُمُ صِفَتَهُ وَ أَخُبِرُ وُ هُمُ بِـقَـوُلِهِ فَإِنَّهُمُ اَهُلُ الكِتَابِ الاَوَّلِ وَ عِنْدَ هُمُ عِلُمٌ مَا لَيْسَ عِنُدَنَا مِنُ عِلْمِ الْانْبِيَاءِ فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلُوا أَحْبَارَ يَهُودُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَصَفُوْا لَهُمُ اَمُوهُ وَ بَعُمضَ قَولِهِ وَ قَالَا إِنَّكُمُ اَهُلُ التَّوْرَاةِ وَ قَدُ جِئْنَاكُمُ لِتُخْبِرُ وُنَا عَنُ صَاحِبِنَا هَٰذَا قَالَ فَقَالَتُ لَهُمْ أَحْبَارُ يَهُوُدَ سَلُوهُ عَنُ ثَلَاثٍ فَامُوكُمُ بِهِنَّ فَإِنَّ آخُبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيٌّ مُسرسَلٌ وَ إِنْ لَّمُ يَفْعَلُ فَاالرَّجُلُ مُتَقَوَّلٌ فَرَوُا فِيُسِهِ رَأْيَسُكُمُ سَلُوهُ عَنُ فِنْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدُّهُوِ الْآوُّلِ مَا كَانَ مِنُ اَمُوِهِمُ فَإِنَّهُ قَدُ كَانَ لَهُمُ (حَدِيُتُ عَجِيُبٌ وَ سَلُوهُ عَنُ رَجُلٍ طَوَّافٍ بَـلَخَ مَشَـارِقَ الْكَرُضَ وَ مَغَارِبَهَا مَا

(۹۸۲) حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں' که قریش مكه نے نضر بن الحارث اور عقبہ كومد بينہ كے يہودي علماء كے ياس بھيجا اور ان ے کہامحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معاملہ کی ذراؤن ہے تحقیق کریں اوران کے سامنے ان کی شکل وشائل بھی بیان کریں اور جو قرآن میے ہم کوسناتے ہیں اس کی بھی ان کوخبر کر دیں کیونکہ و ہلوگ پہلی کتابوں کے جانبے والے ہیں اور انبیاء علیهم السلام کے متعلق جومعلو مات ان کو ہیں و ہ ہم کونہیں ہیں۔ بیہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے اور یہود کے علماء ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے متعلق محقیق كرنے لگے ان سے پچھ آپ صلى الله عليه وسلم کے حالات بھی بیان کیے اور کلام یاک کا پچھ حصہ بھی سنایا اور کہنے لگے كرآپ لوگ تورات كے عالم ہيں ہم اس ليے آپ كے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے اس ہم وطن کے متعلق آب ہم کو سیجے سیجے بات بتا دیں۔ وہ بولے اس مخص ہے جا کر تین باتیں یو چھنا اگروہ تم کو بتا دیں تو وہ یقینی خدا کی طرف ہے نبی موررسول ہیں اور اگرنہ بتائیں توسیحمنا کہ افتراء پر داز آ دی ہے اور پھر جوسلوک تمہاری رائے میں آئے وہ کرنا – پیلی بات تو یہ یو چھنا کہ گذشتہ زمانہ میں نو جوانوں کی جو جماعت اپنے شہر سے باہر چلی گئی تھی ان کا قصہ کیا ہے- کیونکہ ان کا قصہ ایک عجیب قصہ ہے- دوسری ہات پیے دریا فت کرنا کہ جس محف نے مشرق ومغرب کی سیاحت کی تھی اس کا قصہ کیا ہے اور روح کے متعلق بھی دریافت کرنا اس کی حقیقت کیا ہے اگر وہ ان

(۹۸۲) \* حافظائن تیمیہ تحریفر ماتے ہیں کہ ایمان کے تین ارکان ہیں ایمان ماللہ' ایمان بالموسول اور ایمان بالمقیامة -اصحابِ
کہف کے اس قصہ میں ایمان کے ان ہرسہ اصول کی دلیلیں موجود ہیں-حسب بیان قرآن چونکہ اصحابِ کہف تین سوسال کی مدت ہے
زیادہ عالم خواب میں پڑے رہے اس کے باوجودان کے جسم بدستور سیح و سالم تھے ان پر تغیر کا ذرا کہیں نام ندآیا تھا اس ہے تو اللہ تعالی کی
قدرت کا جُوت ماتا ہے۔ پھر جب اتنی طویل مدت کے بعدوہ بیدار ہوئے تو اس سے ثابت ہوتا کہ تیامت میں مردوں کا جی اٹھنا بھی حق ہے
وہ بھی اس طرح پھر زندہ ہو سکتے ہیں -اس لیے اس واقعہ کو بیان فر ماکہ حق تعالی کا ارشاد ہے:

وَكَـٰذَٰلِكَ اَعۡشَرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعُلَمُوا اَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَاللَّهِ حَقَّ وَاللَّهِ حَقَّ اللَّهِ عَقَ اللَّهِ عَلَيْهَا. (الكهف: ٢١)

اورای طرح ہم نے ان کوخبر ظاہر کر دی کہ جان کیس کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شہبیں ہے۔ لاہے ....

كَانَ نَبَّأَهُ وَ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ مَا هُوَ فَإِنُ هُوَ الْحَبَرَكُمْ بِذَالِكَ فَإِنَّهُ نَبِيٌ فَاتَبِعُوهُ وَ إِنْ هُوَ لَهُ مَنِقُولٌ فَاصَنَعُوا فِى آمُرِهِ لَهُ يَقُولٌ فَاصَنَعُوا فِى آمُرِهِ لَهُ يَفَعَلُ فَهُو رَجُلٌ مُتَقَولٌ فَاصَنَعُوا فِى آمُرِهِ مَا بَدَالَكُمُ فَاقْبَلَ النَّصُرُ وَ عُقْبَةٌ حَتَى قَدِ مَا مَا بَدَالَكُمُ فَاقْبَلَ النَّصُرُ وَ عُقْبَةٌ حَتَى قَدِ مَا مَكَةَ عَلَى قُرَيْشٍ فَقَالًا يَا مَعُشَو قُرَيْشٍ قَدُ مَا جَعُنَا كُمُ بِفَصُلٍ مَا بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدُ آمَونَا آحُبَارُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدُ آمَونَا آحُبَارُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدُ آمَونَا آحُبَارُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدُ آمَونَا آحُبَارُ

سب باتوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں تو یقینا وہ ہے نبی بیں' ان کی پیروی کرنا اور اگر نہ بتا سکیں تو وہ کوئی افتراء پر داز آ دمی ہے پھراس کے ساتھ جوسلوک جا ہو کرنا - نضر اور عقبہ سے با تیں سن کر مکہ مکر مدروانہ ہو گئے اور جب یہاں پہنچ تو قریش ہے کہا - اے قریش ہم تمہارے باس ایک ایس ایک ایس بات لے کرآ ئے ہیں جو تمہارے اور محد (صلی النہ عایہ وسلم) کے معاملہ میں فیصلہ کن ہے - ہم سے بہود کے علماء نے بیہ کہا ہے کہ ہم ان سے چند میں فیصلہ کن ہے - ہم سے بہود کے علماء نے بیہ کہا ہے کہ ہم ان سے چند میں فیصلہ کن ہے - ہم سے بہود کے علماء نے بیہ کہا ہے کہ ہم ان سے چند

للے ..... اور چونکہ اس جمیب در جمیب قصہ کی اطلاع آپ نے کس سے حاصل کے بغیر یہودکود نے دی اس لیے آپ کی نبوت بھی ثابت ہو گئی کیونکہ یہودکو یہ معلوم تھا کہ اس قصہ کی اطلاع یا تو نبی کو ہوسکتی ہے جس کو نبی اطلاع دے یہ بات تو ظاہر تھی کہ آپ کو کس اور شخص نے اس کی اطلاع نبیس دی - اب رہا کس نبی کا ہراہ در است آپ کو اطلاع دینا تو اس کا یہاں کوئی امکان ہی نہ تھا - لہٰذا آیک صورت اب بھی باتی رہ گئی تھی کہ وجی الٰہی نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہو - اس لیے انہوں نے اس کو آپ کی نبوت کا معیار قر اردے دیا تھا -ما فظ سمبیلی اصحاب کہف بر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ عایہ وسلم کا ان واقعات کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا سے معید سے حشہ سے متاب کہ اور اس کی ایک میں کہ آپ کے ضرب سے کہ صدر ۔ بھی الحقی صدر کی احمال در اس کی ساتھ بیان کر دینا

حافظ بی انتخاب اہف پر طام کرتے ہوئے کھے ہیں کہ اسٹرے کا اللہ علیہ وہ ہی وہ تعالی وہ ک سان کے کہ اور انسان گویا پیسب آپ کے چثم دید حالات تھے۔ حتیٰ کہان کے کتے کی نشست کی صورت بھی بالخصوص جب کہ ماحول ایسا ہو کہ ایک بہا در انسان بھی اس کوغور کے ساتھ دیکھے نہ سکتا ہواس کی صریح دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ (الروض الانف ص۱۹۲ تے ا

اس تاریخی اورا بم واقعہ کے متعلق بعض آزاو خیال مصنفین اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دعوت بھی کی ابتدائی صدیوں ہی میں رہانیت کی بنیاد پر چکی تھی اور بچھاوگ عوادت کے شوق میں پہاڑوں میں چھپ جھپ کرا پی عمریں ای طرح ختم کروسینے کے عادی ہو چکے سے بچھ کھر مے سے بعد بحقف شکلوں ہے جو عوادت ہیں وہ کرتے اس حالت میں ان کا انتقال ہوجا تا اور آخر سوکھ سوکھ کران کے ڈھانچ اس شکل پر وہ جاتے - یہ لکھ کرانہوں نے اس واقعہ کا مرا بھی محفی اپنی قیاس آرائی ہے اس مسیحی رہا نہیت سے جا ملایا ہے اور پھرای مفروضہ موسوں ت قرآنی آ یا ہے کو ڈھالین کو شائد کی کوشن کی ہے حالا تکہ بیدوا قعد اتفاء ہم تھا کہ اس کو پورے طور پر تاریخی رہنی موسی بیش کرنے کی ضرورت تھی۔ بہاں حالت بھی کو ڈس آئی ہیں پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ بہاں حالت بھی اس اسلام کے عبد سے بھی چارسوسال قبل کا واقعہ ہے - حافظ ابن کشر کا میلان بھی اس کو طرف ہو وہ فریات ہو ہیں۔ کہ بیدوا قعد صفرت مینی علیہ السام کے عبد سے بھی خارسی بات کی کھی شہادت ہے کہ بیدوا قعد صفرت مینی علیہ السام کے عبد سے بھی خارسی بات کی کھی شہادت ہے کہ بیدوا قعد صفرت مینی علیہ السام کے بعد کو اوقعہ کہنا ورست نہیں ہوسکا ۔ البدا بیوا النہ اس کے عبد سے بھی تا کہ بیاں کو سے بیاں کو سے بی تا ہیں ہوسی میں اس کو بیاں کو سے بیاں ہوسی میں اس کی خودا صحاب کہنے کو دیکھا تھا کی جب ان کوشا ورد م کے پاس وعوت کہ اس کی بوری تفصیل بھی بیان کی سے اس سے ٹا بت ہوتا ہے کہ اس کی اس کے جسم بورے طور پر محفوظ تھے بیسب پھی تحریم فردا سے السام کے لیے بھیجا گیا تو قط طفت میں سے النقات و اللہ اعلم بصدہ نہ بھی البادان ص م سے سے سے بھی تھی ہور اس کی ہیں۔ سے طالبہ اس کی بوری تفصیل بھی بیان کی سے النقات و اللہ اعلم بصدہ نہ بھی البدان ص م سے سے سے بھی تھی ہور اس کی ہیں۔ سے سے بھی ہور اس سے بیات میں النقات و اللہ اعلم بصدت نہ بھی البدان ص م سے سے سے بھی ہور سے بھی ہے۔ سے سے بھی ہور سے بھی ہور سے بھی ہور سے بھی ہور سے بیاں کی ہیں۔ سے بعد سے بھی ہور اس کی ہیں۔ سے سے بعد سے بھی ہور سے بھی ہور سے بھی ہور سے بھی ہور سے بعد ہور بھی ہور سے بھی ہور بھی ہور سے بھی ہور سے بھی ہور سے بھی ہور ہور ہور سے بھی ہور ہور سے بھی ہور ہور ہور ہور سے بھی ہور بھ

يَهُوُدَ أَنْ نَسُأَلَهُ عَنُ أُمُورٍ فَاخَبَرُوهُمُ بِهَا فَجَاءٌ وَا رَسُولَ اللّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ خَبْرُنَا فَسُأْلُوهُ عَمَّا آمَرَ وَهُمُ بِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ خَبْرُنَا فَسُأْلُوهُ عَمَّا آمَرَ وَهُمُ بِهِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخُدِرُكُمُ وَ جَاءَ جِبْرَئِيلُ مِنَ اللّهِ بسُورَةِ الْكَهُفِ فِيُهَا خَبُرُ مَا سَأَلُوهُ عَنُهُ مِنُ

للج..... حافظ میلی نے ان کے جسموں کی بقاءاور عدم بقاء کے متعلق صرف ابن عباس سے اتنانقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ باقی نہیں رہے تھے۔ ان حالات میں اس کو مسیحی رہبا نیت کا نتیجہ قرار دے دینا اور اسحاب کہف کے اجسام کا عام انسانوں کی طرح سڑگل کر برابر ہوجانا تاریخی بیان کے سراسر خلاف ہے رہایہ کہ قرآنی آیات میں اس کے لیے کتنی گنجائش ہے تو اس کی تفصیل کا میکل منہیں۔ پھر بجائبات قدرت کا صرف اصحاب کہف ہی ایک نمونہ نہ تھے بلکہ اس کی اور بہت مثالیں قرآن یا کے میں موجود میں :

اَوُكَالَّذِى مَوَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّى يُخِى هَذِهِ اللَّهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّى يُخِى هَذِهِ اللَّهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّى يُخِى هَذِهِ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْتَهُ قَالَ كَمْ لَبِشْتَ قَالَ لَبِشْتُ يَوْمًا اَوُ بَعْضَ يَوْمً قَالَ بَيْ فَا لَبِشْتُ يَوْمًا اَوُ بَعْضَ يَوْمً قَالَ بَيْ فَالَ لَبِشْتُ يَوْمًا اَوُ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلُ لَبِقْتَ مِائَةَ عَامٍ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلُ لَبِقْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانُخُلُو اللَّي طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمُ فَانُخُلُو اللَّي طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمُ فَانُخُلُو اللَّي طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنِّشَهُ وَ انْخُلُو اللَّي طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمُ لَيْتَسَنِّشَهُ وَ انْخُلُو اللَّي طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمُ لَلْمُ اللَّهُ لِللَّاسِ وَ انْظُرُ اللَّي لَلْمُ اللَّهُ لَلْنَاسِ وَ انْظُرُ الْمَى لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مثال کے طور پراس شخص کود کی صوحن کا گذرا کیا الی ایستی پر ہوا جوا پنی تھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی وہ ہوئے بھلا ایس (برباد شدہ) بستی کواللہ تعالیٰ پھر کہاں زندہ کرے گاتو اللہ تعالیٰ نے ان کوموت دے دی۔اوروہ سوسال تک ای طرت مردہ رہے پھراللہ تعالیٰ نے ان کودوبارہ زندگی بخشی اور ان سے ہو چھا بتاؤ تم اس حالت میں کتی مدت سے ہو؟ انہوں نے عرض کی دن بھر یا صرف چند گھئے گئرے ہوں گے۔فر مایا نہیں تم پر سوسال اس عالت میں گذر چکے بین اب فراا ہے کھانے اور پینے کود کھواس میں فررا تغیر نہیں ہوا دوسری طرف اپنے کمانے اور پینے کود کھواس میں فررا تغیر نہیں ہوا دوسری طرف اپنے کو کہوں کے لیے ایک بوسیدہ ہو بھی ہیں ) یہ سب اس لیے ہوا کہ مے کود کھو ( کراس کی بڈیاں تک بوسیدہ ہو بھی ہیں ) یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے چاہا کہ تم کواوگوں کے لیے ایک نشانی بناوی اب ان بڈیوں کود کھو

(النفره: ۲۵۹) پڑھائے ہیں-

أَمُرِ اللَّغِيْبَةِ وَ الرَّجُلِ الطَّوَّافِ وَ قَوْلِ اللَّهِ يَسُتُلُونَكَ عَنِ الرُّورِ الخ . (ذكره محمد ابن اسحق كما في الحواب الصحيح)

رُورِ ( ٩٨٣) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَكَامٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَبُقَ لَمُ يَبُقَ لَمُ يَبُقَ الْمَا أَرَادَ هَدُى زَيْدِ ابْنِ سَعْنَةَ قَالَ زَيْدٌ لَمُ يَبُقَ شَىٰ الْمَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا وَ قَدُ عَرَفَتُهَا فِي شَيْءٌ مِنْ عَلامَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا وَ قَدُ عَرَفَتُهَا فِي شَيْءٌ مِنْ عَلامَاتِ النَّبُوَةِ إِلَّا وَ قَدُ عَرَفَتُهَا فِي شَيْءٌ وَجُدِهُ مُحَمَّدُ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظُرُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظُرُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظُرُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ نَظُرُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہدد بیجئے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ایک تھم ہے۔ (الجواب الصحیح)

(۹۸۳) عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن سعنہ کو ہدایت دینے کا ارادہ فر مایا تو یوں ہوا کہ زید نے (اپنے دل میں کہا) کہ نبوت کی جتنی علامتیں تھیں وہ سب کی سب تو میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں پہچان چکا ہوں بجر دوعلامتوں کے جن کے متعلق مجھ کو (بنوز) کوئی بات معلوم نہیں ہوئی - ایک تو یہ کہ ان کی برد باری ان کی ترش مزاجی ہے بہت بڑھی ہوئی ہوگی دوم یہ کہ جتنا ان کے ساتھ بگڑ و گے اتنا ہی ان کی شانی برد باری اور زیادہ ہوتی جائے گی - وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی شانی برد باری اور زیادہ ہوتی جائے گی - وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی شانی برد باری اور زیادہ ہوتی جائے گی - وہ کہتے ہیں کہ میں

(۹۸۳) \* چونکہ زید یہاں ایک معیاری آز مائش کرنے کے لیے آئے تھے اس لیے انہوں نے آئے ہی ایسی ناشا نستہ رکات اورا یے نازیبا کلمات منہ ہے نکا لیے شروع کردیئے جن کوئن کرا یک مرتبہ تو ٹھنڈے سے ٹھنڈ ے انسان کی رگے حمیت بھی بھڑک اٹھے۔ اوّل تو آتے ہی جرم کی طرح آپ کولیٹ گئے بھرکسی گفتگو کے بغیر نہ صرف آپ کی ذات بلکہ آپ کے سارے فائدان پرالیم بات کابٹہ لگانے لگے .....

فَاعُرَفُ حِلْمَةُ وَجَهُلَهُ فَذَكَرَ قِصَّةَ إِسُلافِهِ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا فِي ثُمَرَةٍ قَسالَ فَلَمَّسا حَلَّ الْاَجَلُ اتَيْتُ فَاخَذُتُ بِسَمَجَامِع قَمِيُصِهِ وَ رِدَائِهِ وَ هُوَ فِي جَنَازَةٍ مَعَ اَصْحَابِهِ وَ نَظَرُتُ اِلَيهِ بِوَجُهِ غَلِيُظٍ وَ قَـلُتُ يَا مُحَمَّدُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَلا تُقُضِينُنِي حَقِّيُ؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمُتُكُمُ بَنِي عَبُدِالْمُطَّلِبِ لَمَطَلَّ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى عُمَرُ وَ عَيْسنَساهُ يَسدُورَان فِئ وَجُهِهِ كَالُفَ لَكِ الْمُسْتَدِيُرِ. ثُمَّ قَالَ يَا عَدُوًّا لِلَّهِ اتَّقُولُ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱسْـمَـعُ وَ تَـفُـعَـلُ مَا ٱرَى فَوَاللَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ بِ الْسَحَقُّ لَوُ لَا أَحَاذِرُ لَوْمَهُ لَضَرَبُتُ بِسَيُفِي رَأْسَكَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ يَنُظُرُ إِلَى عُمَرَ فِيُ سُكُون وَتُؤْدَةٍ وَ تَبَسُّمٍ. ثُمَّ قَالَ أَنَا وَ هُوَ كُنَّا أَحُوَجَ اِلَى غَيْرِ هلذًا مِنْكَ يَا عُمَرُ أَنْ تَاكُمُ وَنِي بِحُسُنِ الْاَدَاءِ وَ تَــَأْمُـرَةُ بِحُسُنِ التِبَاعَةِ اِذْهَبُ بِهِ يَا محسمَرُ فَساقُ ضِدِهِ حَقَّدُ وَ زِدْ عِشْرِيُنَ

اس تدبیر میں لگار ہا کہ ذراان ہے بے تکلفی پیدا کرلوں تو ان کی ہر دباری اورترش مزاجی کا بھی کچھا نداز ہ لگالوں۔اس کے بعدانہوں نے پچلوں کے معاملہ میں آپ کو پچھ مال قرض دینے کا قصہ ذکر کیا بیہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرض کی مدت پوری ہوگئ تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کے قیص اور جا در کے کنارے بکڑ لیے اس وفت آپ ایچ کسی صحابی کے جناز ہ میں جارہے تھے اور میں نے خوب غصہ کا منہ بنا کر آپ کو دیکھا اور کہا اے محمد (صلی الله علیه وسلم ) میراحق کیوں ا دا عبیں کرتے خدا کی قتم جہاں تک میرا تجربہ ہےتم سب عبدالمطلب والوں کی عادت قرض کے معاملہ میں یونہی ٹال مٹول کرنے کی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں بین کرعمڑنے غضب ناک صورت میں میری طرف ویکھا اور مارے غصہ کے اس وقت ان کی آ ککھیں چرخ دوار کی طرح تیزی کے ساتھ گردش کرر ہی تھیں۔اس کے بعد بو لےاو خداکے دشمن تو آپ کی خدمت میں یہ بکواس کر رہا ہے اور میں من رہا ہوں اور آپ کے ساتھ الیمی گستا خانہ حرکات بھی کرر ہا ہے اور میں اپنی آئی تھوں سے دیکھ رہا ہوں اس ذات کی شم جس نے آپ کو دین حق دیے کر بھیجا ہے اگر مجھے آپ کی ناراضی کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی تلوارا بھی تیرے سریر رسید كرتا - ادهرعمرٌ بيفر مار ہے نتے ُ ادهر آئخضر ت صلى الله عليه وسلم برُ ہے۔ سكون و و قار کے ساتھ ان کود کیھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایاتم مجھ کواوراس کوان باتوں کی بجائے کچھاور سمجھاتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ مجھ سے یہ کہتے کہاں کا قرض تا خیر کے بغیر پوراپوراا داءکر دو'

 r.1"

صاعًا مِنُ ثَمَرٍ فَاسُلَمَ زَيْدُ بُنُ سَعُنَةً وَ شَهِدَ بِقِيَّةَ الْمَشَاهِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَم و تُوفَّى عَامَ تَبُوُكَ رَحَمَهُ اللَّهُ تغالى.

رواه ابدر كثير فني البداية ص ٣١٠ ج ٢ و ابو نعيم في الدلائل ابسط منه)

(٩٨٣) عن أبي سَلِمة بِنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ رَصِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَلَا لُكُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ كُنَّا مَعْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَجُنِى الْكَبَاتُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسُودِ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسُودِ مِنْهُ فَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسُودِ مِنْهُ فَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالُوا أَكُنْتَ تَرُعَى الْغَنَمَ قَالَ وَ فَا اللَّهُ مَنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْرَعَاها.

(رواه البخاري)

(٩٨٥) عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اوراس ہے یہ کہتے کہ خوبصورتی کے ساتھ تقاضہ کر سامے عمر جاؤ اوراس کا قرض اوا ہوراس کا قرض اوا ہور کھجور کے ہیں صاع اس کواور دے دینا - آپ کی ہر دہاری کا بینقشہ دکھے کر زیدای وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور بقیہ جنگوں میں بھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہی رہے اور جس سال تبوک کی جنگ ہوئی تھی اس سال میں ان کی وفات ہوگئی – رضی اللہ تعالی عنہ -

## ( دلائل المنبوة لا في نعيم )

(۹۸۴) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ نے بیان
کیا کہ ایک موقع پر ہم آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیلو کے درخت
کے کھل تو ڈر ہے تھے آپ نے فر مایا دیجھوان میں سے جو سیاہ سیاہ بوں وہ
تو ڈٹا کیونکہ وہی بہتر ہوتے ہیں۔ اس ذیل میں سحابہ نے آپ سے پوچھا کیا
آپ نے بھی بحریاں چرائی ہیں (کیونکہ جنگل کے اس متم کے بھلوں کا تجربہ
بیشتر ایسے ہی لوگوں کو ہوتا تھا جن کو اس سلسلہ سے جنگل میں رہنے کا زیادہ
اتھاتی ہو) آپ نے فرمایا ایسا کون نبی گذرا ہے جس نے بحریاں نہ چرائی
بوں۔ (بخاری شریف)

(۹۸۵) ابو ہریر ہُر سول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مبعوث فر مایا ہے اس نے بکر یاں ضرور چرائی ہیں صحابہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مبعوث فر مایا ہے اس نے بکر یاں ضرور چرائی ہیں صحابہ نے عرض کی کیا ہ ب نے بھی ؟ آپ نے فر مایا جی ہاں میں بھی چند قیراط پر کہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (بخاری شریف)

(۹۸۵) \* ہریاں چرانی ایک بہت ہی معمولی چیز ہے لیکن قاری نہوت میں چونکداس کوبھی ایک اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کی حیات طیب میں اس کا جوت بھی مانا ضروری تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بریاں چرانا نبوت کے ایسے اوازم میں سے ہے کہ برچروا با نبوت کا دعوی کرسکتا ہے بلکہ مقصد ہے کہ جو بنی بواہاس کی زندگی میں بے برنی ضرور پیش آئے ہے۔ چنا نچے حضرت موئی علیہ الساام کی بکریاں چرانا خود قرآن کریم کے اشارات ہے تابرہ بی ہے۔ اب رہی ہے بحث کہ بریاں چرانے کی اتنی اہمیت کیا ہے بیا لیک جداگانہ مسئلہ ہے۔ اس پر علیا ، نے ملیحہ و بحث کی ہے۔ اتنا سب جانت میں کہ طبیعت کوغم کا خوگر بنانے کے لیے مشکل سے شاید کوئی دوسری نرینگ مسئلہ ہے۔ اس پر علی ہو انجی کی دوسری نرینگ اس ہے زیادہ مؤثر ہوتی کہ فارس زبان میں بیا یک مثل ہی ہیں گئی ہے کہ 'عظم نہ داری بر بخر' کھر انجیل میں ابھی تک حضرت میسی علیہ السلام کی بازن مبارک سے بنی اسرائیل کو جگہ جگہ بھیٹر وں کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے گویا ایک گمراہ امت کا نقشہ بچھنے کے لیے جوکسی ایسے میں بنگ ٹی ہو جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہواور پھر چاروں طرف سے ڈاکوئی اور قراقوں میں گھر گئی ہے بمریوں لاج میں بھی تا کوئی سامان نہ ہواور پھر چاروں طرف سے ڈاکوئی اور قراقوں میں گھر گئی ہے بمریوں لاج میں نمیں گئی ٹی ہو جہاں کھانے بینے کا کوئی سامان نہ ہواور پھر چاروں طرف سے ڈاکوئی اور قراقوں میں گھر گئی ہے بمریوں لاج میں ا

آبُوذَرِّ خَرَجُنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَ كَانُوا الْمُوذَرِّ خَرَجُنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَ كَانُوا يُبِعُ لَيْ خَرَجُتُ آنَا وَ آخِي يُحِلُونَ الشَّهُرَ الْحَرَامَ فَحَرَجُتُ آنَا وَ آخِي النَّسُسِ. فَنَنزَلُنَا عَلَى خَالٍ لَنَا فَآكُرَمَنَا وَ آخِي النَّسُسِ. فَنَنزَلُنَا عَلَى خَالٍ لَنَا فَآكُرَمَنَا وَ آخِسَنَ إِلَيْنَا فَقَالَ النَّيْسِ إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَقُلُتُ مَا أَخُسَنَ الْيُنَا فَقَالَ الْنَيْسِ إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَقُلُتُ مَا فَالْكُومَنَا وَ صَنعُتَ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ يَزُعُمُ إِنَّ اللَّهَ صَنعُتَ قَالَ يَقُولُونَ النَّاسُ قَالَ يَقُولُونَ النَّاسُ قَالَ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

(٩٨٧) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ الْمَلاُ وَ اَبُو جَهُلٍ لَقَدُ غَلَبَنَا آمُرُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ) فَلَوِ الْتَمَسُّتُمُ رَجُلاعَالِمَا بِالشَّعْرِ وَالْكَهَانَةِ وَ

(۹۸۹) عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہیں اور میرے بھائی انیس اپنی قوم غفار کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کے لیے نگے اور اپنی ماموں کے یہاں جا کرمہمان ہوئے انہوں نے ہمار ابر ااعز از واکرام کیا۔ انیس نے کہا مجھے مکہ میں پچھکام ہے یہ کہہ کرانیس چل پڑے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے (واپسی مکہ میں پچھکام ہے یہ کہہ کرانیس چل پڑے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے (واپسی پر) میں نے کہا آپ نے وہاں کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا وہاں میں نے ایک شخص سے ملاقات کی جس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کورسول بنا کہ شخص سے ملاقات کی جس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے ہیں کہ شاعر ہے کا بہن ہے جادو گر ہے نیا نہیں خود بھی شاعر نے کہا یہ ہے۔ میں نے کا بہن ہے جادو گر ہے نیا نیس خود بھی شاعر ہے۔ انہوں کا کلام شاہ ہے بیان کا ساکلام نہیں ہے اور میں نے اس کوشعراء کے اوز ان پر بھی رکھ کر دیکھا تو کسی ایک وزن ہے اور میں نے اس کوشعراء کے اوز ان پر بھی رکھ کر دیکھا تو کسی ایک وزن کے رنگ ہے میل نہیں کھا تا۔ خدا کی قشم وہ یقینا ہے جی بیں جولوگ یہ با تیں بناتے ہیں وہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مشرف با سلام ہو بناتے ہیں وہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مشرف با سلام ہو جانے کا سب قصہ بیان کیا۔

## (شیخین)

. (۹۸۷) جاہر بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل اور اس کے سب اہل محفل نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معاملہ نے تو ہم کو اب عاجز کر دیا ہے۔ کوئی آ دمی ایسا تلاش کرو جوشعرو تخن کہانت اور جادو کا ماہر ہووہ اس کے پاس جائے اور پھرہم ہے آ کر حقیقت حال بیان کرے۔ اس پر عتبہ نے کہا خدا

للی ..... کے اس گلہ سے زیادہ کوئی اور دوسراضی نفشہ نہیں ہوسکتا جوا کہ بے آب و گیاہ میدان میں بھیڑ یوں کے نیچ میں جا پھنا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کی نامجی و دوسری طرف بھیڑ یوں سے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس پران کے بقاء جیات کے لیے ایسے کل میں خور دونوش کا انتظام کرنا یہ کتنی در دسری کتنی در دمندی اور کنے نظم و ہوشیاری کامختاج ہوگا اس لیے انبیاء ملیم السلام کوانسانوں کے حوالے کرنے سے قبل تھوڑی کی ٹرینگ حیوانات سے شروع کی جاتی ہو ہان ذمہ دار یوں کا بارا ٹھانے کے پہلے سے خوگر ہوجا کیں ۔و داپن است کو محرمات کی جراگا ہوں سے بچا بچا کر حلال کے میدانوں میں لیے جا کیں اور جوان سے بھاگر کرم مات میں منہ ذالنے کا ارادہ رکھتا ہواں کو پکڑ پکڑ کر تھینج لیں ۔اس میں انبیاء ملیم السلام اور ان کو پکڑ پکڑ کر تھینج لیں ۔اس میں انبیاء ملیم السلام اور ان کی بچانے دانوں کا خلال بھونے کے لیے چراغ میں جلے دانے پر دانوں اور ان کے بچانے دانوں کا نقشہ بیان فر مایا گیا ہے اور قابل ملاحظہ ہے۔

السُّحُسر فَاتَاهُ فَكُلُّمَهُ فَاتَانًا بِبَيَانٍ مِنُ اَمُوِهِ قَالَ عُتُبَةُ بْنُ رَبِيُعَةً وَ اللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ الشُّعْرَ وَ الْكُهَانَةَ وَ السُّحُرَ وَ عَلِمُتُ مِنُ ذَٰلِكَ عِلْمًا فَمَا يَخُفَى عَلَيَّ إِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فَاتَاهُ فَخَورَجَ إِلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ "بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْسِم. حُسَمَ تَسُويُلُ مُنَ الرَّحُمُنِ الرُّحِيْمِ كِتَابٌ فُصَّلَتُ اللَّهُ إلى قَوْلُهُ فَقَالَ ﴿ أَنُذَرُ أَسَكُمُ صَاعِقَهُ مَّثُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُودٌ ﴾ (فد لمت: ١ - ١٣) فَأَمُسَكَ عُتُبَةُ عَلَى فِيهِ وَ نَاشَدَهُ بِالرَّحِمِ أَنْ يَكُفُّ وَ رَجَعَ إِلَى آهُلِهِ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَى قُرَيْشِ فَأَحُتَبَسَ عَنُهُمُ عُتُبَةً فَقَالَ ٱبُوْجَهُلِ يَا مَعُشَرَ قُرَيُشٍ وَ اللَّهِ مَا نَرَى عُتُبَةَ الْا قَدُ صَبِنِي اِلْي مُسَحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَأَتَاهُ أَبُوجَهُلِ فَقَالَ يَا عُتُبَةُ مَا حَبَسَكَ عَنَّا إِلَّا ٱنَّكَ صَبَوْتَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَغَضِبَ وَ اَقُسَمَ اَنُ لَا يُكُلِّمَ مُحَمَّدًا ۚ اَبَدًا وَ قَىالَ لَـقَدُ عَلِمُتُهُ أَنَّى مِنُ أَكُثُو قُونُشِ مَا لَا وَ لْكِنْيُ وَ قَصَصَتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَاجَابَنِي بِشَـىُءٍ وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِشِعْرٍ وَ لَا كَهَانَةٍ وَ لَا سِحُو. (رواه ابن مردويه في كتاب التفسير و ينحيشي بن معين و ابو يعلي في مسنده و رواه سد بن حميد عن شيخ ابي يعلي كما في الجواب النصحيح ص ٥٥ ج ٤. و راجع قصة ضماد من ترجمان السنة ص١٦٤ ج٢)

کی قتم میں نے شعر کہانت اور سحرسب سنے ہیں اور مجھے ان کا اچھاعلم حاصل ہے اگران میں ہے کوئی بات بھی ہوگی تو وہ مجھ سے حبیب نہ سکے گی- عتبہ ہیہ کہہ كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كے پاس بہنچا (اور آپ سے طرح طرح كى لا كج کی باتیں کرنے لگا-آپ سب خاموش سنتے رہے ) جب وہ سب کہہ چکا تو اس کے جواب میں آپ نے سورہ حم سجدہ کی چند آبیتیں بڑھ کرسنا کیں یہاں تک کہ جب رِرْ حِتْ رِرْ حِتْ آ پِان آ يَوْل رِهِ بِيْ عِي ﴿ فَلَقَدُ ٱنْذَرُ تُكُمُ صَاعِقَةً مَّثُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ و ثَمُودٌ ﴾ (فصلت: ١ - ١٣) (جس من يه جمايا كياتها كراكر ہاز نہ آؤ گے تو پھر عاد وثمود کی طرح ہر باد ہونے کے لیے تیار ہوجاؤ) تو (عتبہ کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا بیہ عذاب اب آیا جا ہتا ہے ) اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا آپ اور آگے نہ پڑھیں وہ اپنے گھر آ کر بیٹھ رہااور قرلیش کے پاس ہی نہ گیا اور مدت تک ان ہے ملا قات نہیں کی-اس پر ابوجہل نے کہا خدا کی شم ہمارا خیال ہے ضرور عتب بھی محمد (صلی الله علیه وسلم) کی طرف مائل ہو گیا ہے-اس کے بعد ابوجہل اس کے پاس گیااور کہا- عتبہ! کہوہم ہے کیوں نہیں ملتے میں ہات معلوم ہوتی ہے کہ تم بھی محمر (صلی الله علیه وسلم) کی جانب ڈھل گئے ہو- اگر کیجھ ضرورت ہوتو ہم تم کو مال جمع کر کے دے دیں تا کہتم کومحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کھانے سے ہے نیازی ہوجائے۔ بین کروہ غصہ میں بھر گیا اور قسم کھائی کہ محمد سے آئندہ بھی بات چیت بھی نہ کرے گا - اور کہاتم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال دارآ ومی ہوں لیکن بات ریہوئی کہ جب میں ان کے پاس گیا-اس کے بعد پوراوا قعہ بیان کیا-اس کے جواب میں انہوں نے مجھ کوالیا کلام سنایا جونہ شعرتھا نه کہانت اور نہ جادواورسورہُ حم سجدہ کی آپیتیں مجھے سنائمیں جب اس میں پہلی قوموں کے عذاب کا ذکر آیا تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کواپنی قرابت کا واسطه دیا که بس آ گے نه پردهیں-تم سب جانتے ہو کہ محمرٌ جب کوئی بات منه سے نکالتے ہیں تو اس میں ذراحموث نہیں ہوتا - مجھے ہید ڈرہو گیا تھا کہیں تم پر بھی عذاب نہ آئے۔ (تفسیر ابن مردویہ کذانی الجواب الحجیح)

(٩٨٨) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَامَ النَّصُرُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا مَنْعُشَوَ قُوَيُسِ وَ اللَّهِ لَقَدُ نَوَل بِكُمُ اَمُوَمَا ابْسُلِيُسُمُ بِمِثْلِهِ لَقَدُ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيُكُمُ غُلَامًا حَدَثُنَا اَرُضَىاكُمُ فِيُكُمُ وَ اَصْدَقَكُمُ حَدِيْتُنَا وَ اَعُنظَهَ كُمُ اَمَانَةٌ حَتَّى إِذَا رَايَتُمُ فِي صُدُغِهِ الشَّيُبَ وَ جَاءَ كُمْ بِمَا جَاءَ كُمْ بِهِ قُلُتُمُ سَاحِرٌ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ قَدُ رَأَيُنَا السَّحَرَةَ وَ نَفَتَهُمُ وَ عُقَدَهُمُ وَ قُلُتُمُ كَاهِنَّ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِكَا هِنِ قَدُرَايُنَا الْكَهَنَةَ وَ سَمِعْنَا سَجْعَهُمُ وَ قُلْتُمُ شَاعِرٌ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِشَسَاعِوِ لَقَدُ رُوِيْنَا الشَّعْرَ وَ سَمِعْنَا اَصْنَافَهُ كُلُّهَا مَخُرَجَهُ وَ رَجُزَهُ وَ قَرِيْضَهُ وَ قُلْتُمُ مَجُنُونٌ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِمَجْنُونِ لَقَدُ رَايُنَا الْمَجُنُونَ فَمَا هُوَ بِخَنَقِهِ وَ لَا تَخُلِيُطِهِ يَا مَعُشِوَ قُرَيْشٍ أُنْظُورُا فِي شَانِكُمُ فَإِنَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدُ نَزَلَ بِكُمُ اَمُرٌ عَظِيُمٌ وَ كَانَ النَّضُرُبُنُ الُحَارِثِ مِنُ شَيَاطِيُنِ قُرَيُشٍ وَ مِمَّنُ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَنُصِبُ لَهُ الْعَدَاوَةَ.

(رواه ابن اسحاق كما في الحواب الصحيح) (٩٨٩) عَسنُ إِبُسنِ عَبُساسِ اَنَّ الْوَلِيُدَ بُسنَ

(۹۸۸) ابن عبال میان کرتے ہیں ایک مرتبہ نضر بن الحارث کھڑا ہو کر بولا! اے جماعت قریش خدا کی قتم تم اس وقت ایک ایسی آ زمائش میں پھنس كے ہوكداس سے پہلے بھى نہ تھنے تھے۔تم جانتے ہوكہ محمصلى القدعليه وسلم تم ہی میں کے ایک نو جوان حفص ہیں جوتم میں سب سے زیا دہ محبوب سب ہے زیادہ راست گواورسب ہے بڑھ کرا مانت دار مخص تھے یہاں تک کہ جب ان کی عمر پختہ ہوگئ اور ان کل کنپٹیوں میں تم نے بڑھا پے کی سفیدی دیکھ لی اورتمہارے یاس وین لے کروہ آئے تو اہتم نے ان کوجادوگر کہددیا۔ خدا کی شتم وہ جاد وگرنہیں ہو سکتے 'ہم نے جا دوگروں کو دیکھا ہے نہ تو ان کی طرح ہے وہ منتر پڑھ پڑھ کر پھو نکتے ہیں اور نہان کی طرح گنڈے بناتے ہیں اور مجھی تم نے ان کو کا ہن کھہرایا خدا کی قشم وہ کا ہن بھی نہیں' ہم نے کا ہن بھی بہت دیکھے ہیں اوران کی تک بندیاں بھی سی ہیں اور بھی تم نے ان کو شاعر کہا خدا کی قتم و ہ شاعر بھی نہیں ہمارے سامنے شعر کی روایات بھی ہیں اور ہم نے ان کی سب اقسام سی ہیں (ان کا کلام نہ تو کا ہنوں کے بیجع بندیوں ہے ملتا ہے نہ شاعروں کے شعروں ہے )تم میں کسی نے ان کومجنون بھی قرار دیا۔ خدا کی قشم وہ مجنون بھی نہیں ہم نے دیوائے بہت دیکھے ہیں' دیوانوں کی ا یک علامت بھی ان میں نہیں- نہان کی سی ہے ہوشی ان پر طاری ہوتی ہے نه بدان کی سی بہلی بہلی باتیں کرتے ہیں- اے قریش کی جماعت ایپے معاملہ میں ذرا پورےغورے کام لو بخداتم بڑی آ زمائش میں بڑ گئے ہو۔ راوی بیان کرتا ہے بینصر بن حارث قریش بھر میں پر لے درجہ کا شیطان مخص تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوطرح طرح کی تکالیف دیتا اور آپ کی وتتمنی کے سامان تیار کرتا تھا۔ (محمد ابن ایخق)

(۹۸۹) ابن عبال بیان کرتے ہیں کہ ولید بن المغیر ۃ اور قریش کے چند الْسُمُغِيْرَةِ اِجْتَسَمَعَ وَ نَسْفَوْ مِنُ قُويُشِ وَ كَانَ ﴿ افرادايك جَلْدَجْعَ مِوتَ فَحِ كَامُوسَمُ سر برآ چكاتها چونكه بيوليد بن مغيره عمر ميل ذَاسِسٌ فِيْهِمُ وَقَدُ حَسْرَ الْمَوْسِمُ فَقَالَ إِنَّ ان سب سے براتھا اس کیے بولا بھی اب عرب کے لوگ تمہارے یاس ان

<sup>(</sup>۹۸۹) \* بادشاۂ راہب اور اہل کتاب علماء کی چند آراء آپ نے ملاحظہ کرلیں۔اب بیعرب کے چند ہوش مندوں کے واقعات لاپی ....

ایا م میں آئیں گے اور یقینا ان کوتمہارے اس ہم وطن شخص کی خبریں پہنچے گئی ہوں گی تو ۴ وَ سب مل کرایک بات طے کرلواییا نہ ہو کہ ان کے جواب میں تهمیں باہم اختلاف بھیلاؤ اورخود ایک دوسرے ہی کی تکذیب کرنے لگو انہوں نے کہاا ہے ابوعبر تنمس (ولید کی کنیت تھی ) پھر آپ ہی ایک آخری رائے بتا دیں ہم سب اس پرمتفق ہوجا ئیں گے اس نے کہانہیں پہلےتم ہی بولواور میں سنوں گاو ہ بو لے ہم بیہیں گئے کہ بیخص کا ہن ہے' و ہ بولا کا ہن تو نہیں ہے میں نے کا ہنوں کو دیکھا ہے ان کا کلام کا ہنوں کے منتروں کی طرح نہیں ہے جو بیلوگ گنگنا گنگنا کر پڑھا کرتے ہیں۔وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے وہ دیوانہ ہے اس نے کہا دیوانہ بھی نہیں۔ ہم نے دیوانوں کو بھی د یکھا ہےاورہم ان کوخوب جانتے پہچانتے ہیں نہ تو دیوانوں کی طرح ان کا دم بند ہوتا ہے نہ بیان کی سی بہلی بہلی ہے ربط با تیں کرتے ہیں نہ دیوانوں کی طرح ان کے مزاج میں دسواس ہے' وہ بو لے اچھاتو ہم کہیں گے بیشاعر ہے- اس نے کہا یہ شاعر بھی نہیں- ہم نے شعر کے جتنے اقسام ہیں سب د کیھے ہیں' ان کا کلام شعر کے وزنوں میں ہے کسی وزن کے ساتھ نہیں ملتا-وہ بولے احیما تو ہم کہیں گے یہ جادوگر ہیں-اس نے کہا میں نے بہت سے جادوگر بھی دیکھیے ہیں اور ان کے جادو بھی دیکھیے ہیں نہ تو ان کی طمرح میہ منتر

وَفُوْدَ الْعَرَبِ سَتَقُدُمُ عَلَيْكُمُ فِيُهِ وَ قَدُ سَمِعُوا بِأَمُر صَاحِبكُمُ هَلَاا فَأَجُمِعُوا فِيُهِ رَأَيَا واحدًا وَ لا تَخْتَلِفُوا فَيُكَذِّبُ بَعُضُكُمُ بَعْضًا و يَـرُدُ بِعُضُكُمْ قَوُلَ بَعْضِ فَقَالُوا فَأَنْتَ يَا أَبَا عَبْد شَمْسِ فَقُلُ وَ أَقِمُ لَنَا رَايًا نَقُوْمُ بِهِ فَقَالَ بِـلُ أَنْتُــمُ فَـقُـوُكُـوُا وَ آنَـا ٱسْمَعُ فَقَالُوا نَقُولُ كَاهِنٌ فَقَالَ مَا هُوَ بِكَاهِنِ لَقَدُ رَآيُتُ الْكُهَّانَ فَمَا هُو بِزِمْزَمَةِ الْكُهَانِ فَقَالُوْا نَقُولُ مَجْنُونٌ فَقِيال مَا هُوَ بِمَجْنُونَ وَ اَيُنَا الْمَجُنُونَ وَ عرفُنَاهُ فَمَاهُوَ بِخَنَقِهِ وَ لَا تَخَالُجِهِ وَ لَا وَسُوَستِهِ قَالَوُا فَنَقُولُ شَاعِرٌ فَقَالَ مَا هُوَ بِشَاعِرِ قَدُعَرَفُنَا الشُّعُرَ بِرَجَزِهِ وَ هَجَزِهِ وَ وَ قريُنضِيهِ وَ مُنطُبُوُضِيهِ وَ مَبُسُوطِهِ فَمَا هُوَ بِ الشُّعْرِ قَالُوا فَنَـٰقُولُ سَاحِرٌ قَالَ فَمَا هُوَ بساحِرِ قَدُ رَأَيْنَا السَّحَّارَ وَ سِحُرَهُمُ فَمَا هُوَ بِ نَفْتِهِ وَ عُلَقُدِهِ فَلَقَالُوا مَا نَقُولُ يَا آيَا عَبُدِ

للج .... ہیں جن ہے آپ یا نداز ہ فر مالیں گے کدان کوآ تحضرے سلی اللہ علیہ وسلم کی شنا خت میں کوئی د شواری پیش آئی تھی یا ہجھ مشکلات تھیں تو آپ کے انکار کرنے میں تھیں۔ اگر واقعات ہے بہی ایک بات ثابت ہو کہ انہیا علیم السلام کی صدافت اس ورجہ بر یہی ہوتی ہے کہ ان کے انکار کرنے کے لیے کوئی حیلہ بہانہ بنانا بھی آسان بین ہوتا تو پھر آپ بھی یہاں عقلی بحث اور خیالی پرواز کوچھوڑ کر تاریخ نبوت کے مطالعہ پر وقت کیوں صرف نہیں فرماتے دیکھئے یہاں مکہ کے مشرک کس صفائی ہے کہ در ہے میں کہ کائن اور ساحر کی نوع و خیامیں ہمیشہ ہوتی کوئی ہے نہیں ہے۔ اگر ہم ان میں ہے کوئی بات بھی کہیں گو و وہ اپنے چھائی آئی ہے ہم ان کو خوب جانتے ہی نے جی نیت ہوتا کہ نبوت کا معاملہ کس ورجہ واضح اور صاف ہوتا ہے یہاں اگر آپ ان سے حرکی حقیقت کذب پر خود شاہد ہوگی کیا ہی سے معلوم نہیں ہوتا کہ نبوت کا معاملہ کس ورجہ واضح اور صاف ہوتا ہے یہاں اگر آپ ان سے حرکی حقیقت کر بہانت کی ماہیت پر بحث شروع کر دیں تو ان غریوں کو شاید اس کی ابتدائی معلومات بتانا بھی مشکل ہو جا کیل کین ساحراور کا نبول کووہ آپ سے زیادہ جانچ ہی بیا در ساحر کے درمیان ان کو کوئی التباس نہیں ہوا اور ان چند جملوں ہی میں جس سادگی کے ساتھ انہوں نے مجنون میا مواد واس کی ہنوں کی خصوصیات اور ان کر درمیان ان کو کوئی التباس نہیں ہوا اور ان چند جملوں ہی میں جس سادگی کے ساتھ انہوں نے مجنون 'ساحراور کی ہنوں کی خصوصیات اور ان کر درمیان ان کو کوئی التباس نہیں ہوا اور ان چند جملوں ہی میں جس سادگی کے ساتھ انہوں نے مجنون 'ساحراور کی ہنوں کی خصوصیات اور ان کر درمیان ان کو کوئی التباس نہیں ہو کہ کرنے والے شاید طویل دفتر وں میں بھی ان کواواء نہ کر کیس سادگی کے ساتھ انہوں کو ان کوئی سے کہ بنوں کی خصوصیات اور ان کر درمیان سے بھوٹی کرنے والے شاید طویل دفتر وں میں بھی ان کواواء نہ کر کیس سادگی کے ساتھ انہوں کوئی سے کہ کوئی ساتھ کوئی سے کہ بنوں کی خواد کوئی سے کھوٹ کرنے والے شاید طویل کیا میں بھی ان کواواء نہ کر کیس سے کا میں کی ساتھ کی ساتھ کر سے کوئی سے کوئی ساتھ کی سے کوئی سے کوئی کوئی ساتھ کی سے کوئی ساتھ کی کوئی سے کوئی ساتھ کوئی ساتھ کی ساتھ کر کی ساتھ کوئی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کوئی سے کر سے کر سے کوئی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ ک

شَـمُـسِ قَـالَ وَ اللَّهِ إِنَّ لِقَوُلِهِ حَلَاوَةً وَ إِنَّ اَصُلَهُ لَغَدَقٌ وَ إِنَّ فَرُعَهُ لَجَنِيٌّ فَمَا أَنْتُمُ بِقَائِلِيْنَ مِنُ هَلَاا شَيُئًا إِلَّا عُرِفَ آنَّهُ بَسَاطِلٌ وَ فِي لَفُظِ إِنَّ اَعُلَاهُ لَمُثُمِرٌ وَ إِنَّ ٱسُفَلَهُ لَمُغْدَقٌ وَ مَا يَقُولُ هٰذَا الْبَشَرُ وَ فِي لَفُطٍ إِنَّهُ لَيَعُلُو وَ مَا يُعَلَى وَ آنَّهُ لَيَحُطِمُ مَا تَحْتَهُ. (رواه عبد الرزاق و روى ابن اسحاق قصة النضربن الحسارث نحوه كما سيحئ (٩٩٠) عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبُدِ يَزِيُدِ وَ كَانَ مِنُ أَشَـدٌ النَّاسِ قَالَ كُنُتُ أَنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَيْمَةٍ لِلَّهِي طَالِبِ نَرُعَا هَا فِئُ اَوَّلِ مَسا رَأَى ۚ اِذُ قَسالَ لِئُ ذَاتَ يَوُم هَلُ لَّكَ أَنُ تُسَسَارِ عَنِي قُلْتُ لَهُ أَنْتَ قَالَ أَنَا فَقُلُتُ عَلَى مَاذًا قَالَ عَلَى شَاةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَىصَادَعُتُهُ فَصَرَ عَنِيُ فَاَخَذَ مِنِّي شَاةٌ ثُمُّ قَالَ لِيُ هَـلُ لَكَ فِي الثَّانِيَةِ قُلُتُ نَعَمُ فَصَارَعُتُهُ فَصَرَعَنِيُ فَاخَذَمِنِّيُ شَاةً فَجَعَلْتُ التَّفِتُ هَلُ

پڑھتے ہیں نہ گنڈے بناتے ہیں۔وہ بولے!ے ابوعبرشمس تو اب آپ ہی فر ما ہے ہم کہیں تو کیا کہیں اس نے کہا خدا کی شم ان کے کلام میں غضب کی شیریی ہے' اس کا باطن دیکھوتو چشمہ کی طرح اہل رہا ہے اور ظاہر دیکھوتو مچل دار درخت کی طرح بارآ ور ہے-ان باتوں میں ہے جو بات بھی تم کہو کے وہ فوراْ معلوم ہو جائے گی کہ بالکل غلط ہے' پیکلام بشر کا ہے ہی نہیں' وہ سب پرغالب آجاتا ہے اور کسی ہے مغلوب نہیں ہوتا' یوں معلوم ہوتا ہے کہ تہ تک اس کے سب شختے تھٹے ہوئے ہیں کہ اس کی تدکا بہتہ ہی نہیں لگتا۔ (۹۹۰) رکانہ ہے روایت ہے اور بیلوگوں میں سب ہے توی مشہور تھے کہ میں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی چند بکریوں کو چرار ہے تھے۔ یہ بات آپ کی نبوت کے شروع شروع کی ہے ایک دن آپ نے فرمایا کیا مجھ سے کشتی لڑتے ہو؟ میں نے کہا اچھا کیا آپ سے؟ آپ نے فر مایا جی ہاں مجھ ہے۔ میں بولا اچھا کیا دو گے آپ نے فر مایا جو جیتے اس ک ایک بمری - میں نے آ ب سے ستی کی آ ب نے مجھے زیر کر دیا اور مجھ ے ایک بکری لے لی- پھر مجھ ہے فر مایا کیا دوبارہ پھر کشتی لڑو گے؟ میں بولا بہت اچھا - میں نے پھر آ پ سے کشتی کی - آ پ نے پھر مجھ کوزیر کر دیا اورایک بکری مجھ ہے اور لے لی- اس مرتبہ میں اِ دھراُ دھرو کیھنے لگا کہیں

(۹۹۰) \* ہرصاحب نہرا پے نہر پر نازاں ہوتا ہے اور پھر جتنا اس نہر میں اس کی فوقیت مسلم ہوتی ہے اتنا ہی اس پر اس کا ناز بر حتا چا جا تا ہے۔ حتی کہ آخر کار مشہور کے مطابق ہچو مادیگر ہے نیست اس کے دماغ میں اپنی بکتائی کا غرور پیدا ہوجا تا ہے اب سو چئے کہ جس ماحول میں تعلیم و تعلم کا حرف نہ ہوکی کو متاثر کرنے کے لیے کیا اس ہے زیادہ بھی کوئی اور بات مؤثر ہوسکتی تھی۔ اس لیے اس کے قلب پر اس کا سکد اس طرح جم چکا تھا کہ آپ کے دعوئے نبوت کی شہرت کے بعد اس کے دل کا مرجم بن گئی۔ اس واقعہ سے فلا ہر ہے کہ اس تمام معاملہ سے آپ کا اصل مقصد کیا تھا اور جب آپ سنے سب سے پہلے اس کی ہریاں اس کے حوالہ کر دیں تو یہ بات پور سے طور پر صاف ہوگئی کہ اس مار جبت کا راز پچھاور ہی تھا نہ تا راز پچھاور ہی تھا نہ تا راز پھھاور ہو تھا نہ تو ہوگئی کہ اس موالہ ہوگئی کہ اس موالہ کی بلند فطرت کا بھی اندازہ دگئا نا چا ہیے کہ رکانہ کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ما لک کو اس کی بگریوں میں اپنی اس خیا نت کا جواب کیا دوں گا میت کہ بلند فطرت کا بھی اندازہ دلگا نا چا ہیے کہ رکانہ کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ما لک کو اس کی بریوں میں اپنی اس خیا ت کا جواب کیا دوں گا میت کہ جب تین باروہ زیر ہوگیا تو اس نے فور آآپ کی نبوت کا یہ تھا ہوں گا تھا ہوں گا ہوں گا تھا ہوں گا نا ہوں سے جو کہ جب تین باروہ زیر ہوگیا تو اس خور آآپ کی نبوت کا یہ تو اپر اپر ورابوداؤد نے مراسل میں ذکر کیا ہے۔ ( حاشیہ شعاء سے آپر خور اتعات اور بھی نقل کیے ہیں۔ ابور کانہ ابوا سرچمی جیسا کہ بیلی اور بینی اور ابوداؤد نے مراسل میں ذکر کیا ہے۔ ( حاشیہ شعاء سے آپر خور اتعات اور بھی نقل کیے ہیں۔ ابور کانہ ابوا سرچمی جیسا کہ بیلی اور بیان وداؤد نے مراسل میں ذکر کیا ہے۔ ( حاشیہ شعاء سے آپ

يَـرَانِـيُ إنسـانٌ فَـقَـال مَالَكَ قُلُتُ لَايَراِنُي بَعُضُ الرَّعَاةِ فَيَبَحُسَرِءُ وُنَ عَلَيَّ وَ أَنَا مِنُ أَشَــ دِّهِمُ قَالَ هَلُ لَكَ فِي الصَّرَاعِ التَّالِثَةِ وَ لَكَ شَاةٌ قُلُتُ نَعَمُ فَصَارَعُتُهُ فَصَرَعَنِي وَ اَخَـٰذَ مِنْيُ شَاةً فَفَعَدُتُ كَتِيُبًا حَزِيْنًا فَقَالَ مَالَكَ قُلُتُ إِنِّي أَرْجِعُ إِلَى عَبْدِ يَزِيْدُ وَ فَدُ أَعُطَيْتُ ثَلاثًا مِنْ غَنَمِهِ وَ الثَّانِيَةُ أَنَّى كُنْتُ اَظُنُ انى اَشُدُ قُرَيُسِ فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي الرَّابِعَةِ فَقُلُتُ بَعُدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَمَّا لُكَ فِي الْغَنَسِم فَالِنِّي أَرُدُها عَلَيْكَ فَرَدَّ عَلَيَّ فَلَمْ يَلْبَتُ أَنُ ظَهَرَ آمُرُهُ فَٱتَيْتَهُ فَٱسْلَمْتُ فَكَانَ مِمَّا هَذَانِيَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنِّي عَلِمُتُ أَنَّهُ لَمُ يُسطُرعُنِي يَوْمَئِذٍ يقُوَّتِهِ وَ لَمُ يُصُرِعُنِي يَوُمَئِذٍ إِلَّا بِقُوَّةِ غَيُرِهِ . رواه البيهـقي و قد اخرجه من طريق ابن اسحاق عن ابيه و ابي امامة ايضا و اخرجه ابو نعيم ايضا كذا في الخصائص ص ١٢٩ ج ١ قبال ايسن كثيبر الخبرجة ابو داؤد و الترمذي ثم احرجه من رواية ابي بكر الشافعي عين ابين عبيال بشجوه و قيال استاده جيد. (البداية و النهاية ص ١٠٤ ج٣)

(٩٩١) عَنُ عَمُرو بُنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَـمَرٌ النَّاسِ يَـمُرُبِنَا الرُّكِبَانُ نَسُأَلُهُمُ مَا لِلنَّاسِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ اَرُسَلَهُ

مجھ کو پچپڑتے ہوئے کوئی و کیھ تو نہیں رہا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قر مایا کیا د کھےرہے ہو- میں نے کہا ہے د کھےر ما ہوں میں کہ مجھ کو کہیں کوئی اور کری چرانے والا دیکھ نہ رہا ہواور میرے مقابلہ کی اس کو بھی ہمت ہو جائے کیونکہ میں سب سے زور دار ہ دمی مشہور ہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا احیما تیسری ہار پھرلڑتے ہواورجیتو گے تو ایک بکری ملے گی - میں بولا بہت احیما – میں نے پھرکشتی کی اور آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے پھر مجھ کوزیر کر دیا'اب تو میں ممکین ہوکر بیٹھ گیا۔ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے یو جھاممکین کیوں ہو- میں نے کہا: سب سے پہلے تو اس بات پر کہ جب میں عبدیزید کی بکریاں لےکرواپس ہوں گا تو ان میں تین بکریاں جو میں آپ کو وے چکا ہوں (وہ کم ہوں گی ) دوسری بات سے سے کہ مجھ کو سے بڑا گھنڈتھا کہ قریش میں سب سے زیادہ مضبوط آ دمی میں ہوں ( مگر آج اس کے خلاف نکلا) آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا اچھا چوتھی بار پھر کشتی کرتے ہو؟ میں نے کہا کیا اب تین باریٹ جانے کے بعد بھی۔ آپ نے فر مایا احصالو کریوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تم کوسب واپس کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے وہ سب واپس کر دیں پھراس کے متصل ہی آپ کی بوت کا شہرہ ہو گیا اس وقت میں آپ کی خدمت میں آیا اورمشرف باسلام ہو گیا۔ اور میرے اسلام کا باعث یبی بات تھی کہ میں یقین کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی طافت سے زیر نہیں کیا بلکہ ضرور کسی اور دوسری (اللی )طاقت ہے زیر کیا ہے-

( بيهقى وغيره )

(۹۹۱) عمرو بن سلمہ کہتے ہیں۔ ہم ایک ایسے پانی پر تظہرے ہوئے تھے جو لوگوں کی گزرگاہ پر واقع تھا۔ ان کے قافلے ہماری طرف سے گذرتے تو ہم ان سے دریافت حال کے لیے یو چھا کرتے کہولوگوں کا اب کیارنگ ہے

(۹۹۱) \* غیرتعلیم یا فتہ اشخاص اکثر بھیڑ چال ہوا کرتے ہیں۔ ان کا معیار تقیدیق ہی کیا۔ اس لیے عرب کے عام اوگوں نے اپن نزدیک آپ کی نبوت کے لیے یہی ایک معیار بنار کھا تھا کہ اگر آپ اپنی توم پر غالب آ گئے تو بس یہی آپ کی صدافت کی سب لابی ....

اَوْحَىٰ اِلَيْهِ اَوُحَىٰ اِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ اَحْفَظُ ذَٰلِكَ الْكَلامَ فَكَانَّمَا يعزيُ فِي صَدْرِي وَ كَسانَستِ الْعَسرَبُ تَسَلَوَّمُ بِباِسُلامِهِم الْفَتُحَ فَيَقُوْلُونَ أُتُرُكُوهُ وَ قَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمُ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتُ وَقُعَةُ الْفَتُح بَادَ رَكُلُ قَوُمٍ بِسِاسُكُامِهِمُ وَ بَسَدَرَ ٱبِسَىٰ قَوُمِىٰ بِ إِسُلَامِهِ مُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمُ وَ اللَّهِ مِنْ عِنُدَ النَّبِيُّ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلُوةَ كَذَافِي حِيْنِ كَـٰذَا وَ صَـٰلُوةَ كَذَا فِيُ حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلُوةُ فَلَيُؤَذِّنُ اَحَدُكُمْ فَلَيَؤُمُّكُمُ اِكْشَوْكُمُ قُوانًا فَنَظَوُوا فَلَمُ يَكُنُ اَحِدٌ اَكْثَوَ قُوُانًا مِنْىُ لَمَا كُنْتُ آتَلَقُى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّ مُوْنِى بَيْسَ اَيُدِيْهِ مُ وَ اَنَا اِبُنُ سِتَّ اَوُ سَبْعَ سِنِيُنَ وَ كَانَتُ عَلَىَّ بُرُدَةً كُنْتُ إِذَا سَجَدُتُ تَغُطُّونَ عَنَّا اِسْتَ قَارِيْكُمُ فَاشْتَرُوا لِي قَمِيُصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرُحِيُ بِذَٰلِكَ الْقَمِيُصِ.

(رواه البخاري)

اوراس مخص کی کیا خیرخبر ہے۔ لوگ کہتے ان کواللہ تعالیٰ نے اپنارسول بنا کر بھیجا ہے وہ ان پروحی نازل فرما تاہے چنانچداب ان پریدیہ میتی تاز ہ تازہ اتری ہیں۔ میں ان آینوں کو (سنتااور) چیکے سے یاد کر لیتا-اوروہ مجھے کواس طرح یاد ہوجا تیں جیسے میرے سینہ میں نقش ہوگئی ہیں۔ادھرعرب کےلوگ اسلام قبول کرنے میں فتح مکہ کا انتظار کررے تھے۔ کہتے تھے بھی ان کواوران کی قوم کونبٹ لینے دوا گروہ اپنی قوم پر غالب آ گئے تو بس جان لو کہ وہ سیجے نبی ہیں۔ جب یوں ہوا کہ مکہ مکر مہ نتخ ہو گیا تو اب مسلمان ہونے کے لیے لوگ دوڑ پڑے۔میرے والداپی قوم سے پہلے لیک كرمشرف باسلام ہو گئے اور اپنی قوم ہے آ كر كھا بخدا میں تہارے پاس ایك سے نبی کے دربار سے آر ہاہوں ان کا حکم یہ ہے کہ فلاں نماز اس وقت میں اور فلاں اس وفت میں پڑھا کرواور جب نماز کاوفت آجائے تم میں ہے کسی کواذ ان دین جا ہے اس کے بعد پھرجس کوسب سے زیادہ قر آن محفوظ ہواس کوامام بننا جا ہیے۔ چونکہ ان میں مجھے ہے زیادہ قرآن کسی اور شخص کو یاد نہ تھا اور اس کا سبب یہی تھا کہ میں بہلے سے قافلہ والوں سے من كر قرآن شريف ياد كرليا كرتا تھااس ليے انہوں نے مجھ کو ہی اپنے آ گے بڑھا دیا۔ اس وفت میری عمر کل جھے سات سال کی ہوگی اور ميرےجم پراس وقت صرف ايك مختفري حادرتقي- جب بحده كرتا تو پيچيچے كى جانب ے سکڑ کرجسم کے اوپر کے حصہ پر آ جاتی - ہماری قوم کی ایک عورت بیدد مکھ کر بولی ا پنے قاری صاحب کے سرین تو ذرا ہمارے سامنے سے ڈھا تک لیا کرو۔ بین کر لوگول نے میرے لیے ایک قیص خرید لی مجھے اس وفت اس قیص ہے اتن خوشی عاصل ہوئی کہ کی چیز سے نہ ہوئی تھی- (بخاری شریف)

(٩٩٢) عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ آئ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ آئ فَعَمَدًا لِيُعُطِى عَطَاءً قَوْمِ اَسْلِمُوا فَوَاللّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لِيُعُطِى عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقُر.

(رواه مسنم و راجع تبرجمان السنه ص ۱۵۲ ج۲)

(۹۹۲) انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے آنخصرت صلی القد علیہ وسلم ہے وہ سب بکریاں مانلیں جواس وقت دو پہاڑوں کے درمیان چررہی تھیں آپ نے اس کو وہ سب کی سب ذیر دیں (بیدد کیھکر) وہ اپنی قوم کے باس آیا اور کہنے لگا اے میری قوم بس اسلام قبول کر لوخدا کی قتم محمدًا یسے تی اور تعلی عالی ہمت مختص ہیں کہ بے دریغ مال لٹاتے ہیں اور فقر کا ذرا خطرہ نہیں مالی ہمت محت میں کہ بے دریغ مال لٹاتے ہیں اور فقر کا ذرا خطرہ نہیں رکھتے ۔ (مسلم شریف) یہ قصہ اس کے قریب قریب الفاظ کے ساتھ ترجمان النہ ص ۱۵۲ ج ہرگزر چکا ہے۔

لاہے ....۔ حفاظت کر علی -گریے بھی ایک بات تھی جوابتداء میں ہوگئی - پھر جب ستر کے مسائل معلوم ہو گئے تو آئندہ انہی کی روشنی میں امت کاعمل بھی ہوتار ہا -فقہی تفصیلات کا پیمل نہیں ہے -

(۹۹۲) \* برخض کے نہم میں میں بلندانسا نیت کا ایک جدامعیار ہوتا ہے 'کسی کے مزاج پر عالی ہمتی اور سخاوت کا اثر پڑتا ہے تو کسی کے مزاج پر صبط و محل کااثر ہوتا ہے۔ تر جمان السندج اص ۳۸۸ میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھ چکے ہیں جس میں ا کی یہودی نے اپنے قرض کے نقاضے میں آپ کے ساتھ ناروا درشتی سے کا م لیا تھالیکن اس پربھی جب اس نے دیکھا کہ آپ کے صبط و چکل میں ذرافر ق نہیں آتا' تو بول اٹھا کہ میرامقصد آپ کوایڈ اءرسانی نہ تھا بلکہ صرف آپ کے خل کا امتحان کرنا تھا اور جب اس نے اپنے معیار کے مطابق آپ کے نبیانہ کمل کا تجربہ کرلیا تو دوسری ساعت ہی میں حلقہ بگوشِ اسلام ہو گیا -ای طرح کسی کا معیاراس درجہ گرا ہوا تھا کہ اس میں مثمنی کی حقیقت کے سواءنہم کی ذرای ہو بھی نہیں آتی جیسا بعض یہود نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیااور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی تو ہے کے استفسار پر ان کواس کا اقر ارکرتا پڑااور انہوں نے کہا ہمارا مقصد بیرتھا کہا گر آپ سیچے رسول ہوں گے تو ز ہر بھلا آپ کا کیا بگاڑ سکے گاورنہ آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اس بے جا تجروی کا بھی کوئی علاج ہے۔کسی کی طبیعت پر اعجو بہ پرتی غالب ہوتی ہے تو و ہ ایسی ہی بات رسول کی ذات میں دیمھنی جا ہتا ہے جواس کے نز دیک کسی انسان سے ممکن نہ ہوخوا ہ اس بات کا کرنا نی کے لیے لا زم ہویا نہ ہو-مثلاً ایک اعرابی آیا اسکی اعجو بہ پیند فطرت کی رغبت اس طرف معلوم ہوئی کہ مجور کا ایک خوشہ یا کمیکر کا درخت آ کر آپ کی نبوت کی شہادت دے یہاں تر جمان النة ازص ۱۳۱ تاص ۵۱ ج۲ ص اور حدیث نمبر ۱۵۲ ص ۵۲ ج۲ کا تشریحی نوٹ ضرور ملاحظہ فر مائے۔ ہاں کوئی ایبا بھی نکل آتا ہے جس کو دلائل برغور وخوض کے بغیر ایک ہی نظر میں کھر اکھوٹا صاف نظر آ جاتا ہے جیسا کہ عبداللہ بن سلام جب مدیندہ کے 'بس آ پے کے رخے انور پرنظر پڑی اور ہے ساختہ بول اٹھے یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ ویکھوتر جمان السنەص١٦٩ ج٢-كسى كى فطرت ميں اپنا ذاتى كوئى كمال ہوتا ہے اور و ہا بنى مونى عقل كے مطابق اسى كومعيار بناليتا ہے كہ جواس كمال ميں اس کو شکست دیے دیے بس یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جیسا رکانہ پہلوان کا واقعہ ابھی آپ نے پڑھا۔ یہاں اب یہ بحث کرنی کہ نبوت کے لیے بیرمعیار بھی کوئی معیار بن سکتا ہے یانہیں۔ مخاطب کی فطرت پر قبل از وقت ایسا بار ڈ الناہے جس کووہ اس حالت میں اٹھانہیں سکتان لیے رحمت جس کے لیے سبقت کر چکی ہے۔اس کے لیے بیسب پچھ گوار اکر لیا جاتا ہےا وران کی ہرمعقول اور نامعقول ضد کو پورا کر کے ان کوا غوش اسلام میں زبر دئی تھینج لیا جا تا ہے-

(٩٩٣) عَنُ آبِي جُرَمِيٌ جَابِرِ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ النَّاسُ الْمَسْدُرُ النَّاسُ عَنُ رَأْبِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ عَنُ رَأْبِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ عَلَيْكَ مَنْ هَذَا قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيُنِ قَالَ لَا تَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَسْجِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَسْجِيَّةُ السَّلَامُ تَسْجِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَسْجِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَسْجِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَسْجِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَسْجِيَّةُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّذِي إِنْ السَّيَلَامُ عَلَيْكَ قُلْتُ اللَّهِ اللَّذِي إِنْ السَّولُ اللَّهِ اللَّذِي إِنْ السَّولُ اللَّهِ اللَّذِي إِنْ السَّولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي إِنْ السَّالِكَ وَ إِنْ السَّابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَذَعَوْتَهُ كَشَفَةُ عَنْكَ وَ إِنْ السَّابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَذَعَوْتَهُ كَشَفَةُ عَنْكَ وَ إِنْ السَّابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَذَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَا لَكَ وَ إِذَا اللَّهِ اللَّذِي وَ إِذَا اللَّهِ اللَّذِي وَالِنَا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي وَ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا إِنْ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَ

(۹۹۳) جاربن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو یہاں میں نے ایک مخص دیکھے جن کی ہر بات لوگ خور سے سنتے اور جو بات بھی وہ فرماد سے بس لوگ اسی کو قبول کر لیتے ہے۔ میں نے پو چھا بیکون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا بیہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں نے بیہ ن کر آپ کو دو بارسلام کیا (اور یوں کہا) علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ نے فر مایا علیک السلام علیک السلام مت کہا کرو۔ ''بیہ طریقہ (زندوں کے سلام کرنے کا نہیں) بیتو مردوں کو سلام کرنے کا نہیں) بیتو مردوں کو سلام کرنے کا نہیں کی تاب اللہ میں ہیں؟ آپ نے فر مایا میں اسی خدا کا رسول ہوں کی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ نے فر مایا میں اسی خدا کا رسول ہوں جواگرتم کوکوئی تکلیف ہواورتم اس سے دعاء ما نگوتو وہ اس کو دور فر مادے اور اگرتم کوکوئی تکلیف ہواورتم اس سے دعاء ما نگوتو وہ اس کو دور فر مادے اور اگرتم کوکوئی تکلیف ہواورتم اس سے دعاء ما نگوتو وہ تہارے واسطے اس کو

(۱۹۹۳) \* آپ کی اس ایک بی گفتگو می البیات معاشیات اور معیشت کے جینے شعبے سے سب کے متعلق ایک ایس مختمر فہرست بیان میں آگئی ہے کہ اگر آپ کی بھی ایک گفتگو میں البیات معاشیا جائے تو ایک ای زبان سے لکے ہوئے بیٹی قیمت علوم ہی آپ کی بوت کی تھید ہیں کے لیے کافی ہیں۔ آپ حدیث کے الفاظ پر ایک بار پھر خور کر کے نظر ڈال لیں اور اپنے دماغ میں خودان کو پھیلا لیں کہ آپ نے ان مختمر جملوں میں کس طرح خدا تعالی کی ان صفات کا تذکرہ فر مایا ہے جو عرب کی قطر ت پر خدا تعالی کی ذات کے تعارف کے لیے سب سے زیادہ اثر اندازہ ہو تی تھیں۔ اس کے بعد آ داب سلام آ داب گفتگو آ داب لیاس اور الم الاظاف کے کتنے اہم اسباق کی طرف اشارات فر مائے ہیں۔ جا پر بن سلیم کی فطرت کو جس امر نے بیماں سب سے پہلے بیدار کیا تھادہ آپ کی مختل کا نقش تھا اور در حقیقت رسولوں کی صدافت کی ایک دیلی بھی ہوئی ہے کہ ان کو بھی اور در حقیقت رسولوں کی صدافت کی ایک نظر در کیھیے ہی ایکان لا نے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں قد رت نے انسانوں کے مختلف طبقات پیدا کو بات میں اور در شت فطرت بھی ہیں اور رگر ہے تھا ت بیدا کی جس اندان بھی ہوئی ہی ہیں اور گر دا بھی عالم و جائل سب ہی کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا اس کی ذات میں ہر طبقے کی تصدیق کی تا ہی ایک نظر کی تا ہو دیا تھا ہوں ہی اور در شت فطرت بھی تا ہی ان کر وہ تشوں سے ملاطمینان اور شفی بخت کی دائل سب بی جے ہی ان اور ان میں ہر طبقہ کا بیان نمونۂ پڑھا ہے۔ بادشا ہوں نے اپنی فطر کی تا ہا رہا ہوں نظر کی تیا فرف نظر کی تیا فی خور ان تا کر کہنا ہوں کے مال میں تھی پر پہنچ وہ معرف ایک بی بات تھی کہ آپ ب ب شاموں نے آپ کی طرف نظر کی تیا فی خور ان کی کا بنوں نے آپ خود کھا کر ایک بی بات تھی کہ آپ ب بے تھی کہ آپ ب ب تھی کی کہ آپ ب شاموں نے آپ کی کر آپ کی کر آپ کی بات تھی کہ آپ بی بی بات تھی کہ آپ ہیں ہیں در آ ایک کر ہو تھی وہ میں دروں ہیں بی بی بی بات تھی کہ آپ ب بی تھی کر رسول ہیں۔ شداللہ تعالی کر درول ہیں۔ شدید تھی کر رسول ہیں۔ شدید تو کر گور کی گور کر گور کر

بہار عالم حسنش جہاں را تا زہ می وارد برنگ اصحاب صورت را بیوار باب معنی را حیرت ہے کہان میں ہے کسی ایک طبقہ کا ہم کو بیر بیان نہیں ملا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو ہز ورشمشیر بھی مسلمان لائ ....

كُنُتَ بِارُضِ قَفُوا و نَلاةٍ فَصَلَّتُ رَاجِلَيُكَ فَلَا الْحَدُوتَ فَرَدَّهَا عَلَيْکَ قُلُتُ اِعْهَدُ اِلَى قَالَ لَا تَسُبَّنَ اَعَدَهُ حُرًا وَ لَا عَبُدًا وَ لَا بَعِيْرًا وَ لَا شَاةً قَالَ وَ لَا تَحْقِرَنَّ شَيْعًا مِنَ الْسَعُرُوفِ وَ اَنْ تُكَلِّمَ اَخَاکَ وَ اَنْتَ مُنْبَسِطٌ الْسَعُرُوفِ وَ اَنْ تُكَلِّمَ اَخَاکَ وَ اَنْتَ مُنْبَسِطٌ الْسَعُرُوفِ وَ اَنْ تُكَلِّمَ اَخَاکَ وَ اَنْتَ مُنْبَسِطٌ الْسَعُورُ فِ وَ اَنْ تُكَلِّمَ اَخَاکَ وَ اَنْتَ مُنْبَسِطٌ الْسَعُورُ وَفِ وَ اَنْ فَعُرُوفِ وَ اَرُفَعُ الْمَعْرُوفِ وَ اَنْ اللهَ السَّاقِ فَانِ الْمَعْرُوفِ وَ اَرُفَعُ الْمَعْرُوفِ وَ اَنْ اللهَ لَا يُحِلُ السَّاقِ فَانِ اللهَ اللهَ اللهُ الله

(رواه ابوداؤد و روى الترمذي منه حديث السلام و في روايته فيكون لك احر ذلك و وباله عليه)

سبزہ زار کر دے اور اگرتم کسی بیابان جنگل میں ہواور تمہاری سواری گم ہو جائے چرتم اس سے دعاء ما گوتو وہ تمہاری سواری تم کوعطا فرما دے۔ میں نے عرض کی اجھاتو جھے کوئی نصیحت فرما ہے۔ آپ نے فرمایا دیھو! کسی کو برا بھلانہ کہنا۔ یہ کہتے ہیں آپ کے اس فرمان کے بعد میں نے نہتو کسی آزاد انسان کو برا کہا اور نہ غلام کو بلکہ کسی بکری اور اونٹ کو بھی برا لفظ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھنا! کسی اچھی بات کو ہر گر خقیر مت شہمنا اور اپنے مسلمان بھائی ہے کشادہ روئی ہے گفتگو کرنا کیونکہ یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ اور دیکھنا! مختوں ہے کپڑ اپنچ لٹکائے ہے بہت احتر از کرنا کیونکہ یہ خصلت تکبر کی ہے اور اللہ تعالی کو تکبر بہت تا پہند ہے اور اگر بالفرض کوئی شخص تم کو برا بھلا کہے اور تم کوا لیے عیب کی عار دلائے جو تمہارے اندر موجود ہوتو تم یہ حرکت مت کرنا کہ جو عیب تم اس میں دیکھوتم بھی اس کواس کی عار دلانے لگو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تو اس کا ثواب ملے گا اور اس کی ساس حرکت کا وبال اسی پر پڑے گا۔ (ابوداؤ د)

انبیا علیہم السلام میں وہ اخوت نبوت ہوتی ہے کہ ان میں ہرایک دوسرے کے لیے ہمہ تن احترام ہوتا ہے اوران میں کہیں اختلاف کانام ونشان نہیں ملتا

(۹۹۴) ابو ہریرہ طفی اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کیہم السلام میں حضرت عیسی کے ساتھ سب سے قریب ترمیں الانبياء عليهم السلام بينهم اخوة النبوة يعظم اوَّلهم اخرهُمُ و اخرهم اولهم و لا يوجد بينهم اختلاف (٩٩٣) عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۹۹۴) \* د نیامیں اخوت کی مختلف قسمیں ہیں انسانی اخوت' ملک و وطن کی اخوت' کسی حرفہ دپیشہ کی اخوت'نسلی اخوت اور عرب میں تو ان کے علاوہ ایک اور اخوت کا بھی رواج تھا جو باہم معاہدہ ہے پیدا ہو جاتی تھی ان کے عرف میں اس کا نام''موا خات'' تھا ہمار کے فنظوں میں اس کومنہ بولا بھائی کہنا جا ہے مگر اس کے حقوق ان کے ہاں مثل نسبی اخوت کے سمجھے جاتے تھے۔ان تمام اخوتوں کا حاصل درجہ بدرجہ انس ومحبت اور تعاون و تناصر ہے۔ ایک مشرق کے باشند ہ کواگر مغرب کے باشند ہ کی مصیبت پرکسی درجہ کاغم ہوتا ہے تو کیوں؟ صرف اس انسانی اخوت کی بناء پر اس سے بڑھ کر وطنی اخوت ہے۔ جب بھی دوغیر متعارف انسانوں کو بیمعلوم ہو جاتا ہے کہ و ہ ایک ہی ملک و وطن کے باشندے ہیں تو یہ سفتے ہی ان کے دلوں میں محبت و انس کے جذبات فور أامنذ نے لگتے ہیں۔نسل ونسب کی اخوت اس سے بھی بالاتر ہے' اس کے مقابلہ میں تمام اخوتیں ماند پڑ جاتی ہیں' یہاں ایک انسان بعض مرتبہ دی و ناحق کی بحث ہے بھی علیحد ہ ہو جاتا ہے' لیکن بيتمام اخوتين ذرا ذراسے عوارض سے بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہیں اور معمولی باتوں پر خسد و رقابت کے جذبات سے تبدیل ہو جاتی ہے جس کی شہادت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی سرگز شت کافی ہے کیکن ان سب اخوتوں ہے الگ ایک اخوت اوربھی ہے جوخاص انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں نظر آتی ہے جس کا نام اخوت نبوت ہے' بیتمام اخوتوں سے بالاتر اخوت ہے یہاں کسی حالت میں بھی ذرا ہے اختلات کی گنجائش نہیں ہو سکتی ان میں محبت وانس کے وہ جذبات نظر آتے ہیں کہ اگر بڑے اور چھونے کا تفاوت معلوم نہ ہوتو بیمسوں کرنا ہی مشکل ہے کہ ان میں باہم ایک دوسرے پرکسی کوفو قیت بھی ہے یانہیں' ہرایک کے جذبات دوسرے کی تعظیم و تکریم کے لیے وقف ہوتے ہیں پھریہاں و ہ روحانی تناسب موجو د ہوتا ہے کہ ہر بنی کو پہلے انبیا علیہم السلام کے ساتھ الیں الفت ومحبت ہوتی ہے گویا کہ وہ اب اس کی آئکھوں کے سامنے زندہ موجود ہیں ایک سعیدلڑ کا بھی پچھو قفہ کے بعد اپنے والد کی یا داس طرح تاز ونہیں رکھ سکتا جس طرح کہایک نبی دوسرے گزشتہ نبی کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے' گویا ان کےصرف قالب مختلف ہوتے ہیں گرحقیقت میں وہ سب یک جان ہوتے ہیں ای لیے کوئی نبی دوسرے نبی کے احتر ام کے خلاف ایک کلم بھی برداشت نہیں کرسکتا بلکہ ہر نبی کی شریعت کی ایک دفعہ ہی میہ ہوتی ہے کہ جو کسی ایک نبی کامنکر ہووہ خود اس کا بھی منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی امتوں میں ایک الیم اخوت پیدا فرماتے ہیں جوان کے مابین اخوت سے مشابہ ہوتی ہے اس کا نام'' اخوت ایمانی'' ہے-اس اخوت کے مقابلہ میں عام انسانوں کی تمام قتم کی اخوتیں ہیچ ہوجاتی ہیں حتیٰ کہ آپ نے فر مادیا کہ اخوت ایمانی کے بعد اب عقدِموا خات کرنااصو لأغلط ہے کیونکہ محبت و انس کے جتنے جذبات ہو سکتے ہیں وہ سب''اخوت ایمانی'' میں پنہاں ہیں۔اس لیے آئندہ اب''مواخات' کا دستورمنسوخ ہے وَاذُ كُورُوا إِذْ كُنتُمْ أَعُدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحَتُمْ بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا. لين الله دوركويا دكرو جبتم ايك دوسرے كے لايہ .... ہوں۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب انبیاء علیہم السلام باہم علاقی (سوتیلے) بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا والد ایک ہوتا ہے اور مائیں

وَسَـلَـمَ أَنَا أَوُلَى النَّاسِ بِعِيُسلى ابُنِ مَوُيَمَ فِي الْاوُللي وَ الْاَحِرَةِ الْآنبِيَاءُ إِخُوَةٌ مِّنْ عَلَاتٍ وَ

للے .... وتمن ایک دوسرے کےخون کے پیاہے تھے انہوں نے آ کرتمہارے درمیان و ہ الفت پیدا کر دی کہتم سب بھائی بھائی بن گئے اور اب ایک دوسرے کی خاطر جان نثاری کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت بالا میں ای'' اخوت ایمانی'' کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں سب مسلمانوں کوایک عمارت ہے تشبیہ وے کریہ مجھایا گیا ہے کہ جس طرح ایک مکان کی اینٹ ووسری اینٹ کے لیے باعث ا ہے کا م ہوتی ہے اس لیے ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کے لیے ہونا جا ہے اب مثال کے طور پر آپ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ملاحظة مائية الله تعالى في ان كانام كرآب كوية خطاب قرمايا تعا﴿ فَاصْبِهُ كَمْمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْمُعُونِ ﴾ یعنی جیبااولوالعزم رسول ہمیشہ صبر کرتے رہے ہیں تم بھی اسی طرح صبر سے کا م لواور صاحب حوت ( لیعنی یونس علیہ السلام ) کی طرح نہ بنو۔ اس طرزِ خطاب ہے شاید خطاباتِ ربانی ہے کسی نا آشنا شخص کو ایک نبی کے حق میں کسی کو تا ہی کا وہم گزرسکتا تھا اس لیے آ تخضر ت صلی الله علیه وسلم نے فورأاس کاا زالہ فر ماتے ہوئے ارشا دفر مایا'' مجھ کو پونس نبی پر فضیلت مت دو'' دیکھوتر جمان السنة ص٣٢٢ج ۴ - مدتوں اس حدیث کی مراد سمجھ میں نہ آ سکی حتیٰ کہ تر جمان السنة میں بھی اس کی وہی مراد درج کر دی گئی جواب تک شارحین کے کلام سے منجي تقى - جب اس تيسري جلد كاوقت آيا تو اس طرف ذ بن متوجه بهوا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاجمله انبياء عليهم السلام ميس يهال خاص حضرت بونس عليه السلام كانام ليناضر دركسي تحكمت برمبني مو گااي وفت خيال قرآن كريم كي طرف گيا تو معلوم مواكه و مال بھي خام صطور بران ہی کا نام لے کرآپ ہے کہا گیا تھا کہتم ان کی طرح بےصبری کا کوئی قدم نہا تھانا -سجان اللہ اخوت نبوت بھی کتنی بلنداخوت ہوتی ہے-ہ پے نے فور آان ہی کا نام لے کر فر مایا'' تم مجھ کوان پر فضیلت مت دو''امت کے جذبات اس شم کے مواقع پر حدو دے تجاوز کر جایا کرتے ہیں اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ ان کو ہدا بت فر ماوی کہ اس خذا کی طرنے خطا ب ہے امت کا کوئی فروبھی ان کے حق میں اونیٰ سا کسرشان کا کلمہ منہ ہے نہ نکالنے پائے بیہ خالق کا اپنے رسول ہے خطا ب ہے بہاں کسی امتی کومدا خلت کرنا خطرناک ہے۔حضرت حضصہ اورحضرت عائشةً کے حق میں ایک موقعہ پرعمرٌا ورصدیق اکبرٌ ہے جوتنبیبی حرکات صاور ہوئی تقیس کس کی مجال ہے کہ ان کی نقل اتار سکے یا امہات المؤمنین کی شانِ عالی میں نصف کلمہ بھی زبان پر لا سکے۔ پس جب بندوں کے درمیان مراتب اورحقوق کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے تو خالق اورمخلوق کے درمیان جتنا فرق ہونا جا ہے اس کو قیاس کر لیجئے بالخصوص جب کہ مخاطب رسول کی ذات ہو جہاں اونیٰ سے اونیٰ لغزش پر سخت سے سخت باز پریں ہوتی ہے۔اس کے بعد قلب مطمئن ہو گیااورمعلوم ہوا کہ اس حدیث کو جب آیت بالا کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تویہاں کسی سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی - بیعقید ہ کا ماب نہ تھا بلکہ اخوب نبوت کا کرشمہ تھا - اس تشم کا دوسرا واقعہ تر جمان السن**ص ۳۲۲** ج۲ میں گز ر چکا ہے و ہاں بھی بڑی نا گواری کے انداز میں آپ نے فر مایا تھاتم لوگ مجھ کوحضرت موی علیہ السلام پر نضیلت مت دو''حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے بچھ عرصہ کے لیے رخصت ہور ہے تھے تو اس وقت اپنی امت کے سامنے تسلی کے جو کلمات انہوں نے فر مائے تھے وہ حسب بیان انجیل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جتنی عظمت شان ظاہر کرتے ہیں اس کا انداز ہان کے مطالعہ کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ ماضی اور آئندہ آنے والے رسولوں کا اس درجہ احتر ام انبیاء کیبیم السلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتا یہاں ایک لا کھ سے زیاد ہ کی بڑی جماعت سب میں یہی صفت نظر آتی ہے۔ پھر بجیب بات یہ ہے کہ جس طرح خود ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا ای طرح ان کے اصولی علوم کالی .....

أُمَّهَا تُهُامُ شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيُنَنَانَبِيٍّ. (متفق عليه)

(٩٩٥) عَنُ آبِيُ هُرَيُوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفُرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ

مختلف ای طرح ان سب کا دین یعنی اصولی عقائد ایک ہوتے ہیں اور شریعتیں مختلف مختلف اور میر ہے اور شریعتیں کے درمیان کوئی نبی نبیس ہے۔ (متفق علیہ) مختلف مختلف اور میر ہے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نبیس ہے۔ (متفق علیہ) ابو ہر رہے اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آج کی شب ایک سرش جن میری ایذ اور سانی کے لیے چھوٹ نکا ا

للے ..... میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا فروع اور جزئیات میں گویہاں بھی اُختلاف ہو جاتا ہے گمرا یک شریعت نے دوسری شریعت کی بھی تکذیب وتغلیط نہیں کی بلکہ ہمیشہ پہلی شریعت کا پورا احتر امہلحوظ رکھا ہے۔ ہاں اتناضرور کہددیا ہے کہ بعض احکام وقتی ہوتے ہیں اور و دسی خاص دور کے ساتھ مخصوص بھی ہو سکتے ہیں اس لیے مثلاً فلاں فلاں احکام جوگز شتہ دور کے مناسب تصاب جدید آئین سے خارج کیے جاتے ہیں اور فلاں فلاں احکام کا جدیدا ضافہ کیا جاتا ہے۔ اس تغیر و تبدل کو تغلیط نہیں کہا جا سکتا اس کا نام'' نسخ'' ہے۔ یہرسول کا اپنافغل ہی نہیں ہوتا پیچن تعالیٰ کافعل ہوتا ہے۔ وہ جوا حکام جا ہتا ہے شخ فر مادیتا ہے اور جو جا ہتا ہے جدیدا حکامات نازل فر مادیتا ہے اس لحاظ ہے یہ کہنا بھی بالکل درست ہے کہ رسولوں کےعلوم میں مطلقاً کوئی اختلا ف نہیں ہوتا نہ اصول میں اور ندفر وع میں – ای کے ساتھ اگر اس پر بھی غور کیا جائے کہانبیا علیہم السلام کےعلوم میں الہمیات' اور عالم غیب کا ایک بڑا با ب ایسانھی ہوتا ہے جس میںعقل انسانی قطعاً در ماند ہ اور عاجز ہے اس کے باوجود حضرت آ وم علیہ السلام ہے لے کر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے عہدمسعود تک اس میں کہیں ایک نقطہ کا اختلاف ' نہیں ماتا تو اس سے بداہمةٔ یبی نتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ تمام انہیا علیہم السلام کےعلوم کا سرچشمہ یقیناً ایک ہی تھااور یقیناً یہاں جوحضرت آ دم عایبہ السلام کامعلم تھا وہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معلم تھا یہی وجہ تھی کہان کے زیانے 'ان کی زیانیں اوران کے بعثت کے مقامات گو کتنے ہی مختلف تھے گرعلوم میں ایک مششہ کا کہیں اختلاف نہ تھا- ان عمیق مسائل پر اگر صرف بز درعقل غور کیا جائے تو کیا اپنے کثیر التعداد انسانوں میں جو عالم کے اپنے مختلف خطوں میں اپنے مختلف مختلف ز مانوں میں ظاہر ہوئے ہوں اتنا اتحاد عقلاً ممکن ہے؟ پھر خود ان کے درمیان اتن محبت 'اتنی ایک دوسرے کی عظمت اورایک دوسرے کے ساتھ ارتباط نظر آ سکتا ہے جس کی مثال دوحقیقی بھائیوں میں بھی نہل سکو-يهال حديث كے الفاظ "فِي الذُّنْيَا وَ الْاحِوَة" خاص طور پر قابل لحاظ ہيں شايد بياس طرف اشار ہ ہے كه حضرت عيسيٰ عليه السلام كي تشريف آ وری به حیثیت آپ کے امتی ہونے کے ابھی باقی ہےاور آپ کی بیدحیثیت لا زمی طور پر آخرت میں بھی ظاہر ہوگی ورند آپ کی نسبت سب ا نبیاء کیہم السلام کے ساتھ برابر ہے-حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اولویت کی نسبت کی - اس کے سواکوئی وجہ حدیث کی روشنی میں ثابت خبیں ہوتی -اس روایت میں ایک فقر واور بہت زیادہ قابل توجہ ہےاور وہ یہ ہے ''لیٹسَ بَیْنَنَا نَبیّٰ' لیعنی ہمارے ورمیان کوئی اور ہی نہیں -مدت درا زتک اس کی سیحے مر وحل نہ ہوئکی اور بیمنکشف نہ ہوسکا کہ اس امر کے بیان فر مانے کی اہمیت کیا ہے-اس کے بعدنظر ہے گذرا کہ کتب سابقہ میں آپ کی علامت میں بیکھی ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس رسول کے درمیان کوئی اور نبی نہ ہوگا'اس کے بعد ے پھراس جملہ کی قدر و قیمت کا کچھانداز ہ ہونے لگا- دیکھوجدیث نمبر ۸۸۲جس میں مغیر ہ رضی التد تعالیٰ عنه کا شا دمقوتس کے دربار میں جانے کاواقعہ مذکور ہے۔

(990) \* حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ہرنبی جس طرح دوسرے نبی کی نبوت کا مصدق ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اس کے معجز ات کا بھی مصدق ہوتا ہے اور ان کا بھی پورا پورا احترام کرتا ہے۔ یہ بھی ٹابت نبیس ہوا کہ کسی نبی نے دوسرے نبی کے مقابلہ یرکوئی معجز ہ دکھلایا ہو۔ لکھی ۔۔۔۔ تھا تا کہ کسی طرح میری نماز قطع کرا دے مگر اللہ نعالی نے اس پر مجھ کوقد رت عنایت فرما دی اور میں نے بیار اوہ کرلیا تھا کہ اس کومسجد کے ستونوں میں سے

عَلَى الْبَارِحَةَ أَوُ كَلِئُمَةً نَجُوَهَا لِيَقُطَعَ عَلَى السَّلُوةَ فَأَمُكَنِينَ اللَّهُ مِنْهُ وَ آرَدُتُ أَنُ آرُبِطَهُ

للج.... ان کامطلب یہ نہیں ہے کہ جوم مجز ہا کی نبی کا ہووہ دوسرے کا نہیں ہوسکتا بلکہ ایک ہی جنس کا معجز ہمتعد دنہیوں کا بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ احیاء موتی ۔ گوشہوریہ ہے کہ یہ معجز ہصر ف حضرت میسی علیہ السلام کا تھا جا فظا بن تیمیہ ؓ نے لکھا ہے کہ یہی معجز ہ حضرت موٹی علیہ السلام ہے بھی فلا ہر بوا ہے۔ ( دیکھو کتاب النبوات میں ۱۱۲) کیکن یہاں ہرا کیک کا معجز ہ جس طرح خوداس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے اس طرح گزشتہ نبی کی صداقت بھی بھی دلیل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کا ہنون اور ساحروں کی جماعت ہے یہاں ہمیشہ ایک ساحر دوسرے ساحرکی کا منہ پر نظر آتا ہے اور اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ دوسرے کا عمل باطل کردے۔

سجان اللہ! اب آپ حدیث مذکور میں ذرااخوت نبوت کی اس پاسداری کوبھی ملاحظہ سیجئے کہ جس خاص تسخیر کے متعلق ایک پیغمبر کی زبان سے بید عائی نظل چکی تھی' رپروردگار مجھے وہ باد شاہت دے جومیرے بعد کی دوسرے کونہ ملے' دوسرا پیغمبراس کا کتنااحتر ام طحوظ رکھتا ہے کہ مذکور ؤ بالا واقعہ میں اقتدار حاصل ہو جانے کے باوجوداس کو صرف اس لینے نافذ نہیں کرتا کہ کہیں اس میں دوسرے پیغمبر کی دعاء کے خلاف کا دنی ساشا تبہ پیدانہ ہو جائے حریفانہ ہمسری ہے اتنااحتر از اوراخوت نبوت کا اس درجہاحتر ام' پس نبوت کا ایک اعجاز مجھنا جا ہے۔ کیا آئی بری جماعت میں بلااششناءاس احتر ام کی مثال دنیا کی کسی دوسری جماعت میں مل سکتی ہے۔

حافظ ابن تیب تحریر فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر شخیر جنات سے بڑھ کرایک اور نعت عطافر مائی تھی اور وہ جنات کے لیے آپ کی بعثت تھی۔ اس لیے آپ کا عام پیغیبرانہ سلوک ان کے ساتھ بھی وہی تھا جونوع انسانی کے ساتھ تھا' دونوں مخلوق کو آپ نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی ہے اور مالکانہ تصرف سے ہر جگہ احتراز فرمایا ہے۔ فلا ہر ہے کہ مالکانہ تسخیر سے دعوت الی الحق کہیں افضل ہے۔ ( کتاب اللہ و میں ۱۲۱) حافظ سیوطیؒ نے بھی الخصائص الکبریٰ میں اس کوذکر کیا ہے۔ ہمار سے نز دیک جس رسول اعظم نے اپنی پہند سے شانِ عبدیت اختیار فرمائی تھی اس کی فطرت نے یہ گوارانہ کیا کہ اب کوئی عمل بھی اس سے ایساسرز دہو جوعبد سلیمانی کے دور شانا نہ سے ماتا جاتا ہے۔ ماتا ہے۔ کہا ہم کہی اس سے ایساسرز دہو جوعبد سلیمانی کے دور شانا نہ ہے ماتا جاتا ہے۔ ماتا ہے۔ کہا تھا ہم کہا تھی ہوسکتا ہے۔ ( دیکھو تر جمان السنة ص ۳۲۱ جدیث الاس)

بیخ عبدالو ہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ شیطان چونکہ بیے جانیا تھا کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ وسوسہ اندازی سے تو عاہزے اس لیے اس نے بیسعی کی کہ کس صورت آپ کی نماز ہی میں خلل انداز ہو جائے اور آپ کو عمل کیٹر کے لیے مجبور کر دے مگر حق تعالیٰ کے تعلل سے اس کواس پر بھی قد رہ نہ ہو تکی آخر کار ماہوں ہو کر بھٹکارا ہواوالیس ہوگیا۔ (دیکھوالیوا قیت والجواہر: صوس ہو ہو) مصنفہ عبدالرزاق میں ہے کہ یہ شیطان بنی کی شکل پر آ یا تھا۔ عالم روحانیات میں صورت کی تبدیلی ممکن ہے اگر کہیں انسان میں اس کی شوس ماویہ یہ عالی نہ ہوجاتی تو وہ بھی اپنی صورت بدل سکتا۔ انجیل میں حضرت عیسی علیہ السلام کی شکل کی تبدیلی کا ذکر بہت سے مواقع میں آ یا ہے عالیا بی بھی ان کے 'دروح اللہ' کا قب کے اثر ات میں سے ہوگا۔ بہر حال اس بنا پر آپ کا اس کو پکڑ کرستون سے با ندھنا اور بچوں کا اس کو ویکھنا وی بھر وہ اس کو بدل نہیں سکتا اور اس میں محصور ہو کر رہ جاتا ہے۔ تر جمان المنہ جلد دوم میں حضرت مولیٰ علیہ السلام کا فرشتہ کے میں مقید کر دیت تھی بھوٹ جانا بھی اس کی نظر سجھنا جائے جھی اس کی نظر سجھنا جائے ہے۔ آگر وہاں بھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں آتا تو خدا تعالیٰ کا مقدس للہ .....

اللی سَسادِیَةٍ مِنُ سَوَادِی الْمَسِجِدِ حَتَّی تُسُمِّ مِسُوادِی الْمَسِجِدِ حَتَّی تُسُمُّ مُلکُا اللهِ کُلُکُمُ فَذَکَرُتُ فَسُولَ اَجِی سُلیُسَمَانَ رَبَّ هَبُ لِی مُلکُا لَّا فَوْلَ اَجِی سُلیُسَمَانَ رَبَّ هَبُ لِی مُلکُا لَّا يَسْنَبِهِ مَی لِاَحْدِ مَنْ بَعُدِی قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ يَسْنَبِهِ مَی لِاَحْدِ مَنْ بَعُدِی قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا. (رواه البحاری)

(٩٩٦) عَنُ أَبِى اللَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنُ دُعَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنُ دُعَاءِ

کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں یہاں تک کہ ضبح کوتم سب کے سب اس کو آئی میں سے دیکھوں سے دیکھ لو الیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بید عایاد آگئی ' پروردگار مجھے اپنی بادشا بہت عنایت فرما جومیر ہے بعد کسی اور کوزیبانہ ہو۔ روح (حدیث کا ایک راوی) بیان کرتے ہے کہ (اس وجہ سے آنخضرت نے اپنے ارادہ کو ترک کردیا) اور اس کے مقصد میں اس کونا کا موالیس کردیا۔ (بخاری) ترک کردیا) اور اس کے مقصد میں اس کونا کا موالیس کردیا۔ (بخاری) مقصد میں اس کونا کا موالیس کردیا۔ (بخاری) علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوداؤ دعایہ السلام ایک دعاء یہ بھی فرمایا کرتے علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوداؤ دعایہ السلام ایک دعاء یہ بھی فرمایا کرتے علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوداؤ دعایہ السلام ایک دعاء یہ بھی فرمایا کرتے

للی ..... رسول نداس کے تھیٹر مار تا اور نداس کی آئکھ ہی پھوٹتی ہیسب بشری صورت میں آنے کے کر شیمے ہتھے۔

بشرکی محبت میں ہے کہ اس کا قدم جتنا محبت اللی کی طرف اٹھتا چلا جائے اتناہی و واس کی عباوت میں تیزگام ہوتا چلا جائے - اس لیے ابوالدرداء میں تیزگام ہوتا چلا جائے - اس لیے ابوالدرداء میں اپنے بھائی داؤد علیہ السلام کی عباوت کی شان میں ابنے ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اپنے ہراور نبوت حضرت واؤد علیہ السلام کی عباوت کی شان میں فرمایا کرتے تھے - چونکہ خود عبدیت کا سب سے کامل مظہر تھے اس لیے آپ کی نظروں میں اپنے بھائی داؤد علیہ السلام کی جوادا سب سے زیادہ پیاری معلوم ہوئی وہ ان کی عباوت ہی تھی تھی تھی آپ کی عبدیت کا دوسرا کمال میں تھا کہ جب ان کی عباوت کا ذکر فرماتے تو اس طرح فرماتے گویا وہ اپنی نظیر خود ہی تھے - قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بلیم السلام کی جماعت میں اپنی شکر گذاری کے لیے لئے .....

دَاؤُ دَ يَ هُولُ اَللَّهُ مَّ اِنَّى اَسُالُكَ حُبَّكَ وَ لَحَمَلَ الَّذِی يُبَلِّغُنِی حُبَّكَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّعَمَلَ الَّذِی يُبَلِّغُنِی حُبَّكَ اللَّهُ مَ الْحُعَلُ حُبَّكَ احَبَ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مَلَى وَ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِقَالَ نَفْسِی وَ مَالِی وَ اَهُلِی وَ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَى دَاؤُ ذَيْ حَدِّثَ عَنْ لَهُ يَقُولُ كَانَ اعْبَدَ وَلَا هَا حَدَيثَ حَسَنَ عَرِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تھے۔ الہی میں تیری محبت مانگا ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ ہے محبت رکھے اور وہ نیک عمل جو تیری محبت پیدا کر دے۔ الہی میرے دل میں اپنی محبت میری جان و مال میرے گھر بار اور شخند ہے پانی سے بھی زیادہ پیدا فر ما دے۔ اور یہ بھی بیان کرتے تھے کہ رسول التہ تعلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت واؤ دعلیہ السلام کا تذکرہ فر ماتے تو یہ بھی فر مایا کرتے تھے 'وہ بہت بڑے۔ اور بشر تھے۔

#### (رزندی شریف)

(٩٩٤) ابو ہریر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا

للى .... حضرت داؤ دنايه الصلوة والسلام كوحق تعالى نے خاص طور پر خطاب فر مايا تھااس ليے انہوں نے بھی عبادت الہی كا ایک ایسانظام تائم فر مایا تھا كه شب وروز میں كوئی ساعت بھی ایسی نہتی جس میں كه ان كے گھرانے كا كوئی نه كوئی فر دان كے عبادت خانه میں عبادت كرتا ہوانہ ماتا ہو-ارشاد ہے- ﴿إِعْمَلُوالَ دَاوْدُ شَكْرًا﴾ (سين ۱۳)

اس لیے آنخطرت سکی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اپنے ان بردار نبوت کا تذکر ہ آ جاتا تو آپ ان کی شانِ عبادت کی توصیف میں بے ساختہ رطب اللہ ان ہوجاتے یہ کون ہیں؟ وہ کہ جن کی عبادت کی فرشتوں میں بھی وصوم بھی ہوئی تھی ، حتی کہ خود معبود حقیق نے جولقب جی ساختہ رطب اللہ ان ہوجاتے یہ کون ہیں؟ وہ کہ جن کی عبادت کی فرشتوں میں بھی وصوم بھی ہوئی تھی ۔ خولقب حی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور سور و والنجم میں جب آسانوں پر آپ کے ساتھ راز و نیاز کا ذکر کیا تو بھی ای لقب سے فرفاؤ میں اللی عَبُدِ وَ مَا أَوْ طَی کی عبادت کا ایک حرف زبان پر انہیں آتا اور جنٹی مدح و ثناء زبان پر آتی ہے اخوت نبوت کے ہودیت کے اس کمال میں ہوجے بعد بھی اپنی عبادت کا ایک حرف زبان پر انہیں آتا اور جنٹی مدح و ثناء زبان پر آتی ہے وہ واپنے ایک برادر نبوت کی ہے۔

' (۹۹۷) \* حدیث ندکور میں یکجائی طور پر تین نبیوں کا تذکر ہ کیا گیا ہے' جس کو پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نبیانہ اخوۃ دوسرے نبیوں کے بخر ت واحترام بیان کرنے اور اپنی فروتنی کے اظہار کے لیے گویا بہانہ کی مثلاثی رہا کرتی تھی۔ اگر کہیں اپنے جد بزرگوار حضرت نبیوں کے بخر فاراز کرآ گیا توعظمت و برتری کے جتنے زور دار کلمات ہو سکتے تھے وہ ان کے حق میں اور بجز و نیاز کے جتنے کلمات ممکن سرے ملیا اسلام کا ذراز کرآ گیا توعظمت و برتری کے جتنے زور دار کلمات ہو سکتے تھے وہ ان کے حق میں اور بجز و نیاز کے جتنے کلمات ممکن سے سے وہ سب اپنے حق میں اداء ہوئے گئے اور جب کہیں اپنے دوسرے علاقی بھائیوں کی یا د تاز وہ ہوگئی تو فوراً آپ کے تلطن و ترجم کے سمندر موجز ن ہو گئے اور رحمت و رافت ہے لیریز وعا کمیں ان کے لیے زبان سے نکلنے گیں۔ پھر بیسب پچھ مخل شاعر اندا ور مبالغد آمیز ک

کے طور برنبیں بلکہ ٹھیک ٹھیک حقیقت پرمبنی۔ د کیھئے یہاں جوکلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آپ کی زبانِ مبارک سے نکلے و وکتنی عمیق حقیقت کے حامل تھے یقیناً اگر کہیں فطرت ِ ابراہیمی شک و تر دو ہے یاک وصاف نہ ہوتی تو ان کے بعد جو حنیف بھی آتا اس میں شک و تر دو کے جراثیم ضرورسرایت کر

میں سرت بردین میں روز سے پہلے میں است ایک غلطی ہوگئی گرآ خرکار پھران کی ذریت کی سرشت میں داخل ہوگررہی -اوراس کے رہتے - حضرت آ دم علیہ السلام ہے سہو ونسیان ہے ایک غلطی ہوگئی گرآ خرکار پھران کی ذریت کی سرشت میں داخل ہوگررہی -اوراس طرح ہرموسس کے نقصان و کمالات اس کے تبعین کے آئینوں میں جیکا کرتے ہیں - پس اس میں ذراشبہ ہیں کہ اگر دب ادنسی للج

# صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ اَحَقُ بِالشَّكُ حَرْت ابراہیم ملیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے مستحق ہم ہوتے (اگر

للى ..... تَكِيْفَ تُنْحِيى الْمَوْتِنَى كَاكْلُمه حضرت خليل الله عليه السلام كى زبانِ مبارك ہے كہيں از رادِ شك اداء ہوتا تو پھر شك و تر د دملت صنيفه كى بنياد ہى ميں داخل ہو جاتا - اس كى بقيه شرح تر جمان السنص ٢٦ ج٣ پر ملاحظ فر ماہيئے -

صدیت کا دوسرا جملہ ذراشرح طلب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السام کی قوم نے نے جب انکار وتمر دکی حدکر دی اور معاصی وفواحش میں فلاف وضع فطرت کمل کا ایک ایباب کھول دیا جس ہے دنیا اس سے قبل آشانہ تھی قرآخران کی ہلاکت کی ساعت سر پر آگئ اور ضدا تعالیٰ کے مقدس ہلاکت کی ساعت سر پر آگئ اور ضدا تعالیٰ کے مقدس ہلاکت کو سامورت لڑکول کی شکل میں آپنچ صورت یہ ہوئی کہ پہلے وہ صرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن گئے ان کو ابھی پچھ علم ندتھا کہ اصل ما چراہے کیا امہوں نے حسب دستورا نبیا علیہ مالسلام اسپنے مہمانوں کو احترام سے لیا او هران کی قوم کو اس کی خبر گئی تو سامورت بر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اندازہ فرما ہے کہ قوم کے سارے نا نجارا فرادا کیک طرف اور حضرت لوط علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی تبر وکا معاملہ ایک طرف ند فود اسپنے وہ میں ان کی مدور کرسے ۔ اس چرت اور مجبوری کے عالم میں ان جاہلوں کو بر می فہمائش کی اور مدارت کی طاقت نہ فیدا ہوں اس کو جبرائوں کی معرز مہمانوں کی تارہ وہ بھی کر گزر ہے یعنی ابھی تک کفار اور مسلمانوں کے در میان نکاح درست تھا نو دھنرت لوط علیہ السلام کی بی بی بھی کا فرہ تھی اور ہاری شریت کے ابتداء میں بھی ہین کاح دورہ وہی میں ان کاح دورہ وہیں ایک اور میان نکاح درست تھا نو دھنرت لوط علیہ السلام کی بی بی بھی کا فرہ تھی اور ہاری شریت کے ابتداء میں بھی ہین کاح دورہ وہی میں سے خود وہ وہی میں کی خود وہ بات بھی پرداشت کر لی جس کو جواز کے باوجود وہ باختیار کر داشت نفر ماتے اور یہ بات کی کہم میر کو گئی ہوں سے نکاح کر سکتے ہو بیا گیٹر کی اس کی جان کی دون اسٹ کی کی میر کو اسٹ ان کی جان کی وہوں کی اپنے معزز میمانوں کے ماتھ یہ میں پرداشت نبیں کر سکت ہو بیا گیر کی وہرائی قوم نے جونواحش کے فوراحش کے فوراد ان کی کار می کر سکتے ہو بیا گیا تران کی جان گئی وہرائی کو اندانوں کا لیہ ہیں۔ گئی میر کو گئی ہوں کو معرف کی طرف کے انسانوں کی جان کی دون کے فورادش کی خبر کی دون کے فورادش کی میں کر میان کی کو گئی اس کی خبر کی جونواحش کے فورادش کی خبر کی جونواحش کی فوراد کے میں کو گوران انوں کا لیہ ہیں۔ گئی کی میں کر کی کو گئی کی دونو کے کور انسانوں کی کر سکتے ہو کہ کی کی کی کور کی کی کی کور کی کر سکتے کی کر کر سکتے کور کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کر کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی

ا المربی کی معنوی ابوت کے لحاظ سے مراد بنات تو ملی جائے تو ہے شیداس مجازی مصنے کا استعمال خلاف محاور ہو نہیں کہا جا سکتا گر پہلے بیغور کر لیمنا ضروری ہوگا کہ نبی کی معنوی ابوت کے لحاظ سے مراد بنات ہوا ہے؟ اس وقت ہمارے ذہن میں تو کوئی اسک آئی ۔ نبی کی معنوی ابوت کے لحاظ ہے جو ہر المام کے لوگی اسک آئی وجو کو ''ھذہ اختی'' کہنا ایک کذب کی برابر سمجھا ہوتو کوئی اسک آئی ۔ موم ' بنات '' کہد کر پکارٹا انہیا علیم السلام کے فرف میں کہاں تک قرین تیاس ہوسکتا ہے ۔ سوم ' بناتی '' میں خاص الحق المجنی عورتوں کو کی معنوی رشتہ ہے' کہا تا نہا علیہ علیہ السلام کے فرف میں کہاں تک قرین تیاس ہوسکتا ہے ۔ سوم ' بناتی '' میں خاص آئی طرف نسبت کرنے ہے جس خصوصیت کا فلہاں ہوتا ہے اس کا کوئی گئتہ تھی بیاں کر نا ضروری ہوگا بافضوص جب کہ وعورتیں کا فرم سے بہارم ہیکہ قرآن کریم نے کفر کے ساتھ جب الحق بیس عزیز کو ''ان ابنی مین اھلی'' کہنے کی اجازت نہیں دی بلکہ صاف ''اؤڈ ڈیس مِن اَ ھلیک'' فرمان یا تو پھر جن کا فرم وعورتیں کوئی رشتہ تھی نہ ہوان کو ' بناتی '' کا پیارا کلہ کہنا کہاں تک جائز ہوگا۔ کیان کا فروں کی اولاء پر جو نبی کی فضیحت کے لیے چند ہو گا میں تو اس کے جائز ہیں تھی تھی بنات کی جائز ہیں تھی تا تیل اعتراض عوان سے کہھ کم قابل اعتراض ہوں کی بینا تا کہ ہوئا کہ اور دوئی بلا ان کے ہوئا کہ اور دوئی بلا ان کے ہوئا کہ اور وہ تھی اس کی موزوں کی بینا تھر اس کی لائے اپنی امت کی لائے کوئی کی شان کے ہوئا کہ اور اور کی کہنا گیا اور دی بلا ان کے ہوئا کہ اور وہ کی کہنا گیا ۔ ہوئی کہنا کہ اور کی کہنا گیا کہ اور کی کہنا گا اور دوئی بلا ان کے ہوئا کا اور دوئی ہوئی کی حوزوں ہے۔ پہلے سے بھی زیادہ کی موردوں ہے۔

حقیقت سے کہ حضزت لوط علیہ السلام پراپنے مہمانوں کی اس فضیحت ہے اخلاقی طور پر جونا قابل برواشت و باؤپڑ رہاتھا اس کا پھھا نداز وہی نہیں لگایا گیا کہ کن حالات میں بیہ جائز کلمہ ان کی زبان ہے نکا تھا۔ایک بے حیا' بدمعاش اور مضبوط ٹولی کے بجوم کے سامنے تہذیب وآ داب اور مروت 🌉

#### مِنُ إِبُسَرَاهِيُهُمَ إِذُ قَالَ رَبُّ أَرِنِي كَيُفَ تُحْي بيسوال انہوں نے از راو شک کیا ہوتا) جب کہ عرض کیا تھا- میرے

لئی .... جواب ہوا کرتا ہے وہی جواب و ہے دیا اب حضرت لوط علیہ السام کی اس بے چارگی اور قوم کی اس سرکشی اور فاسدارا دوں کا نقشہ سامنے رکھے اور انداز ہ لگا ئے کہ یہ ساں و کمیرکر ایک باعصمت نبی کے دل پر کیا گذر رہی ہوگی آپ کے دل کواس کا احساس ہو یا نہ ہوگر آپ تخضر ہے سلی اللہ عایہ وسلم کی نہیا نہ اخوت کے سامنے جب بی نقشہ آیا تو آپ پراس گزشتہ مصیبت کی ایک تاز ہوا تعد کی طرح چوٹ گئی - اور برے درد کے انداز میں فر مایا 'الہی میرے بھائی لوط پر بری رحمتیں نازل فر ماکہ قوم کی نالائقیوں اور ایڈ اول سے خگ آآ کر انہیں ان کلمات کے کہنے کی تو بت آگئی جوفطرت بشرک سے بدرجہ مجود کی لگا کرتے ہیں - یعنی کاش اس معصیت ونضیحت کا نقشہ بدلنے کی طاقت خود میرے وست و باز و میں ہوتی یا میر اکوئی زور دار قبیلہ لیے ہوتا تو ان نا نہجاروں کو متا سب مز ادمی جاستی - انہیا ہے کہم السلام کے خلصا نہ اور عاجز اندکامات شہمی خالی نہی آتا تو ہمیشہ مضبوط شمیر عالی نہی آتا تو ہمیشہ مضبوط قبلے کا تا ۔۔۔

قبلے کا تا -

انسان کا خاصہ ہے کہ جب وہ طرح طرح کی ایذاؤں اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے صبر کے لیے اس قتم کے گزشتہ واقعات کا تصور بزاتسلی بخش ہوتا ہے اس لیے جب آپ بھی مصائب وآلام کے اس دور سے گزرر ہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کو اپنے بھائی حضرت موی علیہ السام کی یا دیے سافتہ آگئ پھر کیا تھاان کی عظمت شان بیان کرنے کا گویا پھرایک بہاندل گیا اس لیے فرمایا دھم السلم موسی لقد او ذی اسحنو من ذلک فصبو - خدا تعالی میرے بھائی موی پر دمتیں نازل فرمایزی پڑی مصببتیں جھیلیں اوران مصائب سے بھی زیاد ہشد ید مصببتیں جھیلیں گرانہوں نے صبر ہی کیا -

آ پ نے دیکھا آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اپنے بھائیوں کے شدائد کا نقشہ آیا تو ہمیشہان کے حق میں بزرگ اور دعا ، کے کمیات ہی نکلے اور ہر ہر موقعہ پراپنی فروتنی اور تو اضع کا ہی اظہار ہوتار ہااور کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ سالوں ایک گھائی میں ہے آ ب و گیا ہ قیدر بنے کی حالت میں یا طائف کے میدانوں میں خون ہے رنگین ہوجانے یا سرکے زخی اور دندان مبارک کے شہید ہوجانے کے بعد بھی دوسرے انبیا علیم السلام کے بالقابل بھی پیکمہ زبان بر آیا ہو کہ ان مصائب پر جس طرح میں نے صبر کیا مجھ سے پہلے کی نبی کیا۔
تیسر اجملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ انبیا علیم السلام کی شان بڑی ہوتی ہے مگران کی باز رہے ہوتی ہے اس وقت سے مواخذہ بھی ہڑا ہوتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کی زبان سے ایک باریکلہ نکل گیا" انسا اعسلہ "اس وقت

یرس بھی ہڑی ہوتی ہے'ان ہے مواخذ ہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کی زبان ہے ایک بارید کلمہ نکل گیا''ان اعلے ہ''اس وقت سب سے زیاد ہلم مجھ کو ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی وقت سے زیاد ہلم اور کس کو ہوسکتا ہے گران کا پیکلمہ بھی گرفت میں آ گیاحتیٰ کہ اس تا تھے ....

<sup>←</sup> کی تجاویز پیش کرنے کا وقت تھا یا کسی بھی صورت ہے اپنے معز زمہمانوں کی آبرو بچالینے کا مرحلہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ'' بنات'' کے مجازی معنی اختیار کرنے کے لیے اگر صرف یہی عقلی اعتراض واعی ہوا ہے تو اس کی کوئی معقول وجداب تک ہمارے ذہن میں نہیں آسکی ۔مفسرین میں ہے جن بعض حضرات نے اس مجاز کواستعمال کیا ہے اس کی وجداور ہے' بیعقلی شبہیں ہے۔ زیادہ تفصیل کا میکل نہیں ہے۔

ا جن صاحبان نے ''دُنٹینِ شَلِینیدِ" ہے یہاں اُلڈتعالیٰ کی وات مراد لی ہےانہوں نے قرآنی آیت ''اَوُالوِی اِللّٰی دُنٹینِ شَلِینیدِ" میں اوحرف تروید پر نورنبیں کیا اور شیح بخاری کی ایک لفظ کی مراد بھی خود اس معنے کی موئد مجھ لی ہے حالا نکہ اس روایت کا مطلب بھی دوسرا ہے۔ ابن حزم نے مل وکل میں نکیھا ہے کہاس ہے مراد ملائکۃ اللّٰہ ہیں۔

# الْسَمَوْتِنِى وَ يَسَرُحَهُ اللَّهُ لُوْطًا لَقَدُ كَانَ يَأْوِى ﴿ بِرُورُوكَارُ دَكَالًا وَ لِيَ مَرُوه كِيعَ زندُه كُرِتَا ہِ؟ خداتعالى لوط عايہ السلام پر

ت کیسر گزشت سورۃ الکہف میں مشقلاً بیان کی گئی جوتا قیامت تلاوت کرنے والوں کی زبانوں پرتاز ہ ہوتی رہے گی -حضرت ابراہیم ظیل الله علیه السلام کی زبانِ مبارک سے اپنی بی بے متعلق ایک نازک سے نازک وقت میں "هدذه احسی" کا کلمه نکل گیا مگرو ه بمیشه اس پراتنے نادم رہے کم محشر تک بھی زبان ہے اس کی تکنی نہ گئی آخر جب اہل محشر ان سے شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو اپنے ای قتم کے کلمات یا دکر کے فرطِ مذامت سے اپناسر جھکالیں گے اور فر ما ئیں گے کہ میں اس بلند مقام کا اہل نہیں - پس اس طرح لفظی گرفت اور اپنی ذرا ی بات پراس طرح ندامت صرف ای مقدس گرد ه کاخاصہ ہے۔ انبیاء میں مالسلام کی معصومیت کامقام گوکتنا ہی بلند ہو گمر بشریت پھران سے ا لگنہیں ہوتی -حضرت بوسف علیہ السلام کے سامنے بھی جب زنانِ مصر کی دعوت کا ہوش ربا منظر آیا اور جیل خانہ کی بحت ممکی بھی ان کے کا نوں نے نی اوران کو پیلیتین دلایا گیا کہ ابتمہارے لیےصرف دو ہی راستے ہیں یاان کی دعوت کوقیول کرویا پھر جیل خانہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔اب انبیا علیہم السلام کی عصمت کا انداز ہ آپ یہاں سے فر مالیجئے کہ نو جوانی کے عالم میں سامنے سے حسن اپنی پوری شوکت و طاقت کے ساتھ خود دعوت دے رہا ہے گر نبیانہ عصمت ہے کہ پہاڑ کی طرح ذرا متزلز لنہیں ہوتی اور جواب صرف یہ ہے کہ اگر میرے لیے راہیں صرف یمی دو ہیں تو مجھ کواپی عصمت کے مقابلہ میں جیل خاندا ختیار کر لیما بخوشی پیند ہے۔بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جواب زیان مصر کے سامنے تو ایک نبی کانہیں فرشتہ کا جواب تھا' لیکن چونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی نظرا ہے رب کی طرف اٹھی ہو کی تھی جس نے ان کی تربیت نبیانہ تربیت فر مائی تھی اس لیے یہ بلند جواب بھی گرفت میں آ گیا دَبُّ السّبخنُ اَحَبُّ اِلٰی مِمّایَدُعُونَنِی اِلَیْہِ (پروردگار! جس بات کی دعوت پیمورتیں مجھ کودے رہی ہیں اس کے مقابلہ میں قید میں جانامیرے نز دیک قابل ترجیجے ہے۔ ان مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب معامله پروردگار کےسامنے آگیا تھاتواب یہاں ایک تیسراراستہ اور بھی تھااور و ہپوری عافیت تھی یعنی ندان کی دعوت کو لبیک کہنا پڑے اور نہ جیل خانہ کی مصیبت سہنی پڑے۔ رب کے سامنے نہ بید مشکل ہے نہ وہ مشکل ہے اس قتم کی گرفتیں صرف انبیاء علیم السلام ہی کے ساتھ ہوتی میں اوران کا مقصدان کے منصب کی بلندی اورنز اکت کا ظہار اور عام انسانوں کو بیسبق دینا ہے کہ ضعیف انسان کوکسی موقعہ پر بھی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالنا چاہیے جواس کے ضعف بشری کے مناسب نہ ہو بلکہ اپنے پرور دگار سے ہر حالت میں عافیت ہی عافیت طلب کرنی جا ہے انسان کی استفامت کننی ہی مضبوط ہو گراس کوآ ز مائش میں ڈالنا کیا ضرور- بیصرف انبیا علیہم السلام ہی کی شان ہے کہ جتنی آ ز مائشوں میں و و پھنتے ہیں اتنے بی اور کھرے ثابت ہوتے ہیں- چنانچیاس کلمہ کوبھی جس صداقت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ ہے نکالاتھا پھر آخردم تک ای مضبوطی کے ساتھ اس کو نبا ہا بھی حتیٰ کہ جب ان کور ہائی کی خبر ملی تو جلدی ہے فور ان سطرح با برنبیں آ گئے کہ پہلے جو ہات ان کے منہ سے نکل گئی تھی گویا و ہ بے سو چے سمجھے نکل گئی تھی یا صرف وقتی جذبات تھے جس پر بعد میں ان کوندامت ہوسکتی تھی بلکہ بڑی استقامت کے ساتھ فر مایا کہتم رہائی کا تھم لے کرآئے ہو گرجس نے اپنی خوشی ہے جیل خانہ پیند کیا تھاوہ اس وقت تک اپنی رہائی پیندنہیں کرسکتاجب تک کداس کے سرتہمت رکھنے والی عور تمی خود بھی اس کے بے گنا ہی کااعتر اف نہ کرلیں۔

آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کی زبان سے جوکلہ نکل گیا تھا وہ اس کے قلب کی کس گہرائی سے نکلا تھا اور آخر تک کس شان کے ساتھ اس کو نبایا گیا - بیشان انبیاء علیم السلام ہے گرسنت اللہ یہاں بھی پوری ہوکر رہی - آخران کے الفاظ کے جوآ ٹار ہونے تھے وہ نمایاں ہوکر رہے ' بیشانِ البی تھی بید دونوں شانیں اپنی اپنی جگہ قابل داد ہیں اور عام انسانوں کی زندگی کے لیے اہم اسباق ہیں - اس کے پڑھنے کے لیے لئی .....

# اِلَى دُنْحَنٍ شَدِيْدٍ وَلَوُ لَهِثْتُ فِي السَّجُنِ طُوُلَ مَهِ مِن ازلَ قرمائے وہ کسی اورا گرکہیں میں حضرت یوسف کی برابر مدت تک

تلئی۔.... ان کے اوراق زندگی متحمل نہیں بیصر ف انبیاء ملیم السلام اپنی اپنی جگہ قابل داد ہیں اور عام انسانوں کی زندگی کے لیے اہم اسباق میں۔اس کے پڑھنے کے لیےان کے اوراق زندگی متحمل نہیں بیصر ف انبیاء ملیم السلام ہی کے مجیفہ حیات میں پڑھے جاسکتے ہیں۔

اس عمیق اور نازک پہلو کو بعض مقکرین نے نہیں سمجھا اور صرف ہے کہہ کر ان مفسرین پر دوکر ناشروع کر دیا ہے کہ حفرت یوسف علیہ السلام کی قید کا معاملہ ان مفسرین کے نز دیک گویا صرف ان کی اپنی بدشگونی اور بد فالی کا نتیجہ تھا حالا نکہ ان مفسرین کے سامنے اس قسم کی گرفتوں کا ایک بورا باب ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ایک بات جو دوانسانوں کے مابین کتنی بھی معقول سے معقول سمجھی جائے لیکن جب وہ بی بندہ اور خدات تعالی کے درمیان آ جائے تو پھر ضرور کی نہیں کہ اس درجہ میں معقول خابت ہو۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور حضرت موئی علیہ السلام نے اس پرسوال و جواب کے تو حضرت آ دم علیہ السلام نے اس پرسوال و جواب کے تو حضرت آ دم علیہ السلام نے ان کوا تنامعقول جواب دیا کہ قران کو خاموش ہو جانا پڑا ۔ لیکن جب بی سوال ان سے پروردگار نے فر مایا تو حضرت آ دم علیہ السلام جواب کا ایک حرف زبان پر ندلا سکے۔

آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کے سامنے جب اپنے بھائی یوسف کی اس مصیبت کا نقشہ آیا تو آپ ان کی دادو سینے کے لیے یہاں بھی فوراً بےتا بہوگئے اور صرف اس پر کفایت نہیں کی بلکہ ان کی عزت داحتر ام کی خاطر تواضع کے بی کلمات اپنے حق میں استعال فر ماسکتے تھے وہ استعال فر مالیے ۔ یہ ہے اخوت نبوت کد سر پر سرداری کا تاج رکھا ہوا ہے مگر یوں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں پر فوقیت کے جذبات سے استے خالی ہیں گویا ادھرا تھات ہی نہیں ہے ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ساری داستان صرف ایک ایسے خواب بھی کی بدولت تو پھیلی سے استے خالی ہیں گویا ادھرا تھات ہی نہیں ہے ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ساری داستان صرف ایک ایسے خواب بھی کی بدولت تو پھیلی تھی جس سے ان کی برتری ظاہر ہموتی تھی گر آپ کی شان یہاں بالکل جداتھی ۔ حقیق تو یہ ہے کہ سی کامل کا کمال جنتا ہو اس کے کمال کے شان تو اضع آئی بی اور بردھتی چلی جاتی ہے اس کے انکسار د تو اضع کے کلمات اس کے نقص کا موجب نہیں ہوتے بلکہ اور اس کے کمال کے تا بین دار ہوتے ہیں۔

انبیا بینیم اسلام کے مصائب کا نتشہ بار بار آپ کے سامنے آنے کی ایک وجہ ثاید بینی ہوگی کے قرآن کریم نے خاص طور پر آپ سے خطاب فر مایا تھا فیاصب و سکھا صبو اولوالعزم من الرسل ۔ لینی جس طرح سب اولوالعزم رسول ہمیشہ صبر کرتے چلے آئے ہیں ای طرح تم بھی صبر پر قائم رہنا۔ پس چونکہ قر آن کریم ہی نے آپ کے صبر کے لیے انبیاء سابقین کا تصور آپ کے سامنے رکھا تھا اس لیے ہر ہر صبر آز ماموقعہ پر آپ صبر فر ماتے اور س بق انبیاء کی ہم اسلام کا اسوہ صبر سامنے رکھتے جاتے اور جب بیصورت حال حسب الا تفاق بیان میں آ جاتی تو ہر جگہ یوں معلوم ہوتا گویا آپ کی نظروں میں صبر کا کچھاری ہے۔

آپ کی اس شان تو اضع و انکسار میں بڑا وخل اس کا بھی تھا کہ آپ کی فطرت میں عبدیت اس طرح گوندھی گئی تھی کہ آپ کی رفنارو
گفتار' نشست و برخاست' غصه و رضاء' مقہوری اور افتد ارکی ہر ہراداء میں وہ بے اختیار ٹیکتی نظر آتی تھی' انبیاء علیم السلام اپنی زبان سے جو
نکالتے ہیں وہ صرف ان کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ان کی فطر ق کے تر جمان ہوتے ہیں - حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ابھی آپ پڑھ پچکے
اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کا تذکر وعنقریب آپ اسی جلد میں پڑھنے والے ہیں پس ایک موقعہ پر آپ نے چونکہ عبدیت کو
ملوکیت پر از خود ترجیج و سے کرا پے حق میں عبدیت ہی کو پہند فر مالیا تھا اور اس لیے پہند فر مایا تھا کہ یہ جو ہرروز از ل ہی سے آپ کی فطرت
میں و دیعت فر ما دیا گیا تھا اس لیے عمد ونسیان کے ہر ہرموقعہ پر اختیار و بے اختیار جوکلمات بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتے وہ لئی ۔ ....

مَا لَبِتَ يُوْسُفُ لَاجَبُتُ الدَّاعِيَ.

(متفق عليه وراجع ترجمان السنة ج ١ص ١٧) الانبياء والرسل عليهم الصلوة والسلام كلهم بشرو كلهم عبادا الله تجرى عليهم سنة الله ماتجرى في سائر عباده (٩٩٨) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ

جیل خانہ میں قیدر ہتا اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے میرے بلانے کے
لیے کوئی شخص آتا تو میں اس کے ساتھ ہولیتا۔ (متفق علیہ)
انبیاء میں ہم السلام سب بشر تصاور سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بند بے
صفاور اللہ تعالیٰ کی جوسنت نوع بشری کے لیے تھم پر چکی ہے
وہ ہمیشہ اُن پر بھی جاری ہوتی چلی آئی ہے
وہ ہمیشہ اُن پر بھی جاری ہوتی چلی آئی ہے
ہوں عبداللہ بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ

لئی ..... آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے بیچے گواہ ہوتے - اس لیے یہ بھھنا سیجے نہیں ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات ہر موقع پرکسی خاص ارا دہ یا خاص مصلحت ہی ہے لگلا کرتے تھے بلکہ عربی کے محاورہ کا مصداق تھے (الاناء تیبر شیعے بیما فیہ) یعنی برتن ہے وہی ٹیک ٹیک کرنگاتا ہے جواس میں بھراہوا ہوتا ہے -

اب آپ اس خاص صفت عبدیت کے پیش نظر سوچئے کہ ایک عبد کا نقشہ یہاں کیا ہونا چاہے کیا بہن نہیں کہ جب اس کا آقائی کو جیل خانہ میں جسجے تو بردی خندہ بیشانی کے ساتھ وہ جیل خانہ میں داخل ہوجائے اور جب اس کو باہر آنے کا تھم دی تو اس طرح خوشی خوشی باہر نکل آئے ۔ گویا قید ور بائی کے دونوں معالمے اپنے آتا کے تھم ہر داری کے سامنے اس کے لیے برابر ہوں - اگر آپ کا جواب آپ اس روشنی میں پڑھیس تو آپ کومعلوم ہوگا کہ جوفر وتنی کے جملے یہاں آپ کے دہن مبارک سے نکلے رہے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کے سب سے کھلی دیل تھے۔

آ پ نے اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں پانچ مشہورا نہیا علیم السلام کے ساتھ آپ کی اخوۃ نبوت ملاحظہ فر مائی ۔ اب چنداوروا قعات بھی تر جمان السنہ کے ان صفحات پر ضرور ملاحظہ فر مالیجئے: تر جمان السنۃ ج ۲ س ۳۱۸ تا ۳۲۳ ۔ امید ہے کہ اخوۃ نبوت کا منہوم اور اس کی اہمیت ذہن نشین کرنے کے لیے یہ واقعات آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ اور اس کے بعد ان احادیث میں جوسوال و جواب کیے گئے ہیں ان شاء اللہ تعالی ان کی کوئی ضرورت بھی نہر ہے گی ۔ اگر ان احادیث پر نظر کرنے کے وقت اس طرف بھی خیال کرایا جواب کیے گئے ہیں ان شاء اللہ تعالی ان کی کوئی ضرورت بھی نہر ہے گی ۔ اگر ان احادیث پر نظر کرنے کے وقت اس طرف بھی خیال کرایا جاتا کہ یہ الفاظ کن تاثر ات کے ماتحت تھے تو ان کی تاد بل کی بجائے یہ روش ہو جانا کہ اخوت نبوت کے ہوتے ہوئے ان الفاظ کے اداء کے بغیر کوئی چارہ کار بی نہیں رہتا ۔

(۹۹۸) \* انبیاء ورسل علیهم الصلوٰ قر والسلام کی بشریت کا مسئلہ کوئی حدیثی مسئلہ بھی ہلکہ قرآنی مسئلہ بے اس نے ان کی بشریت کو جا بجا مسلمات اور بدیبیات کی طرح پیش کیا ہے۔ قاضی عیاض ما کئی نے جوتو قیررسول الله صلی الله علیه وسلم میں بر ابلند مذاق رکھتے ہیں اپنی تصنیف "الشفاء" میں مسئلہ عصمت پر بحث کرتے ہوئے آخر میں بری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول یقیناً معصوم ہوتے ہیں گر الشفاء" میں مسئلہ عصمت پر بحث کرتے ہوئے آخر میں بری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول یقیناً معصوم ہوتے ہیں گر بشریت سے معصوم نہیں ہوتے وہ بشرکی طرح پیدا ہوتے ہیں اور انسانی زندگی کے جملہ اووار طفلیٰ شباب اور شیخو خت سب سے عبور کرتے ہوئے آخر میں ہمیشہ کے لیے ای طرح زمین میں جاکر مدفون ہوجاتے ہیں جسیاجنس بشری ہمیشہ سے مدفون ہوتی چلی آئی ہے۔ حصرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت عام انسانوں کے برخلاف صرف ایک صنف عورت سے ہوئی تھی بس اتن می بات سے نصار کی نے ان کارشتہ عالم بشر سے کاٹ کرخالق بشرکے ساتھ جا جوڑا۔ مگر یہاں قرآن کریم ہیہ کہتا ہے کہ آ دم علیہ السلام کے لیے تو نہ والد تھے نہ والد وجب وہ لائی ....

علیہ وسلم نے سہوا ظہر کی پانچ رکعتیں اداء فر مانیں اس پر آپ سے عرض کیا گیا ظہر کی نماز وں کی رکعتیں کیا بڑھا دی گئی ہیں؟ آپ نے فر مایا کیا ہوا؟

اللُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ خَهُسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ وَ

للے .... بشر ہی رہے بلکہ ابوالبشر تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والد ہ تو تھیں۔ تعجب ہے کہ جن کی والد ہ ماجد ہ بھی تھیں اور والد ما جد بھی پھران کی بشریت سے انکار کی جرائت کیونکر ہو جاتی ہے۔لیکن انسان کی عقل پر جب ابواء وخواہشات کے حجابات پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے مشاہدات اورمحسوسات کا بھی ا نکار کرنے لگتا ہے اورا تنابھی نہیں سوچتا کہ جب تمام مخلوقات میں بشر ہی سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق ہے تو پھر رسواوں کی بشریۃ کاا نکار کر کے و وان کو آخر اور کس مخلوق میں شامل کرے گا۔ بیتو ظاہر ہے کہ خالق کی جانب میں تو کسی امر میں بھی شرکت کی گنجائش نہیں نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں - پھر خالق ہے ہث کرمخلوق ہی کا دائر ہ ہے- اس میں سب سے الضل واشرف یمی نوع انسانی ہے اس کوقدرت نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فر مایا ہے- اگر انبیا علیہم السلام کی بشریت ہے انکارصرف قر آن وحدیث کاانکار نہیں اپنے مشاہدہ کا بھی انکار ہے بلکہ اس مقدس گروہ کی سب سے بڑی فضیلت کاانکار ہے۔ تعجب ہے کہ انسان نے مبحود ملا تک ہونے کے بعد بھی اپنی شرافت کونہیں سمجھا اور تاج خلافت کے بعد بھی اپنی قد رنہیں پہچانی اگرو واک کی حقیقت سمجھتا تورسولوں کو بشر کہنا اس کو ہرگز بارنہ گذرتا - اس کے برعکس بیہاں دوسرا طبقہ و ہے کہ جب و ہبشریت کا قائل ہوا تو اس نے رسولوں کوٹھیک عام انسانوں کی صف میں اس طرح سمجھ لیا کہ پھران کے حق میں کسی امتیاز کا قائل ہونا ان کے نز دیک گویا ان کی بشریت ہی کے انکار کے مرادف بن گیا اس لیے اس بدیبی مسئلہ کی تفہیم کے لیے مجبوراً ہمیں بیاکھنا پڑتا ہے کہ عالم میں قدرت نے مختلف انواع اور انواع میں مختلف اصناف پھر اصناف میں مختلف استعداد کے افراد پیدافر مائے ہیں دیکھئے جمادات' نباتات' حیوانات اورانسان - بیمختلف انواع ہیں-اور ہرعاقل جانتا ہے کہ ان انواع میں کتنا فرق ہے جمادات بالکل ہے حس وشعورنظر آتے ہیں نباتات یہاں پچھان سے پیش گام ہیں اور حیوا نات پچھ پچھے ا دراک وعلم ہے بھی فیضیاب معلوم ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب آخری نوع کانمبر آتا ہے تو اس کے شعور وحس علم وا دراک کے سامنے دوسری انواع ایک ذرہ بےمقدارنظر آتی ہیں تگر کیااس کی اس برتری کی دجہ ہے دوسری انواع کے ساتھ اس کی مخلوقیت میں شرکت ہے کوئی شخص ا نکار کرسکتا ہے؟ اس طرح اب اگراصناف برابر ہیں ان میں باہم کوئی تفاصل نہیں -اس طرح اب اگر ہرصنف کے افراد پرغور کروتو ہرصنف کے افراد میں بھی نصل و قیمت کا اتنابڑا تفاد تنظر آئے گا کہ اس کا ضبط واحصاء مشکل ہے لعل و جواہرات کی قیمتوں کے تفاوت پرغور کرو-ای طرح حیوانات میں گھوڑے کی صنف کے افراد کی قیمتوں پرغور کرونو تم کو یہاں فضیلت کے اپنے درجات نظرآ نمیں گے کے صنفی اشتراک کے بعد بھی ان میں گویا کوئی اشتراک ہی نہیں ہے۔اسی طرح نوع انسانی کا حال ہے بلکہ بینوع جتنی شریف ترہے اس کےافراد میں تفاوت بھی اتنا ہی ہےا نداز ہ ہے- کا فربھی انسان ہی کا فرد ہے اورمسلم بھی' پھرمقبولین کے افرا دکوا گر مجملاً ضبط کر وتو قر آن کریم کے الفاظ میں وہ عارطا کفہ ہیں انبیاء'صدیقین'شہداءاورصالحین-ان کے مابین فضائل و کمالات میں بےانداز ہ تفاوت ہے' پھریبی حال ان میں ہے ہر طا کفہ کا ہے-اس لیےکسی صنف یا نوع کے افراد میں ان کے باہم تفاضل کاا نکار کرنا نہ تو پیے فقیقت پر مبنی ہے اور نہان کے تفاضل کا اقر ارکر کے ان کے صنفی یا نوعی اشتر اک کاا نکار کرنا ہے کم کی بات ہے-

واضح رہے کہ بشر گواضعف المخلوقات ہے گراس میں ترقی وعرون کی اتن عظیم صلاحیت موجود ہے کہ ایک انسان ترقی کرتے کرتے ایسے عالی سے عالی مقام تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے جہاں مقرب سے مقرب ملک بھی جانے کی طاقت نہیں رکھتا شہ و لاج انہوں نے عرض کیا' آج آپ نے پانچ رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ یہن کر آپ نے سلام کے بعد سہو کے لیے دو تجدے کیے اور ایک روایت میں ہے مَاذَاكَ قَالُوُ صَلَّيْتَ خَمُسًا فَسَجَدَ سَجُدَ تَيُنِ بَعُدَ مَا سَلَّمَ وَ فِي رِوَاتِهِ قَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ

لئے ..... معراج کے سارے سفر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہمر کاب رہے لیکن ایک موقٹ ایسا بھی آیا جہاں سے آگے تجاوز کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور جب ان سے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے رفاقت ترک کرنے کی وجہ دریا فت فر مائی تو بڑے خوف کے انداز میں ابّنا ہی عرض کر سکے ہے

اگریک سرموئ برتر پرم فروغ تجلی بسوز دیرم

اے محمصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے لیے بس اپناایک ایک مقام مقرر ہے۔ اس لیے اگر میں یہاں ہے ایک ہال بھر بھی آ گے پر صااور پر ان کروں تو بچلی رہانی میرے بال و پر سب سوخت کر وے۔ اس بچلی کی تاب و طاقت تھی تو ایک بشر ہی میں تھی آخر و ہی آ گے بر صااور صرف آ گے دنہیں بلکہ منازل قرب طے کرتے کرتے وہاں جا پہنچا جہاں کا نقشہ اگر الفاظ میں پچھادا ، ہوسکتا ہے تو فکان قاب قو سَنِنِ ہے اور بھی اس پر بس نہیں ہوئی بلکہ اس میں ''او اُ دُنسسی'' کی تنجائش اور نکل آئی پھر اس کی حد کیا تھی۔ یہاں پہنچ کرقر آن کریم نے بھی سکوت اضتیار کر لیا ہے۔ پھر کس کی مجال ہے کہ اس کے بعد لب کشائی کرسکے رہے۔

قلم اینجا رسید و سر بشکست

سیم کرکیاان مدارج قرب کے بعد بشر مخلوقیت کے دائر ہ سے ایک قدم بھی باہرنگل سکا نگون ڈیباللّٰیہ مِنَ ڈالِک ۔ چن نچہ وہی بشر جوقر ب کے احد جوانعام کے استے منازل طے کر چکا تھا جب پھر واپس ہوا تو اس پر بشریت کی قباء پہلے سے زیاد ہ مزین تھی اوراس عظیم الشان قرب کے بعد جوانعام ساتھ لایا وہ عبادت کا خاص طریقہ اور عبدیت کی ایک نرالی شان تھی ۔ جمرت سے پہلے پہلے ان سارے کمالات سے اس کونوا زاگیا اور جمرت کے بعد تاوفات اپنی زندگی کے ہر ہر شعبہ میں جس امر کا اس نے مظاہرہ کیا وہ مرتا پاعبدیت ہی عبدیت تھی ۔ شیخ اکر کھتے ہیں کہ مقام عبدیت جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے ایک مرتبہ مجھ پرسوئی کے ناکہ کی ہر اہر منکشف ہوا تھا تو میں اس کی بھی تاب ندلا سکا اور قریب تھا کہ جس کی ایک میں اس کی بھی تاب ندلا سکا اور قریب تھا کہ جس گیا ہوتا ۔ سجان اللہ جہاں جر نیل علیہ السلام قدم ندا تھا سکے دہاں شیخ اکر آئے قدم کیا سنجھتے ۔

حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو گ نے تحریفر مایا ہے کہ قرآن کریم میں عبداللہ بطور لقب صرف دونبیوں کی شان میں آیا ہے ایک عیسیٰ علیہ السام کے اور دوسری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولا دت کے بعد جو پہاا کلمہ زبان سے نکالا وہ یہ تعالیہ السام کے اور دوسری ہمارے نبی عبد اللہ بندہ ہوں ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق تعالیٰ نے ارشاد فر بایا کھی نہ اللہ یک عور تعالیٰ نے ارشاد فر بایا کھی نہ اللہ یک عور اس عبداللہ کا لقب اپنے حق میں خود حق میں خود میں غود میں خود حق تعالیٰ نے استعال فر بایا ہے جنا نبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعال فر بایا ہے اور یہاں اس کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خود حق تعالیٰ نے استعال فر بایا ہے جنا نبیہ اسراء کا ذکر شرد و عمر منادیا ہے جس معراج کا تقرہ ہے تیں اور احمال کی اس معراج کا گرہ ہے تبین اور احمال کی اور شمال کی تو اور سری قباء بہنا دی گرتی بلدای کی اور شمال کی اور شمال کی تو اور سری قباء بہنا دی گرتی ہے استعال کی گرتی ہے کہ مول کی نوازش جسی زیادہ ہوتی جاتی ہے عبدی عبد بت میں اتا ہی اور اضافہ ہوتا جاتا گرتی ہیں جس اس کے جس فریق ہاتی ہے اسلام کے احتیاز است اور فضائل کا باب پڑھ کران کے بشر بونے کا بی افار کی اور اضافہ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے جس فریق ہاتی کی اور کا کی ان اور کھیل کی نوازش جاتی کی بشر بونے کا بی افار کی اور احمال کی میں الیہ ہیں۔

مِثْلُكُمُ أَنُسْى كَمَا تَنُسَوُنَ فَاِذَا نَسِيُتُ فَذَكُرُونِيُ وَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمُ فِي صَلُوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلَيْتِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيُسَلَّمُ ثُمَّ لَيَسُجُدُ سَجُدَتَيُن .

(متفق عنيه)

(٩٩٩) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعُلَهُ وَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَ يَعْمَلُ كَمَا يَعْمَلُ آحَدُكُمُ فِى بَيْتِهِ وَ

کہ بیفر مایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم بشر ہواور بھول بھی جاتا ہوں جیسا تم بھول جاتے ہواس لیے جب میں بھولا کروں تو مجھے یا ددلا دیا کرواورا یک مسئلہ بیاورسن لوکہ جب تم کونماز میں شک پیش آجائے تو پہلے کسی تھیک بات پراپی رائے جمانے کی کوشش کرو پھراس کے مطابق اپنی نماز پوری کرلو پھرسلام پھیر کر سہوے دو بحدے کرلیا کرو۔ (متفق علیہ)

(۹۹۹) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپل کوخود درست فر مالیا کرتے 'اپنے کپڑے خود کی لیتے اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس طرح سب کام کاج کرلیا کرتے تھے جبیباتم سب لوگ

للے .... ہے اور جس نے ان کی بشریت کا اقر ارکر کے ان کوٹھیک عام انسانوں کی صف میں ااکر کھڑا کردیا - وہ بھی مقام رسالت سے برا ہے بہر ہ رہا انہا علیم السلام کا ٹھیک مقام یہ ہے کہ وہ بشر ہوتے ہیں 'بلکہ سیدالبشر ہوتے ہیں ۔اگر خدا تعالیٰ کے رسول بشر نہ ہوتے تو نوع بشری کے لیے کوئی فضیلت ہی نہ ہوتی بلکہ وہ اسل السافلین میں بڑی ہوئی نظر آتی -سورہ والتین کے شروع میں چار بڑی نیوتوں کا تذکر وفر ماکر انسان کا احسن تقویم پر ہونا اس لیے بیان فر مایا گیا ہے ہے کہ ان کود کھر کرئی انسان کی اس فضیلت کا شوت ملتا ہے ور نہ عام انسان جو نہ تو ایمان ہے آشا ہیں نہ مل صالح ہے ان کا رشبخس و خاشا ک ہے بھی بدتر ہے - ان کود کھر کرکون باور کرسکتا ہے کہ انسان سب اسلام سے انہ و مار شرف کلو تی ہوگئی ہے ۔ جس کو دکھ کھی کر اشرف المخلوقات کہا جا سکتا ہے - معیشت و معاشرت کی بیسب اصلاحیں صنف بشری میں صرف ان بشرک نے زریعہ ہوتی ہیں جورسول کہا ہے ہیں ۔تفصیل کے لیے تر جمان السنہ جلداول میں ''اسلام میں رسول کا تصور''کا مضمون د کھے ۔

قَالَتْ كَانَ بَشَّرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفُلِي ثَوُبَهُ وَ يَحُلُبُ شَأْتَهُ وَ يَخُدِمُ نَفْسَهُ.

(رواه الترمذي)

(۱۰۰۰) عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالُوْا لَهُ حَدِّنَا وَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالُوْا لَهُ حَدِّنَا احَادِيُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنُتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحُى قَالَ كُنُتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحُى قَالَ كُنُتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحُى بَعَتُ إِلَى فَكَتَبُتُهُ لَهُ فَكَانَ إِذَا ذَكُونَا الدُّنيَا بَعَتَ إِلَى فَكَتَبُتُهُ لَهُ فَكَانَ إِذَا ذَكُونَا الدُّنيَا وَ إِذَا ذَكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه التزمذي)

کر لیتے ہواور فرماتی تھیں آپ بھی ایک بشر ہی تھے اپنے کیڑوں کی جو کیں تھا ہے گئروں کی جو کیں تالی کی خو کیں تالی کی خور انجام دے تلاش کر لیتے - اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے اور اپنی ضروریات کوخود انجام دے لیتے - (تر ندی)

(۱۰۰۰) خارجہ روایت کرتے ہیں کہ چندلوگ ان کے والد حضرت زید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمیں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی پچھ با تیں سنا و بیجئے – انہوں نے فر مایا میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا پڑوی تھا - جب آپ پروحی آتی تو آپ مجھے بلا بھیجتے میں جا کرلکھ دیتا تھا اور جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوجاتے اور جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوجاتے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فر مانے سب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فر مانے سب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فر مانے سب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمی ہماری با تھی بیان کر رہا ہوں – سیساری با تیں میں ہمی شریک رہا تھی اور کرتے تو آپ ہوں۔ اور کرتے تو آپ ہمی بیان کر رہا ہوں – دیساری با تیں میں ہمی میں تم ہے آپ ہی کی با تیں بیان کر رہا ہوں – دیساری با تیں میں تم سے آپ ہی کی با تیں بیان کر رہا ہوں – دیساری با تیں میں تم سے آپ ہی کی با تیں بیان کر رہا ہوں – دیساری با تیں میں تم سے آپ ہی کی با تیں بیان کر رہا ہوں –

للے ..... حدیث مذکور سے میر جھی معلوم ہوا کہ رسولوں کا کمال میں ہوتا کہ وہ راہوں کی طرح ایک راہب بن جا کیں بلکہ ان کے دنیوی مشاغل بھی ان کی عبادت بھی فرشتوں کی طرح صرف شہج و مشاغل بھی ان کی عبادت بھی فرشتوں کی طرح صرف شہج و تقدیس میں منحصر ہو کررہ جاتی لیکن چونکہ وہ بشر ہوتے ہیں اس لیے ان کی عبادت کی ایک مستقل نوع وہ ہے جس سے خدا تعالیٰ کے مقدس فرشتے میسر نا آشنا ہیں یعنی خدا تعالیٰ کی ہیدا کر دہ مخلوق سے تمت عاصل کر نا مگر شرع صدو دمیں رہ کر - پیٹ بھر لینا اور اس طرح جملہ طبعی حاجات فرشتے میسر نا آشنا ہیں یعنی خدا تعالیٰ کی ہیدا کر دہ مخلوق سے تمت عاصل کر نا مگر شرع صدو دمیں رہ کر - پیٹ بھر لینا اور اس طرح ہملہ عبور کر لینا تو ایک عام بات ہے لیکن کس طریق پر ان کو پورا کر نا اور کس حد تک پورا کرنا حرام طریقوں سے اعراض کرنا اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا میں ضعیف اور مختاج بشرکی وہ عبادت ہے جس کا مقابلہ فرشتوں کی شبیج و تقدیس نہیں کر سی اور محتاج بلکہ میرت کے بھی بشر ہے ۔

(۱۰۰۰) \* اوپر کے نوٹ میں ہے بات واضح کی جاچکی ہے کہ دنیا کی معمولی باتوں میں شرکت کرنا بھی رسولوں کا ایک کمال ہے اور ایسا کمال ہے جس کی ہم بشر کوخرورت ہے۔ زید بن تابت نے اس سارے بیان میں بے بتاویا کہ رسول اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتیں سنے کے لیے تم کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر چا ہوتو اپنے روزم وہ کے معمولی امور میں رسول اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یا دتا زورکر سکتے ہو۔ اگر حضرت زید جانے تی ضرورت نہیں۔ تم اگر چا ہوتو اپنے روزم وہ کے معمولی امور میں رسول اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یا دتا زورکر وہ نہیں ہوتے ہیں اور ای ضمن میں دنیا کو وین بنا دینے کی نُو ان میں پیدا کر منبیں ہوتی وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کی دنیا میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ای ضمن میں دنیا کو وین بنا دینے کی نُو ان میں پیدا کر دیتے ہیں ان کی دنیا ان کی دنیا ان کی آخرت سے کسی جگر ہوتے ہیں اور جب کسی کو دنیا آخرت سے علیحہ وہ ہونے گئی ہے تو وہیں وہ پختی کے ساتھ ٹوک دیتے ہیں۔ ساتھ ٹوک دیتے ہیں۔

(۱۰۰۱) عَنِ الْآسُودِ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةً مَا كَانَ النَّبِي صَلَّم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ النَّبِي صَلَّم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَمتُ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ اَهْلِهِ تَعْنِي حِدُمَةَ قَالَمتُ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ اَهْلِهِ تَعْنِي حِدُمَةَ اَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلُوةِ فَي مَهْنَةِ اَهْلِهِ قَالِى الصَّلُوةِ. اَهُلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلُوةِ . وفي مصنف عبدالرزاق كان (رواه البحاري. وفي مصنف عبدالرزاق كان

يكسب الله عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (۱۰۰۳) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ دُعْيِتُ إِلَى كُرَاعٍ لَا جَبُتُ وَ لَوُ أُهْدِى إِلَى ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

(رواه البخاري راجع ترجمان السنه ص ۳۷۵ ج۲ و لاید)

(۱۰۰۳) عَنُ آبِئ حَازِمٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ رَجُلًا فَأَرُعِدَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَّنُ

(۱۰۰۱) اسود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے خضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے خضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عندہا سے پوچھا- آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آکر کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا اپنے اہل خانہ کی ضروریات بوری فرماتے تھے' مگر جہاں نماز کا وقت آتا بس اسی وقت نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ جہاں نماز کا وقت آتا بس اسی وقت نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ( بخاری شریف )

يخصف نعمه و يخيط ثوبه و يعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته)

(۱۰۰۲) ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روابت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مجھ کواگر ذرا ہے گوشت پر دعوت دی جائے تو میں اس کوبھی قبول کروں اور اگر میر ہے سامنے بکری کی ایک دست کا بھی ہدیہ بیش کیا جائے تو میں اس کوبھی قبول کروں گا
بیش کیا جائے تو میں اس کوبھی قبول کروں گا(رواہ البخاری)

(۱۰۰۳) ابو حازم روایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص ہے تھے ہات کی تو وہ مارے خوف کے کا پینے لگا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ میاں گھبراؤ مت میں کوئی بادشاہ تو نہیں میں تو ایک قریشی

(۱۰۰۱) پ بس بشرکی یمی وہ دینا ہے جس کوعبادت بھی کہا جاتا ہے۔گھر کا کاروبار نہ کرنا پہھے مشکل نہیں گراس کاروبار کوچھوڑ کرخدائی عبادت کے لیے طبعی حاجات کی طرح بے تکلیف چل پڑنا بہت مشکل ہے۔عبد کامل وہ ہے جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے ادرا پے موٹی کے حقوق بھی ادا کرے ادرا پے موٹی کے حقوق بھی ادا کرے درا کام ہی نہ تھا۔ کے حقوق بھی اور جب دونوں میں معاوضہ آپڑے تو مولی حقیق کا تھم اس طرح بجالائے گویا اب اس کے سامنے کوئی دوسرا کام ہی نہ تھا۔ جس رسول اعظم کی تمام زندگی میں دنیا کے حقوق کی اس طرح ادائیگی اور آخرت کے فرائض کی بیتر جیج ایک غیر متبدل دستو را معمل نظر آتا ہو کیا اس کے کمال میں بھی کسی شک وشبہ کی گنجائش ہے۔

یہ ملے ماں میں میں میں میں میں ہوئی بھر یاں لوگوں کو تقسیم کر دی ہیں اور خود دوسروں کے ذرا ہے گوشت کی دعوت یا معمولی گوشت کے نکڑ ہے کا بدیہ قبول کرنے میں ذرا عارنہیں رکھتے - عبدیت معمولی دعو کی نہیں اس کا امتحان زندگی کے ہر ہر گوشہ میں ہوتا ہے ۔ ان نی ضعف کے نازک مقامات اس کی حیات کے شاندار واقعات نہیں بلکہ روز مرہ کے معمولی واقعات ہیں جہاں اس کو یہ دسوسہ بھی نہیں گذرتا کہ میر ہے امتحان کے یہ بھی کوئی کل ہو سکتے ہیں - یہاں آپ تر جمان السند سلام جانا خاص طور پر ملاحظہ فر مائے - نہیں گذرتا کہ میر ہے امتحان کے یہ بھی کوئی کل ہو سکتے ہیں - یہاں آپ تر جمان السند سلام جانا خاص طور پر ملاحظہ فر مائے - اس کا اس کا اس کا اس کا اس کو یہاں اس کمال اس کمال میں جورعب تھاوہ آپ کی کمالی عبدیت کا اثر تھا ۔ جب عبدیت کا مل ہو جاتی ہے تو اس کا رعب صرف عام انسانوں ہی تک محد و دئیمیں رہتا ہو با دشا ہوں پر بھی پڑتا ہے بلکہ حیوانات پر بھی اس کا اثر پہنچتا ہے ۔ رہتا و دبا و شاہوں پر بھی پڑتا ہے بلکہ حیوانات پر بھی اس کا اثر بہنچتا ہے ۔ رہتا و دبا و داوشا ہوں پر بھی پڑتا ہے بلکہ حیوانات پر بھی اس کا اثر بھی ہے۔ ۔

عورت كالركا موں جوسو كھا موا گوشت بھى كھاليا كرتى تھى۔ (ابن جوزي)

عَلَيُكَ فَإِنْى لَسُتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا إِبُنُ إِمْوَءَ ۚ إِمِنُ قُويُشِ كَانَتُ تَأْكُلُ الْقَدِيُدَ.

(رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصلا عن ابن مسعود و جرير قال ابن الجوزي و روى متصلا و الصواب ارساله) (۱۰۰۴) انس رضی التد تعالی عندروایت فر ماتے ہیں که رسول الته صلی الله علیہ وسلم گدھے پر بھی سوار ہو جاتے' صوف کا بنا ہوا کپڑ ابھی پہن لیتے اور غلام کی دعوت بھی قبول فر مالیتے - جنگ خیبر میں میں نے آپ کوایک گدھے پرسوار دیکھا جس کی باگ تھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ (ابوداؤ دطیالی)

(١٠٠٨) عَنُ أنسسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُبُ الْحِمَارَ وَ يَـلُبَسُ الصُّوُفَ وَ يُحِبُبُ دَعُوَةَ الْمَمْلُوكِ وَ لَـقَـدُ رَايُتُـهُ يَـوُمَ خَيْبَـرَ عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيُفّ. (رواه ابوداؤد الطيالسي)

(۱۰۰۵) عبدالله بن بسر رضی الله تعالی عنه روایت فرماتے ہیں که آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے یہاں ایک اتنابڑا بیالہ تھا جس کو جار آ دمی اٹھا کر لاتے تھاں کا نام غراءتھا۔ ایک مرتبہ جب لوگ جا شت کی نماز ا داءکر کے حاضر

(١٠٠٥) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَصُعَةٌ يَحُمِلُهَا اَرُبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ فَلَمَّا أَضُحَوُ وَ سَجَدُوا

( ۱۰۰۴ ) \* الله تعالیٰ جب کسی کی بشریت میں کمال عطافر ما دیتا ہے تو اس کی نظر لباس اور سواری جیسی معمولی اشیاء سے بلند فر ما دیتا ہے' و ہود قت و حاجت اور اپنے ملک کے رسم درواج کے مطابق ہر جائز چیز کے استعمال میں کوئی عارمحسوں نہیں کرتا' و ہ اس پریقین رکھتا ہے کہ اگر بشریت کا کمال حاصل ہے تو لباس یا سواری کی کمتری ہے وہ کمترنبیں ہوسکتا اوراگر وہ بشریت کے کمال سےمحروم ہے تو صرف لباس یا سواری کی برتری سے برترنہیں ہوسکتا -صدر ہر جا کہ نشیند صدراست- نہ ملک کی مروج اشیاء کے استعال سے پر ہیز کرنا کمال ہےاور نہ زیانہ کی تر قیات سے فائدہ ندا ٹھانا کمال ہے'بشر ہونا ضرورا کیک کمال ہے تگر بشر کا سارا کمال عبدیت کے ساتھ ہے۔ جس بشر میں عبدیت کے بجائے فرعونيت بوو هصرف صورت كايشر ب بلكه يبهي نبين - أولنيك كَالْانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل.

(۱۰۰۵) \* پہلے زمانہ میں بڑے بڑے برتنوں کا عام رواج تھا اور اس زمانہ کی صنعت کے لحاظ سے دسیع اور بھاری برتن عمدہ سمجھے جاتے تھے۔ بالخصوص عرب علیحد ہ علیحد ہ کھانے کے عادی نہ تھے اس لیے ان کے یہاں مہمانی کے موقعہ پرلکڑی وغیر ہ کے بڑے برتن استعمال ہوتے تھے۔ ثریدعرب میں عمد ہ کھانوں میں شار ہوتا تھاا ورطبی کیا ظ ہے بھی و ہنہایت زودہضم ہوتا ہے پھرا لیک نوبت شاذ و نا در آتی تھی کہ بھی اس مشم کا موقعه ل جائے' اس لیے جب ایسا موقع مل جاتا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنے سحا بہ رضی الله تعالیٰ عنه کوجمع کر لیتے ان میں شہری اور و یہاتی ہر مخص ہوتا۔ یہ کوئی بادشاہ کا دستر خوان نہ تھا جہاں کسی بے پڑھے دیہاتی کوتاب لب کشائی نہ ہوئی جس کے ول میں جوآتا وہ اپنی ز بان سے کہہ گذرتا یہاں بھی ایک دیہاتی نے آپ کی اس نشست کو جب خلاف معمول دیکھا تو ٹو کا۔ مگر اس اخلاق پرقربان جائے کہ آپ کوذرانا گوارنہ گذرا بلکہ یہاں بھی وہن مبارک سے بچے تلے وہ کلمات نکلے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک سبق بن گئے یعنی انسانی بندگی اور مزاخ کی شرافت یمی ہے کہ ان موقعوں پر دوسروں کا خیال مقدم رکھے آخراس وقت میں میز بان ہوں جگہ کی تنگی میں بھی ا پی راحت کا خیال رکھنا اور ذراجبنش نه کرنا په تکبراورسرکشی ہے۔ اتناسا جمله فر ما کر جودوسری بات وہن مبارک ہے نکلی و ہ کھانے ناپی ....

الطُّحَى أَتِى بِتِلُكَ الْقَصْعَةِ وَ قَدُ ثُرَّ وَفِيهَا فَالْتَفُّوا عَلَيُهَا فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْرَابِیٌّ مَا هٰذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْرَابِیٌّ مَا هٰذِهِ الْجَلُسَةُ فَقَالَ النَّبِیُ صَلَّی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَنِيْدًا ثُمْ قَالَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَ دَعُوا عَنِيْدًا ثُمْ قَالَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَ دَعُوا ذَرُوتَهَا يُبَارَكُ فِيْهَا. (رواه ابواداؤد)

رربه يبر سربه المربوبية ا

ہوئے تو یہ بیالہ سامنے لایا گیا'اس میں روٹی کے کلڑے گوشت کے شور بے
میں کیے ہوئے ہے۔ لوگ اس کے اردگر و بیٹھ گئے' جب مجمع زیادہ ہو گیا تو
آنحضرت (جگہ کی تنگی کی وجہ ہے) اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اس پرایک
بادیشیں شخص نے کہا نشست کا یہ کیا طریقہ ہے'؟ آپ نے فر مایا القد تعالیٰ
نے مجھے ایک شریف بندہ بنایا ہے' متکبر اور سرکش نہیں بنایا۔ اس کے بعد
فر مایا۔ کنارہ کنارہ سے کھاؤاور درمیان سے نہ کھاؤ۔ کھانے میں برکت ہو
گی۔ (ابوداؤو)

(۱۰۰۹) جابر رضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے یہاں تشریف لے گئے آپ کے ہمراہ ایک صحابی اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ اس انصاری نے جواب دیا۔ اس وقت وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میاں اگر کسی پرانی مشک میں باسی پانی موجود ہوتو لیتے آؤورنہ ہم منہ لگا کر ہی پانی پی لیس گے۔ اس نے عرض کیا میر سے گھر میں پرانی مشک کا باسی پانی موجود ہوتو لیتے آؤورنہ ہم منہ لگا کر موجود ہوتو لیتے آؤورنہ ہم منہ لگا کر موجود ہے یہ کہہ کروہ اپنے مکان میں گیا اور ایک پیالہ میں پانی نکال کر اس پرگھر کی بلی ہوئی بکری کا تھوڑ اسا دو دھ دوہا گویالی تیاری۔ آنخضرت صلی باللہ علی ہوئی بکری کا تھوڑ اسا دو دھ دوہا گویالی تیاری۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونوش فرمایا۔ اس کے بعد وہ پھر گیا اور پھر لی اور پھر لی اور پھر لی اور پھر اسی کے اور جو تھر گیا اور پھر لی اور پھر لیک بنا کر لایا

لائع .... کے متعلق ایک عام ہدایت تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ قلب مبارک پراس کا ادنی سامیل بھی نہ تھا۔ سوچو کہا گراس زیانہ میں ایساواقعہ پیش آجائے تو محفل اس گفت وشنید میں تمام ہو جائے۔ کیاانسانوں میں ہے کوئی اور بندہ جواس منصب واختیار کے ساتھ اس بزرگی کا مالک ہواورا بنی اس اعلیٰ بندگی کا ہمجلس میں اس طرح ثبوت دے سکے۔

(۱۰۰۱) \* آنخصرت سلی الله علیه وسلم کی شانِ تواضع اور اظہار عبدیت کا پیفشہ بھی قابل یا دواشت ہے کہ اتنی نزاکت و نفاست مزاخ کے باوجود جب آپ ایک کسان کے کھیت پرتشریف لاتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ بھی شایدان ہی جیسے ایک عام انسان ہیں جنہوں نے پانی پینے کے آ داب کا ایک پور اباب سکھا یا ہو۔ آج وہ اس کسان پر باریک آ داب کا بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ بڑی ساوگ سے فرما دیتے ہیں کہ میاں اگر باسی پانی ندمل سکے تو ہم تازہ ہی لیں گے۔ اور اگر تمہارے پاس برتن مہیا نہ ہوتو ہمیں عام عرب کے دستور کے مطابق منہ لگ کی لین غیر بھی کوئی عار نہیں ہے۔ گرجس کے قلب میں حلاوت ایمان رہے چکی تھی وہ اپ اس سارے جہاں سے معزز مہمان کے لیے وہ تکلف کر کے لایا جوا یک مہذب سے مہذب انسان اس موقعہ پر کر کے لاسکتا تھا ادھریہاں چونکہ دوسرے کی مہمانی لاہ ۔۔۔۔

#### الرسول العظيم كان يبتلي بالجوع كما يبتلي به سائر البشر

(١٠٠٤) عَنُ أَبِي طَلُحَةً قَالَ شَكَوُنَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَطُنِهِ عَنُ حَجَوَيُنِ.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَوَفَعُنَا عَنُ بُطُونِهَا عَنُ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ

(رواه الترمىذي و قـال هـذا حديث غريب و

جبیهاعام بشرکوبھی پیش آجاتی ہے (۱۰۰۷) ابوطلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے غزوهٔ خندق میں شدت بھوک کی شکایت کی اور اینے اپنے پینے کھول کر د کھائے کہ ان پر ایک ایک پھر بندھا ہوا ہے اس پر آنخضر ت صلی اللہ عایہ وسلم نے اپنا پہیٹ جو کھولاتو اس پر دو پتھر بند ھے ہوئے تھے۔

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو مجوك كي شدت اسي طرح پيش آئي

( بخاری شریف وتر ندی شریف )

(یہاں تر جمان السنة ص ۴۳۹ جلدا وّل ضرور ملاحظہ فر مالی جائے )

الحديث مروى في البخاري في غزوة الخندق مع تغير يسير. و راجع ترجمان السنة ص ٤٤٩ ج ١)

آ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بچھونے ایک بار کا ٹا اور آپ نے اس

پراسی طرح دم فر مایا جسیابشر کودم کرنا جا ہے

(۱۰۰۸) حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ ایک شب رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نمازا داءفر مارہے تھے۔ آپ نے اپنا دست مبارک زمین پررکھا تو کسی

الرسول العظيم لدغته عقرب فاسترقى منه كما يسترفى سائر البشر (١٠٠٨) عَنُ عَلِي قَالَ بَيُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَهُ

تلج ..... تھی اس لیے پہلے آپ نے خود پانی نوش فر مایا پھرا ہے رفیق کو دیا لیکن جہاں آپ خود میز بان کی حیثیت میں ہوتے وہاں پہلے دوسروں کی خاطر فر ماتے اورا پیے نفس کوسب کے آخر میں رکھتے کہاں تو بیشانِ عبدیت اور کہاں لوگوں کے خیالات ِ خام-(۱۰۰۷) \* شکم سیری اور بھوک بھی انسان کی ضعیف زندگی کا ایک جزو ہیں –رسول اس سنت ہے بھی مشتنی نہیں ہوتے بلکہ جس طرح ان کی بیاری دوسروں سے شدیدتر ہوتی ہےاس طرح یہاں بھی وہ دوسروں سے پیش پیش نظر آتے ہیں بھوک میں عام طور پر پیٹ میں ایک خاص قتم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے' پتھر ہاندھنے سے پچھتو اس کی خنگی ہےسکون مل جاتا ہے اور پچھ پیٹ کا خلا پر ہو جاتا ہے اور اس طرح بھوک میں کیچھ فائدہ مند ہوتا ہے- بہر حال بھوک میں پیٹے سے پتھر بائد ھنے کا محاورہ اردو میں بھی مستعمل ہے- اس شدت کی حالت میں جب صحابة "نے مضطرب ہوکراپی تکلیف اینے سب سے شفیق ومہر بان رسول کے سامنے پیش کی تو معلوم ہوا کہ ان کا رسول و وہری تکلیف میں ان كاشر يك تعا-

(۱۰۰۸) \* اگرایک طرف حیوانات نے آپ کو مجدہ کیا اور پھروں نے سلام کیا ہے تو دوسری طرف بچھونے آپ کو کاٹا بھی ہے۔ پہلی صورت اگر آپ کی نبوت کی علامت تھی تو دوسری آپ کی بشریت کی دلیل تھی - حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مبارک دملعون کی تقسیم حیوانات میں بھی ہے جوحیوانات جبلی طور پرموذی ہیں ان کی ایذاء کے لیے شعور شرط نہیں بیان کی فطرت ہے۔ نیش عقرب نداز ہے کین است-مقتضائے طبیعتش این است - پس جب ایک بے شعور بچھوا بی فطرت کی وجہ ہے ملعون ہوسکتا ہے تو ایک ذی شعور انسان کا پنے اختیار ی قعل یرمعذب ہونے میں کیااشکال رہا-

عَلَى الْارُضِ فَلَدَ غَتُهُ عَقُرَبٌ فَنَا وَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعُلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعُلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْضرف قَالَ لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلَّيًا وَ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَ مَاءٍ وَ لَا غَيْرَهُ أَو نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَ مَاءٍ فَ لَا غَيْرَهُ أَو نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَ مَاءٍ فَ لَا غَيْرَهُ أَو نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَ مَاءٍ فَ خَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إصبَعِهِ فَي خَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إصبَعِهِ حَيْثَ لَدَعْتُهُ وَ يَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُ هَا بِالمُعَوِّذَ عَلَى اللهُ عَوِّذَ هَا بِالمُعَوِّذَ فَا بِالمُعَوِّذَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَوْدُ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَوْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَوْدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَوْدُ اللهُ اللهُ عَوْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

الرسول العظيم سحرمرة فمرض منه كما يمرض سائر البشر منه كما يمرض سائر البشر

(۱۰۰۹) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِوَ حَتَّى كَانَ يَولَى آنَّهُ يَأْتِى النَّسَآءَ وَ لَا يَأْ سُحِوَ حَتَّى كَانَ يَولَى آنَّهُ يَأْتِى النَّسَآءَ وَ لَا يَأْ سُحِونَ مِن تَيْهِ نَ (قَالَ سُفُيَانَ وَ هَذَا اصْدَمَا يكونَ مِن السَحِر اذَا كَانَ كَذَا) قَالَ فَانْتَبَهَ مِنْ نَوُمِهِ السَحِر اذَا كَانَ كَذَا) قَالَ فَانْتَبَهَ مِنْ نَوُمِهِ

پچھونے آپ کے ہاتھ میں کا ٹ لیا۔ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چپل کے کراس کو مار دیا جب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو فر مایا خدا تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے نہ نمازی کو بخشے نہ غیر نمازی کو یا بیہ کہا کہ نہ نبی کو بخشے اور نہ غیر نبی کواس کے بعد ذراسا نمک اور پانی منگا کرا یک برتن میں ذالا اور جس جگہ پر کہ بچھونے کا ٹاتھا اس جگہ اس کوڈ البتے رہے اور معوذ تین پڑھ پڑھ کرانگلی پر ہاتھ بچھورتے اور دم کرتے رہے۔

#### (بيهق شريف)

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر جادو چلایا گیااور آپ پر بھی اسی طرح چل گیا جسیاعام بشر پرچل جاتا ہے

(۱۰۰۹) حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ایک بار آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلا یا گیا۔ یہاں تک کداس کے اثر سے آپ کوا سیامعلوم ہونے لگا جیسا آپ اپنی بیبیوں کے باس گئے ہیں مگر آپ کواس کی قدرت نہ ہوتی تھی (سفیان کہتے ہیں کہ جادو کی بیسب سے خت ترقشم تھی) یہ کہتے ہیں ایک ون آپ نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا۔ عائشہ جانتی ہوآئے اللہ تعالی نے جس

ذَاتَ يَوُهٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) أَعَلِمُتِ انَّ اللَّه قَدُ اَفْتَاتِى فِيمَا السَّفُتَيُتُهُ فِيهِ اَتَانِى رَجُلانِ فَقَعَدَاَ حَدَهُمَا عِنْدَ رَأُسِى وَ اللَّحْرُ عِنْدَ رِجُلَى فَقَالَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلَى فَقَالَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ اللَّهُ عَلَى وَ مَنُ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بُنُ الاعْصَعِ عِنْدَ وَ أَسِى لِللْاحَوْمِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالُ اللَّهُ فَقَالُ اللَّهُ فَقَالُ اللَّهُ فَقَالُ اللَّهُ فَقَالُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالُ اللَّهُ ا

بات کومیں نے اس سے بوچھاتھا اس کا پتہ وے دیا ہے۔ اس کی صورت میہ ہوئی کہ دوفرشتے میرے پاس آئے ایک میرے سر ہانے بیٹھا اور دوسرا میرے پیروں کی طرف بیٹھ گیا- جو میرے سر ہانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہاان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیاان پر جا دو کیا گیا ہے-اس نے کہاکس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہالبید بن اعصم نے جو قبیلہ بی زریق کا ایک آ دمی ہےاور یہود کا حلیف ہے۔ پیخص منافق تھا اس نے بوچھاا جھا یہ جادوکس چیز پر کیا ہے؟ اس نے کہاا یک تنکھی اور کنکھی کشیدہ بالوں میں- اس نے یو جھا- اچھا تو وہٹو نا کہاں ہے اس نے کہاوہ ایک نر تحمجور کےخوشہ کے غلاف میں رکھ کر ذی اروان کنوئیں کے اندر کے پھر کے ینچ ہے چنانچہ آپ اس کنوئیں پرتشریف لائے اور اس جادو کو نکالا اور فر مایا - یمی کنوال تھا جو مجھ کو د کھایا گیا تھا اس کا پانی ایسا تھا جسیا مہندی کا پانی سرخ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد درختوں پر ایسی وحشت برسی تھی گویا وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ نے وہ جادو نکال لیا-حضرت عا کشتہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس کو کھول کیوں نہیں ؟ ویا آپ نے فر مایا - مجھ کوتو الند تعالیٰ نے شفاءعطاء فر ماہی دی اور اب مجھ کو یہ بات گوار ا نہیں کہ میں کسی کو بھی کسی شرییں مبتلا کروں – ( بخاری شریف )

کٹی ..... عام طور پرلوگوں کے سامنے جادو کی ان اشیاء کو نکال کر دکھا نابھی پیندنہیں فر مایا مبا دامسلمانوں کونا گواری ہواور کوئی نیا فتنہ اٹھ کھڑ ا - ہو- کیا ہے کوئی بند ہ جوالیی شانِ بندگی دکھا سکے-

(رواه البخاري)

واضح رہے کہ حدیث فدکور میں صاف موجود ہے کہ اس سحر کی تا شیر صرف آپ کی از دواجی حیات تک محدود تھی اورائ تسم کوسب سے زیادہ خت جادہ مانا گیا تھا۔ انبیاء کیم اسلام ندامراض ہے متنیٰ ہوتے ہیں ندا پسے کلمات کے الڑ سے جو کسی مرض کا سبب بن جا ئیں۔ سحر کی تا شیر کے متعلق آج لوگ منکر ہیں گر بیان کی کوئی جدید تحقیق نہیں ہے معز لہ کی جماعت پہلے ہے اس کی منکر ہے لیکن جس امر کا جوت تو از کے ساتھ آئے تھے۔ ماہ در چکی ہوں ولائل سے اس کی نفی کرنا محض خام خیالی ہے۔ اس خاص تسم کے سحر کے لیے عرب میں ایک علاج بھی تھا جس کونشرہ کہتے تھے۔ حدیث میں علاج آن کلمات کی اجازت بھی آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس علاج کا تذکر وفر مایا۔ مسکونشرہ کہتے تھے۔ حدیث میں علاج آن کلمات کی اجازت بھی آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس علاج کا تذکر وفر مایا۔ مگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مادیا کے میرے پروردگار نے مجھ کوسورؤ فلق اور سورہ والناس کے ذرایعہ سے شفاء عطاء فر مادی ہے اس لیں بیعلاج نہیں کرتا۔

# الرسول العظيم سم مرة فتالم كما منه يتا لم منه سائر البشر

سَمَّتُ شَاهُ صَلِيَّةٌ ثُمَّ الْهَدَّتُهَا الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُراعِ فَاكَلَ مِنْهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُراعِ فَاكَلَ مِنْهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُراعِ فَاكَلَ مِنْهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّفَعُوا ايْدِيْكُمْ وَ ارْسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا ايْدِيْكُمْ وَ ارْسَلَ الْسَيَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا ايْدِيْكُمْ وَ ارْسَلَ السَّيَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفَعُوا ايْدِيْكُمْ وَ ارْسَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتِ هَذِهِ السَّاةَ فَقَالَتُ مَنْ الْخَبَرَكَ قَالَ الْخَبَرَتِيْنَى هَذِهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى الشَّلَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ الشَّاةِ وَ الْحَتَجَمَ وَسُلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَتَجَمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّفُوقَ وَ هُو وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ اجْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اجْلِ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّفُوقَ وَ هُو وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اجْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الشَّفُوقَ وَ هُو الشَّفُوقَ وَ هُو الشَّفُونَ وَ الْمُ الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُلُولِيْنَ وَالشَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اجْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ ا

(رواه ابوداؤد و الدارمي)

ایک بارآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوز ہر کھلا یا گیا اوراس کے اثر ہے آپ کوبھی اسی طرح تکلیف ہوئی جیسی بشر کوہونی جا ہے (۱۰۱۰) جابر میان کرتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھوٹی ہوئی کمری زہر ملاکرہ پ کے سامنے بطور مدید پیش کی آپ نے اس میں ہے کچھ کھایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی کھالیا - آپ نے فر مایا کھائے ہے ہاتھ اٹھالو- اور اس بہودی عورت کے بلانے کے لیے آ دمی جھیجا اور اس ہے یو چھا تونے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کوکس نے بتایا؟ آپ نے دست کے اس مکڑے کی طرف اشارہ کر کے فر مایا جوآپ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بن کروہ بولی جی ہاں میں نے اپنے ول میں کہا تھا اگر سے نبی ہوں گے تو ان کو بیز ہر کیا نقصان دے گا اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ان ہے ہماری جان حجوث جائے گی- آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کو معاف فر ما دیا اور اس کو کوئی سز انہیں دی اور آپ کے جن بعض صحابہ رضی الله تعالیٰ عنهم نے وہ گوشت کھالیا تھا ان کا تو انقال ہو گیا اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم بھی اس زہر آلود بكري كے اثر سے ہميشہ اپنے شانوں كے درمیان سینگی لگوالیا کرتے تھے۔ سینگی لگانے والا ابو ہند انصار کے قبیلہ ہو بیاضه کا ایک آ زاد کردہ غلام تھا- اس نے سینگ اورنشتر ہے آ پ صلی اللہ عابيه وسلم كيسينكي لكًا فَي تقي-

#### (ابوداؤد-داري)

(۱۰۱۱) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس بیاری میں حضور سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس میں آپ فرماتے تھے۔ عائشہ! جوز ہرآ لود کھانا میں نے خیبر میں کھالیا تھا اس کی تکلیف مجھے ہمیشہ ہی محسوس ہوتی رہی لیکن اب اس کے زہر ملے اثر سے مجھے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ (میرا آخر وقت لیکن اب اس کے زہر ملے اثر سے مجھے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ (میرا آخر وقت آگیا ہے اور) میری شہرگ کٹ گئے ہے۔ (بخاری شریف)

(۱۰۱۱) ﷺ عالم تقدیر نے اس طرح اس بہودی عورت کاعذر بھی زائل کر دیا اور اس کے اس حیلہ کو نا کام بنانے کے لیے ایک مدت تک آپ کو بقید حیات رکھا اور آخر میں جس نوع کی شہادت ختم نبوت کے ساتھ جمع ہو سکتی تھی اس سے نواز نے کی میصورت اختیار فر مائی کہ پھراس زبر کا اثر ابھرا اور عالم اسباب میں وہی آپ کی وفات کا سبب بن گیا اور اس طرح آپ کوموت شہادت کی فضیلت بھی میسرآگئی۔

## الرسول العظيم جرح مرة حتى كسرت رباعة فتداوى منه كما يتداوى سائر البشر

سَعُدِ وَهُوَ يَسُأَلُ عَنُ جُوحٍ رَسُولِ اللّٰهِ سَعُدِ وَهُوَ يَسُأَلُ عَنُ جُوحٍ رَسُولِ اللّٰهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ كَانَ يَسُكُبُ السَمَاءَ وَ بِمَا دُوْوِى قَالَ كَانَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُو

(رواه البخاري في المغازي ص ٨٤٥)

# آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارزخمی ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دندانِ مبارک شہید ہوگئے آپ نے اس کاعلاج اس طرح کے آپ کے کیا جیسا اور بشر کرتے ہیں

(۱۰۱۲) ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ مہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنخفرت صلی اللہ عابیہ وسلم کے اس زخم کے متعلق دریافت کیا گیا جو جنگ احد میں آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کو لگا تھا۔ انہوں نے مہل بن سعد رضی اللہ عند کا بیہ جواب خو دستا تھا وہ فر ماتے تھے میں خوب جانتا ہو کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے زخم کا دھلانے والا اور اس پر پانی ڈالنے والا کون کون تھا اور وہ دوا بھی کیا تھی جو آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے زخم پر استعال کی گئی تھی۔ یہ ہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعابیہ وسلم کے خرخم پر استعال کی گئی تھی۔ یہ ہے تھے کہ دھنرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی صاحبز ادی تو زخم کراس پر ڈالنے جاتے تھے کین جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھوتی جارہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پانی ہے تو خون کی طرح بند ہوتا نہیں بلکہ دونا دونا اور زیادہ بی موتا جار ہا ہے تو چٹائی کا ایک گڑا جلایا اور اس کی را کھ لے کرزخم پر لگائی جب موتا جار ہا ہے تو چٹائی کا ایک گڑا اجلایا اور اس کی را کھ لے کرزخم پر لگائی جب کہیں جا کرخون بند ہوا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے سامنے کہیں جا کرخود وقعاو ہ بھی ٹوٹ گیا۔

( بخاری شریف )

#### الرسول العظيم كان يهمه كما يهم سائر البشر

(١٠١٣) عَنُ عَائِشَةَ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَئْسَائِهِ إِنَّ المُسَرِّكُنَّ مِمَا يُهِمُّنِي مِنْ بَعُدِي وَ لَنُ يَصْبِرَ المُسَدِّيُ وَ لَنُ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا السَّابِيرُونَ الصَّدِيقُونَ قَالَتُ عَائِشَةً عَائِشَةً يَعْنِى مَلُ المُسَصَدِّقِينَ ثُمَّ قَالَتُ عَائِشَةً بَائِعَ مَا لِمُسَافِيلُ الْمُسَلِيلُ الْمُسَلِيلُ الْمُسَافِيلُ الْمُسَلِيلُ الْمُسَافِيلُ الْمُسَافِقُ وَ كَانَ النَّنَ عَوْفِ الْمُسَافِيلُ الْمُسَافِيلُ الْمُسَافِيلُ الْمُسَافِقُ وَ كَانَ النَّنَ عَوْفِ الْمُسَافِقُ عَلَى أُمْهَاتِ الْمُولُمِنِينَ اللَّهُ عَوْفِ الْمُسَافِقُ عَلَى أُمُهَاتِ الْمُولُمِنِينَ الْمُسَافِقَ عَلَى أُمْهَاتِ الْمُولُمِنِينَ الْمُسَافِقَ عَلَى أُمُهَاتِ الْمُولُمِنِينَ الْمُسَافِقِ الْمُسَافِقُ الْمُسَافِقُ عَلَى أُمْهَاتِ الْمُولُمِنِينَ الْمُسَافِقِ الْمُسَافِقَ عَلَى أُمْهَاتِ الْمُولُونِ الْمُعَلِينَ الْمُسْفِيلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُسْفِيلُ الْمُعَلِيقِ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِى الْمُسْفِيلُ الْمُسْفُولُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُولُ الْمُسْفِيلُولُ الْمُسْفُولُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ ال

## آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوجھی ان امور کی فکرلاحق ہوتی تھی جن کی فکر بشر کوفطرۂ لاحق ہونی جا ہیے

(۱۰۱۳) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اپنی بیدوں سے فر مایا کرتے تھے۔ تمہارا معاملہ بھی ایسا ہے جس کی مجھ کوا پنے بعد فکر ہے اور تمہاری گرانی میں حصہ لینے والے سرف وہی لوگ ہوں گے جو بڑے ضبط وہمت والے ہوں گے۔ بیصد بیٹ بیان فر ما کر حضرت عائشہ ابو سلمہ کے لیے دعا سیم کلمات فر مایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالی تمہارے والد کو جنت کے اس چشمہ کے بانی ہے سیراب کرے جس کا نام سلسیل ہے اس کی وجہ بیہ تھی کہ ان کے والد عبد الرحمٰن بن عوف نے امہات المؤمنین کی خدمت میں ایک باغ پیش کیا تھا جو چالیس ہزار درہم میں فروخت ہوا تھا۔

(تریدی شریف)

# بشری سنت کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفرآ خرت

(۱۰۱۴) ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی القدعایہ وسلم کی ایک بی بی صلعبہ لیعنی حضرت عائشہ نے ان سے بیان کیا کہ ابو بکڑ ( آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر و فات س کر ) اپنی قیام گاہ مقام سخ سے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور یہاں آ کرمنجد میں دوخل ہوئے اور کسی ہے بات کیے بغیر حفزت عا کشہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور سید ھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچ- آ پ پراس وقت ایک یمنی حیا در ڈھکی ہوئی تھی' انہوں نے آپ کے چبرۂ مبارک سے جا درا تھائی اور جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور رو پڑے اور فرمایا یا نبی اللّٰد آپ پرمیرے ماں باپ قربان اللہ تعالیٰ آ ب پر دوموتنس بھی جمع نہیں کرے گا'جوموت اللہ تعالیٰ نے آ پ کے لیے مقدر فر ما لَی تھی وہ تو آ پ کوآ چکی ہے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ابن عباسٌ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس کے بعد ابو بکڑ با ہرتشریف لائے تو عمر الوگوں ہے کچھ فرما رہے تھے۔صدیق اکبڑنے ان سے فرمایا آپ بیٹے جائیں کیکن وہ نہ مائے آپ نے ان سے پھر کہا آپ بیٹھ جائیں' مگر انہوں نے پھرا نکار کیا۔اس پر صدیق اکبڑنے خودخطبہ وینا شروع کر دیالوگ عمر کوچھوڑ کر فور اُان کی جانب متوجه ہو گئے انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فر مایا۔ جو شخص محمد ( صلی اللہ عایہ وسلم ) کی عبادت کرتا ہواں کو یقین کر لینا جا ہیے کہ محمد ( صلی اللہ بنایہ وسلم ) کا تو

#### الرسول العظيم لحق بالرفيق الاعلى على سنة سائر البشر

(١٠١٣) عَسنُ أَبِي سَلِمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُبَرَتُهُ قَالَتُ أَقْبَلَ أَبُوبُكُو عَلَى فَرَسِهِ مِنُ مَسُكَنِهِ بِالسُّخ حَتَّى نَزَلَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّم النَّاسَ حَتَى دَحَلَ عَلَى عَائِشَةٌ فَتَيَمَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ مُسَجَّى بِبُرُدٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَجُهِـ إِثُمَّ أَكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكْي فَقَالَ بِاَبِيُ ٱنُتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ النَّلَهُ عَلَيُكَ مَوْتَتَيُنِ آمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ أَبُو سَلِمَةَ فَانَحُبَوَنِيُ إِبُنُ عَبَّاسِ اَنَّ اَبَابَكُو خَوَجَ وَ عُمَرُ يُحَلُّمُ النَّاسَ فَقَالَ إِجُلِسُ فَاَبِي فَقَالَ إِجُلِسُ فَ أَبِنِي فَتَشَهَّدَ آبُوبُكُرٍ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَ تَوَكُوا عُمَرٌ فَقَالَ أَمَّا بِعُدُ فَمَنْ كَانَ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَإِنَّ مُحَمَّدًا (صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ) قَدُ مَاتٌ وَ مَنُ كَانَ

(۱۰۱۴) \* موت انسان کی بشریت کا آخری ثبوت ہے جو مخص ولا دت اورموت جیسے واضح عوراض کوبھی بشریت کی دلیل نہیں سمجھتا و و پھر خدا تعالی اوراس کی مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھ سکتا۔اس صدیث ہے بیا حکام ثابت ہوتے ہیں۔وفات کے بعد آپ پر جا در ذ ھانگتا - آپ کے روئے انور کو بوسہ دینا - وفات کے بعد آپ کو یا نبی اللہ سے خطاب کرنا - آپ کی وفات کامنبر پراعلان کرنا اوریہ خطبہ دینا که عبادت کے قابل صرف وہی ایک ذات ہے جس کو تبھی فنانہیں و ہ ہمیشہ سے زندہ ہےاور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

عرب میں ندا کے بہت ہےا قسام ہیں۔نثر ونظم میں غائب و حاضرای طرح جی ومیت بلکہ جمادات کوندا ئیے کلمہ ہے یا دکر ناان کا عام دستور تھا یمحض اس لفظ سے عقا کد بگاڑ لینے اور کفر کے فتو سے لگا دینے وونوں علم سے نا وا تفیت اور مبالغہ کی باتیں ہیں' جس کوایتے ایمان کی قدر ہواس کوشر کیہ عقائد سے دور دور رہنا چاہیے اور اس طرح ہات بات پر کفر کے فتو سے لگانے سے بھی احتر از رکھنا چاہیے۔

يَعْبُدُ اللّهُ عَزَّوجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُولُ قَدُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خلتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيُنَ. وَ اللَّهِ خلتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيُنَ. وَ اللَّهِ لَكَانَ النَّاسَ لَمْ يَكُونُواْ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ عَزَوْجَلَّ انْزَلَ هَذِهِ اللَّيَةَ حَتَّى تَلاهَا ابُوبَكِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشَرٌ اللَّا يَتُلُوهَا.

ہے) اس کے بعد جس نے بھی اس آیت کوسنا وہی اس کو تلاوت کرتا ہوانظر (رواہ البحاری) ہے آتا تھا۔ (بخاری شریف)

حضرات انبیا علیہم السلام میں بہت ی خصوصیات الی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام نوع بشر سے ممتاز بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام نوع بشر سے ممتاز بھی ہوتے ہیں (۱۰۱۵) ابو ہریر ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ دو روز نے درمیان میں افطار کیے بغیر ایک ساتھ رکھے جائیں۔ اس پر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی ہاں گر کیا تم میں کوئی میری طرح ہے؟ میں شب بسر کرتا ہوں اس حالت میں کہ میر ارب مجھ کو کھلاتا بھی ہے اور بلاتا بھی ہے۔ (متفق علیہ)

انقال ہو گیا - اور جواللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہواس کومعلوم ہونا حیا ہیے کہ

الله تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے ٔ اس کوموت بھی نہیں آئے گ-

اس کے بعد قرآن کریم کی ہے آیت تلاوت فرمائی ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

قَدُ خَدَبَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ..... الشَّاكِوِيْنَ ﴾ تك- ي خطب ك كرلوگول كو

اییامعلوم ہوا کہصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاوت فرمانے سے بل سے

آیت اللہ تعالیٰ نے گویا ٹازل ہی نہیں فرمائی تھی (اور آج ہی ٹازل ہوئی

الانبياء عليه السلام لهم ميزات و مزايا يمتازون بها عن سائر البشر البشر (١٠١٥) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْوصَالِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْوصَالِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْوصَالِ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْوصَالِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْوصَالِ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْوصَالِ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِى الْصَلَى الْوَصَالِ فِى الْصَّوْلَ الصَّوْمَ الْصَلَّ يَا رَسُولَ الصَّرُهِ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ الْيُكُمُ مِفْلِيُ إِنِّي اَبِيْتُ يُطُعِمُنِي اللَّهِ قَالَ وَ الْيُكُمُ مِفْلِي إِنِّي اَبِيْتُ يُطُعِمُنِي (اللَّهِ قَالَ وَ الْيُكُمُ مِفْلِي إِنِّي اَبِيْتُ يُطُعِمُنِي (اللَّهِ وَاللَّهِ يُنِي وَاللَّهِ يُنِي (المتفق عنيه)

(۱۰۱۵) ﷺ انبیا علیہم السلام بشر ضرور ہوتے ہیں مگراس کا مطلب سے مجھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی بشر ہوتے ہیں جیسے کے عام بشر ہوا کرتے ہیں بلکہ وہ ان سے اسنے ممتاز بھی ہوتے ہیں کہ اگر بیک وقت دونوں پرنظر ڈالی جائے تو یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا وہ علیحہ ہ علیجہ ہ دوصنفوں کے افراد ہیں۔ متنبی مشہور شاعر نے ایک ہی صنف میں اشتراک کے باوجودان کے افراد میں امتیاز کی معقولیت کو کیا خوب انداز سے اداکیا ہے وہ کہتا ہے۔

وان تَفِقُ الانام و انت منهم فَانَّ المسكبعض دم الغزال

ا مدوح اگرتو مخلوق میں شامل ہوکر پھران سب پر فوقیت رکھتا ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے آخر مشک بھی تو اس ہرن کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن پھران دونوں میں کیا نسبت وہ متعفن اور بیہ معطر وہ ناپا ک اور بیہ پاک پس اسی طرح انبیا علیم السلام بھی نفس بشر بیس گوسب انسانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کی بیرت میں نبیل بلکہ اپنے جسم میں گوسب انسانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کھرح ممتاز بھی ہوتے ہیں صرف اپنی سیرت میں نبیل بلکہ اپنے جسم وجوارح میں بھی اور ان کے خواص میں بھی انبیا علیم السلام کی شان رفیع تو بہت بلند ہے۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ان کی بیمیاں بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو عورتوں کی طرح نہیں ہو تو رہت النساق ہونے کے بعد پھرا حکام میں ان کلیہ سبادی بالکل الگ ہے۔ پس جس طرح کہ امہات المؤمنین صنف نساء میں شامل ہونے کے بعد پھرا حکام میں ان کلیہ .....

(۱۰۱۲) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِهِ قَالَ بَحُدُّفُتُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اصَلُوةِ الرَّجُ لِ قَاعِدًا نِصُفُ الصَّلُوةِ قَالَ صَلُوةِ الرَّجُ لِ قَاعِدًا نِصُفُ الصَّلُوةِ قَالَ فَاتَيُتُهُ فَوَجَدُتُهُ يُصَلَّى جَالِسًا فَوَضَعُتُ يَدِى فَاتَيُتُهُ فَوَجَدُتُهُ يُصَلَّى جَالِسًا فَوَضَعُتُ يَدِى فَاتَيُتُهُ فَوَجَدُتُهُ يُصَلِّى جَالِسًا فَوَضَعُتُ يَدِى عَمْرٍ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَاعَبُدَ اللّهِ إِنَّى عَمْرٍ وَعَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَاعَبُدَ اللّهِ إِنَّى عَمْرٍ وَقَالَ مَالَكَ يَا عَبُدَ اللّهِ إِنَّى عَمْرٍ وَقَالَ مَالَكَ يَا عَبُدَ اللّهِ إِنَّى قَلْتُ صَلّى وَصُلُ وَلَيْ اللّهِ الصَّلُوةِ وَ صَلُوةً وَ صَلُوهُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصُفِ الصَّلُوةِ وَ صَلْوةً وَ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ اَجَلُ وَ لَكِنَى لَسُتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(رواه مسلم)

منها ما يتعلق بيده الكريمة (عَلَيْهُ) (١٠١٤) عَنُ عَائِشَةٌ فَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

(۱۰۱۱) عبداللہ بن عمرونقل کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آ دمی کے نوافل کا تواب جو بیٹے کر پڑھے جا کیں نصف نماز کا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں انفاق الیا ہوا کہ میں جوآپ کی خدمت میں صاضر ہوا تو اس وقت آپ کی بیٹے کی بی نوافل پڑھتے پایا۔ میں نے آپ کے سرمبارک پر اینا ہا تھ رکھا آپ نے پوچھا عبداللہ بن عمرو! کہوکیا بات ہے؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آدمی جو نماز بیٹے کر پڑھتا ہے اس کا تواب اس کو نصف ملتا ہے۔ اور آپ تو بیٹے کر بی نماز ادا فرما کر پڑھتا ہے اس کا تواب اس کو نصف ملتا ہے۔ اور آپ تو بیٹے کر بی نماز ادا فرما میں نے بیضرور کہا ہے لیکن میری بات اور ہے جھے اپنے او پر قیاس نے دکرو میں تہاری طرح نہیں ہوں۔ میری بات اور ہے جھے اپنے او پر قیاس نے دکرو میں تہاری طرح نہیں ہوں۔ میری بات اور ہے جھے اپنے او پر قیاس نے دکرو میں تہاری طرح نہیں ہوں۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک کی انتیازی خصوصیت (۱۰۱۷) حضرت عائشہ بیان فر ماتی ہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاطریقه

للے .... سے ممتاز بھی تھیں ای طرح انبیاء علیم السلام بشر ہوکر ان سے ممتاز بھی ہوتے ہیں۔ دیکھواس حدیث میں کس صفائی کے ساتھ آپ نے فر مایا کہ میری بشریت کے سب خواص و ہی نہیں ہیں جو تمہاری بشریت کے ہیں میری بشریت آب وغذا میں بھی تم سے مختلف ہے۔ پھر یہاں آب وغذا کی نوعیت جو بھی ہو مگر عبارت کا کتناخت ہے کہ آپ نے اس کو بھی شب کے ساتھ مقید فرما دیا ہے 'اگر "انسی ابیست" کی بھا آب وغذا کے ساتھ دوز و کی حقیقت کا قائم بھا کے"انبی اصبح "فرما دیا ہے 'اگر "انسی اس حالت پر'الخ تو عام انسانوں کے لیے آب وغذا کے ساتھ دوز و کی حقیقت کا قائم رکھنا کتنا بھاری ہو جاتا ۔ پیلیحد و بحث تھی کہ جوغذاء آپ کو ملتی تھی روز واس سے افطار ہو سکتا بھی ہے یا نہیں - بہر حال اگر ایک طرف انبیاء علیم السلام میں بشریت کی وہ عام صفات موجود ہوتی ہیں جوان کی بشریت کا بدیمی ثبوت ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ دوسری طرف ان میں وہ علیم موجود ہوتی ہیں جو عام بشریت سے ان کی فوقیت کا اس سے زیادہ بدیمی ثبوت ہوتی ہیں۔

(۱۰۱۲) \* جوبات عام طور پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذہن نشین تھی وہ بہی تھی کہ شر کی احکام میں خدا کے رسول بھی عام بشر کے شریک رہتے ہیں گرآ نخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کوصاف کر دیا کہ اس کی شرکت کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اب کسی جہت ہے کو گی امتیاز ہی نہیں رکھتے وہ عبادت کی شدت اور اس کی خفت دونوں میں عام بشر ہے ممتاز ہوتے ہیں۔ صوم وصال بعنی افطار کے بغیر دویا زیادہ روز ہے مسلسل رکھنا جس طرح ان ہی کی شان ہوتی ہے' اس طرح بیٹے کرنوافل کا پورا ثو اب بعنی بیٹے کرنوافل کا پورا ثو اب ملنا بھی ان ہی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ ثواب کا درار و مدار صرف مشقت ہی پر نہیں اس کا انجھار نظر ربو بیت کی پہند یدگی پر ہے۔ نیز انبیاء علیہم السلام کے مل سے ہی چونکہ جواز وعدم جواز کا ثبوت ماتا ہے اس لیے جائز ات پر عمل کرنے میں بھی ان کو واجبات کا ثواب ماتا ہے۔

(۱۰۱۷) \* بول تو آپ کے دست مبارک کے اعبازی کرشے بہت ی حدیثوں میں آتے ہیں-انگشتانِ مبارک سے چشے بھی لاہر ....

177

یہ تھا کہ جب بیار ہوتے تو پہلے اپنے ہاتھوں پر آپ معوذات پڑھ کر دم کرتے اس کے بعدان کواپنے سارے جسم پر پھیر لیتے - جب ایسا ہوا کہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفُسِهِ وَ مَسَعَ عَنُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجُعَهُ الَّذِيُ

للہ ..... جاری ہوئے ایک اشارہ سے چاند کے دو کھڑ ہے بھی ہو گئے اور ایک اشارہ سے مدینہ طیبہ سے ہٹ کر بادلوں نے اطراف کارخ
کرلیا وغیرہ وغیرہ – ترجمان ص ۲۳ تر ۲ وص ۲ تر ۲ ملاحظہ فرمائے آپ کو ٹابت ہوگا گآپ کے دست مبارک کی ایک ضرب سے یقین کی
وہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ عالم قدس گویا آنکھوں کے سامنے آجا تا تھا ۔ لیکن حدیث فدکور سے بیٹابت ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ
علیہ دسلم کے دست شفاء میں شفاء کی خاصیت عام مجزات کی طرح وقتی اور غیر اختیاری نقص بلکداس کا طبی اثر تھا - یہاں حضرت عائش کی نہم
کتنی قابل دا دے کہ وہ اس رمز کو جانتی تھیں اور اس لیے آپ کی بیاری کے معمول کو اس طرح پورا کرتی تھیں کہ جہاں تک معو ذات پڑھنے کا
تعلق تھاوہ تو خود پڑھ لیتیں اور بیاری میں آپ کو اس کی تکلیف نہ دیتیں لیکن جہاں دیکھتیں کہ اب بیباں وہ نیابت سے قاصر ہیں دہاں مجبور
ہوکر آپ ہی کے دست مبارک کو استعمال کرتیں ۔ معلوم ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں کوئی امتیازی خاصیت ہوتی ہے جس میں عام بشر تو کیا امہات
المؤمنین بھی شرکت نہیں رکھتیں۔

ا مام رازی نے تفسیر کبیر میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جس طرح عام بشر سے اپنی روعانی قو تو ل میں متاز ہوتے ہیں اس طرح جسمانی طاقتوں میں بھی ممتاز ہوتے ہیں - اپنی سامعہ باصر ہ' شامہ اور ذا کقیہ سب ہی طاقتوں میں دیکھو تفسیر کبیرص ۵۵م جسم -

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے پھروں کے زم ہو جانے کے متعلق سوال وجواب ک شکل میں تحریر فریاتے ہیں :

هل ورد في كتب الحديث ان سيدنا ابراهيم على لبينا و عليه افضل الصلوة اثرت قدماه في الحجر الذي كان ببني عليه البيت و هو المقام صغم. و دذلك. اخرجه الازرقي في تاريخ مكة من طريق ابي سعيد الخدري عن عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه موقوفا عليه يسند صحيح و اخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن قتادة. اما الان الصخرة بن حلي صلى الله عليه وسلم فثبت في حفر الخندق و لم يكتب غير هذا. (الحاوى ج ٢ ص ١٠٨)

کیا کتب حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ماتا ہے کہ جس پھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہوکر بیت اللہ کی تغییر فرمائی تھی اس پر آپ کے قدم مبارک کا نشان پڑ گیا تھا -اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک عبداللہ بن سلام سے ازر تی کی تاریخ کہ میں اس پر ایک روایت بسند سمجے موجود ہے مگر وہ موقوف ہے اور عبد بن حمید نے بھی حضرت قیادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کونقل کیا ہے - رہا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھرکا زم ہونا تو وہ صرف غزوہ خندت میں تو ثابت ہے اس کے سواء زم ہونا تو وہ صرف غزوہ خندت میں تو ثابت ہے اس کے سواء

حضرت ابراہیم ظلیل الرحمٰن کے قدم مبارک کی تا ثیر کا کرشمہ تو حافظ سیوطی نے تسلیم کیا ہے گود ہ موقوف ہولیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے متعلق جو عام حکایات مشہور ہیں اس کے بسند سیح شوت کا قطعی ا نکار کر دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم- اس جگہ ان ناحق بہندوں کوغور کر لینا چاہیے جومحد ثین کومؤرخین کے درجہ میں بھی رکھنا نہیں چاہتے کہ انکا جومتوسط مزاج طبقہ تھا نفلہ لالی ....

ثابت تبیں-

تُوَفِّىَ فِيُهِ كُنْتُ آنُفُثُ عَلَيُهِ بِالْمُعَوِّ ذَاتِّ وَ آمُسَحُ بِيَدِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ. (متفق عليه)

#### منها ما يتعلق بحاسة الذوق

(١٠١٨) عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ رَسُولِ رَجُولٍ مِّنَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَوَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَوَأَيْتُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَوَأَيْتُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللْعُوا عَلَ

آپ کی آخری بیاری ہوئی تو میں یوں کرتی کہ معو ذات پڑھ کر دم تو خود کرتی کی آخری بیاری ہوئی تو میں یوں کرتی کہ معو ذات پڑھ کر دم تو خود کرتی لیکن جب ہاتھ بھیرنے کا نمبر آتا تو خود آپ ہی کا دست مبارک لے کرآپ کے جسم اطہر پر بھیرتی - (متفق علیہ)

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کی قوت و القہ کی امتیازی خصوصیت (۱۰۱۸) ایک انھاری صحابی کہتم ہیں کہ ہم آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی شرکت کے لیے نکلے میں نے دیکھا کہ آ پ قبر کے اوپر ساتھ ایک جنازہ کی شرکت کے لیے نکلے میں نے دیکھا کہ آ پ قبر کے اوپر سے اور کشادہ کر کا ویہ ہدایت فرماتے جاتے تھے دیکھناؤ را پائٹتی کی جانب سے اور کشادہ کرنا فر راسرا ہنے کی جانب سے اور کشادہ کرنا - جب اس کو وفن کر کے گئا و دائیں ہوئے تو سامنے ہے اس کی بیوی کی جانب سے ایک شخص آ پ واپس ہوئے تو سامنے ہے اس کی بیوی کی جانب سے ایک شخص آ پ

(۱۰۱۸) \* تلخ وشیری کا احساس تو عام بشرکی زبانیم بھی کر لیتی ہیں 'گرنی ورسول وہ ہوتے ہیں جن کی زبان حلال وحرام کا بھی احساس کرتی ہے۔ سیحان اللہ - اسلام کتنا نازک اور کتنا پا کیزہ ند جب کہ اس کے نز دیک ضیافت کا کھانا غیر ذمہ دارانہ اجازت کے بعد بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا وہ ایسے ہی مصرف میں آسکتا ہے جہاں زیاوہ چھان بین کامحل نہ ہو- جولوگ میت کے مال میں قرض اور تقسیم وراشت سے قبل ہی کھانے والوں سے میت کوثو اب ماتا ہے وہ ذرا شھنڈ سے دل سے اس رہمی غور کرلیں -

رِجُلَيْهِ اَوُسِعُ مِنُ قِبَلِ رَاسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ الْسَتَقُبَلَ دَاعِي إِمُرايةِ فَاجَابَ وَ نَحُنُ مَعَهُ فَيَحِيٍّ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَا كَملُوا فَسَطُرُنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقُمَةً فِي فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَجِدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقُمَةً فِي فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَجِدُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقُمَةً فِي فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَجِدُ لَحَمَ شَاةٍ الْحِذَتُ بِغَيْرِ اِذُنِ اَهلِها فَارُسَلَتُ اللَّهِ الْمَوْلَ اللَّهِ إِنِّي اَوُسُلَتُ اللَّي اللَّهِ الْمَالَتُ اللَّهِ الْمَالَتُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو مَوْضَعٌ يُبَاعُ فِيْهِ الْعَنَمَ لِيُشْتَرِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو مَوْضَعٌ يُبَاعُ فِيْهِ الْعَنَمَ لِيُشْتَرِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو مَوْضَعٌ يُبَاعُ فِيْهِ الْعَنَمَ لِيُشْتَرِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُعِمِى هَاذَا الطَّعَامَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُعِمِى هَاذَا الطَّعَامَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَمِى هَا ذَا الطَّعَامَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَمِى هَاذَا الطَّعَامَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَمِى هَا ذَا الطَّعَامَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَمِى هَا الْمُعْمَ الْمُعَامَ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَامِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ

(رواه ابوداؤد و البيهقى فى دلائل النبوة) منها ما يتعلق بصوته صلى الله عليه وسلم (١٠١٩) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَوْمَ النَّجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبُو فَقَالَ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَوْمَ النَّجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبُو فَقَالَ لِلنَّاسِ إِجُلِسُوا فَسَمِعَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاه البيهقى لِلنَّاسِ إِجُلِسُوا فَسَمِعَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاه البيهقى لِلنَّاسِ إِجُلِسُوا فَسَمِعَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاه البيهقى فَوَ فِي غَنْمٍ فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ . (رواه البيهقى فَوَ فِي غَنْمٍ فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ . (رواه البيهقى وابو نعيم كما في الخصائص ج ٦٦ ج ١) وابو نعيم كما في الخصائص ج ٦٦ ج ١) قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کو بلانے کے لیے آیا - آپ اس کے ہمراہ ہو لیے اس وقت ہم بھی آپ

کے ساتھ تھے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا' حسب دستور کھانے کے لیے

بہلے آپ نے ہاتھ بڑھایا اس کے بعد صحابہ نے ہاتھ بڑھائے اور کھانا

مروع ہوگیا - ہم نے دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم لقمہ چہار ہے ہیں

گر نگلتے نہیں - اس کے بعد فر مایا - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت کسی الیک

گری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی ہے - میت کی ہوی

نے جوابا کہلا بھیجایا رسول اللہ! واقعہ تو یہ ہے کہ میں نے مقام تھیج کے بازار

میں جہاں بکری فرید لائے جب وہاں بکری نہ فی تو میں نے اپنے ایک پڑوئی کے

میں جہاں بکری فرید لائے جب وہاں بکری نہ فی تو میں نے اپنے ایک پڑوئی کے

باس آ دمی بھیجا - اس نے ایک بکری فرید کی تھی کہ جس قیمت میں اس نے وہ

نیوی کے پاس آ دمی بھیجا اس نے مجھ کو یہ بکری بھیج دی ہے - رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھراس کھانے کوقیہ یوں کو کھلا دو -

## آنخضرت صلى الله عليه وسلم كآ واز كاايك كرشمه

(۱۰۱۹) حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھے تو آپ نے لوگوں سے فر مایا بیٹھ جاؤ۔ آپ کی بیر آ واز عبدالله بن رواحہ کے کان میں بھی پہنچ گئی اس وقت وہ بحریوں میں تھے آپ کی آ واز کا سننا تھا کہ وہ فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ وقت وہ بحریوں میں تھے آپ کی آ واز کا سننا تھا کہ وہ فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ (الخصائص)

(۱۰۲۰) عبدالرحمٰن بن معاذی ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے منی میں ہمارے سامنے خطبہ دیا تو اس کو سننے کے لیے اللّہ تعالیٰ نے

بِسِمِعنَى فَفُتِحَتُ اَسُمَاعُنَا وَ فِي لَفُظٍ فَفَتَحَ اللَّهُ اَسُسمَاعَنَا حَتَّى اَنُ كُنَّا لَنَسُمَعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُنُ فِي مَنَاذِلِنَا. (رواه ابن سعد كما في الحصائص)

#### منها ما يتعلق بحاسة البصر

ہمارے کان اس طرح کھول دیئے تھے کہ ہم تمام حجاج جہاں جہاں تھے بیٹھے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز سب و بیں من رہے تھے۔ (خصائص)

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی چشم مبارک کی امتیازی خصوصیت (۱۰۲۱) انس رضی الله عنه سے روایت که ایک مرتبه جماعت کھڑی ہوئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہماری طرف اپنارخ پھیر کرفر مایا - اپنی صفیں سیدھی کرواورخوب مل مل کر کھڑے ہو' کیونکہ میں تم کو اپنی پشت کی طرف سیدھی کرواورخوب مل مل کر کھڑے ہو' کیونکہ میں تم کو اپنی پشت کی طرف سیدھی دیکھا ہوں -

( بخاری شریف )

(۱۰۲۲) انس رضی الله عندروایت قر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم

للے .... آ واز کوہوا کی موافقت کا کرشمہ مجھاا ورنداس کوغیر معقول تصور کیا بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ یوں طل کرلیا کہ جس قد رہے نہیا علیہم کو ایک محدود فاصلہ پر شنوائی کی قوت بخش دی ہے۔ انہیا علیہم السلام تو اپنے جسمانی خواص میں ممتاز ہوتے ہی ہے گھر تن ہے کہ ان کے مخاطب بھی ساری مخلوق میں ممتاز صفت ہوتے ہے۔ آواز کی اسلام تو اپنے جسمانی خواص میں ممتاز ہوتے ہی ہے گھر تن ہے کہ ان کے مخاطب بھی ساری مخلوق میں ممتاز صفت ہوتے ہے۔ آواز کی وسعت کا یہ کرشمہ پھی آپ کی امت کو بھی حصہ ملاتھا 'اس لیے ایک وسعت کا یہ کرشمہ پھی آپ ہی کے عہد پرختم نہیں ہوگیا تھا 'بلکہ ان کمالات میں سے تھا جس میں آپ کی امت کو بھی حصہ ملاتھا 'اس لیے ایک مرتبہ مدینہ طیب میں عمر رضی اللہ عنہ کی آ واز نہا و ند کی فوج میں بھی می جا چکی ہے۔ جیسا کہ کرامات کے باب میں آپ کی نظر ہے گزر ہے گا۔ فنیمت ہے کہ ریڈ یواور لاو و آپئیکر نے اب روشن خیالوں کے لیے بھی اس کی وجہ جواز پیدا کر دی ہے۔

(۱۰۲۲) \* این سامنے کی چیز دیکھ لینا تو ہرانسان کا خاصہ ہے لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جن کوانلہ تعالیٰ سامنے اور چیچے دیکھنے کی کیسال طاقت عام طور پر نہ ہوتی تو کیا کوئی انسان صرف عقل ہے ہے تھم لگا سکا تھا کہ اس عضو میں دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے ہیں جس نے اس میں صرف ایک سمت دیکھنے کی طاقت عام طور پر کھ دی ہے کیا اس کوقہ دہ تبیل اس عضو میں دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے ہیں جس نے اس میں صرف ایک سمت دیکھنے کی طاقت عام طور پر کھ دی ہے کیا اس کوقہ دہ تبیل اس کے اس عضو میں دو زمخشر انسانی جوارح کی بات چیت کرنا خابت کہ دوہ کسی کے حق میں خالف ست میں دیکھنے کی طاقت ہوئی خاب ہے۔ اور یبھی خابت ہے کہ جب انسان اپنے خلاف ان کی شہادت میں کران سے تجب سے کہ گا"لہم شہد تسم علیت" تو اس کے جواب میں وہ بھی کہیں گے ''جس نے اور چیز دل کو تو ت گویائی عطافر مائی تھی اس نے آئے ہم کو بھی پی طاقت عطافر مادی ۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم اپنے سامنے رکھے ہو نے کھانے میں سے بکری کی دست اٹھا کر یہود ہم اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ کہ اور تی کہ اپنے کہ کہ خود سنتے سے اور آئخسرت سلی اللہ علیہ وہ اس کے کہ اور تی کر جانانامکن کیوں سمجھا جائے ۔ یہاں آپ کے سے بعد بھی آگر کسی کو یقین نہ آئے تو اس کے لیے اب اور کوئی راستے بیائی کی طاقت کا اور تی کر جانانامکن کیوں سمجھا جائے ۔ یہاں آب سے تسم کھانے کے بعد بھی آگر کسی کو یقین نہ آئے تو اس کے لیے اب اور کوئی راستے بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اس کے لیے اب اور کوئی داشتہ بیائی کی طاقت کا اور تی گر جانانامکن کیوں سمجھا جائے ۔ یہاں تر جمان السنۃ جانوٹ مدیث نمبر ۱۸ کے خور ما لیجئے ۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِسْتَوُوا اِسْتَوُوا اَلَٰذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنَّیُ لَا رَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا اَدُاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا اَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا اَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا اَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ. (رواه ابوداؤد)

(۱۰۲۳) عَنُ آبِی هُ رَیُرَةَ قَالَ صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ وَ فِی مُؤَخُو اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ وَ فِی مُؤَخُو السَّلُوةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَاوَاهُ السَّفُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا فَلانُ آلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا فَلانُ آلا تَتَّقِی اللَّهَ آلا تَرَای کَیْفَ تُصَلِّی إِنَّکُمُ تَوَوُنَ آنَهُ يَتَقِی اللَّهَ آلا تَرَای کَیْفَ تُصَلِّی إِنَّکُمُ تَوُونَ آنَهُ يَعُونَ وَ اللَّهِ إِنَّی لَا رَبی یَنْ نَیْنِ یَدَی وَ اللَّهِ إِنَّی لَا رَبی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَ اللَّهِ إِنَّی لَا رَبی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَ اللَّهِ إِنَّی لَا رَبی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَ اللَّهِ اِنْ یُ لَا رَبی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَ اللَّهِ اِنْ یُ لَا رَبی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَ اللَّهِ اِنْ یُ لَا رَبی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَ اللَّهِ اِنْ یُ لَا وَاه احمد)

منها ما يتعلق بحاسة السمع

(۱۰۲۳) عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى حَائِطٍ لِبَنِى النَجَّارِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى حَائِطٍ لِبَنِى النَجَّارِ عَلَى بَعُلَةٍ لَهُ وَ نَحُنُ مَعَهُ إِذُ حَادَث بِهِ دَابَّتُهُ فَكَادَث بِهِ دَابَّتُهُ فَكَادَث بِهِ دَابَّتُهُ فَكَادَث بِهِ دَابَّتُهُ فَكَادَث بِهِ دَابَّتُهُ فَا الْفَيْدِ وَ إِذَا الْقَبَرُ سِتَّةٌ اَوْ حَمُسَةٌ فَكَادَث تُلُقِيْهِ وَ إِذَا الْقَبَرُ سِتَّةٌ اَوْ حَمُسَةٌ فَكَادَث مَنْ يَعُرِفُ اصْحَابَ هَذِهِ الْاَقْبُو قَالَ فَمَتَى مَاتُوا قَالَ فِي الشُّوكِ رَجُلٌ انَا قَالَ فَمَتَى مَاتُوا قَالَ فِي الشُّوكِ

فرمایا کرتے تھے (جماعت میں)سید ھےسید ھے کھڑے ہوجاؤ' اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تم کواپنی پشت کی جانب ہے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسا کہاہیۓ سامنے کی جانب ہے۔ (ابوداؤد) (۱۰۲۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ماتے جیں کہ ایک باررسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوظہر کی نماز پڑھائی - اس میں ایک مخص نے جو آ خری صف میں شامل تھا نماز میں کچھ کوتا ہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اس کو آواز دے کرفر مایا اے فلاں' اللہ سے ڈرتائمیں؟ د کھتانہیں کیسی نماز پڑھتا ہے۔تم لوگوں کا خیال شاید یہ ہوگا کہ جوحر کتیں تم کرتے ہووہ مجھ سے پوشیدہ رہتی ہیں' بخدا جیسامیں اپنے سامنے ہے دیکھتا ہوں اس طرح پشت کی جانب ہے بھی و یکتا ہوں۔ (رواہ احمہ) تا تخضرت صلی الله علیه وسلم کی قوت اسامعه کی امتیازی خصوصیت (۱۰۲۴) زید بن ثابت بیان فر ماتے ہیں ایسا اتفاق ہوا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم ايك مرتبه بنوالنجار كے سى باغ ميں ايك خچر پرسوار تھے اس وقت ہم لوگ بھی آپ کے ہمراہ حاضر تھے کہ دفعتہ آپ کی سواری اس زور سے بدکی قریب تھا کہ آپ گر جاتے - دیکھا تو وہاں پانچ یا چھ قبریں تھیں- آپ نے یو جھا کوئی ہے جوان مدفون شخصوں کو پہچانتا ہوا یک مخص بولا میں پہچانتا

ہوں۔ آپ نے اوچھا بیمردے کس زمانے کے ہیں۔ اس نے جواب دیا

فَقَالَ إِنَّ هِلَاِةِ الْاُمَّةَ تُبْعَلَى فِى قُبُورِهَا فَلُولَا اَنُ لَا تَدَ افَنُوا لَدَعُوتُ اللَّهَ اَن يُسُمِعَكُمْ مِنُ عَذَابِ الْقَبُو الَّذِي اَسُمَعُ مِنهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُ وَ ابِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُ وَ ابِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُ وَ ابِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُ وَا بِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُ وَا بِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُ وَا بِاللَّهِ مِن عَذَابِ النَّهِ مِن عَذَابِ النَّهِ مِن عَذَابِ النَّهِ مِن عَذَابِ النَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَذَابِ النَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَذَابِ النَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

منها ما يتعلق بريقة صلى الله عليه وسلم (١٠٢٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيُءَ مِنهُ أَوُ كَانَتُ بِهِ قَرُحَةٌ أَوُ الْإِنْسَانُ الشَّيءَ مِنهُ أَوُ كَانَتُ بِهِ قَرُحَةٌ أَوُ جُرِحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُرِحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبَعِهِ بِسُمِ اللَّهِ تُوبَةُ أَرُضِنَا بِرِيقَةِ بَعُضِنَا بِاللَّهِ تُوبَةُ أَرُضِنَا بِرِيقَةِ بَعُضِنَا لِيلَهُ فَي سَقِيْمُنَا بِإِذُن رَبِّنَا. (متفق عليه)

شرک کے زمانے کے اس پر آپ نے فر مایا اس است کا قبر میں امتحان ہوتا ہے-اگر کہیں بیخطرہ نہ ہوتا کہ مارے دہشت کے تم دفن کرنا ہی بھول نہ جاؤ گے تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعاء کرتا کہ جوعذ ابِ قبر میں سنتا ہوں وہتم کو بھی سنا دے۔ پھرآ پ نے ہاری طرف رخ بدل کر فرمایا اللہ تعالی کے سامنے عذابِ دوزخ ہے پناہ ما تگو- لوگوں نے فورا کہا ہم اللہ کے سامنے عذابِ دوزخ سے پناہ ما تکتے ہیں۔ پھر فر مایا عذاب قبر سے بھی پناہ ما تکوہم نے فور آ الله تعالیٰ ہے عذابِ قبرے پناہ ما تکی اس کے بعد آپ نے فر مایا اچھا تمام فتنول سے بھی پناہ مانگوظا ہر ہوں یا پوشیدہ - ہم نے فورا کہا ہم اللہ تعالیٰ سے تمام قتم کے فتنوں ہے بناہ ما کگتے ہیں خواہ وہ طاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں- آخر میں آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے ہے بھی پناہ مانگوہم نے فوراً دعاء ما تل - ہم اللہ تعالیٰ ہے و جال کے فتنے ہے بھی پناہ ما تگتے ہیں۔ (مسلم) آ تحضرت صلی الله علیہ وسلم کے لعابِ دہن کی امنیازی خصوصیت (۱۰۲۵) حضرت عائشہ بیان فر ماتی ہیں۔ جب کو کی مخض بیار پڑتا یااس کے جسم میں کہیں زخم ہوتا تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم مٹی میں ذراساا پنالعابِ مبارک ڈ ال کر انگل سے ملاتے جاتے اور پہ کلمات پڑھتے جاتے بھم اللہ الخ لیعن پیہ ہماری زمین کی مٹی اور ہمارالعاب دہن ہے ہم اس کوملا کر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں تا کہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا بیمار شفاءیاب ہوجائے۔

للہ ....۔ پراس سے بھی تعوذ کی تعلیم فر مائی گئی ہے۔ افسوس ہے کہ آنخضرت کے سس سرح ہر ہرموقعہ پر جن فتنوں کی یاد د ہائی فر مائی تھی امت کے نا خلف افراد آج بیا تو ان کاصاف انکارکررہے ہیں'ورنہ تا ویل پر آ ماد ہ ہیں۔

(۱۰۲۵) \* آنخصرت سلی الله علیه و سلم کے فضلات میں یہاں آپ کے لعاب دہن کا تذکرہ ہے اس کے مجزانہ کرشے ہو آپ کے سامنے مجزات کی بحث میں آئیں گے۔ ان شاء الله تعالیٰ کی گا آشوب اس طرح صاف ہو گیا جیسے بھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی کسی ہر کی اس طرح بڑگی جیسے بھی اس میں کوئی نقصان ہی نہ ہوا تھا۔ یہاں توبیعا ہوتا ہے کہ صحابہ کے سامنے مرہم شفاء کا بیا کی عام نسخ بھی تھا۔ سبحان اللہ کیا کمال تھا کی جس سے کھی اور اس فروتی میں کتی حقیقت تھی کہ اس مرہم کی ساری شفاء کا تصور آپ اس کے نام کی برکت کے ساتھ وابستہ فرات ہیں جورب محمدہ اللّٰہ مع صَلَّ وَ سَلَّم وَ بَادِکُ عَلَيْهِ کَمَا تُحِبُ وَ تَوُضِلَی عُورِ مائے کہ دسول کس طرح ہر ہر موقعہ پر انسانی نفع وضرر کا فرات ہیں جورب محمدہ اللّٰہ مع صَلَّ وَ سَلَّم وَ بَادِکُ عَلَيْهِ کَمَا تُحِبُ وَ تَوُضِل کے نیوری مردل کی شاء کی دول سے کہ سے موقعہ کی اس کے ساتھ وابستہ بھے ہیں۔ کون تھا جس کوشفاء تو اس کیمیاوی نسخہ ہوتی مگر اس کے سامنے تصور بیوتا کہ بیساری شفاء کو سنے مردب ان کے تحت اس لیے انسان کی کمزود فطرت کے لیاس جملہ کاہر ہر کلہ میں اس حقیقت پر تنہی خروری ہی گئی آپ کا پی خشاء سنگم ہو چکی ہے۔ ہے سب تھم رہانی کے تحت اس لیے انسان کی کمزود فطرت کے لیاس جملہ کاہر ہر کلہ میں اس حقیقت پر تنہی خروری ہی گئی آپ کا پی خشاء سنگم ہو چکی ہے۔ شفاء کا تعویز بھی تھا اور رسالت وقو حید کا ہوایت نامہ بھی ۔ آج اصول طب کے لئاظ سے بھی مٹی میں بہت سے امراض کے لیے شفاء سنگم ہو چکی ہے۔

## تأتخضرت صلى الله عليه وسلم كى نيند كى خصوصيت

(۱۰۲۷) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نمازِ وتر پڑھنے ہے قبل آپ سو سکتے ہیں؟ آپ نے فر مایا عائشہ! صرف میری آ تکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا وہ بیدارر ہتا ہے۔ (شیخین)

(۱۰۲۷) عطاء آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا۔ ہم لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں ہماری صرف آئکھیں ہی آئکھیں سوتی ہیں 'ہمارے دلنہیں سوتے۔ (خصائص الکبریٰ)

#### منها ما يتعلق بالنوم

(۱۰۲۱) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَنَامُ قَبُلَ اَنُ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ إِنَّ عَيُنَىً تَنَامَانِ وَ لَا يَنَامُ قَلْبِي . (رواه الشيخان راجع ترجمان السنة ص ٤٣٢ ج ١)

(١٠٢٤) عَنُ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّمَ قَالَ أَنَا مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ تَنَامُ اَعُيُنَنَا وَ لَا تَنَامُ قُلُوبُنَا. (اخرجه ابن سعد كذافي الخصائص)

(۱۰۲۱) \* حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ سونے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ اس لیے جو مخص سوکرا مخے اور نماز کا ارادہ ہوتو اس کو وضوء کرنا لازم ہے گر جب بہاں انہوں نے دیکھا کہ آپ سوجاتے ہیں اور پھر وضوء کیے بغیر وتر پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کی فہم پر قربان کہ بینی فرمایا کہ آپ نے وضوء کیوں نہیں کیا ' بلکہ بیفر مایا کیا آپ نماز سے قبل سوجاتے ہیں لینی پھراٹھ کر وضوء کیے بغیر نماز اوا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اب تک گو آپ کی غیند کی خصوصیت نہ جانتی ہوں گر اتنا جانتی تھیں کہ نبی اپنی بہت می باتوں میں عام بشر سے ممتاز ہوتا ہے یہ صورت بھی ضرور کسی امتیاز ہی بہت کی باتوں میں عام بشر سے ممتاز ہوتا ہے یہ صورت بھی ضرور کسی امتیاز ہی بہت ہوگ

پھر جب ان کی نیندصرف آئکھوں تک محدود ہوتی ہے تواس سے ان کی موت کا بھی پچھانداز ہ کر لینا چاہیے' کیونکہ "السنسوم اخ السنسوت" مشہور ہے وہ بھی نیند کی طرح ان پر طاری ضرور ہوتی ہے گر عام بشرکی موت کی طرح نہیں یہاں بھی ان کو بڑ اامتیاز حاصل ہوتا ہے۔ حتی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان پر زندہ کا اطلاق آیا ہے۔ لئے ....

#### منها تخییرهم قبل وفات سے بل انبیاء کیا۔ الوفاة

### و فات سے بل انبیاء کیبہم السلام کواپنی حیات وموت میں اختیار ملنے کی خصوصیت

(۱۰۲۸) ابوسعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پر بیٹے اور فرمایا الله تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو الله تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے اگروہ چاہے تو دنیا کے مال و دولت کی رونق جیسی وہ چاہتا ہے اس کو عطا فرما دے اور اگر چاہے تو جو انعامات و اکرام حق تعالیٰ کے بیال اس کے لیے تیار ہیں ان کو اختیار کر لے الله تعالیٰ کے اس بندہ نے ان دونوں میں ہے ان انعامات ہی کو پہند کرلیا ہے جو الله تعالیٰ کے بیال ہیں ۔ یہاں ہیں ۔ یہن کر ابو بکڑ ہے ساختہ بول اٹھے یا رسول الله آپ پر ہم اپنے مال باپ سمیت قربان ہوں ۔ ابو بکڑ کے اس فرمانے سے ہم کو تجب ہوا اور

للہ ..... قرآن جب شہداء کی موت کے متعلق صرف اس پر کفایت نہیں کرتا کہتم ان کومر وہ مت سمجھو بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان کومر وہ کہوبھی مت اوراس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ ان کورز ق بھی ملتا ہے 'گویا جس کورز ق تک ملے وہ مر وہ کہاں ہیں۔ تو اب انبیاء کیہم السلام جوشہداء سے کہیں او نچامقام رکھتے ہیں ان کی موت کو عام انسانوں کی طرح کہدویتا کیوکھی جوسکتا ہے 'گریظ کم بھی کتابر اظلم ہے کہ صرف اس اتمیاز کی وجہ سے انبیاء کیہم السلام کوجنس بشر ہی سے خارج سمجھ لیا جائے۔ خوب یا در کھور ب العالمین کی بارگاہ بلند وہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے لائسان حذہ سنة و الانوم وہ ایسازندہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے۔ پھر جس کو نیند بھی آتی ہواور جوموت سے بھی متثنی نہ رہاں کو خدا تعالی کی کسی صفت میں شریک کرویا کتابر اشرک ہوگا۔ بشرکو خالق سے متاز کرنے کے لیے صرف اس کی مخلوقیت کی بچپارگی ہی بہت کو خدا تعالی کی کسی صفت میں شریک کرویا کتابر اشرک ہوگا۔ بشرکو خالق سے متاز کرنے کے لیے صرف اس کی مخلوقیت کی بچپارگی ہی بہت کو خدا تعالی کی کسی صفت میں شریک کرویا کتابر اشرک ہوگا۔ بشرکو خالق سے متاز کرنے کے لیے صرف اس کی مخلوقیت کی بچپارگی ہی بہت کا فی ہے۔ اس جگر تر جمان السد اوس کی مقوقیت کی بچپارگی ہی بہت کا فی ہے۔ اس جگر تر جمان السد اوس کی کا فوٹ میں مقرور ملاحظ فر مالیا جائے۔

(رواه الترمذى و قال هذا حديث صحيح) منها ما يتعلق بتخييرهم عند الوفاة (١٠٢٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَ هُوَ صَحِيْحٌ الْخَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَ هُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَنُ يُقَبِّضَ نَبِي حَتَّى يُوى مَقْعَدُهُ مِنَ الْحَيَّةِ ثُمَّ الْخَيْرُ قَالَتُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَوْلَ بِهِ وَ الْحَيَّةِ ثُمَّ افَاقَ وَاللهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَوْلَ بِهِ وَ الْحَيَّةِ ثُمَّ افَاقَ وَاللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ اللهُ ال

لوگوں نے کہاان ہزرگ کود کیھئے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم تو ایک بندہ کا حال تقل فرمارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے اگر وہ جیا ہے تو جتنی وه جا ہے اس کودنیا کی زیبائش وآ رائش مرحمت فرمادے اور اگر جا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کے انعامات واکرام پیند کر لے۔اس پریہ بزرگ کیا فرمارہے ہیں کہ آپ پر ہم اپنے ماں باپ ہمیت قربان ہوں۔ پھر بعد میں پیعقدہ کھلا کہ جس بنده کواختیار دیا گیا تھا وہ تو خود آپ ہی کی ذات ِگرامی تھی -حقیقت یہ ہے کہ ہم سب میں اس راز کوزیادہ سبھنے والے ابو بکڑنی تنھاس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا۔جس کی رفافت اورجس کے مال کا احسان مجھ پرسب ہے زیادہ ہےوہ ابوبکر کی ذات ہےا گر میں کسی کوٹلیل بنا تا تو صرف ابو بکڑ ہی کو بنا تا (کیکن میرا بیہ تعلق صرف ایک ذات ِ اللی کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے ) اب ایک اخوتِ اسلامی باقی ہےلہٰدامسجد کی جانب کی جتنی کھڑ کیاں ہیں ان میں سے کوئی تھلی نہ رہے بس صرف ایک کھڑی ابو بکڑ کے گھر کی تھلی رہے ( کہمیرے بعد خلافت کی ذمه داری کی وجه سے ان کوآمد وشد کی ضرورت زیادہ ہوگی) (تر ندی شریف) وفات کے وقت انبیاء علیہم السلام کو پھرا ختیار ملنے کی خصوصیت (۱۰۲۹) حضرت عا مُنتُهُ فر ماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بالکل تندرست تصے تو فرمایا کرتے تھے کسی نبی کی وفات نہیں ہوتی جب تک کہ جنت میں اس کا مقام اس کو د کھانہیں دیا جاتا اس کے بعد پھراس کو بیا ختیار بھی دیا جاتا ہے کہوہ جو جا ہے پیند کر لیے۔ جب آتخضرت صلی اللہ عایہ وسلم کی و فات کا وقت آیا اس وفت آپ کا سرمبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا تو آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگئی اس کے بعد جب آپ کو ذرا ہوش آپاتو

للیہ ..... ضمنی طور پر جوکلمہ یہاں نکل گیا اس سے بوں معلوم ہوتا ہے کہ اس رفیق غار کے علم وفہم میں برتری کا مسئلہ ان کے درمیان ایک مسلم مسئلہ تھا پھراس کا بھی جس طرح عملی ظہور ہوا وہ صدیق اکبر سے خطبہ سے ظاہر ہے۔ اب جس کے متعلق صحابہ کی شہادت بیہ ہوا ورخو دسرور کا سُلہ مسئلہ تھا پھراس کا بھی دسلم کے اعزاز دبحریم کے کلمات بیہ ہوں ان کے متعلق اب امت کا عقیدہ کیار ہنا چا ہیے۔
(۱۰۲۹) \* ترجمان النہ ص ۸ ۲ ج ۲ میں آپ ملا حظفر ما چکے ہیں کہ اس ضابط کے ماتحت حضرت مولیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار دیا گیا تھا۔ اگر وہ ابھی دنیا میں اور جینا بیند کرتے ہیں تو جتنا چاہیں اور جی سکتے ہیں لیکن اس اختیار کا منشاء چونکہ صرف ان کی تشریف و تکریم تھا لاہم .....

الرَّفِيُّ الْاعُلَى قُلْتُ إِذَنَ لَا يَخْتَارُنَا قَالَتُ وَ عَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّفُنَا بِهِ وَ عَرَفْتُ انَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّفُنَا بِهِ وَ هُوَ لَهُ اَنَّهُ لَنُ يُقْبَضَ نَبِيٍّ قَطَّ هُوَ صَحِيبٌ فِي قَولِهِ اَنَّهُ لَنُ يُقْبَضَ نَبِيٍّ قَطُ حَتْى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيِّرُ قَالَتُ حَتْى يُرى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيِّرُ قَالَتُ عَالِمَ عَنْهَا فَكَانَ الْحِرُ عَالِمَ عَنْهَا فَكَانَ الْحِرُ عَالِمَ عَنْهَا فَكَانَ الْحِرُ كَانِشَهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَكَانَ الْحِرُ عَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُمُ الرَّفِيُقَ الْاعْلَى.

(متفق عليه)

(۱۰۳۰) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحُرِى وَ نَحُرِى صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحُرِى وَ نَحُرِى فَلَمَّا خَرَجَتُ نَفُسُهُ لَمُ آجِدُرِيْحًا قَطُّ اَطُيَبَ مِنْهُ. (احرجه البزار و البيهقى بسند صحيح)

آپ نے اپنی نظر حصت کی طرف اٹھا کر فر مایا۔ الّہی میں سب سے بڑے
رفیق کو اختیار کر چکا میں ای وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم کو اختیار نہیں کریں
گے اور اب بیروہی وقت ہے جس کو آپ صحت کی حالت میں ہم سے بیان
فر مایا کرتے تھے اور بے شک آپ اپنے بیان میں بالکل ہے تھے۔ جب
تک نبی کو اس کا جنت کا مقام دکھایا نہیں جا تا اس کی وفات بھی نہیں ہوتی اس
کے بعد پھر اس کو اختیار دے دیا جا تا ہے۔ حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ آپ
کی زبانِ مبارک سے جو آخری کلمہ نکلاتھا وہ یہ حرف تھے۔ الہی میں سب سے
کی زبانِ مبارک سے جو آخری کلمہ نکلاتھا وہ یہ حرف تھے۔ الہی میں سب سے
کی زبانِ مبارک سے جو آخری کلمہ نکلاتھا وہ یہ حرف تھے۔ الہی میں سب سے
کی زبانِ مبارک سے جو آخری کلمہ نکلاتھا وہ یہ حرف تھے۔ الہی میں سب سے

(۱۰۳۰) حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری کھوڑی اور سینہ کے درمیانی حصہ میں ہوا ہے۔ جب آپ کی روح عالم قدس کی طرف پرواز کرنے گئی تو میں نے ایک ایسی خوشبومحسوس کی جو پھر بھی محسوس نہ کی۔ (بزار)

للے .... اس کے ان کادل ای طرف مائل ہوگیا جو عالم تقدیر میں ان کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ پس موت انبیا علیم السلام کو بھی آتی ہے گر عام بشر کی طرح اپنی ملک اطلاع کے بعد اور دوح ان کی بھی قبض کی جاتی ہے گران کی بلا اجازت نہیں بلکہ اجازت کے بعد ۔ پھر جس طرح با نصیب امتی اپنی اسی اسلام کی اسی حصد رسد شریک ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ان کو اتنا حصہ فی جاتا ہے کہ جروا کراہ سے ان کو بھی موت نہیں آتی بلکہ عالم تکوین میں قدرت پچھا لیے سامان پیدا فر مادیت ہے کہ وہ موت سے پہلے دینا کو بخوشی چھوڑ نے پرآمادہ ہو جاتے ہیں ۔ دیکھو تر جمان السندس ۲۸۸ جا ۔ فدکور وہ بالا حدیث کو تر جمان السند کی ان دونوں حدیثوں کے ساتھ ملاکر پڑھیے تو آپ کو یقین جو جائے گا کہ انبیاء علیم السلام کی وجی انسانی خیالات سے گئی بلند ہوتی ہے جس میں کہیں اختیاف و اختیار کا تام نظر نہیں آتا ۔ ان کے سی ہو جائے گا کہ انبیاء علیم السلام کی وجی انسانی خیالات سے گئی بلند ہوتی ہے جس میں کہیں اختیاد و اختیار کی تام کو تر جمانی کرتے ہیں ۔ انبیاء علیم السلام کا اس نصر اختیار کی حالت میں بھی وہی حقیقت تابت ہوئی اس لیے اختیاری اور غیر اختیاری حالت میں وجی کی ہے تجب آگیز حقیقت علیم السلام کا اس خیر اختیاری حالت میں وجی کی ہے تجب آگیز حقیقت و دکھر کر حضرت عائش کی زبان سے بساخت آپ کی صدافت کی داد نکل گئی۔

اس جگہ انبیاء علیم السلام کی خلوت وجلوت کا پچھ انداز ہ بھی کرنا چاہیے کہ جو ابھی ابھی تمام ترامت کی طرف مخاطب تھے اور اپنی کرب و بے چینی کی حالت میں بھی ان کی نفیحت و خیرخواہی کے لیے تھلے جار ہے تھے۔ جب رفیق اعلیٰ کی جانب سے ان کو دعوت نامہ پہنچ گیا تو اتنے یک وہوکر سب سے بیگانہ بن گئے کہ سب سے محبوب بی بی بھی مایوس ہوکر بڑے رحسرت کے لہجہ میں فر ماتی ہیں میں سمجھ گئی اب آپ ہم کو اختیار نہیں فر ماکیں گے۔

(١٠٣١) عَنْ أُمَّ سَلِمَةً قَالَتْ وَضَعُتُ يَدِي عَلَى صَدُر دَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُهَ مَاتَ فَسَرَّ بِي جُمَعٌ اكُلُ وَ اَتَوَضَّأَ مَا يلُهَبُ رِيُعُ الْمِسُكِ مِنُ يَدِى. (احرجه البيهقي كما في الخصائص ص ٢٧٤ ج ٢) منها ما تتعلق بتجريده صلى الله عليه وسلم عن ثيابه عند غسله

(١٠٣٢) عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادُوْا غُسُلَ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوُا وَ اللَّهِ مَا نَدُرِيُ ٱنْجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ثَيَابِهِ كَمَا نُحَرَّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغُسِلُهُ وَ عَلَيْهِ ثِيَائِهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا الْقَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ حَتَّى مَا مِنْهُمُ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقَنُهُ فِي صَدُرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدُرُونَ مَنُ هُوَ أَنُ إِغُسِلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ . (اخرجه ابن سعد و ابوداؤد والحاكم و البيهقي و صححاه و ايو نعيم كما في الخصائص ص ٢٧٥ ج ٢ . و اخرج ابن ماجة عن بريدة و ابن بريدة

> و ابن سعد و الطبراني عن ابن عباس نحوه) منها ماتتعلق بالصلوة صلى الله عليه وسلم (١٠٣٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَـمَّا ثَقُلَ

(۱۰۳۱) حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنهاروایت فرماتی ہیں جس دن رسول التدصلی الله علیه وسلم کا وصال ہوا تھا میں نے اپٹا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پررکھ کر آپ کو دیکھا تھا۔بس کیا کہوں کی جمعے گز رہے ہیں۔ کھاتی بھی ہوں اور دضوبھی کرتی ہوں مگر و ہ مثلک کی سی خوشبومیرے ہاتھوں ئىيس جالى -

### بعدوفات آتخضرت صلى الله عليه وسلم كيحسل كي خصوصيت

(۱۰۳۲) حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها بيان فر ماتى جيں جب لوگوں نے ' تخضر ت صلی الله علیه وسلم کوغسل دینے کا اراد ہ کیا تو باہم بیاً نفتگو ہونے لگی بخدا ہم کواس کاعلم نہیں کہ جس طرح ہم اینے مردوں کے جسم کے کپڑے ا تار لیتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے کپڑے بھی ا تار لیں یا آ پ صلی القد علیہ وسلم کو ان کپڑوں ہی میں عسل دے دیں۔ جب اختلاف زیادہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان پرالیسی نیند غالب کی کہان میں ایک شخص بھی ایبانہ بچاجس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے جانہ تکی ہو پھر گھر کے ا یک گوشہ ہے کسی کہنے والے نے کہا معلوم نہیں و ہ تھا کون'' آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كوآپ صلى الله عليه وسلم كے كيٹروں ہى ميں عسل دے دو-

آ تخضرت مینماز جنازه کی ایک انتیازی خصوصیت (۱۰۳۳) حضرت ابن مسعودٌ روايت فر ماتے ہيں جب آنخضرت صلی الله

(۱۰۳۲) ﴾ آنخضرت صلی الله علیه وسلم عسل کی سنت میں یہاں عام بشر کے شریک بھی ہیں تکمرا نے ممتاز بھی ہیں کہ صحابہ آپ کے عسل میں متحیر کھڑے ہیں اور پیجراً تے نہیں کر سکتے کہ جس طرح عام انسانوں کے کپڑےا تاریلیے جاتے ہیں ای طرح آپ کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں پھریہاں ندائے غیبی ہےاس صورت پڑمل کرلیا جاتا ہے جوخود بھی قرین قیاس نظرآ رہی تھی- خدا تعالیٰ کی اس حکمت کے قربان کہ دین کامل بھی ہوا تگر پھر بہت ہے معاملات میں اجتہا د کا درواز ہ کھلا رہااوراس طرح جس امت میں اب کوئی جدیدرسول آنے والا نہ رہا تھااس کے لیے بڑی سہولت اور دسعت پیدا ہوگئی-

(۱۰۳۳) \* الله اکبرانبیا علیهم انسلام کی ہر ہر بشری عوارض میں شرکت بھی اور قدم قدم پران کے امتیاز ات بھی کس طرح ثابت کلی .....

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْنَا مَنُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْنَا مَنُ اللهِ يَعْسِلُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ دِجَالٌ مِنْ اَهْلِ اللّهُ عَالَا دُنى مَعَ مَلا يُكَةِ كَيْبُوةٍ يَسَونُ نَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ قُلْنَا مَنُ يُصَلّى يَسَونُ نَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ قُلْنَا مَنُ يُصَلّى عَلَى سَوِيْرِى هَذَا عَلَى شَويُونَى عَلَى سَويُونَى هَذَا عَلَى شَويُونَى عَلَى سَويُونَى هَذَا عَلَى شَويُونَى هَذَا عَلَى شَويُونَى هَلَى اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ وَاعْنَا اللّهُ وَاعْنَى اللّهُ اللّهُ وَاعْنَا اللّهُ اللّهُ وَاعْنَا اللّهُ اللّهُ وَاعْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ

علیہ وسلم کی علالت زیادہ بڑھ گئ تو ہم لوگوں نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کوشل کون دے؟ آپ نے فر مایا میر ہے گھر کے وہ آ دمی ہو نسب میں بچھ سے زیادہ سے زیادہ قریب تر ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اور فرشتے بھی شامل ہوں گے جوتم کود کھتے ہیں اور تم ان کوئہیں دیکھتے ۔ بھر ہم نے عرض کی اچھا آپ کی نماز کون پڑھائے؟ فر مایا جب تم بچھے شل دے کر خوشبولگا کر اور کفن پہنا کرفار غیم ہوجاؤ تو مجھ کو میری اس جار پائی پر رکھنا اور اس کو میری قبر کے کنارہ درکھ دینا ۔ بھر تھوڑی دیر کے لیے علم سب باہر ہوجانا کیونکہ سب سے پہلے جو مجھ پر نماز پڑھیں گے وہ جرئیل علیہ السلام بیں اور اس کے بعد پھر میکا کیل پھر اسرافیل پھر ملک الموت اور ان کے ساتھ اور بہت سے فرشتے ہوں گے اس کے بعد میر سے اہل بیت بچھ برنماز پڑھیں اس کے بعد تم لوگ جماعتیں جماعتیں اور علیحہ و ملکہ و داخل بونا ۔ ہم نے بو چھا اچھا تو آپ کو قبر بیں کون اتارے؟ آپ نے فر مایا میں اور تا ہوں گے جو تم کو میرے گھر کے مرداور ان کے ساتھ اور بہت سے فرشتے ہوں گے جو تم کو میرے میں اور تاریک ؟ آپ نے فر مایا میں اور تاریک کے جو تم کو میرے بیں اور تم ان کوئیں دیکھتے ہیں اور تم ان کوئیں دیکھتے ہیں اور تم ان کوئیں دیکھتے ہیں اور تم ان کوئیں دیکھتے ۔ (خصائص الکبری)

الطبراني في الاوسط قال البيهقي تفردبه سلام الطويل عن عبد الملك بن عبدالرحمن و تعقبه ابن حجر في المطالب العباليه بان ابن منيع اعرجه من طريق مسلمة بن صالح عن عبدالملك به فهذه متابعة لسلام الطويل و اعرجه البزار من وجمه الحرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس ان الناس صلوا عليه بغير امام ارسالا كذا في المحصائص ص ٢٧٦ ج ٢ و قد تكلم في اسناده الحافظ ابن كثير في البداية و النهاية ص ٢٥٤ ج ٥ و ذكر في ص ٢٦٥ ج ٥ ان في صحته نظرا و معهذا قال ان صلاتهم عليه فرادي لم يؤمهم احد عليه امر محمع عليه لا خلاف فيه.

للے .... ہوتے چلے جاتے ہیں مگراس کے باو جود بعض نادان ان کا سی مقام سی پھر مغالط کھاتے ہیں حالانکہ بات بالکل صاف ہے کہ بخدا وہ بشر ہوتے ہیں بلکہ افضل البشر ہوتے ہیں اور ابو البشر کی ذرّیت کو بھی اگر بشر نہ کہا جائے تو بولواور کیا کہا جائے ان کے امتیازی صفات میں ایک صفت بھی ایک نہیں ہوتی جو بشریت کی صفت نہ ہوان صفات سے جتنا ان میں اور عام بشر میں امتیاز ہو جاتا ہے اس سے زیادہ امتیاز ان میں اور رب العالمین میں بدیمی بن جاتا ہے۔خود قرآن کریم نے اپنے سب سے مقرب اور مجوب رسول کے ساتھ جو خاص خاص مواقع پر انداز خطاب اختیار فر مایا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر ہر جگہ یہ واضح ہوتا رہے کہ قرب و بلندی کے سارے مقامات طے ہوجانے کے بعد بھی رب العالمین کے سامنے کی کہ شری بندگ سے آگئیں جاتی ۔

# ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی غیبی تعزیت

(۱۰۳۴) جابرٌ بيان كرتے ہيں كه جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى و فات ہو چکی تو آپ کے اہل بیت کی تعزیت ملائکہ نے بھی کی صرف ایک آ وازآ تی تھی مگر کوئی مخض نظر نه آتا تھا اور تعزیت کے الفاظ میہ تھے'' اے اہل بيت السلام عليم ورحمة الله و بركانة - هرمصيبت ميں الله تعالیٰ کی ذات ِ پاک صبر کا سبب ہے اور ہر چیز کا جو ہاتھوں ہے نکل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بہتر جائشین ہے (اس کا بدل دے دیتا ہے ) لہنداصرف اس کی ذات پر بھروسہ رکھواوراس ہے اُمیدلگائے رکھو کیونکہ محروم صرف وہ کہا جاتا ہے جو تُواب ہے بھی محروم ہوجائے (تم کوصبر کا ثواب ملے گاتم محروم نہیں ) السلام عليكم ورحمة الله. (خصائص الكبري)

#### منها ما تتعلق تبعزية النبي صلى اللهعليه وسلم

(١٠٣٣) عَنُ جَابِرِ قَالَ لَمَّا تُوفِّي رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَسُمَعُونَ الْحِسَّ وَ لَا يَسرَوُنَ الشَّنْخُصَ فَـقَالَتُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ رَحُمَةُ اللَّهِ وَ بَوَكَاتُهُ إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلُّ مُسِينَةٍ وَ حَسلَفًا مِنْ كُلِّ فَائِةٍ فَبِا لِلَّهِ فَيْقُوا وَ إيَّاهُ فَارُجُوا فَإِنَّمَا الْمَحُرُوهُمْ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

(اخرجه الحاكم و صححه و البيهقي و روياه

عـن انـس و اخـرج ابن ابي حاتم و ابو نعيم عن على و سيف بن عمر عن ابن عمر نحوه كذا في الخصائص ص ٢٧٩ ج ٢ . و فيي مشكواة المصابيح نحوه .و ذكر البيهقي له اسنادًا اخر و قال و هذان و ان كانا ضعيفين فاحدهما يتا كدبا لاخرو يدل على أن له اصلا. البداية و النهاية ص ٢٧٧ ج٥)

(۱۰۳۴) \* جن اہل بیت کی شان میں اور جن کے گھروں میں بھی وی ربانی اترا کرتی ہوان کے گھروں میں صرف ایک غیبی آ واز پر تعجب کیا ہے۔ عام بشر کی تعزیت عام بشر کر لیتے ہیں۔ مگر رسول وہ ہیں جن کے گھر والوں کی تعزیت میں خدا کے مقدس فرشتے بھی شریک

واضح رہے کہ اس حدیث کے بعض طریقوں میں بیتصریح ہے کہ بیاغائب فخص خضر علیہ انسلام تنظے مگر حافظ ابن کثیرٌنے ان سب روایتوں کی سخت تضعیف کی ہے دیکھوالبدایہ والنہا ہیں ۲۹۹ و ۳۳۱ ۳۳۰ ج ۱'اس کے بعد کتاب مذکور کے ص ۳۳۳ ج اپر حافظ میلیٰ کی

بندرجه ذیل رائے مقل کی ہے۔

و رجح السهيلي رحمة الله تعالى عليه بقاء ه و حكاه عن الاكثرين قال و اما اجتماعه مع النبيي صلى الله عليه وسلم و تعزيته لاهبل البيت بعده فمردى من طريق صحاح ثم ذكر ما تقدم مما ضعفناه و لم يورد اسانيدها و الله و اعلم.

عافظ ہیلی نے خصر علیہ السلام کی حیات اور ان کی بقاء کور جیج دی ہے اورا کٹر علما ء کا یہی قول نقل کیا ہے-اور فر مایا ہے کہ آنخضرت مسلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات اور آپ کی وفات کے بعد ہ بے کے اہل خانہ کی ان کی تعزیت کرناضچے طریقوں ہے مروی ہے۔اس کے بعد وہ روایتی نقل کی ہیں جن کوہم ضعیف قرار دے چکے ہیں۔ حافظ میلی نے ان کی اسنادیں نقل نہیں کیس-

(١٠٣٥) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِخْتَلَفُوا فِي دَفْيَهِ فَقَالَ ٱبُـوُبَـكُـرِ سَمِعُتُ مَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيُئًا قَالَ مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِيُ الْمَوُضَعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدُفَّنَ فِيُهِ إِدْفِنُولُهُ فِیُ مَوُضَعِ فِرَاشِهِ. (رواه الترمذی)

(١٠٣٦) عَنْ أَنَسِّ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي وَخَسَلَ فِيسُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَمَدِيُسَنَةَ اَصَساءَ مِنْهَا كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَـوُمُ الَّذِى مَاتَ فِيُهِ اَظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَ مَا نَفَطُنَا اَيُدِيْنَا عَنِ التُّرابِ وَ إِنَّا لَفِي دَفُنِهِ حَتَّى أَنْكُرُنَا قُلُوبُنَا.(رواه الترمذي و قال هذا

#### منها ما يتعلق بالدفن

انبیاء علیهم السلام کے دن میں امتیازی خصوصیت (١٠٣٥) حضرت عا نَشَهُ بيان فر ماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جب و فات ہوگئی تو آپ کے دفن کے متعلق لوگوں کی رائیں مختلف تھیں'اس پرصدیق اکبر نے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ایک بات خودسیٰ ہے کہاللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو و فات نہیں دی مگر اسی مقام پر جہاں وہ حاجتا ہے کہ اس کو دفن کیا جائے لہٰذا آپ کو و ہیں دفن کر و جہاں آپ کا بچھوٹا تھا-(ترندی شریف)

(۱۰۳۶) انس رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں جس دن رسول الله صلی الله عليه وسلم مدينه ميں داخل ہوئے تو تمام مدينه جگمگا اٹھا اور جس دن آپ صلی الله علیه وسلم کی و فات ہو گی تو تمام مدینه تاریک تھا' اور ہم آپ صلی الله عليه وسلم كومنى د ب كرائجى اپنے ہاتھ جھاڑ نے بھى نہ پائے تھے كدا پنے قلوب کی حالت دیکھی تو دگر گوں تھی۔

(رزندی شریف)

حديث صحيح غريب و قد صححه ابن كثير كما في البداية و النهاية ص ٢٧٤ ج ٥)

(۱۰۳۵) \* خدا تعالیٰ کے رسول بھی وقن ہوتے ہیں تگر جس طرح ان کی ولا دت اورموت کے حالات میں امتیاز ہوتا ہے۔اس طرح ان کے دفن کے حالات میں بھی المیاز ہوتا ہے وہ عام دستور کے مطابق ہر جگہ دفن نہیں ہوتے بلکہ وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی تمنا ہوتی ہے چونکدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی و فات حضرت عائشہ کے گھر میں ہوئی اس لیے بیاس کی دلیل تھی کہ اس جگہ دفن ہونے کی آپ کی تمناتھی للندا آپ وہیں وفن کیے گئے۔ گویا جوآپ کی قیام گا دکھی وہی آپ کا مفن رہا۔ ابغور فر مایئے و ہبشر کیسے بشر ہوں گے جن کی و فات کے بعد محل رہائش کا بھی فرق نہیں پڑا صرف اس کی صورت ذرابدل گئی اور جب ذراا یک قدم اور آ گے بڑھا کیں تو حدیثیں پیۃ دیتی ہیں کہ انبیاء علیم السلام کےجسم زندوں کی طرح زمین کے تخ بی اثر ات ہے محفوظ رہتے ہیں اور اگر اس سے ذرااو د آ گے قدم اٹھا پے تو معلوم ہوتا ہے که وه قبرول میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں گر پھران سب فضائل سےان کی بشریت اورعبدیت ہی کا ثبوت ملتا ہے۔ جب دینا ہیں ایک محسوس حیات کے مالک ہوکروہ بشر ہی رہے تو و فات کے بعدان کی غیرمحسوں حیات ہے آپ اپناعقیدہ کیوں خراب کرتے ہیں۔ (۱۰۳۱) \* جس ذات کومجسم نور بنایا گیااور جن کالقب قمرمنیرر کھا گیا تھااگر حقیقت میں نظروں کے سامنے ان کی آید ہے نوراوران کے وفن کے بعد تاریکی چھا گئی تو کیا تعجب ہے-حضرت حظلہ رضی اللہ عند کی روایت گذریکی ہے و وفر واتے ہیں کہ جب ہم آپ کی صحبت سے ذرا الگ ہوتے تھے تو ہماری قبلی کیفیت بدل جاتی تھی پھر جب کہ عالم کا تفاوت ہو گیا ہوتو بولو قبلی کیفیات کیوں نہ بدل گئی ہوں گی میے عقیدت نہیں حقیقت بھی تمر جوانبیا علیہم السلام کی شان رفع کوئیں پہلے نتے وہ ان حقائق کو بمجھ نہیں سکتے ۔شل مشہور ہے، من لم یدف لم یدر ذوق این باده ندانی بخدا تانه چشی

# 

(۱۰۳۷) حضرت ابو بکر روایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے، ہم جوانبیا علیم السلام کی جماعت ہوتے ہیں ہماراوارث کوئی نہیں ہوتا - جو پچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سب راہِ خدامیں صدقہ ہوتا ہے۔ (متفق علیہ)

## فرشتوں کے ساتھ آپ کی ہم کلامی کی خصوصیت

(۱۰۳۸) جابر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ جو کیالہن یا کچی پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے یا بید لفظ فرمائے کہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے (راوی کوان الفاظ میں شک ہے) اس کو جا ہے

# منها انهم لايورثون

(١٠٣٤) عَنْ آبِسَى بَكْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ. (متفق عليه)

#### منها مناجاتهم مع الملائكة

(١٠٣٨) عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالْى عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَكُلَ ثَوْمًا اَوْ بَصَلًا فَلْيَعُتَزِلُنَا اَوِ

(١٠٣٧) \* عام بشر جب مرجاتے ہیں تو ان کا تر کہ ان کے عزیز وں میں تقسیم ہو جاتا ہے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کیہم السلام کی شان یہاں بھی مختلف نظر آتی ہےان کی میراث کسی کوئبیں ملتی و ہسب راہِ خدامیں صرف کی جاتی ہے سجان اللہ جوہستیاں اپنی حیات میں د نیوی طمع کا کوئی داغ اینے دامن پرلگنا گوارانہیں کرنیں'ان کے لیے ریمی متاسب نہیں سمجھا گیا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان پراس واغ کے لگانے کی کوئی وعمٰن جراُت کر سکے اس لیے ان کی خاص ذریت کے حق میں زکوٰ قاکا مال حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب انداز ہ کر لینا جا ہے کہ ان کی موت عام بشر تو در کنارشہداء ہے بھی کتنی ممتانے ہوتی ہے شہداء کے حق میں قرآن کریم نے حیات کالفظ گواستعال فر مایا ہے اوران کوبھی رزق ملنے کی بشارت دی ہے گرون کا تر کہ پھرعام انسانوں کی *طرح ان کے عزیز*وں میں تقشیم کردیا جاتا ہے۔ یہاں اس کی بھی ا جازت نہیں بلکہ آپ کی از واج کوآ ئند ہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔غورکر نا چاہیے کہ شہدا ء ہوں یا بڑے سے بڑا ہزرگ کسی کی از واج کوبھی شو ہروں کی و فات کے بعد نکاح کرنے ہے روکانہیں گیا گرنبی کے حق میں اس کوا تناا ہم سمجھا گیا ہے کہاس د فعہ کا خود قرآن کریم نے اعلان فر مایا ہے۔ مگران کے حق میں میخت د فعدان کی مرضی کے بغیر لگائی نہیں گئی۔ بلکہ آپ کی حیات طبیبہ میں ان کو بیا ختیار دے دیا گیا تھاو ہ جا ہیں تو دنیا کواختیا رکرلیں اور جا ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کواختیا رکرلیں گویا اس میں اس طرف بھی اشار ہ تھا کہا گرانہوں نے دوسری صورت کوتر جیج دی تو پھر آئند ہ نکاح کاان کوکو کی حق نہیں رہے گا' یہی وجد تھی کہ آپ نے اس کی بڑی اہمیت محسوس کی اورسب ہیو بوں کوخود جا جا کریہ پیغام سنا دیا اور جب ان میں سب سے پہلے حضرت عا کشٹے نے میہ جواب دے دیا کہ یہ ہات نداستخارہ کی مختاج ہے ندکسی ہے مشورہ کرنے کی ہم ایک طرف ہو کر آخرت اختیار کرتے ہیں تو گویا یہ بات برضاء ورغبت خوداختیار کرلی گئی تھی دیکھوڑ جمان السنص 24 و ۸ مج ۲ - اس میں رسول کا احتر ام بھی ملحوظ تھا - باپ کی منکوحہ جو اپنی والد ہ نہ ہووہ بھی اولا دیرحرام ہے ز مانہ جاہلیت میں وہ سب سے بڑی اولا د کے نکاح میں آ سکتی تھی مگر اسلام نے اس کو والد کے احتر ام کے خلاف سمجھاا وربمیشہ کے لیے اس کو اولا دیرحرام کر دیا ہے لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نسبت ابوت چونکہ ساری امت کے ساتھ تھی اس لیے یہاں تمام امت کے حق میں اں احتر ام اور حرمت کو باقی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ان کی حیات کا مسئلہ سب سے ممتاز رکھا گیا تھا تو و فات کے بعد اس صفت میں بھی ان کو عام بشر سے متاز رکھا گیا -

(۱۰۳۸) \* اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے گر بھی مخاطب کی خاطر اس کا استعال ترک کیا جاتا ہے فرشتے لکہ .....

لَيَعُتَزِلُ مَسْجِدَ نَا وَ لَيَقُعُدُ فِى بَيْتِهِ وَ اَنَّهُ أَتِى بِينَدِ قَالَ ابْنُ وَهُبٍ يَعُنِى طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتُ مِسْ بُقُولُ فَقَالَ ابْنُ وَهُبٍ يَعُنِى طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتُ مِسْ بُقُولُ فَقَالَ الْمِنُ وَهُبٍ يَعُنِى طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتُ مِسْ بُنْ مُنَا لَيْقُولُ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى فَا خُرِهَ اللّهُ عَنْ الْبُقُولُ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ اصْبِحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاهُ كُرِهَ اكْلَهَا بَعْضِ اصْبِحَابِه كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاهُ كُرِهَ اكْلَهَا فَالَ كُرِهَ اكْلَهَا قَالَ كُلُهُ اللّهُ عُلَمًا وَاهُ كُرِهَ اكْلَهَا قَالَ كُلُ فَإِنْ مُعَهُ فَلَمًا وَاهُ كُرِهَ اكْلَهَا قَالَ كُولُهُ اللّهُ اللّهُ عُلَيْهُا مِنْ لَا تُنَاجِئُ.

(رواه البخاري)

کہ وہ اپنے گھر جیٹھارہے۔ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کے سامنے ایک طشت
پیش کیا گیا جس میں پھے سبزی تھی آپ نے ان کی بومحسوس کی تو پوچھا یہ کیا
ہے؟ فور اُعرض کیا گیا کہ اس میں بہن یا بیاز ہے آپ نے جوصحا لی آپ کے
ہمراہ تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا بیان کے سامنے رکھ دو گر جب
آپ نے دیکھا (کہ آپ کے انکار کی وجہ سے) وہ بھی اس کا کھانا پہند نہیں
کرتے تو فر مایا تم کھالو میں تو اس لیے نہیں کھاتا کہ میں اس مخلوق کے ساتھ
ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم نہیں ہوتے۔ (بخاری شریف)

اللہ ..... چونکہ نورانی مخلوق ہیں مادیت ہے ان کوکوئی واسط نہیں اس لیے جس طرح ان کو کفر دشرک بلکہ ہر معصیت ہے نفرت ہے اس طرح بد بواور نجاست وغیرہ سے بھی نفرت ہے۔ خدا تعالیٰ کی بیمقدس مخلوق انبیاء علیہم السلام کی محفل کی ہمہ وقت حاضر باش ہوتی ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام اپنے اہل محفل کی خاطر خو دبھی اس قتم کی اشیاء ہے احتر از کر لیتے ہیں۔ اس طرح مسجدیں بھی خاص طور پر ان کامحل ہیں- یہاں بھی ان کی رعایت کی گئی ہے- چونکہ عام انسانوں کو یہاں صرف کچھ وقت کے لیے دعوت دی جاتی ہے-اس لیےان کویہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ جب و وکسی کی خاص ر ہائش کی جگہ جا نمیں تو ان کو جا ہیے کہ یہاں و وتھوڑ ہے صنبطانفس ہے کام لیس اور ایسی اشیاء ہے پر ہیز رکھیں جواس مقدس مقام کے ساکنوں کے لیے موجب اذبیت ہو-اگرمسجدوں میں فرشتوں کا بیاحتر ام محلوظ رکھا جاتا ہے تو و وہمی اپنے ان بشری مہمانوں کی دعاء خیر سےخوب تو اضع کرتے ہیں اور اس طرح عام بشر کے مسجد میں بلانے کا جواہم مقصد تھاو واچھی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گنا ہگاری جس مخلوق کے ضمیر کا جزء ہواس کے لیے اس مخلوق کی صحبت کتنی ضروری ہوگی جو صرف معصیت سے بھی آشنا نہیں ہے-خلاصہ یہ ہے کہ بیصدیث ایک بڑی عمیق حقیقت کی طرف اشار ہ کررہی ہے یعنی بشر کے ملکوتی صفات ہے انصباغ تھو بی نظم ونسق کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس انعکاس وانصباغ کی صورت صحبت ہے زیا دہ مؤثر اور کوئی نہیں ہوسکتی اس لیے بھی تو فرشتوں کومؤمنوں کے مگھرول میں بھیجا جاتا ہے تا کہان کی صحت ہے ان میں معصومیت کی صفت پیدا ہوتی چلی جائے اوراس صورت میں ہم کویہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ کوئی حرکت ہم ایسی نہ کریں جوان کے آمد وشد کے لیے مانع ہو-مثلاً کتا گھروں میں نہرتھیں'نجاست نہرتھیں اوراسی طرح تصاویر نہ اٹکا ئیں کیونکہ بیسب با تیں ان کے آئے ہے مانع ہو جاتی ہیں-اس طرح مبھی ہم کو بیتھم دیا گیا ہے کہ ہم خودان کے متعقریر جا کران کی شرف صحبت سے متنفید ہوں اور ان کا سب سے بڑا متعقر مساجد ہیں اس صورت میں ہم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہاں جا کرجو چیز ان کے لیے طبعاً قابل نفرت ہے اس کا ستعال نہ کریں اور شب وروز کی ان صحبتوں سے معصیت سے نفرت اور عبادت کی رغبت کا جواہم مقصد ہے وہ عاصی انسانوں میں بھی فرشتوں کی طرح پیدا ہو جائے جوشریعت کے ان اسرار کو پیش نظرنہیں رکھتے ان کی عباد نیں بھی صرف عبادے کا ا یک بے روح خاکہ بن کررہ جاتی ہیں-صفت احسان میں ان کا کوئی حصہ نہیں- اب آپ ہی انداز وفر مایئے کہ عام بشر کوانبیا علیہم السلام ہی کااوررسول و ہ ہوتے ہیں جن کی محفل میں خود مرلائے اللہ حاضر ہو کران کے شرف صحبت سے مستفیض ہوتے ہیں ﴿اہلِ جنت کوجس نوعیت کا مکالمہاور صحبت فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا کرنصیب ہوگی انبیا علیم السلام کوو واسی عالم میں میسر ہوتی ہے' بلکہ اس ہے کہیں بڑھ کر۔

(۱۰۳۹) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْبَحَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْبَحَ يَوْمًا وَ آجُمًا وَ قَالَ إِنَّ جِبُرِيُيْلَ كَانَ وَ عَدَيٰى اللَّهِ مَا وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَنِيْدِ فَامَرَ بِقَتُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَنِيْدِ فَامَرَ بِقَتُلِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال

(۱۰۳۹) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها حضرت میموند رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پجھ مغموم ہے اور فرماتے تھے کہ جبر کیل علیہ السلام نے آئ کی شب مجھ سے ملا قات کا وعدہ کیا تھا مگر آئے نہیں خدا کی قسم وہ مجھ سے وعدہ خلائی تو نہیں کر سکتے ۔ پھر آپ کے ول میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کے بنچے کتے کا پلہ ہے آپ نے تھم دیا وہ فورا نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کراس جگہ پر چھڑکا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبر کیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فر مایا۔ آپ نے تو گزشتہ شب میں جبر کیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فر مایا۔ آپ نے تو گزشتہ شب میں تصویر ہوتی ہے ہم جو فرشتوں کی جماعت ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوا کہ تے مار کرتے۔ اسی دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دے دیا کہ کتے مار دیا جا تھیں اور اس تا کید سے تھم دیا کہ اگر کسی کا باغ چھوٹا ہواور وہ خود اس کی حفاظت کرسکتا ہوتو جو گنا اس کی گرانی کا کتا چھوٹ دیا جا جو وہ بھی مار دیا جائے ہاں کی حفاظت کرسکتا ہوتو جو گنا اس کی گرانی کا کتا چھوٹ دیا جائے۔ (مسلم شریف) کی حفاظت کرسکتا ہوتو جو گنا اس کی گرانی کا کتا چھوٹ دیا جائے۔ (مسلم شریف)

(۱۰۳۹) \* کتاایک ایبا جانور ہے جس کی فطرت کوشیا طین سے مناسبت ہے اور تصویر خالت فیق کی نقالی کا برترین مظاہرہ ہے اس کیے فرشتے ان دونوں سے بیزار ہوتے ہیں۔ نبی ورسول کا گھر گوان کے لیے مرکز تقل کی کشش رکھتا ہے گرجس طرح آب وآتش کا اجتماع فطر فہ ناممکن ہے ای طرح مدادی کہ اللہ اور خبائث کا اجتماع بھی ان کی فطرت کے خلاف ہے۔ فلاہر ہے کہ اس جلیل القدر فرشتے کی آمد کے لیے جوامر مانع بن گیا ہواور وقتی طور پر آپ کو بھی کتنا شاق گذر اہوگا۔ کتابا غات کی تھا ظلت کے لیے اس وقت بہت ضروری چیز سمجھا جاتا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ اس کی مصرت فرائن شین کرنے کے لیے پچھ مدت کے لیے ابیاتھ کم نافذ کر دیا جائے کہ پھراس کا استعال مجبوری کے درجہ بی میں محدود ہو جائے۔ افسوس ہے کہ جو چیز بی آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں فرشتوں کی آمد کی مافع ہو گئیں آج والی مارے گھروں کی سب سے بڑی زینت بنی ہوئی ہیں۔ اب بیا نماز ہ کر لینا چا ہے کہ جب فرشتوں کی آمد کے لیے العلمی میں بھی صرف ایک مارے گھروں کی سب سے بڑی زینت بنی ہوئی ہیں۔ اب بیا نماز ہ کر لینا چا ہے کہ جب فرشتوں کی آمد کے لیے العلمی میں بھی صرف ایک کتاب اور خبا بی سب سے بڑی زینت بنی ہوئی ہیں۔ اب بیا نماز ہ کی نافر مانی سے بھی ان کوشد پر نظر سہ ہوتی ہے۔ اگر انعیا فر باللہ می نافر مانی سے بھی ان کوشد پر نظر سے ہوتی ہے۔ تر جمان السن می سے بی ان کوشد پر نظر می ہوتی ہے۔ اگر انعیا فر باللہ ام معموم نہ ہوں تو کیا محفل کی حضوری اور ہر ہر مقامات میں ان کی بیاز کی بد ہو سے ان کو بخت ایذ او جو کی اعداد تھور رکا اور ہر ہر مقامات میں ان کی بیاز کی بد ہو سے ان کو بخت ایذ اور جا سے اس ان کوشد ایک اور کی اعازت و وائی سعادت تصور کر سکتے ہیں۔

# آنخضرت ملى الله عليه وسلم كے صلوق جنازه كى ايك خصوصيت

(۱۰۴۰) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام مورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا وہ کوئی نو جوان مرد تھا (راوی کو اس میں شک ہے) ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو اس کے متعلق دریافت فر مایا - لوگوں نے کہا اس کا تو انقال بھی ہوگیا - آپ نے فر مایا تم نے محصکواس کی خبر کیول نہیں کی؟ راوی کہتا ہے گویا لوگوں نے ایس عورت کی موت کامعاملہ بہت معمولی سمجھا - اس پر آپ نے فر مایا مجھے بتاؤاس کی قبر کہاں ہے؟ چنا نچی آپ کو قبر بتائی گئی - آپ نے اس پر نماز اداکی اس کے بعدار شاوفر مایا یہ جومردوں کی قبریں ہیں یہ تاریکی در تاریکی ہے کہری ہوئی ہیں میری نمازی کی جومردوں کی قبریں ہیں یہ تاریکی در تاریکی ہے کہری ہوئی ہیں میری نمازی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کوروشن اور منور فر مادیتا ہے - (متفق عایہ)

ہرکت سے اللہ تعالیٰ ان کوروشن اور منور فر مادیتا ہے - (متفق عایہ)

ہرکت سے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کے ساسنے جنت و دوز خ

(۱۰۴۱) ابن عباسٌ بیان فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات

منها صلوة النبى صلى الله عليه وسلم على المجنائز فانها كانت نورًا الاهل القبور (١٠١٠) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ آنَّ إِمُرَءَةُ سَوُدَاءَ كَانَتُ تَقُمُ الْمَسْجِد اَوْشَابٌ فَفَقَدَهَا رَسُولُ كَانَتُ تَقُمُ الْمَسْجِد اَوْشَابٌ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ اَفَلا كُنْتُمُ الْدُنْتُمُونِي عَنْهُ فَقَالَ فَعَنْهُ اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَألَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالَ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فَسَألَ عَنْهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَ اللّهُ يُنَوّرُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ صَعْمُ وَا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُونِي عَلَى عَلَيْهَا ثُمّ قَالَ دُلُونِي عَلَى عَلَيْهَا وَ اِنَّ دُلُونِي عَلَى عَلَيْهِمُ وَاللّهُ يُنَوّرُهُ اللّهُ يُنَوّرُهُا لَهُمْ بِصَلّوتِي عَلَيْهِمُ

(متفق عليه و اللفظ لمسلم) منها تمثل الجنة و النار صلى الله عليه وسلم عليه وسلم

(١٠٣١) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ

(۱۰۴۰) \* نبی کی نماز'اس کی امامت اوراس کی اقتداء کے مسائل بھی سب سے متاز ہوتے ہیں فضائل کے بیسب گوشے چونکہ صرف آپ کی ذات سے متعلق تھے اس لیے وہ کسی تقریب سے بیان میں آگئے ہیں – دنیا میں مسلمانوں پر ہمیشہ جنازہ کی نمازیں پڑھی جا کیں گی مگر کیا ہے کوئی جس کی نماز تاریک قبروں کومنورکرنے کے لیے قطعیت کے ساتھ ضامن ہوسکے۔

ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی غیر حاضری میں امام بن گئے تھے اتفاق ہے آپ مین نماز کی حالت میں تشریف نے آئے - ابو بکر نے یہ محسوں کرنے کے ساتھ ہی امامت کے مصلے سے فور آؤپ قدم پیچھے ہٹا لیے آپ نے اشارہ سے فر مایا بھی کہ نماز پوری کرلو محر حضر سے ابو بکر سے نہ ہوسکا اور بعد میں بیعذر بیان کیا یارسول اللہ ابو قافہ (ان کے والد کی کنیت ہے ) کے بیٹے کی مجال کہ جہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود ہوں و ہاں اس کا قدم آئے نظر آئے - علاء نے لکھا ہے کہ نبی کی امامت اس کے اذن کے بغیر جہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود ہوں و ہاں اس کا قدم آئے نظر آئے - علاء نے لکھا ہے کہ نبی کی امامت اس کے اذن کے بغیر جہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ ورای لیے حضر سے میسی علیہ السلام کی تشریف آ دری کے بعد آئے کہ جناز سے کی نماز امام کے بغیر ای نکتہ کی بناء پر ادا کی گئی تھی اسلام بی مستقل امام میں مستقل امام میں سے اسلام کی تشریف آ دری کے بعد امام مہدی نماز کے مصلے سے پیچھے نہٹ آئیں گے اور آئندہ کے لیے حضر سے تعینی علیہ السلام کی تشریف آ دری کے بعد امام مہدی نماز کے مصلے سے پیچھے نہٹ آئیں گے اور آئندہ کے لیے حضر سے تعینی علیہ السلام کی تشریف آ دری کے بعد امام مہدی نماز کے مصلے سے پیچھے نہٹ آئیں گے اور آئندہ کے لیے حضر سے تعینی علیہ السلام کی تشریف آ دری کے بعد امام مہدی نماز کے مصلے سے پیچھے نہٹ آئیں گے اور آئندہ کے لیے حضر سے تعینی علیہ السلام کی تشریف آدر آئیں ہے دیا ہے دور اسالہ کی تشریف آدر آئیں کہ کی تشریف آدر کے بعد امام مہدی نماز کے مصلے سے پیچھے نہٹ آئیں گے اور آئیدہ کے لیے حضر سے تعینی علیہ السلام کی تشریف آدر آئیدہ کے لیے حضر سے تعینی علیہ السلام کی تشریف آدر آئیدہ کے اسلام کی تشریف کی میں موجود نمان کے مصلے سے پیچھے نہٹ آئیں گے دور آئیدہ کے دور سے تعین نماز کے مصلے سے پیچھے نہٹ آئیں گے دور آئیدہ کے لیے حضر سے تعین نماز کے مصلے سے بیچھے نہٹ آئیں کی موجود کی سے تعین نماز کے مصلے سے بی تعین نماز کے مصلے سے تعین نمان کی موجود کی تعین نمان کے مصلے سے تعین نمان کے مور سے تعین نمان کے تعین نمان کے مور سے تعین نمان کے تعین نمان کی تعین نمان کے تعین نما

(۱۰۴۱) \* انبیاء ملیم السلام کے طفیل میں اولیاء کرام کو بھی بھی جنت و دوزخ کامشاہد ہ ہوجاتا ہے مگریہ مشاہد ہ صرف ای حد تک ہوتا ہے کدان کو بیدوسوسہ بھی نہیں گزرتا کدوہ جنت کی کوئی چیزا ٹھالیں - مگرآپ کا بیمشاہد ہ اس دربہ یہ از حقیقت تھا کہ اس کے اظہار کے لاہے ....

الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيُنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيُنَاكَ تَكَعُكَعُتَ فَقَالَ إِنِّي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيُنَاكَ مِنْهَا عُنُقُودًا وَ لَوُ آخِذْتُهُ لَا كَلُتُمُ مِنْهُ مَا مِنْهَا عُنُقُودًا وَ لَوُ آخِذْتُهُ لَا كَلُتُمُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا.

(رواه البخاري في باب رفع البصر الى الامام في الصلوة راجع ج ١ ص ٤٣٤ ترجمان السنة و فيه قصة رؤية امرئة في النار دخنتها

میں ایک بارسورج گہن ہوا تو آپ نے صلوٰۃ الکسوف اداء فر مائی - لوگوں

نے پوچھایارسول اللہ ہم نے دیکھاتھا جب آپ نمازے لیے کھڑے تھے تو

آپ نے کوئی چیز سامنے سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا'اس کے پچھ بعد

ہم نے بید دیکھاتھا کہ آپ اپنے پیچھے کی جانب ہٹے تھے (بید کیا بات تھی)

آپ نے فر مایا جب میں سامنے کی جانب بڑھا تھا تو اس وقت میں نے

جنت دیکھی تھی - میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس میں سے ایک خوشہ لے

موں اور اگر کہیں میں لے لیتا تو تم اس کو کھاتے رہتے جب تک دنیا ہاتی رہتی

(اور وہ ختم نہ ہوتا) اور جب پیچھے کی جانب ہٹا تھا تو اس وقت دوز نے دیکھی

في هرة كما في البخاري ص١٠٣ قالت عائشةٌ ان المرئة كانت كافرة الخ كما في المجمع)

(۱۰۴۲) انس رضی القد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوظہر کی نماز پڑھائی پھر منبر پرتشریف لا کراپنے دونوں ہاتھوں سے قبلہ کی جانب اثارہ کر کے فر مایا - میں نے ابھی ابھی جبتم کو

مَى مَرْدَ سَمَّ مَنَ الْسَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُ صَلَّى النَّا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ فَالسَّارِبِيَ دَيْهِ قِبُلَ قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ فَا الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ

للے .... لیے سب سے مناسب تعبیر وہی ہو سکتی تھی جو حدیث نہ کور میں آپ نے اختیار فر مائی - یہ ظاہر ہے کہ خود جنت بھی غیر فانی ہوتا - آپ لیے اس کی جو چیز ہوو وہ بھی غیر فانی ہونی چا ہے - بقینا اگر آپ اس کے باغات کا کوئی خوشہ لے لیتے تو رہتی و نیا تک وہ بھی فنا نہ ہوتا - آپ نے اس حقیقت کو واضح کر کے یہ سمجھا دیا کہ آپ نے بعینہ جنت ہی کو دیکھا تھا اور اس لیے ایک قدم آگے بڑھایا تھا مگر چونکہ فانی غیر فانی لذتوں سے موت سے قبل متستع نہیں ہوسکتا اس لیے صرف ایک قدم اٹھا کر آپ رک گئے - اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص انہیا علیم ما اسلام کے لذتوں سے موت سے قبل متستع نہیں ہوسکتا اس کے صرف ایک قدم اٹھا تو - اس واقعہ میں آپ نے ایک عورت کو دوز خ میں دیکھا جس نے مشاہدات کی حقیقت خواب و خیال کی برابر سمجھے تو اس کی کے فہمی کا کیا علاج - اس واقعہ میں آپ نے ایک عورت کو دوز خ میں دیکھا جس نے ایک بنی کو بائد ھکر پھراس کے آب و دانہ کی خبر نہ لی تھی ۔ حضرت عائش فر مائی جی کہ سے عورت کا فر ہتھی یہ عذا ب اس کو اس کے ہوا تھا - تکھا فہمی مدے وہ ان مائی دورانہ میں کہ ایک میں دانہ وہ ان مائی دورانہ کی خبر نہ لی تھی ۔ حضرت عائش فر مائی جی کہ سے عورت کا فر ہتھی یہ عذا ب اس کو اس کے ہوا تھا - تکھا فہمی مدے وہ ان میں دورانہ کی خبر نہ لی تھی ۔ حضرت عائش فر مائی جی کہ میں عورت کا فر ہتھی یہ عذا ب اس کو اس کے ایک دورانہ کی خبر نہ لی تھی ۔ حضرت عائش فر مائی جی کہ دی عورت کا فر ہتھی ہو اس کو اس کے اس کے اس کے دورانہ کی خبر نہ لی تھی ۔ حضرت عائش فر مائی جبر دی گورت کا فر ہو تھا ۔ حضرت کا فر ہن دیں دورانہ کی خبر نہ کی تھی کہ میں کی میں کیا کہ کے دوران کی کے دورانہ کی خبر نہ کی تھی کے دورانہ کی کوران کے دورانہ کی خبر نہ کی تھی کے دورانہ کی کوران کے دورانہ کی کوران کے دورانہ کی کی کوران کے دورانہ کی کوران کی کوران کے دورانہ کی کوران کی کی کوران کے دوران کی کھی تھیں کی کوران کی کوران کے دورانہ کی کی کوران کے دورانہ کی کی کی کوران کے دورانہ کی کوران کی کوران کی کوران کے دورانہ کی کوران کے دورانہ کی کوران کی کوران کی کوران کے دورانہ کی کوران کے دورانہ کی کوران کے دورانہ کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کے دور

سی سب سی سروسید کی حالت میں بھی اور بالخصوص نمازوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رفیع خدا ہی جانے گئی بلند ہو جاتی تھی گویا اس جہان میں بس آپ کا جسم ہی جسم رہ جاتا تھارو رح مبارک عالم بالا سے جاملتی تھی ۔حضوری بھی وہ حضوری میسر آتی تھی کہ ملکوت و جروت کے بجائیات طرح طرح سے سب کھلے ہوئے نظر آجاتے بتھے۔ رسول اعظم کی بید شان بھی کتنی زالی تھی کہ بھی عالم غیب خودا بیک صورت بن کر بعنی عالم مثال میں ان کے سامنے آجاتا تھا اور بھی وہ خود بنفس نفیس عالم غیب میں جاکراس کی سیر کر آتے تھے اُن کے لیے نہ یہ مشکل تھا۔

اس صدیث میں جنت ودوزخ کے عینی مشاہد ہ کی حقیقت کی طرف بھی اشار ہموجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اتلی

نمازیرٔ هار با تھا تو جنت اور دوزخ کواس قبلہ والی دیوار کی طرف دیکھا تھا کہ و ہمتمثل ہوکرمیرے سامنے ہیں کیا یو چھتے ہو کہ خوف وخوشی کا جیسا منظر آج میں نے دیکھا تھا ایسا عمر بھر بھی نہیں ویکھا۔ (بخاری شریف)

رَأَيْتُ الأنَ مُنُذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلُوةَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ مُ مَشَّلَتَيُنِ فِي قِبُلَةِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمُ اَرَكَسالُيَـوُم فِــي الُـخَيْرِ وَ الشَّرِّ ثَلاثًــا .(رواه البخاري قلبت و هـذا في واقعة الظهر كما

يعلم مما عند البخاري في باب وقت الظهر عند الزوال ج ١ ص ٧٧ و فيه واقعة سوال حذيفة "من ابي") آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت دوز خ مشاہدہ فر مانے کی

منها رؤية صلى الله عليه وسلم الي الجنة والنهار بعينهما

(۱۰۴۳) بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صبح کے

(١٠٣٣) عَنْ بُوَيُدَةَ قَالَ اَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ

الله ..... دو وجود بین ایک خارجی دوم مثالی بعنی جیسا خارج کاعالم ایک عالم ہے اس طرح عالم مثال بھی مستقل ایک عالم ہیں اس شے کا ماد ہ اور اس کی مقدار و کیفیت دونوں موجود ہوتی ہیں۔ عالم مثال میں صرف اس کی مقدار اور کیفیت ہی محفوظ رہتی ہے اس کا ماد ہنیں ہوتا - اس لیے عالم مثال خارجی عالم ہے زیاد ہ تو ی مانا گیا ہے- عالم مثال خواب کے عالم ہے بالکل مختلف ہے کیکن بطورنظیر کے اس کے سجھنے کے لیے کافی ہے- ایک خوابیدہ پخض بحالت خواب آسان و زمین کا کتنا وسیج احاطہ دیکھے لیتا ہے جواپی وسعت میں عالم خارجی کے آسان و زمین سے کسی طرح تم نہیں ہوتا محرا تناوسیع عالم پھراس کے عالم خیال میں سے کراس طرح آجاتا ہے کہاس سارے عالم کی سائی کے بعد بھی خیالی وسعت میں پھر گنجائش رہتی ہے'اسی طرح جنت و دوڑخ کی وسعت اتنی ہے کہ سبع ساوات معہزمینوں کے اس کے ایک گوشہ میں ہیں لیکن عالم مثال دوسرا عالم ہے اس کی بیساری وسعت بآسانی اس عالم کے کسی گوشہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس کارازیہ ہے کہ اس عالم کا اس عالم ہے علاقہ نہ ظرف ومظروف کا ہے نہ داخل و خارج کا اس لیے و ہاں میسوالات ہی پیدائہیں ہو سکتے جواس عالم کےاشیاء کے متعلق پیدا ہو سکتے میں - بدحقیقت قرآن کریم تک بھی سرایت کرگئ ہے -حضرت مریم کے قصہ میں قرآن کریم کاارشاد ہے - فَعَمَثَلَ لَهَا بَشَوّا سَوِيًّا.

اب سوچنے کہ جبرئیل علیہ السلام کی بیآ مدکتنی پراز حقیقت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا وت کا سمارا واقعہ اسی آید کے ساتھ مر بوط ہے کیکن جبر ٹیل علیہ السلام کی اس آمد کی بھی بلفظ تمثل ہی ادا فر مایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ بشر کی صورت میں متمثل ہو کرنہ آتے تو ان کے دیکھنے کی تا بحضرت مریم علیہاالسلام میں کہاں تھی پھر خدا تعالیٰ کا اتناعظیم فرشتہ جب متمثل ہوکر آیا تو و وا تناہی مختصر نظر آر ہاتھا جبیبا عام انسان ہوا کرتے ہیں-لبذااگر جنت و دوزخ اپنی وسعت کے باو جودصر ف قبلہ کی دیوار میں سمٹ کر آپ کونظر آ گئی تو اس کوایک کشف یا خیال تصور کرنا قطعاً خلاف واقعہ ہے-انبیاء کیہم السلام کاعالم غیب کے ساتھ علاقہ کتنا قوی ہوتا ہے-اگر آپ کواس کا تصور ہو جائے تو پھران امور کے یقین آنے میں کوئی درنہیں۔ انبیاء علیہم السلام دنیا مین بھی اہل جنت کےخواص رکھتے ہیں اس لیے جومعا ملات اہل جنت کے حق میں فر مائے قیامت کے بعد قابل تصدیق ہیں وہ اس مقدس گروہ کے حق میں آج بھی لائق ایمان ہیں شب معراج میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ای جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور حضرت آ وم علیہ السلام اسی جنتی جسم کو لے کراس زمین پر اترے تھے۔ پس ٹابت یہی ہوتا ہے کہان کےجسم دنیامیں بھی اہل جنت کے سےخواص رکھتے ہیں-ان کے حق میں یہاں بھی وہ گھر اپناہی گھر ہوتا ہے-

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلاَّلا فَقَالَ بِمَا سَبِقُتَنِى إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَعَلَتُ الْجَنَّةَ قَطُّ الْبَعْتُ الْجَنَّةَ فَطُّ اللَّهِ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ اِلَّا صَلَّيْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اللَّهِ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ اِلَّا صَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ وَمَا اَصَابِنِي حَدَثُ قَطُّ اِلَّا تَوَضَّاتُ عِنْدَهُ وَ وَمَا اَصَابِنِي حَدَثُ قَطُّ اِلَّا تَوَضَّاتُ عِنْدَهُ وَ وَمَا اَصَابِنِي حَدَثُ قَطُّ اِلَّا تَوَضَّاتُ عِنْدَهُ وَ وَمَا اَصَابِنِي حَدَثُ قَطُّ اللَّهِ عَلَى رَكُعَتَيُنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَلَّى اللَّهِ عَلَى رَكُعَتَيُنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا . (رواه الترمذي و صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا . (رواه الترمذي و عند البحاري نحوه في باب فضل الظهور عند البحاري نحوه في باب فضل الظهور بالليل و النهار و فضل الصنوة بعد الوضوء) بالليل و النهار و فضل الصنوة بعد الوضوء) عن حَلَ جَابِسٍ قَالَ وَسُولً اللَّهِ

وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بلال رضى الله تعالى عنه كو بلايا اور
پوچهاتم كس عمل كى وجه ہے مجھ ہے بھى پہلے جنت ميں جا پہنچ - ميں جب
بھى جنت ميں داخل ہوتا ہوں تمہار ہے بيروں كى آ ہث اپ آ گے آ گ
سنتا ہوں - انہوں نے عرض كى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں جب
اذان ديتا ہوں تو دو ركعتيں نفل ضرور بڑھ ليتا ہوں اور جب وضوء كى
ضرورت ہو جاتى ہے تو فوراً وضوء ضرور كرتا ہوں حتى كه الله تعالى كے نام
کى بيد دوركعتيں ميں نے اپنے ليے فرض سجھ لى ہيں - آ پ صلى الله عليه وسلم
نے فرمايا يہى بات ہے -

(ترندی شریف)

(۱۰۴۴) جابرٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا-

للے ..... تھا اور بلال رضی اللہ عنہ کی بیخوش نصیبی تھی کہ آج ان کا تذکرہ بیان میں بھی آگیا تھا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنے فرائنس کا پابندر ہے تو بعض مرتبہ اس کے خیال میں جو معمولی اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے حق میں کسی بلند مرتبہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہاں تحیۃ الوضوء کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہی ہے گراصولاً نوافل اوا یکرنے کا فائدہ بھی معلوم ہوجاتا ہے۔ بیواضح رہنا جا ہے کہ یہاں آپ نے صرف اپنا سشاہد ہ نقل نہیں فر مایا بلکہ جنت میں واضل ہونے کے بعد اس مشاہدہ کا ذکر کیا ہے اب اس وخول کی نوعیت کیا تھی اس پر بحث کرنا جارے دائر وعلم سے باہر بات ہے اس قتم کے کئی واقعات حدیثوں میں آتے ہیں اور قیاس نہیں کہتا کہ وہ سب کے سب خواب کی حالت کے واقعات ہوں گے واقعات ہوں گا اور جب تک حدیث میں اس کی تصریح نئر آ جائے اس وقت تک کسی کوا بنی جانب سے اس کا حق بھی نہیں ہے بالحضوص کے واقعات ہوں گا ہی ہے سب خواب کی طاحت کے دو قعات ہوں گا ہی ہے سب خواب کی طاحت کے دو تعلق ہوگئی اور صورت ان کے حق میں جن کا اس جم کے ساتھ ایک مرتبہ آسانوں اور بست کی سیر کرنا بلکہ دیدا والی سے مشرف ہونا بھی امت کے زد کیا مضبوط درائل کے ساتھ ٹا بہ ہو چکا ہے۔ یہاں ترجمان المند ص خاص ۱۲ ملاحظ فر ما لیجئے۔ غالبًا بیخواب اور شب معران آکے علاوہ کوئی اور صورت ہوگی واللہ سجانے دونا کی اعلی الم

(۱۰۲۲) \* آنخفرت ملی الله علیه وسلم کے لیے تو بیرار نظار باب ہور ہے تھے لین جن کے حق میں یہ نظار بہور ہے تھے ان

کے لیے اس کے ظہور کا وقت فروائے قیامت ہے تخضرت ملی الله علیه وسلم کی چٹم دور بیں نے تو وہ سب اہم وا تعات جوامت میں گزر نے
والے تھے وہ بھی بہت پہلے دیکھ لیے تھے۔ جنت تو آپ کے نظارہ کی مخصوص جگھی اس کے نہ معلوم کتنے بجا ئبات آپ نے اور دیکھیں ہول
گے جو بیان میں نہیں آئے بیان تین مقدس ہستیوں کا نصیب تھا کہ ان کے حتی طور پر جنتی ہونے کی بشارت اس زبان سے نکل گئی جوسب
سے بروھ کرراست گوتھی۔ پھر بشارت بھی وہ جو چشم دید تھی ۔ یہاں آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی پاسداری دیکھے کہ وہاں بھی اپنے جاں نار کی
غاطر گوتلی تقاضہ تو رہا کہ ان کے جنت کی زیب و زینت اندر جاکر تفصیل بھی و کھے آتے مگر پھر ان کی غیور طبیعت کا خیال اس سے مانع
ماطر گوتلی تقاضہ تو رہا کہ ان کے جنت کی زیب و زینت اندر جاکر تفصیل بھی و کھے آتے مگر پھر ان کی غیور طبیعت کا خیال اس سے مانع
ماطر گوتلی خواس جاں نار کا جذبہ دیکھئے کہ جو شرف آپ مسلی الله علیہ وسلم کے اندر جانے سے اس کونصیب ہوتا اس کی محرومی پروہ وہ ایک حسر سے بھراکلہ کہ کرخاموش ہوگیا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُتُ الْجَنَّةَ فَاذَا اَنَا بِالرُمَيُ صَاءِ اِمُرَءَ قِ آبِى طَلُحة وَ سَمِعْتُ خَشُفة فَقُلُتُ الْجَلَّا فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَ خَشُفة فَقُلُتُ المَنُ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَ رَأَيُتُ قَفَلُتُ لِمَنُ هَذَا وَأَيُتُ قَفَلُتُ لِمَنُ هَذَا وَأَيُتُ قَفَلُتُ لِمَنُ هَذَا فَقَالُوا الِعُمَرَ ابِفَنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلُتُ لِمَنُ هَذَا وَأَيُتُ قَفَلُتُ لِمَنُ هَذَا فَقَالُوا الِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَارَدُتُ اَنُ اَدُخُلَهُ فَقَالُوا الِعُمَرَ اللَّهِ الْخَطَّابِ فَارَدُتُ اَنُ اَدُخُلَهُ فَالُوا الِعُمَرَ اللَّهِ فَذَكُوتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ بِآبِي فَانُسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ فَقَالَ بِآبِي فَانَتُ وَ الْمُن يَا رَسُولَ اللّهِ أَعَلَيُكَ أَعَالُ إِلَيْ فَارُدُتُ اللّهِ أَعَلَيُكَ أَعَالُ اللّهِ اللّهِ أَعَلَيْكَ أَعَالُ .

(متفق عليه)

من أجل ميزات الانبياء عليهمُ السلام وحى النبوّة و قد انقطع بعد نبيّنا و سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم (١٠٣٥) عَنُ انَسِّ قَالَ اَبُوبَكُو لِعُمَرُ "بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُ بِنَا إلى أُمَّ اَيُمَنَّ نَنُو وُرُهَا كَمَا كَانَ

میں جنت میں واخل ہوا کیا دیکھا ہوں کہ وہاں ابوطلحہ کی بیوی رمیصاء موجود ہیں (انس کی والدہ ام سلیم کا نام تھا) پھر میں نے پیروں کی آ ہٹ تن تو پوچھا ہیکون؟ کسی نے کہا کہ یہ بلال جیں – اس کے بعد میں نے ایک کل دیکھا اس کے آگن میں ایک جاریہ نظر آئی میں نے پوچھا بیک کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا عمر کا – میں نے ارادہ کیا کہ اندر داخل ہوکر بھی ذرااس کو دیکھوں نور اجھے تمہاری طبعی غیرت کا خیال آگیا – بیس کر عمر بے اختیار بول اسمے میرے ماں باب آب پر قربان یارسول اللہ کیا میں آپ کے داخل ہونے پر میں غیرت کرتا – (منفق علیہ)

# انبیاء کی ہم سب سے ممتاز خصوصیت وحی نبوت ہے اوراب وہ آنخ ضربت صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہو چکی ہے

(۱۰۴۵) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و نات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا آؤ بھئی جس طرح مجھی آنخضرت صلی اللہ

(۱۰۴۵) \* وی کیاہے؟ خداتعالی سے قطعی ہم کا می کا ایک شرف ہے جونوع بشری میں خاص قسم کے افراد کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے قرآن کریم نے آ ہے گی شان بشریت کے ساتھ آ ہے گی ای ای احتیازی صفت کا تذکرہ فر مایا ہے۔ ﴿ قُلُ اِنْہَ مَا اَنَا بَشَرَ مُنْلُکُمُ یُوْ طَی اِلَی گُرُ اِللّٰہُ کُمُ اِللّٰه کُمُ اللّٰه کُمُ اللّٰه کُمُ اللّٰه کُمُ اللّٰه کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کُمُ کُلُلُمُ کُمُ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ مُنْ اللّٰہ کُمُ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُلِمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ اللّٰہ کُمُ کُمُ اللّٰہ کُمُ ال

یہا م ایمن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی مولات بعنی آزاد کرو ، باندی تغییں -مجمه علان شافعی ریاض الصالحین کی شرح میں نقل کرتے بیں کہ بیام ایمن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواپنے والد ماجد کے ترکہ میں ملی تغییں اوران کی وفات کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم للہ ....

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَسَلَمَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَسَلَمَا النَّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَيْرٌ لِرَسُولِ اللّهِ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّى لَا اَبْكِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّى لَا اَبْكِى اللهِ عَيْرٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنُ السَّمَاءِ فَعَعَلا يُبْكِيانِ مَعَهَا . فَهَيَّ جَتُهُ هَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلا يُبْكِيانِ مَعَهَا . (رواه مسلم و احرجه صاحب مشكوة فى الله عليه وسلم) (رواه مسلم و احرجه صاحب مشكوة فى الله عليه وسلم)

علیہ وسلم ام ایمن کی ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہے ہم بھی ان کی ملاقات کے لیے چلیں جب بید دونوں حضرات ان کے گھر پہنچ تو ان کو دکھ کر بے ساختہ ان پر گریہ طاری ہو گیا – انہوں نے فرمایا آپ روتی کیوں ہیں کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ عیش و آرام کے سامان موجود ہیں – انہوں نے فرمایا میں اس پرتو نہیں روتی کہ اتنا بھی نہیں جانی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہتر راحتیں مہیا ہیں – رونا اس پر ہے کہ اب اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہتر راحتیں مہیا ہیں – رونا اس پر ہے کہ اب مسلم شریف کے مساتھ کی کرام ایمن نے ان دونوں حضرات کو بھی خوب رالایا اور یہ بھی ان کے ساتھ کی کررو نے لگے۔

حضرات کو بھی خوب رالایا اور یہ بھی ان کے ساتھ کی کررو نے لگے۔

(مسلم شریف)

للہ ..... کی خدمت آیا کی طرح انجام دیا کرتی تھیں اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ماں کی طرح ان کا اکرام فرماتے تھے اور ان کی طاقات کے لیے بھی تشریف لیے جاتے تھے (دلیل الفالحین ص ۲۵ ج ۳) کتنی خوش نصیب تھیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ان کی طاقات کو تشریف کے جاتے تھے (دلیل الفالحین ص ۲۵ ج ۳) کتنی خوش نصیب تھیں کہ آنجضرت صلی اللہ علیہ دستی کو پورا پورا تبحہ پھی تھیں اور کتنی ہا ایمان بی بی بی تھیں کہ اس نعت عظمی کے گم ہوجانے کے غم میں کس طرح تھی جارہ کی تھیں صدیق آکر اور فاروق اعظم جھی کسی کی یا د تا وہ کرنے کے لیے جارے تھے۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے فراق میں جب ام ایمن کا دل پارہ ہوتو یہ حضرات اس غم سے کب خالی رہ سکتے تھے گو برے بہادر اور بڑے متحمل تھے۔ لیکن دکھی ہوئے دلوں کا چھیٹر دینا ہی کا فی ہوتا ہے۔ ام ایمن کی زبان سے ایک فقرہ مندنا تھا کہ ان کا تجھول سے بھی بہہ نکلے ابھی ابھی ہی میمنی یا تو مرت و ملاقات کی ایک مخل تھی صاحبہا الصلوق و دیر میں ہے ارادہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و خلق کے مراق میں گریہ وزاری کی ایک مجلس بن گئے۔ حقیقت سے ہے کہ شریعت محمد بیغل صاحبہا الصلوق و دیر میں ہے ارادہ آنے محمل ہو چکی تھی گرا ہے خالق کے ساتھ ہم کلائی گو بالواسط ہی ایسا شرف نہ تھا جس سے محرومی با ایمان قلوب کے لیغم کا بہاڑ دین جاتی۔ دیر میل ہو چکی تھی گرا ہے خالق کے ساتھ ہم کلائی گو بالواسط ہی ایسا شرف نہ تھا جس سے محرومی با ایمان قلوب کے لیغم کا بہاڑ دین جاتی۔ دیر عاتی ۔

و کیھے صحابہ اکرام کی ہر ہر گفتگو میں جہاں ذرا بھی موقعہ ہوتا ہے یہ بات کس طرح نگلتی جلی آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بزد کیک نبوت کا انقطاع کیسا متفقہ اور بقینی عقیہ ہ و تقایباں کس کے دل میں وحی کی کسی قتم کے بقاء کا وسوسہ بھی نہ تھا خواہ وہ آخر یعی ہو یا غیر تشریعی ۔ اس حدیث کے فوا کد میں ایک ہیں ہے کہ خالت و مخلوق کے مابین ہم کلا می گو بالواسطہ ہوانسا نبیت کا ہزائر ف ہے اور یہ کہ جب دنیا کی عمر آخر ہوئی تو یہ شرف بھی تھوٹے کی ملاقات کے کہ عمر آخر ہوئی تو یہ شرف بھی تھوٹے کی ملاقات کے لیے جا سکتا ہے اور یہ کہ ہزا بھی تھوٹے کی ملاقات کے لیے جا سکتا ہے اور یہ کہ ہزوں کی یا د تازہ کرنے کا ایک طریقہ ریمی ہے کہ ان کے بعد ان کے مراسم موذت و محبت کو بھایا جائے ۔ اس ایک حدیث میں اخلاقیات و معاشرت زندگی کے یہ کتنے اہم اسباق ہیں ۔

تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ لِعُثُمَانَ يَا آمِيُوَ الْمُوْمِنِينَ لَا تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ لِعُثُمَانَ يَا آمِيُوَ الْمُوْمِنِينَ لَا اَعْتُلَى عَنُهُمَا قَالَ لِعُثُمَانَ يَا آمِيُوَ الْمُوْمِنِينَ لَا اَقْتَصِى بَيُسَنَ رَجُلَيُنِ قَالَ فَالِنَّ اِبَاكَ كَانَ يَقْضِى بَيُسَنَ رَجُلَيُنِ قَالَ فَالَ فَانَّ اِبَاكَ كَانَ يَقْضِى بَيُسَنَ رَجُلَيُنِ قَالَ فَالَ فَانَّ اِبَاكَ كَانَ يَقْضِى فَقَالَ إِنَّ آبِئَى لَوُ آشَكَلَ عَلَيْهِ مَسَأَلَ مَلَيْهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَوُ اَشْكُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَوُ اَشْكُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَ النَّهُ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَ النَّهُ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

(۱۰۴۲) نافع رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ابن عمر نے حضرت عثان (کے فرمان پر ان) ہے (معذرت کی اور) کہا کہ میں دو شخصوں کے معاملہ کا فیصلہ کرنا بھی پہند نہیں کرتا انہوں نے فرمایا آخر کیوں تمہارے والد ماجد تو فیصلے کیا کرتے ہے۔ انہوں نے عرض کی میرے والد کواگر مشکل پیش آتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آجاتی تو آپ جرئیل علیہ السلام سے معلوم کر لیتے تھے میرے کوئی مشکل پیش آجاتی تو آپ جرئیل علیہ السلام سے معلوم کر لیتے تھے میرے باس کوئی مشکل پیش آجاتی تو آپ جرئیل علیہ السلام سے معلوم کر لیتے تھے میرے باس کون ہے جس سے دریافت کر کے میں اپنی مشکلات مل کرسکوں گا (اب عرض یہ ہے کہ) میں نے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ جس نے بیت کہ جس نے کہ جس نے کہ این میں نے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ جس نے

(۱۰۴۷) \* دیکھئے پہاں ابن عمربھی اسی حقیقت کا پیۃ دےرہے ہیں کہ جزم ویقین اور حقیقت رسی کی راہ صرف وحی کی راہ ہے اور اب وہ بند ہو چکی ہے فیم انسانی خواہ کتنی بھی عالی ہواور اس کے ذرا کئے تحقیق تفتیش خواہ کتنے بھی وسیع ہوں مگر اس کے باو جود حقیقت رسی اور جزم و
یقین کا اس کے باس کوئی ذریعے نہیں ہے۔ بیدوسری بات ہے کہ انسان اپنے جہل کی بناء ظن کو یقین اور بحروی کو صراط مستقیم سمجھ بیٹھے بہی وجہ
ہے کہ عقلاء ہمیشہ باہم اختلاف ونزاع کے گرواب میں غوطہزن نظر آتے ہیں۔ اگر عقل انسانی حقیقت تک رسائی کی ضامن بن جاتی تو بھلا حقیقت میں اختلاف کی شخوائش کہاں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مشہور ہے ۔

#### چوں نہ دید ندحقیقت روا فسانہ ز دند

پس کی جدوجہد کے بغیر حقیقت تک رسائی کا بیانعام قدرت کا سب سے بڑاانعام تھا' کاش انسان اس کی قدر کرتا - یہاں ابن عمر خدا تعالیٰ کی اس نعت اورا ہے اس نقصان پر عنبیہ فر مار ہے ہیں کہ میر ہے پاس نہ تو خود حقیقت تک رسائی اکوئی ذریعہ ہے اور نہ دوسر ہے ک واسطہ سے اس کے حصول کا اب کوئی امکان ہے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تک رسائی اوّل تو بلاوا سطر تھی اورا گر کوئی واسطہ تھا تو جر کیل امین کا تھا' جن کی حقیقت تک رسائی بلاوا سطر تھی اس لیے آ پ کے علوم سب حقیقت ہی حقیقت کے تر جمان تھے اور ان میں کوئی شک و تر دوجھی نہ تھا ۔ قر آن پاک نے جوا بنی کہلی صفت بیان فر مائی ہے وہ وہ بی ہے " ذیلے الم کیٹ آئے ہے گران ان پائی سے اس میں تو عقل انسانی میں شک و تر دونہ ہواور میصفت و تی کے بغیر پیدا ہونی مشکل ہے - رہا عالم غیب وہ تو عقل کی دسترس ہی سے بالا تر ہے اس میں تو عقل انسانی کا عور وخوض کرتا ہی سرتا سرظلم ہے - ابن عمر "نے اپنی فطری شدت پسندی کی بناء پر اس کو یباں ایسے کل پر گلو خلاصی کا بہا نہ بنا یا جہاں انسان صرف ظن ہی کی تحصیل کا مکلف ہے لیکن جب انسان پر خوف و خشیت کا غلبہ و تا ہے تو وہ اس متم کے امور کوا پنی جان بچانے کا آلہ بنا لیا گرتا ہے ۔ شرعیات میں شدت پسندی کا ذو ق ہے ۔ شرعیات میں شدت پسندی کا ذو ق ہے ۔ ج

#### ذوق این باده نه دانی بخدا تانه چشی

حضرت عثمان چونکدان کے فطری تاثرات پہچان چکے تھے اس لیے انہوں نے اب زیادہ اصرار کرنا پیندنہیں کیا۔ کیونکہ زبردتی کسی پر اس ذمہ دارعبدہ کابارڈ النابھی غیر ذمہ دارانہ فعل تھا۔ مگراس کے ساتھ ہی یہ فہمائش بھی کردی کہ آئندہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ ہو درنہ ہر لاہے .....

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدُ عَاذَ بِعَظِيْمٍ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنُ عَاذَ بِاللَّهِ فَاعِيْدُوهُ وَ إِنِّى اَعُودُ ذُبِاللَّهِ اَنْ تَجْعَلَنِى قَاضِيًا فَاعْفَاهُ وَ قَالَ لَا تُخْبِرُ اَحَدًا.

(رواه رزين و روى الترمذى نحوه)

بدء تعارف النبي مع عالم الغيب
(١٠٣٤) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمُسَ عَشَرَةَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمُسَ عَشَرَةَ
سَنَةً يَسُسَمَعُ العَصَّوُتَ وَ يَرَى الطَّوُءَ سَبُعَ
سِنِيُسْنَ وَ لَا يَسرَى شَيْئًا وَ ثَمَانَ سِنِينَ يُوْطَى
اللَّهِ وَ اَقَامَ بِالمُمَدِيْنَةِ عَشَرًا وَ تُوفِقَى وَ هُوَ ابُنُ
خَمُسٍ وَ سِتَيُنَ سَنَةٍ. (متفق عيه)

اللہ تعالیٰ کی بناہ لی اس نے سب سے بڑے کی بناہ لے کہ اور میں نے آپ کو یہ یہ میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جواللہ تعالیٰ کا نام لے کر بناہ مائے اس کو بناہ دے دو البذا میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ آپ جھے قاضی بنائیں سے سے سے کہ آپ جھے قاضی بنائیں سے سے تعارف کی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پھر اصرار نہیں کیا اور یہ بھی فرمادیا دیکھواس معاملہ کی خبر کی کو بھی نہ کرنا - (رزین - ترندی) آئے ضرب سے تعارف کی ابتداء آئے ضرب سے تعارف کی ابتداء میں فرمادیا دیکھواس معاملہ کی خبر کی عالم غیب سے تعارف کی ابتداء میں دوشن دیا ہی اللہ علیہ وسلم کہ میں بندرہ سال قیام بذیر رہے جن میں سات سال تک آپ صرف روشن دیکھا کرتے اس کے علاوہ فرشتہ وغیر پچھے نہ دیکھتے اور آئھ سال آپ پروحی نازل ہوتی رہی اس کے بعد آپ نے دی سال مدینہ طیبہ میں قیام پروحی نازل ہوتی رہی اس کے بعد آپ نے دی سال مدینہ طیبہ میں قیام فر مایا اور پنیسٹھ سال کی عمر میں وفات فر مائی –

لگی ..... مخص بھی بہانے کر کے اپنی جان بچائے گا ورمسلمانوں کے لیے بیا ہم عہدہ آخر خالی ہی بڑار ہے گا۔اب آپ ہی ذراانصاف کے ساتھ انداز ہ لگا لیجئے کہ جس دور میں مسلمانوں کے صرف ایک قاضی بننے کے متعلق احساسات یہ ہوں وہاں امیر یا خلیفہ بننے کے جذبات ہماہ کیا ہوں گے۔اگر تاریخ میں اس قسم کے نزاعات کا کہیں اثر ملتا ہے تو اس کوٹھیک ایسا ہی سمجھ لینا چا ہیے جیسا کہ فرشتوں نے اپنی بالا نفاق معصومیت کے باو جودا پنی خلافت کے سلسلہ میں بچھ کلمات کہہ دیئے تھے ۔ کیا ان کے ان کلمات کی بناء پر جوقر آن کریم میں ان کی جانب سے نہ کور میں ان کوا دنی ساجھی مہم کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ خلافت ارضی امارت ملکی ہے کہیں بالاتر مقام تھا' ہرگز نہیں۔

ای طرح اگر کسی دور میں صحابہ کے مابین بھی اس متم کا کوئی نزاع نظر پڑتا ہے تو محض جلد ہازی کی بناء پران کی پاک نفسی کو تبم کرنے کی وجہ نہیں ہے وہاں بھی تاریخ سیح سیح حالات کا پید دیتی رہی ہے بشر طیکہ کسی جماعت سے خداوا سطے کی برطنی عقید ہ کا جزءنہ بن چکی ہو۔

یہ واضح رہنا جا ہے کہ یہ جو عوام میں مشہور ہوگیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے بعدا ب جرئیل علیہ السلام کا نزول بھی منقطع ہو گیا ہے یہ بالکل باصل بات ہے ۔ حافظ سیوطی نے اپنے فقاوئی میں اس کی تصریح کی ہے ۔ چونکہ صاحب و حی دھنرت جرئیل علیہ السلام ہی گیا ہے یہ بالکل باصل بات ہے ۔ حافظ سیوطی نے اپنے فقاوئی میں اس کی تصریح کی ہے ۔ چونکہ صاحب و حی دھنرت جرئیل علیہ السلام خدا کی دھتوں کی جہ اس لیے و حی نبوت کے انقطاع سے ان کے نفس نزول کی شہرت بے وجہ از گئی ہے ۔ اس لیے اگر جرئیل علیہ السلام خدا کی دھتوں کی بارشیں لیے کر شب قدر اور اس کے سواء دوسر سے او قات میں جب بھی نازل ہوں بیسب ممکن ہے ہاں چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اس لیے و حی نبوت کے ختم ہونے سے فرشتوں کے نزول کا انقطاع سمجھ لیمنا بیصرف و ہم کا فیصلہ ہے ۔ حضرت جرئیل علیہ السلام ایک جلیل القدر فرشتہ ہیں اور نبوت کے ختم ہونے سے فرشتوں کے نزول کا انقطاع سمجھ لیمنا بیصرف و ہم کا فیصلہ ہے ۔

(۱۰۴۷) \* یہاں عالم غیب ہے آپ کے تعارف کی پہلی صورت ''نور'' ہے معلوم ہوتی ہے اورایک نورانی عالم کا تعارف نور ہے لاہے ....

(١٠٣٨) عَنُ جَسابِسِ بُسِ سَسمُرَةَ قَبَالَ قَبَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَاعُوفُ حَجَوًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبُلَ اَنُ أَبُعَتُ إِنَّى لَاعُوفُهُ الْأَنَ. (رواه مسلم قال

ابو شامة و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجاتب قبل بعثته كذا في البداية)

(١٠٣٩) عَنِ الشَعْبِى اُنُزِلَتْ عَلَيْهِ النَّبُوَّةُ وَ هُو النِّرَافِيُلُ هُو النِّرَافِيُلُ هُو النِّرَافِيُلُ هُو النِّرَافِيُلُ الْمُرَافِيُلُ الْمُكَلِمَةَ وَ الشَّيْءَ وَ لَلْاَتَ سِنِيْنَ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْمُكَلِمَةَ وَ الشَّيْءَ وَ لَلْمُ يَنُولُ النَّعُرُانُ فَلَمَّا مَضَتُ ثَلاثُ سِنِيْنَ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّمُ فَنَوَلَ لَمُ يَنُولُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَنَوَلَ لَمُ يَنُولُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَنَوَلَ لَعُلِيهِ السَّلامُ فَنَوَلَ فَوَرَ بِنَبُوسٍ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

(۱۰۴۸) جابر رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکر مہ میں اس پھر کوخوب پہچا نتا ہوں جومیری بعثت سے قبل مجھ کوسلام کیا کرتا تھا میں اب بھی اس کوخوب پہچا نتا ہوں۔
سے قبل مجھ کوسلام کیا کرتا تھا میں اب بھی اس کوخوب پہچا نتا ہوں۔
(مسلم شریف)
م یوی عبدائی قبل بعثته کذا فی البدارة)

(۱۰۴۹) معنی روایت کرتے ہیں کہ جالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ابتداء نبوت میں تین سال تک اسرافیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ رہا اور کبھی ایک کمہ بھی کوئی بات آپ پر القاء فرماتے رہے 'گرقر آن ہنوزئبیں اترافعا۔ جب تین سال کی مدت گذرگئی تو اس کے بعد جرئیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ رہنے گئے پھران کی معرفت ہیں سال تک آپ پر قرآن

للج ..... شروع ہونا ہی مناسب بھی تھا-اس حدیث میں راوی نے آپ کی عمر پنیسٹھ سال بیان کی ہےاور کسی روایت میں تریسٹھ سال بھی ہے-اگر وفات و ولا دت کے ناتمام سالوں کو شار کرلیا جائے تو پنیسٹھ ور نہ تریسٹھ سال ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں باتوں میں چنداں اختلاف نہیں ہے-

(۱۰۲۸) \* جس طرح عام دستور کے خلاف روشی کا ویجین سے تعارف کا ذریعہ بنااسی طرح پھر جیسی غیر ذی شعور چیز ہے سلام
کی آ داز بھی اس کا ایک ذریعہ بن گئی اور اس پیرا ہیہ آ پ کو اس عالم کا رفتہ رفتہ تعارف پیدا ہوتار ہا جو عالم اسباب سے بالاتر ہے۔ انبیاء
علیم السلام گو عالم غیب سے تعارف پیدا کرانے کے لیے ہی مبعوث ہوتے ہیں گر چونکہ ان کا جسم عضری عام انسانوں کی طرح عالم شہاوت
میں پیدا ہوتا ہے اس لیے ان کو عالم غیب کا فرو رہنانے کے لیے قدرت ان کی بھی قدر یجی تربیت فرماتی رہتی ہے اور اس تربیت کے بعد پھر عالم
غیب بھی ان کے لیے اس طرح قطعی ہو جاتا ہے۔ جیسا عالم شہاوت بلکہ ان کی صحبت میں جو آ بیشتا ہے صدق ویقین سے اس کا قلب بھی ایسا
غیب بھی ان کے لیے اس طرح قطعی ہو جاتا ہے۔ جیسا عالم شہاوت بلکہ ان کی صحبت میں جو آ بیشتا ہے صدق ویقین نصیب نہ ہواس کی بر کا ت
علیم گااٹھتا ہے کہ اس کو بھی عالم غیب گویا عالم شہاوت کی طرح سامنے نظر آنے لگتا ہے جب تک عالم غیب پر بیریقین نصیب نہ ہواس کی بر کا ت
سے پورااستفادہ نہیں ہوسکتا حضرت حظلہ کی حدیث آ پ تر جمان السنہ جلد دوم میں ملاحظہ فرماچکے ہیں اور صدیث جبر کیل (علیہ السلام) میں
ای کانام احسان رکھا گیا ہے۔

 شریف اتر تا رہا' دس سال مکه مکرمه میں اور دس سال مدینه طیب میں اس حساب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی -(منداحمہ)

قنت و قد وقع فی نقمه سهواً من النساخ فی بغض نسخ فتح الباری فایتنبه و راجع البدایة و النهایة ص ٤ ج ٣) انواع الوحی و ایها کان اشد علی النبی و کی کے اقسام آنخضرت علی الله علیه وسلم پرشد پرتروکی صفی الله علیه وسلم و کیف کان صوت الوحی الوحی

(۱۰۵۰) حضرت عائش ہے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو چھایار سول اللہ؟ آپ پر وحی کیے آتی ہے؟ آپ سے نے فر مایا بھی تو یہ صورت ہوتی ہے کہ مجھے ایک گھنٹی کی می آواز آتی ہے اور

الْقُرُانُ عَلَى لِسَائِهِ عِشُرِيُنَ سَنَة عَشُرًا بِالْمَدِيْنَةِ فَمَاتَ وَ هُوَ ابُنُ بِمَكَّةَ وَعَشُرًا بِالْمَدِيْنَةِ فَمَاتَ وَ هُوَ ابُنُ تُلاثٍ وَ سِتَيْنَ سَنَةً. (رواه احمد باسناد صحيح

قنت و قد وقع في نقله سهوا من النساخ في به انواع الوحى و اينها كان الشدّ على النبّى صلى الله على النبّى صلى الله عليه وسلم و كيف كان صوت الوحى ( ١٠٥٠) عَنْ عَائِشَةً " إِنَّ الُحَارِثُ بُنِ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه تَيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه تَيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ

للے ..... لیکن اتی تمہیدات کے بعد بھی جب قرآن کریم کے نزول کے لیے اصل مقرر شدہ فرشتہ ظہور فرما تا ہے تو آپ کی بشریت کا ملہ کی بنیا دپھر متزلزل ہونے گئی ہے۔ یہاں ہے ان دو کلاموں کی حقیقت پرغور کرو جوحفرت موئی علیہ السلام کے کان میں ڈالا گیا تھا اور جو محمو کی سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فر مایا گیا - کیاوحی کی اتنی عظیم الثان حقیقت کو بھی خواب وخیال کے برابر کہا جا سکتا ہے اگر انہیا علیہ م السلام کی سیرت کے مطابعہ کے بعد بھی خواب وخیال اور نبوت کے درمیان فرق واضح نہیں ہوتا تو پھر ہمار سے نزدیک و نیا میں کوئی حقیقت الی نہیں ہوگا ہو گئی جس پر ہم پورااعتماد کر سکیں ہر گہری ہے گہری حقیقت کے متعلق پیشبہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ بھی صرف ایک خواب و خیال ہے جو ہم کو سونے والے کے خواب کی طرح پراز حقیقت نظر آرہی ہے۔

سوے والے کے حواب کے مرا پرار سیست سرا اور ہا ہے۔

العاظ این تیمیہ نے '' کتاب الا یمان' میں ایک ضروری تنہ فر مائی ہے اور وہ یہ کہ بعض الفاظ جب شریعت کی اصطلاح میں خاص معنی کے لیے مخصوص ہو جا کیں قواب قرآن و حدیث میں ان کے لغوی یا عام معنی مرا و لین سیح نہیں مثلاً صلو قا ایمان اور اسلام کے الفاظ ۔ یہ سب الفاظ شریعت کی اصطلاح میں خاص معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں اس لیے اب قرآن و حدیث میں عام طور براس کے وہ میں مار وہوں گے جوشر کی استعال سے ایک مرتبہ تعمین ہو بھے ہیں مثل الفظ ایمان لغت میں گو مطلقاً تصدیق میں عام طور براس کے اصطلاح شریعت میں اس کا عام استعال صرف عالم غیب کی تصدیق میں آیا ہے اس لیے اس کے جومعتی اب شرک اصطلاح قرار پا بھے ہیں اصطلاح تر این وحدیث میں اس کا عام استعال صرف عالم غیب کی تصدیق میں آیا ہے اس لیے اس کے جومعتی اب شرک اصطلاح قرار پا بھے ہیں فر آن و حدیث میں وہی معنی مراد لیے جا کمیں گے۔ اس طرح '' وی'' کا لفظ ہے۔ لغت میں وہ کسم تن کے لیے ہے اب اس پر بحث کرنی غیر فر آن و حدیث میں وہ کی معنی بندہ اور حق تعالی کے مابین ہم کا می کے ہوئے تیں اس لیے اب جب کہیں وی کا لفظ انہیا ءور سل کے بارے میں ستعمل ہوگاتو اس کے معنی بندہ اور حق تعالی کے مابین ہم حافظ این تیمیہ کی اس حقیق کا حاصل پنہیں ہے کہ شری کی استعال لغت کے بر فلاف ہوتا ہے بلکدان کا مطلب یہ ہے کہ کی خاص صدیف السوف کی الفظ خیاء وہ اس کے حقیم کے اس وہ سیستعمل ہوگاتو اس کے ہیں کی خصوصیت نظرانداز نہیں کی جانے گی۔ اب دیکھ کے کہت صوصیت نظرانداز نہیں کی جانے گی۔ اب دیکھ کے کہت صدی کسی کی خصوصیت نظرانداز نہیں کی جانے گی۔ اب دیکھ کے کہت کی حسل میں وہ یہ کہی گو ہے ہیں ہو تھ ہیں گو یہ بہی کی کی قریب ہے دیے ہیں جیت کے لیے آیا ہے ۔ یہ معنون بدالہ حطب المطوال و تاد ق

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُيَانًا

يَأْتِينِيُ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ وَ هُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ

فَيَفُصِمُ عَنِّى وَ قَدُ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَ اَحْيَانَا

يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِى فَاعِى مَا

يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِى فَاعِى مَا

يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِى فَاعِي مَا

يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ وَلَيْلَا فَيُكَلِّمُنِى فَاعِي مَا

يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ وَلَيْلَا فَيُكَلِّمُنِى فَاعِي مَا

الْوَحْى فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرُدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَ

الْوَحْى فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرُدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَ

إِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. (متفق عليه)

(١٠٥١) عَنُ عُمَرَ بُنِ الْمُخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحُى سُمِعَ عِنْدَ وَجُهِهِ دَوِيٌّ كَدُويٌ كَدُويٌ النَّهُ الْوَحُى سُمِعَ عِنْدَ وَجُهِهِ دَوِيٌّ كَدُويٌ كَدُويٌ النَّهُ اللَّهُ الْوَحُى سُمِعَ عِنْدَ وَجُهِهِ دَوِيٌّ كَدُويٌ النَّهُ اللَّهُ الْوَحُى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوُمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً النَّيْهُ وَ النَّيْهُ وَ النَّيْهُ وَ اللَّهُ مَ ذَنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ آكُومُنَا وَ لَا قَالَ اللَّهُ مَ ذِذْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ آكُومُنَا وَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ آكُومُنَا وَ لَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَ آكُومُنَا وَ لَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْمَا الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعُلَا الْعَلَالَةُ الْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعُلَا الْع

یہ جمھ پر سب سے دشوار تر ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ کیفیت دور ہو
جاتی ہے تو جو وحی میں ارشاد ہوا تھا وہ جمھ کو محفوظ ہو جاتا ہے اور بھی یوں ہوتا
ہے کہ فرشتہ خود کسی شخص ( دحیہ کلبیؓ) کی صورت بن کر میر ہے سامنے آجاتا
ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر جو بچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یا دکر لیتا
ہوں - حضرت عائشہؓ فر ماتی ہیں میں نے سخت جاڑوں کے موسم میں آپ کو
بچشم خود دیکھا ہے کہ جب آپ پر وحی آ کرتمام ہو جاتی تو آپ کی بیشانی
مبارک پیینہ پینہ ہو جاتی تھی۔ (متنق علیہ)

(۱۰۵۱) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول النہ سلی
اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کے پاس
ایک ایسی آوازمحسوس ہوا کرتی تھی جیسی شہد کی تعیوں کے گنگنانے کی ہوتی
ہے۔ایک دن ایسا ہوا کہ آپ پر وحی آئی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو
گئے جب وحی کے آنے کی کیفیت آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر سے جاتی رہی تو
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اسنے دونوں ہاتھ دعا ہے

للے .... اور خفیہ بات چیت پروتی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور اس معنی کے لیاظ ہے اس لفظ کا استعال حیوا نات اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی ہوا ہے کہ لیکن جب اس کا استعال خاص رسولوں میں ہوا ہے تو پھر شریعت کی اصطلاح میں صرف اس کلام کووٹی کہا گیا ہے جورسول اور حق تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے اس تخصیص کے بعد بھی لغت کے اصل معنی یہاں بھی شکلم اور اس کا کلام دونوں استے خفیہ ہوتے ہیں کہ اس کی اطلاع سوائے رسول کے اس کے پاس بیشنے والوں کو بھی نہیں ہوتی خلاصہ یہ ہے کہ اب وہی کے مخترمعنی یہ ہیں کہ وہ درسول اور خدا تعالیٰ کے ما بین کلام کا نام ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ مسئلہ وہی کے اقسام اور اس کی کیفیات کے معلوم کرنے سے جندا اجمالاً حل ہوسکتا ہے بس اس حد تک اس کو حل شدہ سمجھنا چا ہے اس سے زیادہ بحث کرنا اپنی حد سے تجاوز کرنا ہے اور ہمارے لیے غیر حضروری بھی ہے۔

(۱۰۵۱) \* اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وی کی کمی تھم میں کبھی ایسی آ واز بھی ہوتی تھی جس کو کبھی کوئی بلند فطرت صحابی بھی سن ایس کر وف مسموع ہوتے نہ معینہ مفہوم ہوتے بلکہ صرف ایک تھا۔ مگر پھر بھی اس کا اوراک صرف ایک غیبی صوت کے سواء بچھ نہ ہوتا نہ تو اس کے حروف مسموع ہوتے نہ معینہ مفہوم ہوتے بلکہ صرف ایک بسیط آ واز ہوتی ۔ جیب بات ہے کہ جب آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس آ واز کو تشبیہ دی تو گھنٹی کی آ واز سے تشبیہ دی تو دوی کی لین میں تہد کی کھی گی آ واز سے تشبیہ دی ہوتی ہوتے کہ گھنٹے کی آ واز گوشر ما نا بہند یدہ ہے گر جب حصرت عمر نے اس کو تشبیہ دی تو دوی کی سیول آ واز ہوتی ہے اور بے جہت مسموع ہوتی ہے۔ تو میں کی مسلسل وی کو اس کے ساتھ اس کھا ظ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بھی ایک بسیط آ واز ہوتی ہے اور بے جہت مسموع ہوتی ہے۔ تو میں کی مسلسل بعض اس کھی اس کی میں اس کی میل واز بیدا ہوتی ہے گئی کی طرح ایک بسیط آ واز لاہ ہیں۔ سنجھی اس فتم کی آ واز بیدا ہوتی ہے گئی معلوم نہیں ہوتا صرف گھنٹے کی طرح ایک بسیط آ واز لاہ ہیں۔

تُهِنّا وَ اَعْطِنَا وَلَا تُحَرِّمُنَا وَ الْوُنَا وَ لَا تُولِّقُو عَلَيْنَا وَ اَرْضَ عَنَائُمٌ قَالَ عَلَيْنَا وَ اَرْضَ عَنَائُمٌ قَالَ الْنَوْلَ عَلَى عَشُو اَيَاتٍ مَنُ اَقَامَهُنَّ دَخَلَ النَّوْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ اللّهَ فَي اَلْمُومِنُونَ حَتَّى خَتَمَ اللّهَ فَي اللّهُ وَمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ اللّهُ وَمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ اللّهَ مَنْ اَيَاتٍ. (رواه احد و الترمذي في عَشَو ايَاتٍ. (رواه احد و الترمذي في تنفسير سورة الدومنيين و تكلم في اسناده تنفسير سورة الدومنيين و تكلم في اسناده في المناده في النهائي منكر لا نعرف احدًا رواه غير يونس بن سليم و لا نعرفه. كذافي البدايه والنهايه ص ٢١ ج٣) نعرفه. كذافي البدايه والنهايه ص ٢١ ج٣) اللّهُ الْامُو فِي اللّهُ الْامُو فِي

لیے اٹھائے اور بیدعاء فر مائی اے اللہ ہمیں اور زیادہ کر اور گھٹا مٹ ہمیں اور شرف عطا فر مااور ذکیل نہ فر ما ہمیں اور زیادہ دے اور محروم نہ رکھ ہمیں دوسروں پرتر جیج دے اور دوسروں کو ہم پرتر جیج نہ دے اور ہم کو اپنے ہے راضی رہنے کی تو فیق بخش اور تو ہم ہے راضی ہو جا - اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ پردس آپیتیں اتری ہیں جو شخص ان پر پورا پورا عمل اللہ علیہ وسلم نے و م دس پیرا ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا - پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دس بیرا ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا - پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دس آپیرا ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا - پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دس کا میاب ہوگئے اُلے کہ اُلے کہ اُلے کہ اللہ علیہ وسلم کے اُلے کہ کامیاب ہوگئے اُلے ۔

#### (احر-رزندی)

(۱۰۵۲) ابو ہربر ہُمرفو عاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جب آسان پر کسی بات کا فیصلہ فر ماتے ہیں تو فرشتے اس فر مان کی عظمت و دہشت ہے اسپنے پر

لای ..... معلوم ہوتی ہے ان وونوں تشبیہوں پراگر غور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ہی حقیقت کی ترجمانی کررہی ہیں فرق ہوتو شا پیصر ف اتنا ہی ہو کہ صاحب وی کووہ آواز ہجھزیا دہ تیز محسوس ہوتی ہواس لیے آپ نے اس کو اصلطہ " یعنی گھنٹے کی آواز ہے تشبیہ دی ہواور سامعین ہیں جس کواس فیبی صوت کا سنمنا نصیب ہوتا ہواس کو خفیف اور ہلی محسوس ہوتی ہواس سے بیصاف معلوم ہوتا ہے کہ وی کی حقیقت خواب و خیال سے بالکل بالاتر ہے - عالم روکیا کا سارا تما شصر ف سونے والے کے سامنے ہوتا ہواں آٹارو تی بقیہ سامعین پر بھی درجہ بدرجہ نموو اربوتے ہے جتی تی کیف آواز کا اور اک بھی ہوتا تھا - ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے کہ نزول وی کے موت ہوتا ہوا سامنے تو اسلے کہ نزول وی کے موت ہوتا ہو گئی اللہ علیہ وسلم تو متاثر ہوتے ہی ہے لیکن اس حالت میں اگر آپ کا جسم اطہر کی دوسرے کے جسم کے ساتھ فر رامتصل ہو جاتا تو وہ بھی وی کی عظمت سے پس پس جاتا تھا - اب مختلف صحابہ کے ان مختلف احساسات کے بعد بھی کیا وی کو مختل ایک وہا جاسکتا ہو العیا فرباللہ ۔

اس طرح مارتے ہیں جیسے پھر پر زنجیرلگتی ہے اور اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بعض راویوں نے بیاوراضافہ کیا ہے کہ وہ آوازان کے آر پارہو جاتی ہے۔ جب خوف و دہشت کی بیہ کیفیت ان کے قلوب سے دور ہو جاتی ہے تقویک دور کارنے کیا تھم دیا''

السَّمَاءِ ضَسرَبَسِ الْمَكَلاثِكَةُ بِالجُنِحَتِهَا نُحْضُعَانًا لِقَوُلِهِ كَأَنَّهُ سِلُسِلَةٌ عَلَى صَفُوانٍ وَ نَحُضُعَانًا لِقَوُلِهِ كَأَنَّهُ سِلُسِلَةٌ عَلَى صَفُوانٍ وَ قَالَ عَيُرهُ صَفُوانُ يَنُفُذُهُمُ ذَلِكَ فَإِذَا فُزَّعَ عَلَى عَنُ قُلُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا عَنْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا

للے ..... اوربس-اگر وہ ہمارے دائر ہ اوراک کی چیز ہوتی تو پھراس کو عالم غیب کہنا ہی کیونکر درست ہوتا - عالم غیب ہے وہی جو ہمارے حواس وا درا کات کے دسترس سے باہر ہو- اس کے اطلاع کے لیےانبیا علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور ان ہی کے اعتاد پر اس پر یقین کرنے کے لیے ہم مکلف بنائے گئے ہیں۔لیکن صرف ایک نظیر نے طور پرٹیکیگراف یعنی تارکوا پنے سامنے رکھنا جا ہے۔ یہاں بھی عام سامعین کوصرف ایک کھنگے کی ہے معنی آ واز آتی ہے لیکن جواس کارمز شناس ہوتا ہے وہ اس آ واز کواس طرح سمجھے لیتا ہے جس طرح کہ آپ عام بات چیت کو مجھ لیتے ہیں-ای طرح آپ بھی وحی کی آ وازصلصلۃ الجرس کی طرح سنتے اوراس کا مطلب پورا پوراسجھ لیتے یا دوسری شکل ٹیلیفون کی ہے جس میں خود مشکلم باتنیں کرتا ہے گریہاں بھی مخاطب کے سواء کوئی دوسرا شخص اس آواز کونہیں سنتالیکن جونہیں سنتاو و سغنے والے کے اعتاد پرٹیلیفون کی تمام خبروں کا پورایقین کرلیتا ہے اورا پنے ول میں دروغ بیانی یا اس کے وہم وخیال ہونے کا کوئی احتال بھی نہیں لاتا -فرق ہے تو بس اتنا ہے کہ یہاں اس کو بیاعتماد حاصل ہوتا ہے کہ اس آ واز کو ہرانیان س سکتا ہے ۔ اوراگر چاہے تو وہ خود بھی من سکتا ہے محر وی نہ ہرانسان پر آتی ہے اور نہ ہرانسان اس کی آ وازس سکتا ہے گر کسی بات پر یفین کرنے کے لیے کیا یہ بھی کوئی اصول ہے کہ جب تک خود اس بات کو بلا داسط معلوم ندکرلیا جائے اس کا یقین ندکیا جائے۔ پھر کیا بنی اسرائیل کی ضدی قوم نے حضرت موی علیه السلام ہے یہی فریائش نہیں کی تھی کہ جب تک ہم رب العزت کا کلام خود بلاواسطہ ندین لیں اس وقت تک محض آپ کے بیان پریقین نہیں لا سکتے -حضرت مویٰ علیہالسلام کی خاطرآ خران کی بیہٹ بھی پوری کی گئی -لیکن جن کونہیں ماننا تھاوہ اس پربھی نہ مانے اور ایک بیہ حیلہ اور نکال کھڑا کیا کہ جب تک متکلم خود ہمارے سامنے آ کر بالمشافیہ ہے سامنے گفتگونہ کرے ہمیں اس پس پر دہ گفتگو پر کوئی اعتاد نہیں ہوسکتا گویا اس قوم کا مطالبہ بیرتھا کہ جو بات خودان کے نبی کے لیےممکن نہ تھی وہ ان کے لیےممکن ہو جائے اوراگر بالفرض میربھی ہو جاتا تو یقیناً وہ کوئی اور تیسرا بہانہ نکال لیتے - پس نبوت وحی اور عالم غیب کے ہر ہر جزئی کے لیے علیحد و دلائل کی فکر میں نہ پڑیئے اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لے آنے کے بعد جو ہات وہ کہتے ہیں ان کے اعتماد پر آپ اس کو مان کیجئے - وحی کے باب کی حدیثیں'اس کی کیفیات اور دوست و دشمن کے سامنے اس کے نزول کے معتدد حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو بار بار خالی الذہن ہوکر پڑھے تو آپ اس فیصلہ پرمجبور ہوں گے کہ ضروریہ کوئی قطعی حقیقت ہے ٔ خیالی افسانہ بیں والعیاذ باللہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا اثر نہصرف آپ ہی کی ذات تک محدود رہتا بلکہ سعیداہل مجلس پر بھی ہوتا اور پڑھے ہوئے اوران پڑھ جوبھی اس وقت و ہاں موجود ہوتے و دوحی کانزول اپنی آئکھوں ہے دیکھتے اوریہ یقین کرلیتے کہ ضروریہ کوئی الیی بلند حقیقت ہے جس سے ہربشر آشنانہیں ہوسکتا۔ یہاں نزول وحی کی دوسری ساعت بعد ہی خفیہ سازشیں سب عربیاں ہو جاتی تغییں۔ ہر سائل اپنے مشکل ہےمشکل سوال کا جواب پالیتا تھا' تشنگانِ ہدایت کے لیے وہ وہ ہدایات نصیب ہو جاتی تھیں جن ہے صحف ساویہ اب تک خالی تھیں اور عقل انسانی آج تک اس کی مثال چیش کرنے سے عاجز و در ماندہ ہے۔ اگر آپ کو یہاں علمی مباحث کا شوق ہوتو تفسیر رازی ص ٤٠٠٨ ج ٤ - النفسير القيم سورهَ فانتحه كي تفسير زير لفظ مدايت أورالروض الانف اورشروح حديث ملاحظه فرماييخ - للهي ..... 1/21

تو جوان میں مقرب ہیں وہ جواب دیتے ہیں- وہی تھم دیا جو درست و

مناسب تھااوروہ ہڑا عالیشان اور سب سے بڑا ہے۔ (بخاری شریف) فرشتہ کاغیبی طور برقلب میں کوئی بات ڈالنا

(۱۰۵۳) ابن مسعودروایت فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی ابلدعلیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا-لوگو! جو بات بھی تم کو جنت سے قریب

لَلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُرُ.

(رواه البخاري ص ۷۰۸ و ۱۱۱۶)

النفتُ فِي الروع

(١٠٥٣) عَنُ إِسُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيُسَ

للہ ..... پھر جب وی کی حقیقت ہی ایک غیبی حقیقت ہے تو اس کے اقسام میں بھی یقیناً بھی صفت ہونی چا ہے۔ اس لیے ہم اس پر بھی بچھ زیادہ کلام کرنائیس چا ہے۔ جتنا قر آن کر یم کے ظاہرالفاظ ہے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حق تعالی خود نہی کے باطن میں کوئی بات القاء فرمادے نہ کوئی آ واز مسموع ہوا ور نہ فرشتے کا واسطہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق تعالی اپنے نبی پر پچھالقاء فرمان ہے مرب پر وہ جیسا حضرت موئی علیہ السلام پر کوہ طور پر تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ آئے اور اس کے ذریعہ سے وہی نازل ہواس کی فرمان ہو کہ نازل ہواس کی پھر دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ فرشتہ خود انسانی صورت میں متمثل ہو کر آئے دوم یہ کہ نبی کے باطن میں تصرف کر کے اس کو ملکو تیتہ کے قریب کر دیا جائے۔ اس دوسری صورت میں چونکہ خود آپ کی ذات قدی صفات میں تصرف کیا جاتا تھا۔ اس لیے وہی کی بیشم آپ پر شدید ہوتی تھی یوں تو وہی کی جوشم بھی تھی وہ مشدید ہی تھی۔ عمراس تشم میں اس تصرف کی وجہ سے اس کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہی کی جشنی شمیس ہیں وہ سب ان ہی میں ہے کئی نہ کی قسم میں واخل ہیں۔

مَا كَانَ لِبَشْرِ أَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيّا أَوْ مِنُ وَ اوركمى آدمى كى طاقت نہيں ہے كرالله تعالى اس نے باتيمى كرے مر رَ آءِ حِجَابِ أَوْ يُرُسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِى بِإِذْنِهِ مَا اشارہ سے يا يردہ كے چچے ہے يا كوكى پيغام لانے والا (فرشته) يَشَاءُ. (السَّورِيٰ: ٥١)

حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی حدیث میں جواس باب میں سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے تیسر کو تتم ہے دوسر کو تتم کا ذکراس کیے نہیں کیا گیا کہ اس کا وجود ہی نا در تھا۔ وحی کی بیصورت یا حضرت موٹ علیہ السلام کے ساتھ کو ہ طور پر پیش آئی تھی یا آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج میں پیش آئی ۔ حضرت استاذ مولا نا محمہ انورشا ہ قدس سرہ کا مختار بہتھا کہ شب معراج میں نوازش کی ابتداء مکالمہ اور وحی سے شروع ہوئی تھی۔ یعنی شروع میں مگالمہ ہوتا رہا مگراس وقت تک رویت نہ ہوئی اور جب مکالمہ تم ہو گیا تو رب اسٹموات والا رضین نے اپنے دیدارے آپ کوشرف فر مایا۔ فسبحان من منعم مفضال .

(۱۰۵۳) \* حدیث ندکور سے ثابت ہوتا ہے کے فرشتہ کا براہ راست نبی کے قلب میں کوئی بات ذال دینا بھی وحی کی ایک شم ہے لیکن وحی رہانی شک و تر دد سے تنی پاک و صاف ہوتی ہے۔ ای لیے اس کی ہرنوع صاحب نبوت کے لیے روش ہوتی ہے اورامت کے لیے اس پر ایمان لانا پہاا فرض ہوتا ہے۔ سیرت کے پڑھے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات کی پوری نا مساعدت کے باو جود خدا کے رسولوں کو خدائی وعدہ میں بھی ذراتر دد پیش نہیں آیا۔ صلح حدیبیہ کی شخص کتنی دب کرگی گئی جس کی ہر ہرد فعہ سلمانوں کے ضعف و کمزوری کی گویا ایک خدائی وعدہ میں بھی ذراتر دد پیش نہیں آیا۔ صلح حدیبیہ کی شخص نے سوال کیا تو آپ نے کسی تر دد کے بغیرای صلح نامہ کو مسلمانوں کی فقے سے ایک دلیل تھی لیکن آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب سی مخلص نے سوال کیا تو آپ نے کسی تر دد کے بغیرای سلم نامہ کو مسلمانوں کی فقے سے تجبیر کیا چنا نے بہت ہی قلیل مدت کے بعد واقعات نے اس کی تصدیق کی اور مکہ کرمہ فنج ہوگیا۔ یہاں رزق کا معاملہ بھی جس جزم بھی ۔ …

مِنُ شَىءُ يُقَرِّ بُكُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمُ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ اَمَرُتُكُمُ بِهِ وَ لَيُسسَ مِنُ شَىءً يَهُ وَلَيُسسَ مِنُ شَىءً يُقَرِّ بُكُمُ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدُ يَقَرَّ بُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدُ يَقَرَّ بُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدُ نَقَيْتُكُمُ عَنُهُ وَ إِنَّ الرُّوْحَ الْآمِينَ وَ فِى دَوَايَةٍ وَ الْقَيْتُكُمُ عَنُهُ وَ إِنَّ الرُّوْحَ الْآمِينَ وَ فِى دَوَايَةٍ وَ النَّ رُوحَ الْقَدُ مِنَ الْجَنِّةِ اللَّهُ مَا لَنُ رُوحَ الْقَدُ اللَّهُ وَ النَّ رُوحَ اللَّهُ مَا لَنُ رُوحَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّه

(رواه في شرح السنة و البيهقي في شعب الايمان) الو في يا

(١٠٥٣) عَنْ إِنْنِ عَبْسَاسٍ قَسَالَ بِسَتُّ عِنْدَ خَالَتِنُ مَيْمُونَة لَيُسَلَّةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

کرنے والی اور آتش دوز نے ہے دور کردیے والی تھی میں تم کواس کا تھم
دے چکا ہوں اور جو بات بھی تم کو آتش دوز نے ہے قریب اور جنت ہے دور
کردیے والی تھی اس کے کرنے سے میں تم کوروک چکا ہوں – اس سلسلہ
میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے میرے قلب میں بیہ بات بھی القاء فر مائی
ہے کہ کوئی نفس جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا رزق پورانہ کرلے ہرگز مرنہیں
سکتا 'لہذا خبر دار اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور ذراصبر کے ساتھ رزق طلب
کرواور اگر مقدر کا رزق طنے میں پھھتا خبر ہوتو اس کو خدا تعالیٰ کی نافر مائی
کے ذریعہ سے حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جایا کرو – کیونکہ بیہ بات
ظاہر ہے کہ جورزق دست قدرت میں ہوہ مصرف اس کی تھم برداری سے
می حاصل ہوسکتا ہے – (شرح السنہ بیعیق)

(۱۰۵۴) ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک شب میں اپنی خالہ حضرت صلی الله الله الله عالم خالہ حضرت صلی الله

لئی ..... ویقین کے ساتھ اواء کیا گیا ہے وہ لفظ ''نسسن'' سے ظاہر ہے۔ عربی میں پیلفظ تا کید کے لیے آتا ہے۔ کیا خواب اور صفراء کے تخیلات اور وحی میں اب بھی کوئی التباس ہوسکتا ہے۔

انسان کی کرورفطرت رزق کوانسانی جدو جہدے تالی بھی ہے مگر وی کہتی ہے کہ بیمعاملہ صرف تقدیر کے تالی ہے اورمشکو کئیں بیتی ہے اورا تابیتی ہے کہ موت جیسی بیٹی جزیمی اس وقت تک نہیں آسمتی جب تک کرانسان اپ مقدر کارزق پورا پورا حاصل نہ کر لے۔
انسان بھتا ہے کہ رزق آزاد ذرائع سے با سانی اور وسعت سے حاصل ہوتا ہے حدیث یہ مجھاتی ہے کہ یہ خیال غلط ہے رزق صرف خدا تعالیٰ کی حکم برواری سے ل سکتا ہے اوراس کو بوں آ سان طریقہ سے دلنشین کرتی ہے کہ رزق خدا تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور جب یہ تعالیٰ کی حکم برواری سے ل سکتا ہے اوراس کو بوں آ سان طریقہ سے دلنشین کرتی ہے کہ رزق خدا تعالیٰ کے دست قدرت میں سے اور جب یہ ہے تو پھر بھلا اس کی نافر مانی کر کے رزق کہاں سے حاصل ہوسکتا ہے۔ اس سے آپ یہ خوب بھر گئے ہوں گے کہ حدیث میں کسب واکساب کی ممانعت ہے۔ انسان میسو چنا ہے کہ سود اوٹ مار دعا وفریب اورائی سے جدو جہد کرنی جا ہے اور یہ اس کو مال حاصل کرنا پھر عیب نہیں۔ حدیث ہی تھی ہے ہوں گئے کرد ہے گا۔ رزق کو مقصد زندگانی بنانا بلند خیالی نہیں ہے۔ لبغدا یہ ضرور یا ہے منتی ہی دئی جا اس کو طلا فرز قران کے سے جدو جہد کرنی جا ہوا وہ بی ہے۔ لبغدا یہ ضرور یا ہے منتی ہی دئی جا بہمیں۔

(۱۰۵۴) \* عالم نبوت سے نا آشنا تو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی حقیقت عالم خواب کی طرح بے حقیقت ہوتی ہے اور جواس ہے آشنا ہیں و ویہ یعین رکھتے ہیں کہ ان کے عالم خواب کے ادرا کات دوسروں کی بیداری کے ادرا کات سے بھی کہیں بڑھ کر پر از حقیقت اور تطعی تاہیہ .....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعُضِ اللَّيُلُ قَامَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنُ عَنَّ مُعَلَّةٍ وَضُوءً خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمُرٌ و وَ عَنَّ مُعَلَّةٍ وَضُوءً خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمُرٌ و وَ يُصَلَّى فَقُمْتُ فَتَوَضَّاتُ يُقَلَّمُتُ فَتَوَضَّاتُ لَي فَقُمْتُ فَتَوَضَّاتُ لَكُوا مِمَّا تَوَضَّا ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنُ يَسَارِهِ فَحَوَّ لِنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُلَمَ الضَّلَى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُلُمَ الصَّلَى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُلُهُ ثُلُمَ الصَّلَى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُلُهُ ثُلُهُ مَا خَدَى يُوذِنُهُ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ الْعَلَمُ الْعُلَهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُو

علیہ وسلم اٹھے اور ایک مشک سے جولئی ہوئی تھی وضوء فرمایا حدیث کا راوی عمرو کہتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی صرف کیا اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے تو میں بھی اٹھ کھڑ اہوا اور جیسا وضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح میں نے بھی کیا پھر آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑ اہوا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں اللہ علیہ وسلم نے جھے کو بدل کر آپی دائیں جانب گھڑ اکر لیا اس کے بعد جتنی رکھتیں اللہ تعالیہ وسلم نے ادا فرمائیں پھر آپ آکر لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائیں پھر آپ آکر لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی آ واز آئے گئی مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی آپ اٹھ کریوں ہی اس کے ساتھ نماز کو تشریف

تَنَامُ عَيُنَهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌ و سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُسَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ رُوْيًا الْآنُبِيَاءِ وَحَى غُبِهُ فَوا أَلِنَ بُنِكَ بُسَكَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ رُوْيًا الْآنُبِيَاءِ وَحَى ثُمَّ قَرَأَ إِنِّي اَرَىٰ فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذُبَعُكَ. فَمَ الْمِنامِ الْتَخفيف في الوضوء (رواه البحاري في باب التخفيف في الوضوء ص ٥٢ و في باب وضوء الصبيان ص ١١٩ ص ٥٦ و عند الترمذي في مناقب عمر و يروى ج ١ و عند الترمذي في مناقب عمر و يروى عن ابن عباس انه قال رؤيا الانبياء وحي ص عن ابن عباس انه قال رؤيا الانبياء وحي ص

#### الرسُول العظيم و مشهدُه عند نزول الوَحي

آخُبَرَهُ قَالَ لِعُمَرَ ارِنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ يُوْحَى إلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَمْرَةٍ وَ هُوَ مُتَصَمَّعَ وَسَكَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْمُ وَ مَعْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

لے گئے اور نماز ادا ، فر مائی اور وضو نہیں کیا - ہم نے مرور اوی حدیث ہے پوچھا لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں سوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اس حالت میں بھی بیدار رہتا تھا ۔ عمر و کہتے ہیں میں نے عبیہ بن عمیر کویہ کہتے خود ستا ہے کہ انبیا علیہم السلام کا خواب بھی وتی ہوتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت دلیل کے طور پر پڑھی اِنسی اُرک فیصی السمنام الحج یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند المنعیل علیہ السلام سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کوذرج کر رہا ہوں۔ (بخاری شریف)

آئے ضریت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا ایک منظر

(۱۰۵۵) صفوان بن بعلی بیان کرتے ہیں کدان کے والد بعلی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند ہے عرض کیا کہ جب بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے قواس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا مجھے بھی دکھا ہے گا- راوی کہتا ہے ایسا اتفاق ہوا کہ آپ مقام جعر انہ میں شھے اور صحابہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کدا یک مختص آیا اور اس نے یہ مسئلہ پوچھا یارسول اللہ علیہ وضلم کے ساتھ تھی کدا یک مختص آیا اور اس نے یہ مسئلہ پوچھا یارسول اللہ ایک شخص خوشہو میں لت بت ہور ہا تھا اور اس حالت میں اس نے عمرہ کا اللہ ایک شخص خوشہو میں لت بت ہور ہا تھا اور اس حالت میں اس نے عمرہ کا اللہ علیہ احرام با ندھ لیا اب وہ کیا کرے آپ کے دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا (حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سلی اللہ علیہ پر وحی کا نزول شروع ہوا (حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ مبارک پر ایک کیڑ اور ہا تھا تک دیا ) اور یعلی کواشارہ کیا آگے آؤہ وہ اس و تت آپ کے چرہ مبارک پر کیڑ اپڑا ہوا تھا انہوں نے ابنا سراس

قلبی ..... نماز ہی کی حالت میں ان کواپنی وائیں جانب کھڑا کرلیا جو درحقیقت تنہا مقتدی کا سیح مؤقف تھا۔اس ہے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی خالت میں کوئی مکر و افغل پیش آ جائے تو اس و وقت اس کی اصلاح کرلینی جا ہیں۔ اس کے بعد جو بجیب بات انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سو گئے تھے لیکن اس کے باو جود جب نماز کا وقت آیا تو اپنے پہلے وضوء سے ہی نماز ادا فر مائی گویا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نیندناتھی وضوء نہ تھی۔ خدا ہی جانے اس بیداری کا عالم کیا ہوگا جس میں اپنی طہارت اور غیر طہارت کا ادراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم خواب میں بھی رہتا تھا۔

رَسُولُ اللَّهِ صَبِلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْـوَجُهِ وَ هُوَ يَغِطُ ثُمَّ سُرِّى عَنُهُ فَقَالَ آيُنَ الَّذِئ سَأَلَ عَنِ الْعُمُرَةِ فَأَتِى بِرَجُلِ فَقَالَ اِغُسِل السطُّيُسِ الَّذِي بِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَ انْزِعُ عَنُكَ الْجَبَّةَ وَ اصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَـصُنعَ فِي حَجّكَ فَقُلُتُ لِعَطَاءِ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِيُنَ اَمَرَهُ اَنُ يَغُسِلَ ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ فَقَالَ نَعَمُ. (رواه البخاري في باب غسل الخلوق ثلاث

کے اندر داخل کیا - کیاد کیھتے ہیں کہ آپ کا چبرۂ مبارک سرخ ہور ہاہے اور وحی کی شدت سے ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہواس کے بعد جب وہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے فر مایا وہ عمرہ کا مسئلہ دریافت کرنے والاسخص كدهر كيا-اى وفت الكوآت كى خدمت مين حاضر كيا كيا آت في فاس سے فر مایا جوخوشبو تیرےجسم پر لگی ہوئی ہے اس کوئٹین بار دھوڑ ال اور اپنا جبہ ا تار دے اور پھر جیسے اپنا حج کرتا تھا اسی طرح عمرہ اداء کر لے میں نے عطاء راوی ے یو جھا۔ تین مرتبہ خوشبو کے دھونے ہے آ پ کی غرض یہی ہوگی کہ وہ خوب صاف ہوجائے-انہوں نے کہاجی ہاں- (بخاری شریف)

مرات ص ٢٠٨ ج ١ - و في باب يفعل بالعمرة ما يفعل في الحج فانزل الله عَلَى النبي صلى الله عنيه وسلم فستر بثوب) (۱۰۵۶) عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تو اکثر آسان کی طرف نظر ا ٹھاا ٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔

#### (رواه ابوداؤد)

(۱۰۵۷) عبادة بن صامتٌ فر ماتے جیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر وحی آتی تو اس کی شدت ہے آ ہے گواتنی تکلیف ہوتی کہ چبرہَ مبارک تک متغیر ہوجاتا – ایک روایت میں اتنااضا فہ اور ہے کہ آپ اپنا سرمبارک جھکا لیتے اور آپ کے صحابہ بھی آپنے سروں کو جھکا لیتے پھر جب وحی کا نزول ختم موجاتاتوآپ اپناسراٹھالیتے - (مسلم شریف) (۱۰۵۸) عبدالله بن عمر ورضی التد تعالیٰ عندروایت فر ماتے ہیں کہ میں نے

(١٠٥٦) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكُثِرُانُ يَّرُفَعَ طَرُفَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

(رواه ابوداؤد)

(١٠٥٧) عَنُ عُبَادَةَ بُسِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنُولَ عَلَيْهِ الُوَحْي كُوبَ لِلذِّكَ وَ تَوَبَّدَ وَجُهُهُ وَ فِي رِوَايَةِ نَكُسَ رَأْسَهُ وَ نَكُسَ اصْحَابُهُ رُؤُسَهُمُ فَلَمَّا أَتُلِي عَنُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ. (رواه مسلم) (١٠٥٨) عَنُ عَبُـدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ سَأَلُتُ

(۱۰۵۱) \* پینظروں کا اٹھانا وحی کے انتظار میں ہوتا تھا جیسا کہ تحویل قبلہ کے وقت بھی آپ کا نظریں اٹھا اٹھا کروحی کا انتظار کرنا قرآن شريف مين ذكور ، ٢٠﴿ قَدْ نَوْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَ لَّيَنَّكَ قِبُلَةً تَوُضَاهَا ﴾ (البقرة: ١٤٤)

(۱۰۵۸) \* تعجب ہے کہ جب سب ہے پہلی ہار آ پ پر قر آن کریم کا نز ول شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ کے پاس آ کرجو الفاظ آپ نے فرمائے تھے وہ بھی یہی تھے ''لَـقَـدُ خَسْیُتُ عَلی نَفُسِیُ'' مجھے اپنی جان کا فطرہ ہو گیا تھا اہل امواء نے آپ کے اس لفظ کو یے کر اس براتنا طو مار باندھا کہ استغفر اللہ اگر کاش ان کو وحی کی حقیقت کاعلم ہوتا پھر قرآن کریم کی عظمت کا پچھانداز ہ ہوتا - اس کے بعد ہ پی آ خرعمر تک نزول دی کے وقت آپ کے حالات و کیھنے کی فرصت ہوتی تو جو بات ان کی عقول کے لیے پہاڑ بن گئی تھی وہی بات سب ہے آسان بن جاتی -اس باب کی پہلی حدیث جرانہ کاواقعہ ہے گرآ یا پروحی کی شدت کا عالم قریب قریب و ہی نظر آر ہاتھا جوروز لاہے ....

النَّهِ عَلُ تُحِسُّ بِالُوْحِي فَقَالَ اَسْمَعُ صَلَاصِلَ اللَّهِ هَلُ تُحِسُّ بِالُوْحِي فَقَالَ اَسْمَعُ صَلَاصِلَ اللَّهِ هَلُ تُحِسُّ بِالُوْحِي فَقَالَ اَسْمَعُ صَلَاصِلَ ثُمُمَّ اَسُكُتُ عِنُد ذَلِكَ فَمَا مِنْ مَرَّة يُوحِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالاحمد) إلَى اللَّا ظَنَنْتُ اَنَّ نَفُسِى تُقُبَصُ. (رواه احمد) اللَّهُ ظَنَنْتُ اَنَّ نَفُسِى تُقُبَصُ. (رواه احمد) في قَوْلِهِ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ فِي قَوْلِهِ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بو چھایا رسول الله جب آپ پروی آتی ہے تو آپ کو وہ محسوس ہوتی ہے؟ فرمایا پہلے میں گھنٹیوں کی می آواز سنتا ہوں پھر اس وقت بالکل خاموش ہوجاتا ہوں اور جب بھی مجھ پروجی آتی ہے تو مجھ کو میم معلوم ہونے لگتا ہے کہ میری جان اب نکل ۔ (منداحمہ)

(۱۰۵۹) سعید بن جیرآیة الانتخراک به بسانک کی تغیر میں حضرت ابن عبال سفی فرماتے ہیں کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ جب حضرت جرئیل علیہ السلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وہی کے کرآتے تو آپ اس کے یادکرنے کی فکر میں وہی کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹ اور زبان ہلاتے جائے ۔ اس کی وجہ سے آپ کو اتن تکلیف ہوتی کہ سب کو اس کا احساس ہوتا اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاقسیم کی ہیآ ہے۔ نازل فرمادی کے جلدی سے یادکرنے کی فکر میں آپ نزول وی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان نہ ہلایا کریں قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے فرماتے سے مطلب یہ تھا کہ آپ کے سید مبارک میں اس کا خدہ ہیں اس کے بعد آئندہ وفول کردینا پھراس کا پڑھوانا یہ دونوں با تیں ہمارے ذمہ ہیں اس کے بعد آئندہ

للج ..... اول تھااس کے بعد حضرت عباد ہ بن صامت اور عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ کی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان تمام حدیثوں سے بہی بات ثابت ہوتی ہے کہ بزول وحی کی شدت آپ ہمیشہ ہی محسوس فر مایا کرتے تھے تو پھراس وقت جب کہ آپ کواس سے قبل نزول وحی سے کوئی سابقہ بی نہیں پڑا تھا' اگر اس شدت کا احساس ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے نوف کے وہی کلمات نکلے جواس پر شوکت کلام کے نزول سے نکلنے چاہئیں تھے تو یہ آپ کی اور زیادہ تعمدیت کا سبب ہونے چاہئیں تھے نہ کہ برعکس تکذیب کا چنا نچے جب حضرت خدیج شنے ان کوسنا تو فوری طور پر گووہ کوئی قطعی فیصلہ تو نہیں و سے سیس مگریدا ندازہ انہوں نے بھی اچھی طرح لگالیا کہ ہے ضروریہ کوئی ربانی معاملہ عرب نبوت اور وحی کی صفات سے کوسوں دور پڑا ہوا تھا لہٰذا فور آآپ کو لے کرور قد کے پاس پہنچیں انہوں نے واقعہ کی اجمالی صورت سنتے ہی خقیقت حال معلوم کر لی اور آپ کی رسالت کی تقعد ہی کرے دنیا سے رخصت ہوگے واقعہ کی تفصیلات اسی جلد میں پہلج آپ کے ملاحظہ سے گذر چکی ہیں۔

(۱۰۵۹) \* اس جگہ حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر میں راوی نے جوالفا ظفل کیے ہیں اس سے زیادہ واضح الفاظ وہ ہیں جو کتاب النفسیر میں موجود ہیں اس لیے علماء کو جا ہیے کہ یہاں ان الفاظ پر ہی اعتماد کریں۔

ان احادیث کے پیش نظراب بیہ فیصلہ فر مائے کہ وحی کا نزول جب اس میں جلالت وعظمت کے ساتھ ہوتا تھا۔خور آپ کا معاملہ بھی وحی کے ساتھ وہ نہ تھا جوانسان کے اپنے خیالات اور مدر کات کے ساتھ ہوا کرتا ہے' وحی کے ذریعہ جو جوانکشافات ہوتے وہ ہو بہ ہو واقعہ کے مطابق اورانسانی علوم سے مختلف ہوتے تو کیوں اس کوا دراک کا ایک علیحہ وسبب تشکیم نہ کیا جائے۔

فَاتَّبِعُ قَرُانَهُ فَإِذَا اَنْزَلْنَاهُ فَاسُتَمِعُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيُنَا بِيَانَهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ عَلَيْنَا اَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا اَتَاهُ جِبُرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ اَطُرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ.

(اللفظ للبخاري)

(و اللفظ للبخاري)

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدّثُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدّثُ عَنُ فَتُو قِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدّثُ عَنُ فَتُو قِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدّثُ عَنُ فَتُو قِ اللّهِ عَنْ السّمَاءِ فَو فَعُتُ بَصَوِى قِبَلَ السّمَاءِ فَإِذَا المُمَلَكُ الّذِي جَاءَ نِي بِحِواءَ السّمَاءِ فَإِذَا المُمَلَكُ الّذِي جَاءَ نِي بِحِواءَ السّمَاءِ فَإِذَا المُمَلَكُ اللّذِي جَاءَ نِي بِحِواءَ فَاعِدْ عَلَى كُوسِيِّ بَيْنَ السّمَاءِ وَ الْاُرْضِ فَجَونَ السّمَاءِ وَ الْاُرْضِ فَجَعُثُ فَالْمُونِي فَاللّهُ مِنْ اللّهُ يَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

الوحُى وثقله على بعض اصحابه (١٠٢١) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَأْى مَـرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ فِـى الْمَسْجِدِ فَاقْبَلُتُ حَتَّى جَلَسُتُ اللَى جَنْبِهِ فَاخْبَرَنَا أَنَّ

آ ہے ایوں کیا سیجئے کہ جب ہم آ ہے پر قرآ ن نازل فرما چیس تو نزول کے وقت تو آ پ صرف سنا ہی سیجے اس کے بعد خود پڑھ لیا سیجئے اس کے بعد اس کا بیان کرا وینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے- ابن عباسٌ فرماتے ہیں اس کے بعد جب جبر ٹیل ّ تشریف لاتے تو آئے اپنا سرمبارک جھکا کیتے - جب وہ تشریف لے جاتے تو حسب وعده البي جبيها قرآن شريف اترتااي كے موافق پڑھتے - (بخاري شريف) (۱۰۲۰) جابرٌ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانہ کا تذکرہ جس میں آپ پروحی کی آمدیجھ مدت کے لیے بندہوگئی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خودسی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں جار ہاتھا اچا تک آسان کی جانب ہے مجھے ایک آواز آئی میں نے فوراً آسان کی طرف نظرا تھائی - کیا د کھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جومیرے پاس حراء میں آیا تھا بڑی ہیبت وجلال کے ساتھ آ سان و زمین کے درمیان ایک کری پرمعلق میٹھا ہوا ہے اس حالت کو د کی کر مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں زمین پرگر پڑااور اپنی اہلیہ کے یاں آیا اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالى نے بيسورة تازل فرمائى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ سِي فَاهْجُو تَك ابوسلم كَهِيّ میں کہ ف اِللہ بخوکا مطلب بیتھا کہ بتوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دواس کے بعد پھروحی گر ماگرمی کے ساتھ بے در پے نازل ہونے گی- ( بخاری شریف ) وحی اوراس کاوزن آپ کیعض صحابہ پر

(۱۰۶۱) سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان بن تھم کو مجد میں دیکھا تو میں ان کے پاس آیا اور ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا انہوں نے ہم سے کہا کہ زید بن ثابت نے ان سے بیان کیا ہے کہ آنخضرت نے آیت لایست وی

(۱۰۲۰) \* اس روایت سے ظاہر ہے کہ اس مرتبہ آپ نے جرئیل علیہ السلام کو کسی خاص ہیبت میں دیکھا تھا اب وحی کی عظمت ایک طرف اور فرشتے کی ہیبت ایک طرف عام بشرکی کیا مجال کہ اس عظمت و ہیبت کی تحل کر سکے - بیصرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قد سیقی کہ ان کوسنجالا اور اس مرتبہ بھی گو آپ پر اثر تو ضرور ہوا مگرا تنانہیں 'اسی لیے آئندہ پسلسل کے ساتھ وحی کا نزول شروع ہوگیا - قد سیقی کہ ان کوسنجالا اور اس مرتبہ بھی گو آپ پر اثر تو ضرور ہوا مگرا تنانہیں 'اسی لیے آئندہ پسلسل کے ساتھ وحی کا نزول شروع ہوگیا - (۱۰۲۱) \* سیحان اللہ صرف ایک کلمہ کا وزن جب زید بن ٹا بت کو اتنامحسوس ہوا تو جن پر بیکلہ نازل ہوا تھا ان کو اس کا وزن کتنامحسوس ہوا تو جن پر بیکلہ نازل ہوا تھا ان کو اس کا وزن کتنامحسوس ہوا ہوگا - اب انداز و کر لینا چاہیے کہ جن پر قر آن کر یم پورا کا پورا نازل ہوا تھا عام بشر ہے ان کو کتنا اتمیاز ہوگا -

زَيُدَ بُنَ قَابِتٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُلَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اَمُلَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اَمُلَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اَمُلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلْيُ اللّهِ فَجَاءَ هَ إِبُنُ أُمَّ السَّمُ جَاهِ عُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَجَاءَ هَ إِبُنُ أُمَّ السَّمُ حَاهِ عُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَجَاءَ هَ إِبُنُ أُمَّ مَكُتُومٍ وَ هُو يُمِلُّهَا عَلَى قَالَ وَ اللّهِ يَا رَسُولَ مَكُتُومٍ وَ هُو يُمِلُّهَا عَلَى قَالَ وَ اللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اللّهِ مَا وَسُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّه

(رواه البخاري)

(۱۰۲۲) عَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱوْحِى إِلَيْهِ لَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱوْحِى إِلَيْهِ لَمُ يَسْتَطِعُ آحَدٌ مِنَّا يَرُفَعُ طَرُفَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْقَضِى الْوَحْيُ. (احرحه مسلم و الحاكم و صححه)

الوحى وَثِقُله عَلى الناقة (١٠٢٣) عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوْحِى اِلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوْحِى اِلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى نَاقَتِه وَ ضَعَتُ جِرَانَهَا فَمَا تَستَطِيعُ اَنُ تَتَحَوَّلَ حَتَّى يُسَرُّى عَنُهُ وَ تَلَتُ اِنَّا سَنُلُقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا.

(رواه احمد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن فرمائي - إنَّ اسَسُلُهُ نصر و الحاكم و صححه و قال الهيثمي رحاله اتارية واله بي -رحال الصحيح)

الْمَقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ الْحَ (مؤمنوں من الْمَقَالِي كراسة مِن جهادكيا مِن جولوگ جهاد سے بيش ہو اور جنہوں نے الله تعالی كراسة مِن جهادكيا برابزييں ہو كے ان يدبن ثابت سے قلم بندكرائی ابھی آ ب اس كوللم بندكرائی رہے تھے كہ آ ب كی خدمت میں ابن ام محتوم آ گے انہوں نے كہا يارسول الله بخدااگر مِن جهادكرسكنا تو ضرور جهادكرتا - بات يقى كه بينا بينا تھان كے عذر كرن بخدااگر مِن جهادكرسكنا تو ضرور جهادكرتا - بات يقى كه بينا بينا تھان كے عذر كرن بخدااگر مِن جهادكرسكنا تو ضرور جهادكرتا - بات يقى كه بينا بينا تھان كے ران ميرى ران كے اپن رسول بروى نازل فرمائي اس وقت آ ب كى ران ميرى ران بر اتناوزن برايوں معلوم ہوتا تھا كہ اب چورا ملائے بيشے تھے ) تو ميرى ران بر اتناوزن برايوں معلوم ہوتا تھا كہ اب چورا بوئ - اس كے بعد جب وى كى كيفيت آ ب سے دورہ وگئ تو جوكلم الله تعالی نے نازل فرمايا تھاوہ صرف بيتھا "غَيْسَ أُولِي الطّسَودِ " (يعني بيتم ان كا بحد جمعد درنہوں) ( بخارى شريف)

(۱۰۶۲) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه روایت فرماتے ہیں که آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتر تی تو جس وفت تک تمام نه اتر لیتی کس کی مجال تھی کہ وہ آپ کی طرف نظرا تھا کر دیکھ سکتا۔

> (مسلم-حاتم) نزولِ وحی کے وقت آپ کی اونٹنی کی بے چینی

(۱۰۲۳) حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جب وحی الرتی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور جب پر ہوتی تو وحی کے وزن ہے وہ بھی اپنی گردن پنچے ڈال ویت تھی اور جب تک وحی کی آمدختم نہ ہولیتی اپنی جگہ ہے گردن ہلا نہ سکتی تھی اس کے بعد اس مضمون کی تقید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی - اِنَّا سَنُسُلُقِی عَلَیْکَ اللہ ہم آپ پر ایک بہت وزنی کلام اتار نے والے ہیں -

(احد-عبدبن جميدابن جرير-ابن تصر-حاكم) (كذافي الدر المنتور)

(۱۰۲۳) \* اس روایت سے معلوم ہوا کہ وحی کے بار کا احساس صرف انسانوں ہی تک محدود نہ تھا بلکہ حیوانات کو بھی ہوتا تھا۔

الُوحَى يَنُولُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْى يَنُولُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَ إِنّهُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَ إِنّهُ عَلَى رَاحِلَتِه فَتَرُغُو وَ تَفْتِلُ يَدَيُهَا حَتّى اَظُنُ اَنَّ فِرَاعَيُهَا تَنُفَصِمُ فَوُبّهَا يَسَدّيهَا حَتّى اَظُنُ اَنَّ فِرَاعَيُهَا تَنُفَصِمُ فَوُبّهَا بَسَرّى عَنهُ مِنْ ثِقُلِ الْوَحْي وَ إِنّهُ لِيَنعُورُ مِنهُ يُسَرّى عَنهُ مِنْ ثِقُلِ الْوَحْي وَ إِنّهُ لِيَنعُورُ مِنهُ يُسَرّى عَنهُ مِنْ ثِقُلِ الْوَحْي وَ إِنّهُ لِيَنعُورُ مِنهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى وَ إِنّهُ لِيَنعُورُ مِنهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى وَ اللّهُ لِيَنعُورُ مِنهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ لِيَنعُورُ مِنهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ

الرسُول العَظِيم كَانَ يعرف عِند نزول الوحى

(١٠٢٥) عَنُ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا آنَا آمُشِى مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ حَرُبُ آوُ حِرَبِ الْمَصَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكَّا عَلَى حَرُبُ آوُ حِرَبِ الْمَصَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكَّا عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرُنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ وَلَنَهُ أَنَّ يَجِى فِيهِ بِشَىءٍ تَكُرَهُونَهُ فَقَالَ بَاللَّهُ بَعْضَهُمُ وَ لَنَسُأَلُنَهُ فَقَامَ اللَّهِ رَجُلٌ مَّنُهُمُ فَقَالَ يَا الرَّوْحِ فَلَ النَّهِ وَجُلٌ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَوْحَى النَّهِ فَقَالَ يَا الرُّوحِ مِنْ المُورَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رو البخساری ص ۱۱۱۱ و رواه الترمذی فی سورة بنی اسرائیل و فیه لفظ حتی انوحی صعد)

(۱۰ ۱۴) ابواروی دوی کہتے ہیں میں نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پروتی آئے اس وقت دیکھا ہے جب آپ اپنی سواری کے اوپر تھے کہ وہی کے وزن سے آپ کی اونٹنی آ واز کرتی تھی اور اپنے دونوں پیراس طرح اولی برلتی تھی کہ مجھ کو یہ گمان ہوتا تھا گویاس کے ہاز ولو نے جاتے ہیں بھی بیٹھتی اور بھی اپنے پیروں پرسہارا لے کر کھڑی ہوجاتی - وحی کے وزن سے اس کی اور بھی ایپنے پیروں پرسہارا لے کر کھڑی ہوجاتی - وحی کے وزن سے اس کی بیشانی مبارک سے موتی کی طرح پینے کے قطرے نکنے تھے -

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو بیمعلوم ہوجا تا تھا کہ آپ پروحی آرہی ہے

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی علیہ وسلم کی ہمراہی میں مدینہ کے کھیت یا کی ویرانہ میں تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک شاخ پر سہارا دے کر گھڑے ہوئے تھے استے میں ہمارا گذر یہود کی ایک جماعت پر ہوا انہوں نے باہم ایک دوسرے سے کہااس خفل سے روح کے متعلق دریافت کر کے دیکھواس پر کسی نے یہ شورہ دیا کہ نہ پوچھو کہیں وہ ایسا جواب نہ دے دیں جو تمہارے لیے اور کوفت کا سبب ہو۔ اس پر دوسرے ایسا جواب نہ دے دیں جو تمہارے لیے اور کوفت کا سبب ہو۔ اس پر دوسرے لوگ بولے واہ ہم ضرور پوچھیں گے چنا نچے ان میں ایک خفس کھڑا ہوگیا اور اس نے کہاا ہے ابوالقاسم (آپ کی کنیت تھی) روح کے متعلق کچے فرما ہے؟ بیمن کر آپ فاموش ہو گئے۔ میں تمجھاگیا کہ آپ پر دوی نازل ہورہی ہے چنا نچے ان کے جواب میں آپ نے بیآ یہ تالوت فرمائی۔ یہ سنے گوئنگ عَنِ الرُونے۔ یہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ ان سے کہدد ہے کہ دہ خدا تعالیٰ کا ایک تھم ہے اور جتنا حصہ علم کا ان کودیا گیا ہے وہ بہت ہی قبیل ہے اگر چہ وہ فدا تعالیٰ کا ایک تھم ہے اور جتنا حصہ علم کا ان کودیا گیا ہے وہ بہت ہی قبیل ہے اگر چہ وہ فا دائی سے اس کو بہت ہی میں ان قبیل ہے آگر چہ وہ فا دائی سے اس کو بہت ہی میں ان آپ یہ میں اس آپ یہ میں او تیت ہی کہ بیا کے او تو اکا ہی افتظ ہے۔

<sup>(</sup>١٠٦٥) \* خلاصه بديه كدوى كى حقيقت خوا وكتني بى دقيق كيول نه بوليكن آنخضرت صلى الله عليه وسلم پروحى كانزول د كيميتے تھے للې ....

انبیاء کیہم السلام کواپی صفات میں اہلِ جنت کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ ان کے جسم تغیر سے محفوظ رہتے ہیں تغیر سے محفوظ رہتے ہیں اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و من ميزات الانبياء عَلَيْهُم السَّلام لنَّ لهمُ في اللهُ نَيا خَوَاصِ اهل الجَنَّة ومن تلك الخَوَاصِ انَّ اجْسَادِ همُ لاتبلي و لا تفني (١٠٢٢) عَنُ اوْسِ بُنِ اوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

للے ..... وہ اتنی واضح ہو چکی تھی کہ جو آپ کے رفقاء تھے وہ اس کونو را پہچان لیتے تھے۔مشکل جو پچھ بھی ہے وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے وحی کا نز و ل خودتو دیکھانہیں اور بدشمتی ہید کہ جنہوں نے دیکھا تھا ان کے بیان پر ان کواعتا دنہیں آتا۔

اس روایت میں امام ترندی نے ایک خاص لفظ روایت کیا ہے اور وہ ''حنی صعد الوحی'' یعنی میں سمجھ لیتا تھا کہ اب آپ پر وہی آ رہی ہے یہاں تک کہ وحی چڑھ جاتی - وحی کے بارے میں نزول کالفظ تو عام روایات میں آتا ہے لیکن اس روایت میں''صعود'' کالفظ بھی آ گیا ہے اور بظاہراس سے مرادصا حب وحی یعنی فرشتہ کا صعود ہے-

(۱۰۲۷) \* حدیث ندکورالصدر میں انبیاء بلیم السلام کے ایک جسمانی انتیاز کا تذکرہ ہے۔ لیخی بیک عام انسانوں کے جم میں تو صرف ایک جزء ایسا ہوتا ہے جو تمام جسم کے فتا ہو جانے کے بعد بھی فتانہیں ہوتا جسیا ابھی آپ کے ملاحظہ سے گزرے گا۔ لیکن انبیاء بلیم السلام کے پورے فور کے بورے فضری اجسام کی ساخت کچھالی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے تخریجی اثر ات سے بالکل محفوظ رہنا مصری عام صنعت تھی اور اس صنعت کی بدولت آج بجائب گھروں میں بزاروں سال کی لاشیں آپ کو موجود فر ہیں جن کے ذریعہ پائی اور آگ کے اثر ات سے کافی حفاظت ہو جاتی ہے۔ فظر آتی ہیں اور آج کی ایجا وات میں بھی ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعہ پائی اور آگ کے اثر ات سے کافی حفاظت ہو جاتی ہو اثر پروف کا استعال عام طور پر ہمارے زمانہ میں سب جانتے ہیں۔ تھر ماس میں برف جیسی جلدگئل جانے والی چیز بے تال چوہیں چوہیں گھنٹے تک محفوظ رہنا بھی کوئی بہت بعید از قیاس بات تو نہ تھی بالخصوص چوہیں چوہیں تھو قارت سے بعض صحابہ کے اجسام کا محفوظ رہنا بھی کے واقعات سے بعض صحابہ کے اجسام کا محفوظ رہنا بھی کچے مزیدوں کے ساتھ قابت ہولیکن ہم صرف آپ کی تسکین خاطر کی خاطر میں جو جس کھی کیے و سیتے ہیں۔

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنُ اَفُصَلِ اَيَّامِكُمُ يَوُمُ اللَّهُ مَعَةِ فِيهِ خُلِقَ ادَمُ وَ فِيهِ قُبِيضَ وَ فِيهِ النَّفُخَةُ وَ فِيْهِ الصَّعُقَةُ فَاكْثِرُوُا

فرمایا تمہارے سب دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اس میں ان کی وفات ہوئی' اس میں صور پھونکا جائے گا اور اس میں صور کی آ داز سے لوگوں پر بے ہوشی

للے ..... کی بیدائش چونکہ عام دستور کے خلاف صرف فخہ جرئیلی ہے ہو گئتی اس لیے ان کے جسم عضری میں بھی روح کے خواص استے نمایاں تھے کہ موجود ہ انجیل کے بیان کے مطابق بعض مرتبہ بات کرتے کرتے ان کی شکل مبارک تبدیل ہو جایا کرتی تھی اور ہماری شریعت میں بھی ان کا قب ان کی شکل مبارک تبدیل ہو جایا کرتی تھی اور ہماری شریعت میں بھی ان کا آسانوں پر جانا اور پھر اتر نا بھی اس کے اثر ات میں سے ہای طرح ان کے مجز ات میں احیاء موتی کا ایک معجز وسونا بھی ان کے''روح اللہ'' ہونے کے مناسبات میں سے تھا۔

احادیث سے پیتہ چلنا ہے کہ معصیت کا اڑ مادیت میں ترقی ہے اور طاعات کا اثر روحانیت میں اضافہ اس لیے اہل جہنم پر مادیت میں اسر کردی جائے گی تا کہ ایک طرف ان کے عذاب میں شدت ہو اور دوسری طرف جہنم کے جرنے کا جو وعدہ گزر چکا ہے وہ تکثیر افراد کی بجائے ایک ایک فرد کی جمامت میں اضافہ کر کر کے پورا کردیا جائے ۔ اس کے برظاف اندوزی اور پروردگار عالم کی جائے ۔ اس کے برظاف اندوزی اور پروردگار عالم کی رویت جو عالم مجردات سے بھی دراء الوراء ہے ان کے لیے آسان ہوجائے گی اور اس وجہ سے جنت کی نعتوں سے لطف اندوزی اور پروردگار عالم کی رویت جو عالم مجردات سے بھی دراء الوراء ہے ان کے لیے آسان ہوجائے گی۔ بے شک جواجمام اپنی ساری عمر ریاضت وعبادت میں صرف کر کے بہاں بھی روح کے کچھٹو اص حاصل کر چکے تھے جنت میں پہنچ کر ان کی اس صفت میں اور ترقی ہوجائی چا ہے ۔ جیرت ہے کہ جب اس دنیا میں ہمی موسم زمین کے شور ہونے نہ ہونے اور خودجم کے بلغی غیر بلغی ہونے کے اختلاف سے لاش کے بمرائے اور نہ بگڑنے اور نہ بگڑنے میں فرق آسکتا ہے تو معصیت وطاعت کے اثر ات ہے بھی اگر بیا فتلاف رونما ہوتو اس کا انکار کیوں کیا جائے ۔ اگر مشاہرہ اور کہھوا تعات کے مار مشاہدہ وجود ہے جیسا ابھی آپ کے ملاحظ سے گذر ہے گا۔

اب تک جوہم نے بیان کیا یہ تو کب واکساب کے اثر ات و نتائج تھے۔ انبیا علیہم السلام کی جماعت چونکہ صفت اصطفاء واجتباء کے ماتحت ہوتی ہے اس لیے ان کے اجسام کے ابتدائی نہا وہ بی ان کمالات سے بالاتر ہوتی ہے جو کب واکساب کا تمرہ ہوتے ہیں۔ قالب انسانی ان کو بھی ملتا ہے گروہ وہ قالب جو منور ہو اور بشری ان میں بھی ہوتی ہے اگر روح جونشہ جود بت میں سرشار ہواور اس طرح وہ فاہر و باطن منور ہتیاں جب عالم میں فلا ہر ہوتی ہیں تو کفر کا تیرہ وہ قار یک عالم ان کے وجود سے منور ہوجاتا ہے۔ پیدان کو بھی آتا ہے گروہ پین خبیں جود ماغ کو متعفن کروے بلکہ وہ جومشام جان کو معطر کرد ہے سوتے وہ بھی ہیں گروہ نیندنہیں جود لیکو غافل کروے کہا تے وہ بھی ہیں گروہ فیندنہیں جود لیکو غافل کروے کہاتے وہ بھی ہیں گر وہ کھا تاہم ہیں اسیاج عام انسانوں کی طرح ہو بلکہ عین نیند کی حالت میں ان کے دل دوسر سے تمام بیداروں سے زیادہ بیدارہوتے ہیں حتی کہا نہیں جس کی اصیاح عام انسانوں کی طرح ہو بلکہ عین نیند کی حالت میں ان کے دل دوسر سے تمام بیداروں سے زیادہ بیدارہوتے ہیں حق کے انداز میں ان کے دوسر کے تا ہوں تو میر ایروروگار جھے روحانی غذا سے روجہ میں ہو جس آگر جسمانی غذاء ترک کرتا ہوں تو میر ایروروگار جھے روحانی غذا سے سر خوا بیا کہ ہو کہا گئے ہوگر میں نہیں کھا سکتا کہ میر ساتھ ہو بعن کہا تہادے ہی کو سے تمام وہ کی کوشش کرتے ہیں تو آ ہے ہو کہی کرتے ہوں فراز فر ماتا ہے۔ تم لہمن بیاز سب کھا سکتا ہو میکس کھا سکتا کہ میر ساتھ ہو سور خوار عمان کو تو سے باصرہ مارہ کئی درت میں جو سے بادہ وہ کھی کرتے ہیں تو آب ہو بلکہ وہ نکاح ہیں جس کا مقصد صرف عبادت و تقرب ہو ۔ تو سے باصرہ مارہ کہا ہو۔ تو سے باصرہ مارہ کیا میں میں میں میں تعدود کو سے باصرہ میں میں تعدود کو سے باصرہ مارہ کو تھوں تو میں ہو تھیں کرتے ہیں تو اس مورون میں میں میں تعدود کی درجہ میں بھی تعدود کر کی میں تعدود کو سے باصرہ میں میں تعدود کو سے باصرہ میں تعدود کو سے باس کو کو سے باصرہ کی تعدود کی کو تشر ہیں ہو تو سے باصرہ کی میں تعدود کو سے باس کو تعدود کی کے تعدود کی کو تعدود کی کے تعدود کی کو تعدود کی کو تعدود کی کو تعدود کی کر سے کو تعدود کی کو تعدود کی کر کے کو تعدود کی کر کے کو تعدود کی کر کو تعدود کی کر کے کر کے کر کو تعدود کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر

طاری ہوگی قواس دن میں تم لوگ مجھ پریہ کثر ت درود بھیجا کرو کیونکہ تہاری درود بھیجا کرو کیونکہ تہاری درود میر ہے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تعجب سے دریا فت کیایا رسول اللہ ہماری درود بھلا آپ سلی اللہ

عَلَىَّ مِنَ الصَّلُوةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعُرُوُضَةً عَلَىَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيُفَ تُعُرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيُكَ وَقَدُ آدِمُتَ يَقُولُونَ بَلِيُتَ

لكي ..... ذا نقة وه بهمي ركھتے ہيں مگرو وقوت نہيں جوصرف عالم ماديت تك محدود ہو بلكه وہ جو ماوراء ماديات كوبھي نفوذ كر جائے - زيانيں اگر صرف خوش مز داور بدمزِه کا اوراک کرتی میں تو ان کی زبان حرام وحلال غذاء کا بھی اوراک کر لیتی ہو۔حتیٰ کہ بول و براز میں و وبھی عام انسانوں کے شریک نظر آئیں گریہاں اس کے متعلق جذ ب کر لینا بھی منقول ہواورسب سے آخر میں موت کا فرشتہ ان کے پاس بھی آئے تحکرا جازت کے بغیر جبر داکرا ہ ہے نہیں بلکہ اذن واجازت ہے اور دفن اگر چہ وہ بھی ہوں مگریہاں بھی اپنی جائے و فات میں مدنون ہونے کا متیاز باقی رہے-اب سو چیئے کہ اگران کےجسم عضری ہی میں کوئی امتیاز وخصوصیت نہیں ہوتی تو جس غذاء کے اثر ہے دوسرےجسموں کو متعفن پسینہ آتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں آتا' وہ عام انسانوں کی طرح غذاء کے مختاج کیوں نہیں ہوتے'ان کے حواس کے ادراک کا دائر وعام انسانوں سے بالاتر کیوں ہوتا ہےاور کیوں ان کی نیند عام انسانوں کی می نیندنہیں ہوتی - دنیا میں غفلت کی نیندصحت کی علامت ہواور ان کے یہاں میقظ کی نیندمو جب کمال ہو- کیااس سے بیصاف ظاہر نہیں ہوتا کہان کے اجسام عضریہ کی نہاد ہی پچھے عام اجسام سے زالی ہوتی ہیں بعض ضعیف حدیثوں میں آتا ہے کہانبیاء علیهم السلام اس عالم میں بھی اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں ایک ہار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے اہل جنت کی غذاء کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپٹے نے فر مایا کہ وہ معطر پسینہ بن کرختم ہو جائے گی اس سے فضلہ نہیں بنے گا۔اگر کمہیں غذاء کی اویت حائل نه ہو جاتی تو شاید انبیاء کیبم السلام کا فضله اس عالم میں بھی پسینه بن کرر ہ جاتا گویا فرق اگر پچھے رہا تو و ہصرف غذاء کی نوعیت کے فرق سے رہاور نہ بلحا ظِ خواص جسم کا جو خاصہ اہل جنت کے جسم میں تھاو ہی یہاں ہے۔حضرت آ وم علیہ السلام نے جنت میں رہ کے جب غذاء کھائی تو وہی جسم جونضلہ کامختاج نہ تھاا ب فضلہ د فع کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ پس جسم ایک ہی تھافر ق جوہوا و وغذاء کی نوعیت سے پیدا ہوا - حضرت آ دم علیہ السلام جنتی جسم لے کر اس جہان کی آبادی کے لیے تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی جسم عضری کے کرخدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے اور ای جسم اطبر کے ساتھ جنت کوشرف قد وم سے نوازا۔ پس کیا شبہ ہے کہ انبیا ۽ پلیم السلام اس عالم میں بھی اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں'اگران کا قالب عضری بھی اہل جنت کی طرح کون وفساد کے اثر ات ہے آزا وہوتو بعید کیا ہے۔ پھراس پربھی ذراغور کرنا چاہیے کہ انسانی زندگی میں عام انسانوں کے اجسام کے بگڑنے سے کیا چیز مانع ہے تو نظاہر ہوگا کہ وہ علاقہ روح لیعنی حیات ہے اِ دھرروح نے جسم سے پرواز کی اُ دھرجسم کے اندرتغیر شروع ہوا۔اگر انبیاء میسم السلام کی ارواح کا ان کے جسموں کے ساتھ علاقہ شہداء سے پچھزیاد وتشلیم کرلیا جائے تو کیا پھر بھی ان کے جسموں کے محفوظ رہنے میں کوئی وجہا شکال ہوسکتی ہے۔ امام رازی تغيير كبير من لكھتے ہيں:

و اعلم ان تمام الكلام في هذا الباب ان النفس القدسية النبوية مخالفة بما هتيها لساتر النفوس و من لوازم تلك النفوس الكمال في الذكاء و الفطنة و الحرية و الاستعلاء و الترفع عن الحسمانيات و الشهوات فاذا كانت الروح في غدية

یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ انبیا علیہم السلام کے نفویِ قد سیہ
عام انسانوں سے اپنی ماہیت میں ہی مختلف ہوتے ہیں ان
نفوں میں فہم وفر است اور جسمانیات وشہوات سے ایک عجب
فتم کی برتری ہوتی ہے جب ایک طرف زوح کی تاہیے ہیں۔...

فَقَالَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْلارُضِ أَجُسَادَ الْلاَنْبِيَاءِ. (رواه ابوداؤد و النسائي و الدارمي و البيهقي في الدعوات الكبير و احمد و ابن حبان و الحاكم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم

(١٠٢٧) عَنُ اَبِيُ هُوَيُورَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ قَالَ

كُلُّ بَنِينَى ادَمَ تَسَأَكُلُهُ الْارُضُ إِلَّا عَجَبُ

علیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطهر تو اس وفت تک مٹی میں مل چکا ہوگا - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ نے زمین پرحرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام پر کوئی اثر کر سکے -

#### (ابوداؤ د-نسائی -این ماجه- دارمی -بیهتی )

بخرجاه وكذا صحيحه النووى في الاذكار و قال الحافظ عبدالغني النابلسي انه حسن صحيح و قال المنذري انه حسن و قال ابن دحية انه صحيح محفوظ و اجاب الحافظ ابن القيم مما ذكر فيه من العلة فراجع حلاء الافهام ص ٤٢ و ص ٤٣ و رواه ابن ماجه عن ابي الدرداء قال الحافظ المنذري اسناده جيد)

(۱۰۶۷) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے ابن آ دم کا سب جسم زمین کھالیتی ہے صرف اس کی ریڑھ کی

للى .... الصفاء و الشرف و كان البدن في غاية الناتار و الطهارة كانت هذه القوى المحركة و المدركة في غاية الكمال لانها جارية مجرى انوار فائضة من جوهر الروح واصلة الى البدن و متى كان الفاعل و القابل في غاية الكمال كانت الآثار في غاية القوة و الشرف و الصفاء.

پاکیزگی وشرف کا بیالم ہودوسری طرف جسم بھی غایۃ درجہ
پاک وصاف ہوتو لا زمی طور پران کے قوی محرکہ اور مدرکہ
بھی انتہاء درجہ کامل ہوں گے کیونکہ جب فاعل اور قابل
دونوں کامل ہوں تو پھر اس کے آثار قوت و شرف و
پاکیزگی میں کیوں کامل نہ ہوں -

(تفییرکبیر)

(تفسير کبير ص ٥٦ ج ٢)

مگران تمام کمالات کے بعد بھی کیاا نمیاء کیا ہم اسلام کا قدم سرموبھی بشریت ہے باہر گیا۔ ہرگزنمیں جولوگ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بشریت کے مکر ہیں ان کونہ تو بشریت کے کمالات سے نہ خدائی صفات کا اندازہ ہان جملہ کمالات میں سے ایک کمال بھی ایسانہیں جو بشر کو خدا تعالیٰ کی کسی ایک صفت میں بھی شریک و سہیم بناسکے۔ انسانی سارے کمالات کے بعد بھی قباء بشریت برحدوت وامکان کا ایک ہی داغ اس کو خالق بشر سے ممتاز کر دینے کے لیے کا فی ہے۔ انبیاء کیم السلام کے اجسام میں خواہ گئتی بھی خصوصیات ہوں مگر وہ وہ جسم کی خصوصیات ہوں گی جوان کے عام اجسام سے بالاتر ہونے کی دلیل تو بن سکتی ہیں مگر جوذ ات کہ جسم و جسما نیات سے ہی بالاتر ہو بھلا اس کے ساتھ کوئی اونی سااشتر اک کیسے بیدا کرسکتی ہے انصاف سیجئے کہ جسم کی بیدائش خواہ کئتی بھی زائی ہوئی بیدنہ خواہ کئتی ہی جیب در مجیب ہوں' موت و وفن کے واقعات اور سلامتی جسم کی حقیقت خواہ کئتی ہی جرت آگیز ہوا گر کیا ان عوارض یا ان سے بھی برتر عوارض کے ساتھ کوئی اشتر اک بیدا ہو سکتا ہے جوان صفات کی خالق ہوئی وران میں سے ہرصفت جس کے لیفتھی ورنقص اور مجیب ہے پس نہ تو آپ کے کمالات بشریت کے اقرار سے خدائی تو حید کو کمدر اور ان میں ہے ہوائی تو حید کا کمال آپ کے کمالات بشریت کے انکار میں مضم جھتا جا ہے۔

(۱۰۶۷) \* جدید تحقیق کے بموجب انسانی پیدائش کی ابتداء سلس (Sells) قرار دی گئی ہے جوقد رہ اللی سے نہیں بلکہ اپنی فطرت سے ارتقاء کرتے کرتے انسانی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یہاں حدیث سے کہ انسانی جسم کی بنیاد ہڈی کا ایک چھوٹا ساحصہ ہوتا ہے لائی ....

اللَّذَنَبِ. مِنْهُ خُلِقَ وَ فِيْهِ يَرَكُّبُ. (رواه مالك و ہٹری کا ایک حصہ نہیں کھاتی - اس سے اس کی پیدائش کی ابتداء ہوئی تھی اور الحاكم في مستدركه و صححه و قراه الذهبي اس سے وہ پھر بتایا جائے گا۔ (مالک-ماکم)

والحديث مروى عند الشيخين و لكنه جزء من الحديث الذي جاء في المدة بين النفختين)

(١٠٦٨) مَالِكُ عَنُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُسِ عَبُـدِالرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي صَعُصَعَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَـمُوو بُنَ الْجَـمُوح وَ عَبُدَاللَّهِ بُنِ عَمُرُو الْآنُسَادِيِّينَ ثُمَّ السُّلَمِيِّينِ كَانَا قَدُ حَفَوَ السَّيُلُ مِنُ قَبُرَيُهِمَا وَ كَانَا قَبُرَاهُمَا يَلِي السَّيْلُ وَ كَانَا فِى قَبُرٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مِمَّنُ ٱسْتُشُهِدَ يَوُمَ ٱحُدٍ فَحُفِرَ عَنُهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنُ مَكَانَهُمَا فَوَجَدَ الَمُ يَشَغَيَّرَا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالْآمُسِ وَ كَانَ اَحَدُهُمَا قَدُ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَةً عَلَى جُرُحِهِ فَدُفِنَ وَ هُوَ كَذَٰلِكَ فَأُمِيْطَتُ يَدُهُ عَنْ جُرُحِهِ ثُمَّ أَرْسِلَتُ فَرَجَعَتُ كَمَا كَانَتُ وَكَانَ بَيُنَ أُحُدٍ وَ بَيُنَ يَوُمَ حُفِرَ عَنُهُمَا سِتُّ وَ اَرْبَعُوُنَ سَنَة.

(رواه مالك في الموطا من او اخر ابواب الحهاد) (١٠٦٩) عَنُ جَسابِ قَسالَ لَشَّا حَضَرَ أُجُدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْسِلِ فَيقَالَ مَا اَرَانِي إِلَّا مَـقُتُولًا فِي اَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ

(۱۰۲۸) ما لك عبدالرحمن يقل كرتے بيل كدان كوبير بات معلوم بوئى كد عمروبن الجموح رضي الله تعالى عنه اورعبدالله بن عمرورضي الله تعالى عنه جو انصار میں ہے تھے ان کی قبریں سیل (رو) کے متصل واقع ہوئی تھیں ایسا ا تفاق ہوا کہ سیل آئی اور اس نے ان کی قبریں کھود ڈالیں۔ یہ وونوں انصاری غزوۂ احدیمی شہید ہوئے تھے اور ان دونوں کوایک ہی قبر میں دنن کر دیا گیا تھا جب دوسری جگہ دنن کرنے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا گیا۔ د يکھا تو ان ميں ذرابھي تغير نه تھا' يول معلوم ہوتا تھا کل دفن کيے گئے ہيں۔ ان میں سے ایک صاحب جب زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ زخم پر ر کھ لیا تھا اور اتفاق ہے ای طرح ان کو دفن کر دیا گیا تھا - قبر ہے نکا لئے کے بعدان کا ہاتھ جب زخم ہے علیحد ہ کر کے چھوڑ ا جا تا تو پھر اس طرح زخم پر جا چیکٹنا حالا نکہ غزوۂ احد اور جس دن ان کی قبریں کھو دی گئی تھیں ان کے درمیان چھیالیس سال کی مدت گذر چکی تھی۔

(مؤطاما لک)

(۱۰۶۹) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزو وَ احد سامنے آیاتو میرے والد ماجد نے مجھے شب کے وقت بلا کرفر مایا - میرا خیال ہے كه شايد آنخضرت صلى الله عليه وسلم سخ صحابة ميں جوشہيد ہونے والے ہيں

للے .... جودم علقہ اورمضغہ کی جملہ ارتقائی صورتوں میں محفوظ رہتا ہے حتیٰ کہ جب جسم کے سب اجزاء فناء ہو جاتے ہیں و واس وقت بھی فنا پہیں ہوتا گریےتمام سلسلہ ہوتا ہے سب قدرت کے ماتحت جس نے ایک بارپہلے اس ارتقائی سلسلہ سے اس کو بنایا تھا دوسری بار پھراس ارتقاء کے بغیروہی اس کو بنا کر کھٹر ا کر دیے گی۔

لے جس حدیث کااوپرحوالہ دیا گیاہے وہ یہ ہے۔

(۱۰۲۹) \* یہ چندوا قعات تو خوداس امت کے ہیں اور بسند سیج ٹابت ہیں'ان کے علاو واس امت کے بچھاور واقعات اور پہلی امت کا ا یک واقعه ابھی آئندہ حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے آنے والا ہے اس لیے بیانا گزیر طور پرتشلیم کرنا پڑے گا کہ موت اور وفن کے بعد بھی جسم انسانی تغیرات سے محفوظ روسکتا ہے لہذا کوئی وجنہیں ہے کہ انبیا پیلیم السلام کے بارے میں جو بیان حدیث مذکورہ َ بالا میں لاہے ....

ان سب میں پہلے میں مقتول ہوں گا اور دیکھومیر ہے بعدا کی آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کی ذات مشتیٰ کر کے تم سے بڑھ کر مجھ کوکوئی اور پیارانہیں ہے۔
دیکھومیر ہے اوپر قرض ہے اس کو اوا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا
سلوک رکھنا۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میر ہے والد ماجد ہی شہید
ہوئے اور (شہداء کی کثرت کی وجہ سے) ایک صحابی اور ان ہی کے ساتھ
ون کر دیئے گئے گرمیر ہے دل کو بیہ گوارانہ ہوسکا کہ ان کے اس لیے چھ ماہ
کی مرت کے بعد میں نے ان کو ذکا لاتو یوں معلوم ہوتا تھا گویا ابھی ان کو وفن
کیا تھا صرف ان کے کا پر ذراسا اثر آ باتھ

( بخاری شریف )

المحديث كرامته بكون الارض لم تبل حسده مع لينه فيها. و قد ذكر السهيلي في الروض الانف ص ٣٤ و ما وجد في صدر هذه الامة من الشهيداء احد و غيرهم على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطويلة كحمزة بن عبدالمطلب فاته وجد حين حفرمعاوية العين صحيحًا لم يتغير و اصابت الفأس اصبعه فدميت و كذلك ابو جابر عبدالله بن حرام (و عمرو بن الحموح) و طلحة بن عبيدالله رضى الله تعالى عنهم استخرجته بنته عائشة (من قبره) حين رأته في المنام في المنام في المنام من موضعه فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغير ذكره ابن قتيبة في المعارف و الا خبار بذلك صحيحة شم ذكر قبصة الغلام و اصحاب الاحدو دو ذكر انه اخرج في زمن عمر بن الخطاب واصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل كما رواه الترمذي قلت نعم و للارض من كأس الكرام نصيب)

للہ ..... آب پڑھ بچے ہیں اس میں ذرا سابھی تر دد کیا جاسے۔ پھر جب اس پر غور کیا جاتا ہے کہ اتی طویل مدت کے بعد بھی مردہ جسم سے خون کیوکر برآ مہ ہوا تو شہداء کی حیات کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے مگروہ ایسی حیات نہ ہوجس کی جملہ کیفیات کا ہم ادراک کرسکیں مگریہ تو ماننا پڑے گا کہ عام مردوں سے ان کو امتیاز ضرور ہوتا ہے کہ ان کی مردہ فعشوں میں سالوں کے بعد بھی خون کا اثر موجود ہوسکتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہم صرف یہی دے سے ہیں کہ بیاس لیے کہ وہ کسی درجہ میں حیات رکھتے ہیں۔ رہا یہ کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں تو ہم ہوتا ہے تو اس کا جواب ہم صرف یہی دے سے ہیں کہ بیاس اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم تو ابھی یہ بھی نہیں بتا کہتے کہ بیداری اور سونے کی حالتوں میں ہماری روح اور جسم کے تعلق میں پورافرق کیا ہے حالا تکہ یہ دونوں حالتیں ہر شخص پر اس کی حیات کی حالتیں ہیں اور سالہا سال اس پر گذر تی ہیں لہٰذااگر اس حالت کا ہم پہ نہ پورافرق کیا ہے حالا تکہ یہ دونوں حالتیں ہیں کوئی تعجب نہیں ہے۔

جب شہداء کے حیات کی کیفیات یہ ہیں تو انہ یا علیم السلام جن کے رہے ان سے کہیں بالاتر ہیں ان کی حیات کی نوعیت کیا ہوگی اس سے اس کا پچھا نداز ہ کر لینا جا ہے۔ یہاں ان مشاہدات کے بعد محض اپنے خیالات سے نہ تو اس کا انکار کر ڈالنا مناسب ہے اور نہ اس پر برار خرافات کا اور اضافہ کر کے اسل حقیقت کا بھی گم کر دیناعقل کی بات ہے ظاہر ہے کہ جو بشر دنیا میں ایک مشاہد حیات کے مالک رہ چکے ہیں تو اس سے ان کی بشریت میں کیا فرق پڑسکتا ہے اور کیوں - لہذا تا ہے ہیں تو اس سے ان کی بشریت میں کیا فرق پڑسکتا ہے اور کیوں - لہذا تا ہے۔ ہیں تو اس سے ان کی بشریت میں کیا فرق پڑسکتا ہے اور کیوں - لہذا تا ہے۔

(۱۰-۲۰) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِی بَکُوِ اَنَّ خَوُبَةً اُحْتُصِسرَتُ فِسی زَمَنِ عُمِسَ بُنِ الْحَطَّابِ فَوَجَدُوا عَبُدَاللَّهِ بُنِ تَامِرٍ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى ضَرُبَةِ رَأْسِهِ إِذَا أُمِيُطَتُ يَدُهُ عَنُهَا إِنْبَعَثَتُ دَمًا وَ إِذَا تُوكَتُ اِرْتَدَّتُ مَكَانَهَا وَ فِی يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ فِيهِ مَكْتُوبٌ رَبِّى اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ حَدِيدٍ فِيهِ مَكْتُوبٌ رَبِّى اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ

(۱۰۷۰) عبدالله بن ابی بم سے دوایت ہے کہ حضرت می کے زمانہ میں ایک اجاز زمین کھودی گئ تو اس میں عبدالله بن تا مرکی لاش نظی کہ اپنے سرکے زخم پر ہاتھ درکھے ہوئے ہیں جب اس زخم سے ان کا ہاتھ جدا کر لیا جا تا ہے تو خون بہنے لگتا ہے اور جب اس کوچھوڑ دیتے ہیں تو پھر اپنی جگہ جا چہتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کی ایک انگوشی تھی اس پر ''ربی اللہ'' کانقش کندہ تھا۔ جب یہ اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمی تو آ پ نے لکھ بھیجا تم نے جب یہ اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمی تو آ پ نے لکھ بھیجا تم نے

لئی۔۔۔۔ انبیا علیہم السلام اورشہداء کرام کی حیات تسلیم کر لینے کے بعد بھی ان کے بارے میں کسی ایک بات کا اضافہ کر دینا جوانہوں نے اپنی حسی حیات میں نہیں فر مائی بلکہ اس سے رو کا ہے۔ جہاں دین پرافتر اء ہے اس طرح خودان کی ذاتوں پر بھی افتر اء ہوگا۔ (۱۰۷۰) \* امام قریش نے اصحاب اخد دو کے قصہ کے ساتھ بعض اور واقعات بھی ذکر فر مائے ہیں :

و قبال الامام القرطبي و كان اصحاب الاخدود في اينام النفسرية بين عيسلي و محمد صلى الله عمليمه وسلم كمافي صحيح مسلم وروى نقلة الاخبار ان معاويةً لما اجرى العين التي استنبطها سالمدنية وسط البقرمة و امر الناس بتحول موتناهم و ذلك في ايام خلافته و بعد احد من نمحو خمسين سنة فوجد و اعلى جالهم حتى ان النساس رؤا السحمامة اصمابت قدم حمزة بن المطلب فسال الدممنها وروى كافة اهل المدينة ان جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما انهدم ايام خلافة الوليد بن عبدالملك بن مووان ولاية عنصو بسن عبىدالعزيز على المدينة مدت لمم قدم فخافوا ان تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجزع الناس حتى روى لهم سعيد بن المسيب ان جثة الانبياء عليهم السلام لاتسقيسم في الارض اكثر من اربعين يوما ثم ترفع و جاء سالم بن عبدالله بن عمرٌ بن الخطاب و عرف الناس انها قدم جده عمرٌ بن الخطاب.

(محتصر تذكرة القرطبي ص ٤٠)

ا مام قرطبی فر ماتے ہیں کہ حسب بیان صاحب مسلم اصحابہ اخدود کا ز مانه آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرت عيسي عليه السلام كي درمیانی مدت کا تھا- اس سلسلہ میں مؤرخین سے پیجی نقل کیا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اینے عہد خلافت میں مدینه طیب میں نہر نکا لنے کا اراد ہ فر مایا تو اس کی گذر گاہ حسب الاتفاق قبرستان احد کے درمیان تھی لبندا انہوں نے اعلان کر دیا کہ لوگ آئے اینے مردے بہاں سے اٹھا کر دوسر ہے جگہ دفن کر دیں جب مردے اس غرض کے لیے نکالے مسيح تو بالكل اپني اصلي حالت پرتر و تاز ه معلوم ہوتے تھے حتیٰ كه کھودنے میں کدالی حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں جا لکی تو اس وفت اس سے خون جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ احد سے پچاس سال بعد کا ہے۔ اس کے علاوہ عام اہل مدینہ اس واقعہ کے ناقل ہیں کہ ولید بن عبدالملک کے عہد خلافت میں جب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر کی جانب والی دیوار مختل کی وجه سے گر من تو ایک قدم نظر آیا جس کے متعلق لوگ بریثان ہوئے مبادا آتخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلّم کا قدم نه ہویہاں تک که سالم بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهانے آ کراس کو پیچانا اور کہا یہ تو میرے داداحضرت عمر (رضی الله تعالیٰ عنه ) کا قدم ہے۔ (مخقرتذ كر و قرطبي ص ۲۰۰)

يُهِ. جس حال پران کو پايا ہےان کواسی حالت پر دفن کر دو- (تفسير خازن)

فَكَتَبَ أَنُ اَعِيُدُوا عَلَيْهِ الَّذِي وَجَدُتُمُ عَلَيْهِ.

(رواه محمد بين استحاق في تنفسير المخازن. و محمد بن اسحاق موثوق به في الاخبار و ان تكلم فيه في باب الاحاديث و معذلك فقد روى عنه الاثمة في باب الاحكام ايضًا)

اہل جنت ہے دوسری مشابہت ان کی دائمی حیات اور دائمی عبادت ہے (۱۰۷۱) انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ (ابویعلی)

مِنهَا حَيَاتهم و شُغُلهم بالعبادات (١٠८١) عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنُبِيَاءُ اَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمُ يُصَلُّونَ . (رواه ابويعلى و

البزار قال الهيئمي و رحال ابي يعلى ثقات كما في المجمع و عزاه السهيلي في المسند كما في الروض و قال انفردبه البزار قال الهيئمي و رحال ابي يعلى ثقات كان يصلي فلم البناني عن انس و قدروي ان ثابتا التمس في قبره بعد ما دفن فلم يوجد فذكر ذلك لبنته فقالت كان يصلي فلم تروه لان كنت اسمعه اذا تهجد بالليل يقول المهم اجعلني ممن يصلي في قبره بعد الموت و قد صنف البيهقي في حياة الذراء التاليات من تاليال

الانبياء رسالة مستقنة)

(۱۰۷۲) ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثر ت کے ساتھ درود بھیجا کروکیونکہ اس دن کا لقب مشہور ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کی بکثر ت آ مد ہموتی ہے اور جو محض اس دن مجھ پر درود بھیجا ہے اس کی درود جب تک وہ اس میں مشغول رہتا ہے میر سے سامنے پیش ہوتی رہتی ہے ۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی بارسول اللہ! کیا موت کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو گلا سراد ہے۔ لہذا خدا تعالی کا نبی زندہ ہی رہتا ہے اور اس کورزق بھی دیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

(۱۰۷۲) عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُثَرُوا عَلَى اللَّهِ صَلَّةِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُثَرُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۰/۱۱) \* اہل جنت کی حیات اور دائی عبادت ذکر صدیث سے ثابت ہے۔ صدیث ندکور سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیم السلام اپنی وفات کے بعد بھی عبادات اور نیک اعمال سے معطل نہیں رہتے بلکہ دوسروں کی درود بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے ان کے جسموں کوز مین نقصان نہیں پنچاتی اور ان کورز ق بھی ملتا ہے۔ یہ جملہ صفات حیات کی صفات ہیں اس لیے ان کی حیات اور عبادت اس عالم میں بھی اہل جنت کی حیات اور عبادت اس مسئلہ پرغور کرنا ہوتو احادیث کی روشنی میں کرنا چاہیے یہاں صرف اتنی ہی باتوں کوسا منے رکھنا حیات کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ اپنی جانب سے محض قیاس آرائیاں کرنا ہے وجہ عقائد کو خطرہ میں ڈالنا ہے اور ان کی موت کو بالکل کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ اپنی جانب سے محض قیاس آرائیاں کرنا ہے وجہ عقائد کو خطرہ میں ڈالنا ہے اور ان کی موت کو بالکل عام موت کا عقیدہ درکھنا بھی کیسے محج ہوسکتا ہے۔ ہو یوں سے حرمت نکاح کے مسائل صاف صاف موجود ہیں تو ان کے حق میں بالکل عام موت کا عقیدہ درکھنا بھی کیسے محج موسکتا ہے۔

(١٠٧٣) عَنُ أَبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ آحَدٍ يُسَلَّمُ عَلَى الَّارَدُّ عَلَىَّ اللَّهُ رُوْحِيْ حَتَّى اَرُدُّ عَلَيْهِ السُّكَلُّمُ. (رواه ابوداؤد)

(۱۰۷۳) ابو ہربرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے جب کوئی مخص مجھ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور میری روح کواس طرف متوجه کر ویتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو جواب بھی دیتا بول- (ابوداؤد)

(۱۰۷۳) \* اس مقام پرحافظ سیوطی نے اپنے فتاوی میں بڑی طویل بحث کی ہے اور لفظ " دید عسلسی روحی " کے جملہ کی بہت مفصل شرح فرمائی ہے اوراس کی تقریر فرماتے ہوئے لکھاہے:

ان قولـه رد الـلّـه عـلـي روحي جملة حالية و آ پ کا فرمان'' ر دالله علی روحی''یه جمله حالیه ہے؛ و رعربی قاعد ہ میں نہان کا -

ہے کہ جملہ حالیہ جب فعل ماضی ہوتو وہاں لفظ ' قد' ' مقدر ہوتا قاعدة العربية ان جملة بحال اذا وقعت فعلاً ماضيًا قمدرت قيمه قد كقوله تعالى اوجاؤكم ہے جیا کہ اللہ تعالی کے قول او جاؤ کم حصرت صدورهم میں لفظا'' قد''مقدر ہےا ورمطلب یہ ہے کہ'' قد حصرت'' اگریہاں حسمسرت صدورهم ای قد حصرت... ولواخذ يمعني الحال اوالاستقبال لزم تكوره آپ کے قول کے معنی ماضی کے بجائے حال یا استقبال کے لیے عنمه تكور سلام المسلمين... ثم بعد ذلك جائیں تو لازم آئے گا کہ ہر بار جب کوئی مخص آپ کوسلام رائيست الحديث الممسئول عنه مخرجًا في کرے تو آ پ کی روح کا بدن سے تعلق ہواور ہر باریہ تعلق پھر كتاب حياة الانبياء للبيهقي بلفظ الاو قدرد بدن سے جدا ہوا کرے اس کے پچھاز مانہ کے بعد میں نے بیہقی اللّه عملي روحي فهواقوي الاجوبة عندي و کی کتاب ''حیات الانبیاء'' میں ویکھا۔ انہوں نے ایک مسرا و الحديث عليه الاخباره بان الله پر داليه روایت ہی صراحۂ لفظ'' قد'' کے ساتھ پیش کی ہے اس لیے اب روحه بعد الموت فيصير حيًا على الدوام حتلى میرے نز دیک سب جوابوں سے یہی جواب زیا دوقوی ہے اور لو سلم عليمه احدرد عليه السلام لوجود اس بناء پر حدیث کامقصور بیہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وفات د ہے کے بعد آپ کو پھر حیات دائمی عطافر مادی ہے اس لیے جو الحيسات ص ١٥٣ ج ٢ من الفتاوي و قال محض آپ کوآ کرسلام کرتا ہے آپ خود اس کا جواب ویتے حياة النبسي فيي قبيره و مساثر الانبياء معلومة ہیں - غرض آ ہے گی اور جملہ انبیا علیہم السلام کی قبر میں حیات کا عسندنا علما قطعيًا لما قام عند نامن الادلة في ولائل کے ساتھ ہم کوقطعی علم ہے اور اس بارے میں تو اتر کے فلك وتواترت به الاخبار و قد الف البيهقي ورجه کو صدیثیں پہنے چکی ہیں امام بہتی نے اس پر ایک مستقل جزء في حياة الانبياء في قبورهم... و نقل عنه من كتباسه في الاعتقاد الانبياء عليهم السلام تصنیف کلسی ہے اور اس میں پینصریج کی ہے کہ انبیا علیہم السلام بعدما قبضوا ردت اليهم ارواحهم فهم احياء کی ارواح قبض کرنے کے بعد پھر واپس کر دی جاتی ہیں اس عسد ربهم كسالشهداء وقد افرونيا لاثبيات لیے وہ شہداء کی طرح اینے پرور دگار کی حضوری میں زئد ہ رہتے حياتهم كتابًا وقد نقل عن القرطبي من تذكرته ہیں - نیز ا مام قرطبی ہے تقل کیا ہے کہ ان کی موت کا حاصل اتنا معجھو کہ و و جماری نظروں ہے پوشید ہ کر دیئے گئے ہیں اور ان کا في حياتهم ان موتهم انما هو راجع الي ان غيبوا عنا بحيث لاندر كهم... كا لحال في حال ایبا ہو گیا ہے جیبا فرشتوں کا - ہم نہان کا اوراک رکھتے الملائكة. (ص١٤٧ ج٢)

(٣٠/٣) عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِيُنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِيُنَ فِي الْلاَهُ صَلَّامً عَنُ المَّتِي السَّلامَ.

(اخرجه احمد و النسائي و الحاكم و صححه والبيهقي في الشعب و البزار و اخرج ابن عدي

کاسلام میرے پاس پہنچادیتے ہیں-(احمر'نسائی' متدرک حاکم' بیہ قی 'ابنِ عدی )

عن ابن عباس مثله. راجع ترجمان السنة ص ٤٣٦ ج٢ حديث نمبر ٨٠٧)

(۱۰۷۵) ابن عباس روایت فرماتے بیل کدایک مرتبہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ ہم مکداور مدینہ کے درمیان سفر کررہ سے سے۔ اس وقت آپ نے پوچھا اس وادی کا کیانام ہے۔ لوگوں نے عرض کیایہ ''وادی ازر ق' ہے۔ آپ نے فرملیا گویا میں اپنی آئکھوں سے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ فرما کہ آپ نے ان کارنگ اور بالوں کا کچھ نقشہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی دونوں انگلیاں اسپے دونوں کا نوں میں دیئے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے نام کا تلبیہ زور زور در سے پڑھے

(۱۰۷۳) ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے

روایت کرتے ہیں کہ آ ب صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے اللّٰہ تعالیٰ نے کچھ

فر شیتے مقرر فر ما دیئے ہیں جوز مین پر گشت لگاتے رہتے ہیں اور میری امت

(۱۰۷۵) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِسُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَسُلُمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ فَقَالَ اَئُ وَ ادٍ هَلَا وَ الْمَدُينَةِ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ فَقَالَ اَئُ وَ ادٍ هَلَا وَ الْمَدُلُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۵) \* جولوگ خود حاضر ہوکر آپ پردرو دوسلام پیش کرتے ہیں وہ تو آپ بنض نفیس خود سنتے ہیں اور جودور ہے درود دسلام پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فر شیتے معین فر ما دیے ہیں وہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرد ہے ہیں۔ بہی طریقہ دنیا ہیں ہا آپ موجود کی ہیں سلام کی سنت آپ خوداداء کرتے ہیں اور ما ثب ہوکر کی دوسر شخص کی معرفت اپنا سلام ہیں ہیں۔ چوکلہ وفات کے بعد سے طریقہ قائم نہیں روسکا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ملہ ہے اس خدمت کے لیے یہاں مسلانکہ اللہ مقرر فر ما دیے ہیں جواس خدمت کو انہا م دیتے ہیں۔ اگر انہیا علیم میں آ فار حیات نہیں تو بھر میں لیے ہوتا ہے اور آگر یہاں حضور و فیبت کا بچھ فرق نہیں تو بھر میں لیے ہوتا ہے اور آگر یہاں حضور و فیبت کا بچھ فرق نہیں تو بھر میں افرا خورت نہیں تو بھر سوات کی برابر سجھا جائے اور نہ اس کو برحات کے برابر سجھا جائے اور نہ اس کو برحات نہیں اعتدال کاراستہ بھی صراط میں تقیم ہے۔ اس لیے نہ ہو تھے ہو اس کے ایک خابت کروی جائے۔ وین میں افراط و تفریط کی تخوائش کہیں۔ برحات کا عدیث نمبرے ۸ کا تشریکی فوٹ بھی ملاحظہ فرمالیں۔ بہیں اعتدال کاراستہ بھی صراط میں تھو ہو۔ اس جگہ تر جمان الہ تھی ہوں کہ اس فی خورت کی فوٹ بھی ملاحظہ فرمالیں۔ رہے ہیں تھر یہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل بیداری کا ایک مشاہدہ فیادورائ حالت میں آخر خورت میں ان میں مشغول رہا کرتے تھائی طرح وہ اپنی وفات کے بعد بھی اان میں مشغول رہا کرتے تھائی طرح وہ اپنی وفات کے بعد بھی ان میں مشغول رہا کرتے تھائی طرح وہ اپنی وفات کے بعد بھی ان میں مشغول رہا کرتے تھائی طرح وہ اپنی وفات کے بعد بھی ان میں مشغول رہا ہو تھے اس بناء پر آگراد لیاء کرام اپنی بیداری کی حالت میں آخر میں بھائی اللہ علیہ دیا ہم کہ اس مائی کا اس بیاء پر آگراد لیاء کرام اپنی بیداری کی حالت میں آخر میں۔ جن علیاء نے بھالت بیداری آگی مائید ہو تھی مشاہدہ بوسکتا ہے اس بناء پر آگراد لیاء کرام اپنی بیداری آگری حالت میں آگراد کیا ہے بھالت بیداری آگری کیا ہو تھیں۔ اس منا یہ دکھ اس کا انکار کردیں۔ جن علیاء نے بھالت بیداری آگی۔ مشابدہ کو ان کے بیات کیا تھر بھی مشاہدہ کو تفریک کے اس کا انکار کردیں۔ جن علیاء نے بھالت بیداری آگری سے مائی کیا گور ہوگی۔

مَارًّا بِهِلَٰذَا الْوَادِئُ قَالَ ثُمَّ سِرُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلْى ثَنِيَّةٍ قَالَ أَيُّ ثَنِيَّة هَاذِهِ قَالُوا هَرُسْي أَوُ لِفُتُ فَقَالَ كَانَّى أَنْظُرُ إِلَى يُؤنُسَ عَلَى نَاقَةٍ حُمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوُفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلُبَةٌ مَارًّا بِهِلْذَا لُوَادِي مُلَبِّيًا. (رواه مسلم) (٢١٠١) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَىالَ حَبَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَتَىٰ وَادِی عُسُفَانَ قَالَ یَا اَبَا بَکُرِ اَیُّ وَ ادْ هَـذَا قَـالَ هَـذَ اوَادِئ عُسُفَانَ قَالَ لَقَدُ مَرَّبِهِذَا الُوَادِئُ نُـوُحٌ وَ هُوُدٌ وَ إِبُرَاهِيُهُ عَلَى بَكَرَاتٍ لَهُمَ حُمُرِ خَطُّمُهُمُ اللَّيْفُ أُزُرُهُمُ الْعَبَاءُ وَ لَـدُدِيَتُهُــمُ النَّمَارُ يَحُجُّوُنَ الْبَيْتَ الْعَتِيُقَ. (رواه الحافظ ابو يعلى) قال الحافظ ابن كثير في

(١٠٧٧) عَنُ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ لَمَّا كَانَ أَيَّامَ الْحَرَّةِ لَـمُ يُؤَذُّنُ فِي مَسُجِدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا وَ لَمُ يَقُمُ وَ لَمُ يَبُرَحُ سَعِيُدُ بُنَ المُسَيِّبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لَا يَعُرِفُ وَقُتَ الصَّلُوةِ إِلَّا بِهَمُهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبُرا لنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه الدارمي) (١٠٧٨) عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَمُ اَزَلُ ٱسْمَعُ ٱلْاَذَانَ وَ ٱلْإِقَامَةَ فِي قَبُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاس. (كذا في التحصائص ص ٢٨١ ج٢)

ہوئے اس وادی سے گزررہے ہیں-راوی بیان کرتا ہے پھر ہم چلتے رہے یہاں تك كدا يك گھائى اورآئى آب نے يو چھااس گھائى كاكيانام ہےلوگوں نے عرض كيا بير مرش " ہے یا" لفت" کہا-آپ نے فر مایا گویا میں آئھوں سے دیکھر ہا ہوں کہ پولس ایک سرخ اونتنی پر ہیں ان کا جبداون کا ہے اور اس اونتنی کی مہار درخت کی چھال کی ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی ہے گذررہے ہیں۔ (مسلم شریف) (۱۰۷۷) ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے جج كيا جب آپ صلى الله عليه وسلم وا دى عسفان ميں پہنچے تو فر مايا ابوبكر!اس وادى كاكيانام ہے؟ انہوں نے عرض كى اس كانام وادى عسفان ہے-آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس وا دی ہے حضرت نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے جوسرخ اونٹوں پرسوار تنصان کی مہاریں تھجور کی چھال کی ان کی لنگیاں' عباء' اور ان کی جا دریں اون کی تھیں' خدا تعالیٰ کے قدیم بیت کا طواف کرنے جارہے تھے۔ (ابويعلى والطبر اتى ومندا مام احمه )

البداية فيله غبرابة ج ١ ص ١١٩ و الخبرجلة على مسند الامام احمد عن ابن عباس بنحوه و فيه ذكر هود و صالح عليهما السلام و ليس فيه ذكر نوح و ابراهيم عليهما السلام و قال هذا اسناد حسن كما في البداية ج ۱ ص ۱۳۸)

(۷۵۷) سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب ٹرہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو تنین دن تک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مسجد میں ا ذان نہیں دی گئی اور سعیدبن مینب ان ایام میں بھی مسجد سے نہیں نکلے اور نماز کے او قات صرف ایک گنگنا ہے۔ کی آ واز سے پہچا نا کرتے جووہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرمبارک ہے سنا کرتے تھے۔

#### (الدارمي شريف)

(۱۰۷۸) سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ جنگ حرہ کے زمانہ میں اذان اورا قامت ہمیشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرمبارک ہے سنا کرتا تھا یہاں تک کہلوگ پھر جماعت میں آنے لگے تھے۔ (خصائص الكبري)

(٩ كُورُ) عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَقَدُ رَأَيُتُنِى لَيَالِى الْحَرَّةِ وَ مَا فِى مَسُجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِى وَ مَا يَأْتِى وَقُتُ صَلُوةٍ إِلَّا سَمِعُتُ الْاَذَانَ مِنَ الْقَبُرِ.

(۱۰۷۹) سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جنگ حرہ کے زمانہ میں آنخضرت تسلی ائنہ علیہ وسلم کی منجد شریف میں میر ہے سواء اور کوئی نہ تھا جب نماز کا وقت آتا تو میں ہرنماز کے لیے قبر مبارک سے اذان کی آواز سنا کرتاوقت آتا تو میں ہرنماز کے لیے قبر مبارک سے اذان کی آواز سنا کرتا(ابونعیم)

(رواه ابو نعيم كذافي الخصائص ج ٢٨٠ ج ٢)

(۱۰۸۰) حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم انتخصے بیٹھتے ہر حالت میں الله تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہے۔ (مسلم) (۱۰۷۹) ﷺ جنگ حرہ کا واقعہ تاریخی واقعہ ہے۔ حدیثوں میں اس کے متعلق پہلے پیشگوئی موجودتھی۔ جس طرح اس کی ہولنا کی کا نقشہ حدیثوں میں کھینچا گیا تھا اپنے وقت پرٹھیک وہ اس طرح نکا۔ جہاں مخلوق خدا کا خون پانی کی طرح بہا بہا پھر رہا ہو وہاں متحد شریف میں حاضری کی ہمت کے تھی گرسعید بن المسیب خود بھی اور سعید بن عبدالعزیز بھی ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بیم دخدا اس عالت میں بھی مسجد شریف ہے جدا نہ رہے اور برابر نمازیں اپنے وقت پر وہیں اواء کرتے رہے۔ یہاں بیسوال طبعًا پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں نماز کے اوقات کے معلوم ہونے کا ذریعہ کیا تھا۔ بیصا حب واقعہ کا خودا پنا بیان ہے کہ وہ قبر مبارک سے اذان سنا کرتے تھے اور اس پر ان بی نماز اور اس کے بعد پھر فور آاس آ واز کا منقطع ہو جانا ہے کی وہم و خیال پر بنی برسکتا۔

#### آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جسمانی فضلات میں اہل جنت سے مشابہت

#### (۱۰۸۱) حضرت عا نشه رضی الله تعالی عنها ہے بیان فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں دیکھا کرتی ہوں کہ آپ

#### منهَا ما يتعَلقُ بفُضُلا تهم عليهم الصلوة و السَّلام

(١٠٨١) عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى اَرَاكَ تَدُخُلُ

(۱۰۸۱) \* انسانی فضلات میں اس کے بول و ہراز کا درجہ سب سے گرا ہوا ہے گراس میں بھی انسانی غذاء اور اس کی جسمانی صحت کے فرق سے کیفیات کا بلکہ مقدار کا بھی ہوا فرق پڑ جاتا ہے۔ انبیا علیم السلام بھی اس بشری صنف سے متثیٰ نہیں ہوتے گر چونکہ ان کے جسمانی خواص عام انسانوں سے کہیں بالاتر ہوتے ہیں 'چنا نچان کے جسم اورجسم کا پیدنہ خوشبود ار ہونا سیجے حدیثوں سے ٹابت ہے 'اس لیے ہوسکتا ہے کہان کے بید فضلات بھی بعض احکام میں عام انسانوں سے ممتاز ہوں۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضلات کو زمین فوراً جذب کر لیتی تھی۔ چونکہ انبیاء میہم السلام اس عالم میں اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں اس لیے اگر کہیں غذاء کی مادیت حاکل نہ ہو جاتا ۔ شخ بر رالدین مادیت حاکل نہ ہو جاتا ۔ شخ بر رالدین عنی نے متعلق طہارت کا فضلہ بھی محض پینہ کی راہ سے فارج ہو جاتا ۔ شخ بر رالدین عنی نے صبحے بخاری کی شرح میں حنفیہ کی طرف اور شخ جلال الدین سیوطیؓ نے بعض کیار علاء کی طرف آپ کے فضلات کے متعلق طہارت کا قول بھی نقش کیا ہے۔

حدیث ندکورکاروا پی پہلو گوکزور ہے گرید مسئلہ کوئی عقائد یا عمل کا مسئلہ تو نہیں جس کے متعلق اعلی درجہ کی صحت درکار ہوسرف ایک فضیلت کا باب ہے اور وہ بھی زندگی کے ایک ایسے شعبہ سے متعلق ہے جس کی عوام کواطلاع نہیں ہوسکتی - نیز ان امور تبلیغیہ میں داخل بھی نہیں ہے جن کا تعلق امت کے ساتھ وابستہ ہوصرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی خصوصت ہے جس پر ایمان لانے کی کسی کو وعی نہیں دی گئی ہے - پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوص حیات کا کوئی مستور گوشہ ضیف اسنا دے ساتھ ہمار سے سامنے آ جا تا ہے تو اس درجہ میں اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہاں اگر چہوت ضعیف ہے گر اس کے خلاف کوئی ضعیف ہے ضعیف ولیل بھی موجو دہیں ہے نہ اس امر کے تسلیم کر لینے میں کسی عقیدہ پر کوئی ز د پڑتی ہے پھر وہ علماء اور محد ثین کے درمیان ہمیشہ نقل بھی ہوتا چلاآ یا ولیل بھی موجو دہیں ہے خاب اس کا انکار کر ڈالنا قطعاً بے حتی کہ بعض ائمہ اس کے طہارت کے بھی قائل ہو چکے ہیں ان وجو ہات کی بناء پر یہاں قطعیت کے ساتھ اس کا انکار کر ڈالنا قطعاً بے احتیال کی حتیال ہو جس کے اس کا انکار کر ڈالنا قطعاً ہے احتیال کی جس کے حتی کہ بعض ائمہ اس کے طہارت کے بھی قائل ہو چکے ہیں ان وجو ہات کی بناء پر یہاں قطعیت کے ساتھ اس کا انکار کر ڈالنا قطعاً ہے احتیال کی جاتھ اس کا انکار کر ڈالنا قطعاً ہے احتیال کی حتیال ہو جاتی کہ بناء پر یہاں قطعیت کے ساتھ اس کا انکار کر ڈالنا قطعاً ہے احتیال کی حتیال ہو جاتی کہ بناء پر یہاں قطعیت کے ساتھ کی جس کی اس کا انکار کر ڈالنا قطعاً ہے احتیال ہے ۔

 صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں پھروہاں سے واپس آتے ہیں اس کے بعد جو مخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاتا ہے وہ آپ

الْخَلَاءَ ثُمَّ يَجِئُ الَّذِي بَعُدَكَ فَلَايَرِاى لِمَا يَخُرُجُ مِنْكَ آثَرًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَمَا عَلِمُتِ

للے .... ہے فرائض اور واجبات اس سے ثابت نہیں ہو سکتے یہ بھی اس وقت جب کہ خار جی قرائن اس کی تا ئید میں ہوں کین اگر خار جی قرائن ساتھ نہ دیں اور ضعف بھی شدید ہوتو پھر وہ حدیث معطل ہو جاتی ہے کینی اس پڑمل درآ مذہبیں ہوتا 'اور اگر اس کے خلاف ثبوت موجو و ہے تو پھر اس کور دبھی کیا جا سکتا ہے ۔ حافظ ابن القیم نے امام احمد کے فقد کی ایک اصل ہی حدیث ضعیف پڑمل کرنا قر اردی ہے بشر طیکہ اس کے مقابلہ میں کوئی دوسری حدیث نہ ہو'اور امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا مسلک بھی بہی قر اردیا ہے۔ و کیمواعلام الموافقین -ص ۲۵ جا ۔ ا

مزیدوضاحت کے لیے ہم آپ کے سامنے بعض مسائل پیش کرتے ہیں جن میں نقل کی بہت قلت نظر آتی ہے۔ مثلاً آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تجہیز وتنفین کے مسائل چونکہ یہ مسائل بھی وقتی اور خاص آپ کی ذات سے متعلق سے ادھر جہاد کے معر کہ ہمہ وقت گرم رہا کرتے سے ان سے فرصت ہی تو تازہ ادکام از رہے سے اس لیے عام صحابہ کے افکاراس طرف متوجہ ندہو سکے جب بیحاد شرجا نکاہ دونما ہوا تو اب آپ کے خسل صلوٰ قرجنازہ اور وفن کے خصوص مسائل سامنے آگئے آخر رفیق غارصد بی آ کبر نے اس طرف را ہبری کی اور فر مایا میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ انہیا علیہم السلام کے وفن کے لیے سب سے پہندیدہ مقام وہی ہوتا ہے جہاں ان کی میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ انہیا علیہم السلام کے وفن کے لیے سب سے پہندیدہ مقام وہی ہوتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ کسی بحث کے بغیر سب نے فور آاسی وقت اس پھل کرلیا اور کسی نے خلاف کی ایک آواز بھی نہیں نکا کی – ان طرح آئیگ غیبی آئی اور قبر کی نوعیت کا فیصلہ بھی قدرت کے فیصلہ پر چھوڑ دیا گیا حتی کہ جب لحد آئی تو سب کی رائے بھی تائم ہوگئی کہ آپ کے حق میں قدرت کے فیصلہ پر چھوڑ دیا گیا حتی کہ جب لحد کسی تعرین میں تو رہ کی فیصلہ نہ وسکل تو جن کا تعلق عالم امت کے ساتھ تھاوہ ہاں خوب گرم وزم بحشیں ہوتیں اور جب کوئی فیصلہ نہ وسکل تو ہوخص اپنی رائے بہ متائل جو بھر دیا جاتے ہیں۔

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضلات کا مسکل تو آپ کی ان خصوصیات میں سے تھا جس کا امت کے ساتھ کی کھا ظ سے بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر حضرت عائشہ آپی فطری ذہانت اور دانائی کی بناء پر اس طرف توجہ نہ فرما تیں تو شاید آپ کی اس خصوصیت کا تذکرہ کسی ضعف حدیث میں بھی آپ کے سامنے نہ آتا۔ آپ کے سامیہ نہ ہونے کا مسکلہ اس سے ذرامختف ہے کیونکہ یہ ہمہ وقت سب کی آتھوں کے سامنے تھا۔ عقل یہ باور نہیں کرتی کہ اگر صحابہ کرام نے آپ کی اس نصیات کو ہمہ وقت اپنی آتھوں کے سامنے درخشاں دیکھا ہوتا تو وہ اس کے بیان سے سکوت اختیار کر سکتے تھے بھینا وہ بھی آپ کے جسم اور آپ کے بسینہ کی خوشبو کی طرح روایا سے وحکایات میں مہک اٹھتا۔ آپ کے بیان سے سکوت اختیار کر سکتے تھے بھینا وہ بھی آپ کے جسم اور آپ کے بسینہ کی خوشبو کی طرح روایا سے وحکایات میں مہک اٹھتا۔ آپ کے بیان سے سکوت اختیار کر سکتے تھے بھینا وہ بھی آپ کے جسم اور آپ کے بسینہ کی خوشبو کی طرح روایا سے وحکایات میں مہک اٹھتا۔ آپ کے ذرو قامت کی غیر معمولی صفت بھی چونکہ سب کی آتھوں کے سامنے تھی اس لیے عام طور پریہ چرچار ہا کرتا تھا کہ دسول خداصلی للہ ....

المواد بالصل الموابع الاخذ بالموسل و المحديث الضعيف اذائم يكن في الباب شيء يدفعه و هوالذي رحجه على القياس وليس المواد بالضعيف الباطل و لا المنكر و لا في رواية من هو مهتم بحيث لايسوغ الذهاب اليه وليس احد من الاثمة الاوهو موافقه على هذا الاصل. اعلام الموقنين (اعلام الموافقين) ج اص ٢٥ وج اص ٢٧ يهال حافظ ابن تيمية في اوران كي اتباع بم بعض علاء في جوتا ويل كي بها السي تقد يق فودا ما ما حينين موتى اس ليه ماريز ديك امام كي تاركي وه تا ويل قراريس دى جاسكتي بال فودان كا اينامسلك وه موتوجود

صلی الله علیه وسلم کے فضلہ کا کوئی نشان تک نہیں یا تا-آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عائشہ! کیا تم نہیں جانتیں الله تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ

اَنَّ اللَّهَ اَمَرَ الْآرُضَ اَنُ تَبُشَلِعَ مَا خَرَجَ مِنَ الْآنُبِيَاءِ. (رواه السيوطى فى الـحصائص

کی خبر کے صدق و کذب کا اگر جوت فل جائے جب تو اس پر صادق یا کا ذب ہونے کا تھم نگا دیتا تھے ہے ور نہ ہم اس کی نہ تفعہ بیت کریں گے نہ تکذیب - محدثین جب کی حدیث مے متعلق بید کہتے ہیں کداس کوفلاں شخص نے روایت کیا ہے اور و و مجروح یاضعیف ہے تو اس کا مطلب بیس ہوتا کہ یاضعیف ہے تو اس کا مطلب بیس ہوتا کہ اس جرح کی وجہ سے اس پر کا ذب ہونے کا تھم لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ فض الامر میں صادق ہواس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کوصاد ق نہیں کہا جائے گا اور بس اب رہا ہے کداس کو کا ذب بھی کہ دیا جائے تو یہ تھم کی ولیل کے بغیر لگانا شبح نہیں ہے ۔ ایسا ہی جب کی حدیث مے متعلق محدثین ہیں ہے تہ ہیں کہ وہ ضعیف ہے تو ان کی مراد بہی ہوتی ہے کہ اس پر صدت کا تھم مون اس نہیں گایا جا سکتا اس کی بیرمراد ہر گر نہیں ہوتی کہ بس صرف اتنی ہات سے اس کے راوی پر کذب کا تھم لگا دیا جائے ہو مقمون اس نہیں گایا جا سکتا اس کی نیم راد ہر گر نہیں ہوتی کے اس پر صدف اتنی ہات سے اس کوئی ولیل بھی نہ ہو۔ لہذا اس قتم کے مقابات پر ہم نہیں کیا ہے اس کی نئی کر دی جائے اگر چاس کی نئی کے لیے ہارے پاس کوئی ولیل بھی نہ ہو۔ لہذا اس قتم کے مقابات پر ہم سکوت کریں گے نہ اس کا اثب کریں گاتا ہے کوئکہ بہت سے لوگ کی ہم سکوت کریں گے نہ اس کا اثب کریں گا ور نئی ۔ اس قاعد ہ کو یا در کھنا اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہے کیونکہ بہت سے لوگ کی ہوت کی مراث بی میں ہوتی کر تے اور ہرا ای بات کی فئی کر ڈالے ہیں۔ ہوت کی مدل نئی کرنے ہیں اور بے دلیل بات پر جس کا ثبوت ان کے کم ہر نہیں ہوتا اور کہا تھفف مالیکس کرے بھ علیم کا ظاف کرتے ہیں۔

شم قال و ما كان من الامور مستلزمًا لوازم لو كان موجودًا فانه يستدل بانتفاء الازم على انتفاء الملزوم الله ....

الكبرئ من سبع طرق و قبال هذا من انبياء عليهم السلام كفارج شده فضله كوجذب كرلي-اقبولها و نقل عن ابن دحية انه سند ثابت و في طرقه انا معاشر الانبياء تنبت احسادنا على ارواح اهل الحنة واعلم ان الحديث الضعيف أذالم يكن مخالفا لنص اوحديث صحيح اوعقيدة محمعة عليها

للى .... كا لامور التى لوكانت موجودة لوجب ان ينقل نفلاً متواتراً شائعًا كما لوقال قائل انه بنى بين العراق و الشام مدينة اعظم من بغداد و الموصل ... و نحو ذلك فانه يعلم كذبه فان هذا مما تتومزهمم الناس على نقله لوكان موجودًا. (الحواب الصحيح ص ٢٩٧ ج ٤)

اس کے بعد لکھتے لکھتے فرماتے ہیں کہ بعض ہاتیں ہوتی ہیں کہا گروہ موجود ہوں تو بقینی طور پران کے بیلوازم ہوں گے اس تشم کے مقام پراگر بیلوازم موجود نظرنہ آئیں تو ملزوم کے نہ ہونے کا بھی تھم لگانا تھیج ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص بید دعویٰ کرے کہ عراق اور شام کے درمیان بغداد اورموصل سے بھی بڑاا یک اور شہر ہے اب ظاہر ہے کہا گراہیا ہوتا تو بقیناً لوگ اس کونقل کرتے اس کے باوجود جب ایک شخص بھی ان دونوں شہروں کے درمیان اتنی بڑی بستی کا وجود بیان نہیں کرتا تو اس کے غلط کا تھم لگا دینابالکل تھجے ہے۔

ثم قال... ثم هذه اللوازم منها جلى و منها خفى يعرفه الخاصته فلمذا كان اهل العلم باحوال الرسول بقطون بكذب احاديث لا بقطع غير هم بكذبها لعلمم بلوازم تلك الاحاديث و انتفاء لوازمها... و هكذا يعلمون ان فلانا اخطاء في هذا الحديث على فلان لانهم قد علموا من وجوه ثابتة ان ذلك الحديث انما رواه على صورة معينة فاذا روى

غیر النقة ماینا قض ذلک علموا بطلان ذلک و انه اخطاء او تعمد الکذب. (ص ۲۹۸ و ۲۹۹ ج ۶)
پر کلصے ہیں کہ بیلوازم بھی تو بالکل واضح ہوتے ہیں اور بھی دقتی ہوتے ہیں جن کو خاص خاص لوگ ہی جانتے ہیں ہر شخص ان کو نہیں جانا - بہی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں پر محرمین تو قطعی طور پر کذب کا تھم لگا دیتے ہیں گر جوان دقیق لوازم کو نہیں پہچا ناوہ یہاں قطعی تھم نہیں لگا تا ... اسی طرح محدثین بیاسی جانتے ہیں کداس حدیث میں فلاں شخص نے فلاں موقعہ میں فلطی کی ہے کیونکہ ان کو متند طریقوں سے بیانا ہے کہ بیاحدیث دراصل اس خاص صورت پر روایت کی گئی ہے لہذا جب کوئی غیر تقدراوی اس کے خلاف روایت کی گئی ہے لہذا جب کوئی غیر تقدراوی اس کے خلاف روایت کرتا ہے تو وہ اس کے بطلان کا تھم لگا دیتے ہیں۔

فالصدق لد دلائل مستلزمة لدتدل على الصدق و الكذب لد دلائل مستلزمة لدتدل على الكذب... و ما لم يعلم صدقه و لا كذبه و لا ثبوته و لا انتفاؤ و فانه يجب الامساك عنه و يقول القائل هذا لم اعلمه و لم يثبت عندى و لا اجزم به و لا احكم به و لا استدل به و لا احتج به و لا ابنى عليه مذهبي و اعتقادى و عملى و نحو ذلك. لا يقول هذا اقطع بكذبه و انتفائه ... فالقطع بجهل مشبته المعتقدله غير القطع بانتفائه فمن قطع بشيء بلا دليل يوجب القطع قطعنا بجهله و ضلاله و خطأه. (الحواب الصحيح ص ٣٠٠ ج ٤)

بسی و بیار مدیں ہو جب ہدیں کے دلیل معلوم نہ ہواس کے متعلق بس اتنا ہی کہنا مناسب ہے کہ میں اس کونہیں جانتا یا م خلاصہ یہ ہے کہ جس بات ٹابت نہیں ہوئی یا مجھے اس بات کا یقین نہیں – وغیرہ وغیرہ – یہ کہنا کہ مجھے اس کے ثبوت کا یقین حاصل نہیں ہو سکا اور بات ہے۔ لہذا جو خص دلیل کے بغیر کی ایک ہوسکا اور بات ہے۔ لہذا جو خص دلیل کے بغیر کی ایک بات کا حکم بھی قطعیت کے ساتھ جہل کا حکم لگا دیں گے۔ لائی .... ولم يمكن يتعلق بامر كثير الوقوع و يكون من حصوص الاحوال التي لا يطلع عليها احدفانه لا حيلة لردها سيما اذا كان من باب الفضائل و المزايا اللازمة)

للى ..... لايـجوز للانسان ان نيفي علم غيره و قطع غيره من غير علم منه بالاسباب التي يعلم بهاو يخبر فانه كثيـر اما يكون للانسان دلائل كثيرة تدل على صدق شخص معين و ثبوت امر معين و ان كان غيره لا يعرف شيست من تملك المدلائل و هذا ايضًا مما يغلط فيه كثير من الناس نيظرون في انفسهم و مبلغ علمهم فاذا لم يجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الامر جعلوا غير هم كذلك من غير علم منهبانتفاء اسباب العلم عند ذلك الغيسر و قمد يقيمون حججًا صفيفة على ان غير هم لا يعلم ذلك مثل ما يفعله كثير من الناس بالنظر و الاستدلال و الاعتبار و من لم يساويهم في نظر هم و ادلتهم و قوة اذهانهم لا يعلم ما علموه٬ و كثير من الناس يعلم بالاخبار و النقل و الاستدلال بذلك امورًا كثيرة و من لم يشاركهم فيما سمعوه و فيما عرفوه من احوال المحزين و المخبربه و كمال معرفتهم بذلك لا يعلم ما علموه فلهذاكان لاهل النظر العقلي طوق لايعرفها اهل الاخبار ولاهل الاخبار السمعية طرق لاتعرف بمجرد العقول و لهذا كان لهولاء من الطرق المدالة عملي صدق البوسول و نبوته و الاستدلال على ذلكتَّ أمور كثيرة لايعرفها أهل الحديث و الآثار و عند هؤلاء من الاحديث المتواترة عند هم و الآثار المستفيضه عندهم ما يعلمون بها صدق الرسول و ان كان اولئك لا يعوفونهابل طوق معرفة الصانع و تصديق رسوله قد يكون لكل قوم منها طريق او طوق لا يعلمها آخر ون وهُم مشتركون في الاقرار بالله و رسوله .... بل ماتواتر عندهم من احوال الرسول قد يكون المخبرون لهؤلاء الذين تواتبر عندهم ما احبروهم به من آياته و شرائعه غير المحبرين لاولئك كما كان الصحابة المخبرون لاهل الشام بآيات الرسول و بالقران و شرائع الاسلام غير الصحابة المخبرين لاهل العراق و لكن خبر هؤلاء يصدق هؤلاء و ان كان كل من الطائفتين لايعلم اعيان اولئك الذين اخبروا اولئك و عامة ما يعلمه الناس بالحس هو من هذا الباب فان الانسان يحس باحوال نفسه من جوعه و عطشه و شبعه و ريه و جسد بغضه و شهوته و نفرته و المه و لذته بل يحس باعضائه كبطنه و فرجه و لا يحس باحوال غيره و لكن يشتركان في الجنس العام خيشتركون في جنس الاحساس بجوعهم و شبعهم. (ص ٣٠٣ و ٣٠٣ الحواب الصحيح جند ٤) اس طرح سے بات بھی کسی مخص کے لیے درست نہیں کہ جب تک اس کوان اسباب کاعلم حاصل نہ ہوجائے جن ہے کہ وہ خرمعلوم ہو کی ہے تو و ہ دوسر مے خص کے علم کی تفی کر ڈالے۔ کیونکہ بسااو قات کسی بات کے ثبوت کے لیے ایک شخص کے پاس بہت ہے ولائل موجود ہوتے ہیں جن کو دوسرا تحفی نہیں جانتا یہاں بھی یہی مصیبت ہے کہ بہت ہے او گوں کو جب خودان اسباب کاعلم نہیں ہوتا تو جس کوان اسباب کاعلم ہوتا ہے وہ اس کوبھی اینے او پر قیاس کر لیتے ہیں اور اتنی نکلیف گوارانہیں کرتے کہ اتنی ہات معلوم کرلین کہا**ں خبر کےمعلوم ہونے کے جوذ رائع اوراسیاب ہیں وہ اس شخص کومعلوم ہیں یانہیں - اگرمعلوم ہیں تو اس کولاعلم سمجھنا** كيونكر سحج بينانچه بهت سے لوگوں كو دنيا كے واقعات اور اس كے بيان كرنے والوں كے وہ حالات معلوم نہيں ہوتے جوموَرضین کومعلوم ہوتے ہیں-اس کی وجہ یہی ہے کہان وا قعات کے علم کے جواسباب ہیں ان کوموَرخ تو جانتا ہے اور پیر مہیں جانتے اور جب ان اسباب ہی کونہیں جانتے تو پھران کوان واقعات کاعلم کیونگر ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہے ....

مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَ وَسُلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْدُنُ مِنْى فَدَنَوُتُ مِنْهُ فَمَا شَمَمُتُ مِسُكًا وَ لَا عَنْ مِنْ وَيُح رَسُولِ اللَّهِ. (رواه البزار عَنْيَرًا اَطَيَبَ مِنْ رِيْح رَسُولِ اللَّهِ. (رواه البزار كما في الخصائص. و احرج الشيحان نحوه) كما في الخصائص. و احرج الشيحان نحوه) وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُلُكُ طَوِيُقًا فَيَتُبَعُهُ اَحَدٌ إِلَّا وَسَلَّمَ لَمُ يَسُلُكُ طَوِيُقًا فَيَتُبَعُهُ اَحَدٌ إِلَّا عَرُفِهِ اَوْقَالَ عَرَفِهِ اَوْقَالَ عِنْ رِيْح عَرَقِهِ. (رواه الدارمي)

(۱۰۸۲) معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان کرتے جی میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ذرامیر نے قریب آنامیں قریب گیا تو میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی فر امیر نے قریب آنامیں قریب گیا تو میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سی خوشبونہ تو مشک میں دیمی نہ عزر میں۔

#### $(J/\chi)$

(۱۰۸۳) جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں جب بھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کسی راستہ پر جاتے پھر آپ کے بعد کوئی دوسرا مخص اسی راسنہ پر جاتے پھر آپ کے بعد کوئی دوسرا مخص اسی راسنہ پر جاتا تو وہ ضرور پہچان لیتا تھا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذراس طرف ہے ہوا ہے کیونکہ آپ کی خوشبو سے راستہ مہکا ہوا ہوتا تھا۔ (داری)

للہ ..... اہل نظر وعقل کے بہت سے دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کومؤر خنییں جانا اور محد ثین کے بہت سے دلائل ایسے ہوتے ہیں ان کا ہیں جن کاعلم صرف عقل ہے حاصل نہیں ہوسکتا - لہذا صدافت رسول کے بہت سے وہ دلائل جواہل نظر کومعلوم ہوتے ہیں ان کا اہل حدیث کوئی علم نہیں ہوتا بہت ہے ایسے واقعات جواہل حدیث کے زدیک تو اتر کے ساتھ قابت ہوتے ہیں جن سے کہ مدافت رسول قابت ہوتی ہے ان کا ہل نظر کوکوئی علم نہیں ہوتا 'یہاں کی فریق کے لیے بھی سے جھی نہیں ہے کہ ان دلائل اور اسباب کے علم کے بغیر وہ اس خبر کا افکار کر ڈالے گاہ گاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول کے ان احوال متواترہ کے بیان کرنے والے مختلف کو علم کے بغیر وہ اس خبر کا افکار کر ڈالے گاہ گاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول کے ان احوال متواترہ کے بیان کرنے والے مختلف جماعتوں کے سامنے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغجزات اور قرآن کریم اور دینی اور دینی اور وہ جواہل عواق کے سامنے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغزات اور کے بیانات ملتے جلتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے مصد ق تھا گرچوان میں ایک جماعت کو دوسری جماعت کا کوئی علم نہ نہاں ان راویوں کا صرف کی خرد میں مشترک ہونا کافی سمجھا جاتا ہے بی ضروری نہیں ہوتا کہ اس خبر کا بیان کرنے والا ایک بی گردہ موال کی ہوتا ہے اللہ ان اس محتا ہوں کے ان حالات کا احساس نہیں رکھتا نہیں غورکہ وہنس عام میں ان کا شریک ہوتا ہے لہذا وہ دوسروں کے منا میں ان کا شریک ہوتا ہے لہذا وہ دوسروں کے متعلق بھی یہ تھم لگا دیتا ہے کہ ان کو بھی بتا ہوتا ہے۔ انہ کو ان حالات کا احساس ہوتا ہے۔

سال کی اس خوشبو کا حال استدلائی رئگ میں بیان فرمارہ ہیں اور وہ آپ کی اس خوشبو کا حال استدلائی رنگ میں بیان فرمارہ ہیں اور وہ آپ کی اس خوشبو کا حال استدلائی رنگ میں بیان فرمارہ ہیں اور وہ آپ کی اس خوشبو کا حال استدلائی رنگ میں بیان فرمارہ ہیں گذرتا اور وہ بھی اس تاکید کے ساتھ کہ اس میں کسی خاص باعام مخص کی کوئی بحث نہیں ہے بلکہ بیفر ماتے ہیں کہ آپ کے راہتے سے جو مخص بھی گذرتا وہ آپ کی خوشبو کی وجہ ہے یہ بہچان لیٹا تھا کہ بیاآپ ہی کی مہک ہے۔

ا بھی اس را ہ ہے کو کی گیا ہے ۔ کے دیتی ہے خوشبوجسم و جان کی

(١٠٨٣) عَنُ آنَسِ قَالَ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرَقَ وَ جَاءَ ثُ أُمِّى بِقَارُورَ قٍ فَ جَعَلَثُ تَسُلِتُ الْعُرَقَ فَاسْتَيُقَظَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصُنَعِيْنَ قَالَتُ اللهُ اللهُ عَرَقَ اَحُينَ قَالَتُ اللهِ اللهِ عَرَقَ المَحْعَلُهُ لَاللهِ يَوْاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(و روى البحارى نحوه) (١٠٨٥) عَنُ جَابِيرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةَ

(۱۰۸۴) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آتخفرت صلی
اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ایسا ہوا کہ دو پہر میں آپ نے
ہمارے ہی گھر استراحت فرمائی آپ کو پسینہ آیا تو میری ماں ایک شیشی
لائمیں اور آپ کا پسینہ پوچھ پوچھ کر اس میں ڈالنے گیس آپ بیدار ہو گئے
اور پوچھاا ہے ام پلیم یہ کیا کر رہی ہو-انہوں نے عرض کیا رہ آپ کا پسینہ ہم
اور پوچھاا ہے ام پلیم یہ کیا کر رہی ہو-انہوں نے عرض کیا رہ آپ کا پسینہ ہم
این عطروں میں اس کو ملا لیتے ہیں اور یہ عطر ہمارے یہاں سب سے ریارہ
خوشہو دار ہو جاتا ہے - (مسلم شریف) ایک روایت میں اتنا اور ہے کہ
انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں امید ہے کہ اس کی برکت ہمارے بچوں کو بھی لگ

(۱۰۸۵) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز اداء کی پھر آپ اپنے گھر کی طرف جلے تو

(۱۰۸۴) \* یہ آپ کی خوشہو کے بیان کا تیسراا نداز ہے اور اس سے بہت روشن طریق پریہ ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کی بیخوشہواس لیے نہ تھی کہ آپ خوشہو کا استعال زیادہ فرما پاکرتے تھے۔ بلکہ بیا آپ کے ان فضلات کی ہی خوشہو تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب میں جوخوشہو کی مستعمل تھیں وہ بھی یقیناً بہتر ہی ہوتی ہوں گی مگر ان میں آپ کے پسینہ کے قطروں کو اس جانفشانی سے جمع کر کر کے ڈالنا اور بینقر سے کرنا کہ ہمارے جس عطر میں آپ کا بید عظر میں آپ کا بید بیان عطر میں آپ کا بید بیان کے وہ سب سے مہک دار اور عمرہ سمجھا جاتا ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ روویوں کا بید بیان صرف حقیقت تھا۔ خلاصہ بید کہ پسینے جمع کے ان فضلات میں سے ہے جس میں کہ عام طور پر بد بو ہوتی ہے مگر بیوہ ورسول اعظم سے جن کا پسینے بھی عرب کے عطروں کو شرمندہ کرتا تھا۔

(۱۰۸۵) \* آپ کے پیینہ کی بجائے اس حدیث میں آپ کے جسدا طہر کی خوشبو کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا جسم مبارک معطر نہ ہواس کا پسینہ کیسے معطر ہوسکتا ہے ان سب راویوں کے ان سب مختلف بیا نوں کوسا منے رکھ کر انصاف سیجئے کہ کیا یہاں کسی شاعرانہ مبالغہ آمیزی کا احمال ہوسکتا ہے بیابات یہ ہے کہ نبی اپنے جسم اور اس کے فضلات میں بھی عام بشر سے ممتاز ہوتا ہے۔

صحیح مسلم میں جابڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جنتی کھا کیں گے بھی اور پئیں گے بھی گرنے تھوکیں گے اور نہ ان کو پیٹا ب یا جانہ کی حاجت ہوگی اور نہ وہ ناک صاف کریں گے صحابہؓ نے عرض کی پھران کا یہ کھانا پیٹا کیا ہوگا - آپ نے فر مایا کہ خوشبو دار ڈکار اور مشک بیز پسینہ کی راہ سے خارج ہو جائے گا اور خدا کی شبیج وتحمید ان کے لیے اس طرح غیرا ختیاری ہو جا کیں گی جیسا کہ سانس لیناغیرا ختیاری فعل ہوتا ہے۔

اس حدیث میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ اسلامی جنت صرف روحانی اور خیالی نہیں اس میں کھانا پینا بھی ہے مگر مادیت کے جو کثیف اور فانی اجزاء دنیا میں جیں و وان میں نہیں - مثلاً تھوک 'سنک اور دوسر ہے گند ہے اجزاء بیسب کے سب چونکہ اس کثیف لاہ ..... 7...

میں بھی آپ کے ساتھ ہولیا سامنے سے کچھ بچے آ نگلے آپ نے از راہ محبت ان سب کے ایک ایک رخسار پر ہاتھ بھیرا - جب میرانمبر آیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں رخساروں پر ہاتھ بھیرا' اس وقت میں نے آپ

الله وُلى ثُمَّ خَرَجَ إلى اَهُلِه وَ خَرَجُتُ مَعَهُ الله وُلى ثُمَّ خَرَجَ إلى اَهُلِه وَ خَرَجُتُ مَعَهُ فَاسُتَ قُبَلَهُ وِلُدَانٌ فَجَعَلَ يَمُسَحُ خَدَّىُ اَحَدِهِمُ وَاحِدًا وَاحِدًا وَ اَمَّا اَنَا فَمَسَحَ

للے .... مادہ کے خصائص میں سے بیں اس لیے وہ جنت میں نہ ہوں گے اور نہ ہونے چاہئیں -اس پر سحابہ نے نہایت معقول سوال کیا کہ پھر پیغذائی اجزاءجسم ہے کس طرح خارج ہوں گے۔معلوم ہوا کہ معقول سوال ان کے د ماغوں میں بھی پیدا ہوتے تھےاوران کا بھی بھی وہ حل بھی دریا فت کر لیتے تھے۔ آنمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف ہے جو جواب ان کو ملا و ہ کتنامعقول تھا کہ جنت کی غذاء کا تو پوچھنا ہی کیا ہے جب د نیوی غذاؤں کے فرق ہے انسانی فضالات کی کثافت ہے انسانی فضلات کی کثافت اور لطافت بلکہ ان کی کمیت اور مقدار میں بھی فرق ہوسکتا ہے تو آخرت میں اگر فرق ہوتو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے-اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی ایک خصوصیت میہ ہوگی کہ ان کی غذامعطر پسینہ کی شکل ہے خارج ہو جایا کرے گی' دوم پیجھی معلوم ہوا کہ ان کی عبادت دائی ہو گی اور سانس کی طرح غیراختیار ک بھی ہوگی۔انبیاء پیہم السلام میں بیدونوں صفتیں اس جہان میں نظر آتی ہیں یعنی ان کے فضلات کا خوشبو دار ہونا اورسونے کی حالت میں بھی ان کی قلبی بیداری اور بیداری کے تمام حالات میں ذکر اللہ اور و فات کے بعد بھی عبادات میں مشغولی میںسب ان کی دائمی صفات ہوتی ہیں علاء حقائق کا خیال ہے کہ مرکز حیات ذکر اللہ ہے چونکہ جنتیوں کی حیات دائمی ہوگی اس لیے ان کواس معنی سے موت نہیں آتی جس ہے کہ عام بشرکوآتی ہے۔ دوام ذکر کے ساتھ موت یعنی عبادت اللی سے تعطل کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حدیثوں میں انہیاء علیهم السلام کوزندہ کہا گیا ہےاوراس کی حقیق حیات ہونے کی طرف زندگی کی دواہم خصوصیات بتا کر تنبیہ کی گئی ہےا یک عبادت اور دوم رز ق بینی و فات کے بعد و ہ عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کورز ق بھی ملتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کدرز ق روح کی صفت نہیں اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ پس جب کہ ان کورز تی بھی ماتا ہے تو یقیناً جسم کے ساتھ بھی ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ تگر جب اس جہان کے رزق کی کیفیت بھی مختلف ہے تو اس کی حیات کی کیفیات بھی ضرور مختلف ہوں گی - اس کوانی جہان کی کیفیات پر قیاس کرنا غلط ہے اس ہے زیادہ اس مسئلہ پر گفتگوکرنی اپنی مقدارعلم نہ جاننے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اگران کی حیات تسلیم کر لی جائے تو اس سےان کی بشریت کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں نکلتی ۔ کیونکہ جب وہ اس دنیا میں ایک محسوس اور مشاہد حیات کے مالک ہو کر بھی بشر ہی تھے تو و فات کے بعد اگر ان میں آٹار حیات ثابت ہوں تو اس غیرمحسوس حیات سے اور کیانٹی بات ثابت ہوسکتی ہے۔ جس جماعت نے انبیاء علیهم السلام کی خصوصیت کونو حید کے خلاف سمجھ کران کو صنحل بنانے کی سعیٰ کی ہے میصن عبی ہے۔ اگر کسی انسان میں عام بشریت کے خلاف ایک ہزار خصوصیات بھی موجود ہوں تو بھی اس کامخلوق ہونا ہی ایک ایبا بڑا داغ ہے جوتنہا بارگاہ الوہیت سے اس کومتاز کرنے کے لیے کافی ہے-عیسائیوں نے جب خدائی تو حید میں شرک کی آمیزش شروع کی تو قر آن کریم نے ایک ہی کلمہ سے ان کار دکر دیا یعنی''بسل لیسے مسافسی المسهلوات و الارض" بعني حفزت عيسي عليه السلام كے متعلق اعبيت كاعقيده اس ليے باطل ہے كدز مين وآسان ميں جو پھے بھي ہے وه سب کا سب اس کی مملوک ہے اور مملوک ہونے کا ایک ہی عیب ایسا ہے جوانبیت کی تر دید کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے یہاں ے اس مسلد کا استناط فر مایا ہے کہ اگر والداین اولا دکوکس ہے خرید لے تو و ولڑ کا والد کے اختیار کے بغیر خود بخو د آ زا د ہو جائے گا کیونکہ بیٹا باپ کامملوک نہیں ہوسکتا۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام اس کےمملوک میں تو ان کو بیٹا کیسے کہا جاسکتا ہے۔ لہٰذا جب کہ صرف ملکیت کا لکے ....

۳۰۱

صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خنگی محسوں کی اور اس کی خوشہوسو تکھی ایسا مہک رہا تھا جیسا ابھی عطر فروش کے ڈبہ سے انکلانے۔ (مسلم) بحالت جنابت آپ کے لیے مسجد نمیں قیام کی اجازت اور اس میں اہل جنت ہے ایک مشابہت

(۱۰۸۱) حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ

خَدِّى فَوجَدُث لِيَدِهِ بَوُدًا أَوُ رِيْحًا كَأَنَّمَا أَخُرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَطَّادٍ . (رواه مسلم) أَخُرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَطَّادٍ . (رواه مسلم) منهَا جَوَاز مَكْتُهُم في المسجد منهَا جَوَاز مَكْتُهُم في المسجد جُنبًا

(١٠٨٦) عَنُ أَبِي سَعِيَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

للے .... ایک علاقہ بی تو حید کو کھارنے کے لیے کافی ہو مخلوقیت کا داغ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہاں لیے اگر انبیا علیم السلام کی حیات محد ثین کے نز دیک بھی ٹابت شدہ حقیقت ہوتو اس کو تو حید کے خلاف سمجھنا کسی طرح درست نہیں۔ اس طرح اس حقیقت کو پر درش کرتے کرتے سوطرح کے اور برگ و بارا پی طرف ہے اس بر لگا ذینا بھی خطرنا ک راستہ ہے یہی وجہ ہے کہ سلف اس بحث میں نہیں بڑے ۔ نہ اس کے اثبات میں انہوں نے غلو کیا نہ اس کی کا کوئی اہتمام محسوس کیا۔ اس تتم کی مباحث ارباب حقائق نے شروع کین پھر علاء شریعت نے ان کو اثبات میں انہوں نے ہاتھوں میں پہنچ کر خطرنا ک مسائل بن گئے۔ ہم نے بھی گوجا بجا اس پر حدید کی ہے مگران کے زیر بحث آ بھارا پھر شدہ شدہ وہ منا ابلوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر خطرنا ک مسائل بن گئے۔ ہم نے بھی گوجا بجا اس پر حدید کی حدیث نے تفصیل فرمادی جات کے بعداور وہ بھی بدرجہ مجبوری مگرای کے ساتھ سے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان مسائل میں جن حدیث حدیث نے نفصیل فرمادی ہے اس کی وقاعت کر لینی جاتے۔ و اللّٰہ المعوفی .

حضرت موانی استعداد کے معادت با نوتو گئے اس موضوع پر''آ ب حیات' ایک متعقل ضخیم رسالہ لکھا ہے۔ ہم نے اپنی استعداد کے موافق اس کا مطالعہ بھی کیا ہے اور پچھ سجھا بھی ہے گراس کا اقتباس نقل کرنا بھی عوام کے فہم سے بالاتر معلوم ہوا' اس لیے اس کا خلاص نقل کرنا بھی عوام کے فہم سے بالاتر معلوم ہوا' اس لیے اس کا خلاص نقل کرنے سے بھی ہم نے عنان قلم کوروک لیا ہے۔ صبح بخاری میں حضرت علی سے مروی ہے "حبد شوا المسنام سے بعو فون اتعجون ان کرنے سے بھی ہم نے عنان قلم کوروک لیا ہے۔ صبح بخاری میں حضرت بی باتنی بیان کیا کرد جوان کے انداز و فہم کے مناسب ہوں درنہ سے حدیث اللّٰہ و رسولہ " (آخر کتاب العلم) بعنی اورا ہے جہل کی بناء پر اس کی تکذیب کریں گے اور اس طرح خداتعا کی اور اس کے رسول کے متعجد یہ نظم کا گدو وان باتوں کو بھیس گے نہیں اورا ہے جہل کی بناء پر اس کی تکذیب کریں گے اور اس طرح خداتعا کی اور اس کے روان ہی قائم کردیا ہے۔ اس بلندعلوم کی تکذیب کا باعث تم بنو گے۔ امام بخاری نے اس کی اتنی انہیت محسوس فر مائی ہے کداس پر مستقل ایک عنوان ہی قائم کردیا ہے۔ اس زمانہ میں مصنف گی اس احتیاط کی قد رہوتی ہے۔

(۱۰۸۷) \* اس استناء کی ایک ظاہری وجہ تو بہ ہے کہ چونکہ مسجد شریف آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کا مقام ہی تھا ہروت آپ کی وہاں آید ورفت رہتی تھی اس لیے آپ کے حق میں بحالت جنابت اس میں گز رجانے اور قیام کرنے کی گنجائش بھی وے وی گئی تھی گراس مختاب کی سنا کہ دوستری وجہ یہ بھی ہوستی ہے کہ مساجد چونکہ عرف شریعت میں رین مختاب کے متنافل کہ واٹھایا یہ مشکل سے کوئی واقعہ نکل سکتا ہے۔ ووستری وجہ یہ بھی ہوستی ہے کہ مساجد چونکہ عند میں بھی اہل جنت کے جنت کھلاتی میں اور غالبًا یہ سب کھڑ میں جنت ہی میں لے لیے جائیں گے۔ چونکہ انبیا علیم السلام اس عالم میں بخواص رکھتے میں اس لیے جس طرح اہل جنت آپنی ہر حالت میں جنت ہی میں رہیں گے اس طرح آٹ مخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کواس عالم میں بھی اس کی اجازت میں مسجد میں رہنے کی اجازت ہے۔ رہا حضرت علی کا احتازت میں مسجد میں رہنے کی اجازت ہے۔ رہا حضرت میں گئی اس کی اجازت ہیں اس کی اجازت ہیں اس طرف سے تھا اس لیے ان کو بھی اس اجازت میں مبعد میں رہنے کی اجازت ہے۔ رہا حضرت آپ نہ وضاحت آپ نہ وہ وضاحت آپ نہ وہ وضاحت آپ نہ وہ دین کے نوٹ میں آتی ہے۔

(ror

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِّى لَايَحِلُّ لِآحَدِ أَنُ يَحْدِبُ فِي هَلْمَا الْمَسْجِدِ غَيْرِى وَغَيْرُك. المحرجه الترمذی و البيهقی و البزارعن سعد و ابو يعلی عن عمر بن العطاب و البيهتی عن ام سلمة. (١٠٨٧) عَنُ أَبِی حَازِمُ الاشْجَعِیُّ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

عن عائشة كما في الخصائص)

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے حضرت علی رضی الند تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہ اس مسجد میں می<sub>ر</sub>ے اور تمہارے سواء کسی کو جنابت کی حالت میں رہنا ورست نہیں ہے۔

#### (تر ندی-بیهی -ابویعلی-بزار)

(۱۰۸۷) ابو حازم اشجی رضی القد تعالی عند روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا اللہ تعالی نے حصرت موسی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک یا ک وصاف مسجد بنا کمیں جس میں ان کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص کو سکونت کاحق نہیں ہوگا اور مجھ کو بھی اس کا علیہ السلام کے علاوہ کسی ایک یاک وصاف مسجد بناؤں اور اس میں بھی میر سے محم دیا ہے کہ میں بھی ایک یاک وصاف مسجد بناؤں اور اس میں بھی میر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور ان کے فرزندان کے علاوہ کوئی اور شخص سکونت کاحق نہیں رکھے گا۔

(ابن عساكر-بيبق)

(۱۰۸۷) \* اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی جائے عبادت اور جائے سکونت ایک ہوگئی ہے۔ جب نقہاء نے قرآن شریف پر صفے والے بچوں کووضوء کیے بغیرقرآن شریف چھونے کی اجازت دے دی تو پھر رسولوں کی ہمہودت آمد ورفت کی وجہ الرّمجد کوان کا بیت سکونت بھی قرار دے دیا جائے تو اس میں اشکال کیا ہے اور کیوں۔ اوھر قر جمان السنی جامیں آپ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بحق حضرت بھی قرار دے دیا جائے ہیں کہ تمہاری اور میری و ونسبت ہے جو حضرت موکی و حضرت ہارون علیماالسلام کے مابین تھی۔ مالی سبت کی حقیقت صرف اس پرختم نہیں ہوگئی کہ جس طرح حضرت موئی علیمالسلام کی غیبت میں حضرت ہارون علیمالسلام نے جائیتی کے فرائض انبیام دیے تھے اس طرح حضرت علی نے ایک جنگ میں آئے ضریت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جائیتی کی خدمت انبیام وی تھی ہوگئی اللہ علیہ موسل تھی وہ بھی بلکہ اس کا اثر یہاں تک بھی پھیلا کہ ایک روز مریز خصوصیت جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موٹی علیہ السلام کے دبن مبارک سے بلکہ اس کا اثر یہاں تک بھی پھیلا کہ ایک روز مریز خصوصیت جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موٹی علیہ السلام کے دبن مبارک سے جو تشیبہا ہے بھی نگلی ہیں وہ حقیقت ہے گئی لیر بر ہوتی ہیں۔

یہ واضح رہے کہ یہ پہلے گذر چکا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک جزئی واقعہ پرحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دھنتی یہ واضح رہے کہ یہ پہلے گذر چکا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک جزئی واقعہ پرحضرت بعد ختم کی تعلی ہے ارشاد ہوا ہے گر یہاں بھی آپ نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ اس نبیت سے نبوت کا کوئی تعلی نہیں یہ منصب میرے بعد ختم ہو چکا ہے اس لیے نبی نہ تم ہونہ کوئی اور اس کے بعد بھی اگر دنیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی کو نبی بنا لے تو شقاوت از لیہ کے سواء اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ نیز حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ حضرت موٹی علیہ السلام کی حیات ہی میں وفات پا چکے تھے للبذا اس حدیث کو مسلہ خلافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوسکتا ۔ یہ صرف ایک فاص موقعہ پر ایک ایسی نیا بت تھی جس میں دوسرے مواقع پر آپ کے دوسرے مواقع پر آپ کے دوسرے مواقع پر آپ کے دوسرے کے بعد خلافت کے مسلہ میں گھنچتا غلط ہے۔ سے بھی گوئی تھر کسی حد تک حاصل ہو چکا ہے لہذا اس حدیث کو آپ کے بعد خلافت کے مسلہ میں گھنچتا غلط ہے۔ سے ایک جا بھر کی شرکت کا شرف کسی حد تک حاصل ہو چکا ہے لہذا اس حدیث کو آپ کے بعد خلافت کے مسلہ میں گھنچتا غلط ہے۔

#### کٹر ت ازواج میں انبیاء میہم السلام کواہل جنت ہے مشابہت

### و من خُوَاص الهُل الجَنَّة كثرة الازواج

(١٠٨٨) عَنُ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ (١٠٨٨) حفرت انس رضى اللَّدتعالى عندے روایت ہے كه آنخضرت صلى

(۱۰۸۸) \* شریعت میں عام طور پرایک مرد کو چار حورتوں سے نکان کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے شلیم کرنا پڑے گا کہ ایک مرد یس یقینا آئی طاقت بھی ضرورت و دیعت فرمائی گئی ہے۔ انجیا علیم السلام کا معاملہ جسمانی اور دومانی طاقت بھی ضرورت و دیعت فرمائی گئی ہے۔ انجیا علیم السلام کا معاملہ جسمانی اور دوماری طرف بارو ہی کا گل کرنا ہے آگار ان کی جسمانی طاقت میں بھی ان کے منصب کے بفقر زیادہ فتہ ہوں تو ان کوامت کی جفا کا دیوں پرصبراور دومری طرف بارو ہی کا گل کرنا نامکن ہو جائے اس لیے حکمت این دی نے ان کی جسمانی قو تیں بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ تو کی بنائی بین ای لیے نکاح میں بھی ان اور خدا کی کے لیے وام سے زیادہ وسعت دی گئی ہے۔ لین اس کمال طافت وقوت کے باو جو دا نمیا علیم السلام کی ساری طاقتیں صرف تبلی دین اور خدا تعالیٰ کی راہ میں مصائب و آلام کے جھیلئے میں بی صرف ہوگئی ہیں۔ سیرست پڑھنے دانے حضر اجانے تیں کہ ان کی طافت وقوت کی بوجہ تات کی کہ دان کی طافت تھی یا مجر و کا خشر ت میں جب انسانہ کی کہ دال سے ٹوٹ ند سکا تو اس وقت جس کی کہ دال نے اس کور یز در یز دکر ڈوالا و د آخضر سے ملی انشد علیہ و میں کہ تو ہو کے دی کو ت جسمانی کی تو سے جسمانی کی تو کے دورت بھی کو کو کو کو کی کے تا کہ اور کی کو کور دورہ خصوں میں تھیے گئی ہر خوش کی کھی دور پیادہ یا چل سے کا لیکن اس کی تو رہ میں اور کی گئی ہر خوش کی کھی دور پیادہ یا چل نے گائین اس کی تو رہ میں اور کی گئی ہر خوش کی کھی دور پیادہ یا چل نے گائین اس کی تو رہ کی کہیں اور بھی ہو سے دور کی کہیں اور بھی ہی کے دور سے میں اور کی گئی ہر خوش کی میں دورہ خوس کی کی تو کی کہیں اور میں ہی کی میں دورہ خوس میں اس طاق عظیم والے دورہ کی کھی ایک مشتر کی کی گئی ہر خوش کی کھی دیا چلو سے کا لیکن اس کی جواب میں اس طاق عظیم والے دورہ کی کھی تو کیا دورہ کی کھی ہی کہیں ہو کہی ہے۔ بہیان ہیں جو کہی ہو کہی ہے۔ بہیان آئی کی خوس کی کھی کے دورت کھی کھی ہو کہی ہو کہی ہو کہی کے دورت کھی کھی کے دورت کھی کھی کے دورت کھ

دراصل بات بہ کہ چونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک شعبہ صحابہ کرائم کے سامنے آتا تھا اور کیونکرنہ آتا جس کی ذات کوجسم'' اسوہ حسنہ' اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا ضرور تھا کہ اس کی زندگی کا ہر ہر گوشہ اندرونی بھی اور بیرونی بھی سب کا سب سامنے آتا جاتا اس لیے حسب الا تفاق سیا یک واقعہ بھی معمول کے مطابق ضمی طور پر ذکر ہیں آگیا اور اس کی وجہ بیہوئی کہ ججۃ الوداع کے موقعہ پر چونکہ اب ایک ہدت کے لیے احرام وقع کے مشاغل در پیش تھاس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بار جملہ از واج کے بہاں شب باش ہو جا کی ورنہ کون نہیں جاتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کی سنت ہمیشہ شب باشی ہیں تقسیم ہی رہی ہے پس چونکہ یہ اقعہ تھا جو ورنہ کون نہیں جاتا کہ آخت کا مسلم کی ساری عمر کی سنت ہمیشہ شب باشی ہیں تقسیم ہی رہی ہے پس چونکہ یہ ایک بار کی جسمانی طاقت کا آپ کے عام طریق کے خلاف پیش آیا تھا اس لیے صحابہ اکر ام کے مابین اس کا تذکر و بھی ہوگیا 'ور نہ احاد دیث کے دفتر آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں جس میں ہر رطب ویا بس بھی جح کر دیا گیا ہے آپ اس پر ایک بار گذر و بھی ہوگیا 'ور نہ احاد دیث کے دفتر آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں جس میں ہر رطب ویا بس بھی جح کر دیا گیا ہے آپ اس پر ایک بار گذر و بھی ہوگیا 'ور نہ احد کہ دفتر آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں جس میں ہر رطب ویا بس بھی جح کر دیا گیا ہے آپ اس پر ایک بار گئی دین اس کی خسمانی طاقتیں صرف جہا د' مصائب و آلام کے خل اور تبلیخ دین میں دشنوں کی جفا کیں بین عرب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو ایس کی نوبرت کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو ایس کے کی اس سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو ایس کے کہ کیا اس رسول فیل ہیں۔ آپ کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو ایس کی خواد کی بین میں میں دھورت عاکشہ کو ایس ویا ہیں جو کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو ایس کی بین میں جس کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو بیت کہ ہوں۔ آپ کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو بیت کی بیت کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کو بیت کی بیت کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کی بیت کی بیت کی سب سے مقرب بی بی حضرت عاکشہ کی بیت کی بیت کی بیت کی سب سے مقرب بی بیت کی سب سے مقرب بی بیٹ کی بیت کو بیت کی بیت

7.7

الله عليه وسلم نے شب و روز میں بھی بیک وقت بھی سب بيبيوں کے ساتھ شب باشی کی ہے ٔ حالا نکہ آپ کی گيا رہ بيبياں تھيں ۔ ميں نے انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے ہو چھا کيا آپ صلی الله عليه وسلم میں اتنی طافت تھی - انہوں نے جواب دیا ہمارے درمیان تو یہاں تک تذکرہ ہوا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کو تمیں مردوں کے برابر طافت دی گئی تھی۔ (بخاری شریف)

عَلَيْهِ وَسَلَم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُنَّ اِحُلاى عَشَرَةَ قُلُتُ لِآنَسِ اَوْ كَانَ يُطِيُقُهُ قَالَ كُنَّا نُتَحَدَّثُ اَنَّهُ اُعُطِميَ قُوَّةَ ثَلاثِيْنَ. (احرجه البحارى و من طريق عبادة كذافي الحصائص)

للی ..... بھی آئی ہے کہ وہ آپ کو بستر پر ندد کی کر جوش غیرت میں آپ کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہیں لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے رہ کے سامنے سر بھی و پڑے ہیں تو سنجیر ہو کر بول اٹھیں یا رسول اللہ میں صفیال میں تقی اور آپ س جہاں میں ہیں۔ اس ہمر بھر میں ایک واقعہ پرنظر کرنے والے تریشھ سال کی اس زندگی ہے کیے چشم پوشی کر لیتے ہیں جس میں آپ کی عبادت و زبادت صحراؤں اور غاروں میں طویل طویل مولیل مرتوں کی اقامت اور رساری عمر روز و کی وہ کشرت جس کا مادی عقول کو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بیسب اس کشرت اور تو افر کے ساتھ متعقول ہے کہ معتمد ل مزان و ٹمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اگر محض اپنی ہوس رانی کے ندات کی بناء پر سی اعاد بیث کا انکار کر دینا معیار تحقیق ہو کس دین کا اللہ تعالیٰ ہی حافظ و محافظ ہے۔ بھے معلوم نہیں کہ اس سی حدیث پر تقید کرنے واسلے کیا احاد بیث کا انکار کر دینا معیار تحقیق ہو کس دین کا اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہو کا فظ ہے۔ بھے معلوم نہیں کہ اس سی حدیث پر تقید کرنے واسلے کیا ہو تھوں کو طرح آپ کے تعداداز دواج پر بھی اعتراض کردیں گیا اس کا وجہ ہے کہ بی واقعات سے ارماض کرام آئی ہی تذکرہ میں ہو تو نداس ایک واقعات میں ہی وجہ ہے کہ بی واقعات سے ایم رام کے ما بین بھی تذکرہ میں اسانہ رہنی تھی ہی ہوں گر ہماری وہنی ظلمت و کئی فیل وزئی شربہیں گذرا اور رہی واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو اگر جان کی مسلم میں ایل جند ہم کہ ہمار کے مطابق ان کی مرات ہے خواص رکھتے ہیں آخرت میں بھی ایم بھی اہل جند کے لیے اپنے ایمال کے مطابق ان میں حوام امت کے لیے اپنے ایمال کے مطابق ان میں مارت کے مناسب ان میں بھی ای طرح اور اضافہ ہو جائے گا جیسا کہ عوام امت کے لیے اپنے ایمال کے مطابق ان میں مارت کے مناسب ان میں بھی ای طرح اور اضافہ ہو جائے گا جیسا کہ عوام امت کے لیے اپنے ان مال کے مطابق ان میں موسلم میں میں موسلم میں موسلم میں میار میں میں موسلم میں میں موسلم میں موسلم میں موسلم میں میں موسلم میں میں موسلم میں میں موسلم میں میں میں موسلم میں موسلم میں میں موسلم میں موسلم میں میں موسلم میں میں میں میں موسلم میں میں موسلم میں میں موسلم میں موسلم میں موسلم میں میں میں میں موسلم میں میں میں موسلم میں میں موسلم میں میں موسلم میں موسلم میں میں موسلم میں میں موسلم میں موسلم میں موسلم

(۱۰۸۹) ابو ہریر ہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے فر مایا آج کی شب میں اپنی حرم سرائے میں نوے اور ایک روایت میں سو بیبیوں کے پاس جاؤں گا اور (١٠٨٩) عَنُ آبِى هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَاطُولُفَنَّ الـلَّيُسَلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ اِمُوءَ ةٍ وَ فِى رِوَايَة بِمِأَةِ

للے ..... کے اس عام ماحول کا بھی لحاظ کرلیا جاتا جواس وفت کی عام تاریخوں سے ثابت ہے تو جرومقابلہ کے بے وجہ حسابات جو یہاں شروع کر دیئے گئے ہیں وہ شروع نہ کیے جاتے - اس کے ساتھ جس بشر کا تعلق تمام امت کے ساتھ ہواس کے لیےنسوانی احکام کی تعلیم وتفہیم کے لیے از واج کی کثر ہے کتنی اہم ہوگی بیسوال بھی قابل غورضرور ہے-

تنعبیہ: یہ یا در ہے کہ صرف قواعد پر چلنے والے یہاں لفظ ''تکان'' میں ضرور کچھ الجھیں گے گرحقیقت شناس اور واقعات پرنظر رکھنے والے کسی راوی کے ایک لفظ سے تاریخ کے اور اق پر کبھی یائی نہیں پھیر سکتے ۔

(۱۰۸۹) \* سہوونسیان کے واقعات خال خال انبیاء علیم السلام کے زندگیوں میں بھی نظر آتے ہیں اور یہ بردی حقیقت پر بنی ہوتے ہیں ان میں صرف ان محیر العقول ہستیوں کی بشریت کی طرف اشارہ ہی نہیں ہوتا بلکہ انبیاء علیم السلام کے مقام کی بلندی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ گویا یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا سہوونسیان بھی دوسرے انسانوں کی ارادی خطاؤں کی طرح قابل گرفت ہوتا ہے اب بیا ندازہ فر ما لیجئے کہ انبیاء علیم السلام بشر ہی نہیں ہوتے یا ایسے کامل بشر ہوتے ہیں جن سے مواخذہ کے شرائط عام انسانوں سے کہیں شدید تر ہیں۔ جب اس واقعہ کو سامنے رکھ کر آپ بی آیت پڑھیں گے تو اس کی پوری تفصیل آپ رکھل جائے گی:

وَ لَا تَسَقُولَ لَنَّ لِشَايِ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا اور بَرَكَز بِرَكَزَى كَام يريوں نه كہنا كه بين است كل كروں كا - مَر إلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ. (الكهف: ٢٣ - ٢٤) ساتھ بي انشاء الله كهدلينا -

سب کی سب کے یہاں ایک ایک بچالیا پیدا ہوگا جورا و خدا میں جہاد کرے گائی پر فرجتے نے کہا ان شاء اللہ تو کہہ لیجئے تقذیری بات کہ وہ یہ کلمہ کہنا ہول گئے جب زنان خانہ تشریف لے گئے تو صرف ایک بی بی حاملہ ہوئی اور اُن کے بھی ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا' اس کے بعد آپ نے فر مایا اس فرات پاک کی قتم جس کے قضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر وہ ان شاء اللہ کہد دیتے تو سب کے بچے ہوتے اور سب محفور وں پر سوار ہوکر راہ خدا میں جہاد کرتے۔ (متفق علیہ)

امُرَة قِ كُلُّهُنَّ تَأْتِى بِفَارِسِ يُجَاهِدُ فِي سَبِيُلِ
اللّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلُ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَلَمُ
يَقُلُ وَ نَسِى فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمُ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ
يَقُلُ وَ نَسِى فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمُ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ
اللّا إِمْرَءَ قُ وَاحِدةٌ جَاءَ تُ بِشِقَّ رَجُلٍ وَ أَيْمُ
اللّا إِمْرَءَ قُ وَاحِدةٌ جَاءَ تُ بِشِقَّ رَجُلٍ وَ أَيْمُ
اللّهِ فُوسَانًا إِنْ شَاءَ اللّهُ
اللّهِ فُوسَانًا اَجُمَعُونَ.
لَجَاهَدُو الْفِي سَبِيلِ اللّهِ فُوسَانًا اَجُمَعُونَ.
(متفق عنيه)

للبے ..... کنٹر ت واز واج کے متعلق ایک بدیمی مگرا ہم تنبیہ: ﴿ جن اعداداسلام کی نظروں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از دواج ک کثر ت باعث اعتراض بنی ہوئی ہےان کی نظریں بھی اس طرف نہیں گئیں کہاز دوج کی کثر ت کن حالات میں سا مان عیش وعشرت ہو عتی ہے- آج اور آج ہے پہلے دنیا کی تاریخ پرنظرؤ ال کیجئے آپ کومعلوم ہو گا کہ جس طبقہ کا نصب العین تعیش بن گیا ہے پھراس کا ماحول کیا تھا' نیز اس کے اثر ات اس کی زندگی' اس کے ہم جنسوں' اس کی محکوم رعایا بلکہ بعد کے دور تک بھی کتنی کتنی وور تک پھیل گئے ہیں۔ اس جگہ ہمیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن بتا ناصرف یہ ہے کہ صورت حال یہاں کیاتھی - یہاں اگر گھر کا جائز ہ کیجئے تو اس کی ہے سروسا مانی کا نقشہ دیکھ دیکھ کرعمرٌ جیسے مخلص کی آئکھوں میں آنسو بھر بھر آتے ہیں آخر جب ان سے رہانہ گیا تو یہ درخوا ست کر ہی ہینھے یا رسول اللہ دعاء فر مائے کہ اللہ تعالیٰ آئے کی امت پر وسعت فر مادے یہ ہمت تو کہاں تھی کہ خود آئے ہی کے متعلق بید درخواست کرتے کیونکہ جب نظرا تھا کے و یکھا کہا کیا خٹک چٹائی جوآ ہے گےجسم نازک میں تھسی جار ہی تھی'آ ہے کا بچھو ناتھی اورا یکآ دھا خٹک مشکیز ہ لٹکا ہوا نظرآ ر ہا تھا یہ پانی کا سامان تھااوربس- کھانے کے تکلفات کا ذکر ہی کیا ہے' مہینوں گھر میں آ گ جلنے کی نوبت نہ آتی 'لباس کی بیرحالت کہ عائشہ نے آپ کی و فات کے بعدو ہ پیوندنگی ہوئی موثی جا دریں نکال کر دکھا ئیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی و فات ان کپڑوں میں ہوئی ہے۔ گھراتنا سادہ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے تعقین جا درآ پ کی زینت کے خیال سے لے کرانکا دی تو آپ گھر میں داخل ندہوئے جب تک کہ اس کو پھاڑ کر اس کے تکیے نہ بنا دیئے گئے کہ زمین پر پڑے رہیں- بیبیوں کے درمیان و ہ انصاف کرمجال کیائسی کا دل ذرا میلا ہو جائے- شب باشی میں تقسیم آپ پر واجب نہ تھی مگر پھراس کی اتنی رعایت کہ ہر ہر نی بی کے ہاں رہنے کا دن مقررحتیٰ کے سفر بھی قر عداندازی کے بعد ہوتا – پھر جب آئے کے شب کے حالات کے کھوج لگا ہے تو خود حضرت عائشہ کا بیان یہ ہے کدا یک شب اپنی باری میں جب میں نے رسول خداصلی الله عليه وسلم كوبسترين نه ديكها توطرح طرح كے وہموں نے مجھ كو گھيرليا جب تلاش ميں نكلي تو آپ كوسر بسجو د دعاء ميں مشغول ديكھ كرجيرت ز ده ہوگئی۔ آپ کی صلوٰۃ لیل اور صیام کی بہت سی حدیثوں کا ذخیرہ ان ہی امہات المؤمنین کے ذریعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگر آپ کے ہم جنیبوں کا حال دیکھنا ہوتو جس جماعت میں آ پیمبعوث ہوئے تھےتو ان کاتعیش ضرب اکمثل تھا اور جب وہ پچھ مدت آپ کی صحبت سے مستنیض ہو چکے تو ان کا زیدضر ب المثل تھا۔ پھر کون نہیں جانتا کہ جہاد کی زندگی تغیش کی زندگی کے ساتھ جمع نہیں ہو عتی – پھر جہاں ہمہ دفت جہا دسامنے ہوو ہاں تعیش کا تصور کیے آئٹ ہے۔ بھریہ سب بچھاس لیے نہیں تھا کہ سامان تعیش جمع نہ ہو سکتے تھے۔ نہیں نبیں فنو حات برفنو حات ہو چکی تھیں'لیکن جو پچھ ہاتھ آتا وہ سبغر ہاءومساکین اور دوسرےمسلمانوں پرتقتیم کے لیے تھا'اینے گھر میں جمع کرنے کے لیے لائ ....

7.2

# آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے نکاحوں میں قدرت کے بعض سی اسرار سیکو بنی اسرار

(۱۰۹۱) حضرت جوريةً بيان فرماتي بين كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي

#### بَعُض الاسرَار في انكحة النبي صَلى اللَّهُ عليه وسلم

لیے ..... کچھ نہ تھا۔ اب آپ بی انصاف سے کہیے کہ عمرت در عمرت میں کثر تازواج امتحان وابتلاء کی منزل تھی یا سامان تعیش آج بھی اگر عمرت میں اولاد کی کثرت شروع ہو جاتی ہے توان گخت ہائے جگر کے لیے بھی زیاد تی کے بجائے انسان موت کی تمناء کرنے لگتا ہے بس اعتراض کرنے والے صرف ایک بی پہلوکود کیھتے ہیں کاش اگر آپ کی پوری زندگی سامنے رکھ لیس توان کومعلوم ہو جائے کہ نبی کے مجاہدات میں سے ایک بڑا مجاہدہ کثرت ازواج بھی تھا۔ عام مسلمانوں کو جارازواج کی تنجائش دی گئی مگراس تنبیہ کے ساتھ کہ ان کے درمیان عدل و انصاف انصاف پورا پورا کرنا ہوگا۔ اور بیر منزل اتن تنص ہے کہ تم شاید بھنکل ہی اس سے عبور کرسکو گے۔ لیکن جن کو تمام جہان میں عدل و انصاف قائم کرنا کچھ دشوار نہ تھاان کو چندازواج کے درمیان انصاف قائم رکھنا کیا مشکل ہوتا۔

(۱۰۹۰) \* جس ذات قدی صفات کورسولوں میں بھی نتخب رسول فر مایا گیا تھا جس کامل ولادت مقام ہجرت جس کے ہم جلیس صحاب اور جس کے خلفاء بھی پہلے ہے ہو چکے تھے یہ کیے ممکن تھا کہ عالم تقدیر میں اس کی زوجیت کے لیے مورتوں کا انتخاب پہلے نہ ہو چکا ہوتا - جب قرآن کریم اپناعام اعلان یہ کرتا ہے المطلبہ ان لیلطبہ ان المطلبہ ان المطلبہ ان المطلبہ ان المطلبہ ان المطلبہ ان المطلبہ ان المحتور المحتو

(۱۰۹۱) \* حضرت جوریهٔ کایه نکاح کتنے کثیرالتعداد نفوس کی آزادی کا سبب بنامیا پی جگه خودا یک بردی حکمت ہے لیکن جمیس تو یہاں لاہ ....

رَأَيْتُ قَبُلَ قُدُومُ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْعَبْرِيهِ الْحَدَّا مِنَ النَّاسِ حَثَّى قَدِمَ رَسُولُ الْخَيرِي فَكَرِهُتُ انُ النَّاسِ حَثَّى قَدِمَ وَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا السَّيْنَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا السَّينَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا السَّينَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا السَينَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا المَعْمَدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا السَينَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّا السَّينَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

تشریف آوری سے تین شب قبل میں نے خواب میں ایسا دیکھا تھا کہ چاند یشرب کی جانب چلنا آرہا ہے یہاں تک کہ میری گود میں آگیا ہے۔ میں نے کئی خفس کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا' یہاں تک کرآپ تشریف لے آئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہم لوگ قید کر لیے گئے تو جھے اب نے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی امید ہوئی اس کے بعد جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں قبول فرما ایا تو بخدا میں نے بئی قوم کی آزادی کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حرف بھی نہیں کہا بلکہ خود مسلمانوں نے ہی (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتہ کی خاطر ) ان سب کور ہا کر دیا اور مجھکو تو اس واقعہ کی خبر بھی حاس رشتہ کی خاطر ) ان سب کور ہا کر دیا اور مجھکو تو اس واقعہ کی خبر بھی دی۔ جب کہ میری ایک چچا زاد بہن نے آگر مجھ کواس کی اطلاع دی۔ میں نے اس احسان پرخن تعالی کاشکرا داء کیا۔

(۱۰۹۲) حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که وه حضرت زید کے نکاح میں تغییں (ان کے طلاق کے واقعہ کے بعد) آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے عقد فرمانیا تھا - قرآن کریم کی بیآیت فَلَمَّا قَطلی

للہ ..... بیتا نامقصود ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کس طرح پہلے سے عالم تقذیر میں منتخب ہو چکی تھیں بیہ بیان کسی غیر کانہیں ہے بلکہ خودان ہی کا ہے جو آپ کے شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں۔ ان کی خودداری دیکھئے کہ ووانی قومی آزادی کا بار بھی اپنی گردن پر لیمانہیں جا جتیں اور بردی صفائی کے ساتھ بیفر ماویتی ہیں کہ میں نے اس معاملہ میں زمانہ کے عام دستور کے مطابق آپ سے سفارش کا ایک کلمہ تک منہ ہے نہیں نکالا 'لیکن بیمیری توم کا نصیب تھا اور مسلمانوں کی اولوالعزمی اور اپنے رسول کا احترام کہ انہوں نے اس دشتہ کے بعد خود بیا نیار کیا۔

(۱۰۹۲) کو حضرت زینب کے نکاح پر تو خود قر آن کریم نے روشی ڈالی ہاور یہ بتایا ہے کہ اگر بنی کا مسکد خودرسول کی زندگی میں اس طرح عملاً نہ دکھا دیا جا تا تو قلوب میں اس کی طرف سے پوری صفائی کی کوئی شکل ہی نہ تھی ور نہ حضرت زینب وہی تھیں جن کوآ پ ہمیشہ سے جانتے پہچا نتے تئے آپ ہی نے حضرت زید بھے ساتھ ان کا عقد کیا تھا اور جب آپ کوان کی باہم نا چاتی کا علم ہوا تو آپ نے حضرت زید کو بہت ہم بھایا بھی مگر جوامر کہ عالم تقدیر میں طے باچکا تھا آخر کا راس کے لیے ایسے ہی اسباب بن گئے کہ حضرت زیبن آپ کے نکاح میں آپ رہیں۔ پھر تا ریخ سے یہ بین فابت نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا میلان حضرت زیب کی طرف بچھ غیر معمولی تھا' بلکہ اس سے قبل جس طرح حضرت عائش آپ کی خاص مقرب تھیں آپ طرح وہی اس کے بعد بھی مقرب رہیں۔ یہاں دشمنان وین کی لاب ....

زَيْدٌ مُّنُهَا وَ طَرًا زَوَّجُنَا كَهَا قَالَ فَكَانَتُ تَفُخَرُ عَلَى اَزُوَاجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَنِى اللَّهُ مِنُ رَسُولِهِ وَ زَوَّجَكُنَّ ابَاؤُ كُنَّ وَ اَقَارِ بُكَنَّ.

(رواه الحاكم في المستدرك) عن عَائِشَة قَالَتُ وَقَعَتُ جُويُرِيَةُ بِنُ الْمَصْطَلِقِ فِي سَهُم ثَابِتِ بِننتُ الْحَادِثِ بُنِ الْمَصْطَلِقِ فِي سَهُم ثَابِتِ بِننتُ الْحَادِثِ بُنِ الْمَصْطَلِقِ فِي سَهُم لَهُ فَكَاتَبَتُ بُننِ قَيْسٍ بُننِ شُمَاسٍ اَوُ إِبْنَ عَمَّ لَهُ فَكَاتَبَتُ بُننَ قَيْسٍ بُننِ شُمَاسٍ اَوُ إِبْنَ عَمَّ لَهُ فَكَاتَبَتُ بُن عَلَى نَفُسِهَا وَ كَانَتُ إِمْرَءَ ةَ مَلاحَةً تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ وَلَائِقَ الْمُرَءَ قَ مَلاحَةً تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كَتَابَتِهَا فَلَمّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كَتَابَتِهَا فَلَمّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كَتَابَتِهَا فَلَمّا وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كَتَابَتِهَا فَلَمّا وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَفُتُ انَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَفُتُ انَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا مَسُرَى مِنْهَا مِشُلَ اللّهِ عَلَيْهِ رَأَيْتُ فَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ذَنِهُ قَدُ مُنْهَا وَ طَوَّا النِحُ ان بَى كَ شَان مِي نَازَلَ مُوفَى تَقَى راوى كَبَتَا ہِكَدُ مُنْهَا وَ طَرَّا النِحُ ان بَى كَ شَان مِي نَازَلَ مُوفَى تَقَى راوى كَبَتَا ہِكَدُ حَفرت نَينب رضى الله تعالى عنها دوسرى بيبيوں كے ساتھ خودالله ساتھ بديان فر مايا كرتى تقيس كه ميرا نكاح تو اپنے رسول كے ساتھ خودالله تعالى نے پڑھايا ہے اور تمہارا نكاح تمہارے باپ اور دوسرے عزيزوں نيا كن پڑھايا ہے اور تمہارا نكاح تمہارے باپ اور دوسرے عزيزوں نيا ہے۔ (متدرك)

(۱۰۹۳) حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت جوریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ جنگ جوریہ رضی اللہ تعالی عنہا تا بت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حصہ جنگ میں آگئ تھیں اور انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے عقد کتابت کرلیا تعالیحیٰ آئی رقم آپ کوادا ،کر کے میں آزاد ہوں۔ یہ بڑی حسین اور جاذب نظر تھیں۔ عقد کتابت کی رقم عاصل کرنے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ جب میں نے ان کو درواز ہ پر کھڑا و کے مات و کہ حوجاذ بہت میں نے دیکھا تو ان کا آنا مجھ کو لیند نہ آیا اور میں نے سمجھا کہ جو جاذبیت میں نے ان میں دیکھی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحظہ میں آئے گی۔ بہر حال انہوں نے آکر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرانام جوریہ حال انہوں نے آکر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرانام جوریہ

لله .... به وجدرتك آميزيال ان حقائق كى روشنى ميں كيا قابل التفات ہوسكتى ہيں۔

حق تعالیٰ کی رحمت ورافت کا بینقشہ بھی محوہونے کے قابل نہیں ہے کہ حضرت زینب ؓ کے ساتھ عقد کرنے کا بارخو درسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم پرنہیں ڈالا گیا بلکہ وہ خود ہی اس کامتکفل ہو گیااور معاملہ کی نزاکت کی ایک بڑی مشکل خوداس نے صل فریاوی۔

یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے کہ اس اہم تشریع کے لیے بھی میصورت اختیار نہیں گائی کہ پہلے نکاح کے قائم رہتے ہوئے ان کو آپ صلی اللہ تعیہ وسلم زوجیت میں منتقل کر دیا جا تا اور نہ حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان پراس کا زور ڈالا گیا کہ وہ اپنی زوجہ کوطلاق دے دیں بلکہ جب خود بخو دواقعات اس تتم کے رونما ہو گئے کہ اب باہم نباہ کی کوئی دوسری صورت ہی باتی نہ رہی اور قانونی طور پر متارکت عمل میں آگئی اور قانونی طور پر ہی نکاح کے لیے وجہ جو از پیدا ہوگئی تو خود رب العالمین نے اس عقد کا تکفل فر مالیا جس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنه عمر بحر فخر کیا کریں۔

اس واقعہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورا نبیاء کیہم السلام کی بزرگ اورعظمت شان کا پیتہ ملتا ہے جن کی بشری زندگی میں بہمی بھی خالق کا ئنات برا دراست خود بھی مدا خلت فر مادیتا ہے۔ کجابیہ بشر اور کجاو ہ بشر

(۱۰۹۳) \* حفرت جویرییاسے قبل اپناامہات المؤمنین میں شامل ہونا خواب میں دیکھے چکی تھیں اور حسب بیان خوداس انظار میں لگ رہی تھیں کہ اس کی تعبیر کب پوری ہوتی ہے- واقعات سب خلاف جارہے تھے یعنی اسیر ہو چکی تھیں اور پھر ٹابت بن قبیل کے حصہ لکھے .....

رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا جُوَيُرَيَةُ بنُستُ الُحَارِثِ وَ إِنَّـمَا كَانَ مِنْ اَمُوىُ مَالًا يَخُفَى عَلَيُكَ وَ إِنَّى وَقَعْتُ فِي سَهُمِ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُن شَـمَاسِ وَ إِنَّىٰ كَاتَبُتُ عَلَى نَفُسِىٰ فَجِئْتُكَ ٱسُأَلُكَ فِي كَتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ لَّكَ إِلَى مَا هُ وَ خَيُرٌ مُّنَّهُ قَالَتُ و مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُودِي عَنُكِ كِتَابَتَكِ وَ أَتَـزَوَّ جُكِ قَالَتُ قَدُ فَعَلْتُ قَالَتُ فَتَسَامَعَ تَعَنِى النَّاسِ أَنَّ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ تَزَوَّ جَ جُوَيُرِيَةَ فَارُسِلُوا مَا فِي أَيْدِيْهِمُ مِنَ السَّبِي فَاعُتَقُوهُمُ فَقَالُوُا اَصْهَارُ وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَا اَمُوءَ ﴾ كَانَتُ اَعُظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنُهَا أُعْتِقَ فِي سبيها مِائَةُ اَهُلِ بَيْتٍ مِنُ بَنِي الْمُصْطَلِق . (رواه ابسو داؤد في بياب بيع المنكاتب اذا فسخت الكتابة قال ابن كثير في

تاريخه تفردبه ابوداؤد) (۱۰۹۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتُ سَوُدَةُ بِنُتُ

زَمُعَةَ عِنُدَ السَّكُرَانِ بْنِ عَمْرِو آخِي سُهَيْلِ

ہے اور میں حارث کی دختر ہوں' میری جوسر گزشت ہے وہ سب آپ سلی الله عایہ وسلم کومعلوم ہے کہ قیدی ہو کر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آ گئی ہوں میں نے ان کے ساتھ اپنی آ زادی کی غرض سے کتابت کا عقد کر لیا ہے اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زر کتابت کی درخواست لے کرحاضر ہوئی ہوں-آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھاا گرتم پسند کروتو میں تمہارے سامنے اس ہے ایک اور بہتر ہات رکهتا ہوں۔ وہ بولیس یا رسولِ الله صلی الله علیہ وسلم وہ کیا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تمہا راز رکتا ہت تو میں اپنی جانب سے ا داء کر دوں اور تم سے نکاح کرلوں - انہوں نے فوراً کہا مجھے بخوشی منظور ہے- بیفر ماتی ہیں لوگوں نے جیسے ہی بیخبرسیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نکاح کرلیا ہے اسی وقت ان کی قوم کے جتنے قیدی تحصب نے آ زاد کر ڈ الے اور کہا بیتو اب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے سسرال کا خاندان ہو گیا -صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے کوئی عورت جواپنے خاندان بھر کے لیے حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے زیادہ باعث برکت ہونہیں دیکھی- ان کی وجہ ہے قبیلہ بنومصطلق کے سوگھر آ زاد ہو

(ابوداؤد)

(۱۰۹۴) ابن عبائ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سود و پہلے سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں جو سہیل بن عمرو کے بھائی تھے بیخواب میں کیاد کیھتی ہیں

الله ..... میں آکر بظاہراس مقام عالی تک رسائی کی اب کوئی امید ندرہی تھی گمرجس قدرت نے حضرت یوسف علیہ السلام کوزندان سے نکال کرتاج شاہی بخشا تھااس کو اپنی قدرت کانمونہ یہاں پھر دکھانا تھا یعنی عقد کتابت ایک بہانہ بن گیا اوراس طرح تقدیر کشال کشال ان کو ور مقصود پرخود لے آئی -حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها کا معاملہ بھی ان کے معاملہ سے بہت ہی ملتا جاتا ہے اور ابھی آپ کے ساسنے آپ والا ہے۔ رباان کے حسن و جمال کا معاملہ تو وہ جب ثابت بن قیس رضی القد تعالی عنه بی کی نظروں میں قابل اعتباء نہ تھا حتی کہ انہوں نے عقد سال ہو جملا خاتم الا نبیاء علیہ السلام کی نظروں میں بھلا کیا قابل النقات ہوتا - یوں کہیے کہ اس کا تذکر وصرف ایک شد نی بات کے لیے پیرایہ بیان بن گیا تھا۔ اس سے زیادہ تنصیل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کی تشر کی نوث میں عن قریب آپ کے مارخلہ سے گذرہ ہے گئو ت

بُنِ عَمُرٍ و فَرَاتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ يَمُشِي حَتَّى وَطَىءَ عَلَى عُنُقِهَا فَآخُبَرَتُ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ يَمُشِي حَتَّى وَطَىءَ لَيْنُ صَدَقْتِ رُوْيَاكِ لَا مُوتَنَّ وَلَيَسَزَوً لَيَسَزَوً لَيَسَزَوً لَيَسَزَوً لَيَسَزَوً لَيَسَزَوً لَيَسَزَوً لَيَسَنَّكَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثُمَّ لَيْنُ صَدَقَت رُوْيَاكِ لَمُ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثَمَّ وَلَيْسَنَّكَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثُمَّ وَلَيْسَنَو فِي الْمَنَامِ لَيْلَةً أُخُورَى اَنَّ قَمَرًا إِنْقَصَّ عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ وَهِى مُضْطَجِعة فَاخُبَرَتُ وَتَنَوْجَهَا فَقَالَ لَيْنُ صَدَقَت رُوْيَاكِ لَمُ الْبَثَ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُقت رُوْيَاكِ لَمُ الْبَثَ وَتَوَوَّجِينَ مِنْ يَعُدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّى مَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْتِ وَاسَلَّى الْمُؤْتُ وَسُولِكُ الْمُؤْتُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْتِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْتِ وَاسَلَى الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَلَا عُلَمُ الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُوالَةُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالِمُولِ الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَا

کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے ان کی گردن پر قدم مبارک رکھ دیا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے شوہر سے قتل کیا اس نے یہ تبیر دی کہ اگر تیرا خواب سیا می فتر یب مرنے والا ہوں اور آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم تجھ کو اپنی زوجیت میں قبول فرما نمیں گے۔ دوسری شب پھر کیا دیکھتی ہیں کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں تو آسان سے چاندٹو ٹ کران پر آپڑا ہے۔ اس خواب کوبھی انہوں نے اپنی تو آسان سے چاندٹو ٹ کران پر آپڑا ہے۔ اس خواب کوبھی انہوں نے اپنی شوہر سے ذکر کیا تو اس کی بھی اس نے یہی تبییر دی کہ اگر تیرا خواب سیا ہوت میر سے خواب سیا ہوت میں اب بہت کم زندہ درہوں گا اور مرجاؤں گا اور تم میر سے بعد نکاح کرلوگی پھراییا ہوا کہ اس دن سکران بھار پڑا اور پچھ مدت نہ گذری بعد نکاح کرلوگی پھراییا ہوا کہ اسی دن سکران بھار پڑا اور پچھ مدت نہ گذری ان کواپئی زوجیت میں قبول فرمالیا۔

( خصائص الكبريٰ )

(كذافتي الخصائص ج ١ ص ١٨١ عن ابن سعد كذافي العمدة ص ٦٠٣ ج ٥)

رَابُنِ عُسَمَرَ قَالَ كَانَ بَعِيْتَى صَفِيَّةَ خُصُرَةٌ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَفِيَّةَ خُصُرَةٌ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِلِهِ الْخُصُرَةُ بِعَيْنَيْكِ قَالَتُ قُلُتُ لِمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِلِهِ الْخُصُرَةُ بِعَيْنَيْكِ قَالَتُ قُلُتُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِلِهِ الْخُصُرَةُ بِعَيْنَيْكِ قَالَتُ قُلُتُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ لِللَّهُ كَانَ لِللَّهُ كَانَ لِمَا النَّائِمُ كَانَ لِللَّهُ كَانَ النَّائِمُ كَانَ النَّائِمُ كَانَ النَّائِمُ كَانَ النَّائِمُ كَانَ النَّائِمُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّه

(۱۰۹۵) ابن عمرٌ روایت فرماتے بین که حضرت صفیه یکی آنکھ پر پچھ نیلا سا
نشان تھا' رسول التدسلی القدعلیہ وسلم نے ان سے بو چھا تمہاری آنکھوں پر بیہ
سنزنشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہامیں نے اپنے شو ہر سے ایک بار کہا کہ جیسا
لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے گویا چاند

(۱۰۹۵) \* والداور شوہر کے قبل کی تئی کا حساس ہر ذی حس طبیعت کو طبعی اور غیرا فتیاری طور پر ہوتا ہے۔ حضر ہت صفیہ " نے کس صفائی کے ساتھ کہد دیا کہ اس سے میں بھی فالی نہ تھی لیکن جب ایمان کی حقیقی علاوت دل کی تہ میں اثر جاتی ہے تو طبعی تنی کا اثر بھی سب کا فور ہو جاتا ہے۔ حضر ت صفیہ " بھی کتنی با نصیب تھیں بھلا یہ کون تصور کر سکتا تھا کہ ایک بہودی سروار کی بی بی کل امہات المؤمنین کے زمرہ میں شامل ہونے والی ہیں۔ مگر چونکہ وہ عالم تقدیر کی نظرا متحال میں آ چکی تھیں البذا کچھون قبل یہ راز سب سے پہلے خودان ہی پر افشاء کر دیا گیا۔ یہاں و کھنا یہ بھی ہے کہ اس کا شوہر بہودی ہے مگر وہ اس خواب کو سنتے ہی کس طرح یہ تجبیر دے دیتا ہے کہ اس جاند کا مصدات عالم میں بجر آ تحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بھر ہونییں سکتا ۔ یہ بات بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ آ ہے گی از واج میں اس تسم کی بیبیاں ہونے کے باو جود جن کے باپ اور شوہر آ پ کے تھے لیو کہ ہوں تاریخ سے کہیں ٹا بت نہیں ہوتا کہ آ ہے گی پا کیزگی اور ہر تر کی کے خلاف باو جود جن کے باپ اور شوہر آ پ کے کہم سے مقتول ہوئے ہوں تاریخ سے کہیں ٹا بت نہیں ہوتا کہ آ ہی پا کیزگی اور ہر تر کی کے خلاف مدت العربھی ان کے منہ سے ایک کلہ بھی انکا تھا۔ یہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کتنا بدیمی ثبوت ہے۔ بجب نہیں کہ اس قسم کے نکاحوں میں تدرت کا یہ بھی ایک راز ہو۔

قَسَسُرًا وَقَعَ فِي حَجُرِئُ فَلَطَمَنِي وَقَالَ اللهِ مَسَلَمَ فَا كَانَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَتَلَ آبِي وَ زَوْجِي فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَى وَقَالَ يَا صَفِيَّة إِنَّ إِبَاكِ اللهِ عَلَى العَرَبَ وَ وَقَالَ يَا صَفِيَّة إِنَّ إِبَاكِ اللهِ عَلَى العَرَبَ وَ وَقَالَ يَا صَفِيَّة إِنَّ إِبَاكِ اللهِ عَلَى العَرَبَ وَ وَقَالَ يَا صَفِيَّة إِنَّ إِبَاكِ اللهِ عَلَى العَرَبَ وَ فَعَلَ مَا فَعَلَ حَتَى ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِى.

(رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح كذا في المحمع ص ٢٥١ ج ٩)

(١٠٩٦) عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَدِمُنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ

میری گود میں آگیا ہے۔ یہ سفتے ہی فورا انہوں نے میرے منہ پرایک تھیٹر مارا اور کہا کیا تیرا ارادہ اس شاہ بیڑب سے نکاح کرنے کا ہے۔ وہ کہتی ہیں (بھلا میرا بیدارادہ کیے ہوسکتا تھا) میر سے والد اور میر سے شوہر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے قل کیے گئے تھے اس لیے مجھے تو آپ کی طرف سے اس کی سخت ناگواری تھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ سمجھایا کہ تہمارے والد ہی تمام عرب کومیر سے مقابلہ کے لیے چڑھا کرلائے سے اور میر سے ساتھ یہ یہ عداوتیں کی تھیں تو پھر میرے دل سے یہ بات نکل سے اور میر سے دل سے یہ بات نکل سے اور میر سے دل سے یہ بات نکل سے گئے۔ (الطبر انی)

(۱۰۹۲) انس روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر میں داخل ہوئے اور جب اللہ تعالی نے خیبر کا قلعہ فتح کرادیا (اور حسب ضابطہ دشمنوں کی اسارت اور قید کا

(۱۰۹۷) \* حضرت صفیه کابید دوسرا نکاح تھااوراب تیسری بارتقدیراللی ان کوآپ کی زوجیت میں لانے والی تھی اس لیے ایک خواب کے ذریعہ پہلے ہی خودحضزت صغیہ کواس کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اب ذرا دیکھئے تقدیر کیا ہے اور واقعات کتنے خلاف ہیں یعنی وہ خود یہودی ہیں اور ایک یہودی کے نکاح میں بیٹی پھر قلعہ خیبر سر ہوجانے کے بعد دحیہ "کی درخواست پران کے نامز دبھی ہو پھی ہیں'کیکن احا تک تقدیر غالب آتی ہےاور واقعات کارخ کتنی دور جا کر پھر کدھر بدلتا ہے۔ کسی کے منہ پران کے حسن کا تذکر وآتا ہےاور کسی کی زبان پران کی سرداری کا ذکر آجاتا ہے اورخودصحابہ کی جانب ہے بیمشور ہ پیش ہوجاتا ہے کہ ان حالات میں مصلحت کا نقاضہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بحق نبوت قبول فر مالیں تو پھریہ سارے خیالات دلوں ہے بیسرنکل سکتے ہیں۔عرب میں باندیوں کا عام دستور تھااس ہے قبل اوراس کے بعد ہیشہ ہرشم کی باندیاں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں'جن میں حسین ہے حسین بھی تھیں اور شریف سے شریف بھی مگر بھی کسی کے دل میں سے وسوسہ بھی نہ گذرا کہ فلاں باندی کوصرف آپ ہی کی ملک ہونا جا ہے گریہاں بیسوال پیدا ہوا بھی اور پھرو ہیں ختم ہو کرنہیں رہ گیا بلکہ آپ کے روبر وبھی اس کا تذکر وہ گیا۔اس کے بعد بھی قیاس یہی کہ سکتا تھا کہ اب یہ بجائے دحیہ ؓ کے آپ کی باندی رہیں گی لیکن تقدیر میں طے شدہ بیتھا کہان کوام المؤمنین بنانا ہے اس لیے آپ نے اس معاملہ کو قبول بھی کیا اور پھران کو آ زاد کر کے ان سے عقد فر مایا اور اس طرح حضرت صفیہ کا خواب بورا تو ہوا مگر ہوا اسباب کے پر دہ میں۔ اس واقعہ کی اس وقت کچھ بھی اہمیت نہ ہوئی اور ان کا ولیمہ بھی جس انداز کا ولیمہ بحالت مصر ہوسکتا تھا ہو گیا اور ان کے سر دار ہوکر دحیہ کی ملک میں آنے کی جونا موز ونیت کا خیال پیدا ہوکرکسی اختلاف کا موجب بن سکتا تھا اس طرح و ہجھی سب ختم ہو گیا - اس طرح آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر نکاح میں خدا جانے کیا کیا اسرار ر بانی ہوں گے جوہم کو معلوم نہیں ہو سکے اگر ا نفاق ہے کسی روایت کی بدولت ان کے زخ ہے کہیں ذرا سانقاب اٹھے گیا ہے تو اس کی ذرای چمک بھی نظر آ گئی ہے۔ ابوداؤ دیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بدلہ دحیہ " کوآپ نے اپنی جانب سے سات راسیں عطافر مائی تھیں۔ حضرت بوسف علیه انسلام اورحضرت خضر کی بوری بوری سرگزشتیں اللی تعکمتوں اور دا قعات کی سطحوں کی بے ارتباطی اور لک ....

الْبِحِصُنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عُهَا بِنَتُ حُيَى بُنِ اَخُطَبَ وَ قَدُ قُتِلَ زَوْجُهَا وَ كَانَتُ عَرُوسًا فَاصُطَفَاهَا النَّبِى وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغُنَا سَدَّ الصَّهُ بَاءِ حَلَّتُ فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطُعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذِنُ مَنُ حَيْسًا فِي نِطُعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذِنُ مَن حَيْسًا فِي نِطعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذِنُ مَن حَيْسًا فِي نِطعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذِنُ مَن حَيْسًا فِي نِطعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذِنُ مَن حَيْسًا فِي نِطعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي الْذِن مَن حَيْسًا فِي نِطعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اللهِ عَلَى صَفِيَة فَوَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوّى لَهَا وَرَاءَ هُ بِعَبَاءَ وَ ثُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوّى لَهَا وَرَاءَ هُ بِعَبَاءَ وَ ثُلَى اللهُ عَنْهَا وَرَاءَ هُ بِعَبَاءَ وَ ثُلَمَ اللهُ عَنْهَا وَرَاءَ هُ بِعَبَاءَ وَ ثُلَمُ عَنَا اللهُ عَنْهَا وَمُلَكًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوّى لَهَا وَرَاءَ هُ بِعَبَاءَ وَ ثُلَى اللهُ عَنْهَا وَكُمَا اللهُ عَنَاهُ وَتُطَعُ صَغَيْهُ وَسَلَّمُ يُحَوّى لَهَا وَرَاءَ هُ بِعَبَاءَ وَ ثُطَع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِي عَنْهَا وَمُلَكًا عَلَى عَنْهَا وَمُلَكًا عَلَى عَنْهَا وَمُلَكًا عَلَى صَفِيتًا وَلَمْ عَنْهَا وَجُلَهَا عَلَى صَفِيتُهُ رَضِسَى الللهُ تَعَالَى عَنْهَا وِجُلَهَا عَلَى صَفِيتُهُ وَصَلَى عَنْهَا وِجُلَهَا عَلَى

معاملہ شروع ہو گیا تو اس میں صفیہ تھی قید کر لی گئیں ) آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے جمال کا ذکر کیا گیا' ان کے شوہر جنگ میں مقتول ہو چکے ہے۔ تازہ تازہ تازہ ان کی شادی ہوئی تھی اور ابھی وہ دلہن ہی شار ہوتی تھیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجیہ کی فرمائش پر پہلے ان کو دے دیا تھا۔ پھر کسی نے آب سے عرض کی یا نبی اللہ وہ تو قبیلہ قریضہ ونضیر کی سردارعورت ہیں آپ کے سواء ان کو کسی اور کو دیا مصلحت نہیں ہے اس پر آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی اور کو دیا مصلحت نہیں ہے اس پر آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحق نبوت فود لے لیا اور ان کو آن زاد کر کے اپنی زوجیت میں قبول فرمائیا۔ چلتے چلتے جسبہ ہم لوگ مقام سدصہ باء میں پنچ تو اب صفیہ آئے نہ نسوانی عذر سے فارغ ہو چلی تھیں یہاں آپ نے اپنا و لیمہ کیا لینی ایک مقام سد نے اپنا و لیمہ کیا لینی ایک مقام سوں ان کو بھی بلا لو ساملوہ تیار کرا کے رکھا اور فرمایا کہ آس پاس جولوگ ہوں ان کو بھی بلا لو ساملوہ تیار کرا کے رکھا اور فرمایا کہ آس پاس جولوگ ہوں ان کو بھی بلا لو ساملوہ تیار کرا نے بی کہ حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت انس فرمائے ہیں کہ حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت انس فرمائے ہیں کہ حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت انس فرمائے ہیں کہ حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت انس فرمائے ہیں کہ حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت انس فرمائے ہیں کہ حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت صفیہ کا و لیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت صفیہ کا و کیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت صفیہ کا و کیمہ بس صرف یہ تھا ۔ اس کے حضرت صفیہ کی و کیمہ کی کیم کیا کو کر کیم کو کر کر کے دیم کی کو کر کیں کو کر کیا ۔ کیمائی کیمائی کیمائی کی کیمائی کیمائ

للى ..... ان كے اغرونی ارتباط کی واضح مثالیں ہیں۔ یعنی مثلاً مقصدتو بہتھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں کی نظروں میں او نچے سے او نچا ثابت کیا جائے' مگر واقعات کی سطح میں مسلسل ذلتیں ہی ذلتیں نظر آ رہی ہیں' موت کے کوئیں میں گرنا' غلام بن کرمصر کے بازار میں فروخت ہونا اورمحرم کی حیثیت میں قید میں پڑ جانا ایک ہے ایک بڑی ذلت تھی کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نتیجہ جو آخر میں ظاہر ہوگا وہی ان کے خواب کی تعبیر ہوگی۔ پھر جب آخر کار اس کی تعبیر کا دن آیا تو ظاہر ہوگیا کہ یہی ذلتوں کے گڑھے درحقیقت عزیت و احرّ ام کی سیرحیاں تھیں۔

ای طرح حضرت خضرعلیہ السلام کا مقصدتو اپنے محسن ملاحوں پر احسان کرنا تھا مگراس کی صورت کیا ہے یہ کہ ان غریبوں کے رزق کا جوچھوٹا ساسہارا تھااس کوبھی تو ڑ دیا۔ان کامقصو دایک بچہ کے والدین کی خیرخواہی ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ ان کی ہزاروں آرزوؤں کے پھول کومسل ڈالا۔کون باورکرسکتا تھا کہ ان واقعات کی تہ میں کوئی معقول تھمت بھی ہوسکتی ہے۔لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے چہروں سے ذرانقاب اٹھایا تو معلوم ہوگیا کہ بیتمام واقعات بڑی تھمتوں پر جنی شجے۔

پس ای طرح آپ انبیاء علیہم السلام کے حالات زندگی پرجلدی سے تنقید کرنے کی عادت ندؤ الیں اوران کی حکمتوں کے دریافت کے در پے بھی نہ ہوں۔ ایمان کا راستہ یہ ہے کہا گر کہیں آپ کوشبہ گذرتا بھی ہوتو اس کواپنی عقل کی کوتا ہی سمجھیں۔ یہی ہات دانش مندی کی بھی ہے اور دیانت کی بھی۔اگراس کا پچھشوق دامن میر ہوتو آپ بھی کسی خصر راہ کی تلاش رکھیے ممکن ہے کہ حکیم علی الاطلاق کی حکمتوں کا کوئی شمہ آپ کے علم میں آجائے۔

اس حدیث سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حقق ق شنای کا اندازہ ہوسکتا ہے اور یہ بھی کہا گر باندیوں کو آزاد کر کے ان سے زکاح کرنے کی ترغیب آپ نے اپنی امت کو دی ہے تو اس سے اپنے نفس کو بھی عملاً منتثنی نہیں رکھا اور اس طرح باندیوں کی آزادی کا سامان اپنے قول وعمل سے مہیا فرما دیا ہے۔ اگر اسلام کا مقصد کسی کو دائی غلامی میں رکھنا ہوتا تو ہرگز اس سخاوت کے ساتھ باندیاں لاپی ....

رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرُكَبَ.

(رواه البحاري في غزوة حيبر ص ٦٠٦ ج ٢ و في باب مايذكر في الفخذ عنده فحاء رجل الى النبي صنى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريضة و النضير لا تصلح الالك ج ١ ص ٤٥)

( ١٠٩٤) عن أم خبيبة آنها رَأْتُ فِي النَّوْمِ كَآنَ النَّوْمِ كَآنَ النَّوْمِ كَآنَ النَّهُ وَالنَّوْمِ كَآنَ النَّهُ عَدُ النَّهُ وَاللَّهُ عَدْ عَتْ وَ اَذَلَتُ آنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَزَوَّ جُنِي ذكره النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَزَوَّ جُنِي ذكره ابن سعد كذافي العمدة ج ٥ ص ٢٠٢ و رواه الحاكم في المستدرك مفصلاً.

وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ تُصِيبُهُ مُسِيبَةٌ فَيَسَقُولُ مَا آمَرَهُ اللّهُ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مُصِيبَةٌ فَيَسَقُولُ مَا آمَرَهُ اللّهُ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مُصِيبَةِي وَ الْحَلُقُ رَاجِعُونَ اللّهُ لَهُ حَيُرًا مَنْهَا لِللهُ لَهُ حَيْرًا مَنْهَا لِللهُ لَهُ حَيْرًا مَنْهَا فَلَا مَعْلَى اللّهُ لَهُ حَيْرًا مَنْهَا فَلَا مُنْهَا اللّهُ لَهُ حَيْرًا مَنْهَا فَلَا مُنْهَا اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَهُ حَيْرًا مَنْهَا فَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ إِلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ إِلَى وَسُلَمَ أَنَّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ إِلّٰى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه مسم)

بعد جب ہم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آنخطرت سلی
القد علیہ وسلم ان کے پیچھے بیٹھنے کے لیے اپنی سواری پر پر دہ کا انتظام فر مار ہے
ہیں (اس سے اب خوب معلوم ہو گیا کہ وہ باندی کی حیثیت سے نکل کر
امہات المؤمنین کے شرف سے مشرف ہو چکی ہیں) آپ اپنے اونٹ کے
قریب بیٹھ کر اپنا زانو قبک دیتے ہیں تا کہ حضرت صفیہ اس پر اپنا پیر رکھ کر
با سانی اونٹ پر سوار ہو سکیں - ( بخاری شریف )

(۱۰۹۷) حضرت ام حبیبہ بیان فرماتی بین که انہوں نے آپ کی زوجیت میں آئے ہے تب کی زوجیت میں آئے ہے تب کی خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی شخص ان کویا ام المؤمنین کہد کر رکار ہا ہے اس خواب سے بید فررامتحیری ہو گئیں اور انہوں نے اس کی بہی تعبیر دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کواپی زوجیت میں قبول فرمائیں گئے۔ (متدرک)

(۱۰۹۸) حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ عایہ وسلم نے یہار شاد فرمایا کہ جس مسلمان کوکوئی مصیبت پنچے اور وہ وہی کلمات پڑھ لے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو تھم دیا ہے یعنی إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اللّهِ رَاجِعُونَ اَللّهُ مَ اللّهِ مَسَلَمَ فِي مُصِيبَتِی وَ اخْلُفُ لِی خَیْرًا مَنْهَا تَوَاللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں ضرور اس سے بہتر اس کو اور عنایت فرما دے گا - جب ابوسلم تمیر سے شوہر کا انتقال ہوا تو ہیں نے اپنے ول ہیں سوچا کہ بھلا ان سے کون سام مسلمان افضل ہوسکتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے آئخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی لیکن اس کے باو جود میں نے ان کلمات کو پڑھ ہی ایا - نتیجہ یہ نکا کہ ان کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بخشا ۔ (مسلم شریف)

(۱۰۹۸) \* و یکھے یہاں بھی حضرت امسلمہ کو کہیں دور دور تک اس کا وسوسٹیل گذرتا تھا کہ ایک دن ان کوام المؤمنین کے خطاب سے سرفر از ہونا ہے لیکن اس کے باوجود و و آ ہے کے فرمان پر پورے یقین کے ساتھ ممل کرلیت ہیں۔اس کا صلہ پھر قدرت و و دیت ہے جوان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ ہمارا مقصد یہاں نہ تو تعداداز دوائ کی حکمتوں پر بحث کرنا ہے اور نہ خاص ان برکات کا تذکر و کرنا ہے جوآ پ کے نکا حوں میں ظاہر ہو کیں تھیں بلکہ صرف ان احادیث کو پیش کرنا تھا جو چنداز واج مطہرات کے فیبی اشارات میں ہمارے سامنے آگئی تھیں۔ علاء کوچا ہے کہ بقیداز واج مطہرات کے فیبی ان صدیثوں کے ساتھ اضافہ کرلیں۔

## و من اخص خواص اهل الجنة فهيم عصمتهم من الذنوب صنعائر هاو كبائرها

# انبياء ميں اہل جنت كى سب سے نمايال صفت بيہ ہے كدوہ تمام كنا ہوں سے معصّوم ہوتے ہيں

عنوانِ ندکور در حقیقت علم کلام کا موضوع تھالیکن اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر علم اصولِ فقہ میں بھی اس پر بحث کی گئی ہے اور محد ثین دمفسرین نے بھی اس میں کانی حصہ لیا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اس موضوع کے متعلق تھوڑ اسا اظہار خیال کر دیا جائے۔ مگر ہمارا اہم مقصدان جزئ واقعات کی توجہ یا اُن آیوں کی تفییر کرنی نہیں ہے جو یہاں ملحدین کی نظروں میں میں شد سے کھکٹی چلی آ رہی ہیں بلکہ اس پر حدیثی روشنی میں صرف اصولی حیثیت سے بحث کرنی ہے۔ آیوں کی تفییر پر کتب تفییر اور کتب تفییر اور کتب تفییر اور کتب کلام میں سیر حاصل بحثیں کی جا چکی ہیں وہاں دیکھ لی جا کمیں۔

مسئلة عصمت بين اختلاف كاسب الشهرة كروق كردانى سے معلوم ہوتا ہے كہ چونكداس مئلہ برخور وخوض كى ابتدائى بنيادى ان آيات برقائم كى گئے ہو بظاہر عصمت كے ظاف نظر آتى ہيں اس ليے لا محالہ مسئلہ كارخ شروع ہى سے بدل گيا ہے ، پھر سئلمين كى بحث ونظر كاميدان چونكہ زيادہ تر عقی تھم چا تھا اس ليے ان كن دركيك كى قطعى مسئلہ كن زير دوآ جانے كے ليے صرف عقى اخالات كا وجود بھى كا فى ہوجا تا ہے چہ جائے كہ وہ مسئلہ جہاں قرآنى آيات بظاہر خلاف نظر آرى ہوں بھلا ان كے ذوق پروہ كيتے قطى مسئلہ بن سكتا تھا ۔ اس كے برخلاف فتہاء كى جماعت ہو وہ بميشہ اپنے نقطى واقعات كى روثتى بين كرتے ہيں اوركى جگيصرف عقى اخالات سے متاثر نہيں ہوتے - اس ليے يہاں بھى فقہاء حنفية تقريباً ايك زبان ہوكرا نمياء عليم السلام كے مطلقا عصمت كے قائل ہيں - اگر ان اصولى نظريات كے اختلاف كو سامنے دکھا جائے تو قياس كہتا ہے كہ شايد اس مسئلہ بين درحقيقت كوئى اختلاف ہى خبوب ہو جاء تا يہاں اختلاف ہو وور حقيقت كوئى اختلاف بى جو جماعت يہاں اختلاف رکھتی ہو وہ درحقیقت يا تو اس كى قطيت ميں اختلاف رکھتی ہے ياصرف محصيت كے امكان و جواز ميں كلام كر رہى ہا وراگران كے وقوع كى بھى قائل ہو تاس كى نظر ان آيات پر ہے جو بظاہراس كے خلاف نظر آتى ہيں اور جس جماعت نے فيصلہ كى بنيا دخار بى واقعات كى بھى قائل ہو تاس كى نظر ان تا يات پر ہے جو بظاہراس كے خلاف نظر آتى ہيں اور جس جماعت نے فيصلہ كى بنيا دخار بى واقعات پر رکھى ہو وہ بلا اختلاف عصمت كى قائل ہوگئى ہے۔

ہم یہاں علمی مباحث پھیلا نانہیں جا ہے بلکہ حقائق کی و نیا میں اس پرنظر ڈ النی جا ہے ہیں۔سب سے پہلے ضروری ہے کہ عصمت کامفہوم معلوم کرلیا جائے اس میں بھی علماء کے کلمات بہت منتشر ہیں۔

عصمت کی حقیقت آمام ماتر بدی کی نظر میں ہو امام ماتر بدی فرماتے ہیں کہ عصمت حق تعالیٰ کی اس خاص عنایت و مہر بانی کا نام ہے جوا نمیا علیہ م اسلام کو ہمہ وقت خدا تعالیٰ کی حکم ہر داری پرمستعدر کھتی ہے اوراس کی اونیٰ سی معصیت کے ارتکاب کرنے ہے بھی دور رکھتی ہے مگراس طریقہ پرنہیں کہ بیطافت وقوت ہی ان کی ذات سے سلب کرلی جائے کیونکہ جس کو مکلف بنایا گیا ہے ضرور ہے کہ اس میں صفت اختیار باقی رکھی جائے تا کہ جزاء و تو اب کا مسئلہ معقول رہے اور جس مخلوق میں بیصفت پیدا نہیں فرمائی گئی اس کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا تھی نہیں اکھا گیا۔ (نسیم الریاض ج سم ۲ میں م

ا مام ماتریدی کے ان الفاظ کی تشریح حضرت شاہ استعیل نے اپنے سادہ الفاظ میں اس طرح فرمائی ہے:

انبیاء علیهم السلام کی عصمت کے معنی سے بیں کہ ان کے اقوال ہوں یا افعال وعبادات ہوں یا عادات معاملات و مقامات ہوں یا افعال وعبادات ہوں یا عادات معاملات و مقامات ہوں یا اخلاق و احوال ان سب کوحق تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے نفس و شیطان کی دخل اندازی ہے محفوظ فر ما تا ہے خواہ وہ خطاء ونسیان کی صورت ہی ہے کیوں نہ ہوں اور اپنے حفاظت و نگرانی کرنے والے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے تا کہ غبار بشریت بھی ان کے دامن یا ک پر ذراسادھ بہ نہ لگا سکے۔

ومعنی عصمت آنست که انچه بایشان تعلق میدارد اقوال و افعال و عبادات و عادات و معاملات و مقاملات و مقامات و اخلاق و علااز مقامات و اخلاق و احوال آن جمه راحق جل وعلااز مداخلت نفس و شیطان و خطاء ونسیان بقدرت کامله خود محفوظ می دار دو ملا نکه حافظین رابرایشان می گمار د تا غباء بشریت دامن باک ایشان رانه آلاید. ( تنبیه نانی در حقیقت دلایت از منصب امامت می ۸)

مؤلف کے زویک مسئلہ عصمت میں غور وخوض کے لیے سب سے اہم نقطہ انبیا علیہم السلام کی صفات و ملکات سے بحث ہے ﷺ ہمارے زویک بیمسئلہ چونکہ خودان کی ذات اوران ہی کے کاروکردار سے متعلق ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہاں سب سے پہلے ان کے جو ہر فطرت ان کی تربیت' ان کی صفات و ملکات' ان کی بعثت کی غایت وغرض' ان کے منصب کی اہمیت سے پھران کے طریق تعلیم سے اور جو اس کے اثر ات خودان کی ذات' ان کے ہم جلیسوں اوران کے تمام ماحول پر پھران کی تمام امت پر نمایاں ہوتے چلتے ہیں ان سب سے بحث کی جائے ۔ اگر بیتمام امور ان کے حق میں طے ہوجاتے ہیں تو پھران کی معصومیت کا عقیدہ و اقعات کی روشن میں ایک بدیمی مسئلہ ہو جانا چاہیے۔ اس تفصیلی نظر کے بعد جب آب ان آبیات کی طرف

کی معصومیت کاعقیدہ واقعات کی روشنی میں ایک بدیمی مسئلہ ہو جانا چاہیے۔ اس تعصیلی نظر کے بعد جب آب ان آیات کی طرف نظر اٹھائیں گے تو یقنینا آپ کا فیصلہ بدل جائے گا اور جو آیات پہلے آپ کواس مسئلہ کے خلاف نظر آرہی تھیں اب وہی اس مسئلہ کا سب سے بڑا ثبوت نظر آنے لگیں گی۔ یہاں براہ راست صرف ان خطابات والہید پر فیصلہ کرڈوالنا جن کے لب ولہجہ میں حالات و

خاطب کی رعایت ہے گرمی ونرمی پیدا ہو جانی فصاحت و بلاغت کا ایک عام باب ہے مناسب نہیں ہے۔ یہاں نہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں صرف'' روح اللہ''اور'' کلمۃ اللہ'' کی نسبت ہے کوئی نیامقام تر اش لینا درست ہے اوراسی طرح نہ حق تعالیٰ کے

ا پنے مخصوص بندوں کے ساتھ کسی عمّاب آمیز لہجہ ہے ان کے خلاف کوئی اصولی نتیجہ نکال لیماضیح ہے۔

اس حقیقت کے اصولاً تسلیم کر لینے کے بعد اگر اور اق نقل میں کوئی جزئی واقعہ ایسا ملتا بھی ہو جوا کیٹ فابت شدہ حقیقت کے خلاف نظر آئے تو کسی عاقل کے لیے بھی محض ایک مشتبہ یا مجمل اور شاذ واقعہ کی بنیا دیر اس قطعی فیصلہ کور دکر وینا جائز نہیں ہوسکتا آئ بھی خلاف نظر آئے کے اصولی فیصلہ جزئی واقعات کی بناء پر بھی قابل ترمیم تصور نہیں کیے جاتے بلکہ ان واقعات ہی کے لیے وجوہ واسباب تلاش کیے جاتے بیاں بھی بحث ونظر کا یہی طریقہ قائم رکھنا جا ہے۔ جاتے ہیں تاکہ ان کواصولی تحقیق سے کوئی نگراؤ باتی ندر ہے اس لیے ہمار سنز دیک یہاں بھی بحث ونظر کا یہی طریقہ قائم رکھنا جا ہے۔ لہذا اگر مفسرین وحمد ثین نے اس جگہ کچھ جزئی واقعات کی توجیہات بیان فرمائی ہیں تو ان کوصرف ان کے حسن ظبن کا نتیجہ لیزا سمجھ لینا صحیح نہیں بلکہ وہ بھی اسی اصولی حقیقت پر ہنی ہیں۔ پھر جیسا اس تسم کے مقامات میں گفتگو کرتے تریب و بعید ہرتسم کے احتمالات میں گفتگو کرتے ہیں وہ یہاں بھی خروں کی نوبتیں احتمالات نے ہیں وہ یہاں بھی خروں کی نوبتیں

آئیں تو بحث و جدل کے میدان میں پڑ کرایک معقول سے معقول بات بھی جس طرح محل بحث بن جایا کرتی ہے یہ مسئلہ بھی نظری اور کل بحث مسئلہ بن گیا ہے۔

افسوں ہے کہ گرشتہ اقوام واہم نے اپنی نااہلیت کی بدولت اپنے انبیاء علیم السلام کی کوئی الی مستند تاریخ ہمارے ما سے خیس چھوڑی جو کئے پنے واقعات ہمارے ہاتھوں سامنے نہیں چھوڑی جو کئے پنے واقعات ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں ان میں قابل اعتاد حصہ صرف اتناہی ہے جو کسی تقریب ہے آن نخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماد یا ہے اور بس اس لیے اب ہمیں صرف آپ ہی کی حیات وطیبہ پرغور کرتا ہے۔ کیونکہ بلحاظ نبوت ورسالت بیتمام جماعت ایک ہی جماعت تھی اس لیے اب ہمیں صرف آپ ہی کی حیات وطیبہ پرغور کرتا ہے۔ کیونکہ بلحاظ نبوت ورسالت بیتمام جماعت ایک ہی جماعت تھی خوت کے لوازم سب میں بیساں تھے فرق جو بچوتھا وہ فضائل و کمالات میں تھا۔ قرآن کریم نے بھی آپ کے معاملہ میں جا بجابیان کا بہی نجح اختیار کیا ہے اور جب بھی کفار نے آپ کی دعوت پراعتر اض کیایا آپ کی ذات پر حملے کیے یا آپ سے ناجائز فر مائش شروع کیں یا ایک موقع پرخود مسلمانوں کی جماعت آپ کی وفات کی خبر سے ضرورت سے زیادہ دل شکت ہونے گی تو ان سے بہی شروع کیں یا ایک موقع پرخود مسلمانوں کی جماعت آپ کی وفات کی خبر سے ضرورت سے زیادہ دل شکت ہونے گی تو ان سے بہی ایک ہوتی جات کہی گئی ہے کہ بیسنت سب رسولوں کی سنت ہے جو پہلے بھی سب پر جاری ہوتی چلی آئی ہے لہذا اگر آپ کے اور پر بھی جاری ہوتی جی تھی کوں ہوتی جی نانچوار شاد ہو :

مَا يُفَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيْلَ لِلرَّسُلِ مِنْ تَم ہے بھی وہی یا تیں کہی جاتی ہیں جوتم ہے پہلے پیغبروں کو کہی قَبُلِکَ. (فصلت: ٤٣)

ائ طرح مسلمانوں کی تبلی کے لیے بھی بہی فرمایا و مسا مسحمد الاد مسول -محرصلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں کی طرح ایک رسول ہی ہیں اور جس طرح و نیا سے گذر نے کی سنت ان پر جاری ہوتی رہی ہے اگر آپ پر بھی جاری ہوجائے تو گھرانے کی اور اس کونٹی بات بیجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے - قرآن کریم کے اس طرز سے میہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام میں نفس نبوت و رسالت کے جولوازم متصومیت کی گوری پوری معصومیت کا جوت ماتا ہے جولوازم متصومیت کی گھر جملہ انبیا علیہم السلام کے جولوازم متصومیت کا جوت ماتا ہے تو پھر جملہ انبیا علیہم السلام کے حق میں بھی بہی ناطق فیصلہ مجماحات گا۔

حقیقت سے کہ نبوت اور عصمت ایک ہی حقیقت کے دواعتبارات سے دونام ہیں لیعنی جومعصوم ہے وہ صرف ہی ہی گا ایک ذات ہے اور جو نبی ہے وہ یقیناً معصوم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کب وریاضات سے بتدریج حاصل ہونے والی نعموں میں سے نبیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بیمکن تھا کہ نقص سے کمال تک کی راہ طے کرنے میں معصیتوں کی ٹھوکریں لگ جا ئیں لیکن نعموں میں سے نبیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بیمکن تھا کہ نقص سے کمال تک کی راہ طے کرنے میں معصیتوں کی ٹھوکریں لگ جا ئیں لیکن جہاں کسب واکساب کا ذراد خل نہ ہواور معاملہ براہ راست خداتھ الی کے اجتباء واصطفاء کا آ جائے۔ بھر وہاں کسی ٹھوکر کا احتمال کیا ممکن - حضرت مجد دصاحبؓ فرماتے ہیں'' از رفتن تا ہرون فرق ظاہر است' یعنی خود چلنے میں اور کسی دوسرے کے لیے چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صفت اجتباء واصطفاء کے تحت پر دروہ خود نہیں چلتے کہ بشری ضعف ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائے۔ یہاں ان

ل المام قرطي الكسموقع برلكت إلى المنع من التفضيل انعا هومن جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاو انعا التفاضل في الاحوال و المحصوص و الكرامات.... تغير قرطبي ج ٢٦٣٠٠.

کو بیابیا کرخو د قدرت لے چلتی ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَّ مِنَ النَّاسِ ﴾ (الحج:٥٠)

'' یعنی اللہ تُعالیٰ ہی کی ذات ہے جونوع ملکی اورنوع بشری میں سے اپنی رسالت کے لیے انتخاب براہِ راست خود ہی فرماتی ہے۔'' ﴿وَ اصْبِرُ لِحُكُمِ رَبْكَ فَاِنَّكَ بِأَعُيُنِنَا﴾ (الطور: ٤٨)

''آپ اینے رب کے تکم کے ابتظار میں صبر سیجئے - آپ تو ہماری ٹگرانی میں اور ہماری آٹکھوں کے سامنے ہیں-''

﴿ وَ لَو لَا أَنُ تَبَتنكَ لَقَدُ كَدِتَ تَرُكُنَ إِلَيْهِمُ شَيْئًا قَلِيلا ﴾ (بني اسرائيل: ٧٤)

'' اگر ہم آپ کوتھا م نہ لیتے تو قریب تھا کہ پچھونہ پچھآ پان کی طرف جھک جاتے۔''

انبیا علیم السلام اور رسولوں کی خلقت ہی عام انسانوں ہے الگ ہوتی ہے' ان کی تربیت کا طریقہ بھی سب ہے الگ ہوتا ہے۔ ان کی طفولیت اور ان کا شباب بھی الگ' ان کا تج داور ان کی حیات از دواجی بھی الگ' ان کا رضاء وغضب اور جدو ہزل بھی سب ہے الگ' ان کی عبادت بھی سب ہے الگ موتی ہے اور ان کا استغفار وتو بہھی سب سے الگ ان کا ثو اب بھی سب سے الگ ہوتی ہے اور ان کا استغفار وتو بہھی سب سے الگ ان کا ثو اب بھی سب سے الگ ہوتا ہے اور ان کے مواخذ ہ بھی سب سے الگ – اور بیسب بچھاس لیے کہ نظر ربوبیت شروع ہی سے خود ایک الگ نوع کی طرح ان کو بید افر ماتی ہے اور بیان کا انتخاب فر ماتی ہے۔

﴿ وَ رَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْحِيرَةُ ﴾ (القصص: ٦٨)

''بعنی پیدا کرنااور پھر پیدا کر کے جس کو جا جی اس کو حجھانٹ لینا بیدونوں صفتیں تیرے پروردگار کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں کسی کا حصہ ہیں لگتا''۔ ''بعنی پیدا کرنااور پھر پیدا کر کے جس کو جا جی اس کو حجھانٹ لینا بیدونوں صفتیں تیرے پروردگار کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں کسی کا حصہ ہیں لگتا''۔ ﴿ وَقَالُوُ الَوُ لَا نُزُّلَ هَٰذَا لُقُوا نُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيُنِ عَظِيْمٍ ﴾ (الزحرف: ٣١) ''لعنیٰ کہتے ہیں کہ بیقر آن ان دوبستیوں میں ہے کسی بڑے شخص کےاویر کیوں نیا تارا گیا''۔

﴿أَهُمُ يَقُسِمُونَ رَحُمَةَ رَبُكَ ﴾ (الزحرف:٣٦)

''احیما کیا تیرے پروردگار کی رحمت ریقتیم کرتے ہیں''۔

اور بیانتخاب و ہ خود اس لیے کرتی ہے کہ اس منصب جلیل کی صلاحیتوں کواس کے سواء کوئی دوسرا یا ہی نہیں سکتا ۔ ﴿ أَلُّكُ أَعُلَمُ حَيْثَ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (الانعام: ١٢٤)

''اللّه ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سامحل ہے اور وہ اپنی پیغیبری کیے عنایت فر مائے''۔

انبیا علیہم السلام کا جو ہرفطرت ﴿ ان کی خلقت اور ان کے اختیار وانتخاب کی بیا ہمیت کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس لیے کہوہ بھی مشرکوں میں ایک مشرک' کا ہنوں میں ایک کا ہن اور شاعروں میں ایک شاعر بن کرپیدا ہوں والعیاذ باللہ یا اس لیے کہ شرک و کفر کی تہ بہ تہ تاریکیوں میں تو حیدوعبودیت کی شمع فروزاں بن کر چمکیں۔اسی لیےاوریقیناً اسی لیےان کا خاکی قالب گووہی ہوتا ہے جوعام انسانوں کا گھر ان کا جو ہرفطرت خلقۃ ایسا پا کیز ہ اورمنور بنایا جا تا ہے کہ اس کوحر ف معصیت سے ذرا آشنائی نہیں ہوتی پھر اس کوطرح طرح سے اور مجلی کیا جاتا ہے یہاں تک کہان کے خواب اور بیداری کی دونوں حالتیں بکیاں ہوتی ہیں و ہانی حالت خواب میں بھی عام انسانوں کی بیداری سے زیادہ بیدارر سے ہیں محبت وبغض کےطوفان خیز جذبات ان کے بحراعتدال میں ذراس جنبش بھی پیدائبیں کر سکتے وہ ہر حالت میں انصاف پیند' حق گواور بے لاگ انسان ہوتے ہیں خلق اللہ کی ہمدر دی ہےان کے سینے اس درجہ لبریز ہوتے ہیں کہان کی غم خواری میں ان کی جان تھلی جاتی ہے۔ لَعَلَّکَ بَاحِعٌ بِنَفْسَکَ إِلَّا يَكُونُوُا مُوْمِنِيْنَ ان كے سینے حق جل وعلا کے احکام رضاء وغضب کے لیے آئینہ ہوتے ہیں اور ان کی ان ہی کامل صلاحیتوں کی وجہ ہے خالق کا ئنات براہ ِ راست خودان کواپی شرف ہم کلامی سے نواز دیتا ہے- وَلَسمًا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ اسْتَوای اتَیْنَاهُ حُکُمًا وَ عِلْمًا. پیشرف یاصرف اُس نوع ملکی کومیسر ہے جوفطرۃ معصوم پیدا کی گئی ہے ایسی معصوم کہ اس کوخت تعالیٰ کی معصیت کرنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی یا پھرنوع بشری میں ان مخصوص افراد کومیسر ہے جن میں اختیار کی صفت گومو جود ہو گر ان کی معصومیت پر فرشتوں کی معصومیت بھی رشک کر تی ے اس کیے ارشاد ہوا ہے اَلسَلْهُ يَصُطَفِيُ مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النَّاسِ (الحج: ٧٥) ؟ يت بالا ميں بعض انسان اور فرشتوں کوغالبًا اس مکتہ کے پیش نظر جمع کیا گیا ہے کہ نظر اصطفاء جب اپنی رسالت کے لیے سی کا انتخاب کرنا جا ہتی تو اس کا انتخاب کرتی ہے جس میں اس کی نا فر مانی کرنے کا کوئی احتمال نہ ہواس لیے یاوہ اس نوع کے افراد کا امتخاب کرتی ہے جس میں معصیت کرنے کا اختیار ہی نہیں اورا گر دوسری نوع میں کسی کا انتخاب کرتی ہے تو ان افراد کا کرتی ہے جن سے معصیت کے صدور کا کوئی احتال نہیں۔ ملوک دنیا بھی انتخاب میں کسی ایسے شخص کا انتخاب نہیں کرتے جس میں ان کے نز دیک ایک فیصدی بھی ان کے خلاف جانے کا ا حمّال ممکن ہولیکن چونکہ ان کاعلم ناقص در ناقص ہوتا ہے اس لیے اس میں ان کوغلطیاں لگتی ہیں اور بعض مرتبہ ان کے تباہ کن نتائج بھی دیکھنے پڑ جاتے ہیں- پروردگارِ عالم کےعلم میں بیامکان نہیں اس لیے اپنی رسالت کے انتخاب فر مانے کاحق اس نے خود اپنا

رکھا ہاوراس کونیو کی انسان کے جابد دوریاضت پرموتوف رکھا ہاورنہ کی کی دعا دوسفارش پرمنصب نبوت کی اجمیت خداتحالی کی رسالت وسفارت کا کام اتفاز کے ہے کہ اگراس میں ذراس اوغی نئی ہ جائے تو کارخاندرسالت سارا کا سارا درہم و پرہم ہوجائے۔

انبیا علیہم السلام اپنی امتوں کے لیے اسو ہ حسنہ بنا کر بیصیح جاتے ہیں بھ خداتعالی کے مقدس رسول و نیا میں آکر بیصیح جاتے ہیں بھ خداتعالی کے مقدس رسول و نیا میں آکر نظام مدارس کی طرح صرف زبانی تعلیم نہیں و سے بلکدان کی تعلیم کا فقشہ وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کا اپنی اولا د لے لیے ہوا کرتا ہے لیمن جس طرح بچے والدین کی قصیح یا غیر فصیح یا غیر مہذب یا خوالد کے مہذب یا خوالد کے مہذب یا عالی دیا ہو کہ کہ کا قال اور کی قبل اور جس طرح کہ سان کے مبذب یا عرب کی خوالد کی خوالد کی خوالد کی خوالد کی مربز قل کے مربز تو کہ مہذب افعال دیو میکھ دیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ اس کے مقدس کلمات من کرعلم دین حاصل کرتے ہیں اس کی طرح اس کی ہر برقل ورکت کو سامنے رکھ کر دین کا دوسرا حصہ سیکھیں بہاں قول وفعل کی تخصیص کے بغیر رسول کی ذات تمام کی تمام وین کا کھمل نقشہ ہوتی کی مربز تا کہ کہ کہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اگروہ جا ہیں تو سرف وہ کہ جس اس کی عام تو ای خوالد و میلا نات بھی اللہ تعالی ہی کے زیر گرانی رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی عام تشریع کی کومتنی بھی فرما دیں کے باب میں جت شرعیہ شان کا سکوت اختیار کر لینا بلکہ کی جا نب سے منہ موز لیما یا ہے کا ذرا سے استثناء میدونوں با تمہ اس کی مشیت کا عل ہوتی ہیں ان کا سکوت اختیار کر لیمنا بلکہ کی جا نب سے منہ موز لیما یا ہے گیں۔

انبیا " پیدائش طور پرنفس مطمئندر کھتے ہیں اور صلالت کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرگوں ہوتی ہیں ہانسان میں شرکی طاقتیں صرف دو ہیں ایک نفس بیا ندرونی طاقت ہے۔ دوسری شیطان بیہ بیرونی طاقت ہے یہاں ان کو پیدائش طور پروہ نفس مرحمت ہوتا ہے جوفطرة ہر معصیت سے نفور اور نشہ عبودیت سے چور ہوتا ہے چنا نچے حضرت عیسی علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے ولادت کے بعد ہی جوکلمہ نکا تھاوہ بہی تھا۔ اِلم عبد المله.

اب اس سے اندازہ لگالینا چاہیے کہ وہ اپنے غیر شعوری دورِ حیات میں بھی تو حید وعبود بت کا کتنا شعور رکھتے ہیں اگر اس دارالا بتلاء میں اپنی ابتدائی حیات میں اپنی شانِ عبود بت کا عام طور پر اس طرح اظہار کردینا کہیں خلاف مصلحت نہوتا تو شاید خدا تعالیٰ کا ہر ہر نی اپنی ولا دت کے ساتھ ان ہی کلمات سے متر نم نظر آتا گر حکیم مطلق کی حکمت نے اس شم کی کھی ہوئی شہاوت صرف اس رسول کے ساتھ خاص فر مادی تھی جن پر خدائی کی تہمت لگائی جانے والی تھی تا کہ الوہیت کی اس بہتان طرازی میں کی کے لیے بھی عذر و معذرت کا موقعہ باتی ندر ہے۔ انبیا علیہم السلام کے نفوس میں تزکیہ کی بیصفت اتنی کا مل ہوجاتی ہے کہ آز مائش کے کسی نازک سے نازک موقعہ پر ان سے ذراسی کروری کا اختال نہیں ہوتا ۔ یہاں زنانِ مصراور حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس مطمئنہ کی احتقامت کا نقشہ سانے رکھی تو ہوتا ہے گئی ان کی عفت فیس کی احتقامت کا نقشہ سانے رکھی تو آپ کو بہی ثابت ہوگا کہ ان کی آز مائش کا میدان جتنا خطرنا کہ ہوتا چلاگیا ان کی عفت فیس کی احتقامت کا نفر زیادہ کھانا چلاگیا۔ انبیا علیہم السلام خودتو کسی خلاف ورزی کا تصور کیا لا سکتے ہیں دوسروں کی خلاف ورزی کا قدم کے تین فطرت کو مکدر کرنے کے لئے کا فی ہوتی ہے اس لیے نہ وہ احکام اللہ یہ کے خلاف خودکوئی قدم اٹھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں اور زیا کہ ہوتا ہو ہا تھا ہے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں اور زیک کا تصور کیا لانے خودکوئی قدم اٹھاتے ہیں اور زیک کا قدم

یہ انسان کی اندرونی شرکی طاقت تھی اورائ کا م نفس امارہ ہے۔شریعتوں کاسب ہے اہم مقصدای نفس امارہ کی شائنگی اور تہذیب ہے۔ جب کوئی رسول دنیا ہیں آیا تو اس نے اپنی فیض محبت اور انباع شریعت کے ذریعہ عام مخلوق کے نفوس کی اصلاح کی جدو جہد کی ہے۔ چر جینے انسانوں کے نصیب ہیں سعادت کسمی جاچکی تھی انہوں نے خواہشات واہوا کا راستہ چھوڑ کر رسولوں کی پیروی کی پہاں تک کہ ان کے نفوس کی سرشت بدل گئی اور شریعت کے خلاف امور ہیں ان کے لیے کوئی لذت باتی ندرہی پھر کسی صاحب نعیب کا مقدر اور جاگا تو اس کے نفوس کو انباع شریعت کے خلاف امور ہیں ان کے لیے کوئی لذت باتی ندرہی پھر کسی صاحب نعیب کا مقدر اور جاگا تو اس کے نفوس کو انباع شریعت ہیں وہی طبقی راحت محسوس ہو نے گئی جو پہلے بھی شریعت کے خلاف امور ہیں محسوس ہوا کرتی تھی اب اس کا نام امارہ کی بجائے بدل کرنفس مطملتہ ہو جاتا ہے۔ دیکھوٹر بھان السندی اص رہ انبیا علیہ ما اسلام تو ان کے نفوس پیرائٹی طور پر مطمئتہ ہو تے ہیں وہ اپنے کسی دور حیات ہیں بھی کسی خفیف نا شایاں حرکت کی طرف امیلان نہیں رکھتے ۔ و یکھوٹ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سن کے دل با منظر کے مقابلہ پر اپنی طفی نا شایاں کی طرف مرابات تو اس کوئی اور انسان ہوتا تو ند معلوم اس زبر درست آن مائش اور اس کے مقابلہ ہیں اپنی اس روشن کا میابی پر نہ معلوم اس زبر درست آن مائش اور اس کے مقابلہ ہیں اپنی اس روشن کا میابی پر نہ معلوم سے وہوں تو اس کوئی نور انسان ہوتا تو ند معلوم اس زبر درست آن مائش اور میر سے اس شان استعناء کا حاصل دعوی تقدس کی بائدہ میں اپنی اس مقت میں کیوئر کرسکتا ہوں جب کہ نفس کی بائعوم خصلت صرف برائی پر برا پھیختہ کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کہ تہیں ہوگئی میں کیوئر کرسکتا ہوں جب کہ نفس کی بائعوم خصلت صرف برائی پر برا پھیختہ کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کہ تہیں ہوگئی میں کیوئر کرسکتا ہوں جب کہ نفس کی بائعوم خصلت صرف برائی پر برا پھیختہ کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ

رحت ایزدی نے یہاں اپنے کسی خاص بندہ کے نفس کی سرشت بدل دی ہو گرسانپ کے زہر کی پوٹلی اگر تو رُبھی دی جائے پھر بھی سانپ ڈرنے ہی کی چیز ہوتا ہے۔ خور فر مایئے کہ جب اپنے نفس کے متعلق دعویٰ تقدس کی نفی فر مائی تو یہاں "نفسسی" (میرانفس) کا لفظ فر مایا ۔ پھر جب اس کا سب بیان فر مایا تو وہاں "نفسسی" کی بجائے "ان السفسس" کا لفظ فر مایا ہے۔ یعنی میر ے اس دعویٰ تقدس ہے انکار کی وجہ بینہیں ہے کہ میر نے نفس میں بھی امار گی کی صفت موجود ہے بلکہ بات میہ کہ اگر کسی ناشا نستہ جنس کا کوئی فرد شاؤ و نا در طور پرشائستہ ہے شائستہ بھی نکل آئے تو بھی اس جنس کی خدمت اپنی جگہ بحال ہی رہتی ہے۔ یہاں ان کا پہلا جملہ تو ان کی شان تو اضع کا مظہر ہے اور "ان المسفس لا مار قر بالمسوء" فر مانا میا یک حقیقت کا بیان ہے عام انسانوں کے ایک ہی کلام میں میتو ان نہیں مل سکتا جب وہ تو اضع پر اتر تے ہیں تو حقیقت کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹے لگتا ہے اور جب حقیقت کے بیان کرنے پر آئے ہیں تو ان کی تو اضع کی پیٹہ ہلکا نظر آئے نگا تا ہا نہا ہوں کو نجھائے بھے جائے ہیں۔ کی تکلف سے اس لیے وہ ہر موقعہ پر بے ارادہ ان دونوں باتوں کو نجھائے جائے جائے ہیں۔

یہاں ہمارامقصد میہ ہے کہاس واقعہ کوسا ہے رکھ کرآپ انبیاء علیہم السلام کے نفس کا پچھانداز ولگا کمیں ان کے عمل ہے بھی اورخو دان کے بیان ہے بھی جب ان کے عمل ہے بہی ثابت ہو کہ کسی موقعہ پران کی استقامت میں ذرای لغزش نہیں ہو سکی اور ان کی تواضع کے بیان سے بھی ایک حرف ایسانہ مل سکا جس میں ان کے نفس کے خلاف ادنیٰ سااشارہ بھی ہوتو پھران کی عصمت کے خلاف ہم کوکوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالنا کتنی بڑی بے احتیاطی ہوگی۔

انبیا علیم السلام کی برکات صحابه اور ماحول پر پا اب رہی بیرونی طاقت یعنی شیطان تو ان کے تقدی کے سامنے وہ بھی اس طرح بے چارہ اور سرگوں ہوجاتی ہے کہ کی برائی کی دعوت دینے کا اس میں کوئی حوصلہ ہی باتی نہیں رہتا بلکہ جس طرح ایک مقبور دغمن کے لیے ساز کے بغیر کوئی چارہ کا رئیس رہتا اس طرح بیاں شیطان کو بھی طوعاً و کر با ان کی ملکی طاقت کے ہم آ ہمگ ہوتے بغیر کوئی چارہ کا رئیس رہتا ۔ پھران کی اس تیر ہوئی جو ان کی نار صرف ان کی ذات ہی تک محد و زئیس رہتا بلکہ حسب مناسب ان کے ہم جلیس اور رفتاء ہے جواوز کر کے اس تمام خطہ کو بھی محیط ہوجاتا ہے جوان کی بعثت کا میدان ہوتا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلئے والوں کے شیاطین بھی دن بدن کر دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ بھی ہر میدان میں تکست کھاتے کھاتے استے مابوں ہوجاتے ہیں کہ اگر ہزار کوشش کے بعد کسی ہے کوئی محصیت سرز دہوگئی تو ای کو اپنی بڑی کا میا بی تصور کرنے لگتے ہیں اور جس طرح ہر ضعیف اور کسی کی دین شدت ہو تا ہے ای طرح ہوجاتے ہیں کہ جس طرف اس کا گذر ہوجاتے وہ اس دارت ان نظر آنے لگتے ہیں اور کسی کسی کی دین شدت سے تو اس خواتے مرعوب ہوجاتے ہیں کہ جس طرف اس کا گذر ہوجاتے وہ اس راست ہی ہو تا تی ہیں ایک جو رہ بی ایک طرف تو صلالت کی طاقتوں بعنی نفس و شیطان کی پہلی اور زبونی کا عالم بیہ ہوتا ہے دوسری طرف ملکوتی طاقتیں اپنی ہورے ہوج وہ ہی ہوتا ہے دوسری طرف ملکوتی طاقتیں اپنی میں بھیلئے لگتے ہیں اس کی مقابلہ کے ہم میں بھیلئے لگتے ہیں اس کی طرف کسی ہوجاتی ہیں اس کی مقابلہ کے ہم میں بھیلئے لگتے ہیں اس کی دین آئی ہیا اس کی مقابلہ کے ہم میں بھیلئے لگتے ہیں اس کی دین آئی ہیں اس کی دین آئی ہا کہ اس کی دین آئی ہے کہ مکرین کو بیا مگان سے متحال دیں ہوجاتے کہ مکرین کو بیا مگان اس کے ساتھ بدلے لگتی ہے کہ مکرین کو بیا مگان اس کے ساتھ بدلے لگتی ہے کہ مکرین کو بیا مگان کو بیا مگان کے ساتھ بدلے لگتی ہے کہ مکرین کو بیا مگان کی دین گان کے ساتھ بدلے لگتی ہے کہ مکرین کو بیا مگان کی دین گان کے ساتھ بدلے لگتی ہے کہ مکرین کو بیا مگان کی دین گان کے ساتھ بدلے لگتی ہے کہ مکرین کو بیا مگان کی سے مقت کے ساتھ بدلے لگتی ہے کہ مکرین کو بیا مگان

کرنے کے سواء کوئی حیارہ کا رنہیں رہتا کہ ضرور بیرجا دو پاسحر کا اثر ہے۔ مگر حقیقت بیرہوتی ہے کہ جہاں فرش سے عرش تک عصمت و تقدس ہی کا سابندها ہوا ہوصلالت کی قوتیں دن بدن مضمحل ہو ہو کر فنا ہور ہی ہوں و ہاں حق کی فنخ وظفر اوراسباب ہدایت میں نمواس طرح فطری بن جاتا ہے جبیبا کہ موسم خزاں میں زمین کا خشک ہو جانا اور موسم بہار میں چپہ چپہ کا سبز ہ زار ہو جانا فطری ہو جاتا ہے-جس طرح موسم بہار کے چندقطر ہے صحراؤں کا رنگ بدل دیتے ہیں ای طرح انبیاء علیہم السلام کی آید کے بعد قلب و و ماغ کا رنگ و بوبھی بدلنے لگتا ہے۔ وہ سینے جو بھی ظلمات کفرے تیرہ و تاریک تھے ان کی فیض صحبت سے ایسے جگمگا اٹھتے ہیں گویا عالم قدس کی وہ سب سے بلندجلوہ گاہ ہیں۔حضور ویقین کی بیش بہانعت ان کوبآسانی اس درجہ پر ہاتھ آجاتی ہے جیسا عالم آخرت ان کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے۔ اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے کوئی کوئی فرشتوں کی جماعت میں اس طرح بھی گھل مل جاتا ہے کہ وہ اس کوسلام کرتے ہیں اور بیاس کوسنتاہے- بیتمام کر شیمے اس مرکز نور کے ہوتے ہیں جوان کے درمیان آفتاب درخشاں کی طرح موجود ہوتا ہے اور اس کے قلب مبارک کے انسلاک کے ساتھ دوسروں کے قلوب میں بھی حسب استعداد بینور اس طرح تقشیم ہوتا رہتا ہے جس طرح کے مختلف قو توں کے بلبوں میں پاور ہاؤس ہے روشی تقتیم ہوتی رہتی ہے۔ اس فیضان بصیرت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے رفقاء کی نظروں میں بھی متاع دنیا کی کوئی قدرو قیمت نہیں رہتی - دل فریب نظاروں کی فریب کاری ان پر بخو بی آشکارا ہوجاتی ہے اور آخرت کا جزم ویقین ان کے دلوں میں ابی طرح رائخ ہو جاتا ہے کہ معصیت کی جراُت کرنا تو در کنار ناموز و ں خطرات اور وساوس کا دل میں گذرنا بھی ان کے لیے اتنا شاق ہوجا تا ہے کہ اپنا جل کر خاک ہوجانا ان کواس ہے بدر جہا بہتر معلوم ہونے لگتا ہے۔ دیکھوٹر جمان السنہ ج اص • ۲۸ اور اگر کسی سے شاذ و نا در حالات میں معصیت کا صدور ہوجا تا ہے تو وہ آخرت کی گردنت کے مقابلہ میں شریعت کی سخت سے سخت سز ا کے نفاذ پر اس طرح بے چین ومضطر ہو جاتا ہے گویا اس کی ساری را حت اور کامل سرور اس سزا کے نفاذ ہی میں ہے-اب ان کے اس پاکیزہ ماحول اوراس قدسی صفت جماعت کوسا منے رکھیے پھر ان کی بلند صفات پر بھی نظر ڈ الیے تو آپ کویفتین ہوجائے گا کہ جن کی ذاتی صفات ہیہوں اور جن کے اثر ات سے ماحول اتنا یا کیز ہ بن جاتا ہو کیاان ہے کسی معصیت کا صدور ہوسکتا ہے۔

انبیا علیہم السلام کے خصائل و عادات کا اثر ان کی امتوں پر اسی طرح ہوتا ہے جبیبا والد کا اس کی اولا دیر بلکہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے جبیبا والد کا اس کی اولا دیر بلکہ اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور والدین کے استاد کے خصائل اس کے شاگر دوں میں اور والدین کے ان کی ہوتا اولا دمیں منتقل ہونے ضروری ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء پلیم السلام کے کمالات و نقائص کا ظہور بھی ان کی امتوں میں لازی ہوتا ہے ۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے خطاء ونسیان کا ایک قدم اٹھ گیا تو یہی ان کی اولا دکی سرشت بن گئ نیہ بات دوسری ہے کہ جو مؤاخذہ اس پر ہونا تقاوہ ان سے ہی ہولیا اور جب رحمت ایز دی نے اصل انسانی سے اس کو درگز رفر ما دیا تو اب وہ نسل انسانی کے لیے بھی قابل چٹم پوشی بن گیا۔ اگر کہیں معصیت کرنی انبیاء پلیم السلام کی سرشت میں داخل ہو جائے (والعیاذ باللہ) تو عاصی انسانوں کا بیڑا بح عصیان میں غرق ہوکر رہ جائے ۔ آئے خضر سے سلی القدعلیہ وسلم کے سامنے شب معراج میں دو جام پیش کیے گئے انسانوں کا بیڑا بح عصیان میں غرق ہوکر رہ جائے ۔ آئے خضر سے سلی القدعلیہ وسلم کے سامنے شب معراج میں دو جام پیش کیے گئے ایک دودھ کا دوسر اشراب کا۔ نبی کی معموم فطر سے نے فور آ آ گے بڑھ کر دودھ کا جام لیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اس تخیر واسخاب

کو معمولی ہات نہ بھے نا اگر کہیں آپ ہے کا جام لے لیتے تو معاملہ صرف اسی پرختم نہ تھا بلکہ آپ کی ساری اُمت کر داب صلالت میں غرق ہوکر رہ جاتی سبحان اللہ! عین تعظیم وا کرام کی شب میں ایسے ایسے نا زک اور خطرناک امتحان بھی گذر رہے تھے گر جب قدرت کو ایپ انعامات واکرام کی تکمیل منظور تھی تو آپ کو اس انعام کی بیثارت سے کیسے محروم رکھا جاسکتا تھا جس کے لیے نبی کا قلب سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہے بعن امت کی بہودی بے شک امتحان بہت خطرناک تھا لیکن جب تک معاملہ کی ہولنا کی معلوم نہ ہواس وقت تک اس سے نجات کی نعمت کا بھی پور اپور اانداز ونہیں ہوسکتا۔

ان سطور میں انبیاء علیم السلام اور ان کے صحابہ کے متعلق جو پچھ لکھا گیا ہے اس کا ایک حصہ تو تر جمان السنے کی حدیثوں کے ضمن میں پہلے آپ کے ملاحظہ سے گذر چکا ہے اور جو ہاتی رہ گیا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ احادیث ہی کی روشیٰ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آ نے والا ہے۔ ان کو بیک وقت سامنے رکھ کریہ فیصلہ فرما لیجئے کہ ان نفوسِ قدسیہ سے کیا عمد اُسی معصیت کا ارتکاب کرناممکن ہے؟ یہ واضح رہے کہ معصیت کی جو تتم بھی ہے اس میں قصد وارادہ ہونا ضروری ہے۔ انسان کے وہ افعال جو اس کے قصد واختیار سے نہ ہوں وہ معصیت کی تعریف میں نہیں آتے۔ اپس جب نافر مانی اور قصد آنا فرمانی کا نصور عام انسانوں کے قصد واختیار سے نہ ہوں وہ معصیت کی تعریف میں نہیں آتے۔ اپس جب نافر مانی اور قصد آنا فرمانی کا نصور عام انسانوں کے قصد واختیار سے نہ ہونا جا تا ہے تو پھر کیا وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے شایانِ شان سمجھا جا سکتا ہے؟۔

ہمارے نزویک اس مسکدی ایک ذوتی اور وجدانی دلیل ہی ہی ہے کہ جب انبیا علیہ السلام پیدائش طور پر اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں جس کی شہادت گرشتہ اور ان میں آپ کے سامنے گذر بھی ہوتو بھر اہل جنت کے صفات میں سے اگر معصومیت کی صفت بھی ان میں موجود ہوتو اس میں تعجب کی ہات کیا ہے۔ البذاریو جنی جنت میں خدا تعالیٰ کی معصیت کریں گے نہ انبیا علیم السلام دیا ہیں معصیت کرتے ہیں اس لیے اپنی آخروی فلاح و بہود کا ان کو جزم حاصل ہوتا ہے تخضرت صلی التدعایہ وسلام دیا ہیں معصیت کرتے ہیں اس لیے اپنی آخروی فلاح و بہود کا ان کو جزم حاصل ہوتا ہے تخضرت صلی التدعایہ وسلام دیا ہیں معصیت کرتے ہیں اس لیے اپنی آخروی فلاح و بہود کا ان کو جزم حاصل ہوتا ہے تخصرت میں التدعایہ وسلام دیا ہوتا ہے کہ البحک ہو ب علی البدی بعد البوع ہ " آخ کے بعد تیرے والد پر بے چینی کا تا موثنان ہوگا۔ سب بین ہی چین ہوگا اور جب کہ بیمقر رہ عقیدہ ہو گا عت کہ بیمقر المحلام سب کے سب اپنی امتوں کے لیے شافع ہوں گوتو کیا جو خود مجرم ہوں وہ شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں شفاعت کرئی کے لیے جو کھل اس اپنی امتوں کے نے شافع ہوں گوتو کیا جو خود مجرم ہوں وہ شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں معل اللہ علیہ مسلام کے استعال فرمائے ہو کہ مسلام کے استحق معنورت کا کوئی ہیرا اپر اٹھا ہو کہ مربر نیا تھی ابنا کے ہوتا تو بھی کن کھا کہ آ ہو شفاعت کر ناگا ہے اس کی مستحق ہو کہ تو اوٹ تو ہو کہ ہو ہو کہ تو کہ ہو تو کہ تو کہ ہو تو کہ ہو ہو تو کہ ہو ہو کہ ہو ہو تو کہ المائی ہو کہ ہو ہو کہ المائی ہو کہ ہو تو کہ المائی ہو تھا ہو تو کہ ہو تو کہ المائی ہو تو کہ ہو تو کہ المائی ہو تو کہ اللہ ہو تو ہو تا تو کہ مست کے ظاہری اسباب چار ہیں۔

ایس مست کے ارکان اربعہ کے عدالت و ثقامت کے وقع کو تو کہ کو تھی طرح کہ ہو تو کہ کہ ہو تو کہ اللہ ہو تو کہ مورائی ہو تو کہ کہ کو دور اللہ ہو تو کہ عدالت و ثقامت کے قطر کو اللہ کی اسباب چار ہیں۔

عدی سے ست کے ارکان اربعہ کی عدالت و ثقامت کے وقع اللہ کو تعلی ہو دور اللہ ہو تو کہ کو انہ کی میں اس کی مورون کے تو تو کہ کو تو کہ کو دور اللہ کو اس کو تو کہ کو دور اللہ کو تو تو کہ کو دور اللہ کو تو کہ کو دور اللہ کو تو کہ کو دور اللہ کو تو کہ کو دور کہ گورو کو اللہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو دور کو کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو

نسیان اورترک اولی پربھی مواخذہ کا خطرہ (الروضة البہیہ ص ۵۹) چونکہ انبیاء علیہم السلام میں بیرچاروں صغتیں کامل طور پرموجود ہوتی ہیں اس لیے ان میں عصمت کی صفت بھی کامل طور پرموجود ہونی ضروری ہے۔

یہاں ایک اہم سوال ہے بھی ہے کہ خود انبیا علیہم السلام کا اپنی عصمتوں کے متعلق نظر یہ کیا تھا ﷺ انبیاعلیہم السلام کا اپنی عصمتوں کے متعلق نظر یہ کیا تھا۔

کی پاک نفسی ان کی اندرونی و پرونی طاقتوں کی شائشگی و تہذیب ان کی بعثت کی غایت و غرض ان کے منصب کی اہمیت کما تھ اللہ کے ساتھ ہمداد قات ان کی صحبت اور ان سب سے بڑھر حرق تعالی کی ذات پاک کے ساتھ ان کی شرف ہم کلامی کے بعد بیسوال بھی اہم عمل و تعقیدہ اس مسئلہ میں اپنے متعلق کیا تھا۔ کیا وہ اپنے نفس کا معاصی کے ساتھ ماوٹ ہونا تسلیم کرتے تھے کیا اپنے متعلق عمل و انصاف کے خلاف فی در اساتھ ورکر تایا اپنے کی فیصلہ کو کی طبح رجان کا اثر سمجھ لینایا ان کے متعلق کر تا ہوں کے متعلق کی اور نا ہم اس کی انہا ہوں سکے اس کے ازالہ کا پورا پورا اہم تا میں جائز سمجھتے تھے۔ یا اس کے برعکس جہاں ان کے متعلق کی ادنی ہے کہ آئن خضر سے ملی اللہ علیہ و سکے اس کے ازالہ کا پورا پورا اہم تا میں میں انسان عبدیت و تواضع خرا سے جودا ہے دی میں اس قسم کے تصور کی کے لیے بھی کوئی گئو کئو تہیں دی بلکہ اگر کی نے آپ کے عل کوآپ کی رفعت شان اور اپنی کمتری کی وجہ سے بھی تا قابل اتباع سمجھا ہے تو اس پھی آپ کوخت تا گواری گذری ہے۔ دیکھور جمان السنہ تی اص ۱۹۹۵ میں و بھر و ہور و بینی تازا مداتا بت و استد فار کا ایک بیکر بن گئے ہیں اور بھی شان انبیا عبیہم السلام ہوئی چا ہے۔

مسئلة عصمت کی بحث میں ایک فروگذاشت ﴿ درحقیقت اسی دقیق فرق کے ذہول ہے ان کی عصمت کے خلاف بے وجہ ایک تقییر کھڑی کر لی گئی ہے اس لیے ہم جا ہے ہیں کہ اس رخ پر بھی اصولی طور پر قدر بے دوشنی ڈال دی جائے۔ وجہ ایک تقییر کھڑی کر لی گئی ہے اس لیے ہم جا ہے ہیں کہ اس رخ پر بھی اصولی طور پر قدر بے دوشنی ڈال دی جائے۔ سب سے پہلے یہاں دو با تنمی سامنے رکھنی جا ہمیں ایک بیہ کہ لغت عرب میں خطاء ' ذنب' زلتہ' اسراف اور معصیت سب

مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ ہم یہاں صرف ان کے اردوتر جموب پر کفایت کرتے ہیں۔ اردو میں بھی غیرارادی غلطی۔ ناشایاں کام۔ لغزش۔ زیادتی۔ اور نافر مانی کامفہوم الگ الگ ہے یہاں سب کا تر جمہ گناہ کر دیناصحے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے کسی عمل پر بھی معصیت کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ صرف ایک آدم علیہ السلام کے معاملہ میں یہ لفظ ضرور استعال ہوا ہے گراس کی تشریح ابھی آپ کے سامنے آتی ہے۔

دوم یہاں بڑی اہمیت کے ساتھ اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جن آیات کوان کی عصمت کے ظاف سمجھا گیا ہے۔ کیادہ عمل ان کی نظروں میں بھی ان کی عصمت کے ظاف سمجھا گیا ہے۔ کیادہ عمل ان کی نظروں میں بھی ان کی عصمت کے ظاف سمجھا گیا ہے جہاں ہرنی نے شفاعت کی حدیث ہے تا ہوا ہونی نے شفاعت کے لیے قدم ندا ٹھانے کا سبب اپنی اپنی زبانوں سے خود بیان کیا ہے یہاں ہم کو کسی حدیث سے تا بت نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے متعلق مثرک فی التسمیہ کا ایک حرف بھی کہا ہویا حضرت فلیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا شمرہ ممنوعہ کھا لین ندامت کا ایک کلمہ بھی نگا ہوبلکہ یہاں جو فہرست ہمارے سائے آتی ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا شمرہ ممنوعہ کھا لین معلوم ہوتا ہے ایک عزیز کے حق میں طوفان سے حفاظت کے لیے نا دانستہ طور پر سفارش کرنا - حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زبان سے دین کی جمایت میں تین محتلف مقامات پر تو رہے کہ کھا ہے کہ گذرنا - حضرت موٹی علیہ السلام کا ایک علم ہوتا ہے اور بس ا

حضرت آدم علیہ السلام کی زلت قر آن کریم کی نظر میں ﴿ جب قرآن کریم کی روشی میں اس پرنظر کی جاتی ہے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے دوان سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ نظر ربوبیت میں سب سے اہم سمجھا گیا تھا مگر خود قرآنی تفصیلات جوان سب سے سیمتھا تندید تا

کے اس اقد ام کے متعلق نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں:

هَلُ اَدُلُکَ عَلَى شَجَوَةِ الْخُلْدِ وَ مُلُکِ لَا ﴿ شَيطان نَهُ ان سِے کہا تھا کہ ﴾ کیا میں تم کو بتاؤں صدازندہ یَبْلِیُ. (طه: ۱۲۰)

وَ قَـا سَــمَهُمَا إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّا صِحِينَ فَدَ اوران كَ آكِتُم كَالَى كَهِ يَتِين كَرُو مِين تمهارا خيرخوا ه دوست لَهُمَا بِغُورُورٍ . (اعراف: ٢١ - ٢٢) هول اوراس طرح فريب و سے كدان كو مائل كرليا تھا -

فَنَسِيَ وَ لَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا. (طه: ١١٥) آوم بحول كئے تصاورات میں ہم نے ان كارادہ ذرائجی نہ پاياتھا-

ان آیات کی روشن میں میں تا ہوتا ہے کہ جو بات ان کے سامنے ان کی فریب وہی کے لیے رکھی گئی وہ خدا تعالیٰ کی جنت میں ان کی دائی زندگی تھی اور اس کی توثیق وتقد اپنی کے لیے خدا تعالیٰ کا نام لے کر ان کے سامنے تم کھائی گئی پھر جس طرح ہر انسان اپنی کسی انتہائی کا میا بی اور بے نہایت نوز وفلاح کے تقورات و تمناؤں میں پڑ کر دوسری جانب سے ذہول میں پڑ جایا کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی صورت بیش آئی اور حضرت آ دم علیہ السلام کو قرب ایز دی کی تمناؤں پھر شیطان کی قسموں کے سامنے میہ خیال بھی نہ رہا کہ جھے ہے کہا کیا گیا تھا بس اس فریب میں آگر پوری فراموشی کے عالم میں ان سے اس خلاف ورزی کا ارتکاب خیال بھی نہ رہا کہ جھے سے کہا کیا گیا تھا بس اس فریب میں آگر پوری فراموشی کے عالم میں ان سے اس خلاف ورزی کا ارتکاب

ہو گیا۔ قرآن کریم نے ضروراس کومعصیت کہاہے 'لین اس کی تشریح بھی جوخوداس نے بیان کی ہے اس کے بعد کی انسان کو الک کھے کے لیے بھی اس پرمعصیت کا لفظ اطلاق کرنے کاحق نہیں رہتا یعنی یہاں معاملہ کی نوعیت ہے اتنی نازک ہو گئ تھی کہاس کے سامنے کسی فرو سے تل وصبر کرنا مشکل تھا۔ اوھر ان کے نسیان کی جو کیفیت بیان کی گئ ہیکہ پورے مبالغہ کے ساتھ اس کامنی گنا ہی کا بڑا ثبوت ہے۔ پھر غور فرما ہے کہ حسر ف ان کی فراموثی کے ذکر پر کفایت نہیں کی گئی بلکہ پورے مبالغہ کے ساتھ اس کامنی پہلو بھی صاف کر دیا گیا ہے اوراس کو بھی لفظ "و لم یعزم" سے ادا نہیں کیا گیا جس کا ترجمہ سیہوتا کہ انہوں نے پختہ ارادہ نہیں کیا گیا جس کا ترجمہ سیہوتا کہ انہوں نے پختہ ارادہ نہیں کیا گیا جس کا ترجمہ سیہوتا کہ انہوں نے پختہ ارادہ نہیں کیا گیا جس کا ترجمہ سے ان کے اس عمل کی معاملہ میں ان کے ارادہ کا ذرا بھی دخل نہ تھا۔ پس اگر قرآن کریم سے ان کے اس عمل کا معصیت ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس سے ربھی ٹابت ہوتا ہے کہ وہ صرف نسیان کا ایک قدم تھا۔

ا کتاب الا انبیاء سیح بخاری میں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے چوری کی جب عینی علیہ السلام نے اس کو سرزنش کی تو اس نے کا رکامیں کے اب حضرت عینی علیہ السلام کے لیے صرف دوراستے سے یاوہ اس قسم کھانے والے کو مہم کرتے یا اپنی نظر کو مہم کرتے اپنی نظر کو مہم کرتے میا پی نظر کو مہم کرتے میا پی نظر کو مہم کرتے اپنی نظر کو مہم کرتے ہوئی قسم کھانے کرتے انہوں نے سنت و آدم علیہ السلام کے البیر کے شخص پر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوئی قسم کھانے کہ تہمت لگا کیں۔ فتح الباری میں حافظ ابن القیم سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے البیر کے قسم کھانے کے بعد تقد بی کرنے اور حضرت عیسی کی تہمت لگا کیں۔ فتح الباری میں حافظ ابن القیم سے نبوت کیاں نظر آتی ہے۔ (دیکھوٹر جمان النے سے ۲۶۳۲ جسمزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں علیہ السلام کے اس چور کی تقد ہوت کی مفت نبوت کیاں نظر آتی ہے۔ (دیکھوٹر جمان النے سے ۲۶۳۲ جسمزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقول ہے" و کان و قافا عند سماع آیة من القو آن" وہ بھی ای جنس کی ایک صفت تھی۔

مشابہ ہوں ان سے کسی اونی کی بات کا ذہول ہوتا ہے تو اس بر فوراً مؤاخذہ ہونے لگتا ہے قد رت نے اگر ایک طرف ان کو معصوم پیدا کیا ہے تو دوسری طرف ان کی گرفت بھی شخت کر دی ہے اور مطلب سے ہے کہ جب عصمت ہے تو پھر بیزروگذاشت کیوں ہے۔

کی وجہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تو بہ قبول بھی ہوگئی اور ان کو ضلعت خلافت سے نو از بھی دیا گیا گر اپنے اس نسیان کا انفعال پھر محشر تک ان کے قلب ہے محونہ ہوسکا بیاس لیے نہیں کہ یہاں معصیت کی حقیقت کا کوئی و جود تھا بلکہ بیصرف ان کی عصمت کا تقضاء تھا کہ جب اللی محشرت تھی تو نسیان ہے بھی ایساعمل کیوں ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب اہلی محشرت عیسی علیہ السلام کی فرمت میں سفارش کے لیے آئیں گئے تو وہ بڑے انفعال کے ساتھ بیعذر فرما نمیں گئے کہ جمچھ کو تو میری تو م نے خدا تعالی کے سواء معبود بنالیا تھا۔ اب سو چئے کہ اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا جرم کیا تھا۔ گرا نبیاء علیم السلام کی فطرت آئی پاکیزہ ہوتی ہے کہ معبود بنالیا تھا۔ اس کی معصیت کا گوگوئی شائبہ نہ تھا مگر پھر مقام معبود بنالیا تھا۔ اس کی معصیت کا گوگوئی شائبہ نہ تھا مگر پھر مقام عصمت اپنوں کی معصیت ہے مفعل تھا۔ پس جہاں دوسروں کی معصیت ہے تاثر کا بیعالم ہووہ ہاں بھلاخود کسی معصیت کا تصور کیا ہوسکتا ہے۔

یہ تو مقام عصمت کی نز اکت کامختصر سا حال تھا اب خدائے قد وس کی رفعت و بلندی کا ہلکا سا نقشہ ملاحظہ فر ماہیۓ - اس کے متعلق بھلا کیا لب کشائی کی جا سکتی ہے۔ بس اتنا ہی سمجھ لینا کا فی ہے کہ جومتفق علیہ معصوم مخلوق ہے جب اس کا معاملہ بھی خالق کا کنات کے سامنے آ گیا تو وہ بھی سرتا سرقصورنظر آ نے لگی-اسی معاملہ میں فرشتوں کی سرگذشت ذرا سامنے رکھ کیجئے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حرف معصیت سے بیمسلوب الاختیار مخلوق بھی شاید انسانوں کی صف میں کھڑی ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کی خلافت کے سلسلہ میں فرشتوں کا ایک ہی واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے' اگر کہیں دو حیار واقعات اس طرح کے اور سامنے آجاتے تو شاید ہارے علماء کلام کو یہاں بھی تر دو پیدا ہوجا تا مگر چونکہ اس طرف ان کا ایک ہی واقعہ سامنے تھا دوسری طرف ان کی عصمت کاعقیدہ عاصل تھا - اس لیے اس واقعہ کوزیاوہ اہمیت نہیں وی گئی' حالا بکہ حقیقت واضح ہے- بات سیٰہیں ہے کہ یہال حقیقت معصیت کا صدور ہوتا ہے لیکن جب بھی مخلوق کا معاملہ خالق کا ئنات کے سامنے آجائے تو ایک طرف قا درمطلق دوسری طرف مجسم بے جارگ موجود ہوتی ہے اس لیے ہزار عصمت کے باوجودیہاں معاملہ قصور در قصور ہی کا نظر آتا ہے اس لیے جب اس معاملہ کو خالق کا کنات کے دربار سے الگ کر کے صرف ایک معاملہ کی حیثیت ہے دیکھا جاتا ہے تو اس میں ایک حرف رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی -حضرت آ دم علیہ السلام کا بیمقدمہ جب حق تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا تو اس میں معصیت کا لفظ تک بھی استعال ہوا اوریہاں تک بھی اس نے طول پکڑا کہ عالم کےایک بہت بڑےا نقلا ب کی بہی ایک لغزش بنیا د بن گئی۔لین جب اسی واقعہ کوخالق کا کنات کے حضور ہےا ٹھا کرحضرت موسیٰ علیہالسلام اوران کے مابین رکھا گیا تو حسب بیان حدیث شریف حضرت موسیٰ علیہالسلام کولا جواب ہوجا نا پڑالینی (جب حضرت موسیٰ علیہ السلام) نے بیفر مایا'''والد بزرگوار! آپ نے ذراسی لغزش کر کے اپنی ساری اولا دکو جنت ہے باہر نکلوا دیا۔' ' تو اس پر حضرت آ دم علیہ السلام نے فر مایا'' اےموسیٰ تم کوتو رات ملی ہے جومیرے وجود ہے بھی سالوں پہلے علم الہی میں موجود تھی کیا اس میں میری اس لغزش کا ذکر نہیں؟ پھر والدیر اس عمل کے ارتکاب سے کیااعتر اض جواس کے وجود ہے بھی

پہلے اس کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔'' یہ وہی آ دم ہیں کہ جب ان کا مقد مہ خالق کا ئنات کے سامنے پیش تھا اور سوال بعینہ یہی تھا تو بجز اعتراف وتو ہے جواب کا ایک حرف نہ تھا۔ پس جب مخلوق کا کوئی معاملہ خالق کا ئنات کے سامنے آ جائے بس سمجھ لوکہ اب اس کی صفائی مشکل ہے یہاں اعتراف خطاء ہی ایک صحیح راستہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب محشر میں تمام مخلوق کے حساب کا کھن مرحلہ سامنے آئے گا تو وہ رحمت جواہل دنیا میں صرف ایک حصہ منازل فرمائی گئی ہے پورے سوحسوں کے ساتھ مخلوق کا حساب لینے کے لیے آجا گی ۔ اگر ایسانہ ہوتا تو اہل محشر میں ایسا کون تھا جو محض اپنے عمل کے بل بو تہ پر فردوس بریں کا مستحق بن سکتا۔

افسوس ہے کہ نغزشوں کو چن چن کراس طرح بیان فر مانے کی روح تھی تو کیااوراس کو سمجھا گیا کیا۔مقصدتو پیرفا ہر کرنا تھا کہ
کن حالات میں کیا قدم اٹھایا گیا تھا پھروہ بھی عمر بھر میں گنتی کے کتنے واقعات تھے مگران کو بھی ان کی شان سے کتنا بعید سمجھا گیا۔
اس سے نتیجہ تو پیرنکالنا چا ہیے تھا کہ جن کی اتنی سی فروگذاشت پر بھی اتنی گرفت ہووہ کس درجہ معصوم ہوتے ہیں مگریہاں جو نتیجہ نکالا گیا
وہ بالکل اس کے برعکس تھا' والعیاذ باللہ اگر مقام عصمت کی نزاکت اور بارگا و الوہیت کی بلندی کوسا منے رکھ کریہ واقعات پڑھے جاتے تو یہی ان کی معصومیت کا سب سے بڑا ثبوت نظر آنے لگتے۔

الحاصل اگر فیصلہ صرف قرآ نِ کریم کے طرز خطاب پر ہی دائر کر دیا جائے اور مشکلم ومخاطب کی ان خصوصیات کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر یہاں کہائر وصغائر کی بحث تو در کنار بلکہ شاید کفر واسلام میں بھی بحث پیدا ہوسکتی ہے والعیاذ ہاللہ بلکہ اگر بحث و نظر کا بہی طریقہ ملا نکتہ اللہ کے معاملہ میں بھی قائم رکھا جائے تو پھر ان کی متفق علیہ عصمت ہے بھی شاید ہاتھ دھونے پڑجا کیں۔ شخ عبدالو ہاب شعرانی "تحریر فرماتے ہیں:

> فعلم ان الانبياء عليهم السلام لا يشاركون غيرهم في ارتكاب حرام و لا مكروه الا لبيان البجواز و لكن لما شرف مقامهم سمى الله تعالى و قوعهم فى خلاف الاولى معصية و خطيئة.

(اليواقيت و الحواهر ج ٢ ص ٥٩) و القاعدة ان كل من عظمت مرتبه عظمت صغيرته. (ج ٢ ص ٦٢)

ہمارے بیان سے بیدواضح ہوگیا کہ انبیاء علیم السلام ارتکاب حرام یا مکروہ میں دوسرے انسانوں کے شریک نہیں ہوتے اگر کسی مکروہ تنزیبی فعل کا وہ ارتکاب کرتے ہیں تو وہ بھی صرف اس کے جواز کا پہلو بنانے کے لیے کرتے ہیں ان کا قدم اگر اتفاق سے کہیں خلاف اولی میں جا پڑتا ہے تو ان کے مقام کی نزاکت کی وجہ سے اس کا نام معصیت اور خطابین جاتا ہے۔ بزاکت کی وجہ سے اس کا نام معصیت اور خطابین جاتا ہے۔ یہاں قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی معمولی باتوں پر گرفت بھی اتن ہی شخت ہوتی جاتی ہے۔

قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے چند جزئی واقعات کے علاوہ کیجھ آیتیں الیی بھی ملتی ہیں جن کوان کی عصمت کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ مثلاً معاصی' رذائل' اور دیگرنوع کے فتیج افعال ہے اجتناب کے خطابات۔ ہمارے نزدیک بیبھی کلام کی فصاحت وبلاغت کے اسلوب ہے ناآشنائی کاثمرہ ہے۔کون نہیں جانتا کہ دنیا میں کلام کا ایک طریقہ ہے گفتہ آید درحدیث دیگراں بھی ہے **mm**+

فالخطاب له و المواد غيره. ان الحق من شأنه ان يؤدب الكبير بالصغير و كما ادب الله الامة بتأديب رسولها.

ان مقامات پر خطاب گوآپ کو ہے مگر مراد دوسر کوگ ہیں حق تعالیٰ کی شان میہ ہے کہ وہ مجھی چھوٹوں کی تنبیہ کے ذریعہ بروں کوادب سکھا تا ہے اور مجھی یوں ہوتا ہے کہ خطاب رسول کو ہوتا ہے اور مقصود ان کی امت کوادب سکھا تا ہوتا ہے۔

بعض آینوں میں شرک و کفراوراس قسم کے دوسرے افعال سے اجتناب رکھنے کی بھی ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ شیخ ککھتے ہیں کہ یہاں بھی ان کی ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ کفار مراد ہونے ہیں مگر حق تعالیٰ کو بیدا ظہار منظور ہوتا ہے کہ ان کو اپنا مخاطب بنانا بھی اس کی ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ کفار مراد ہونے ہیں مگر حق تعالیٰ کو بیدا ظہار منظور ہوتا ہے کہ ان کو اپنا مخاطب بنانا بھی اس کو پہند نہیں ہے۔ اگر و ہ ہمارے رسول ہے ہمارے کلام کا بغور سنمنا پہند نہیں کرتے تو ہم بھی ان کو اپنا مخاطب پہند نہیں کرتے۔

اس طرز خطاب میں یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ہمارے کلام ہمار ہے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہمارے کلام کے سننے سے اعراض کرتے ہیں اس لیے اس کی جزاء یہ ہے کہ ہم بھی ان کو نا قابل النفات سمجھ کر ان سے خطاب نہ کریں اگر چہ مرادو ہی ہوں۔ و الحكمة في هذا الخطاب مقابلة لا عراض الكفار عن استماع ماجاء به الرسول فلذلك اعرض الحق عنهم مقابلة اعراض باعراض مع كونهم هم المراد بذلك الخطاب فاسمعهم في غيرهم عقوبة لهم و استهانة بامرهم. (ج ٢ ص ١٤)

ہمار سے نزد کی بیٹے موصوف کی میرائے بہت سی اوراس کی دلیل میہ ہے کہ بعض آیوں میں آپ کوان امور ہے بھی خطاب کیا گیا ہے جن کاعقلا کوئی امکان ہی نہ تھا مثلاً والدین کے ادب واحتر ام کے سلسلہ میں آپ کواس کی ممانعت کی گئی ہے کہ ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ نکا لا جائے و لا تبقیل لھما اف و لا تنہو ھما اب کون نہیں جانتا کہ اس وقت آپ کے والدین موجود ہی کہاں سے اس کے علاوہ اس طرز خطاب میں ایک موجود ہی کہاں سے اس کے علاوہ اس طرز خطاب میں ایک بوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرز خطاب میں ایک بوئی حکمت ان امور کی اہمیت پر تنہیہ کرنی ہوتی ہے۔ لیعنی مثلاً شرک و کفر جب ایسے خطر ناک عمل ہیں کہ اگر بالفرض رسول کے تی میں بھی ان کا تصور کیا جائے تو اس کے اعمال کے لیے جاہ کن کیونکر نہ ہوں گے۔ بھی ان کا تصور کیا جائے ان کے گئے تاہ کن کونکر نہ ہوں گے۔ کہی وجھی کہ بیسب آیتیں وشنوں کے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں اوروہ ان پر غیر معقول سے غیر معقول اعتر اضا ہے بھی تر یہ تر یہ تعربی ہوتا کہ رسول کے کیرکئر اور اس کے ذاتی کا روکر دار پر بھی بھی ان کوکوئی اعتر اضا ہوا ہوا یا ان مقصد بھی اجھی طر یہ بھی جو جو درسول کے بر خلاف شہادت سمجھا ہے کیونکہ وہ ذوق تحق سے خوب واقف تھے اور اس قسم کے خطابات کا مقصد بھی اجھی طرح سمجھے تھے۔

انبیا علیہم السلام کی شان استغفار عصمت کے خلاف نہیں ﷺ ای طرح رسولوں کی شان استغفار و تو ہے کا مسلہ بھی واضح ہے۔ یہ بھی اس بناء پرنہیں ہوتا کہ وہ درحقیقت کسی ادنی سی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ مقام عصمت کی نزاکت اور بارگاہ صدیت کی ہے۔ یہ بھی میں بنازی کا استحضار اپنے نفسوں کی برائت اور تزکیہ کا ان کوتصور کرنے نہیں ویتا اس لیے وہ اس بارگاہ میں جہاں ہے تصوری کا دعویٰ کرنا ہی سب سے بڑا قصور ہے اپنے لیے تو بہ واستغفار کرتے رہتے ہیں اور مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے مقبول

احاطه میں ان کی امتیں بھی شامل ہوجا کیں۔ کیونکہ نظر رحمت اگر مجرموں کی طرف نظر کرتی ہے تو ان ہی کے واسط سے کرتی ہے اور ہماری استغفار کی اس در بارعالی تک کوئی رسائی ہوسکتی ہے تو ان نفوس قد سید ہی کے واسط سے ہوسکتی ہے۔ اب آیات ذیل پر توجہ کے ساتھ ذرا غور فر مائے کہ در حقیقت ان کا مصداق ہے کون۔ پھر رسول صلی القدعلیہ وسلم کی ذات کو یہاں پہلے نمبر میں رکھا گیا ہے تو کیوں؟:

لَفَ دُسَّابِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَ الْمُهَجِرِيُنَ وَ الْمُهَجِرِيُنَ وَ الْمُهَجِرِيُنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ اتَبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ اتَبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ النَّيعُ قُلُوبُ فَرِيْقَ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ بَعَدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيْقَ مِنْهُمُ وَعَلَى الثَّلَاةِ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُ وَقَ رَّحِيْمٌ وَ عَلَى الثَّلَاةِ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُ وَق رَّحِيْمٌ وَ عَلَى الثَّلَاةِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا. (توبه:١٧٧ - ١١٨) اللَّذِينَ خُلُفُوا. (توبه:١٧٧ - ١١٨)

يَوُمَ لَا يُخُزِى اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ.

(التحريم: ٨) قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ اَهُلَكُتَهُمُ مِّنُ قَبُلُ وَ إِيَّاىَ. (الاعراف: ٥٥)

وَاسْتَغُفِرُ لِلْنَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ . (محمد:١٩)

اور الله تعالی مہربان ہوانی پر اور ان مہاجرین و انصار پر جو
ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں۔ اس کے بعد کہ قریب
تھا کہ ان میں ہے بعضوں کے دل پھر جائیں پھر مہربان ہواان
پر بے شک وہ ان پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور ان تین
شخصوں پر جن کو بیچھے رکھا تھا۔

جس دن کہاںتہ ذلیل نہ کرے گانبی کواور ان لوگوں کو جوامیان لائے ان کے ساتھ -

انہوں نے عرض کی اے رب اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہیں ہلاک کر دیتا اور مجھ کوبھی -

اوراستغفار کروایئے گناہ کے لئے اورمؤ منوں کے گناہ کے لئے۔

پہلی آیت میں غزوہ ہوک کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں تین صحابہ سے پھتا ہاں ہوگیا تھا لیکن جب ان کی تو ہد کہ قبولیت کا وقت آیا تو یہاں سب سے پہلے اپنے معصوم رسول کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری آیت قیامت کے دن کا واقعہ ہے جہاں نبی کی ذات کے لئے رسوا ہونے کا کوئی احتال ہی نہیں تیسری آیت بنی اسرائیل کی اس خودسری کے متعلق ہے جب کہ انہوں نے کوہ طور پر جا کرخود اپنے کا نول سے کلام البی من لیا تھا، گراس پر بھی وہ ایمان نہ لائے اور ایک دوسری گتا خی یعنی رؤیت باری تعالی کی ناممکن بات کی فرمائش کر بیٹھے آخر اس گتا خی کی ان کوسزا ملی اور سب ہلاک کر دیئے گئے اس وقت حضرت مولی علیہ السلام کی ناممکن بات کی فرمائش کر بیٹھے آخر اس گتا خی کی ان کوسزا ملی اور سب ہلاک کر دیئے گئے اس وقت حضرت مولی علیہ السلام کی ناممکن بات ہے جمول ناس میں میں میں میں کہ اس کے حضرت شاہ عبدالقاور آئے فوا کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیا علیہ ماللام کی معلوم نوس کی شمولیت کی ہر کت سے مجرموں کے سور ان کے نام پر جھک پڑتی ہے پھر اس کی دسعت مجرموں سے کتر انا گوارا کی نامیں کرتی اور اس طرح مجرموں کی بخشش کا بیا ایک بیٹینی ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہیا علیہ مالیام کی استغفار و تو ہیں اس حکمت کو بھی نظم رکھنا جائے۔

ہماری اس تفصیل کے بعداب آپ کوعصمت انبیا علیہم السلام کامفہوم خوب داضح ہو گیا ہوگا اور یہ بات بھی صاف ہو گئی ہو گی کہ عصمت کے معنے بینیں ہیں کہ ان میں معصیت کا داعیہ تو پیدا ہوتا ہے گر پھر قدرت ایز دی ان کواس کے ارتکاب کرنے ہے روک لیتی ہے بلکہ اس کے معنی سے ہیں کہ ان کی نہا دہی میں جو بشری قو تیں رکھی جاتی ہیں وہ فطرۃ اتنی شائستہ اور ند ہب رکھی جاتی ہیں mmr

کہ ان میں کسی معصیت کی طرف اونی سار جمان ہی نہیں ہوتا - جس طرح کہ ایک لطیف مزاج انسان کونجاست اور گندگی سے طبعی نفرت ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی حکم برداری میں ان کووہ طبعی نفرت ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی حکم برداری میں ان کووہ طبعی راحت کی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی حکم برداری میں ان کووہ طبعی راحت کی معصیت کا تصور بھی نہیں لا سکتے - اس کا سے مطلب بھی نہیں کہ ان میں بھوک 'پیاس 'غضب' محبت اور اس قتم کی دوسری بشری قوتیں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتیں - اگر ان میں بیو تو تیں موجود نہوں تو پھر ان کی عصمت اتنا بڑا کمال ہی کیوں ہواور مسلائے تا لندگی عصمت سے ان کو انتیاز ہی کیار ہے ۔ میں بیقو تیں موجود نہیں وہ اگر معصیت کرنا میں ارشاد فر مایا گیا ہے ۔ اس لیے کہ ان میں سرے سے بیقو تیں ہی موجود نہیں وہ اگر معصیت کرنا علی تو نہیں کر سکتے - اس لیے ان کی شان میں ارشاد فر مایا گیا ہے ۔

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَ يَفْعَلُونَ مَا وه الله تعالَى كَى نافر مانى نہيں كرتے اس ميں جس كاان كوتكم ہوتا يؤمّروُنَ ﴾ (تحريم: ٦)

انبیا علیہم السلام اور ملائکۃ اللہ کی عصمتوں میں فرق ﷺ آیت بالاکا مقصد ملائکہ کی صرف عصمت بتانی نہیں ہے بلکہ ا الگ اپنی ایک ایسی مخلوق بتانی ہے جس میں خیر بے سواء شرکی طافت ہی نہیں اس لیے وہ معصیت کر ہی نہیں سکتے بلکہ نیکی بھی صرف وہی کر سکتے ہیں جس کا ان کو تکم دیا جاتا ہے اس لیے نہ ان میں ترقی کا کوئی احتال ہوتا ہے نہ تنزل کا۔

﴿ وَ مَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴾ اور ہم میں جو بھی ہے اس کا ایک معلوم مقام ہے (اس سے ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُعَلُومٌ ﴾ (السافات: ١٦٤) آگے وہ نہیں بڑھ سکتا)

اوراسی لیے قرآن کریم میں کسی جگدا ہے حق میں تو بدواستغفار کی نسبت ان کی طرف نہیں کی گئی و واگر استغفار کرتے ہیں تو بی آ دم کے لیے' ان کے حق میں تو بہ واستغفار کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں اس لیے و وحق تعالیٰ کی صفات میں سے صفت غفار وقہار' رزاق کا ذوق بھی نہیں رکھتے -

﴿ وَ الْمَهَالَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَ اور فرشِتِ تَبْيَحَ كُرتَ بِن الْحِ رَبِ كَى اور زمِن والول كَ يَسْتَغُفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الشورى: ٥) ليه استغفار كرتے بين -

یعنی فرشتوں کا وظیفہ اپنے کیے صرف تبیع وتحمید ہے اور اہل زمین کے حق میں استغفار اور ان کے لیے بخشش ما نگنا - وظائف کی یقشیم اتفاقی نہیں بلکہ انسانی اور ملکی خلقت کی تقسیم میں بنی ہے - فرشتے چونکہ معصیت سے منزہ بنائے گئے ہیں اس لیے ملکوتی وظیفے یعنی تبیع و تقدیس کے ساتھ استغفار بھی اس کے وظیفہ میں شامل ہے پھر چونکہ بشریت اس کی جو ہرذات ہے اور ملکیت اس کی مفت اس کی جو ہرذات ہے اور ملکیت اس کی مفت اس لیے اس کا خاص وظیفہ استغفار ہے -

اب بیغور کرلینا جاہیے کہ ان دوعصمتوں میں سے بلندعصمت کون سی ہے کیاو وعصمت جو جبری ہو؟ یاو وعصمت جوافتنیاری

ل ايك موقعه برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال رضى الله تعالى عندے فرمايا الرحسنى يا بلال پھرايک حديث ميں فرمايا جعلت فوة عينى في الصلولة.

گویا کھلےطور پر بشر ہوکر یہ پاک بازی الی ہے جیسی فرشتوں میں بھی کسی بڑے فرشتہ کی ہوسکتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ
ان میں اس شم کی گویا کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ بس اسباب و دواعی موجر دہونے کے باوجود معصیت سے نفور ہونا جتنا قابل تعجب
ہے ان اسباب کے نہ ہونے کی صورت میں معصیت سے نفور ہونا اتنا قابل تعجب نہیں۔ ملک اگر پاک بازی دکھلائے تو یہ اس کی
فطرت ہے مگر تعجب تو اس پر ہے جو ہے تو بشر مگر اس کی بیاک بازی کا نقشہ پھروہ ہے جو ملک کا ہونا جا ہے۔

اچھا جب ان کی صفت عصمت کا عالم یہ ہوتا ہے تو پھران کی حفاظت البی اور فرشتوں کی اعانت کا مطلب کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان خلقۂ ضعیف بنایا گیا ہے جبیبا کہ وخلق الانسان ضعیفا سے فلا ہر ہے اس لیے بعض مرتبہ وہ مقابل طاقتوں کا بورا پورا مقابلہ نہیں کرسکتا اور اس کا امکان نظر آنے لگتا ہے کہ اپنے قصد وارادہ کے بغیر اس کا قدم لغزش کر جائے - انبیا علیہم السلام کا معاملہ ضرف ایک انفرادی معاملہ نہیں ہوتا ، پھران کی آز مائش بھی معمولی انسانوں کی آز مائش کی طرح نہیں ہوتی - ایک طرف تن تنہا وہ ہوتے ہیں دوسری طرف کفر کا پورا جتھا سامنے ہوتا ہے جوان کے مقابلہ پر الی الی تد ابیر اختیار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہاڑ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا وہ ہوتا ہے جوان کے مقابلہ پر الی الی تد ابیر اختیار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہاڑ

ہُ وَ انہوں نے اپنی سب تد ابیر کرؤ الی تھیں اور ان کی بیسب تد ابیر اللہ تعیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھیں۔ اگر چہ ان کی تد ابیر الی تھیں کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ ہے ہلادیں۔

﴿ وَ قَدُ مَكَرُوا مَكْرَهُمُ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكُرُهُمُ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكُرُهُمُ وَ إِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ إِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾

(ابراهیم: ۲۶) پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ ہے ہلا دیں۔
اس لیے قرآن کریم نے ان کی اس پاک نفسی کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے ماحول کی اس نزاکت پر بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ پھر میہ بتایا ہے کہ ان حالات میں اگر کسی علاقدم اٹھانے کے دواعی و اسباب نہ بھی ہوں تو بھی اگر کسی خارجی باعث سے انسان کا قدم اس طرف اٹھ جائے تو پھے بعیر نہیں ہوتا۔ گرچونکہ انبیاء علیم السلام کے گراں ہم ہوتے ہیں اس لیے دہ باعث سے انسان کا قدم اس طرف اٹھ جائے تو پھے بعیر نہیں ہوتا۔ گرچونکہ انبیاء علیم السلام کے گراں ہم ہوتے ہیں اور ان موافع کے باوجود ان کی عصمت میں ذرافر ق نہیں پڑتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں و یکھئے حالات کتنی نزا کت اختیار کر چکے تھے یعنی جس طرف سے انکار کا خطرہ ہو سکتا تھا اب اس جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی جا رہی تھی -سوءاور فحشاء کی بھیا تک صورت ہے ورہ خود خواہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں مگروہ ازخودان کے اتنا قریب آپکا تھا کہ اگر کوئی طاقت اس کودھکا نہ دے دیتی تو اگر بیازخوداس میں نہ گرتے

ترجُمانُ السُّنَّة : جلد سوم

rrr

تویقیناً و وخود آ کران کوگیر بچکے تھے۔ جب صورت حالات اتنی نزا کت اختیار کرگئی تو ویکھو پرور دگار کی حفاظت کس طرح مدافعت کے لیے سامنے آگئی اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پراس کا ذراسا داغ بھی نہ لگ سکا -صورت حالات کی اسی نزا کت کو اس آیت میں ادا کیا گیا ہے:

؟ أَنُ رَّا ابُرُهَانَ عورت نے تو یوسف کا ارادہ کرلیا تھا اور اگر یوسف اپنے پرور دگار کی محبت اور بر ہان نہ د کیھتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے -

وَ لَـقَـدُ هَمَّتُ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوُ لَا أَنُ رَّالُبُرُهَانَ رَبِّهِ لِلَّا (يوسف: ٢٤)

یعنی ایک جانب تو ارادہ ہوہی چکا تھا اور اس بناء پر دوسری جانب میں عصمت کے خلاف جینے اسباب ہوسکتے تھے وہ سب موجو دہوگئے تھے اور نبقشہ کچھا سابن گیا تھا کہ اگر کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہر ہان رب نہ آجائے تو اس طرف سے بھی قصد پیدا ہو جاتا کچھ بعید نہ تھا مگر ان حالات کے باوجو د پھر بیدارادہ بھی کیوں نہ ہوسکا ؟ اس لیے کہ ان کے رب کی ہر ہان ان کے سامنے تھی بھر جب اس طرف ارادہ کا بھی وجو د نہ تھا تو عصمت کے اس بلند مقام کوا داء کرنے کے لیے جو تعبیر یہاں اختیار کی گئی ہے د و بھی کتنی بلند ہے۔

كَذَٰلِكَ لِنَصُوفَ عَنُهُ السُّوُءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِيُنَ.

یہ بر ہان دکھانا اور اس طرح ٹابت قدم رکھنا اس لیے تھا تا کہ ہم ہٹا ئیں اس سے برائی اور بے حیائی کو بے شک وہ ہمارے سگن میں میں میں ہے۔

(یوسف:۲۶) برگزیدہ بندوں میں ہے۔ روز در برند میں اس کا بعد میں براتعلقہ مسم

یہاں لِنضوف عَنُهُ السُّوْءَ وَ الْفَحْسَاءُ نہیں فر مایا گیا یعیٰ عرف کاتعلق جو پچھ بھی رہاوہ سوءاور فحشاء کے ساتھ رہا اس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی نہ تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سواءاور فحشاء چونکہ خود ہڑھ کران کی طرف آرہا تھا اس لیے نعل صرف کا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اپنی جگہ بدستور ثابت قدم رہاں لیے یول نہیں فر مایا کہ ہم نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کوسوءاور فحشاء سے بازر کھا یہ بیبیراس وقت مناسب تھی جب کہ یہاں ان کا اونیٰ سا قدم بھی اٹھانا ثابت ہوتا۔ پس اندازہ لگا ہے کہ قرآن کریم انہیا علیہم السلام کی عصمت بیان کرنے میں کتی احتیاط سے کام لیتا ہو اور اس کے لیے تعبیر بھی وہ اختیار فرما تا ہے جوان کی شان عصمت کوزیادہ سے زیادہ نمایاں کر سکے۔ اس طرح آبکہ موقع پر آپ کے سامنے منافقین نے ایک مسلمان پر جھوٹی تہمت لگائی اور اس کے لیے اس قسم کے قرائن اور شہاد تیں مہیا کرویں کہ ایک خالی الذہن انسان کے لیے ان کے موافق فیصلہ دیے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس لیے اگر یہاں آپ مسلمان کے خلاف فیصلہ فیصلہ فیصلہ کے بیالیا اور وی اللی نے تمام حقیقت کھول کرد کھوٹی کوئی جانے نے مالیا اور وی اللی نے تمام حقیقت کھول کرد کھوٹی کوئی جو تو بالکل قرین قیاس ہوتا، مگر خدائی عصمت نے آپ کوا لیے فیصلہ سے بچالیا اور وی اللی نے تمام حقیقت کھول کرد کھوٹی کھیے

ا اس جگدید بحث کرنی کے وہ بر ہان رہ بھی کیاغیر ضروری بحث ہے جس کے بیان سے سکوت کرلیا گیااس کی تحقیق میں پڑتا ہمارے لیے بھی مناسب نہیں۔ گرا تناضر ور معلوم ہوتا ہے کہ ضرور و وکوئی ایسی ہا ہے ہوگی جوعین اس وقت ان کے سامنے آئی اس سے قبل اس کاظہور نہ تھا' دوم بید کہ دو کوئی ایسی چیز ہمیں۔ گرا تناضر ور معلق ہوئی تھی۔ یعنی نظر آنے کی چیزتھی۔ یہاں اس کا مصداق صرف نفس کی پاک قرار دینا ظاہر کے خلاف ہے اور یوں باطل کو تلم کے زورے جن تا ہدے کہ دیا تا ہدی ہوئی تھی۔ یہاں اس کا مصداق صرف نفس کی پاک قرار دینا ظاہر کے خلاف ہے اور یوں باطل کو تلم کے زورے جن تا ہدے کر دینا علیحہ وہات ہے و ان من البیان لسموراکی ایک شرح میچھی کی گئی ہے۔

واقعه کی اس نزاکت پھر آپ کی غیبی عصمت کو تر آن کریم نے کس انداز ہے اداء کیا ہے:

وَ لَوُ لَا أَنُ ثَبَتُ نِكَ لَقَدُ كِدُتَّ تَوْكُنَ اِلْيُهِمُ اوراگرہمتم کوسنجالے نہ رکھتے تو تم ان کی طرف تھوڑ ا سا جھک شَيْئًا قَلِيُلا. (بني اسرائيل:٧٤) جاتے-

یہاں بھی آپ کے حق میں احتیاط کے جتنے پہلوممکن تھے ان سب کی رعایت کر لی گئی ہے یعنی جس بات کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے وہ آپ کا کوئی عملی قدم نہ تھا بلکہ صرف میلانِ طبع تھا' پھراس پرلفظ تک دے اضا فہ فر ما کریہ بتا دیا گیا کہ آپ کا بیرمیلان بھی ہوا تو نہ تھا مگر حالات اس کے قریب آگئے تھے کہ اگر ہم نہ سنجال لیتے تو ایسا ہوجا تا اسی پربس نہیں کی گئی بلکہ شیاء کے ساتھ قلیلا کی صفت بڑھا کر بیاور تنبیہ کی گئی کہا گرآپ کار جھان ہوتا تو وہ بھی بہت خفیف ہوتا – اس معاملہ میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں یوں معلوم ہوتا ہے گو یا بہت سنجال سنجال کر الفاظ استعال کیے جار ہے ہیں ادھران کی عصمت کی بیر عایت ہے دوسری طرف اس کا امتنان بھی منظور ہے کہ اتنی عصمت پر بھی ان میدانوں میں ایسی صاف گلوخلاصی صرف ہماری حفاظت کا ثمر ہ ہے۔ اگر ہماری دست گیری نه ہوتو میمکن نہیں - پھر جہاں کسی تکوینی مصلحت سے قدرت بیہ دینگیری نہیں فر ماتی بس و ہیں قدم لڑ کھڑانے لگتا ہے-و کیسے حضرت آ دم علیہ السلام کے معاملہ میں جب مشیت الہی نے ان کی ایک ذرائ بغزش میں عالم کی آبادی کاراز پنہاں فرمادیا تھا تو یمی نازک مراحل ان کے سامنے آگئے۔ شیطان نے آ کر جو بات ان کے سامنے رکھی وہ خدا تعالیٰ کے دارالرضوان میں دائی حیات کی دولت تھی جس کے لیے نبی تو نبی ایک عام مسلمان کا دل بھی بے چین ہوتا ہے۔ پھر اس پر جھوٹی قتمیں کھا کر پچھا یہا سا با ندھا کہ جو بات ان ہے کہی گئی تھی و ہ اس وفت ان کے د ماغ ہے بالکل نکل گئی مگر چونکہ تکوینی طور پر قدرت ہی کو پر بغزش منظور تھی اس لیے یہاں ان کوسنجالانہیں گیا - آخر کاران کا قدم پھسلا اور بیآ واز آئی -

وَ مَالا هُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنُهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا اوران كرب نے ان كو يكارا كيا يس نے اس درخت ہے تم كومنع نبيس كيا تقا اور نه كهه ديا تقا كه شيطان تمهارا كحلا موا دعمن

الشَّجَرَةِ وَ أَقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مَّبِينٌ. (اعراف:٢٢)

مگرآ دم علیه السلام نے گربیروزاری کےعلاوہ عذر ومعذرت کا ایک کلمہ تک منہ ہے نہ نکالا کیونکہ جانتے تھے کہ اگرنسیان کا عذر کرتا ہوں تو بیسوال ہوسکتا ہے کہ اچھا بینسیان بھی کیوں ہوا؟ پھر جب انہوں نے بیشان عبودیت دکھلائی تو ادھر سے شان معبودیت اس طرح ظاہر ہوئی کے عفوو درگز رکے ساتھ اب خوداس کا عذر بھی بیان فرمادیا گیا۔ سبحان اللہ! انبیاء کیہم السلام بھی کتنے ادب شناس ہوتے ہیں- فَسَسِسَى وَ لَمُ مُعَجِدُ لَهُ عَزُمًا (طل ) یعنی جولغزش بھی ان ہے ہوگئی و ہصرف نسیان کی بناء پر ہوئی -عزم و ارادہ کا تو یہاں نام ونشان بھی نہ تھا'ابھی ابھی یا تو یہ ہاز پرس تھی مگر جب اعتر اف جرم ہےتو ابھی بینوازش ہے گویا جرم پچھ بھی نہ تھا انبیاء علیهم السلام کی لغزش بھی تمام جہان سے زالی ہوتی ہے پھران کی بخشش بھی سب سے زالی ہوتی ہے۔

انبیاء علیم السلام پرنسیان بھی قدرت ہی کی طرف ہے ڈالا جاتا ہے اس لیے وہ بہت سے انعامات اور جدیدا حکام اللی کا منشاء بن جاتا ہے- دیکھئے حضرت موی علیہ السلام نے گئنے اہم مقصد کے لیے تو سفر کیا پھران کے رفیق کو تھیک مقصود پر پہنچ کر کیا نسیان ہوااور حضرت خصر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جوعلامت ان کو بتائی گئی تھی وہ پچشم خود و کیمنے کے بعد بھی حضرت موئی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرنا مجول گے اور آ گے جل پڑے مگر چونکہ بینسیان لحقد رتی طور پر ڈ الا گیا تھا اس لیے اس کی یا دو بانی کی شکل بھی قد رت ہی نے پیدا فرمائی وہ یہ کہ اس تمام سفر میں ایک دن بھی حضرت موئی علیہ السلام کو تکان محسوس نہ ہوا تھا مگر آ جی شکل بھی حضرت موئی علیہ السلام کو تکان محسوس ہونے لگا اور وہ ذرادم لینے کے لیے یہ کہ کر بیٹھ گئے۔ لَقَدُ لَقِیْنَا مِن سَفَوِ نَا هلذَا اَحْصَالُ آ جی سفر میں تو ہم کو تکان محسوس ہونے لگا اور وہ ذرادم لینے کے لیے یہ کہ کر بیٹھ گئے۔ لَقَدُ لَقِیْنَا مِن سَفَوِ نَا هلذَا اَحْصَالُ مَن کَی اُن ہو گیا۔ آ جی سے میں تو ہم کو تکان ہو گیا۔ آ جی جی اشتہ دان محسول گئی تھی اور جی تھی اور جی تھی ہوگر جب ناشتہ دان محسول گئی تھی اور جی تھی اور ہو تھی میں تو وہ جگہ تھی ہی کھی گئی تھی اور ہو تھی جو کہ اور وہ بھی مطابق کی تھی کی کھی باتی تھی۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم کو تلاش تھی آخروہ کو لیے اور وہ بیں حضرت خصر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی۔ انظام کے حالات زندگی اور ان کے ہم وہ نسیان کے واقعات میں اس پھی نظر رکھی جاتی کہ ان میں کیا کیا اسرار اور موعظت وعبر کے گئیسبتی خیاں ہوتے ہیں تو قرآن کے تکر ارتضعی کا سوال ہی پیدائی ہوتا۔

بہ کا اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شب اپنی حرم سرائے میں جانے کا اس لیے ارادہ کیا کہ ہر ہر بی بی سے ایک ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہو۔ خدا تعالی کے برگزیدہ نی تھاس پر فرشتے نے بھی یا دولا یا کہ ان شاء اللہ کہہ لیجئے مگر ان کو یہ مبارک کلمہ کہنا پھر یا دخد رہا آخر اس کا جو پچھ نتیجہ ظاہر ہواوہ اس جلد میں آپ کے سامنے ہے۔ ہبر حال انبیا علیم السلام کے نسیان کا قدم کلمہ کہنا پھر یا دخد رہا آ خراس کا جو پچھ نتیجہ ظاہر ہواوہ اس جلد میں آپ کے سامنے ہے۔ ہبر حال انبیا علیم السلام کے نسیان کلمہ کہن قدرت ان کو سنجا لے ندر ہے تو اپنی گونا گوں ذمہ داریوں میں نہ معلوم ان کے کتنے قدم نسیان کے اٹھ جا ئیں۔ عام انسانوں کو معمولی پریشانیوں میں اہم ہے اہم با تنبی بھول جاتی ہیں پھر ان نفوس کا تو حال کیا ہوگا جن کے سریوری نوع انسانی کے بننے اور بگڑنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

ر پر این عصمت سمجھنا چا ہے ہم پہلے تر جمان است کے خلاف سمجھنے کے بجائے براہین عصمت سمجھنا چا ہے ہم پہلے تر جمان النہ میں لکھ چکے ہیں کہ نبی کے قول وعمل کا تو کہنا ہی کیااس کی رائے کو بھی عصمت حاصل ہوتی ہے اورا گر کہیں اس پر ٹو کا گیا ہے تو السنہ میں لکھ چکے ہیں کہ نبی کے قول وعمل کا تو کہنا ہی کیااس کی دلیل ہے کہان کی ہر ہر نقل وحرکت بلکہ ان کی رائے بھی سب پروردگار یہان کی عصمت ہی کی بناء پر ٹو کا گیا ہے کیونکہ یہی اس کی دلیل ہے کہان کی ہر ہر نقل وحرکت بلکہ ان کی رائے بھی سب پروردگار کے این کی عصمت ہی کی بناء پر ٹو کا گیا ہے کیونکہ یہی اس کی دلیل ہے کہان کی ہر ہر نقل وحرکت بلکہ ان کی رائے بھی سب پروردگار کے لیے شاذ و نا درصورتوں میں کہیں ان کوٹوک بھی دیا جا تا ہے اس کے کے زیر نگرانی ہوتی ہے اور اس باطنی حفاظت کے اظہار کے لیے شاذ و نا درصورتوں میں کہیں ان کوٹوک بھی ان کے لیے انک اجرکا برخلاف ان کی امتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر اجتہا دوکوشش کے بعد ان سے خطاء واقع ہوجائے تو اس پر بھی ان کے لیے انک اجرکا

وعدہ ہے۔ ان تمام تفصیلات کوسا منے رکھ کریہ اندازہ لگائے کہ مقام نبوت کی نزا کت اوراس کاحسن کیا کسی اونی سی معصیت کے داغ کا بھی متحمل ہے۔ حاشا و کلا۔ و الحصد لله او لا و آخواً

ل اس جَلَد ترجمان السنة جلد دوم ص ٣٧٣ حديث نمبر ٢٠٨ كاتشريجي نوث ملاحظ فرماليس-

چونکداس موضوع کے متعلق جھے کو تد بھے سخف رہا ہے اس لیے اس مضمون کی تصانیف مطالعہ کرنے کا جھے کو بھیشہ موقعہ بلتا رہا ہے۔ حسن انقاق ہے آئے ہے تمہیں سال پہلے ای مضمون پر ایک مطبوعہ فاری مکتوب حضرے مولا نامجہ قام صاحب قدس مرہ کا تخریر کردہ میر ہے ہاتھ آگیا تھا اور جھے کو اتنا پسند آیا تھا کہ بیں نے ای وقت اس کی ایک نقل لے کراپنی پاس رکھ کی تھی اور الحمد لللہ کہ آئے بھی یہاں وہ میر ہے دم کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد جب قسمت نے متعقد بین و متافرین کی چند کتب کے مطالعہ کا موقع بخشا تو اندازہ میر بوا کہ جو بچھان متفرق اور اق بیں بھی اپڑایک اور ایسا نیارو فن چڑ ھادیا ہے کہ وہ بی استدلال جس کو ملانہ موقع بخشا تو اندازہ میر بوا کہ جو بچھان متفرق اور اق بیں بھی اپڑایک اور ایسا نیارو فن چڑ ھادیا ہے کہ و بی استدلال جس کو ملانہ کھا جا سکتا تھا اب فلسفیانہ بن گیا ہے۔ بچھ کو اس کا تھور بھی نہ تھا کہ میں کی مناسب صورت میں اپ کو آپ کے ما ما ہے بھی اس کو آپ کہا جا ما سکتی تھا اب فلسفیانہ بن گیا ہے۔ بچھ کو اس کا تھور بھی نہ تھا کہ میں کی مناسب صورت میں اس کو آپ کے ما تھا ب کہا جا تھا ب فلسفی نہ بھی تھا کہ میں کی مناسب صورت میں اس کو آپ کی ساتھ میں اس کو آپ کی ساتھ میں اس کو آپ کی ساتھ میں اس کو بیش کر سے کہ تھا کہ بی اس کے بھی کاری زبان جی علی نابری تی مطبوع نا سے نہیں جا پہنچ ہے۔ بھر اتی کو اس کا ترب میں تھی کہ اس کی میں نہ کی ناری زبان تی تھی ڈاس کی تھی ڈاس کی تھی کہ اس کے بھی اس کی تھی کہ اس کی تھی کہ بیا تھی کہ ہی ہو بھی ہے۔ میں نے اس پر بھی تھوڑ اسا و قت خرج تو کی ہو جسے کہ وراس کا ترجہ بھی کس صد تھی ہیں ہو تھی ہے۔ میں نے اس پر بھی تھوڑ اسا و قت خرج تو کہ کیا میں کہ کہ ہو تھی ہے۔ میں نے اس پر بھی تھوڑ اسا و قت خرج تو کہ بی مصنف کا المحمد میں بی لیند کر کے ترجہ دیکھیں جو اس کی روثنی میں لکھی ہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس سے کہ بیس جو اس کی روثنی میں لکھی گیا گیا ہو ہو ہیں۔ اس کے بعد اس سے زیادہ میں اس لین ہیں کی روثنی میں لکھی گیا گیا ہو ہی ہیں۔ اس کے بعد اس سے زیادہ میں اس لین ہیں۔ کہ روٹنی میں لکھی گیا گیا ہو ہو سے۔ اس کے بعد اس سے زیادہ میں اس لین کی کو جو سے ہو کی کہ تھی کہ میں کی ہو تھی ہوتی ہو تھی ہوتی کی کو تھی ہوتی ہوتی ک



## بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب حضرت مولانا أنا نوبتوى مهة اللهليه درمعصوميت انبياء يبهم السلام وهم تحقيق حقيقة كل طبعي

احقر کے نز دیک انبیاء صغائر و کبائر ہر دوشم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اپنی نبوت ہے قبل بھی اور بعد بھی - میری بیرائے اگر چہ بظاہر اقوال ا کابر کے خلاف نظر آتی ہے کیکن مسئلہ کی پوری تقریر کے بعدان شاءاللہ تعالی موافق نظر آئے گ-چونکہ ہر دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہےصرف کسی بات کا انکار کر دینا کا فی نہیں' اس لیے پہلے ہم اینے دعویٰ کی دلیل قرآن کریم ہے پیش کرتے ہیں-ارشاد ہوتا هِ- "قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ" كَهِـ وَيَحْدَا كَرْتُم الله تعالى معبت كرتے ہوتو ميرى اتباع كرو-' دوسرى جكه ارشاد ہوتا ہے ''لَفَذ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ " لِعِيٰ تَهارے لِير ول الله ميں بہترین نمونہ ہے!ان ہر دوآیات میں جب ہرمعاملہ میں آپ کی اتباع اور ہربارہ میں آپ کی ہستی کونمونہ فر مایا گیا ہےاب اگر آپ کے افعال واقوال میں معصیت کا احمّال ہوتو لا زم ہوگا کہ معصیت میں بھی آپ کی اتباع ضروری ہو حالانکہ قر آن كريم كاارشاد بوصًا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بهم نے جنات اورانسان کوصرف اس لیے پیدا کیا ہے کہوہ ہماری عبادت کیا کریں- دوسری جگہ ارشاد بو مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهُ مُنْ الرَّيْنَ. أَن كُوسرف ال بات کا تھم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں-ان دونوں آیتوں کو ملاکریہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہے نہ کہ معصیت! اور اس کوصرف اسی کا حکم دیا گیا ہے تو اب پیہ کیسے ممکن ہے کہ معصیت میں بھی اس کوا تناع کا حکم دیا جا سکے۔اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ہر چیز کے کئے اس کی ذات کے پچھلوازم ہوتے ہیں جس جگہوہ ذات موجود ہونی ہے دہاں اس کے بیلوازم بھی ضرورموجود ہوتے ہیں اسی لئے ان کی اس ذات کےلوازم کہا جا تاہے جیسے آگ اس کے لئے جلانالازم ہے جہاں آگ ہو گی ضرور جلائے گی - اس قاعد ہ کےموافق ہمارے سامنے دونتم کی مخلوق

مكتوب اصل بزبان فارسى بزعم احقر انبياء عليهم الصلوقة والسلام از صغائر و كبائر قبل المنبوة و بعد المنبوة بهر طوركه باشد معصوم اند.وایں رائے جدید ہر چند کہ بظاہر مخالف اقوال ا کا براست اما ہر کرا بہرہ ازفہم داده اندان شاءالله بعد تنقيح اصل مرادموافق اقوال ا کابرخواہندیا فت چوں ہر دعویٰ رادلیل بكاراست ندفقط لأنسلم وانكاري بإيد كهاي دعويٰ را اولاً موجه نما يم. برا درمن در كلام التدمي قرمايتد"قتل ان كنتم تمحمون اللُّمه فاتبعوني يحببكم اللَّه" وتهم چنين لقدكان لكم ني رسول الله اسوة حسئة فرموده اندايل دو آیت باتبل مطلق مدایت می فرما بند و این طرف آيت. "وما حلقت الجن و الانس الاليعبىدون.و ما امروا الاليعبدواالله مخلصين له الدين" باجم پيوسته باي جانب مشیراند که مقصود از انسان ہما نست که مامور ' ہ<sup>ا</sup>نست و آ ں جز عبادت ہیج نبست- مگرمی واتی که هر چیز را از لوازم ذات خود نا گزیر است چه 'الشئی اذا ثبت ثبت بلواز مه' واین ظرف درتعریف ملائکه و شیطان می خوانی که

ہیں- ملائکہ وشیاطین ان کی ذات کے لئے بھی پچھلوا زم ضروری ہیں- قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذات کے لئے کفرلازم ہے تکیانَ الشَّینُ طَانُ لِوَبِّهِ کَفُورًا.اور ملائکہ کے لئے فرما نبر داری لازم ہے وہ فرماں برداری جس میں سرتا بی ونا فرمانی کی مطلق گنجائش نہ ہووَ کا یَعْصُونَ اللَّهُ مَا اَمَوَ هُمُ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونُ نَ

چونکہ بیامربھی مسلم ہے کہ ذات کے لوازم ہوتے ہیں وہ اس ذات کے علاوہ دوسری جگہ نہیں یائے جاسکتے - اس لئے ملا تکہ التد کے علاوہ اذ عان وفر ماں برداری اور شیطان کے علاوہ کفر سرکشی کسی دوسری جگہ یائی نہیں جاسکتی - لیکن ان دومخلوت کے سواء یہاں ایک تیسری مخلوق اور نظر آتی ہے یعنی حضرت انسان جس میں بیددونوں باتیں جمع نظر آتی ہیں ارشاوے خیسکے طو اعَـمَلا صَسالِحًا وَ احَوَ سَيْمًا يَعِي انبول نِي نَيكمل ك ساتھ کچھ برے مل بھی کئے ہیں للہذا حسب بیان سابق ضروری ہے کہ انسان میں ہر دوقتم کا ماد ہموجود ہو۔ ماد ہ شیطانی بھی اور مادہ ملکی بھی ورنہ برائی اور بھلائی جو دراصل ان دوقو توں کے ذات کےلوازم تھے عام بن جائیں گے۔ان اجزاء ہے انسان کی ترکیب پریہاستدلال ایہا ہی ہے جیبیا کہ عناصر اربعہ ہے اس کی ترکیب پر ظاہر ہے کہ انسان کے لئے عناصر اربعہ کے اجزاءتر کیبی ہونے کا ثبوت بھی ہمارے پاس بجز اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ جوان عناصر کے لوازم ہیں مثلاً رطوبت' یوست ٔ برودت اورحرارت بیسب انسان میں موجودنظر ہے تے ہیں- رطوبت کو دیکھ کریہ ماننا پڑتا ہے کہ آب جس کے لئے رطوبت لا زم ہے انسان میں موجود ہے ای طرح بقیہ اثر ات کو دیکھے کربھی شلیم کرنا ضروری ہوگا کہاس میں بادوآ تش و خاک کے عناصر بھی موجود ہیں ورنہ ایسا کوئی مخص ہے جس نے انسانی آ فرینش کے وقت ان اجزاء کا مشاہدہ کیا ہو۔ پس جس طرح ہم نے یہاںصرف لوازم کے وجود سے ان عناظر کے وجودیر استدلال کیا ہے ای طرح عام انسانوں میں اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کے اثر ات کو دیکھے کرتنگیم کرنا بھی لازم ہوگا کہ اس

پس شیطان راعصیان و ملا نکیدرا اذ عان فر مان لا زم آید و چون ایں قدر پیشتر گوش خور دو آں عزیز است که لا زم ذ ات ازملز وم خود عام نمی باشد لا زم ذ ات اوست بجائے ديگرنمي رد دو چگونه تو ال شد الواحد لا يصد رالاعن الواحد لازم آ مدكه درمصداق (خسليطوا عملاً صيالحيا و احسو سیسنا) از ہردونوع پارہ درخمیرنہا دہ باشند نے بلکہ ہر کہ اخیال خیر وخطرۂ شربہ دل می رد داز ہر دونوع چیز ہے در آغوش دادہ اندواز ہرفتم قدر ہے قدر ہے در برنہا دہ اندور ښلازم آيد که لا زم ذ ات عام باشد اندري صورت مثال ترکیب ارواح انسانی ازیں دومتم ماد ہ چناں باشد لہ در هر ماده ترکیب انواع مرکبه از اربع عناصرشنیده بلکه چنا نکمه از خواص اربعه پیوست و رطوبت و برودت و حرارت كه درا جسام مركبه يا فته يشوند ولوازم ذات خاك وآب و بادو آتش اندر کیب اجسام مرکبه ازیں اجہام عارگانہ ہے برد ہاندورنہ کیست کہ وفت آفرینش نگریست ہم چنیں تر کیب ار واح انسان ماوشااز و وعضرمککی و شیطانی یے توال بردگو ما و رائے این دو چیز بائے دیگر باشند. اندریں صورت لازم افتاد کہ ذات یا برکات حضرت خلاصه موجودات سرور کا کنات علیه و علی آله افضل الصلوات واثمل العسليمات إزيثائبه شيطاني مبرا بإشد و ر نها تباع مطلق چگونه صورت بند د ٔ ہاں اگر ازلوازم ذات امید مفارفت بود ہے می تو ال گفت کہ ہر چند کہ در ذات شريف حضرت حبيب رب العالمين جزوى ازنوع شيطاني است اما تحصیان که لازم آن بود در این ماده مفارفت

میں وہ دونوں قوتیں بھی ضرور ہیں جس کے بیددولوازم ہوگالیعنی مادہ ملکی مادہ شیطانی - استمہید کے بعداب بیضروری ہوگا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ما ده شیطانی ہے مبرا ہوں - ورنه اگر آپ کی ذات اقدس میں بھی بیہ مادہ موجود ہوتو ہیلازم آئے گا کہ جواس کےلوازم ہیں یعنی معصیت و ہجی آپ کی ذات میں موجود ہوالعیاذ باللہ اور اگریہ تتلیم کرلیا جائے تو جب قرآن كريم مرمعامله مين آپ كى اتباع كائتكم ديتا ہے توبيہ بھی لا زم ہوگا کہ اس معصیت میں بھی آ ب کی اتباع ضروری بو- حالاتك (وَ صَا أُمِسرُوا إِلَّا لِيَسَعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ ) ميں حصر كے ساتھ فر ما ديا گيا ہے كہتم كوصر ف عبادت كرنے كا ہى تھم ديا گيا ہے معصيت كانہيں - يہان اب اگر معصیت میں بھی آپ کی اتباع تسلیم کی جائے تو پیرحسر باطل ہو جائے گا - لہذا ماننا پڑے گا کہ آپ میں مادہ شیطانی جورمنشاء گنا و ہے موجو دنہیں' اور چونکہ گنا وصغیر ہ ہویا کبیر ہ دونو ل کے صدور کا منشاء مادؤ شیطانی ہے۔ لہذا جب آپ میں سے مادہ شیطانی نہیں تو آپ کا ہرسم کی معصیت ہے معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ (اب رہی میہ بحث کہ اس بیان سے صرف آپ کی ذات کامعصوم ہونا ٹابت ہوتا ہے جمیع انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہوناکسی دلیل ہے ٹابت نہیں ہے ) نو قرآ ن کریم میں آ ب كوبيتكم ديا كيا ہے كه فَبِهِ دَاهُمُ اقْتَدِ ٥ آ پِ انبياء عليه السلام سابقین کے طریقے کی پیروی سیجئے - یہاں بھی آ پ کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کا مطلقاً تھم دیا گیا ہے کسی خاص قول وفعل کی شخصیص نہیں کی گئی - اور بینحو کا قاعدہ ہے کہ جب صلہ حذف کرتے ہیں تو وہاں مراد عموم ہوتا ہے جبیا الله اکبر میں دیکھو یہاں ہے بیان نہیں کیا گیا کہ التد تعالیٰ کس ہے بروا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز سے بروا

نهمود بالجمله الشئي اذ اخبت خبت بلواز مه اگرنعوذ بالله ماوه شیطانی درخمیر حضرت سرورانبیا علی الله علیه وسلم بودے ا تباع مطلق رانشا ئستة آخركم ازكم كيفيتة ازال عارضِ حال اوشان شدے وریکے ازعصیان پدید آمدیس اگر ہرگونہ ا تباع اد خان فرموده شود بعصیال نیز ارشاد کرده شود اندري صورت صحح اين حصرو ماامر واالاليعبد واالتدلصين له الدين چگونه تو ال شدو چوں منشاءِ گناه صغيره باشديا کبیره جمال ماده شیطانی است لا زم **آ مد** که حضرت سرور انبيا على الله عليه وسلم معصو مان از انديشية كنا ومعصوم باشند بإزبا يدشنيد كدرسول التُدصلي التَّدعلية وسلم راارشا دميفر مايند فبهد اهم اقتده وای ارشاد نیز با قترارمطلق شده است تخصیص نوعی از افعال وتقلید قیمے از اخلاق و اقوال نیست وہم مقرر است کہ چوں صلہ را بے قرینہ حذف ميكند چنا نكه درالندا كبرصلها كبررا حذف فرمووه اند.اي حذ ف جعمیم بیبا شد للبذا اکبریت الله تعالی مخصوص با حدے نیست پس لازم آمد که حضرت و دیگر انبیاء علیهم الصلوة و السلام نيز ازي عيب مبرا باشند. علاوه بري ورآية عالم الغيب في لا ينظهر على غيبه احدًا الا من اد تبطی ضمیراست راجع بسوئے خداتعالی وضمیر مفعول کہ راجع بسوے من است مخدوف بازارتضی رامطلق داشته اندلیعنی این نفرمود ه اند که ارتضی فی الاعمال او الاخلاق او في هذا الا مرو بعداين بهمهمن رسول گفته اند و پیداست کهمن درمن رسول بیانیه است نه نمیرآ <sup>ل.</sup> لهذا ضروري افتا دكه همه عناصر روحاني رسل محبوب ومرضى خداوندی باشند وجهش ایس است که چنا نکه زر دنقر ه رابر معيار سو د هميگرند تاغش از خالص معلوم شوڄم دچنيس امتحان

ہے- اسی طرح جب یہاں بینہیں فر مایا گیا کہ کس بات میں ان كى پيروى كيجئے تو ثابت ہوا كه مراديد ہے" بر بات ميں" للندا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرح جمله انبیا ،علیهم السلام کی معصومیت بھی ثابت ہوگئی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور عام دلیل بھی ہے جس ہے جملہ انبیاء علیہم السلام کی معصومیت تابت ہوتی ہے- عالم المغیب المنع بعل ارتضی میں راتضی کی ضمیر التد تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ یہاں بھیفعل کومطلق رکھا گیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو بھی التد تعالیٰ پہند فرما تا ہے۔ اور اس کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی کہ حق تعالیٰ کی اس رضاء کا تعلق ان کے سن خاص عمل کے یاکسی خاص قول کے ساتھ ہے۔ تو ما ننایز ہے گا که پیهان بھی عموم واطلاق ہی مراد ہے اور ''مسن رسسول''میں من چونکہ بیانیہ ہے اس لیے ثابت ہوا کہ مَن ارْ مَنطَى لِعنى جن كو التد تعالیٰ پیند فرما تا ہے وہ رسول ہیں۔ لہٰذا څابت ہوا کہ رسول حتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مرتضٰی ہیں اور وہ بلا تخصیص ہر بات اور ہراداء میں محبوب ومرتضیٰ ہوتے ہیں۔ اب اگر ان ہے معصیت کا صدور ممکن ہوتو و وعلی العموم محبوب و مرتضی کیے ہو کتے ہیں-اس کے بعد یہ سمجھے کہ جس طرح میاندی اورسوئے کوکسونی براس لیے گھتے ہیں تا کہاس کا کھر ااور کھوٹا ہونا معلوم ہو جائے۔ یہال کسوئی پر گھنے سے جولکیریں پیدا ہو جاتی ہیں و وخودمقصور نہیں ہوتیں بلکہ وہ جاندی اور سونے کے کھرے یا کھوٹے ہونے کاصرف ایک معیار ہوتی ہیں اصل قدرو قیمت ای عاندی اور سونے کی ہوتی ہے- اس طرح عناصر روحانی لیعنی ا خلاق و ملکات اور انسانی افعال و کر دار کی مثال ہے۔ یہاں بھی اعمال كى تشريح كالصل مقصد اختلاق حسنه واخلاق سديمه كالمتحان ے-چنانچەارشادے خىلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاتَ لِيَبُلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا زندكَى اورموت كوہم نے اس ليے پيدا كيا

عناصر روحانی اعنی اخلاق و ملکات و قوی باعمال میکنند تانيك ازبدمتميز شود چنانچ خودميفر مايند. ليبلوكم ايكم احسسن عسملا وظاهراست كةفعل دا دو دبمش ازآ ثارملكه سخاوت ومعركه آرائي از آثار شجاعت دردنها بم چنیں جمله ا فعال ا ز آثار ملكات وقوي و خلاق كامن مي باشند و ای آثار و افعال رابا آن اخلاق و ملکات همان نسبت است كه خطوط معيار را بازاءنقره پس چنان كه در زر دنقره قدرو قیمت بهان زرونقره را باشد نه آن خطوط را دمقصود اصلی و محبوب ز د ونقر ه بود نه آن خطوط بلکه آن خطوط فقط مظهرحسن ومجج زردنقره باشندينه اصل مقصو دومحبوب وبليع و مرغوب جمیں ساں قصہ دین است اصل محبوب ومقصود و مطلوب اخلاق مرضیه اندنه اعمال و دربازار آخرت دراصل قدرو قیمت هان اخلاق را باشد نه این اعمال را ای اعمال مظهرآن اخلاق و ملکات اند نه بذات خودمحبوب ومرضی اندریں صورت ضرور است که ہمیدا خلاق و ملکات وقوي دررسولا بمحبوب ومرضى خدا تعالى باشنداي ننؤال شد که بعض از آنها منجمله مرضیات باشند وبعض ازاں خلا ف مرضی ورندا طلاق' 'اد تسطیسی '' باطل گر د دمگر دانی که اندرین صورت معصومیت انبیاء از صغار و کبائر ضروری است و از انجا که بعد ارتضی بایرا دمن رسول که درآ ںمن بیانیہ آور دہ اندبیان این معتی فرمودہ اند کہ ہر كهمصداق من ارتضى باشد رسول شدنش ضروري است ہمہ فہمیدہ باشند کہ سواءا نبیاء کیے راہمعصومیت اعنی امتناع صدورعصیا ن صغیره باشدیا کبیره صفت نتوان کردمگرغرضم ا زصد وراین است که مصدر معصیت اعنی قو حیکه مقضائش عصیان باشد درخمیر بودینه اینکه مثل آب گرم که از ذات

ہے تا کہ تہاری آ ز مائش کریں کہتم میں بلحا ظامل کون بہتر رہتا ہے- ویکھئے انسان کی دا دو دہش کاعمل اس کا شاہد ہوتا ہے کہاس میں ملکہ سخاوت موجود ہے اس طرح اس کی معرکہ آرائی اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں شجاعت کی صفت ینہاں ہے-علی ہذا القیاس انسان کے جتنے اعمال بھی ہیں وہ سب درحقیقت اس کے ان اخلاق کی دلیل ہوتے ہیں جو اس میں پوشیدہ موجود ہیں-یہاں بھی کسونی کے خطوط کی طرح خود بیا عمال مقاصد نہیں ہوتے بلکہاصل مقصود و مخفی اخلاق و ملکات ہوتے ہیں اور بیا عمال اس پر دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں-بازارآ خرت میں تمام تر قیمت انسان کے ان مخفی اخلاق ہی کی ہے۔ اس بنا پرضروری ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے بیہ عناصر روحانی تعنی اخلاق و ملکات جو کہ مبداء اعمال میں سب کے سب حسنہ اور رب العزت کی نظر میں پیندیده ہوں- بینہیں ہوسکتا کہ بعض پیندیده اور بعض غیر پیند بده موں ورندارتضیٰمن رسول میں رسولوں کو بلاکسی اشتناء کے پیندید وفر مانا کیونگرمشنقیم ہوسکتا ہے-لہٰذا جب ان کے جملہ ا خلاق و ملکات بسندید و حق ہو گئے تو ان کے جملہ اعمال کا بھی حسنه ہونا ثابت ہو گیا اور ان کی معصومیت بھی ثابت ہو گئی من ارتضیٰ کے بعد من د سول میں اس نکتہ پر تنبیہ کے لیےمن بیانیہ لائے ہیں تا کہ علوم ہوجائے کہ مِنُ دَّسُوْلِ بیہ مَنِ ادُتَنضٰی کا بیان ہے بعنی جو محض اس عموم کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں پیندیدہ ہو وہ صرف ایک رسول ہی ہوسکتا ہے اس لیے ا نبیا علیهم السلام کے سواءکسی کواس معنی ہے معصوم نہیں کہا جا سکتا کہ اس ہے گنا ہ کا صدور ٹاممکن ہو- بیہ واضح رہے کہ گنا ہ صا در نہ ہونے سے یہاں ہماری مرادیہ ہے کہ اس کی ذات میں وہ قوت ہی موجود نہ ہو جوصد ورعصیان کی مقتضی ہو' پیرمطلب نہیں ہے کہ جس طرح اس کی ذات میں نا فرمانی کرنے کا منشاءموجود

خود میتوان شد معروض عصیان از خارج هم نمی توان بعروض حرارت خارجيه از ذات خود ميتوان شدمعروض عصیان ازخارج ہم نمی تواں شد آری باوجود امکان عروض عصیاں انبیاءراازعروض آن نگاہ میدارند چنانچہ فرموده اند كذلك لنصرف عندالسوء والفحشاءانه من عبادنا المخلصين مكرآ نكه بعض اقسام معصيت از سور و فحشاء جم خارج باشند بالجمله این آیت برا مکان عروض ہم دلالت دارد ورند' صرف' ' بچه کار آیدے در محفوظ ماندن انبیاء ہم شامداست ورنه بيكار رفئة بهرحال معصوميت بمعنى ندكور مخصوص بانبیاء است اولیاء راہم شریک اوشاں بدیں صفت نتوال گفت ان اولیاء ه الا المتقون که به تعریف اولياء فرموده اندبهاي معنى اشاره دارد تفصيل اين اجمال اينكهمتقون صيغهاسم فاصل است وضميرش راجع سوءاولياء و مفعولش ہر چہ باشد مخدوف کیکن حاصل اتقاء ہمیں اجتناب از معاصی وغیر مرضیات بو دزیں بعد بشنو که حاصل متقى ازاي است كهموصوف بوصف بوصف اتقاء مبنى للفاعل باشد برتعدى الى المفعول ضرور نيست و ايس بدال ماند که درایام برشگال مثلاً وقت رفتار خود را از ا فیادن باز میدارند و باایهنمه گاہے یائے روندہ می لغز دو ازیائے افتدو بریں بناء بدیگراں میگو بند کہ من ہر چند خودرااز افتادن نگاه بداشتم مگرنتو انستم غرض ازیں تعریف كه در كلام الله ند كورشدعدم امكان صدور معاصى نمى برآيير آ رے بشہا وت بمجوآیة بشبت اللّه اللّین امنوا بالقول الشابست في الحيوة الدنيا وفي الاخرة. محفوظ ما تدن اوشان از معاصی می برآیدزیرا که اطلاق امنوا اشاره بكمال إيمان مي كند فرمود واند المطلق براديه الفردا لكامل

و پیداست که کمال ایمان باولایت و مساز است باز بار استعانت در بالقول لثابت براي امر دلالت دارد كهانچه براں ثابت میدار دہّ ں چیز دیگر است کیکن پیدا ست کہ انچه در تحققش قول ثابت یعنی لا اله الا امتد را و وخل است ہمی طاعت وتقویٰ است نظر برایں اگر گویند کہمؤ منان كامل رابه بركت لا اله الا الله ابر طاعت وتقوي ثابت مي دارند بجاست و ظاہر است که ایں دفت محفوظیت از معاصی ضرورست . با تی وجهخصیص معصومیت بهرا نبیاء و محفوظيت بهر اولياء با آ نکه هر دومتحد المفهوم می نمايند درخور این عجاله نیست ورنه ان شاء الله درین باره جم چیزے رقم میز دم باقی کے مانداینکہ ایں جرائم مسلم الثبوت از کجا خاستند اگر ماده ندکورنبود صدور جرائم محال بود جوابش این است که افعال را درجهت است یکے نیت و مبادی آ نکه آنرا مصدر افعال نوان گفت دوم پیکرو ہویات آ نکه مظهرآ ں تو اں خوا ند لیکن پیدا ست که مصدرومظهر را بیک و تیره نداشته اندیک فعل بیک مظهر میبا شد و انو اع نیات بلکه مدارج کیک نوع ہم ازاں متفاوت اندریں صورت میتواں شد کہ پیکرے و مظہرے در بوز و گر مصادرشتی باشد بان ازین قدر انکار نتوان کر د که بعض مظاهر ارتباط طبعی بابعض مصادر دارند و ازیں جہت درصورت صدورآ ل از مصدر دیگر بیننده رابغلط انداز د و

نہ ہواس طرح کسی عارضی اور خارجی سبب سے بھی اس ہے کوئی عمل ایبانه هو سکے- جس پرعصیان کاشبه مو- دیکھوگرم یانی میں گرمی یانی کی ذات سے ہیں ہے' مگر خارج سے پیدا ہوسکتی ہے اس طرح انبیاء علیہم السلام پرعصیان گوخار جی عوارض کی وجہ سے طاری ہوسکتا ہے مگر قدرت ان کی نگہبان رہتی ہے- اور اس خارجی سبب کی وجہ ہے بھی نا فرمانی سے بحالیتی ہے- چنانچہ ارشاد ہے (کے ذلیک لِنسَصُوف عَنُهُ السُّوءَ وَ الْفَحُشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا لُمُخُلَصِينَ ) آية بالا سے چندنوا ئدمعلوم ہوئے-اول بیر کہ جونوع سوءادر فحشاء کی تعریف میں نہ آتی ہواس کا صدور کسی عارضی وجہ ہے متثنی ہوسکتا ہے۔ دویم ید کہ سوءاور فحشاء کا تحقق خارجی اسباب سے یہاں بھی ہوسکتا ہے سوئم یہ کہاں امکان کے باو جود قدرت ان کے صدور سے بھی بگہبان رہتی ہے اگر خارجی اسباب ہے معصیت کا صدور ناممکن ہوتا تو پھر آپیت بالال نسط وف عنه السُّوء يعي صرف كاكوني فائده بي ندر بتا-خلاصه کلام بیرہے کہ معصومیت ہایں معنی کہاس کی ذات میں صدور معاصی کا منشاء نه ہوصرف انبیاء کیہم السلام کا خاصہ ہے اس معنی میں اولیاءاللہ بھی ان کےشریک نہیں ہیں-اولیاءاللہ کی شان میں ارشاد بِ (إِنْ أَوُلِيَاءُ هُ إِلَّا الْمُتَّقَونَ) يها الولياء كي شان مين مقى مونا فر مایا گیا ہے- بیاسم فاعل کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں بیچنے والا- یہاں بھی مفعول محذوف ہے جس کا مطلب وہی عموم ہے۔ یعنی ہرفتم کی معصیت سے بیچنے والا مگر جوخود بیچنے والا ہوائس کے لیے بیلاز مہیں۔ ہے کہ فی جھی جائے-برسات کے موسم میں جب راستے کیے ہوتے

ا حضرت مولانا مرحوم رحمة الله تعالی علیه کی استحقق سے جوفرق فہم ناتص ہیں آتا ہاں کی طرف ترجمہ میں اشارہ کرویا گیا ہے بعنی معصوم اور محفوظ گنا ہوں سے معصوم ہونے میں گودونوں شریک ہوں لیکن معصوم میں مبداءعصیان ہی نہیں ہوتا اس لیے اس سے معصیت کا صدور ممکن ہی نہیں اور محفوظ گنا ہوں سے معصیت کا صدور ممکن ہی نہیں اور محفوظ کی فطرت تفتد سے کے اس مرتبہ میں نہیں ہوتی اس سے معصیت کا صدور ممکن ہے گویا انہیاء کی ہم السلام میں بیصفت ذاتی ہوتی ہے اور اولیاء اکرام میں ۔ خارجی اور عارضی - و الله اعلم بالصواب . ماماسا

ہیں آ دمی کوشش کرتا ہے کہ تنبیطے مگر پیربھی پیسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے-اس لیے کہا کرتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی مگر آخر بھسل گیااور نیج ندرکا - کیس آیت بالا سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں مگر سے کہ صدور معصیت کا ان ہے امکان نہیں ہوتا بیٹا بت نہیں ہوتا۔ ہاں ایک اور آیت ہے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالی کی رحمت امکان عصیان کے باوجودان کو بھی گناہ کے ارتکاب سے بچالیتی ہے ارشاد ہے-(يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوُا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوَةِ الْدُّنْيَا. یہاںالندین امنو العنی مؤمنین ہے مرادو ہی اولیاءاللہ ہیں چونکہ یہاں بھی بیصفت مطلق رکھی گئی ہے اور چونکہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے اس لیے بہال مؤمنین سے مرادان کے مرد کامل ہول گےوہ اولیا ءاللہ ہیں اگر چہ آیت بالا میں جس امریر ثابت و قائم رکھنے كاوعده فرمايا كيابوه حسب تصريح آيت القول الثابت بيعن كلمه طیبہ مگر ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ پر ٹابت قدمی نتیجہ اس تقوی اور ان کی اطاعت شعاری کا ہے اس بناء پر اولیاء کی معصومیت بھی ثابت ہوگئی۔ کین علاء نے اولیاء کے حق میں معصومیت کی بجائے محفوظیۃ کا لفظ استعال کرنا مناسب سمجھا ہے۔ اس وقت اس محلت میں ان دونوں کے فرق پر روشنی ڈالی نہیں جا سکتی فرصت ہوتی تو اس کے متعلق بھی سیجه تحریر کرتا-اب رہا بیسوال کہ جب انبیاء کیبیم السلام میں معاصی کا منشا ہی موجود نہ تھا تو پھران ہے ان افعال کا صدور کیسے ہوا جن کی نبت قرآن کریم کی تصریحات موجود ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال کی دوجہتیں ہوتی ہیں ایک ان کی نیت ومبادی جن کومصادر افعال کہنا مناسب ہے۔ دوم ان کے قوالب اور اشکال جن کومظاہر ہے تعبیر کرنا موزوں ہے۔ پیظاہر ہے کہ مصادر ومظاہرافعال دونوں ہمیشہ مکسان ہیں ہوتے بلکہ ایک ہی فعل کا مظہر یعنی شکل اینے مبادی یعنی نیات کے اختلاف ہے مختلف ہوسکتا ہے بلکہ ایک ہی نوع کی

خود بامصدر وبگر ساز د مثلاً پکیرصلوٰ ق اعنی ایس صورت خاصه از رکوع و سجود علاقه طبعی بامصدر خاص که اخلاص است میدار د با اینهمه با مصادر دیگراعنی نیات فاسده نیز گاہےخود رامی سیار دوزیریر دہ نیات دیگرمش ریاءوسمعہ سرمی برآ مدلیکن بوجه همان علاقه طبعی که مذکور شد در بادی النظر برا خلاص كه عين تعبدست محمول ميشو د وجميں است كه درحق منافقان سر مابيهاطمينان دامن شد ورنه در كفراوشال چه کمی بود که آب تنخ جند الله بخشید ند جمیں طور بعض پیکرو هيا كل بعض افعال رامثل سب وشتم ونقصان مال وجان دوست وگریباں شدن کیے بدیگرے و دروغ وامثال آ ب علاقه خاص باعصیان ست گو گاه بگاه مصدر آنها چیز ہے دیگرشد ہ باشد .مقاتلہ جہا دوکشت وخون فسا دوعنا د ہر چند ہمر نگ یک دیگرا ندلیکن بوجه آ ککه ایں قصدراعنا دو فساد اتحادی است طبعی گود ستاویز بغض فی الله ومظهر اطاعت نیزمیتواں شدجمین است که بسیارے از انسان صورت آن جها د راظلم وستم انگاشته دل از حقیقت دین اسلام بر دا شته اند چول این مقدمه محبد شد مخن دیگر که جم ازان سرميزند بإيدشنيد بحكم. انسمها الاعسمال بالنيات و ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم و لكن الله ينظر الى قبلوبكم وتياتكم اوكما قال مدارا عتبار کاروبار بنی آ دم برمصادر اعنی نیات و مبادی آ ل خوامد بود جسنے یا قیجے کہ در ذات افعال ودیعت نہاد ہ انداز اں حساب بخو اہند فرمو د اندریں صورت نو عے از حسن و قبح از طرف مصادر بسوئ مظاہر خواہد آید دلاجرم آ ل حسن و فتح درحق مصاور لازم ذات و درحق مظاهر عارضي خوامد بو د پس اگر مصادر آن فتیج بالذات و ندموم حضرت رفیع

نیت میں بھی بے شار مراتب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس بناء پر یہ ہوسکتا ہے کہ فعل کی صورت ومظہرتو بظاہر یکسان نظر آئے مگراس کے مبادی لعنی نیتوں اور مصادر میں زمین وہ سان کا فرق رہے اس کے ساتھ رہے حقیقت بھی نا قابل انکار ہے کہ بعض افعال کی صورتوں کوبعض مصادر و نیات کے ساتھ طبعی ربط ہوتا ہے اس بناء پر اگر اسی تعل کا صدور کسی دوسرےمصدراورکسی دوسری نبیت سے ہوجس کے ساتھ اس کووہ طبعی ربط حاصل نه ہوتو دیکھنے والے کو یہاں مغالطہ لگ جاتا ہے اور و واس طبعی ربط کی وجہ ہے یہاں بھی مصادر کے اتنحاد کا تھکم لگا دینے برمجبور ہوجا تاہے مثلاً نماز کی خاص ہیات جورکوع و جود سے مرکب ہاس کہ اخلاص کے ساتھ ایک ایباربط حاصل ہے جس کی وجہ سے نماز مصلیٰ کے اخلاص کے لیے بر ہان بن جاتی ہے- بایں ہمہ بھی نماز مصادر فاسدہ ہے بھی اداء کی جاشتی ہے بعنی اس میں فاسد نبیت بھی ہوسکتی ہے۔ کیکن اس طبعی علاقہ کی وجہ سے نمازی پر گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہے اور یہی وجہ تھی کد منافقیں کے حق میں بھی ہے نمازیں سر مایداطمینان بی ہوئی تھی اوران کے جان و مال دونوں محفوظ تتے درندان کے گفر میں شبہ کیا تھا-اس کے برعکس بعض اشکال وصور کو تھی بعض معاصی کے ساتھ طبعی ربط ہوتا ہے۔ جیسے سب دشتم' جنگ و جدل اورقتل و غارت وغیرہ یہاں بھی نیات کے تفاوت کی وجہ *ہے ا*ن افعال کے معصیت اور طاعت ہونے میں اختلاف ہوسکتا ہے اور اس طبعی ربط کی وجہ ہے مغالطہ لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد کی صورت چونکہ ناحق کشت وخون کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور کشت و خون کوعناد وفساد کے ساتھ طبعی ربط حاصل ہےاس لیے جہاد پر کشت و خون کا مغالطه لگ جاتا ہے حالانکہ بیغض فی اللہ کا مظہر اور اطاعت ربانی کا مرقع ہان کا قالب گو یکسال نظر آئے مگران کا مصدر قطعاً مختلف ہے اس استباہ کی وجہ ہے بعض کوتاہ فہموں کے لیے تو جہاد کی مشروعیت حقانیت اسلام کے سمجھنے میں شبہ کا موجب بن گئی ہے-

الدرجات است مثل حجو دعنا دو تکبر ہواؤ ہوں آ نرا گناہ بايدينداشت وہر جه مصادر آل حسن بالذات ومحمود خالق کا ننات است اگر از قسے است کہ آ نرا علاقہ طبعی بامصادر قبيحه و ذميمه است بدد حال متصور است يكي آن که غلطهٔ نبی با عث تحرک اخلاق حمید ه گشته که این پیکر بدان وابسته است. آن را خطائے اجتہادی باید گفت دوم آئکہ غلط منهی را درین سلسله مداخلته نباشداین متهم را از زلات بايد خوانند مثال اول مناقشه حضرت موئ عليه السلام باحضرت بارون نبايدالسلام وحضرت خضرعليه السلام است و مثال ثانی معامله برادران حضرت پوسف علیه السلام با دشان وقصه گریختن حضرت یونس علیه السلام بنما ید چه مصدر این حرکات و باعثِ صدورآ ں از اخوان پوسف عليه السلام محبت ونيانبو وجمله ليوسف واخوه احب الي ابينا منا خود برایں قد رگواہ است که باعث این حرکات عنايات حضرت يعقوب عليه السلام بود. ظاهر است كه يعقو ب عليه السلام از ملوك روز گار و امراء وفتت وسر دار نبود ند كه عنايات ِ اوشان بحال يوسف عليه السلام موجب حصول مناصب د نیوی می شد د ازیں باعث عرق حسد برا دران بجوش می آید نے بلکہ توجہ حضرت بعقوب علیہ السلام مورث بركات دين بودومو جب حصول مقاصديقيني زیں باعث برادران اوشاں راحسداز دںسرز دومی دانی که حسدا زلوازم بحث و آثار آنست ہرفتم محبت که باشد پس اگرمحبت د نیوی است حسد نیز لا زم و در تکم و اعتبار تا بع آن خوامد بود اگر محبت خداوندی است جمچنان حسد آن بهمان حساب شمرده خوامد شد. بابجمله این رشک اوشاں از آٹار محبت خداوندی می نماید آرے

ای مقدمہ کے ساتھ یہ بھی پیش نظرر ہناجا ہے کہ بمقتصائے اِنسما الْاَعْسَمَ الُ جِالنَّيَاتِ إصلى كاسبه كامداد مصادرا فعال ربير سُكِرُدان كے مظاہروا شكال للبذامحاسبة صرف افعال كے مظاہر حسنہ اور قبيحہ يرينه ہوگا بلکہاصل حسن و بہتے کا مداران کے مصادر تعنی نیتوں پر رہے گا اور ان نیتوں کے اختلاف کی وجہ ہے ہی ان کے مظاہر واشکال پر بھی حسن و فبح کا تھم لگایا جا سکے گا بیدسن و فبتح ان مصادر کے حق میں تو ذاتی اور اصلی ہوگا اور مظاہر کے لیے عارضی للبذا اگر مصادر افعال بالذات فتبيح موں اور حق تعالیٰ کے نز دیک قابل مذمت ونفرت ہوں جيسے نو حيد كا انكار عنا دوتكبر مواءو موں ئيدا فعال ہر حالت ميں معاصى شارہوں گے۔ کیونکہ بیا فعال ایسے ہیں جن کا بھتے بالذات اور اصلی ہے عارضی نہیں اور جن افعال کے مصادر حسن بالذات ہوں اور خالق کا کنات کے نز دیک عمدہ ہوں تو ان کے متعلق پیدد کھنا ہو گا کہان کو مصادر قبیحہ کے ساتھ کوئی طبعی علاقہ تونہیں ہے! گر ہےتو اس کی بھر دو صورتیں ہیں ایک بیا کہ کسی غلط بہی کی وجہ ہے اخلاق حمیدہ ان مظاہر کے ارتکاب کامحرک بن سکتے ہیں دوم یہ کہ سی غلط بھی کامحل ہی نہ ہو-پہلی صورت کو خطاء اجتہادی کہا جاتا ہے اور دوسری کا نام زلت ہے حضرت موی علیه السلام کا معامله اینے بھائی حضرت ہارون علیه ١٠ السلام كے ساتھ بہلی من واخل ہے كيونكد حضرت موك عليه السلام نے جوسلوک ان کے ساتھ کیا تھا و وصرف اس غلط فہی میں تھا کہ بی اسرائیل کے معاملہ میں ان سے پچھ نہ پچھ تسابل ہوا ہے- اس کے برخلاف برادران بوسف عليه السلام اورحضرت بونس عليه السلام كا معاملہ دوسری فشم یعنی زلت میں داخل ہے- کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ برادرانِ بوسف علیہ السلام ہے جو تعل سرز د ہوا اس کی بنیا د دنیا کی محبت نتقى بلكه حضرت يعقوب عليه السلام كاان كي جانب غيرمعمولي ميلان تفاجيها كه وَ أَخُوهُ أَحَبِ إللَّى أَبِينَاسَ بِرِشَامِ إِن اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی ظاہری بادشاہ تو نہ تھے

میکرِ نازیبادر برگرفته بود ظاهر بینان این راجریمه خوانند و مرتکبان را گنا بگار انگارند و بندهٔ گمنام این را از قشم زلآت می شارر وجمیں است که مغفور شدند در نه فسا د ذات البين را حالقه فرمود واندوازين جامعني لاحسد الافي اثنين پیدا شده باشد وجم جویداشده باشد که دری حدیث حسد تمعنی خود است حاجت آ ں نیست که تبمعنی غبط گیرند مگر غرضم نه آنست که کاربندای قشم حسد جم باید شد دبز دو کوب وایذاءرسانی باید پرداخت نے بلکہمر ادم آنست کہ ایں فشم حسد كدازآ ثارمحبت خداوندي است د درعروضش برطع کے را اختیار نیست بذات خود مذموم نبست ازیں جا دریا فت کر د ہ باش کہ جرم چیز ہے و نگرست وزلہ و خطار اجتباد چیز ے دیگر بلحاظ پیکر کیے راازمتم دیگرشمرون نشاید وجم دریافته باشی که کذب وغیره که منشاء آں ہمیں حسد متفرع برمحبت خداوندي شده باشد درحكم واعتبار وشاربهال حسد خوامد بود اندریں صورت کذبات اخوان پوسٹ راجرم نباید گفت زلت باید خواند باقی وجه تسمیه هم ازین بیان خوامدیا فت کیکن ایں قدر باید نوشت که درصور تے که مصدراً لنا وصغیر و باشدیا کبیر و ہماں ماد وُ شیطانی شدیے پیش آید که اکابر دین امتناع کبائر پس و پیش نبوت برابرشمر دندو صغائر رامخصوص بزمانه پس نبوت دانستند مقضائے اتنی د منشاء آں بود کہ ہر دو بکساں می بود ندور جوابش آنچہ بحصم احقر می آید انیست که کبائر بذات خودمقصو دمی با شند وصغائر ذ را نُع کیائر می بودند . فتح کیائر به نسبت صغائر ذ اتی میباشد و فتح آن عرضی چه کبائر را بجز یک مصدر معین مصدرے دیگرنمی باشدو ذرائع رامصادر کثیرہ می بود و آتهم بسااوقات متبدل يثو دجمين ست كه زناء باهركه

کہ ان کے میلان میں کسی خلا ہری تفع کا خیال بیدا ہوسکتا ہو بلکہ ایک نی تھے جن کی محبت پرصرف آخرت ہی کا نفع باعث حسد بن سکتا تھااور بیجھی ظاہر ہے کہ حسد لوازم محبت میں سے ہے خواہ وہ دنیوی محبت ہو یا اخروی لہٰذا جیسی محبت ہوگی اس کے حسد کا تھم بھی اس کے تابع رہے گا چونکہ بردارنِ بوسف علیہ السلام کے حسد کا باعث خداوندی محبت تھی اس لیے ان کے حسد کا باعث بھی محبت خداوندی کے آثار میں شار ہوگا ہاں پیضر در ہے کہ جواس کا قالب اختیار کیا گیا وه یقیناً نازیاِ تفا- یہاں ایک ظاہر ہیں جوصرف افعال کی ظاہری صورت پرنظر رکھتا ہے اس کومعصیت اور گناہ ہی شار کرے گالیکن ہمارے بزو یک وہ زلت میں داخل ہے یہی وجد تھی کہ بیرز ات البین جس کے حق میں حالقہ کا لفظ وارد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سفارش پر بارگاہ رب العزت میں معاف ہوگئی- اس تقریر ہے حديث لا حسد في الاثنتين كمعني ميس كسي تاويل كي ضرورت نہ رہی ( کیونکہ نیات کے تفاوت ہے بعض مواضع میں حسد کی منجائش نکل آئی ) اس بیان سے ہمارا مقصد بیٹیں ہے کہ اس قسم کا حسد کرنااینے اختیار ہے بھی درست ہے اور کسی مسلم کی ایذاءرسانی خواہ کتنی ہی اچھی نیت سے ہو حلال ہوسکتی ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس حسد کا باعث خداوندی محبت ہو وہ غیر اختیاری ہوتی ہے اس لیے قابل درگز رہوسکتی ہے برخلاف اس حسد کے جس کی بنیاد کب و نیا ہواس تقریر ہے جرم' زلت اور خطائے اجتہادی میں فرق واضح ہو سی یہاں سب کی صورت گوایک ہی نظر آتی ہے مگر معنی اوراحکام کے لحاظ سے ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جرم قصداً معصیت کرنے کا نام ہے اور خطاء اجتہادی اس نلطی کو کہتے ہیں جہاں غلط نہی کا کوئی منشاء پیدا ہوسکتا ہے۔ اس کے برخلاف زلت ہے جہاں غلط ہمی کا کوئی منشاءتو نہیں ہوتا مگر اس میں احتیاط کے باوجود غیر اختیاری طور پر انسان مبتلا ہوجا تا ہے (جبیبا کہ خود زلت کا لفظ جس کے معنی لغزش باشدممنوع وبوس وكنار بااولا دخودمحمود و داني كهاندرين صورت کبار ٔ موصوف بالذات و صغائر بالعرض و قابل عروض خوا مند بو دقبل عروض اطلاع قابليت لغايت عسيرمثل اطلاع موصوف بالذات سهل وآشكارا ينست مع مذاتحديد حدو د کارخداوندمعبو دست نبی را ہم اگر ایں علم میسر می آید بذر بعيه وي ميسر مي آيد و غالبًا و وجدك ضالاً فحد يُ جميس معني داشته باشد مگرعلم حدود کبائر باین وجه که بوجه مقصود بودن آ ں واشتہار ندمت آ ن قر فا بعد قرن ۱۰ تفاق انبیاء دراں روشن تر است چندان مختاج وحی نیست . باین وجه لا زم آید كههم پیش از نبوة وہم بعد از نبوة ممتنع باشد باقی ماند صغائر چوں آنہا درایں مرتبہ اشتہارنمی باشندونہ چناں مقصود و بررو ہے کار گونہ اختفاء درآ ں راہ یا فت کہ بے نزول وحی علم بسيارے ازاں ورحکم متنع باشد آخر کيست که ني واند كەممانعت ذ رائع زناء كەاز جديث وكلام اللەمى برآيد ہر گز بخیال احدے نمی آید ہاں بعضے از اں مثل کذب کہ علم بطلان آ ل طبعی ست در بار هٔ امتناع و انتهاء انبیاء از ان مختاج وحی نیست مگراینهمه تا بهاں دم است که جریمه باشد و اگرا زفتم زلت بودامتناعش درحق اوشال ممتنع نمی نماید ہاں ایں قدر سیجے کہ قوت علمیہ وقوت عملیہ از کمالات زاتیہ بلکہ اصل آنست- و كذب بظاهر دلالت برفساد اول دار د كه اشرف ست وبعداطلاع تعمد كذب دراخبار دنيوي رافع اعتادمطلق ست پس خدارا چهامید که وحی بجنسه خوامد رسا نید و بنی نوع را چه یقیں که ہر چه از خدا آ ور دہ بے کم و كاست آور ده باين وجه كسيكه كذب مقتضاء طبعش بودنبوت رانثا بدلیکن از پاک نهاداں بودنت غلبه مصدر چنانچه صدور کبائر ممکن است و جمله لولا ان را ی برهان اور پھسلنے کے ہیں اس پر ولالت کرتا ہے ) اب رہا بیسوال کہ جب مصدر گنا ہ خوا ہ وہ کبیر ہ ہو یاصغیر ہ ایک ہی تھہر ایعنی ماد ہ شیطانی تو پھر علماء نے ان دونوں کے صدور میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ربه شامد برآ س كذب و آنهم بطور زلت بدرجه اولى ممكن باشد البيته كبيره بوجه تعتين مصدر اطور زلت صماور نتوال شدزين وجه عصمت لا زم افتاً -

حق میں تفریق کیوں کی ہےاگران میں ماد وَ شیطانی نہیں ہےتو پھران ہے ہردولوع کاصدورممنوع ہونا چاہیے اور قبل از نبوت اور بعد از نبوت کی کوئی تفصیل بھی نہ ہونی جا ہیےتو اس کا جواب بیہ ہے کہ کہائر وہ گناہ میں جو بذات خود تقصود ہوتے ہیں اور صغائر وہ ہیں جو بذات خود مقصود ہوتے ہیں اور صغائر وہ بیں جو بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکسی کبیرہ کے لیے ذریعیہ اور تمہید ہوتے ہیں اس لیے کہارؑ کا فیتح صغائر کی نسبت ہے ذاتی اور صغائر کا عرضی ہوتا ہے کیونکہ کہائر میں نبیت فاسدہ کے سوائے کوئی اور دوسری نبیت ہی نہیں ہوتی اور اُن کے ذرائع یعنی صغائر میں مختلف نیات بھی ہوسکتی ہیں اوران نیتوں کےاختلاف ہے اُن افعال کا تھم بھی مختلف ہوسکتا ہے دیکھوز نا ، جو کہائر میں ہے مطلقاً حرام ہے خواہ وڑوکسی کے ساتھ ہواور بوس و کنار جوصغائر میں شار ہے اگر اجنبی عورت کے ساتھ ہوتو حرام ہے مگرانی ہوی کے ساتھ حرام نہیں بلکہ مطلوب ومحمود ہے۔ پس جب صغائر میں قبح عارضی ہوا یعنی کہیں ہوا ۔اور کہیں نہ ہواتو ان کا قبح بھی کبائر کی طرح کھلا ہوا واضح اور ظاہر نہیں ہوگا اس لیے یہاں وحی کی اطلاع کے بغیر بیتکم لگانا مشکل ہوگا کہ بتح کہاں عرضی ہےاور کہاں اصلی ان حدود کی تحدید صرف ایک احکم الحا کمین کاحل ہے- نبی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اس حقیقت کی اطلاع ہوتی ہے تو بذر ربعہ وحی ہوتی ہے- غالبًاو و جد ک ضالاً فھدیٰ کے ایک معنی یہ بھی ہو کتے ہیں اس کے برخلاف کبائر کا معاملہ ہے وہ شرائع سابقہ سے لے کرآئ تا تناروشن ہوتا چلا آیا ہے کہان کے بتح پروحی الہی کو تنبیہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی اس لیے انبیاء کیہم السلام ہے ان کا صدورنہ بل از نبوت ہوسکتا ہے نہ بعد از نبوت صغائر کا قبتح اس درجہ شہرت پذیر نہیں ہوتا اس لیے ان کا معاملہ اتناد قبق ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی شنا خت وحی کے بغیر نامکن ہوتی ہے کون نہیں جانتا کہ جس طرح زنا ہر مخص کے نز دیک معصیت ہے اسی طرح اس کے مقد مات کھلی ہوئی معصیت نہیں اگر قر آن وحدیث ان کی ممانعت نه فرماتے تو کسی کے ذہن میں بھی ان کی اتن ندمت نه آسکتی- ہاں بعض معاصی ایسے جیں کہ ان کے ندموم ہونے کی شہرت بھی کہائر کی طرح ہے جیسے کذب یہاں بھی اس کے قتح کے لیے وحی کی تنبید کی احتیاج نہیں ہے مگریہ بھی اس وقت ہوگا کہ اس کا صدور قصد أبونه که زلت کے طور پر غیراختیاری-انسان کے کمالات کی دوقتمیں ہیں کمالات علمیہ اور کمالات عملیہ کذب انسان کے کمالات علمیہ کے فساد پر ضرور دلالت کرتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص قصد أحجوث بو لے تو نہ وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل اعتماد ہوسکتا ہے نہ انسانوں کی نظروں میں کیامعلوم جب اس کی عادت کذب کی تلم ہری تو وہ وحی الٰہی کو بجنسہ پہنچا ہے گا یانہیں – ہر بنی نوع انسان کو کیا اطمینان کہ جووحی اس پر آئی تھی وہی اس نے بعینہ پہنچائی ہے۔ اس لیے جس کی فطرت میں دروغ گوئی کی صفت ثابت ہوجائے و ہمنصب نبوت کے قابل نہیں ہوسکتا ہاں اگر کذب کا صدور غیراختیاری شور پر ہوجائے تو اس کا امکان ہوسکتا ہے مگر کبائز میں چونکہ مصادر متعین ہوتے ہیں بعنی ان میں فاسد نیت کے سواء کوئی دوسری نیت ممکن ہی نہیں اس لیے بطور زلت بھی انکاصد ورناممکن ہے-

66

(١٠٩٩) عَنُ آبِى سَعِيُدِ الْنُحُدُرِى عَنِ النَّبِى صَلَى النَّبِى صَلَى النَّبِى صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا استُخْلِفَ حَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا استُخُلِفَ خَلِيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ لَكُوشُهُ اللَّهُ وَ المُحَصَّمُ اللَّهُ .

(رواه البخارى فى كتاب القدر) المركم المول العظيم و عصمته فى عهد طفوليّته المركم المؤلّد الله صلى الله على الله على الله

(۱۰۹۹) ابوسعید خدر گارسول الندسلی الند عاید وسلم سے روایت فر ماتے ہیں ایک مشیر کہ جو خلیفہ بھی ہوتا ہے اس کے لئے دوستم کے مشیر ضرور ہوتے ہیں ایک مشیر وہ جواس کو نینی کرنے کا مشورہ ویتا ہے اور اس کی رغبت دلا یا کرتا ہے وہرا اوہ جو برائی کا مشورہ دیتا ہے اور بری باتوں کی طرف اُ بھارتا رہتا ہے پھر برائی سے محفوظ تو صرف وہی رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ برائی سے محفوظ تو صرف وہی رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ (بخاری شریف)

(بخاری شریف)

آسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کامعصوم عہد طفولیت

آسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کامعصوم عہد طفولیت

(١٠٩٩) \* حديث مذكور برامام بخاريٌ نے "بسطاته الامام و اهل مشورته" كاعنوان قائم كركے غالبًا اس طرف اشار وفر ماديا ہےك یہاں مشیرمراد ہیں جو ہر خلیفہ و حاکم کے ساتھ عام طور پر ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت حدیث مذکور کاتعلق فرشتہ اور شیطان کی خیر وشرکی ان وو طاقتوں سے مخصوص نہ ہو گا جوعام انسانوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ مگریہ ظاہر ہے کہ جب انسانی فطرت ظاہری مشیروں سے متاثر ہو سکتی ہے تو خیروشر کی ان دومرکزی طاقتوں سے بھلا کیونکر متاثر نہ ہوگی اس بناء پر اگر حدیث کو عام رکھا جائے تو اس میں بھی مضا نقة معلوم نہیں ہوتا - حدیث کا آخری جملہ میہ پیتہ دیتا ہے کہ مقام عصمت لیعنی و ہ مقام کہ انسان شیطان یا غلط مشیر کا کوئی اثر قبول نہ کر سکے بیرا ہے بس کی بات نہیں جس کوخدا تعالیٰ محفوظ رکھے بس وہی محفوظ روسکتا ہے بیشان صرف انبیاء علیہم السلام کی ہے چونکہ ان کوخو د اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہڑا یت کے لیے انتخاب فر ما تا ہے اس لیے وہی ہرشم کی غلطی ہے ان کو بچانا بھی ہے ان کے علاو ہ جینے انسان ہیں ان کا معاملہ خطر ہ میں ہے۔ (۱۱۰۰) \* نورمحمدی قرنها قرن ہے قوالب انسانیہ سے گذرتا ہوا آر ہا تھا اور اب وہ وقت آچکا تھا جب کیطن آمنہ ہے براہ راست پیکر انسانی میں وہ جلوہ گر ہو جائے۔ اس لیے یہ کیونکرممکن تھا کہ وہ قالب انسانی کے خواص سے بمسر خالی ہوتا۔ مگر قدرت حاہتی ہے کہ آپ کا قالب بھی تمام دوسرے بشر سے علیحد وادرممتازر ہے'اس لیےاس کام کے لیے و واپناسب سے مقدس فرشتہ جیجتی ہے و وق کرسب ہے مقدس یائی سے اس کوصاف کرتا ہے پھرایمان کے آب زلال میں اس کوغو طددیتا ہے بیتو ہوسکتا تھا کہ آپ کے جسداطہر میں پیدائش طور پر ہی ہیہ حصد ندر كهاجا تأمكر عالم اسباب كي تحت جب بية الب مبارك اس صورت يسينتقل موتا جلا آر با تفاجيها كدعام إنساني قالبون كانتقال موتا ہے تو ان خواص سے علیحد ہ رہنا کیسے ممکن تھا'ا دھریہ بھی منظور تھا کہ اپنی خصوصی نظر تربیت کا اظہار کیا جائے۔ تربیت کا ترجمہ پرورش ہے میہ تدریج کی متقاضی ہےاس لیے رہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) یہ جا ہتا تھا کہ اپنی خصوصی پر ورش کا اظہار فر مائے اور قدم قدم پریہ روش فر مائے که بیزذ ات ِقدی صفات کسی دوسرے کی تکمرانی میں پرورش پاری ہے۔ دیکھووالد کا سابیۂ والدؤ مبارکہ کا سابیہاور آخر میں عم بز گوار کا سابیہ بیہ سب سایےاٹھے مگراٹھے رفتہ رفتہ اور آخر میں پھرا یک ای ذات پاک کا سابیرہ گیا جس نے شروع ہے آپ کو ہراہ راست اپنی تربیت میں لے رکھا تھا- حافظ میلی نے یہاں ایک عجیب نکتة تحریر فر مایا ہے- اس کے لیے پہلے یہ مجھ لینا ضروری ہے کہ قالبِ انسانی کی تخلیق کی اصل نطفہ ہے جس کاظہور شبوت سے ہوتا ہے۔ یبی نطف تدریجی طور پر بستہ خون' پھر تو تھڑ ہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یبی بستہ خون مغمز شیطان کہلاتا ہے- چونکہ شہوات کے تمام مقامات پرشیاطین ولچین کے ساتھ نظرر کھتے ہیں اس لیے قالب انسانی کے اس جزء پر بھی خاص لاہے ....

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَثَاهُ جِبُرَئِيُلُ وَ هُوَ يَلُعَبُ مَعَ الْعِلْمانِ فَاحَدَهُ فَحَسرَعَهُ فَشَقَّ عَنُ قَلْبِهِ فَسَاسُتَخُرَجَ مِنْسَهُ عَلَقَةٌ فَقَالَ هٰذَا حَظُّ

التدصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل تماشہ دیکھنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کرلٹا دیا اور قلب مبارک چیر کر اس میں سے خونِ بستہ کا ایک مکڑا نکال دیا اور کہا کہ

للی .... طور پر ان کی نظر رہتی ہے اور ای کو و ہر جدید مولو دہیں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت بیسیٰ علیہ العسلوۃ و السلام کی بیدائش چونکہ اس معبود طریقہ کے برخلاف صرف نخے جریکی سے ظہور پذیر ہوئی تھی اس لیے اس میں یہ حصد ابتداء سے شامل نہ تھا۔ اس وجہ سے حدیث میں فر مایا گیا ہے کہ ولا دت کے بعد ہر بچہ کوشیطان آ کرانگل سے چھیڑتا ہے سوائے ایک بیسیٰ علیہ السلام کے (دیکھوتر جمان السنوس ۲۳۳۳) ان کی پیدائش چونکہ نطفہ کی بجائے تی ہے ہوئی تھی اس لیے اس میں مغمز شیطان ہی نہ تھا۔ اس لیے یہاں آ کر وہ نمز کرتا تو کس چیز کو کرتا۔ اس کے بر نظاف آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت چونکہ نوع انسانی کے دستور کے مطابق ہوئی تھی اس لیے اس میں اس مغمز کا ہونالا زمی تھا، گریے نظا ہر ہے کہ اس مغمز کو تو تعلق بھی تھا وہ تمام تر والہ کی طرف سے تھا مولو دمبارک کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں جا ہوا ہوا ایک نہیں بلکہ ایمان و حکمت سے جمرا ہوا ایک خشت ال کرتے ہی جس مقار کر میں وال دیا گیا تھا وہ بھی آ ب زم زم سے دھوکر پھر روح القدس جیسے مقدس فرشیتے کے اتھوں سے۔ (الروض الانف ص ۱۱ ان جا)

برزمیں کے نشان کف یائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظراں خواہر بود

اس تفصیل ہے آپ میں بھو گئے ہوں گے کہ دنیا میں بچے سب ہی معصوم ہوتے ہیں' مگران کی عسمت کے معنی میز ہیں ہوتے کہ وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ بھی بھی وہ جھوٹ بھی ہولتے ہیں اور کوئی کوئی ان میں بداطوار بھی ہوتا ہے پھران کی عصمت کا مطلب صرف میہ ہوتا ہے کہ قانون پسر کے ماتحت قد رت ان کے ان افعال پر قلم عفو تھینچ و بی ہے اور مواخذ ہنیں فر ماتی مگرید وہ معصوم ہیں جن کی معصوم فطرت لاہے ۔۔۔۔۔

الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسُتٍ مِنُ ذَهَبٍ مَاءِ زَمُزَمُ ثُمَّ لاَمَهُ وَ اَعَادَهُ فِي طَسُتٍ مِنُ ذَهَبٍ مَاءِ زَمُزَمُ ثُمَّ لاَمَهُ وَ اَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَ جَاءَ الْغِلْمَانُ يَسُعَوُنَ إلى أُمَّهِ يَعُنِي ظِئْرَهُ فَعَادًا لَي أُمَّهِ يَعُنِي ظِئْرَهُ فَقَالُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قُتِلَ فَعَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قُتِلَ فَعَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا وَهُ وَ مُسْتَقِعُ اللَّونِ قَالَ انَسَ فَاسُتَقُعُ اللَّونِ قَالَ انَسَ فَكُنْتُ أَرَى الْمُ خِيطَ فِي صَدُوهِ.

(رواه مسنم)

الرَّسُول الْعَظِيْم وُعِصَمته في ابان شبابه (۱۱۰۱) عَنُ عَلَى بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيُ الله تَعَالَى عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَمَمْتُ بِقَبَيْحٍ مَّمًا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَمَمْتُ بِقَبَيْحٍ مَّمًا كَانَ اللهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَمَمْتُ بِقَبَيْحٍ مَّمًا كَانَ اللهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَمَمْتُ بِقَبَيْحٍ مَّمًا كَانَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمَا قُلْتُ اللهُ مِنْهُمَا مَكَة فِي اللهُ مِنْهُمَا مُكَانَ مَعِي مِنْ قُرَيْشِ بِاعَلَى مَكَّة فِي

آپ میں بیتھا شیطان کا حصہ جس کو میں نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ پھر
آپ کے قلب مبارک کوزم زم کے پانی سے ایک سونے کے طشت میں ڈوال
کر دھویا پھر اس کوی دیا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا بچے آپ کی دو دھ پلائی کے
پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اطلاع دی کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تو قتل کر
و بیئے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھنے کے لیے نکلے تو آپ کا رنگ
فن بڑا تھا۔ انس کہ عیں کہ عیں ہمیشہ اس سلائی کا نشان آپ کے بینہ
مبارک میں دیکھا کرتا تھا۔ (مسلم شریف)

تا تخضرت صلى الله عليه وسلم كامعصوم عهد شباب

(۱۰۱۱) حفرت علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ جن ناشا نستہ حرکات کا جاہلیت کے لوگ عام طور پر ارادہ کیا کرتے تھے بجز دومر تبہ کے میر ے دل میں بھی ان کا خطرہ بھی نہیں گذرا ' اور ان دونوں مرتبہ میں بھی القد تعالیٰ نے مجھ کوان میں شرکت کرنے ہے بچالیا اور ان دونوں مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک قریش نوجوان جو مکہ مرمہ کی بالائی جانب میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا وہ میر سے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا تم ذرامیر ک

للیم ..... کواورطرح طرح سے معصوم بنایا جار ہاہے تا کہ گناہ کا صدورتو در کنار اس میں کسی ادنیٰ سی معصیت کی طرف میلان بھی ندر ہے۔ اس لیے بیدو ہمعصوم ہیں جو گناہ کرنا جانتے ہی نہیں اب انداز ہفر مالیجئے کہ جس تغمیر کی اساس میں اس طرح عصمت کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے تو اس تغمیر کی عصمت کاعالم کیا ہوگا۔

(۱۱۰۱) \* ملک اوروطنی عاوات انسان میں طلقی عاوات کی طرح رائے ہوتی ہیں۔ اگرنزول وی سے بل آپ کے قلب ہیں ان کا خطرہ بھی نہ گزرتا تو یہ قانونِ فطرت کے طلاف ہوتا لیکن اگر آپ کی اس میں اس طرح قدرت کی تکوینی حفاظت تابت نہ ہوتی تو یہ صفت عصمت کے مناسب نہ ہوتا اس لیے آپ کا اراوہ ہونا بھی ضروری تھا۔ پھرا پیے اسباب بھی سامنے آنے ضروری تھے کہ آپ اس میں شرکت نفر ما کیس ۔ اچھا اگر فرض کر لوا یک بارا پیے مواقع پیش آبھی گئے تھے تو دو بارہ پھرا بیابی کیوں ہوا؟ اوراس کے بعد پھر آپ کا قلب مبارک نفر ماکیس ۔ اچھا اگر فرض کر لوا یک بارا پیے مواقع پیش آبھی گئے تھے تو دو بارہ پھرا بیابی کیوں ہوا؟ اوراس کے بعد پھر آپ کا قلب مبارک اس خیال سے ضالی کیوں ہوگا کہ صفت عصمت کا نقاضہ بھی تھا۔ پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس بات کا یہاں ارادہ ہوا تھا اس کی حیثیت تھی گئی؟ صرف ایک افسانہ گوئی کی شرکت ۔ یہ کوئی اتنا ہزا جرم نہ تھا کہ اس زب نہ کہ کا ظاملے اس کو بدا خلاقی کی فہرست ہی میں شار کیا جا سال ۔ مگر چونکہ نبوت کے پر از صدق وصفا فطرت کو صدق وصفا ہی کہ ماحول میں کہنا منظور تھا اس لیے فرضی افسانوں سے بھی اس کو دورر کھا گیا اور اس طرح عصمت کے اسباق قدرت خفیہ در خفیہ آپ کو واقعات کے ضمن بی میں بی میان کو دورر کھا گیا اور اس طرح عصمت کے اسباق قدرت خفیہ در خفیہ آپ کو واقعات کے ضمن

اَعُنَامٍ لَهَا تَرُعٰی اَبُصِرُلِی عَنَمِی حَتَّی اَسمَرَ الْفِتْیَانُ قَالَ هَٰذِهِ اللَّیلُلَة بِمَکَّة کَمَا یَسمرُ الْفِتْیَانُ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا خَرَجُتُ فَجِئْتُ اَدُنٰی دَارٍ مِنُ دُورُمَکَة سَمِعْتُ غِنَاءَ وَ صَوْتَ دُفُوفٍ و دُورُمَکَة سَمِعْتُ غِنَاءَ وَ صَوْتَ دُفُوفٍ و دُورُمَکَة سَمِعْتُ غِنَاءَ وَ صَوْتَ دُفُوفٍ و رَمِیْرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوا فَلَانٌ تَزَوَّجَ فَلانَة لَكُورُمَنِي فَقُلْتُ الْغِنَاءِ وَ لَرَجُولٍ مِنُ قُرَیْشٍ فَلَهُوتُ بِذَالِکَ الْغِنَاءِ وَ لَرَجُولٍ مِنُ قُرَیْشٍ فَلَهُوتُ بِذَالِکَ الْغِنَاءِ وَ لِمَدَالِکَ الْغِنَاءِ وَ لِمَدَالِکَ الْغِنَاءِ وَ لَمَرْجُولٍ مِنُ قُرَیْشٍ فَلَهُوتُ بِذَالِکَ الْغِنَاءِ وَ اللّهَ مَا هُمَنْ بَعْدَهُا بِسُوءِ مِمَّا فَعَلْتُ اللّهُ مَا هُمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ مِمَّا فَعَلْتُ اللّهُ مَا هُمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ مِمَّا لَلْهُ مَا هُمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ مِمَّا لَلْهُ مَا هُمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ مِمَّا لَلْهُ مَا الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى الْکُومَنِي اللّهُ لَا لُحَاهِلِيَّةٍ حَتَّى الْکُومَنِي اللّهُ لَا لُحَاهِلِيَّةٍ حَتَّى الْکُومَنِي اللّهُ بَنُولِةِ.

(رواه ابن زاهبویه فی مسنده و ابن اسحاق و البزار و البیه قی و ابو نعیم و ابن عساکر قال ابن حجر اسناده حسن متصل و رحاله ثقات کذافی الخصائص)

(١١٠٣) حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ

کریوں کی بھی دیکھ بھال رکھنا میں بھی اورنو جوانوں کی طرح آج مکہ مکرمہ جا کر افسانہ گوئی کے شغل کاارادہ کرر ہاہوں اس نے کہاا جھی بات ہے جب میں جلااور مكه كرمه كى آبادى كے قريب ايك كھر كے نزديك پہنچاتو ميں نے گائے دف اور باجہ بجانے کی آ وازیں سنیں۔ میں نے یو چھا یہ کیا ہور ہا ہے لوگوں نے کہا فلاں قریشی شخص کا فلاں عورت ہے نکاح ہوا ہے میں اس گانے بجانے کے قصہ میں پڑ کر قصہ گوئی کی محفل کی شرکت ہے غافل ہو گیا اور اس زور کی نبیند آئی کہ پھر وھوپ کی تیزی ہے ہی میری آ تکھ کھی۔ میں اپنے رفیق کے پاس لوٹ آیا اُس نے یو چھا کہویہاں ہے جا کرتم نے کیا کیا۔ میں نے از اوّل تا آخر سارا ماجرااس کو سنا دیا۔ ایک شب پھر میں نے اس ہے ایسا ہی کہاوہ راضی ہو گیا اور پھر میں قصہ گوئی کے لیے نکلا پھر مجھے گانے کی آواز آئی اور جیسا شادی کا قصہ مجھ سے پہلے کہا گیا تھا اس مرتبہ پھروہی مجھ ہے کہا گیا۔ اس قصہ میں لگ کرمیں پھراییا عافل ہوا کہ مجھ کونیندآ گئی حتی کہ دھوپ کی تیزی ہے میری آ نکھے کی - جب میں اوٹ کراپنے رقیق کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہویباں سے جا کرتم نے کیا کیا میں نے کہامیں نے تو کیج بھی نہیں کیا۔خدا کی شم اس سے بعد پھر بھی میں نے کسی ایسی حرکت کا ارادہ نہیں کیا جس کے جاہلیت کے لوگ عادی تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت ہے مجھ کونواز دیا۔ (بزار میہی خصائص) (۱۱۰۲) عمروین دیناررضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر

(۱۱۰۲) \* اس واقعہ کے وقت آپ کے من مبارک میں مو زمین کا اختلاف ہے۔ تاہم یہ منفق علیہ ہے کہ یہ واقعہ نبوت ہے قبل کا ہے۔ وکھتے کیا یہاں یہ ممکن نہ تھا کہ تبہند کھولنے ہے قبل ہی آپ کو عربانی ہے بہالیا جاتا ، گر پھر یہ کیسے ثابت ہوتا کہ یہ وہ نہیں جن کی برہنگی ایک مرتبہ بھی قابل برواشت ہو۔ اس لیے نظر تربیت جاہتی ہے کہ ایک واقعہ نا وانستگی میں ایسا بھی پیش آ جائے اوراس پر گرفت بھی جواوراس مرتبہ بھی قابل برواشت ہو۔ اس لیے نظر تربیت جاہتی ہے کہ ایک علیمہ وہ ہوتی ہے۔ معیاری اخلاق کے خلاف قدر رہ ہوان کا کوئی علی گوار انہیں ہوتا۔ آخر قدم قدم پرقدرت کی یہ وک ٹوک قوم کی نظروں میں ان کومتاز کرتی چلی جاتی ہے تا آئی کہ نبوت ہے تبل ہی قبل یہ بات وہ نہوں ہی ہی تا آئی کہ نبوت ہے کہ ان سے کوئی الگ اور بلندانسان ہیں۔ آئی بات کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایک اور بلندانسان ہیں۔ آئی بات کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایک اور بلندانسان ہیں۔ آئی بات کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایک اور جب کہ تو ایک ہی میں آتا ہوخواہ وہ صغیرہ ہی ہی بلکہ ہروہ کام جو کس اعلیٰ معیار سے ذرا سابھی گرا ہوا ہواس کا صدور وہ بھی ایک دومر تیہ بس اتنا ہی کافی ہے کہتے ہیں کی شریعت موسویہ میں سرکا مسئلہ اتنا کمل نہ تھا جننا کہ ہماری شریعت میں جاس کا ظ سے اس کا ط سے نیز اس وقت تک عربانی میں چنداں مضا لقہ بھی نہ تھا ادھراس وقت آپ کا س مبارک بھی زیرا ختلاف ہے۔ نیز اس وقت عرب میں لیہ .....

جَايِرَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْحَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنُكَبَيُكَ دُوُنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبَيُهِ فَسَقَطَ مَغُشِيًا عَلَيْهِ فَمَا رَأَى بَعُدَ ذَٰلِكَ عُرُيَانًا.

باب بنيان الكعبة و طمحت عيناه الي السماء و في حـديـث ابـي الـطفيل فتودي يا محمد عنظ عورتك فذلك اوّل مانو دي فما رأيت له عورةٍ قبل و لا بعد،

(رواه البخاري في باب كراهية التعري و في

( بخاری شریف )

رضی اللّٰد تعالیٰ عند کویہ واقعہ بیان کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ آنخضرے صلی

التدعليه وسلم كعبه كي تغيير كے ليے دوہرے لوگوں كے ساتھ پھر لا رہے ہتھاور

آ پ صلی الله علیه وسلم نے اپنا تہبند با ندھ رکھا تھا ا پ صلی الله علیه وسلم کے

چچا حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا عزیز جیتیج!ا گرتم اپنا تهبند کھول

کر اپنے کا ندھوں پر پھر کے پنچے رکھ لیتے تو آ سانی ہو جاتی - ان کے

فر مانے پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول کر کا ندھوں پر ڈ ال تو لیا تگر اس

وفت آ پ صلی الله علیہ وسلم بے یہوش ہو کر گر گئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں

ہے کہ کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئٹھیں او پر کوچڑ ھے کئیں اورغیب ہے ایک

آ دازآ ئی اےمحد! (صلی الله علیه وسلم )ستر ڈھکو-وہ دن ہے کہ پھر بھی آ پ

صلی الله علیه وسلم کو بر ہندنہیں دیکھا گیا۔ اور پیرپہلی آ واز تھی جونیبی طور پر

للې ..... كونى شريعت ،ىنېيى تقى د ولوگ اپنے نفس كو گوحنيف كېتے تھے تگرملت حنيفه كاتخم بھى كہو بيٹھے تھے- پھراس ايك واقعه پراتني بڑى تنميه اس کالا زمی ثمر ہیے ہونا تھا کہلوگوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھنے لگیں اور اُن میں بیشعور پیدا ہونے لگے کہضرورجن کااول ہیہ ہے اُن کا آخر کچے ہوکررہے گا-آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو بہت بلند ہے-آپ کے رفیق غارصدیق اکبڑے متعلق جب کسی نے شیخ ابو الحسن اشعريٌ سے يو چھا كەز مانە جاہليت ميں ان كا حال كيا تھا تو شيخ موصوف نے كيا عجيب جمله فر مايا ہے-"انسه مساز ال بسعيس الموضاء من الملّه عزو جل" یعنی و وہو ہمیشہ سےاللہ تعالیٰ کی چشم رضاء کے تحت رہے ہیں اور بیظا ہر ہے کہ جواس طرح کا پرور د وہوو وکسی شرک و کفر میں کب مبتلاء ہوسکتا ہے- جب آپ کے ایک امتی کا حال بیہ دوتو خود بار گاہ رسالت کا حال کیا ہوگا۔ اس کا اعداز ہ ای ایک واقعہ ہے ہوسکتا ے-ویکھوالیواقیت والجوامر-ص ۳ کے ۳ - المبحث الشالث و الاربعون فی بیان ان افضل الاولیاء المحمدیین الغ - آپ کی حیات وطیب میں پیکل ایک واقعہ ہے و وبھی نبوت ہے قبل کا اس میں بھی نبوت ہے قبل کا اس میں بھی تصریح ہے کہ پیم بزرگوار کی تعمیل ارشا دیر ہواا پی فطرت سے نہیں-اورای پراس شدت کے ساتھ نیبی گرفت موجود ہے سوچنے جس دور میں ابھی نزول ملک بھی شروع نہ ہوا ہوا پی شریعت کا کوئی تصور نہ ہو' پہلی شریعت موجود نہ ہوا ہے دور میں کشف ستر کی حیثیت کیار بنی چا ہے اور کیااس ایک واقعہ کی وجہ ہے جواس طرح زیر عبیہ آ چکا ہوا نبیا علیم السلام کی نبوت ہے قبل کی زندگی میں صغائر کے لیے اصوبی طور پر کوئی مخبائش تسلیم کر لینی جا ہیے یا اس کے برعکس ان كى عصمت كاسبق ليناجا بي- ابن بشام بحيرارابب كاقصاق كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

آپ صلی الله علیه وسلم کودی گئی۔

فشب رمسول السلم صلى الله عليه وسلم و الله تعالى يكلوه و يحفظه و يحوطه من

آ ب جوان ہوئے تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ آپ کی تکرانی فر ما تا آپ کی حفاظت رکھتا اور جاہلیت کی تمام ناشایاں حرکتوں ہے آپ لاہ ....

(١١٠٣) عَنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ قَالَ كَانَ صَنَمٌ مِن نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُ إِسَاقٌ وَ نَائِلَةُ يَتَمَسَّحُ بِهِ

(۱۱۰۳) زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ ( مکہ کمرمہ میں ) تا نبے کا ایک بت تھا جس کولوگ اساف و ناکلہ کہتے تھے مشرک جب طواف کرتے تو تبر کا

للى .... اقدار الجاهالية لما يويد به من كرامت و رسالت حتى بلغ ان كان رجلاً افضل قوم ه مروء ق و احسنهم خلقًا و احسنهم جوارًا و اعظمهم حلمًا و اصد قهم حديثا و اعظهم امانة و ابعدهم من الفحش و الاخلاق التي تذنب الرجال تنزهاد تكرما حتى مااسمه في قومه الاالامين لواجمع الله فيه من الامور الصالحة.

کودور دور رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ آ ب اپنے عین دور شاب میں بلحاظ مروت سب سے افضل اخلاق میں سب سے بہتر 'پردی کی رعایت سب سے زیادہ رکھنےوائے حکم و بردباری میں سب سے برٹر ھر گفتگو میں سب سے زیادہ رکھنے وائے حکم و بردباری میں سب سے زیادہ امانت دار 'میں سب سے زیادہ امانت دار' میں سب سے زیادہ امانت دار خوال میں اور ان تمام بداخلاقیوں سے جوانسان کے لیے بدنما داغ ہوں کوسوں دور تھے اور ان بی اوصاف حسنہ کی وجہ سے آ ب کی قوم میں آ پ کا لقب امین تھا۔ یہ سب پھھاس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آ ب کورسائت کے منصب جلیل سے نواز نامنظور تھا۔

(۱۱۰۳) ﷺ شرک و کفر ہے انبیا علیہم السلام کا مجتنب رہنا تو کسی کے زویک بھی زیر بحث نہیں ہے۔ اس لیے یہاں غورصرف اس پر کرنا عاہے کہ جب شرک و گفر ہے صرف قدرت ہی ان کی تکراں ہوتی ہے تو پھراس کی تکرانی صرف اس حدیر کیوں ختم تمجھی جائے اور کیوں بیشلیم کرلیا جائے کہ اس کی تکرانی کا دائر ونسوق وعصیان تک بھی وسیع ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نظر میں بیہ تینوں قسمیں مکروہ تر ہیں گوان کے مراتب میں فرق ہو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مکروہ ہے تو ان کی حفاظت کی جائے اور دوسر ہے مکروہ سے ان کی حفاظت نہ کی جائے۔قرآن کریم کا

ارشا دتویہاں عام مؤمنوں کے حق میں بیہے۔

﴿ وَ لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِى اللَّهُ فِي اللَّهُ وَ وَيَّنَهُ فِي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

یہ خدا تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت زال دی ہے اور اس کوخوشما بنادیا ہے (اور یہ بھی اس کا انعام ہے) کہ اس نے کفر' گنا ہ اور نافر مانی کی نفرت پیدا کردی ہے۔

پھر جن کے طفیل میں خدا تعالیٰ کا بیانعام تقیم ہوتا ہوخودان کے حق میں بھی کسی ادنیٰ سی معصیت کا تصور کیے معقول ہوسکتا ہے۔ یہ انجھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ ایمان و کفر دوضدیں ہیں اس لیے ایک کی محبت کے لیے دوسری جانب کی کراہت لازم ہے چونکہ آیت بالا میں ایمان کا مقابل صرف کفر کونہیں رکھا گیا بلکہ عصیان بھی اس میں داخل ہے اس لیے محبت ایمانی اس وقت کا مل شار ہوگ جب کہ کفر وعصیان سے نفرت بھی کا مل ہو۔ اس لیے آکر انہیا علیم السلام میں محبت ایمانی کا مل شار ہوگا وان ہرسدانواع سے کراہت تسلیم کر لینی بھی لازم ہوگا اوراگران ہرسہ انواع میں کسی ہے کراہت میں کوئی نقصان تسلیم کیا گیا تو دوسری طرف محبت ایمانی میں بھی اتنابی نقصان تسلیم کرنالا زم ہوگا والعیا ذبالذہ

انبیا علیم السلام میں بیا بمانی محبت ذاتی اور فطری ہوتی ہے اور کفرومعصیت سے نفرت بھی فطری اور ذاتی ہوتی ہے۔اس ذاتی محبت ونفرت کا مطلب بیہ ہے کہ ان کی خلقت میں ایسی کوئی شے نہیں ہوتی جوان کو کسی ادنی سی برائی کی طرف ماکل کر سکے پھر شیطان جوشر کی خارجی طاقت ہے : چھی ان میں شرکا واعیہ نہیں اُ بھر تا۔ للہ ..... طاقت ہے : چھی ان میں شرکا واعیہ نہیں اُ بھر تا۔ للہ .....

الْمُشِيرِكُونَ إِذَا طَافُوا فَطَافَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طُفُتُ مَعَهُ فَلَمّا مَرَرُثُ بِهِ مَسَحُتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمُسَّهُ قَالَ زَيْدٌ فَطُفُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَمُسَّهُ قَالَ زَيْدٌ فَطُفُنَا فَقُلُتُ فِي نَفُسِى لَا مُسَنّة حَتَّى اَنْظُرَ مَا يَكُونُ فَقُلُتُ فِي نَفُسِى لَا مُسَنَّة حَتَّى اَنْظُرَ مَا يَكُونُ فَقَلَتُ فِي نَفُسِى لَا مُسَنّة حَتَّى اَنْظُرَ مَا يَكُونُ وَقَلَتُ فِي نَفُسِى لَا مُسَنَّة حَتَّى اَنْظُرَ مَا يَكُونُ وَقَلَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ تَنْهُ. قال البيهقى زاد غيره عن محمد وسَلَّمَ أَلَمُ تَنْهُ. قال البيهقى زاد غيره عن محمد بن عمرو باسناده قال زيد فوالذى اكرمه و انزل عنيه الكتاب ما الستلم صنما قط حتى اكرمه الله تعالى بالذى اكرمه و انزل عنيه.

الرُّسُولُ العظيم و سيطرة عصمته و انقياد قوى الضلالة له (١١٠٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

اس کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف

کیا میں نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا۔ جب میں اس بت کے پاس

سے گذرا تو حسب دستور میں نے بھی اس کو ہاتھ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ زید کہتے ہیں میں نے اپ دل میں کہا
میں ضرور ہاتھ لگا کر رہوں گا ، دیکھوتو کیا ہوتا ہے چنا نچہ میں نے اس کو ہاتھ
میں ضرور ہاتھ لگا کر رہوں گا ، دیکھوتو کیا ہوتا ہے چنا نچہ میں نے اس کو ہاتھ
لگا دیا۔ آپ نے فرمایا باز نہیں آ و کے۔ بیہ بی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے
روایت میں اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ زید کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے
آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر تر آن نازل فرمایا ، آپ نے کہی کی
سے کو نبوت سے قبل بھی ہاتھ نہیں لگایا 'یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت

سے کو نبوت سے بی تر آن کر یم نازل فرمایا۔ (بیہ بی کہ دافی البدایة والنہایة )
آٹ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی عصمت کا رعب و دبد بداور
آٹ کی طافتوں کا اس کے سامنے سپر ڈال دینا
گمرائی کی طافتوں کا اس کے سامنے سپر ڈال دینا
گمرائی کی طافتوں کا اس کے سامنے سپر ڈال دینا

للی .... دوسرے انسانوں میں مغمر شیطائی بھی موجود ہوتا ہے ان کی اندرونی طاقتیں بھی انبیاء کیہم السلام کی طرف فطرۃ شاکتہ اور مہذب نہیں ہوتیں ان کا شیطان بھی شروع سے فلست خور دہ نہیں ہوتا اس لیے داخلی یا خارتی عوارض کی وجہ ہے ان میں فسوق وعصیان کی کراہت کے باوجود پھران کی طرف اشارہ ہے۔ جس کا مطلب ہیہ ہے کہ تم میں کفرو عصیان کی بیر انہت پہلے موجود نہیں گر بیت تعالیٰ نے بیدا فر مادی ہے اور بیاس کا انعام ہے کہ جو چیز پہلے تم کو مجوب تھی اللہ تعالیٰ نے بیدا فر مادی ہے اور دیاس کا انعام ہے کہ جو چیز پہلے تم کو مجوب تھی اللہ تعالیٰ نے اب اس کو تمہارے لیے مکروہ بناویا ہے پھر شریعت مطہرہ پڑھل کرنے کرتے اور حب ایمان اور کراہت کفر غالب آتے آتے وہ وقت بھی آجاتا ہے جب کہ ایک مسلمان کے اعضاء مرضیات الہیہ کے اس طرح منقاد و مطبع بن کررہ جاتے ہیں کہ ان میں خلاف حرکت کرنے کی طاقت ہی باتی نہیں رہتی ۔ پھران کی شان چیزئی قینس لک عَلَیْ ہُم سلطان پہلے ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد پھران کے ساتھ ذرای وشنی خدا اللی کے اعلان جنگ کا موجب بن جاتی گئیس لک عَلَیْ ہُم سلطان کی اعلان جنگ کا موجب بن جاتی بلند ہوتی ہے کہ کی طرف ہیں ان کوکوئی خطرہ نہیں ہوتا اس لیے وہ معصوم کہلاتے ہیں اور دوسر سالمان گومعصوم نہ ہوں گران کی اتباع ہے مصیت ہے محضیت ہے محضوظ کیے جاسکتے ہیں۔ انسان گومعصوم نہ ہوں گران کی اتباع ہے مصیت ہے محضوظ کیے جاسکتے ہیں۔

(۱۱۰۴) \* حدیث مذکور میں لفظ فامسلم کوکس نے بصیغہ متکلم پڑھا ہے اوراس کے مطابق ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کو بصیغہ غائب کے اس کو جمعیا ہے۔ بعض علماء نے اس کو بصیغہ غائب سمجھا ہے اس بناء پر اس کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ میر اشیطان اسلام قبول کر چکا ہے اس لیے وہ صرف بھلائی کامشورہ ویتا ہے۔ حافظ ابن تیمیڈ نے یہاں ایک تیسری شرح فرمائی ہے اوران ہردوشرحوں کونا پہند فرمایا ہے: لکھی .....

صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ اَحَدٍ إِلَّا وَ قَدْ وَ كُلَ اللَّهُ بِهِ قَرِيْنَهُ مِنَ الْجِنُّ وَ قَرِيْنَهُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ قَالُوا وَ إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّاكَ وَ لَلْكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسُلُمُ فَلا يَأْمُرُنِيُ إِلَّا بِخَيْرٍ.

(رواه مسلم)

ہےتم میں ہے ہر مخض پر التد تعالیٰ نے دوقو تیں مقرر فرمائی ہیں جواس کے ساتھ رہتی ہیں- ایک جن دوسرا فرشتہ-لوگوں نے دریا فٹ کیایا رسول اللہ کیا بیددونوں قو تنیں آپ کے ساتھ بھی ہیں۔فر مایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہیں لیکن شرکی قوت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے میری مدوفر مائی ہے اس لیے میں اس کے فریب ہے محفوظ رہتا ہوں - مجھ کوو ہ بھی بھلائی ہی کا مشور ہ دیت ہ ہے- (مسلم شریف)

للى ..... والتمراد فني اصبح التقوليين استسلم و التقادلي و من قال حتى اسلم الافقد حرف معناه و من قال الشيطان صاءمأمونا. (مؤمنا) فقد حرف لفظه.

'' جس شخص نے یہاں حدیث کے لفظ کو بصیغہ متکلم پڑھا ہے اِس نے تو اُس کے معنی میں تحریف کی ہےاور جس نے اس کو بصیغہ ماضی پڑھ کریے سمجھا ہے کہ آپ کا شیطان اسلام قبول کر چکا تھا اس نے لفظی تحریف کی ہے تیجے مرادیہ ہے کہ اسلم جمعنی انقاء ہے یعنی و ه مير امطيع و تا بعدار بن گيا -''

داریؒ روایت ذکور کے بعد لکھتے ہیں و من الـنـاس من یـقـول اسلم استسلم یقول ذَلٌ . (ص٣٠٦-٣٠) اس ہے بھی حافظ موصوف کی شرح کی تائید ہوتی ہے-سجان اللہ!معصومیت کا مقام بھی کیا بلند مقام ہے جہاں سامان صلالت بھی اسباب ہدایت بن کررہ جاتا ہے۔اب ذراسو چئے کہ جہاں منبع شربھی گر دن شلیم خم کر دے و ہاں پھرشر کی گنجائش کس راستہ سے نکل عتی ہے۔جس کی معصومیت کی قوت کا اثر معصیت کی قوتوں پر بھی اتنا گہرا پڑتا ہو کہ وہ بھی مؤثر ہونے کے بجائے خوداس سے متاثر ہوکررہ جائیں اوراس لیے اس کی معصومیت کے سامنے انقلیا دوشلیم کے سواءان کے لیے کوئی جارہ کارندر ہےان کی عصمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔قر آن کریم میں ارشاد ہے: إِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَانٌ. (الحجر: ٣٢) جومیرے فاص بندے ہیں ان کے مقابلہ پر تجھ کو ذرا بھی غلبہ ہیں ہو سکتا ہے-اس ہے پچھے یہی مترشح ہوتا ہے کہاللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سامنے وہ بےبس ہو جاتا ہے۔ پھرانبیا علیہم السلام کاتو پوچھنا ہی کیا

ہے۔اس لیے خود بڑی خودسری کے موقعہ پر بھی اس کو إلّا عِبَادَ کَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ. (گرجوتیرے خاص بندے ہیں ان کومیں گمراہ نہ كرسكون گا) كااشتناء كرنايزاب-ايك حديث مي ب:

بندؤ مؤمن اینے شیطانوں کو خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ان المؤمن ليضني شياطينه كما يضني کرتے اس طرح لاغر کر دیتا ہے جس طرح ایک شخص سفر کرتے احدكم بعيره في السفر.

> كرتے اپنا اونٹ لاغر كر ديتا ہے-(رواه احمد بسند فيه ابن لهيقه كما في المجمع)

ا ب ظاہر ہے کہ جب ایسےمؤمن کی شیطانی طافت کمزور ہو گی تو اس کی ملکی طافت ضرورمسر ور ہوگی – اور جتنی و ہمسر ورہو گی اتنی ہی ہر کام میں اس کی معین و مدر گارر ہے گی حتیٰ کہاس کی شیطائی طاقت میں برائی پر برا میختہ کرنے کا کوئی حوصلہ ہی نہ دہے گا-اوراس وقت اس آیت کے معنی اس کے سامنے منکشف ہوجا کیں گے۔

انَّ كَيْدَ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِيْفًا. (النساء:٧٦)

(۱۱۰۵) عَنُ جَابِرٍ قَالَ وَ رُبَّمَا سَأَلُتُ عَنُ جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسَدُّحُلُوا عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسَدُّحُلُوا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَسُلُكُ الشَّيْطَانَ مِنُ إِبْنِ ادَمَ مَجْرَى الدَّمِ قَالُوا وَ الشَّيْطَانُ مِنُ إِبْنِ ادَمَ مَجْرَى اللَّهِ اَعَانَنِى عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنُ إِبْنِ ادَمَ مَجْرَى اللَّهَ اَعَانَنِى عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنُ إِبْنِ ادَمَ مَجْرَى اللَّهَ اَعَانَنِى عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنُ إِبْنِ ادَمَ مَجْرَى اللَّهَ اَعَانَنِى عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنُ اللَّهَ اَعَانَنِى عَلَيْهِ اللَّهُ اَعَانَنِى عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَ اَعَانَنِى عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَ اَعَانَنِى عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَ اَعَانَنِى عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَ الْكُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

(١١٠٢) عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهُ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

(۱۱۰۵) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے جن عور توں کے شوہر گھر میں نہ ہوں کہیں باہر سفر میں چلے گئے ہوں ان کے پاس نہ جایا کرو کیونکہ شیطان انسان میں اس طرح گھوم جاتا ہے جیسا خون رگوں میں ۔ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شیطان ہے ۔ فر مایا جی بال مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فر مائی ہے تو وہ میر ہے سامنے جھک چکا ہے ۔ (داری) ای مضمون کی دوسری حدیث تر جمان النہ صامنے جھک چکا ہے۔ (داری) ای مضمون کی دوسری حدیث تر جمان النہ صری سری جھی گزرچکی ہے۔

(١١٠٦) حضرت عائشةً بيان فرماتي بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي

لله ..... جب انبیا علیهم السلام پر ایمان لانے والوں کی شان بیہ ہوتو اب انبیا علیهم السلام کا انداز وکر لینا چاہے۔ اگر و والعیا ذیاللہ خو داس کے فریب میں آسکتے ہیں تو پھران پرایمان لانے والے اس سے پچ کر بھلا کہاں نکل سکتے ہیں۔

یدواضح رہے کہ شریعت میں فرشتے اور شیطان کا وجود تو اتر کے ساتھ ٹابت ہو چکا ہے اس لیے یہاں حدیث میں تاویل کرنا اور ان
سے نفس انسانی میں صرف خیروشر کا رتجان مراد لے لینا قطعاً غلط ہوگا - جامع ترندی میں عبداللہ بن مسعودؓ ہے ایک روایت ہے کہ حضور سرور
کا خات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ شیطان اور فرشتہ ابن آ دم کے قلب میں دونوں با تیں القاء کرتے ہیں القاء شیطانی کی علامت
یہ ہے کہ اس میں شراور حق کی تکذیب کا مضمون ہوا ور فرشتہ کی جانب ہے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں خیر اور حق کی تصدیق کا مضمون
ہو لہذا جس کے دل میں اس قتم کی بات آ کے اس کو سمجھ لینا چا ہے کہ یہ فرشتہ کی جانب سے ہاور اگر اس کے خلاف قتم کی بات آ ئے تو
شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چا ہیے - اس کی شہادت میں آ پ نے قر آن کریم کی یہ آیت پڑھی اَلشَیْ طانُ بَعِدُ کُمُ الْفَقُو وَ بَالْمُو کُمُ

(۱۰۱) \* حدیثوں میں بیار یوں کے ظاہری اسباب کے ساتھ کھے باطنی اسباب بھی ندکور ہوجاتے ہیں مثلاً استحاضہ کے متعلق آپ نے فرمایا بسلک دکھے میں النشینظان، بیشیطان کی ایذ اءرسانی کا اثر ہے۔ جمائی کے متعلق فرمایا - بیھی شیطان کا اثر ہوتی ہے طاعون کے متعلق فرمایا کہ بیہ جناسہ کے نیزہ کا متجہ ہے وغیرہ - اس زمانہ میں چونکہ شیطان اور فرشتہ دونوں کا سرے سے انکار ہی انکار ہور ہا ہے اس متعلق فرمایا کہ بیہ جناسہ کے نیزہ کا متجہ ہے وغیرہ - اس زمانہ میں چونکہ شیطان اور فرشتہ دونوں کا سرے سے انکار ہی انکار ہور ہا ہے اس لیے اس قسم کی حدیثوں کی صرف تاویل ہی کی طرف ذہن جاتا ہے لیکن اگر ان ہر دوخلوق کا یقین حاصل ہو پھر انسانوں کے ساتھ ان کی عداوت یا وہ کی ضرورت نہیں ہوتی - قر آن کریم نے شیطان اور اصل انسانی سے عداوت کا تذکرہ کرکے یہی بتانا جا ہا ہے کہ اس پھتھا پشت کی عداوت کوئم نہ بچھنا جا ہے جاگ اب ان دونوں میں قیامت تک کے لیے جنگ معدوں سے تابت ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی حالت کھانے پینے سونے جاگئے حتی کہ اس کی از دوا بی زندگی بھی اور عبادات کے ہر سے گی حدیثوں سے تابت ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی حالت کھانے پینے سونے جاگئے حتی کہ اس کی از دوا بی زندگی بھی اور عبادات کے ہر شعبہ میں بھی کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جہاں اس کی مداخلت نہ ہوتر جمان السندس ۱۹ سے حدیث کوئی شعبہ ایسانہیں سے جہاں اس کی مداخلت نہ ہوتر جمان السندس ۱۹ سے حدیثوں بی بی کی آ کھ لیا۔ ....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَتَخَوَّفُ أَنُ يَّكُونَ بِكَ ذَاتُ اللهُ الْبَخْرُنَ بِكَ ذَاتُ اللهُ الْبَخْرُ فَ مَا كَانَ اللهُ الْبَخْرُ فَ مَا كَانَ اللهُ لِلْمُ الْبَخْرُ فَا أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى . (رواه ابن اسحاق و ابن سعد و البيهقي كذا في الحصائص. ص ٢٧٠ و عن ام سلمة و ابن عباس نحوه)

(١١٠८) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا احْتَلَمَ نَبِيٍّ قَطُّ وَ إِنَّمَا اُلِإِحْتَلامُ مِنَ الشَّيُطَانِ.

(رواه الطبراني كما في الخصائص) (١٠٨) قَالَبُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا لَـدَدُنَـاهُ فِي مَرُضِهِ فَـجَعَلَ يُشِيِّرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا

(۱۱) علالت میں کسی نے آپ سلی الله علیہ وسلم سے کہا ہمیں اندیشہ ہے آپ سلی الله علیہ وسلم ہے کہا ہمیں اندیشہ ہے آپ سلی الله علیہ وسلم آپ سلی الله علیہ وسلم کو کہیں ذات الجوب کی بیاری نہ ہوآپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا یہ بیاری شیطانی اثر ہے اور ایسانہیں ہوسکتا کہ شیطان کو الله تعالی میرے او پرمسلط فر مادے۔

## ( خصا*ئص* )

(۱۱۰۷) ابن عباس رضی الله تعالی عنهمار وایت فرماتے ہیں که کسی نبی کو بھی احتلام نبیس ہوا کیونکہ اس کا منشاء شیطانی خواب ہوتا ہے۔ (طبرانی)

(۱۱۰۸) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها روایت فرماتی ہیں کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں دواء

للہ .... دکھنے کا قصہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں اور آکندہ اپنے باب میں آپ اس کی مزید تفصیلات بھی پڑھیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ لہذا کسی حقیقت کے علم کے بغیر اس کی نفی میں جلد بازی ہے کام نہ لیں۔ و است البحب کے جو اسباب اطباء اور وَ اکثر وں نے بتائے ہیں ان کا افکار نہیں ہے لیکن وہ اسباب کیوکر پیدا ہو جانے ہیں گفتگو اس میں ہے۔ اسباب ظاہری کا جنا نظم ونسق ہے وہ سب باطنی اسباب کا مسخر ہے اب جو ان کونہیں جانتا اس کے لیے تسخر کے سواء اور راستہ کیا ہے۔ الب اس اعداء ماجھلوا۔ پھر اس پر بھی نور فرمائے کہ بہت کی بیتا ریوں اب جو ان کونہیں جانتا اس کے لیے تسخر کے سواء اور راستہ کیا ہے۔ الب اس اعداء ماجھلوا۔ پھر اس پر بھی نور فرمائی کہ میت کی بیت کی بیتا ریوں کے اسباب میں بھی وَ اکثر وں اور طبیعوں کے درمیان کتنا بڑا اختلاف ہوتا ہے لیکن علاج کی کامیا بی اور ناکا میا بی کے متیجہ میں اوسطاً دونوں ہر اہر رہتے ہیں اب اگر ان کے ساتھ تعویذ ان کافن بھی اور شامل کر لیا جائے تو بہاں بہت می مواقع پر جہاں اطباء عاجز ہوں سوفیدی کامیا بی تجربہ میں آپھی ہے۔ بیں اگر انکار کی بنیا وصرف علاجی تجربہ ہوتھو یذات سے شفاء کا تجربہ بیاں بھی ہے۔ بیل اگر انکار کی بنیا وصرف علاجی تجربہ تا تعامفیدا ور مربع التا شیر علاج نہیں۔ پھر یہ بھی یا در ہے جہانو رجھے سانب و پھو یا جس کونظر لگنا کہتے ہیں جگسی منداس کے لیے جہا تو بھو تک ہا تنا مفیدا ور مربع التا شیر علاج نہیں۔ پھر یہ بھی یا در ہے جہانو رجھے سانب و پھو یا جس کونظر لگنا کہتے ہیں جگسی مفیدا سے کے جملہ اقسام اور ان کے معالجات بیان کرنا آپ کا وظیفہ نہیں۔

(۱۱۰۷) \* احتلام کی عام صورت قوت شہوانی کا انتخاش ہی ہوا کرتا ہے ای لیے اس قتم کے اسباب کی قلت و کشرت ہے احتلام میں بھی قلت و کشرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی اوعیہ منی کے پر ہو جانے ہے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ جب اوعیہ منی پر ہو جاتا ہے تو طبعی طور پر وہ خارج ہو جاتا ہے۔ بظاہراس قتم کے احتلام کی صورت یہاں بھی ممکن ہے واللہ تعالی اعلم - بہر حال ابن عباس کی اس تعلیل ہے آپواس کا قوجی نہ کہ انداز ہ ہوا ہوگا کہ انبیا علیم السام کی فطرت کوشیا طین ہے کتنا بعد ہوتا ہے کہ طبعی عوارض جیسے احتلام ومرض وغیر ہیں بھی شیطان تو بچھے نہ پڑھا نداز ہ ہوا ہوگا کہ انبیا علیم السام کی فطرت کوشیا طین ہے کتنا بعد ہوتا ہے کہ طبعی عوارض جیسے احتلام ومرض وغیر ہیں بھی شیطان کے افر است سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ سونے کی حالت میں عام بشر کے حواس معطل ہوتے ہیں لیکن انبیا علیم السلام اس حالت میں است عبد الرر بیج ہیں کہ اس حالت میں بھی ان کے باطنی احساسات معطل نہیں ہوتے۔

یں ' ہیں۔ (۱۱۰۸) \* ''لدود' 'اس دواءکو کہتے ہیں جومریض کے منہ میں ڈالی جائے جیبا کہ''سعوط'' و ودواء ہے جوناک میں ڈالی جائے لکھی ....

تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيُضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمُ أَنْهَكُمُ اَنُ تَلُدُّونِي قُلُنَا كَرَاهِيَةُ الْمَسرِيُسِ لِللَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبُقَى اَحَدَّ فِى الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّوانَا اَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاس رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ لَمُ يَشُهَدُكُمُ.

(رواه السخاري و في لفظ ابن سعد فلما افاق قبال كنتم ترون ان الله يسلط علي ذات الحنب ما كان الله ليجعل لها على سلطانا)

لدوداستعال کرانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہے منع فرمادیا۔ مجھ کو یہ دواء نہ دینا ہم نے اپنے دل میں کہا کہ مریض تو دواء کے استعال سے گھرایا ہی کرتا ہے جب آپ کو غفلت سے ذرا ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا میں نے تم کولدود کے استعال سے منع نہیں کیا تھا۔ ہم نے عذر کیا کہ خلطی سے ہم نے بیسو چا کہ مریض دواء کا استعال پیند نہیں کرتے ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ گھر والوں میں جو پیند نہیں کرتے ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ گھر والوں میں جو جواس میں شریک ہوسب کو یہ دواء استعال کرائی جائے بجز عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کیونکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔

( بخاری شریف )

للے ..... انبیاعلیم السلام جو تھم دے دیں وہ سب واجب التعمیل ہوتا ہے خواہ وہ عصد کی حالت میں ہوں یا رضاء کی مرض کی حالت میں ہوں یاصحت کی ان کی بیعذر تھم عدولی بھی بلاعذر تھم عدولی کی طرح قابل مؤاخذہ ہوتی ہے۔ اس میں ذرا سالیس و پیش کرنا بھی غلطی ہے اور اس کی حکمت کے در بے ہونا بھی الیہ علیہ وسلم کی اتن اس کی حکمت کے در بے ہونا بھی الیہ علیہ وسلم کی آخری لمحات حیات میں اس فتم کی غلط بھی کہ تاب سلمی اللہ علیہ وسلمی کی آخری لی عدت افہام و تعنبیم کے بعد بالخصوص آب سلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات حیات میں اس فتم کی غلط بھی ہوتا ہے وہ یہ کے صریح تھم انسانوں میں بھی آخروفت کا مرحلہ نازک سمجھا جاتا ہے اور نبی کے معاملہ میں تو نزاکت کا ایک خطرناک پہلواور بھی ہوتا ہے وہ یہ کے صریح تھم انسانوں میں بھی آخروفت کا مرحلہ نازک سمجھا جاتا ہے اور نبی کے معاملہ میں تو نزاکت کا ایک خطرناک پہلواور بھی ہوتا ہے وہ یہ کے صریح تھم عدولی بھی بھی آخروفت کا مرحلہ نازک سمجھا جاتا ہے اور نبی کے معاملہ میں تو نزاکت کا اللہ علیہ وسلم کی شفقت نے نقاضہ کیا کہ اس کے انتقام کا تنظم خود فر مالیس تا کہ آئندہ غیرت خداوندی خوداس کا انتقام نہ لے ۔ کوئی شبر نبیس کے صریح ممانعت کے بوجو وشیر و ممنوعہ استعال کرنا بڑی فردگر اشت تھی جیسا کہ ابوالبشر سے ایک بار ہو چی تھی وہ بھی ممانعت کے باوجو وشیر وہ منوعہ استعال کر بیٹھے فردگر اشت تھی۔ میں درگذر کردیا گر دونوں جگہ اس کا بہت بھی 'درگذر کردیا گر دونوں جگہ اس کا بہت کہ نہ بھی جھی 'دلدو'' کے استعال میں غلط قدم المحایا میں غلط قدم المحایا ۔ شان عفونے گو ہر دومقامات میں درگذر کردیا گر دونوں جگہ اس کا بہت کہ نہ بھی جھی' دلدو'' کے استعال میں غلط قدم المحایا ۔ شان عفونے گو ہر دومقامات میں درگذر کردیا گر دونوں جگہ اس کے کہ تو جو کھی میانعت کے بار جو دونوں جگہ اس کے کہ نہ کہ چھی نہ کہ اس کے اس کے کہ بار بھی جھی درگذر کردیا گر دونوں جگہ اس کے کہ نہ کہ کہ نہ کہ کو کھی اس کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کھی ان بھی درگذر است کی دونوں جگہ اس کی کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کھور کی کھی کہ کو کہ کی کو کہ کو کھور کو کھور کو کہ کو کہ کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کو کہ کو کھور کو کھور کو کو کور کو کھور کو کے کہ کو کھور کی کور کو کھور کو کھور کے کور کور کور

ابن سعدی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات الجب میں گو عام طور پر' لدود' مفید سمجھا جاتا تھا مگراس کی ایک قتم وہ بھی ہے جو شیطان کی ایذاء سے پیدا ہوتی ہے۔ اب کسی بنی کے آخری لحات میں کوئی حرکت ایسی کر بیٹھنا جس ہے کسی کو بیدو ہم گذر نے کا موقعہ پیدا ہو سے کہ خدا کا رسول بھی سطوت شیطانی کے زیرا ثر آسکتا ہے۔ یقینا ایک بری مہلک غلطی تھی اس لیے آپ کی نظر میں اس کی اہمیت اور بردھ گئی تھی اور اس لیے آپ مسلم کو' لدود' استعمال کراویا گیااس تھی اور اس لیے آپ مسلم کو' لدود' استعمال کراویا گیااس طرح ان کو بھی بے وجہ 'لدود' استعمال کرا ہے ان کے جرم کو ہلکا کر دیا جائے - سجمان اللہ خدا کے رسول کی عظمت اور اس کے عفو کی دونوں شیطان کے استے سے دخل کا تصور بھی جرم ہوان کے حق میں کیا معصیت کا تصور کرنا میچے ہوسکتا ہے۔

74.

آ تخضرت صلّی اللّه علیه وسلم کی معصوم شکل بننے سے شیطانوں کاعاجز رہنا

(۱۱۰۹) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے میرا نام شوق ہے رکھا کرو الرسول العظيم و عصمته من تمثل الشيطان في صورته ً

(۱۱۰۹) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوا بِإِسْمِيُ وَ لَا تَكْتَنُوا

(۱۰۹) \* سجان اللہ آپ کا مقام بھی کیابلند مقام تھا اور آپ کی شکل مبارک بھی کتی مطبر شکل تھی کہ شیطان میں تمثل بٹری کی طاقت کے بوجود یہ طاقت نہ تھی کہ وہ آپ کی صورت میں مثمثل ہو سکے ۔ بے شک جوابدالآباد کے لیے ملمون ہواس کی کیا مجال کہ وہ ان کی صورت افقیار کر سکے جوکو نین کے حق میں مجسم رحمت ہوں ۔ نہ فدا کی لعنت اس کی رحمت کی صورت بن سکتی ہے نہ شیطان کی بیطاقت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی صورت افقیار کر سکے جوکو نین کے حق میں مجسم رحمت ہوں ۔ نہ فدا کی لعنت اس کی رحمت کی صورت بنا نے بالہ کون اندازہ لگا سکتا ہے ۔ حدیث فہ کور سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو آخر سے شان اللہ علیہ وہ سال کی برت کا بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے ۔ حدیث فہ کور سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو آخر ہیں ہی کہ وہ خار بی طور برا پی شکل آپ گوتا ہے کہ شیطان کو آخر ہیں ہی کہ وہ عالم بیداری میں بھی کسی کے ساخے آپ کی صورت بنانے پر قادر نہیں تو بقینا بیداری میں بھی کسی کے ساخے آپ کی صورت بنانے پر قادر نہیں تو بقینا بیداری میں بھی کسی کے ساخے آپ کی صورت بنانے پر قادر نہیں تو بقینا بیداری کی زیارت میں بھی بیشر نہیں کیا جا سکتا ۔ بیا ہوگا ۔ لبندا جس طرح خواب کی زیارت میں شیطانی رویت کا شبنیں ہوسکتا اس طرح عالم بیداری کی زیارت میں بھی بیشر نہیں کیا جا سکتا ۔ بیا ہوگی طرح یا درکھنا چا ہے کہ عام طور پر خواب کی صرف دو قسمیں ہی نہ کور ہوتی ہیں ۔ بہ ہو ہی مدن السلم یعنی خدا کی طرف سے مؤمن کا جی برا کرنے کی بات ۔ لیکن بعض مقامات سے ایک تیسری قسم بھی فارت سے تو نے تعنی تعدویت میں الشبط ان مینی شیطان کی طرف ہے مؤمن کا جی برا کرنے کی بات ۔ لیکن بعض مقامات سے ایک تیسری قسم بھی فار کی جو تو بیا ہوتی ہوتی تحدویت میں الشبط ان میں کے اپنے خیالات ۔ ۔

اس تقشیم کی بناء پر حدیث ندکور میں خواب کی حالت کی زیارت میں صرف شیطانی مداخلت کی نفی ہوگی تمرتیسری قتم کا اختال پھر ہاتی رہے گا کیونکہ وہاں نفی صرف شیطانی تمثل کی فر مائی گئی ہے۔معلوم ہوا کہ بعض مرتبنسی محبت کی وجہ سے خیالی بھی ہوسکتی ہے۔ لبندا خواب کی ہرزیارت پر قطعیت کے ساتھ حقیقی زیارت کا حکم لگایا نہیں جا سکتا۔ اس میں خیالی زیارت کا اختال ہوسکتا ہے۔ بالخصوص جب کہ زیارت میں کوئی بات ظاہر شریعت کے مخالف بھی نظر آئے۔

ان جماعة من ائمة الشريعة نصوا على ان من كرامة الولى انه يرى النبى صلى الله عليه وسلم و يجتمع به فى البقظة و ياخذ عنه ما قسم له من معارف و مواهب و ممن نص على ذلك من ائمة الشافعية الغزالى و البارزى، و التاج ابن السبكى، و العفيف اليافعى، و من ائمة المالكية القرطبى و ابن ابى جمره و ابن المحاج فى المدخل و قد حكى عن بعض الاولياء انه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له اولى هذا المحديث باطل فقال الفقيه و من اين لك هذا فقال هذا النبى صلى الله عليه وسلم و اقف على رأسك يقول انبى لم اقل هذا الحديث و كشف للفقيه فراة. و قال الشيخ ابو الحسن الشاذلى لو حجبت عن النبى صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما عددت نفسى من المسلمين. (الحاوى ص ١٦٢ ج ٢)

ائمہ شریعت کی ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی و لی بندہ کرامت کے طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت بیداری بھی کرسکتا ہے اور آپ کی محفل میں حاضر بھی ہوسکتا ہے بلکہ اپنی استعداد کے مناسب پچھ علوم و لکھیں۔۔۔۔

### بِ كُنْيَنِي وَ مَنُ دَأَنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ دَانِي فَإِنَّ مَرميري كنيت نه ركها كرو- جس فخص نے مجھ كوخواب كى حالت ميں ديكھا

للى ..... معارف كا استفاده بھى كرسكتا ہے اس كى تصرت كرنے والے ائمہ شافعيہ ميں غزائى بارزى ابن السبكى اور يافعى جيسے حضرات ہيں اور ائمہ مالكيہ ميں سے امام قرطبى وافظ ابن الى جمرہ ابن الحاج وغير وحضرات ہيں۔ انہوں نے بعض اولياء كے حالات ميں نقل كيا ہے كہ وہ كسى فقيہ كى مجلس ميں تشريف لے گئے تواس فقيہ نے كوئى روايت بيان كى بيو لى بولے بيحد يہ تو باطل ہے اس فقيہ نے كہائة منے كہائة تخضرت سلى اللہ عليہ وسلم تيرے سامنے كھڑے ہوئے فرمار ہے ہيں كہ بيحد يہ قراب اللہ نا كہائية تخضرت سلى اللہ عليہ وسلم تيرے سامنے كھڑے ہوئے ابوالحن شاذ كى كا ميں كہ بيحد يہ ميں نے بيان نہيں كى۔ اس فقيہ كو بھى اس كا المشاف ہو گيا اور اس نے بھى آ ب كود كھے ليا۔ شخ ابوالحن شاذ كى كا مقولہ تو ہے كہا گرميرے اور آ تخضرت سلى اللہ عليہ وسلم كے درميان ايك بلك جھيكنے كے برابر بھى ججاب پڑ جائے تو ميں اپ آپكوذم وسلمين ميں شار نہ كروں۔

ثم قال ابن العربى من عنده و رؤية الانبياء و الملاتكة و سماع كلامهم ممكن للمؤمن كوامة و للكافر عقوبة احد اس كے يعدائن العربى ائى رائے بيان كرتے بي كرمير بنز و يك انبياء عليم السلام اور فرشتوں كى زيارت اوران كى كلام كاسمنا بحى ممكن ہم مكن ہم ورنوں كے ليے مرمومن كے ليكرامت كے طور پر اوركا فركے ليے عقوبت كے طور پروقال الشيخ غوالدين بن عبدالسلام فى القواعد الكبوئ و قال ابن العاج فى المدخل رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة باب ضيق مع اننا لاننكو من بقع له هذا من الاكابو الذين حفظهم الله فى ظواهو هم و بواطنهم قال و قدانكو بعض علماء الظاهر رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة. (الحاوى ص ٢٥٨ ج٢) قال و قدانكو بعض علماء الظاهر رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة. (الحاوى ص ٢٥٨ ج٢)

شخ غرالدین بن عبدالسلام قواعد کبری میں لکھتے ہیں کہ ابن الحاج نے'' المدخل' میں فکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت بیداری زیارت کا مسئلہ بہت دقیق ہے ہا ایں ہمہ جو ا کا براس رتبہ کے ہوں ان کے حق میں ہم اس کے منکر نہیں ہیں لیکن بعض علماء طاہرنے اس کاا نکار کیا ہے۔

و قبال النقاضي شوف الدين هبة الله بن عبدالوحيم البارزي و قد سمع من جماعة من الاولياء في زماننا و قبله انهم رؤا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حيا بعد وفاته.

قاضی شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ کے اولیاءاور گزشتہ دور کے اولیاء کے متعلق بھی سنا ہے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد زیارت کی ہے۔

شم نقله السيوطى عن الشيخ ابى عبدالله القرشى انه رأى الخليل عليه السلام و عن الشيخ سراج الدين بن المسلقن فى طبقات الاولياء قال الشيخ عبدالقادر الكيلاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر الخ و فى ترجمة الشيخ خليفه بن موسى و كان كثير الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة و منامًا و فى ترجمة الصفى ابى عبدالله محمد بن يحيى الاسوانى كتب عنه ابن دقيق العيد و القطب العسقلانى و كان يذكرانه يرى النبى السمنى الله عليه وسلم و كان الشيخ عبدالغفار يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل ساعة و كان للشيخ ابى العباس المسرسى و صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم ويجاوبه اذا لله ....

#### الشَّيْسَطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُوْدَتِي وَ مَنُ كَذَبَ ﴿ بِلاشبه اسْ نِحِهِ كُوبِي ويكِها كيونكه شيطان ميري صورت نبيس بن سكتا اورجس

الله .... تحدث معه. و ذكر عنه (كما في لطائف المنن) لوحجب عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ماعدوت نفسى من المسلمين. ثم ذكر السيوطى روية النبى صلى الله عليه وسلم يقظة عن عدة من اولياء منهم الشيخ عبدالله الدلاصى و الشيخ ابو العباس الحرار و السيد احمد الرفاعى و السيد نور الدين الايجى و ابى نصر الكرخى و يوسف بن على الزمانى و محمد بن سمعون و ابن ثابت و ذكر قصصهم. (الحاوى ص ٢٦١ و ٢٦٢ ج ٢) عبر علام سيوطي ن ان حفرات كي ايك فهرست پيش كي مي جن كو يسعاوت عظي نهيب بوئي نهان كه اساء كرامي بي بين الهو المعرفية المعر

پھر علامہ سیوطیؒ نے ان حصرات کی ایک فہرست پیش کی ہے جن کو بیسعا وت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے ان کے اساءگرامی ہیں ابو عبداللہ قرشیؒ ،سراج الدین بن الملقنؒ ،شخ عبدالقا ور جیلانیؒ ،شخ غلیفہ بن موی ؒ ،اشنے محمہ بن یجی 'اشنے عبدالغفار بیصا حب ہمہ وقت آپ کی زیارت سے مشرف رہا کرتے ہے۔ شخ ابو العباس بیصا حب وہی ہیں جن کا مقولہ آپ نے پڑھا کہ اگر میں آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زیارت سے ایک لمحہ کے لیے بھی محروم رہوں تو میں زمر وسلمین میں اپنا شار نہ کروں ۔ اشنے عبداللہ الدلاصی ۔ اشنے ابو العباس الحرار - سید احمد رفاعی - سید نور الدین - ابو نفر کرخی - یوسف بن علی - محمد بن سمعون - ابن ثابت رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ -

شیخ عبدالو ہاب الشعر انی " نے علامہ سیوطی سے قتل کیا ہے کہ خودعلامہ موصوف کوبھی بیشرف حاصل تھا-

قال الشيخ جلال الدين السيوطيّ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بضعا و سبعين مرة و قلت له في مرة منها هل انا من اهل انامن اهل الجنة يا رسول الله فقال نعم فقلت من غير عذاب يسبق فقال لك ذلك. قال الشيخ عطيه و سالت الشيخ جلال الدين مرة ان يجتمع بالسلطان الغورى في ضرورة وقعت لي فقال لي يا عطية انا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة و اخشى ان اجتمعت بالغورى ان يحتجب صلى الله عليه وسلم عنى. ثم قال ان فلانا من الصحابة كانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى في جسده لضرورة فلم يوالملائكة بعد ذلك عقوبة له على اكتوائه. اص (اليواقيت و الجواهر ص ١٣٣ ج ١)

شخ عبدالو ہاب شعرانی مافظ سیوطی کے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری ستر مرتبہ سے بھی زیادہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کی یارسول اللہ کیا میں جنتی ہوں؟ فر مایا ہاں۔ میں نے کہا کیا عذاب کے بغیر؟ فر مایا جاؤ تنہبارے لیے یہ بھی سہی۔ شخ عطیہ کہتے ہیں میں نے شخ سیوطی سے ایک مرتبہ یہ درخواست کی کہ میری ایک ضرورت کے متعلق آپ سلطان غور کے پاس جا کر سفارش فر مادیں تو انہوں نے جواب دیا۔ عطیہ! میں بحالت بیداری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں تو کہیں اس سعادت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد فر مایا۔ بعض صحابہ کو ملائکہ سلام کیا کرتے تھے انہوں نے ایک مرض کی دجہ سے اپنے جسم پر لو ہے کا داغ دے کرعلائ کیا تو وہ اس سعادت سے محروم ہوگئے۔

ثم قبال الشعراني أن ماذ كرناه عن الشيخ جلال الدين ذكره الاشياخ الثلاثة العدول الدين لايتهمون في مثل ذلك يعنى الشيخ الصالح عطيه و الشيخ الصالح قاسم المغربي و القاضي زكريا الشافعي. للي ....

#### عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلُيَتَبَوَّأَ مَقُّعَدَهُ مِنَ النَّارِ. نے جان کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ دوز خ میں تیار کر (رواہ البحاری فی کتاب العلم) لے- (بخاری شریف)

للى ..... شخ عبدالوہاب شعرانی " لکھتے ہیں کہ شخ سیوطیؒ ہے اس واقعہ کونقل کرنے والے تین بڑے بڑئے مشائخ ہیں جن ک نسبت غلط بیانی کا نصور نہیں کیا جاسکتا بالحضوص الیے نازک معاملہ میں (ہوسکتا ہے کہ شخ سیوطیؒ نے جب اس نتم کے اشخاص کی فہرست شارکرائی ہوتو اولیا ہے وستور کے موافق اپنے نام کے اظہار ہے قصد أسکوت فر مالیا ہو)

قال السيوطي في حتاواه ان اكثر ماققع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بالقلب ثم يترقى الى ان يبرى البصر لكن ليست الرؤية البصرية كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض و انما هي جمعية حالية و حالة برزحية و امر و جداني لايدرك حقيقة الامن باشره و قد تقدم عن الشيخ عبدالله الدلاصي فلما احرم الامام و احرمت اخذتني اخذة فوأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار بقوله اخذة الى هذه الحالة. (الحاوى ص ٢٦٢-٢٦٣ ج ٢)

اس زیارت کی حقیقت ٹھیک وہ نہیں سمجھنی چاہیے جولوگوں کے درمیان متعارف ہے بلکہ اس زیارت کا اوراک پہلے قلب ہے شروع ہوتا ہے پھروہ حاسہ بھر تک بھی سرایت کر جاتا ہے۔ درحقیقت بیا یک برزخی کیفیت ہوتی ہے اورا یک نوع کا وجدان ہوتا ہے جس کا سمجے انداز ہوہی شخص کرسکتا ہے جس کو یہ کیفیت حاصل ہو۔

قال الشيخ اكمل الدين البابرتي الخفي في شوح المشارق في حديث "من راني" الاجتماع بالشخصين يقظة ومناما لحصول مابه الاتحاد وله خمسة اصول كلية الاشتراك في الذات اوفي صفة فصاعداً اوفي الافعال اوفي المراتب وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيئين او اشياء لا يخرج عن هذه الخمسة وحسب قوته على مابه الاختلاف وضعفه يكثر الاجتماع و بقل و قد يقوى على ضده فتقوى المحبة بحيث يكاد الشخصان لايقترقان واقد يكون بالعكس ومن حصل الاصول الخمسة و ثبتت المناسبة بينه و بين ارواح الكمل الماضيين اجتمع بهم متى شاء. اه (الحاوى ص ٢٥٨ ج ٢)

شخ اکمل الدین تحریر فرماتے ہیں کہ اس تتم کی زیارت کامدارانسان کی اندرونی مناسبت ہوتی ہے۔ جس شخص میں بیرمناسبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے مناسب اس کویہ زیارت بھی میسر آتی ہے جتی کہ بعض لوگوں کوگز شنہ بزرگوں کی ارواح کے ساتھ اتنی مناسبت ہوتی ہے کہ وہ جب ارادہ کرتے ہیں ان سے روحانی ملاقات کر لیتے ہیں۔ (الحاوی ص۱۲۳و۸۵ و۲۲۱ ۲۲۳ ۲۳۳ ج۲)

حافظ ابن تیمید نے بیداری میں رؤیة کا پی حسب عادت بڑی شدو مدے ساتھ انکار فر مایا ہے وہ لکھتے ہیں:

وكثير منهم رأى من ظن انه نبى او صالح او الحضر و كان شيطانًا و قد ثبت فى الصحيح من رآنى فى المنام فقد رآنى حقًا فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى. فهذا فى روية المنام تكون حقًا و تكون من الشيطان فمنعه الله ان يتمثل به فى المنام و اما فى اليقظة فلا يراها احد بعينه فى الدنيا فمن ظن ان المرئى هو الميت فانما أتى من جهله. (التوسل و الوسيله ص ٢٥)

ایبابہت ہوا ہے کہ بیداری کی حالت میں دیکھنے والے شخص کو بیر گمان ہوا ہے کہ جس کواس نے دیکھا تھاو ہ نبی یا کوئی لاپی ....

#### آ نخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعض صحابہ کا شیطا نوں پر خوف اور ڈر

(۱۱۱۰) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ دفعتہ ہم نے پچھ شوراور بچوں کے غل مچانے کی آ وازسی آ ب آ وازس کر اُ تھے کیا و کیھتے ہیں ایک حبشی عورت ہے جو اٹھیل کو درہی ہے اور بچے ہیں کہ اس کے اردگر دجمع ہیں۔ آ پ نے فرمایا عائشہ! آ وُتم بھی ہے اور بچے ہیں کہ اس کے اردگر دجمع ہیں۔ آ پ نے فرمایا عائشہ! آ وُتم بھی

#### الرسول العظيم و خوف الشياطين من بعض اصحابه

(١١١٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَسِمُعَنا لَغَطًا وَ صَوْتَ صِبْيَانٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزُفِنُ وَ الصَّبْيَانُ

لنی ..... ہزرگ یا حضرت خضر علیہ السلام تھے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ شیطان ہوتا تھا۔ بے شک یہ سیجے حدیث ہے کہ جس نے خواب میں کی کی رؤیۃ دونوں خواب میں کی کی رؤیۃ دونوں خواب میں کی کی رؤیۃ دونوں صورتیں ممکن تھیں یہ بھی کہ وہ اس ان کی ہواور یہ بھی کہ شیطان نے اس کی صورت اختیار کر لی ہواس لیے اللہ تعالیٰ نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے متعلق شیطان سے یہ قدرت سلب فر مالی ہے کہ وہ کسی کو خواب میں آپ کی صورت میں نظر آسکے مگریہ بات صرف خواب ہی کے معاملہ تک محدود ہے۔ اب رہا بیداری کا معاملہ تو جس محفی کو بھی یہ مگان ہو کہ اس نے شافی فلال مردہ فحض کو دیکھا ہے تو یہ صرف اس کا جہل ہے۔

(۱۱۱۰) \* ایک سیاہ فام حبثی عورت کااس و فتت عرب کے عام دستور کے مطابق اتفاقاً آلکنااور بچوں کااس کے اردگر دجمع ہوجانا کوئی غیر معمولی بات نیتھی مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹلق کریم کہ ایک نوعمر بی بی خاطر جن کی فطرت کو بچین کی ولچیپیوں سے بھی پوری طرح آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی خود بلاکر پوراکرناکتنی غیر معمولی بات تھی پھراس نوعمری میں فیض نبوت سے منور بی بی کی اولوالغرمی بھی کتنی قابل دادتھی کہ اس احول میں ان کوادھر ذراالتفات نہ تھا ساری فکرتھی تو یہ کہ سردار دوجہاں کے دل میں ان کے لئے جگہ کتنی ہے۔

یہاں جوبات زیادہ تر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ رقول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہوجانے کے بعد عمر کی فطرت میں کمالات نبوت کا کیسا انعکاس ہوا تھا کہ ان کے سایہ ہے بھی شیطان تر ساں ولرزاں رہنے لگے تھے۔ یہ وہی عمر میں جن سے بھی شیاطین کھیلا کرتے تھے اور آپ کے زیرسایہ آجانے کے بعدیہ وہیں جن سے شیطان اس طرح دیکتے پھرتے ہیں کہ جس راستہ سے عمر تکل جائیں شیاطین وہ راستہ ہی چلزا جھوڑ ویتے تھے۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی عابے کہ مباحات کا آخری درجہ محرمات کی ابتدائی سرحد کے پاس لگا ہوا ہوتا ہے اس لئے ایک حدیث میں تشبیہ دے کراس کی تفہیم یوں کی گئی ہے کہ مرات ہے بہتے کا راستہ صرف یہ ہے کہ اس کے خطرہ سے بچھا یسے مباحات بھی جومحرمات کی سرحد سے لگتے ہوں ترک کر دیے جائیں - جسیاا یک چروا ہے کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو خاص شاہی چرا گا ہوں سے دور دور چرائے ورندایک دن اس کے جانور یقینا شاہی جنگل میں بھی مند ڈال کر رہیں گے۔ ای طرح ایک حجمیہ عورت کا جو غالبًا مسلمان نہ تھی آ نگانا اور ایسی حرکات کرنا جواگر ذرا بڑھ جائیں تو حرام کی زومیں بھی آ سکی تھیں۔ ان مباحات میں واخل تھا جوحرام کی سرحد سے بالکل متصل ہوتے ہیں۔ یہ شامین کی سرحد سے بالکل متصل ہوتے ہیں۔ یہ شامین کی سرحد سے بالکل متصل بوتے ہیں۔ یہ شامین کی سرح میں اسان کا قدم یہاں ذرا الغزش کھا جائے تو اس حرام میں تھیں۔ یہ سب ہے زیادہ دل چھی کا منظر ہوتا ہے۔ لیکن انبیا علیم السان کی لئی ۔ ....

حَوُلُهَا فَقَالَ يَا عَائِشَهُ تَعَالِى فَانُظُوى فَجِعُتُ فَوَضَعُتُ لَحُدِى عَلَى مَنُكِبِ رَسُولِ اللّهِ فَوَضَعُتُ لَحُدِى عَلَى مَنُكِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُتُ انْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُتُ انْظُرُ الْيُهَا مَا بَيْسَ الْسَمَنُكِبِ إلى وَأْسِهِ فَقَالَ لِى امَا شَبِعْتِ اللّه عَلَيْهِ وَقَالَ لِى امَا شَبِعْتِ اللّه عَلَيْهِ وَقَالَ لِى الْمَنْولَتِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى الْمَنْولَتِي عَمَدٌ فَارُ فَعَ النَّاسُ عَنْهَا فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَى الْمَنْولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى الْانُطُلُ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى الْانْطُولُ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْمَنْولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْمَنْولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْمَنْولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْمَنْولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْمَاعِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْمَاعِيْقِ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

(اااا) عَنُ بُوَيُدَةَ قَالَتُ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ

و کیولو- میں گئی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے کا ندھے اور سرمبارک کے درمیان ابنا چہرہ رکھ کر اس کو و کیھنے گئی۔ (پچھ دیر کے بعد) آپ نے فرمایا۔ ابھی تمبارا دل نہیں بھرا ' ابھی تمبارا دل نہیں بھرا ' عیں ہر بار کہد دین ۔ ابھی نہیں۔ میرامقصد یہ تفاکہ آپ کے قلب میں اپنی قدرومنزلت کا اندازہ لگاؤں (کہ میری خاطر کب تک تکلیف گوارا فرماتے ہیں) استے میں حضرت عمر آ نظے۔ ان کا آ نا تفاکہ جتنے لوگ و ہاں تھے سب اس کو چھوڑ کر ادھراُدھر بھاگ گئے۔ اس پر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کر ادھراُدھر بھاگ گئے۔ اس پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں د کیور باہوں کے عمروضی اللہ تعالی عنہ کے خوف سے شیطانی فطرت کے انسان اور جنات سب بھاگ گئے اس کے بعد میں و ہاں سے لوٹ کر اپنے کمرہ اور جنات سب بھاگ گئے اس کے بعد میں و ہاں سے لوٹ کر اپنے کمرہ میں آگئی۔ (تر ندی شریف)

(۱۱۱۱) بریده رضی الله تعالی عنهاروایت فرماتی سی که آنخضرت صلی الله علیه

للے ..... نظروں میں انسان کے لئے ابتلاءو آن مائش کا نازک مقام ہوتا ہے'ان کی شان دوسری ہوتی ہے اگرو و بیہاں ممانعت کا لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو ای وقت وہ مباح اپنے درجہ سے نکل کر ترام کی فہرست میں داخل ہوتا ہے گر یہاں یہ منظور نہیں ہوتا ۔ جورسول ہر مم کی طبیعت اور جیج نوع بر کے لئے رسول تعجیہ و تر ہیب کے ذریعہ ان کواس کے ارتکاب سے دوک بھی دیا جائے ۔ چنا نبیطان آبا کہ الی چیز ہمی چارہ وہ تھا۔ گر یہ بھی ضروری تھا کہ الی چیز ہمی جارہ دی تھا۔ دائل مالطلاق ''مباحات کی فہرست میں ہو نا پہلے ہیں کہ اسلام میں عورت کی ناگز ہر موقعہ پر بیتی ہو جاتی ہے اس لئے اس کی اجازت دیے بغیر بھی چارہ تھا۔ گر یہ بھی ضروری تھا کہ اس سے نالز میں ہو اس کے اس لئے اس کی ابیاد سے دیا ہو ہو نے کا اظہار بھی کر دیا جائے اس لئے اس لئے اس کے اپنی کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے یا طابق کوئی ما سے نوازہ وہ بیت میں ہو درا آ کھی کول کر ان باتوں کو بھی سامنے کھیں۔ پس ایک حیث ہور بچوں تک کوئی مقام ہی نہیں ہے یا طابق کوئی مناسب تھی گر یہ ممانعت بذریعی ہو سے اوراس فعل کے خدموم ہونے کی فہر بچوں تک کوئی مقام ہی نہیں ہو کہا گئی کہ مناسب تھی ہو کہ کہ اس سے بیدا ہو سے اوراس فعل کے خدموم ہونے کی فہر بچوں تک کوئی مناسب تھی گر یہ مانعت ہو بھر یہ مانعت مناسب تھی ہورت کورہ ناسب تھی گر ایک ہورسی میں اند علیہ وہ کہ کہ سے میں عورت کی تھر کورہ کر ہو سے تھی تو تھر یہ ایک کوئی ہو تھر ہوں کہ کر ہو سے تھی تو تھر یہ ایک کوئی سے تھر تھر ان کہ گئی کی نظر سے دیکھا اوران کو بھر کہ کی کوئی سے جس میں شان عمری گی کی نظر سے دیکھا اوران کو بھرک کر مناسب میں شان عمری گائی کوئی مانے کر شدند کور میک کوئی سے جس میں شان عمری گائی کوئی ہو کہ موار سے جس میں شان عمری گائی کوئی میں دوراست ہی کوئی میں دوراست ہی کوئی میں دوراست ہی کہ جس میں جان ہور دیتے ہیں۔ جس میں شان عمری گائی کوئی میں ہوتے ہور دیتے ہیں۔ خطرے جس میں شان عمری گائی کوئی ہونی جوئی ہوں۔ جس میں ہونی جوئی ہوراست ہیں بھر کوئی ہونی جوئی ہوں۔ جس میں ہونی جوئی ہوت ہوراست ہوراست ہی ہونی جوئی ہوں۔ جس میں ہونی چھر کے دس راست کوئی ہونے ہوں ہوتے ہیں۔ حس میں ہونے کوئی ہونے ہونی ہونے ہوئی ہونے ہوں۔ حس میں ہونے ہونے کہ میں ہونے کوئی ہوئی ہونے کر جس میں ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کر کوئی ہونے کر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہونے کوئی ہوئی

، الله) \* قديم زمانه مين مسرت اورخوشي كے موقعه پر دف بجانے كابر الهتمام تقا- دف لكڑى كابنا ہواا يك گول دائر وہوتا ہے لائے ....

صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيُهِ فَلَمَّا انُصَوَفَ جَاءَ إِنَّ جَارِيَةٌ سَوُدَاءُ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى كُنْتُ نَلَرُتُ إِنْ رَدَّكَ اللُّهُ صَالِحًا أَنُ اَضُرِبَ بَيُنَ يَدَيُكَ بِـالَـدُّفِ وَ ٱتَغَنَّىٰ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنُتِ نَذَرُتِ فَاضْرِبِي وَ إِلَّا فَلَا فَجَعَلَتُ تَضُرِبُ فَدَخَلَ أَبُوبُكُرٍ وَ هِيَ تَضُرِبُ ثُمَّ دَخَيلَ عَلْي وَ هِيَ تَضُرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَصْرِبُ ثُمَّ دَحَلَ عُمَرُ فَٱلْقَتِ الدُّفَ تَـحُـتَ اِسُتِهَا ثُمَّ فَعَدَتُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَ هِيَ تَطُرِبُ فَدَخَلَ ابُوبَكُرِ وَ هِيَ تَضُرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَ هِيَ تَضُرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثُمَانُ وَ هِيَ تَضُرِبُ فَلَمَّا دَخَلُتَ ٱنْتَ يَا عُمَرُ ٱلْقَتِ الدُّفَ.

(رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وراجع ترجمان السنة ص٣٧٤ج ١)

وسلم نسی غزوہ کے لیے باہرتشریف لے گئے تھے۔ جب سیح وسلامت واپس تشریف لے آئے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں نے بير منت مان رکھی تھی كه اگر الله تعالیٰ آپ صلی الندعليه وسلم كوسيح وسالم واپس لے آیا تو میں اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ عليه وسلم سے سامنے دف بجاؤں گی-آپ صلی الله عليه وسلم نے اس سے فر مایا - اگر تو نے بیرمنت مانی تھی تو خیراس کو پورا کر لے ور نہیں - اس پر وہ دف بجانے لگی انتے میں ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند آ گئے وہ دف بجاتی ر ہی پھرعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وہ اسی طرح دف بجاتی رہی - پھرعثان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه آئے تو بھی وہ اسی طرح دف بجاتی رہی اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه آئے تو فوراً دف نیچے وُال اس پر بیٹھ گئی ہے دیکھ کر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اے عمر ( رضى الله تعالیٰ عنه ) تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو بھی بیلونڈی دف بجاتی رہی جب ابو بکر ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) آ ئے تو بھی ہیہ بجاتی رہی پھرعلی ( رضی اللہ تعالیٰ عنه) آئے تو بھی بجاتی رہی پھرعثان ( رضی اللہ تعالیٰ عنه ) آئے تو بھی ہیہ ہجاتی رہی بھر جب اے ممر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) تم آئے تو ( تم کو د مکھے کر ) اس نے دف ڈال دیا –

(زندی شریف)

للى ....جس كےصرف ايك طرف چيز اچڑ ھاہوا ہوتا ہے-اس ميں پچھآ واز تو ضرور ہوتی ہے تگر بالكل بے كيف- عافظ ابن كثيرٌ لكھتے ہيں-حضرت مریم نے جومویٰ اور ہارون علیجاالسلام کی ہمشیرہ تھیں اس دن خوشی میں دف بجایا تھا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اوران کی قوم کونجات عطافر مائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کوغر ق

ان مریم احت موسی و هارون خیربت بالدف ينوم نسجنا البلبه منوشلي عليه السلام و قومه و اغرق و ملاة.

(البدايه و انهاية ص ٦٧ ج٢)

عَالبًا الى سنت كے مطابق اس جاريہ نے بھى آپ كى بعافيت واپسى پرخوشى منائى ہوگى - چونكه آپ كى بحافظت واپسى كى خوشى منانا ايك شر كل خوشی تھی اس لئے اس کی نذر ماننی بھی درست تھی۔ آپ نے اس کی اجازت دی تو دی مگر ہا دل نا خواستہ اورصاف واضح کر دیا کہ اگر میہ نذر نه کی گئی ہوتی تو پھراس کی بھی اجازے نہ دی جاتی -اب رہے ڈھول اور دیگر مزامیر تو شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں

الرسول العظيم و يأسُ الشيطان من عبادة الاصنام في جريرة العرب (١١١٠) عَدُ مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا الله

(۱۱۱۲) عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشّيطانَ قَدُأْيِسَ مِنُ اَنُ يَعْبُدَهُ السُمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ لَكِنُ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ لَكِنُ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ لَكِنُ فِي السَّعْرِيشِ بَيْنَهُمُ . (رواه مسلم و صاحب المشكوة في باب الوسوسة)

الرسول العظيم ولطافة فطرته السليمة (۱۱۱۳) عَنُ شَيِبُ بُنِ آبِیُ دَوْحٍ عَنُ دَجُلٍ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّو ةَ الصَّبُحِ فَقَرَأ الرُّومَ فَالتُبِسَ صَلَّى صَلَّو ةَ الصَّبُحِ فَقَرَأ الرُّومَ فَالتُبِسَ صَلَّى صَلَّو ةَ الصَّبُحِ فَقَرَأ الرُّومَ فَالتُبِسَ عَلَيْهَ مَعَنَا لَا يُحْمِنُونَ الطَهُورَ وَ إِنَّمَا يُلَبُّسُ عَلَيْنَا مَعَنَا لَا يُحْمِنُونَ الطَهُورَ وَ إِنَّمَا يُلَبُّسُ عَلَيْنَا مَعَنَا لَا يُحْمِنُونَ الطَهُورَ وَ إِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا اللّهُ وَانَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

## آ پ سلی الله علیه وسلم کے خاص محل بعثت میں شیطان کی مایوسی

(۱۱۱۲) جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے شیطان اس بات سے تو بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی لوگ بھی آئندہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اب وہ صرف ایک دوسرے کوابھارنے پر ہی راضی ہوگیا ہے۔

(مسلم)

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی فطرت سلیمه کی یا کیزگی

(۱۱۱۳) شبیب آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ایک سحائی سے ناقل ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلح کی نماز پڑھائی اور اس میں سور ہ روم پڑھی آپ اُس میں کہیں ایکے - جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا - لوگوں کا بھی کیا حال ہے کہ نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر وضوء شمیک طور سے کرتے نہیں - یہی لوگ ہیں جو ہمارے قرآن پڑھنے میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں -

(نسائی شریف)

(۱۱۱۲) \* حدیثوں میں ستعتبل کے متعلق جو خبریں دی جاتی ہیں ان میں جو جوقیہ یں خدکور ہوں دہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیں یہاں صدیث میں سب سے پہلے تو جزیرہ کو عرب کی تخصیص ہے کیونکہ یہی جزیرہ آپ کی بعثت کا سب سے پہلا مقام تھا بھراس میں بھی جس طبقہ کے متعلق خبر دی گئی ہے وہ نمازی لوگوں کا طبقہ ہے ۔ پھر جس بات سے ماہوی کی خبر دی گئی ہے وہ نمازی لوگوں کا طبقہ ہے ۔ پھر جس بات سے ماہوی کی خبر دی گئی ہے وہ نمازی لوگوں کا طبقہ ہے ۔ پھر جس بات سے ماہوی کی خبر دی گئی ہے وہ نمازی طبقہ کی بت پرتی کرنا ہے۔ اور پینجر بھی ان الفاظ سے نہیں دی گئی کہ ان میں کوئی بت پرتی نہیں کر سے گا جا کہ متعلق الله ظلے ہے نہیں ان میں کوئی بت پرتی نہیں کر سے گا جا ہے کہ عصمت کا اثر آپ کے خاص مقام بعثت پر بھی ا تنا گہر اپر چکا تھا کہ شیطان بھی وہاں کے خاص بندوں پر اپنی کامیا بی سے بیشہ کے لیا وہ بوج کا تھا ۔ الحمد للہ العزیز کہ آپ کی بیش گوئی جرف آ تی تک آپ تھا ۔ تک بت تک آ تاب درخشاں کی طرح روش ہے عرب کے نا خواندہ ابھی است تعنفر نہوں گے۔ ان کے تعلی با نہ بی بیٹر بی کہ دوسر سے مقام است تعنفر نہوں گئے۔ ان کے تعلی بیٹر بی کہ دوسر سے مقام است کے خواندہ بھی است تعنفر نہوں گے۔ ان کے تعلیم بیافتہ کی نماز کو گئی گئی ہیں بلکہ تا تما موضوء کرنے کی شکایت ہے گئی اللہ علیہ وہ کی کہا براہ راست تصور کی تھا سے تک کی براہ راست تصور کی گئی ان میں بھی ضلاکا با عشب بن گیا ہے۔ پس جب دوسروں کا قصور بھی آپ پر کس درجہ بار عظیم بن رہا ہے۔ حتی کہ کیا براہ راست تصور کی بیاں کوئی تنوائش نگل عتی ہے۔ معصیت کا تو ذکر کہا ہے۔

(١١١٣) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعُلامٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعُلامٌ فَى خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعُلامٌ فَى خَمِيْصَةٍ لَهَا اَنْصَرَفَ قَالَ فَنَ ظَرَةٌ فَلَمَّا النُصَرَفَ قَالَ فَن خَلَمُ النُصَرَفَ قَالَ الْهُ اللَّهُ اللَ

(متفق عليه و في رواية للبخاري قال كنت انظر اللي علمها و انا في الصلوة فاخاف ان منتنب

(١١١٥) عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَسَامِدٍ قَالَ أَهُدِى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيْرٍ فَلْبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ مَرِيْرٍ فَلْبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَرُعُ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَرُعُ الْمَسَدِيدُ لَا يَنبَغِى نَرُعُ الكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنبَغِى نَرُعُ الكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ. (متفق عليه) هذَا لِلمُتَقِينَ. (متفق عليه)

(۱۱۱۳) حفزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشین کمبلی میں نماز اداء کی - نماز کی حالت میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ذرااس کے بھولوں پر جاپڑی - جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فر مایا اس کمبلی کوتو ابوجم (ایک صحافی کی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فر مایا اس کمبلی مجھے لا دو - اس نے تو کنیت ہے ) کو جاکر دے دو اور ان کی وہی موثی کمبلی مجھے لا دو - اس نے تو مجھے ابھی میری نماز سے بھی غافل کر دیا ہوتا - دوسری روایت کے الفاظ یہ میں میں نے اس کے بھولوں کو دیکھا تو قریب تھا کہ میری نماز کی حضوری میں فرق پڑ جاتا -

#### ( بخاری شریف )

(۱۱۱۵) عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمین عباء ہدیۃ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اور اس کو پہنے ہوئے نماز اواء فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوگئے تو بردی نفر ت کے انداز میں اس کو اتار پھینکا اور فرمایا۔ یہ لباس متقبوں کے شایانِ شان نہیں۔ (متفق علیہ)

(۱۱۱۳) \* پھول دار کمبلی نا جائز لباس نہیں پھر معمولی سے پھول کی حیثیت ہی کیاتھی گراللہ رے نبی کی فطرت جہاں حضور کی بین کی ادفیٰ سے پیز کے حائل ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہوسکتا ہے وہ بھی اس کو ہر واشت نہیں ۔ سوچو کہ الی بلند فطرت سے کیا کسی اوٹی معصبت کا صدور ممکن ہے۔ عالم یکو یہاں ایک اشکال ہے ہے کہ جب بیر چا در آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ناموز وں سیحھ کراتا ردی تو پھراس کو ابوجہم کے لیے کیسے پیند فر مایا جو جواب ان حضرات نے دیئے ہیں وہ تو اپنی جگہ و کھے لیے جا کیں۔ ہمار سے نز دیک تو نبی کی شان وہ ہے کہ جس کو وہ خفلت کے اندیشہ سے تعبیر کرتا ہے آگر وہ دوسروں کو میسر آجائے تو ان کی ہزاروں حضور یوں سے بھی بلند تر ہوگی۔ پس ابوجہم اس کو پہن کر شوق سے نماز پڑھیں۔ بلکہ اس سے بھی چش قیت چا در پہن لیس کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ ان کے مرتبہ کی حضوری پھر قائم رہ عمق ہے۔ حکم نبی کی حضوری کا انداز وہ کی کو ہوسکتا ہے جس کو معمول ایک پھول سے بھی اپنی حضوری میں خلل کا خطرہ ہوجا تا ہے۔ بچے ہے۔

جن کے رہے ہیں اور کھیے حدیث میں اندیشہ کا لفظ تصریح کے ساتھ موجود ہے۔ یہیں ہے کہ اس نے کوئی اثر پیدا بھی کر دیا تھا۔ اگر انبیاء علیہم السلام سمی اونیٰ لغزش کے خطرہ ہے بھی اسے خاکف ندر ہیں تو ان کی عصمت کا حبوت ہمارے سامنے اس درجہ بدیمی کیسے ہو۔ یہی خوف وخشیت ان کی عصمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

#### الرسولُ العظيم و خشيته من ربه عزوجل

(۱۱۱۲) عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخْيُرِ عَنُ آبِيْهِ قَالَ آتَيُسَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يُنصَلَّى وَ لِجَوُفِهِ آزِيُرٌ كَازِيُزِ الْمِرُجَلِ يَعْنِى يُنكِى وَ فِى دِوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَ فِى صَدُرِهِ آزِيُرٌ كَازِيُزِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَ فِى صَدُرِهِ آزِيْرٌ كَازِيْزِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَ فِى صَدُرِهِ آزِيْرٌ كَازِيْزِ السَّحْسى مِنَ الْبَكَاءِ (رواه احدمد و روى السَّحْسى مِنَ الْبَكَاءِ (رواه احدمد و روى النسائى الاولى و ابوداود الثانيه)

(۱۱۱۷) عَنُ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شِبُستَ قَسَالَ شَيَّبَتُ نِى هُودُ وَ الْوَاقِعَةُ وَ شِبُستَ قَسَالَ شَيَّبَتُ نِى هُودُ وَ الْوَاقِعَةُ وَ شِبُستَ قَسَالَ شَيَّبَتُ نِى هُودُ وَ الْوَاقِعَةُ وَ الْمُرْسَلَاتِ وَ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَ إِذَا الشَّمُسُ الْمُرُسَلَاتِ وَ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَ إِذَا الشَّمُسُ كُورٌ تُ (رَواه الترمذي)

## آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے قلب مبارك پرالهی سطوت و جبروت كااستىلاء

(۱۱۱۲) مطرف بن شخیر اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے گریدوزاری کی آ واز اس طرح گون کی رہی تھی جیسا ہانڈی کے جوش مارنے کی آ واز۔ دومری روایت میں ہے کہ میں نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور رونے کی وجہ ہے آپ کے سینہ مبارک میں چکی کی ہی آ واز آر بی تھی۔

(احمر-نبائی)

(۱۱۱۷) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهماروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے فر مایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ صلی الله علیه وسلم تو یو شعے ہو گئے فر مایا مجھ کوسور ہ ہود' سور ق الواقعہ' سور ق المرسلات' عَمَّم مَتَسَاءَ لُوْنَ اور إِذَا لَشَّمْسُ سُحُوّدَ ثُلُ كے ہولنا ك مناظر فے بوڑ ھا كردیا ہے۔

(ترمذی شریف)

(١١١٦) \* جن قلوب پرخوف اللي كاعالم يه موكيي ممكن ہے كدان سے كى اونیٰ سى معصيت كا صدور بھى موجائے-

(۱۱۱۷) \* انبیاعلیم السلام کے علوم چونکہ کسب واکساب کا ٹمر و نہیں ہوتے اس لیے وہ صرف د ماغی خیالات یا ذاتی تحقیقات کی طرح نہیں ہوتے بلکہ نفسیات اور طبعیات کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں یقین واذعان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو مشاہدہ میں ہوا کرتی ہے اس لیے ان پراس کے اثر اس بھی وہی ہوتے ہیں جو مشاہدہ کے ہوسکتے ہیں۔ ہم اگر قیا مت کا یقین رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنا کہ مشلا کلکت شہر کا مگر فلا ہر ہے کہ جس نے کلکتہ کا بچشم خو دمشاہدہ کیا ہواس کی نظروں میں اس شان وشوکت اور وسعت کا جونقشہ ہوگا وہ ہماری نظروں میں صرف سن کر قائم نہیں ہوسکتا ۔ ان کے جزم ویقین کا اندازہ بس اس سے فرما لیجئے کہ ان کی شریعت میں امتیوں کے حصہ میں بھی 'احمان' کا ایک مستقل باب آگیا ہے۔ آپ بہلی جلد کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کے جواب میں ایمان و اسلام کی تشریح فرما کر آخر میں احسان کی جو تشریح فرمائی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اس کیفیت سے کرنے لگنا جیسا آگھوں سے دیکھ کر رہتی ہے۔ اس کے بعد جلد ٹائی میں اس کی متعدد حدیثیں آپ کے ملاحظہ سے گذر چکی ہیں جن میں اس مشاہدہ کی کیفیت خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عزم کرنا نوں سے منتول ہے۔

( ديکھوتر جمان السندج ٢٣ ص ٣٠ حدنيث ٢٦٧ و ج٢ ص ٣٩ من ١٩٩ مع تشريکي نوٹ و ڄاص ٣٩ ه ن ٢ ص ٣٩ وغير و )

#### الرسولُ العظيم و قوته في الدين و صفاء اليقين

(١١١٨) عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِى قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ آنُعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ آنُعَمُ وَ صَاحِبُ الصُّورِ قَدُ الْتَقَمَةُ وَ اَصُغٰى سَمِعَةً وَ صَاحِبُ الصُّورِ قَدُ الْتَقَمَةُ وَ اَصُغٰى سَمِعَةً وَ صَاحِبُ الصُّورِ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ خَ فَقَالُوا يَا وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا تَأْمُونَا وَسُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا تَأْمُونَا قَالَ قُولُوا حَسُبُنَا اللّهُ وَ نِعُمَ الُوكِيلُ.

(رواه الترمذي)

(١١٩٩) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهُرِيُّ الْمَاءَ فَيَتَكَمَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ فَيَتَكَمَّمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ فَي اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ فَي اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ فَي اللَّهُ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَى الله وزى في كتاب الوفاء) شرح السنة و ابن الحوزى في كتاب الوفاء) شرح السنة و ابن الحوزى في كتاب الوفاء) تَعَالَى عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابَى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَ أُمَى نُطَيِّنُ السَّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَ أُمَى نُطَيِّنُ الشَّيُعُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَ أُمَى نُطَيِّنُ الشَيْعُ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَ أُمَى نُطَيِّنُ الشَيْعُ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَا وَ أُمَى نُطَيِّنُ الشَيْعُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَ أُمَى نُطَيِّنُ الشَيْعُ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَ أُمَى نُطَيِّنُ الشَيْعُ فَالَ الْالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(رواه احمد و الترمذي و قال هذا حديث غريب)

#### آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے عالم آخرت کا استحضار اور اس کالیقین

(۱۱۱۸) ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه روایت فر ماتے ہیں که رسول الله صلی اللّه عایہ وسلم نے فر مایا میں دنیوی لذتوں سے بھلا کیونکر لطف اندوز ہوں جب کہ د کمچے رہا ہوں کہ صور پھو نکنے والے فرشتے نے ( نفخ صور کی تیاری میں ) صورا پنے منہ میں لے لیا ہے'اپی پیشانی جھکالی ہےاور کان لگار کھے ہیں کب ان کو نفخ صور کا حکم ملتا ہے لو گوں نے عرض کی فر ما ہے اس حالت میں بمیں کیا تھم ہے۔ ارشاد ہوا اس حسنبنا الله و نِعُمَ الْوَ کِیلُ پڑھتے رہو-خدا تَعالیٰ ہمیں کانی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ (ترندی شریف) (۱۶۱۹) ابن عباس رضی التد تعالیٰ عنهمار وایت فر ماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم بپيثاب سے فارغ ہوتے اورمٹی سے تیمّم فرما ليتے - ميں كہتايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يانى تو آپ صلى الله عليه وسلم سے یہاں قریب ہی موجود ہے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فر مادیتے کیاخبر ہے شاید میں یانی تک پہنچ نہ سکوں (اوراس سے بل ہی موت آجائے) (شرح السنة ) (۱۱۲۰) عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گھرے گذر ہوااس وقت میں اورمیری والدہ گھر کی لیپ بوت اور مرمت کرنے میں مشغول تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ! بیرکیا کررہے ہو؟ میں نے عرض کی پچھ مرمت کررہا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہیں تھم رہی اس سے پہلے تیزی کے ساتھ نہ آ جائے۔ (احمد-ترندی)

(۱۱۴۰) \* بیتنوں حدیثیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عالم آخرت کا استحضار اور ونیا کی بے ثباتی کا نقشہ سیجھنے کے لیے کائی میں۔ اگر کسی انسان کے سامنے بینقشہ ہمہ وقت متحضر رہے تو کیا اس کی توجہ معصیت کی طرف ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی شان اپنی مقدس فطرت اپنی کیفیات ملاکہ اللہ کی ہمہ وقت مصاحبت اور سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے ساتھ شرف مکالمہ اور تجلیات و ربانیہ کی وجہ اس مقالت و کہ ورت کا ہونالا زم ہے جہاں غافل آ کر ہوشیار ہو جائیں و ہاں بھلااس مقتم کے تصورات کیا ممکن۔

#### الرسول العظيم وكون الدنيا أهون عنده من جناح بعوضة

(١١٢١) عَنُ جَبابِرِدَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِجَدَّي أَسَكَ مَيْتٍ قَالَ أَيُّكُمُ يُحِبُّ أَنَّ هَذَاكَهُ بِيدِرُهَمِ فَقَالُوُا مَا نُحِبُ اَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَالْكُـهِ لِللَّهُنُيَّا اَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنُ هٰذَا عَلَيْكُمْ. (رواه مسلم)

(١١٢٢) عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوُضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنُهَا شُرُبَةً. (رواه احمدوالترمذي وابن ماجة) (١١٢٣) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ

# آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى مبارك نظر ميں متاع و نيا كى

(۱۱۲۱) جابر رضی القد تعالی عنه کہتے ہیں که رسول القد صلی الله علیہ وسلم ایک مردار بکری کے بچہ کے پاس ہے گذرے جس کے ناک و کان بھی کشے ہوئے تھے آپ نے فرمایاتم میں ہے کوئی جواس کوایک درہم میں لینا قبول كرے؟ لوگوں نے كہا ہميں تو بيمفت لينا بھي پيندنہيں-اس پر آپ سلي الله علیہ وسلم نے فر مایا: بخدا جتنا میر دار بچیتم کو ذلیل نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیااس ہے زیادہ ذلیل ہے۔ (مسلم شریف)

(١١٢٢) سبل بن سعد رضي التد تعالى عنه كہتے ہيں كه رسول الشطلي الله عليه وسلم نے فرمایا-اگرالند تعالیٰ کے یہاں دنیا کی قدرمچھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تؤ کسی کا فرکووہ اس کا ایک گھونٹ بھی نہ چکھا تا۔

#### (ترمذی وغیره)

(۱۱۲۳) مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے بخدا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں اتنی

(۱۱۲۱) \* ہمارے دور کے مفکرین کی مرعوبیت کا عالم بھی ترس کھانے کے قابل ہے کہ وہ بے جارے ہراس بات کے اظہار کرنے ہے خا کف رہتے ہیں جوموجود ہ زمانہ کے ذرا بھی مذاق کے خلاب ہوخواہ وہ کتنی ہی تچی ہے سچی بات ہو بے شک متاع و نیا آتخضرت صلی اللہ علیه دسلم کی نظروں میں انتہاء درجہ ذکیل تھی اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے گراس کا بیمطلب تونہیں کہ جب انسان خو داسی دنیا میں موجود ہے تو و ہ اس دنیا سے بالکلمستغنی ہے۔ نہیں نہیں و ہ اس کے طلب کا مامور ہے مگرحزام ذرا کئے سے نہیں حلال ذرا کئے سے دارۃ خرت پرتر جیج و ہے کر نہیں بلکہ متاع کا سد سمجھ کر-اس سبق کا حاصل و نیوی تر قیات سے رو کنانہیں بلکہ ایک لاز وال ملک ہے عقلت کورو کنا ہے۔ (۱۱۲۲) \* کافروں پر دنیا کی وسعت دیکھ کرآپ تو خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کے قرب کاوسوسہ لاتے ہیں۔اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اس وسعت کا سبب کا فرکی قدرومنزلت نہیں بلکہ خودمتاع دنیا کی بےقدری و ذلت ہے۔

انسان کمزور ہےاور بیک وفت وہ دو کی محبت نباہ نہیں سکتا۔ تجر بہ کر لیجئے جو د نیا کے پیچھے لگ گئے آخرت میں ان کی جدو جہد کیارہ گئی جوآ خرت کے طالب بن گئے دنیا کے لیے ان کی مساعی کتنی ست پڑ گئیں ثمانِ جامعیت علیحد و چیز ہے لیکن اگر ان دو میں کسی ایک ہی کوا ختیار كرنا ہے تو پھرآ ہے ہى فيصله فر مائے بہتر كيا ہوگا؟

(۱۱۲۳) \* ان جمله احادیث کا منشایہ ہے کہ جس دنیا میں انسان خود پیدا ہوتا ہے جس کے تمام علائق ای کے ساتھ وابستہ ہیں' اس کے نقصانات ومنافع اور تگالیف ولذتوں ہے وہ ہروقت اشنا ہے اور اس کی ضرورت اپنی زندگی کے گوشہ گوشہ میں محسوس کررہاہے وہ اللے ..... 727

بھی نہیں جتنا کہتم اگر سمندر میں انگلی ڈالو پھر دیکھنو کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے۔ (مسلم)

(۱۱۲۳) حفرت عائشہ بیان فر ماتی ہیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں میرے پاس آپ کے چھ یا سات دینارا مانت کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا تھا کہ میں ان کوتشیم کر دول مگر آپ کی بیاری میں مجھ کواس کا خیال نہ رہا۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا وہ چھ یا سات دینارتشیم ہو گئے یا نہیں۔ میں نے عرض کی خدا کی شم تشیم نہیں ہو سکے مات دینارتسیم ہو گئے یا نہیں۔ میں نے عرض کی خدا کی شم تشیم نہیں ہو سکے اور صرف آپ کی علالت کی فکر کی وجہ ہے مجھ سے بیغظات ہوگئی۔ آپ نے ان دیناروں کو منگا کراپنے ہاتھ پر رکھا اور فر مایا۔ اللہ کے اس نبی کے متعلق ان دیناروں کو منگا کراپنے ہاتھ پر رکھا اور فر مایا۔ اللہ کے اس نبی کے متعلق کیا گیان ہے جس کی اپنے رہ سے ملا قات کا اگر وقت آگیا ہوتو وہ اس حالت میں جائے کہ بید نیاراس کے پاس موجود ہوں۔ (احمہ) حالت میں جائے کہ بید نیاراس کے پاس موجود ہوں۔ (احمہ)

للے ..... ان احساسات میں پڑ کر کہیں اس آخرت کو کھول نہ جائے جس میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے گراس کے نفع نقصان ہے وہ ابھی تک آشنا نہیں اور نہ ابھی تک اس کی ضرورت اپنی زندگی کے کسی گوشہ میں محسوس کرتا ہے۔ جس ایک محسوس گر عارضی زندگی اور ایک غیر محسوس گر دائمی زندگی پر حقبیہ کے لیے میں اور اس کے لیے خلف ہیرا یہ بیان ہیں۔ دنیا کے متعلق جن کا عقیدہ تھا وہ تو دنیا کے فاتح بن چکے اور جن کاعقیدہ اس کے برتاس ہے وہ آج خود دنیا کے مفتوح ہیں۔ اس پر ان کو گمان ہے ہے کہ وہ دنیا کے قاتح ہیں۔ اکبر مرحوم کہتے ہیں۔ فرد کیا ہے جو بدلا ہے زمانہ نے شہیں

مرد وه مين جو زمانه كو بدل دي مين!

(۱۱۴۵) \* انبیاعلیم السلام کی بلندنظریں دنیا کی متاع خسیس کی طرف بھی نہیں اٹھتیں۔ ان کے نزدیک ساری دنیا کی قدر وقیمت ایک مجھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہوتی ان کے یہاں قیمت نظرع اور ذکر اللہ کی ہے اس کی حمد وثناء اور اس کے شکر کی ہے وہ انسان کی ضعیف خلقت ہے پور نے خبر دار ہوتے ہیں اور خوب جانے ہیں کہ وہ ہمیشہ بھوک کی برداشت نہیں کرسکتا اور نہ ہمیشہ شکم سیر کی خطرناک عواقب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے ایک طرف بھوکوں کے ساتھ بھوکار ہے کی دعاء تو کرتے ہیں مگر وہ بھوکا نہیں جو بھوک میں اپنے ما لک کی یاد اور اس کے ساتھ بھا اور دوسری طرف شکم سیر وں میں شکم سیر ہونے کی دعاء بھی فرماتے ہیں 'مگر وہ شکم سیر نہیں اور اموش کر بیٹھے اور دوسری طرف شکم سیر وں میں شکم سیر ہونے کی دعاء بھی فرماتے ہیں 'مگر وہ شکم سیر نہیں جو بھوک اگر ہوتو وہ بھی نبوت کی حمد وثناء اور اس کے شکر سے غافل ہوجائے۔ اس طرح کی بھوک اگر ہوتو وہ بھی اسوہ نبوت ہے۔ جب تک انسان ساری دنیا ہے بے نیاز نہ ہوجائے وہ افراط وتفریط کان حالات میں خدائی یا دیمی قائم نہیں رکھ سکتا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى ۚ (بَّى لَيَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى ۗ (بَّى لِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى لَا يَارَبُ لِيَهُ عَلَى لَا يَارَبُ وَ لَكِنُ الشَّبِعُ يَوُمًا وَ اَجُوعُ يَوُمًا فَإِذَا جُعْتُ لَكِنُ الشَّبِعُتُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(رواه احمد و الترمذي)

(۱۱۲۹) عَنْ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كَانَ لِي مِثْلَ اُحُدٍ خَهَبًا لَسَرَّنِى آنُ لَا يَمُوَّ عَلَى ثَلاثُ لَيَالٍ وَ غِنْدِى مِنْهُ شَىءٌ إِلَّا شَىءٌ أُرُصِدُهُ لِدَيْنِ.

(۱۱۲۸) عَنُ إِنُهُ عُمَرَ قَالَ اَحَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِى فَقَالَ كُنُ فِى اللَّذِيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوُ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَ كُنُ فِى اللَّذِيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوُ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَ عُدَّ نَفُسَكَ فِى اَهُلِ القُبُورِ. (رواه البحارى)

حق تعالی نے مکہ مرمہ کے اس پھر یکی میدان کومیر ہے سامنے کر کے مجھ کو یہ اختیار دیا تھا آگر میں پہند کروں تو وہ اپنی قدرت سے اس کوسونا بنا دے میں نے عرض کی پروردگار! میں تو یہ چا ہتا ہوں کہ ایک دن شکم سیر رہوں تو ایک دن جوکا بھی رہوں و آیک دن بھوکا بھوں تو تیر ہے سامنے گریدوزاری کروں اور تیری یا دکروں اور جب شکم سیر ہوں تو تیری حمد و ثناء کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔ (احمد وتر ذی)

(۱۱۲۹) ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الد سلی الد علیہ وسلم نے فر مایا اگر میرے پاس احد بہاڑ کی برابر بھی سونا ہوتا تو بھی میر بی خوش اس میں ہوتی کہ تین را تیں بھی نہ گذر نے پائیں کہ اس میں ہے پچھ بھی میرے پاس باقی رہ جائے۔ ہاں صرف اتنی مقدار جتنی کہ میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھاوں۔ (بخاری شریف)

(۱۱۲۷) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چڑائی پر سور ہے جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشا نات پڑ گئے ہے۔ یہ د کھے کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ علیہ وسلم اجازت ہوتو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بچھونا تیار کرلیں - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا ہے کیا کام مبری اور دنیا کی مثال بس اس مسافر سوار کی سی ہے جو در خت کے سایہ کے مبایہ کے ذرای ویر بیٹھے پھراس کو چھوڑ کر چل دے۔

(احمه- ترندی - این ماجه- ابوداؤ د- طیالسی)

(۱۱۲۸) ابن عمرٌ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے جسم کا بعض حصہ (شفقت کے انداز میں) پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح بسر کر و جیسے تم ایک مسافر ہواور مسافر بھی وہ جومنزل طے کر رہا ہواور این نفس کواییا سمجھوجیسے قبر کا مردہ - (بخاری شریف)

(۱۱۲۸) ﴾ ان واقعات سے بیا نداز کرنا چاہیے کہ جن کے قلوب میں خشیت الٰہی اس درجہ ہو جس کا نقشہ احادیث مذکور ہ میں آپ نے ملاحظہ فر مایا اور جن کے قلوب میں دنیا کی بے ثباتی اس درجہ ہو جو آپ کے سامنے ہے ان میں معصیت کا داعیہ کیسے پیدا ہوسکتا ہے۔ حرف گناہ سے آنخضرت ملی اللّہ علیہ وسلم کی طبعی نفرت و بیزاری
(۱۱۲۹) حضرت عائشہ محتر مدفر ماتی ہیں کہ جب بھی آنخضرت ملی اللّہ علیہ
وسلم کودو ہاتوں میں ہے کسی ایک ہات کا اختیار دیا گیا ہے (توامت کی سہولت
کی خاطر ) آپ ای کواختیار فر ماتے جو دونوں میں آسان تر ہوتی گر جب
کہیں گناہ کا معاملہ آ جاتا تو پھر آپ ہے بڑھ کرکوئی مخض نہ تھا جواس ہے دور

دورر ہے والا ہوتا - آپ نے اپنے نفس کی خاطر بھی کسی ہے انتقام نہیں لیا' بجز اس صورت کے کہ جس میں خدائی احتر ام پر کوئی زد پڑتی ہو- پھر تو اللہ

تعالیٰ کے احترام کی خاطرآپ اس کا نقام لے کرر ہے تھے۔ (متفق علیہ) (۱۱۳۰) حضرت عائشۂ بیان فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ا پی غرض کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے سی کو تنبیہ نبیں فر مائی نہ بھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے مار ااور نہ کسی خادم کو مگر ہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کیے

ہیں وہ بات الگ ہے۔ اس طرح ایسا بھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کوایڈ اءدی گئی بہت مناسب میں مارج ایسا مختص میں کا المام وہ محد اس

ہو پھر آپ نے اس ایذاء دینے والے تخص سے اس کا بدلہ لیا ہو۔ بجز اس صورت کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف کوئی بات ہوتو پھر آپ

ناموس حدو دالله کی خاطراس کا انتقام لیتے - (مسلم شریف)

(۱۱۳۱) سعدرضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ جس دن مکہ ترمہ فتح ہوا تو رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز چار شخصوں اور دوعور توں کے سب کے لیے امن عام کا اعلان فرما دیا تھا اور صرف چندلوگوں کے متعلق بی تھم دیا تھا کہ ان کوتو قتل ہی کرنا اگر چہوہ تم کو کعب کے پردے پکڑے ہوئے بھی ملیں۔ کہ ان میں سے ایک شخص عبداللہ بن سعد بن انی سرح تھا بیہ حضرت عثمان کے باس آ کر حجوب گیا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوداس کو لے کر بیعت کرنے کے لیے بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوداس کو لے کر وسلم نے اورعرض کی یارسول اللہ عبداللہ کو بھی بیعت فرما لیجئے۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے وسلم نے اپناسر مبارک او پرا شاکراس کو تین بارد یکھا ہر بار بیعت کے لیے وسلم نے اپناسر مبارک او پرا شاکراس کو تین بارد یکھا ہر بار بیعت کے لیے وسلم نے اپناسر مبارک او پرا شاکراس کو تین بارد یکھا ہر بار بیعت کے لیے وسلم نے اپناسر مبارک او پرا شاکراس کو تین بارد یکھا ہر بار بیعت کے لیے وسلم نے اپناسر مبارک او پرا شھاکراس کو تین بارد یکھا ہر بار بیعت کے لیے وسلم نے اپناسر مبارک او پرا شھاکراس کو تین بارد یکھا ہر بار بیعت کے لیے

الرسول العظيم و ابتعاده عن الاثام (١١٢٩) عَنُ عَائِشَة رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ مَا حُيِّسُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْسَ امْرَيُنِ قَطُّ إِلّا إِخْتَارَ آيُسَرَ هُمَا وَسَلَّمَ بَيْسَ امْرَيُنِ قَطُّ إِلّا إِخْتَارَ آيُسَرَ هُمَا فَإِنْ كَانَ إِثُمَّا كَانَ ابْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِيُ شَيْءٍ قَطُّ إِلّا يُنْتَهَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِيُ بَهَا. (مَنْقَ عليه)

(۱۳۰) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ مَاضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ شَيْئًا قَطُّ بِيدِهِ وَ لَا إِمُرَأَةً وَ لَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيْلِ اللّهِ وَ مَا نِيْلَ مِنْهُ شَىءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا آنُ يُنْتَهَكَ شَىءٌ قِنُ مَحَارِمِ اللّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّهِ.

(رواه مسلم)

(۱۱۳۱) عَنُ سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمَ فَتُح مَكَّةُ امَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا اَرُبَعَةَ نَفَرٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا اَرُبَعَةَ نَفَرٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا اَرُبَعَةَ نَفَرٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا اَرُبَعَةَ نَفُوهُمُ اللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ صَلَّى اللَّهِ فَرَفَعَ اللَّهِ فَرَفَعَ اللَّهِ فَرَفَعَ اللَّهِ فَرَفَعَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَبُدَ اللَّهِ فَرَفَعَ اللَّهِ فَرَفَعَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَبُدَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَبُدَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَبُدَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَبُدَ اللَّهِ فَرَفَعَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَبُدَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَالَمَ الْمَا عَلَيْ الْمَلْ الْمَا عَالَمَ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِعَ الْمَالِي الْمَلْعِي الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَلْعَ الْمُلْعَلِي الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعَلِي الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْعُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>۱۱۳۱) \* فنح مکہ میں دشمن سے دشمن کی بھی بخشش ہوگئی لیکن صرف ان معدود ہے چنداشخاص کی جن کی پیہم ایذ اءرسانیوں دنائت للے .....

ا نکار ہی فرماتے رہے اس کے بعد اس کوبھی بیعت فرمالیا پھراپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایاتم میں کوئی ایساسمجھ دار مخف نہ تھا کہ جب اس نے دکھ لیا تھا کہ میں اس کے بیعت کرنے سے اپنا ہاتھ تھینے رہا ہوں تو اٹھتا اور اس کو قبل کر دیتا -صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا علم تھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا علم تھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنی آ نکھ کا ذرا سااشار ہ کر دیا ہوتا - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی میٹان نہیں کہ اس کی آ نکھ بھی خیانت کرنے والی ہو۔

'بی کی میٹان نہیں کہ اس کی آ نکھ بھی خیانت کرنے والی ہو۔

(ابوداؤ دُنائی' ابن مردویہ)

كذلك و كان ابن ابي السرح اخاعثمان من الرضاعة كذافي الصارمالمسنول ص ١٠٨)

آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کاجزم ویقین که آخرت میں آپ صلی الله علیہ وسلم سے کوئی مواخذہ ہیں مواخذہ ہیں

(۱۱۳۲) انس بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

الرسول العظيم و جزمه بانه لا يكون عليه مظلمة لاحد يوم القيامة و انه لاكرب عليه بعد و فاته

(١١٣٢) عَنُ أنسِ قَالَ غَلا السَّعُرُ عَلَى عَهُدِ

للے ..... اور خست طبع ہے اس کی کوئی امید نہ تھی کہ آئندہ وہ اسلام کے ساتھ آشی کا اوٹی سابر تاؤ بھی کر عیس گے۔ ان میں ایک مخف عبداللہ بن ابی السرح بھی تھا'جس کا کام تجملہ اور خیبیٹ افعال وحرکات کے آپ کی بچو کرنا بھی تھا۔ جب اس نے ویکھا کہ آئی کہیں مفر کی صورت نہیں ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آگر پناہ لی سفار ش پر مجبور ہو گئے۔ اب آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کیے ممکن تھا کہ اس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہی تھا۔ اس لیے اس کی سفار ش پر مجبور ہو گئے۔ اب آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کیے ممکن تھا کہ اس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھیے خص سفار ش کے لیے لے کر آئی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوصاف جواب وے ویں۔ البغذا آپ نہ تو صاف انکار کرنا پہند فر ماتے تھے اور نہاں نے بان کا لفظ نکا کر کھراس کے قبل کا تھا کہ مسلم ان کوصاف جواب وے ویں۔ البغذا آپ نہ تو رہتا کہ اگر کوئی خض سابق تھم کے ماتحت اس کوقل کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سفار ش رو کرنے کی نوب بی نہ کہ مان میں آپ ہو اور زیادہ تو قف نہ فر ما سے۔ آئر اس کو بیعت فر مالیا۔ اس کے بعد ار شاد فر مایا۔ کا ش تم لوگ میرے اس کو تھت فر مالیا۔ اس کے بعد ارشاد فر مایا۔ کا ش تم لوگ میرے اس کو تقف ہے تی اس کو تاب اس کے بعد ارشاد فر مادیے تو کیا ہے کہ معصیت کی تعریف میں آتا۔ مگر جب آپ نے آئی تی بات بھی گوارانہ فر مائے کہ اس کو نوب نہ تو کی شان نہوں کہ دو آئی کہ کھی کوئی ایسا شارہ کر سکے جوصور ڈ بھی خیارت شار ہوتو کیا پھر کھی معصیت کی تعریف میں تا۔ مگر جب آپ ہے تار ہوتو کیا پھر کھی معصیت کی تعریف میں تا۔ مگر جب آپ نے تی کی شان نہوں گے۔ (العیاد باللہ)

(۱۱۳۲) \* پہلے زمانہ میں نرخ کا تاریخ ہاؤ تاجروں کے ہتھکنڈوں سے نہ ہوتا تھا بلکہ اشیاء کی باہر ہے آ مداور پیداوار کی قلت لائ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَغِرُلَنَا فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَغِرُلَنَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الْمَاسِطُ الوَّاذِقُ وَ إِنَّى لَا الشَّهُ مِنْكُمُ يَطُلُبُنِى وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمُ يَطُلُبُنِى وَ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمُ يَطُلُبُنِى وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمُ يَطُلُبُنِى وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمُ يَطُلُبُنِى بِمَظُلَمَةٍ بِدَم وَكُلْ مَالٍ.

(رواه ابوداؤد و الترمذي و ابن ماجه و الدارمى)
(ساسه) عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكُرُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكُرُبُ فَقَالَ لَهَا لَيُسَ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ ا

ایک باراشیاء کے فرخ بہت چڑھ گئے۔ اس پرلوگوں نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی یا رسول اللہ! آپ اپنی جا اب سے فرخ مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا فرخ کا چڑھنا اتر نا یہ سب اللہ ہی کی طرف ہے ہوتا ہے وہی رازق ہا اوررزق کا تنگ و فراخ کرنے والا بھی وہی ہے جھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پوری امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کے روبرواس شان سے حاضر ہوں گا کہ تم میں ایک شخص بھی اپنے خون یا مال کے ادنیٰ سے معاملہ کا بھی مجھے ہے مطالبہ کرنے والا نہ ہوگا۔ (ابوداؤ دوغیرہ)

(۱۱۳۳) انس بیان کرتے ہیں کہ آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدت اور بے چینی بہت بڑھ گئ تو حضرت فاطمہ نے فر مایا میر ب والد کو کیسی تکلیف ہے؟ آپ نے فر مایا تمہارے والد کو جو تکلیف بھی ہے وہ صرف آج کے دن تک ہے اس کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں۔ اور جب آپ کے وفات ہوگئ تو شدتے تم میں ان کی زبان سے بیکلمات نکلے اے والد

للیہ .... وکثرت سے ہوا کرتا تھا۔ ادھرشریت مطبرہ نے اس کا ہندوبت پہلے سے خود فر مار کھا تھا کہ بے وجہ اشیاء کے فرخ نہ چڑھیں۔
تاجروں کو با ہر سے با ہراشیاء فرید کر لینے کی ممانعت تھی۔ کھانے کی اشیاء اکٹھی فرید کر دبالینی پھران کوگراں تیت پرفرو دخت کرنے پر بخت وعید فرمادی گئی اس طرح ان جملہ صورتوں کا سد باب کر دیا گیا تھا۔ بنن سے اہل شہر پر کس تجارتی چکر سے گرانی کا خطرہ ہوسکتا تھا اب اگر قدرتی گرانی پر بھی قیت پرکوئی سرکاری کنٹرول کر دیا جاتا تو تھی اس بیریا ایکہ بلقہ کی جن تلفی کا اندیشر تھا۔ اس لیے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمائی پر بھی ہوسکتا تھا اور نبی کی عصمت فرمائی کیا موجب بھی ہوسکتا تھا اور نبی کی عصمت اس کو گوار انہیں کر سکتی کہ اس کی ذات سے کسی شخص کا بال برا بر بھی کوئی نقصان ہواس تنبیہ کے بعد آپ کی پوری شان تو اضع کے ساتھ آپ کا یہ جملہ کتنا پر ازعظمت جملہ تھا کہ مجھ کو یقین ہے کہ قیامت میں میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہوگا یہ کون جیں وہ جن کا تعلق ہر ہر فر دامت کے ساتھ واب سے دورا است جی سے جہاں حقوتی العبادات سے ساتھ واب سے وی العبادات کے ساتھ کی العمان فرمار سے جیں۔ جہاں حقوتی العبادات سے صاف ہوں وہاں حقوتی العبادات کے ساتھ کی اس کو قبل کا بیا جسلے دورا اس سے جیں۔ جہاں حقوتی العبادات کے ساتھ کی کوئی سے دان ہو سکتے ہیں۔

'اسس کے اس مدیث میں بھی آپ نے پورے جزم وثوت کے ساتھ فرمایا ہے کہ آخرت میں آپ ہے کسی امر میں کوئی گرفت نہ ہوگا۔

کیاعلی الاطلاق عصمت کے بغیر میمکن ہے اب اگر اس پر بھی عصمت کے خلاف منطقی اختالات نکالتے ہیں تو لوگوں نے دلائل تو حید کے خلاف اختالات نکالتے ہیں تو لوگوں نے دلائل تو حید کے خلاف اختالات نکالنے میں بھی کا کوتا ہی کی ہے ۔ آپ کی اول ہے آخر تک زندگی پر نظر ڈالئے آپ کی صفات و ملکات پر نظر ڈالئے آپ کی خداتر ہی اور ونیا ہے بے رغبتی پر نظر ڈالئے اس کے بعد آپ کے ان جملوں پر بھی نظر ڈالئے جواس عالم کے متعلق ہیں جہاں کسی کواپنے متعلق اطمینان بخش ایک حرف نکالنا بھی مشکل ہے تو صرف یہی نتیجہ نکلے گاکہ آپ معصوم ہیں آپ معصوم ہیں۔

الْفِرُ دَوُسِ مَسَاوَاهُ يَسَا اَبَتَاهُ اِلَى جِئُرَئِيْلَ نَنُعَاهُ فَسَسَمًّا دُفِنَ قَسَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا يَا انَس أَطَابَتُ اَنُفُسُكُمُ اَنُ تَحْثُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التواب.

(رواه البخاري)

(١١٣٣) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسُبُكَ مِنْ صَفِيَّةً كَذَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسُبُكَ مِنْ صَفِيَّةً كَذَا وَ كَلَا تَعُنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةً لَوُ مُنَا الْبَحُرُ لَمَزَجَتُهُ. مُزِجَ بِهَا الْبَحُرُ لَمَزَجَتُهُ.

(رواه احمد و الترمذى و ابوداؤد) (۱۱۳۵) عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّى حَكَيْتُ اَحَدًا وَ أَنَّ فِي كَذَا وَكَذَا.

(رواه الترمذى و صححه)
(راه الترمذى و صححه)
(۱۱۳۱) عَنُ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةً قَالَتُ بِنُتُ
يَهُوُدِى فَبَكَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِى صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِى تَبُكِى فَقَالَ مَا تُبُكِيْكِ

بزرگواروہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول فر مالی وہ کہ جن کا مقام جنت الفردوس بن چکا اے والد بزرگوار آپ کا بیالمناک حادثہ ہم جرئیل علیہ السلام کو سناتے جیں - پھر جب آپ ونن ہو چکے تو حضرت فاطمہ نے شدت فم سے فر مایا - انس تمہارے دلوں نے بیہ س طرح گوارا کرلیا کہ تم شدت فم سے فر مایا - انس تمہارے دلوں نے بیہ س طرح گوارا کرلیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ علیہ وسلم کو ٹی دی - ( بخاری شریف ) سنی اللہ علیہ وسلم کو ٹی دی - ( بخاری شریف ) صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا آپ کو بس بس وہی صغیہ کا فی مسلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا آپ کو بس بس وہی صغیہ کا فی جی بیت قد ہیں - اس پر آپ نے فر مایا تم نے ایسا کلہ منہ سے نکالا ہی تعد میں ملا دیا جائے تو باو جود یکہ اس کا پانی شخت بد مزہ ہوتا ہے اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو باو جود یکہ اس کا پانی شخت بد مزہ ہوتا ہے اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو باو جود یکہ اس کا پانی شخت بد مزہ ہوتا ہے اگر اس کا مزہ بھی بدل دے - ( احمہ - تر نہ دی - ابوداؤ د)

(۱۱۳۵) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کی نقل اتار نا پہند نہیں اگر چہ اس کے مقابلہ میں میرے لیے بروی سے بردی بھی کوئی چیز ہو۔

#### (رندی شریف)

(۱۱۳۲) انسؓ ہے روایت ہے کہ حضرت صفیہ ؓ کو بیڈبر پہنچی کہ حضرت حفصہ ؓ ان کے متعلق'' دختر یہو دی'' کالفظ کہتی ہیں۔اس پر وہ رو نے لگیں۔حسب الا تفاق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو اس وقت وہ رور ہی

(۱۳۱۱) \* کم خف کے کھر ہاور کھونے ہونے کا سب سے چا معیاراس کی اندرونی زندگی ہوتی ہے اوراس میں بھی بیبیوں کا معاملہ بھی سب سے اہم ہے بہاں بشری فطرت اپنی طبعی مناسبت کی دجہ ہے بھی کسی کی طرف زیادہ میلان بھی رکھ سکتی ہے اوراتی ہا پ پراس کو ملامت بھی نہیں میں جاسکتی ہے ویونکہ یہ بات انسان کے اختیار کی نہیں ہوتی پھراس میلان کے اثر است بھی باہم معاملات میں بھی معاملات میں بھی ہوجاتے ہیں۔ بس بہاں بھنی کرہی عام بشر کے قدم ذگر گا جاتے ہیں لیکن جب سی نبی کی اندرونی زندگی دیکھی جائے تو ان معاملات میں بھی وہ اتنی ہی صاف نظر آتی ہے بعثی کداس کے بیرونی معاملات میں -حضرت عائشہ بیٹک از واج مطہرات میں سب ہے بلندمقام رکھتی تھیں گر جب حضرت مفید کے متعلق ان کی زبان ذراسا ایک کلمہ و بھی طبعی غیرت میں منہ سے نکالو آپ نے فورا اس پر تنبید فرمائی اس طرح حضرت عائشہ ہو کہ کہ کو بھی آپ نے بہندید گی کی نظر سے نہ دو یکھا کیونکہ اس کی عاملات کا بیت و فرض بھی پچھا جھارت کا باعث تھا اب و ہی قابل عند و فرض بھی پچھا جھی نہتی ۔ پھر ان ای نہیں ہوا بلکہ اس کو دو ملمہ کی ایس اصلاس نر مادی کہ جو کلمہ پہلے حقارت کا باعث تھا اب و ہی قابل فرنظر آنے لگا۔ اس کے بعد نہ تھی کہ دو الا اس کو برا مان سکتا تھا۔ یہ بے نبی کی اندرونی زندگی لئے۔ ....

فَقَالَتُ قَالَتُ لِيُ حَفَّصَةُ آنِي اِبُنَةُ يَهُوُدِيً فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ لَا بُنَةُ نَبِي وَ إِنَّ عَمَّكِ لَنَبِي وَ إِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِي فَغِيْمَ تَفُخَرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ إِتَّقِى اللَّهَ يَا خَفُصَةُ. (رواه الترمذي و النسائي)

(۱۱۳۷) عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا غِرُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى خِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَ مَا رَأَيْتُهَا وَ لَكِنُ كَانَ يَحْرُتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَ مَا رَأَيْتُهَا وَ لَكِنُ كَانَ يُكْثِرُ وَكُوهَا وَ رُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطَّعُهَا يُكثِرُهُ وَ رُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطَّعُهَا أَعُنَ صَدَائِق خَدِيْجَةً فَوْبَهَا أَعُن صَدَائِق خَدِيْجَةً فَوُبَهَا أَعُن صَدَائِق خَدِيْجَةً فَوُبَهَا

تھیں۔ فرمایا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی اس لیے کہ هفصہ مجھے کہودی کی لڑکی کہتی ہیں۔ آپ نے فرمایاتم تو نبی کی اولا دہیں ہواور تہار بے پچوا بھی ایک نبی خصادر اس بھی ایک نبی کی بی ہو۔ پھر هفصہ اگر تہار بے بچا بھی ایک نبی کی بی بی ہو۔ پھر هفصہ اگر تہار بے مقابلہ پر فخر کرتی ہیں تو آخر کس بات پر؟ اس کے بعد حضرت هفصہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا هفصہ ! اللہ سے ڈرو۔ (ترندی - نسائی)

(۱۱۳۷) حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی غیرت مجھ کو حضرت خدیجہ پر آیا کرتی تھی اتنی آپ کی بیبیوں میں کسی پر بھی نہ آتی تھی حالانکہ مجھے ان کے دیکھنے کی نوبت کہاں آئی تھی (ان کا تو مجھ سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا) بات بیتھی کہ آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور جب بھی بکری ذیح کرنے کی نوبت آتی تو اس کی بوٹیاں ہوا کر ان کی جب بھی بکری ذیح کرنے کی نوبت آتی تو اس کی بوٹیاں ہوا کر ان کی

للی ..... آپ کی از واج میں ام حبیبہ بھی شامل تھیں جن کے والداس وقت تک آپ کے وشمنوں کی صف میں تھے اور حضرت صفیہ بھی اس شرف ہے مشرف ہو چلی تھیں اور وہ بھی اپنے والد 'چیا اور شو ہر کے قل کا زخم کھا نے بیٹھی تھیں لیکن اس کے باوجود کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کی اندرونی زندگی کے متعلق ان شریف اور غیور عور توں کی زبانوں ہے بھی اونی ہے تقص کا ایک کلم بھی نکلا تھا - بلکہ ام حبیبہ ہے تو یہاں تک منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد اپنے زمان شرک میں آپ کے تشریف لائے تو ایک بچھونا جوسانے بچھا ہوا تھا انہوں نے فوراً ایک طرف لیب کرر کھ دیا - ان کے والد ابوسفیان نے بو چھاتم نے ایسا کیوں کیا - کیا میں بستر کے لائق نہیں - فر مایا کہ یہ بستر رسول الله سلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ کہ ایس مشرک بیں (مشرک کو قرآن کر یم نے نا پاک کہا ہے ) اب اس سے انداز وہ ہوسکتا ہے کہ آپ کی از وان پھی آپ کی اندرونی کی عصمت اور آپ کے تقدس کا سکہ سے درجہ جما ہوا ہوگا - کثر تیا ز واج اسلامی تعلیمات کی اشاعت وتفہیم کے لئے کتنی اہم تھی - یہ بات تو جدا گانہ ہے گر یہاں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب مختلف مزاج 'مختلف حالات اور مختلف خاندانوں کی بیمیاں بھی آپ کی اندرونی پاکہازی کی سب سے بردی شاہد ہوں تو پھر آپ کی عصمت و پاک بازی کا مسئلہ بد بھی ہونا بھتی ہے -

قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ تَكُنُ فِى الدُّنْيَا اِمُرَءَةٌ إِلَّا خَدِيمُ لَهُ نَيَا اِمُرَءَةٌ إِلَّا خَدِيمُ خَدِيمُ خَدِيمُ خَدِيمُ خَدْ يُحَافَّ وَكَانَتُ وَكَانَ وَكَانَ لِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِيَّا اللَّهُ عِنْهَا وَلَدٌ.

(متفق عليه و رَاجِعُ حديث الصحفة و حديث المصحفة و حديث النحير من ترجمان السنة ص.....)
(۱۱۳۸) عَنُ اُسَيُدِ بُنِ حُضَيْسٍ رَجُلٌ مِّنَ الْآنُصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَ كَانَ الْآنُصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَ كَانَ فِيهِ مُزَاحٌ بَيْنَمَا يُصْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ فِيهِ مُزَاحٌ بَيْنَمَا يُصْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتُهُ بِعُودٍ فَي ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتُهُ بِعُودٍ فَي فَي خَاصِرَتُهُ بِعُودٍ فَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصٍ فَاحْتَضَنَهُ وَسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصٍ فَاحْتَضَنَهُ وَ جَعَلَ يُقَبُّلُ كَشُحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْرَدُثُ هَذَا اللَّهِ وَاسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَمِيْصٍ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيْصٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالَا اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ وَالْهُ اللَّهُ ال

سہیلیوں کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے۔ میں اس وقت بھی شدت غیرت سے بیہ کہیں ہیں جیسے دنیا سے بیہ کہیں گہ آپ تو ان کا ذکر ہر وقت اس طرح رکھتے ہیں جیسے دنیا میں (حضرت) خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہی نہیں تو آپ بیفر ما دیتے جی ہاں بس وہ تھیں اس کو میں جانتا ہوں اور بڑی بات بیہ ہے کہ میری اولا د بھی ان سے ہی تھی۔ (متفق علیہ)

(۱۱۳۸) اسید بن حنیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نے جن کے مزاج میں ظراف میں انتاء میں جہد کہ مزاج میں ظرافت تھی اپنے سلسلہ گفتگو میں بیان کیا کہ اس اثناء میں جہد وہ لوگوں کو ہنسار ہے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی ان کی کو کھ میں ذرا چھودی انہوں نے کہا میں تو اس کا بدلہ لوں گا ۔ آپ نے فور آفر مایا اچھا لے لو ۔ انہوں نے کہا آپ کے جسم پرتو قمیص ہے اور میر ہے جسم پرقو قمیص ہے اور میر ہے جسم پرتو قمیص ہے اور میر میں تقیادی ۔ قبیص نہتی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی قمیص اٹھا دی ۔ پھر کیا تھا وہ آپ کو لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو بوسر دیتے جاتے یا رسول انتہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیرینہ تمنا تو بس ہوتی ۔ (ابوداؤ د)

للے .... جاتا ہے۔ طبعی حالات چونکہ ایک حد تک غیر اختیاری ہے ہوا کرتے ہیں اس لئے جب تک اس کے خلاف بھی ایسے ہی طبعی حالات پیدانہ ہوجا کیں پورے طور پر اُن سے علیحدگی اختیار کر لیما ایک دشوار گز ار مرحلہ ہوتا ہے اس لئے آنحضر سے سی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے مواقع پر ایسے دوسرے حالات بھی پیدا کر دیتے تھے جن کے بعد ان کے اعادہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو تکس یہاں دو واقعات اور بھی ملاحظ فر مالیج جو تر جمان السنہ نج م ص ۱۷ اور ج ۲ ص ۱۷ اور ج ۲ ص ۸۷ پر فہ کور ہیں۔ ٹاکہ آپ کو اور روثن ہوجائے کہ روز مرہ کے بیبیوں کے معاملات میں بھی آنحضر سے سی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کئی ہے جالا گئر بہی کی جذبات کے امتحان کا سب نے زیادہ بیبیوں کے معاملات میں بھی آنحضر سے اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کئی ہے جس طرف کہ اس کے قلب کا رخ ہوتا ہے۔ گراس نازک امتحان کا سب نزک ہوتا ہے۔ کہ اس نازک امتحان کا سب سے زیادہ میں بھی جب سرسول کی فطرت کہیں ذرانہیں ڈگائی تو اندازہ فر مالیجئے کہ پھر حق تعالیٰ کی ادنیٰ سے اولیٰ نافر مانی بھلاوہ کیا کر عتی ہے۔ میں ہیں جب رسول کی فطرت کہیں ذرانہیں ڈگائی تو اندازہ فر مالیجئے کہ پھر حق تعالیٰ پر یہ انداز بے تکلفی اور اس انداز بے تکلفی ہیں ایک بعد میں ہیں کہ جب دیر دست سی اب کے طلب انقام پر یہ انداز رضا مندی یہ آپ کے عصمت نفس کی گئی پری شہادت ہے۔ ہم بار ہا جبیہ کر چکو ہیں کہ اہم مواقع پر انسان کی آز مائش بھی گوا کہ بری آز مائش ہوتی ہے گر یہاں فطر تا ہر انسان اس کی بچھ نہ پچھ تیاری کر لیتا ہے گر روز مرہ کے دہ واقعات جن کی نظروں میں نہ اس جانب ان علی لغرشوں سے اب طرح محفوظ رہنا گویائنس کی افتاد طبیعت بھی واقعات ہوت کی گھائیاں ہوتی ہیں۔ لئل ۔ انسان کی پاک نفسی کا سب سے بڑا مقام حقوق العبادی کی گھائیاں ہوتی ہیں۔ لئل ۔ انسان کی پاک نفسی کا سب سے بڑا مقام حقوق العبادی کی گھائیاں ہوتی ہیں۔ لئل ہوتی ہوت ہوتا ہے۔ انسان کی نوش کا سب سے بڑا مقام حقوق العبادی کی گھائیاں ہوتی ہیں۔ لئل ۔ انسان کی پاک نفسی کا سب سے بڑا مقام حقوق العبادی کی گھائیاں ہوتی ہیں۔ لئل ہوتی ہیں۔ انسان کی پاک نفسی کا سب سے بڑا مقام حقوق العبادی کی گھائیاں ہوتی ہیں۔ لئل

## آ تخضرت ملی الله علیه وسلم تمام مخلوق کے لیے الله تعالی کا پیندیدہ نمونہ تھا

للناس كافة من الله عزوجل (١١٣٩) عَنُ عَمُوهِ بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ سَأَلُنَا اِبُنَ عَمُوهِ بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ سَأَلُنَا اِبُنَ عُمَرَةٍ وَ لَمُ عُمَرَةٍ وَ لَمُ

الرسول العظيم كان اسوة حسنة

(۱۱۳۹) عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر ﷺ ایک شخص کے متعلق فتو کی پوچھا جس نے عمرہ کا احرام ہاندھ کر بیت اللہ کا طواف تو کرلیا تھا مگر

للے .... یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھائی ہے اس طرح صاف نکل گئے ہیں گویاان میں کہیں ایک کا نتا بھی ندھتا - از وائِ مطہرات کی خاتگی معاملات آپ نے سنے اور بھراب آپ کے فدا کاروں کی اس مسم کی خاتگی معاملات آپ نے سنے اور بھراب آپ کے فدا کاروں کی اس مسم کے واقعات بھی دیکھے۔ یہ بات تو بعد میں کھلی کہ اس جاں فار کا جذبہ مجت کس موقعہ کا مثلاثی تھا کین اس سے قبل صورت حال جتنی نا موز وں نظر آرہی تھی وہ خلا ہر ہے گراوں سے لے کر آخر تک کیا ممکن کہ کسی ایک مقام پر بھی آپ کا قدم جادہ اعتدال سے ایک اپنے بھی ادھر ما ناہو ۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذات پاک کیا تھی بحر سکون کا ایک بے پایاں سمندر تھا جس میں کئر پھر تو کیا اگر پہاڑ بھی اٹھا کر اور تو بھی اس میں ذراجبنش نہیں ہو سکتی ۔ حضر سے انس آپ کے دیرینہ خادم بیان کرتے ہیں کہ اس طویل مدت میں جھے بھی یا دنہیں آتا کہ آپ نے کسی نقصان کرنے پر بھی مجھ کوٹو کا ہو بلکہ اگر کسی اور خفس نے بھی پچھ کہا ہے تو اس کو بھی سے کہ کرمنع فر مادیا ہے۔ شدنی معاملات ہو کرر ہے ہیں انس کو پچھ نہ کہ کرمنع فر مادیا ہے۔ شدنی معاملات ہو کرر ہے ہیں انس کو پچھ نہ کہ کرمنع فر مادیا ہے۔ شدنی معاملات ہو کرر ہے ہیں انس کو پچھ نہ کہ کرمنع فر مادیا ہے۔ شدنی معاملات ہو کرر ہے ہیں انس کو پچھ نہ کہ کرمنع فر مادیا ہے۔ شدنی معاملات ہو کرر ہے ہیں انس کو پچھ نہ کہ کہ کرمند ہیں انس کو پچھ نہ کہ کرمند ہو ہیں انس کو پچھ نہ کہ کرمند ہیں انس کو پچھ نہ کہ کہ کرمند ہیں انس کو پچھ نہ بھو کہ کہ کہ کہ کرمند ہیں انس کو پچھ نہ کہ کرمند ہیں انس کو پچھ نہ کو کرمند کی انسان کو پھو کہ کرانے کی کرمند کی کرمند کی انسان کی کھی کہ کرمند کی انسان کرمند کی انسان کو پھو کہ کہ کرمند کی معاملات ہو

(۱۱۳۹) ﷺ اسلام میں رسول کی شخصیت کے متعلق ایک اصوبی اور سب سے مقد س تصوریہ ہے کہ اس کی ذات اور اس کی ایک ایک اوااس کی امت کے لئے مرضیات والمہید کانمونہ اور'' اسوہ حسنہ' بنا کر بھیجی جاتی ہے اس کا مطلب اِس کے سوا اور پچھٹیں کہ خالت کی نظر میں جتنی پندیدہ صفات ہیں وہ سب کی سب اس کی ذات میں جمع کردی جاتی ہیں اور جتنی صفات ناپیندیدہ ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کی ذات سے علیجہ ہ کردی جاتی ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کے نمونہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ صاحب نمونہ کی پندیدگی کا معیار ہے۔

يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ سَبُعًا أَيَأْتِي اِمُرَاتَهُ فَقَالَ قَدِمَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدِمَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامِ فَعَطَافَ بِسَالْبَيْتِ سَبُعًا وَ صَلَّى خَلُفَ الْمَقَامِ وَكُعَتَيُنِ وَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ سَبُعًا وَ رَكُعَتَيُنِ وَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ سَبُعًا وَ وَكُعَتَيُنِ وَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ سَبُعًا وَ فَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السَّوةَ حَسَنَةً وَ قَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السَّوةَ حَسَنَةً وَ قَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السَّوةَ حَسَنَةً وَ قَالَ (عَمُرُو بُنُ دِينَسَانٍ) وَ سَأَلْنَا جَابِرَ بُنَ قَالَ لَا يَقُوبَنَهَا حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ عَبُدِاللَّهِ فَقَالَ لَا يَقُوبَنَهَا حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ. (رواه البحارى)

(۱۱۳۰) عَنُ نَافِعٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ اَرَادَ الْبَنُ عُسَمَو رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا الْحَجُّ عَامَ حَجَةِ الْمَحَرُورِيَةِ فِى عَهْدِ ابْنِ الزُّينِ فَقِيلَ لَهُ النَّ النَّبَاسَ كَسَائِسٌ بَيْنَهُمُ قِسَالٌ وَ نَحَافُ اَنُ يَصُدُوكَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولُ اللّهِ يَصَدُّوكَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولُ اللّهِ السُوةَ حَسَنَةً إِذَنُ اَصَنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَةً حَتَى كَانَ الْحَجِّ وَ الْعُمُوةِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ الل

(۱۱۳۱) حَدَّنَا حَكِيْمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ ﴿ (۱۱۳۱) عَكُم كَتِ بِين كَه ابن عُرِّ الله الكَفْف كِمتعلق مسَلَم يوجي أياجس

ابھی صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر نہ لگائے تھے کیاوہ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے۔ اس پر انہوں نے بیہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم جب مكه مكرمه تشريف لائے تصفق آپ نے بيت اللہ كر وسات چکر کیےاس کے بعد مقام ابراہیم پر ہ کر دور کعتیں طواف کی اداء فر مائیں' پھرصفا دمروہ کے سات چکر لگائے اور تمہدار ہے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے جابرٌ ہے بھی ہی مسئلہ یو چھا تو انہوں نے فر مایا جب تک صفا و مرو ہ کے درمیان پوری سعی سے فارغ نہ ہولے ہی ہی کے قریب نہ پھکے۔ ( بخاری شریف ) (۱۱۲۰) نافع بیان کرتے ہیں کہ جس سال خوارج کے ساتھ جنگ تھی حضرت ابن عمرٌ نے حج کا ارادہ فر مالیا بیعبداللہ بن زبیرٌ کا ز مانہ تھا -لوگوں نے کہا کہ سامنے جنگ کھڑی ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ دشمن کہیں آپ کو جانے شددی- انہوں نے فر مایا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات منبع البر کات میں تہارے لیے بہتر نمونہ موجود ہے اگر ایسا ہوگا تو میں بھی وہی کروں گا جو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایسے موقعہ پر کیا تھا بیفر ما کر ابن عمر نے فر مایا مواہ رہو میں عمرہ کی نیت کر چکا۔ اس کے بعد جب مقام بیداء پر پہنچے تو فر مایا کہ جج اور عمرہ کا معاملہ یکساں ہی ہے لہذا میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ میں جج کی بھی نیت کے لیتا ہوں اور جوہدی آتے وقت مقام قدیدے خرید کی تھی اس کو قلاد ہ بہنا کر ساتھ لے بلے۔ مکہ مرمہ بینی کر انہوں نے بیت الله اورصفا ومروه کا طواف کیااس کے سوااور کیچھنہ کیااور عید قرباں کے دن تک بدستورمحرم رہے جب دسویں تاریخ ہوئی تو اب سرمنڈ ایا اور ہدی کا جانور ذیج کیااوران کا خیال بیتھا کہ حج وعمرہ کے لیے جوطواف ان کے ذمہ ضروری تھاوہ پہلاطواف کر کے انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فر مایا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ (بخاری شریف)

<sup>(</sup>١١٣١) \* صحیح بخاری میں اس روایت کے بعد ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ کسنت مع ابن عمر فساله رجل قال لاہے ....

عُمْرَ عَنُ رَجُلٍ نَـذَرَ اللّا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوُمٌ إِلّا صَامَ فَوَافَقَ يَـوُمُ اصَّحٰى اَوُ فِطُو فَقَالَ لَقَدُ صَامَ فَوَافَقَ يَـوُمَ اَصُحٰى اَوُ فِطُو فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيى رَسُولِ اللّهِ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمُ كَانَ لَكُمْ فِيى رَسُولِ اللّهِ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمُ يَكُنُ يَصُومُ مَوْمَ الفِطُو وَ لَا أَصْحَى وَ لَا يَرَى عَيْمَ مَا لَفِطُو وَ لَا أَصْحَى وَ لَا يَرَى عَيْمَ مَا مُهُمَا. (رواه البخارى)

(١٣٢) عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّ إِبُنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِبُنَ عَبَّاسٍ لَقَدُ قَالَ إِبُنُ عَبَّاسٍ لَقَدُ كَالَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ.

(رواه البخاري)

(۱۱۳۳) عَنُ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيُتُ اِبُنَ عُمَرَ الشّهِ ) عَنُ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيُتُ اِبُنَ عُمَرَ اللّه عَلَى رَجُلٍ قَدُ اَنَاحَ بَدَنَتَهُ يَتُحُوهَا قَدُ اَنَاحَ بَدَنَتَهُ يَتُحُوهَا قَدالَ اِبُعَثُهَا قِيَامًا مَقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البحارى)

(۱۱۳۳) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا قَالَ قَرَأَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيهُمَا أُمِرَوَمَا كَانَ رَبُّكَ فِيهُمَا أُمِرَوَمَا كَانَ رَبُّكَ فِيهُمَا أُمِرَوَمَا كَانَ رَبُّكَ فَيْهُمَا أُمِرَوَمَا كَانَ رَبُّكَ فَيْهُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ.

(رواه البخاري)

(١١٣٥) عَنُ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ صَحِبُتُ النَّبِيُّ صَلَّى

نے یہ نذرکر لی تھی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا ہر سے شنبہ یا چہار شنبہ کوروزہ رکھا کر ہے گا ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن عید الفطر یا عید قربان آگئی اب وہ کیا کر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہتر نمو نہ موجود ہے آپ نہ عید الفطر میں روزہ رکھتے تھے نہ عید قربان میں اوران دونوں دنوں میں روزہ رکھنا درست سمجھتے تھے۔ ( بخاری ) قربان میں اوران دونوں دنوں میں روزہ رکھنا درست سمجھتے تھے۔ ( بخاری ) شخص اپنی بی بی ہے۔ اور رسول اللہ صلی حوام" کے لفظ کہدو ہے تو اس کو کفارہ کیمین اداکر نا جا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تنہارے لیے بہتر نمونہ ہے۔ ( بخاری شریف )

(۱۱۳۳) زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گذرایک شخص پر ہوا جوا پنے اونٹ کو بٹھا کرنحرکرر ہاتھا- انہوں نے فرمایا کہ اس کا گھٹنا ہاندھ کر کھڑا کر۔ بہی محمصلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا- فرمایا کہ اس کا گھٹنا ہاندھ کر کھڑا کر۔ بہی محمصلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا- ( بخاری شریف )

(۱۱۳۴) ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کوجس بات کا تھم ہوا و ہ آپ نے پڑھ کر سنا دی اور جہاں خاموش رہنے کا تھم ہوا و ہاں آپ خاموش رہے (اس لیے آپ کا نطق وسکوت دونوں تھم الہٰی کے ماتخت تھا) وَ مَا سَکَانَ دَبُّکَ نَسِیًا۔ (مریم) اور تمہارے لیے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں بہترین نمونہ ہے۔ (لہٰذا بے وجہ کھود کر بدمت کیا علیہ وسلم کی ذات ہی میں بہترین نمونہ ہے۔ (لہٰذا بے وجہ کھود کر بدمت کیا کرو) (بخاری شریف)

(۱۱۲۵) ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

للى ..... نىندرت ان اصوم كل يوم ثلثاء او اربعاء بم نے او پر كى روايت كاتر جمه اى روايت كى روشنى ميں كيا ہے-اگريهال شارعين نے اس كوعليجد وعليجد ودووا قعات قرار دیئے ہوں تو پھراس روايت كاتر جمه بدل جائے گا-.

<sup>۔</sup> اللہ اللہ حضرت ابن عباس کا مطلب بیتھا کہ بیالفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ صرف کفار ہیمین اوا کر وینا کافی ہوتا ہے۔ جبیا کہ ایک واقعہ میں آپ نے شہد کے متعلق فرما دیا تھا کہ آئندہ میں شہد استعال نہیں کروں گاتو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کفارہ اوا کرنا ہی اوزم فرمایا تھا۔

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اَرَهُ يُسَبِّحُ فِى السَّفَرِ وَ قَسَالَ اللّهُ تَعَالَى لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللّهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ. (رواه البحاري)

(١٣٢) عَنُ رَجُلِ اَنَّهُ سَأَلَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ فَعَالَ يَا اَبِهَا عَبُدِالرَّحُ مِنْ إِنَّا نَجِدُ صَلُوةَ الْحَطَرِ فِى الْقُرُان وَ لَا الْمَحَوُ فِى الْقُرُان وَ لَا الْمَحَدُ صَلُوةَ الْحَطَرِ فِى الْقُرُان وَ لَا الْمَحَدُ صَلُوةَ السَّفَرِ فَقَالَ يَا إِبُنَ اَجِى إِنَّ اللَّهَ نَجِدُ صَلُوةَ السَّفَرِ فَقَالَ يَا إِبُنَ اَجِى إِنَّ اللَّهُ نَجِدُ صَلُوةَ السَّفَرِ فَقَالَ يَا إِبُنَ اَجِى إِنَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَعَث إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَعَث إِلَيْنَاهُ يَفْعَلُ .

(رواه مالك في الموطا)

(١١٣٤) عَنْ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ كُنُتُ مَعَ الْبُنِ عُسَمَرَ فِنَى سَفَرٍ فَتَخَلَّفُتُ عَنُهُ فَقَالَ آيُنَ الْبُنِ عُسَمَرَ فِنَى سَفَرٍ فَتَخَلَّفُتُ عَنُهُ فَقَالَ آيُنَ كُنُتَ فَقَالَ آلَيْسَ لَكَ فِي كُنُتَ فَقَالَ آلَيْسَ لَكَ فِي كُنُتَ فَقَالَ آلَيْسَ لَكَ فِي كُنُتَ وَسُولُ اللّهِ وَسُدَةٌ وَأَيْتُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى وَاحِلَتِهِ.

(رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح)

ر ہا ہوں میں نے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونو افل پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور تمہارے لیے رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البر کات ہی میں بہتر نمونہ ہے۔ (بخاری شریف)

(۱۱۳۲) ایک شخص نے عبدالقد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے یو چھا اے ابو عبدالرحمٰن (ان کی کنیت ہے) قرآن کریم میں ہم کوصلوٰ قالخوف کا بھی ذکر ملتا ہے اور اقامت کی حالت کا بھی ذکر ملتا ہے مگر سفر کی نماز کا ذکر نہیں ملتا ۔ اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانہ انہوں نے فرمایا میر سے بھیتے! اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانہ میں بھیجا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ جانتے تھے بس جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے و یکھا ایسا بی ہم کر لیتے تھے۔

#### (امام مالک)

(۱۲۷۷) سعید بن بیار کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں ابن عمر کے ساتھ تھا۔
ایک جگہ میں ان سے ذرا پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے
میں نے عرض کی پیچھے اتر کر وتر پڑھنے لگا تھا۔ اس پر انہوں نے فر مایا کیا
تمہارے لیے رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں بہتر نمونہ موجود نہ تھا۔ میں نے آپ کواپنی سواری ہی پروتر پڑھتے دیکھا ہے۔
تقا۔ میں نے آپ کواپنی سواری ہی پروتر پڑھتے دیکھا ہے۔
(تر ندی شریف)

(۱۱۳۷) \* ان تمام واقعات میں صحابہ کرام نے آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عمل کا ذکر کیا ہے اور بر عمل کی اتباع کرنے کی دعوت اس باء بار کا تباع کر ایس کے دائیں میں بھرایام میں روزہ جسی عبادت کا ترک نیاء پر دی ہے کہ آپ کی ذات بابر کا تبامت کے لیے 'اسوہ حسنہ' تھی۔ اس لیے اگر اس میں بھرایام میں روزہ جسی عبادت کا ترک نظر آتا تا ہے تو بھر وہ بیسی قدیم عبادت کا کسی عذری با تمام چھوڑ دینا کے ساتھ نوافل نظر نہیں آتے تو نوافل کا ای طرح اوا کرتا ہی افضل ہے جی کہ اگر جج وعرہ جیسی قدیم عبادت کا کسی عذری ناتمام جھوڑ دینا منتقول ہے تو کسی تردو کے بغیر بھی مستحن ہے پس صرف عبادات ہی میں آپ کی ذات اُسوہ نہی ترک عبادات میں بھی اُسوہ حضہ معلی سے تعلق کہ جبال آپ صلی اللہ علیہ وہ سے عیدین کا روزہ وسوہ حسنہ بھی بیان کرتا ہے کہ ان ایام کا روزہ اسوہ حسنہ بھی بھی اللہ کونظر نہیں آپ کی بیان کرتا ہے کہ ان ایام کا روزہ اسوہ حسنہ بھی اللہ کونظر نہیں آتا۔ اب یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان قرآن کریم کے اس عنوان اور خاص آپ صلی اللہ کی کئی ابھیت تھی۔

## آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی انتباع ہر آل میں لازم ہے

(۱۱۲۸) عطاء کہتے ہیں میں نے چنداوراشخاص کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه كوييفر ماتے خودسنا ہے كہ ہم جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى جماعت تھے ہم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا اور اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ باندھا تھا۔عطاء ذکر کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عندنے بیان فر مایا ذی المجہ کی حار تاریخ ہو چکی تھی - چوتھی کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم حاضر ہوئے تو آپ نے ہم کوحلال ہونے کا حکم دیا اور فر مایا احرام ہے نکل جاؤ اورعورتوں کے ساتھ صحبت کرو-عطاء کہتے ہیں کہ جابر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه نے فر مایا - آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کا اس تھم ہے مقصد صرف بیتھا کہاب بیعل بھی تمہارے کیے حلال ہو گیا ہے کوئی تا کیدی حکم نہ تھا (حج قریب تھا ادھرآ پ مالت احرام میں تھے اس لیے قبل از وفت حلال ہو جانا ہم کو بہت شاق گذرا) آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیہ بات بہنچ کئی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جج میں تو صرف پانچے دن ہی باقی رہ گئے اوراب آپ نے ہم کوطلال ہونے کا تھم دیا ہے اگر ہم اب حلال ہوں اورعورتوں کے ساتھ صحبت کریں تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ جب پھر ووسرااحرام باندھ كرعرفه ميں اس طرح حاضر ہوں گويا اب صحبت سے فارغ ہوكر آ رہے ہیں۔ عطاء کہتے ہیں کہ جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طبعی کراہت کا اپنے ہاتھ سے نقشہ تھینچ کر بھی بتایا۔ یہ ن کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا -تم سب جانتے ہو کہ سب میں زیادہ متقی سب سے زیادہ راست گو اور سب ہے بڑھ کر نیک عمل کرنے والا میں ہوں- اگر میرے ساتھ ہدی کے جانورموجود نہ ہوتے تو جس طرح تم حلال ہوئے ہو میں بھی حلال ہو جاتا کاش اگر مجھ کو آغاز سفر میں اس انجام کی خبر ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور ہی ندلاتا - آپ کا خطبہ ن کرہم سب نے آپ کے فرمان کے سامنے سرتنگیم جھکا دیا اور سب حلال ہو گئے۔ ( بخاری شریف ) یہی روایت مخضرصورت ہے تر جمان السندج ۲ص ۷۷۷ میں گذر چکی ہے۔

#### الرسول العظيم ووجوب الاتباع بافعاله(صلى الله عليه وسلم)كلها

(١١٣٨) أَخْبَرَنِي عَبِطَاءٌ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَبُّهُ فِي أَنَاسِ مَعَهُ قَالَ آهُلَلُنَا أَصْحَابَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَبِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمَرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ رَحُمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ جَابِرٌ رَضِسَيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبُّحَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنُ ذِي الُحَجَةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَحِلُّ وَ قَالَ اَحِلُوا وَ اَصِيْبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ لَمْ يَعُزِمُ عَلَيُهِمْ وَ لَكِنُ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمُ يَكُنُ بَيُنَا وَ بَيْنَ عَرِفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنُ نَجِلٌ إِلَى نِسَائِنَا فَسَأْتِي عَرَفَةَ تَقُطُرُ مَذَا كِيُرِنَا الْمَنِيُّ قَالَ وَ؞ يَقُولُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ بِيَدِهِ طَكَذَا وَ حَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدُ عَلِمُتُمُ انَّى ٱتُقَاكُمُ لِلَّهِ وَ أَصْدَقُكُم وَ أَبَوَّكُمُ وَ لَوُ لَا هَدُينُ لَحَلِّلُتُ كَـمَا تَـحِلُونَ فَـحِلُوا فَلُو إِسْتَقُبَلُتُ مِنُ أَمْـرِيُ مَـا اسْتَـدُبَـرُتُ مَا اَهُدَيْتُ فَحَلَلُنَا وَ سمِعْنَا وَ أَطَعُنَا.

(رواه البخاري ص ۱۰۹۵ و راجع ترجمان السنة ج ۲ ص ۳۷۷ حديث نمبر ۸۱۲)

(١٣٩) عَنُ كَعَبِ بُنِ عُجُرَة آنَهُ دَخَلَ السَّمُسِجِدَ وَعَبُدُالرَّحُ مِنْ بُنُ أُمَّ الْحَكِمِ السَّمُسِجِدَ وَعَبُدُالرَّحُ مِنْ بُنُ أُمَّ الْحَكِمِ السَّمُسِجِدَ وَعَبُدُا فَقَالَ أَنْظُرُوا إلى هذَا يَخُطُبُ قَاعِدًا وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَبِيثِ يَخُطُبُ قَاعِدًا وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا رَءَ وُا تِجَارَةً أَوُ لَهُوَانِ انْفَضُوا إِلَيْهَا وَ وَإِذَا رَءَ وُا تِجَارَةً أَوُ لَهُوَانِ انْفَضُوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا. (رواه مسلم)

(١٥٠) عَنُ عُمَارَةَ بُنِ رُوَيُبَةَ اَنَّهُ رَأَى بِشُو بُنَ مَرُوانَ عَلَى الْمِنبُرِ رَافِعًا يَدَيُهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللّهُ هَاتَيُسِ اليَسَدَيُن لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى اَنْ يَقُولَ مِيَدِهِ هَكَذَا وَ اَشَارَبَاصُبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ.

(رواه مسلم) (١١٥١) عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ

(۱۱۳۹) کعب بن عجر ہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مبحد میں داخل ہوئے تو اس وقت عبدالرحمٰن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ انہوں نے فر مایا ذرااس خبیث کودیکھوتو ( کیسا) بیٹھا بیٹھا خطبہ دے رہا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سیب وَ اِذَا دَءَ وُ اَتِبَعَارِ اَۃَ اللّٰہ لِیعنی جب کی تجارت کویا کسی کھیل تماشہ کودیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اور تجھ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔

مسلم شریف)

(۱۱۵۰) کمارہ بن رویبہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ منبر پر خطبہ میں اپنے دونوں ہاتھا تھائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فر مایا خدا تعالیٰ ان دو ہاتھوں کا ناس کرے۔ کیونکہ میں نے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی صرف شہادت کی انگی اٹھاتے ہے اس کو تمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی انگی سے اشارہ کر کے بتایا۔ (مسلم شریف) شہادت کی انگل سے اشارہ کر کے بتایا۔ (مسلم شریف)

(۱۱۲۹) ﷺ شخ جلال الدین نے تغییرا نقان میں اس پر روایت پیش کی ہے کہ پہلے جمعہ کے دن خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ای زمانہ کی ہے۔ وہ عمر ست اور تنگی کا زمانہ تھا جب لوگ نماز اوا کر لیتے تو اب صرف ایک خطبہ رہ جاتا جس کی حیثیت بھی ابتداء صرف ایک تقریر و وعظ کی سے بھی آئی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ باہر سے کوئی قافلہ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا سامعین فطر ہ ادھرا ٹھر کر چل دیئے۔ یہ حرکت ناپند ہو کی اور اس کے بعد ہی خطبہ کو مقدم کر دیا گیا۔ قر آن کریم نہایت مؤثر انداز میں اس کا شکوہ کر رہا ہے اور لوگوں میں بڑی سے بڑی ضرورت میں بھی آخرت ہی کی طرف متوجہ رہنے کی خوبیدا کرنا چاہتا ہے۔ کعب بن عجر قر جب مسجد میں تشریف لے گئے تو عبد الرحمٰن کو دیکھا کے سنت کے خلاف بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں آخر ضبط نہ کر سکے اور ان کی اس زشت اندا کی کے ساتھ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے سنت کے خلاف بیٹھے بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں آخر ضبط نہ کر سکے اور ان کی اس زشت اندا کی کے ساتھ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کرکت دیکھ کریے کھات کہنے پر بے اختیار مجبور ہو گئے۔

(۱۱۵۰) \* بشر بن مروان حاکم وقت ہے لیکن ایک صحابی سے سنت کے خلاف اس کو دونوں ہاتھ اٹھائے دیکے کر صبط نہ ہو سکا – اب یہاں انداز وفر مائے کہ مخالفت کتنی ہی بات میں تھی اوران کے غصہ کا عالم کیا تھا – حقیقت یہ ہے کہ جن کے سامنے اتباع سنت کی بحث تھی ان کے سامنے یہ جوال نہیں تھا کہ اس مسئلہ کی حیثیت فرض کی ہے یا مستحب کی – اس اشار وہیں علاء کا اختلاف ہے - کس فرض سے ہوتا تھا - کسی نے سامنے یہ جوال نہیں تھا اور کسی کا ذبین اس طرف بھی گیا ہے کہ تھنبیم کے لیے تھا –

(۱۵۱) \* واضح رہنا جاہیے کدا تباع رسول ایمان بالرسول کی روح ہے اس باب کی اہمیت حسب ذیل آیت سے ظاہر ہے: قُلُ إِنْ شُحُنتُمُ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونَيْ ان الوگول ہے کہ دیجئے کہ اگرتم واقعی اللّٰہ ہے بمبت رکھتے ہوتو تم للے ....

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَو قَالَ إِجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَٰلِكَ إِبْنُ مَسْعُوْدٍ فَحَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَى يَا عَبُدَاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ. (رواه مسلم) (١١٥٢) حَدَّثَنَا ٱبُوْحَازِمِ أَنَّ رِجَالًا أَتُوا سَهُلَ

خطبہ کے لیے منبر پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو لوگوں کو خطاب کر کے فر مایا - سب بینھ جائمیں - عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی الندعليه وسلم کاپيفر مان مسجد کے درواز ہ پر سنا اور فوراً و ہیں بیٹھ گئے۔ رسول التد صلی الله علیه وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور فر مایا عبداللہ بن مسعود! آ گے آ جاؤ- (مسلم شريف)

(۱۱۵۲) ابوحازم بیان کرتے ہیں کہلوگوں کے درمیان آپ کے منبر کی

للى .... يُحْبِينُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِوْ لَكُمُ مَ مَم كوميرى پيروى كرنى جا ہے (اگرتم نے ايسا كيا) تو الله تم مت محبت كرنے

دُنُوبَكُمُ. (آل عمران: ۳۱) گعگااورتمهاري خطائين بخش دےگا-

اس بات کوخو وقر آن کریم نے قائم کیا ہے اور اپنی محبت کا اس کومعیار مقرر فر مایا ہے انسان کی بیربڑی خودسری ہے کہ و وخدا تعالیٰ کی محبت کا تو دم بھرتا ہے مگرکسی دوسرے انسان کے سامنے سرنشلیم خم کرنے ہے کتر اتا ہیں حضرت آ دم علیہ السلام کی سرگذشت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکانے ہے تو شیطان کوبھی انحراف نہ تھالیکن جب انسان کے سامنے سر جھکانے کا وقت آیا تو تھم رہانی کے ہاوجود انحراف ہی انحراف تھاں یہودونصاری کاحال بھی یہی تھاو وہمی نسحین ابناء الله و احباء ہ کی لن تر انیاں گایا کرتے تھے مگر قرآن کریم نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ میری محبت کامعیاریہ ہیں جوان کی اتباع نہیں کرتا و ہمیری محبت میں جھوٹا ہے پھر عجیب بات ہے کہ آیت مذکور ہمیں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى محبت كے بجائے اتباع كالفظ ركھا كيا ہے معلوم ہوا كه جس طرح آپ كى اتباع كے بغير الله تعالى كى محبت كا دعوىٰ غلط ہے اس طرح آپ کی انتاع کے بغیر آپ کی محبت کا دعویٰ بھی غلظ ہے۔ بیا تباع'' اسو ہَ حسنہ' کے لوازم میں ہے ہے۔ جب آپ نمونہ ہیں تو مچرنمونه کی اتباع کیوں نہ ہو پھر جبنمونہ صاحب نمونہ کی پیندید گی کا معیار ہے تو جواس نمونہ کی نقل اتارے و واس کی نظر میں پیندید ہ کیوں نہ ہواس لیے فر مایا کہ آپ ہمارامحبوب نمونہ ہیں اس لیے جو آپ کی اتباع کرے گاو ہجی ہماری نظر میں محبوب بن جائے گا پھر جتناو ہ ہمارے نمونہ سے ملتا جلتا چلا جائے گاا تناہی شانِ محبوبیت میں بھی او نیچا ہوتا چلا جائے گا-العیا ذیاللّٰدا گرکہیں رسول معصوم نہ ہوتے تو کیاای اطلاق کے ساتھ ان کے اتباع کا تھم دیا جا سکتا تھا۔ حدیث مذکور میں آپ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانِ اتباع ملاحظہ کی کہ انہوں نے آپ کی زبان ہے ''بیٹھ جاؤ'' کا کلمہ جس جگہ سنابس اسی جگہ بیٹھ گئے اور ایک قدم آگے نہ اٹھا سکے حالا نکہ خطاب سامنے کے حاضرین کو تھا نہان کو جوابھی مسجد کے درواز ہیں ہیں اور خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں مگریہاں جذبہ اتباع نے میں سیکھ نکالنے کی مہلت نہ دی جہاں آپ کی آواز کان میں پڑی وہیں بیٹھ گئے۔ (مسلم شریف)

(١١٥٢) \* حديث ندكور ميں اتباع كى ابميت كا انداز واس سے لگا ليجئے كه نماز جيسى چيز كو آج منبر برصرف اس ليے اواكيا جار ہا ہے كه مقتدیوں کا ہر ہر فرد آپ کی نماز کو پچشم خود ملاحظہ کر لے اور پھر موبہ مواس کی نقل کرنے کی سعی کر لے۔ حالانکہ جولوگ پنجو قتہ آپ ہی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھےان کوایک حد تک آپ کی نماز کا مشاہدہ حاصل ہی تھا مگر نہ معلوم آپ کی اتباع کی نظرر ہو بیت میں اہمیت کتنی تھی کہ آپ نے بیجی پندندفر مایا کہ صف اول وٹانی کے فرق سے آپ کے ارکانِ صلوۃ کے مشاہرہ میں جوفرق آسکتا ہے وہ بھی باقی رہے اس لیے اس کا بیا ہتمام فرمایا کہ بیک وقت آپ کی نماز کا جتنا حصہ زیازہ ہے زیاوہ مشاہرہ میں آسکتا ہے وہ بلاواسطہ سب کے ہی لائی .....

بُن سَاعِدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَدُ اِمُتَسرَوُا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأْلُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّىٰ لَاعُرِفٌ مِمَّا هُوَ وَ لَـقَـدُ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوُم وُضِعَ وَ أَوَّلَ يَوُم جَلَسَ عَلَيْهِ دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اَرُسَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فُلَانَةَ اِمُرَءَ ةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدُ سَمَّاهَا سَهُلَّ مُرِئُ غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنُ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجُهِسُ عَلَيُهِنَّ إِذَا كَلَّمُتُ النَّاسَ فَامَوَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنُ طَرُفَاءَ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَارُسَكَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَبِهَا فَوُضِعَتْ هَهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَـلَيُهَـا وَ كَبَّـرَ وَ هُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهُقَراى فَسَجَدَ فِي اَصُلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَوَعَ اَقْبُسلَ عَسلَسى النَّساسِ فَقَالَ ايُّهَا النَّياسُ إنَّىمَا صَنَعُتُ هَٰذَا لِتَا تَمُّوا بِي وَ لِتَعُلَمُوا صَلَاتِيُ.

(رواه البخاري في باب الخطبة على المنبر)

لکڑی کے متعلق کچھ اختلاف ہوا وہ کس لکڑی کا تھا۔ اس لیے وہ سہل بن ساعد کے پاس آئے اور ان ہے اس کی تحقیق کرنی جا ہی۔ انہوں نے فر مایا بخدا میں خوب جانتا ہوں منبر کس لکڑی کا تھا۔ میں نے تو اس کواس دن دیکھا تھا جب کہوہ پہلے پہل رکھا گیا تھا اور جب کہ آپ اس پرسب ہے پہلے رونق افروز ہوئے تھے۔ بات یوں ہوئی تھی کہرسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری مخص کی بی بی کے پاس میکہلا کر بھیجا تھا (جن کا نام بھی سہل نے بیان کیا تھا) کہاہیے غلام ہے جونجاری کا کام جانتا ہے کہہ دو کہ جب میں لوگوں کے سامنے خطبہ دینا جا ہوں تو میرے بیٹھنے کے لیے و ولکڑیوں کا ایک منبر بنا دے- انہوں نے اسی وفت اپنے غلام کو حکم دیا- اس نے مقام غابہ کے جھاؤ کے درخت کامنبر تیار کر کے حاضر کردیا۔ان بی بی صاحبہ نے وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ پھر آپ سلی الله علیہ وسلم سے تعلم کے مطابق و ہ و ہاں رکھ دیا گیا (یعنی جومنبر کی جگہ تھی ) اس کے بعد پھرایک موقعہ یر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر نماز ادا فر مائی اس طرح پر کہ جب تکبیر کھی تو آپ اس کے اوپر ہی تھے' پھر جب بحدہ کا وفت آیا تو پچھلے پیروں اتر گئے اور اتر کرمنبر کی جڑ میں تجدہ کیا پھرلوٹ کرمنبر پرتشریف لے گئے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا - لوگو! دیکھو(آج) میں نے اس طرح نماز اتر کراور چڑھ کراس لیے اوا کی ہے تا کہتم سب کے سب دیکھ کرمیری نماز سیکھ سکواور دیکھ کرمیری اقتد ا کر سکو۔ ( بخاری شریف )

للے .... مشاہدہ میں آ جائے۔ پھر نمازے فارغ ہوکر آپ کے اس ارشادے کہ آج میں نے منبر پر نماز اس لیے اوا کی ہے ثابت ہوتا ہے

کر آپ کا آج کا عمل نماز کی مستقل سنت ند تھا۔ اس سے بھی بیجہ دکلتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہرعمل قابل ا جاع تھا حتیٰ کر اگر

کہیں آپ یہ تنفیہ ندفر مادیتے تو اس طرح نماز اوا کرنے کو بھی ایک سنت سمجھا جا سکتا تھا۔ تعجب ہے کہ اپنے جس عمل کی وجہ آپ نے خود بیان

فر مادی ہواس پر آئندہ بحثوں کی ضرورت ہی کیا تھی یہ عمل قلیل تھایا فعل کثیر مگر بہر حالی ند آپ کے سواء کوئی ایسا ہے جس کی ایک ایک امت
کے سامنے آنے کی ضرورت ہواور اس لیے ند آئندہ کسی کو بیچن بہنچتا ہے کہ وہ منبر پر اس طرح نماز اوا کر سکے اس لیے اس عمل کو عہد رسالت
پر ہی فتم کر دینا جا ہے۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سی عمل میں اتباع کرنے میں پس وپیش کرنا آپ کے غصہ کاموجب ہے

(۱۱۵۳) انس رضی الند تعالی عند بیان فر ماتے ہیں کہ بمن مخص آنخضرت علی الند علیہ وسلم کی از واج طیبات میں آپ صلی الند علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ان سے اس کی تفصیل بیان کی گئی تو ایسا انداز ہوا گویا وہ اپنے حق میں اس کو کم سمجھے۔ انہوں نے کہا بھلا ہمارا حال خشہ کہاں اور آپ گی شانِ رفیع کہاں آپ کے تو گزشتہ اور آپ کی شانِ رفیع کہاں آپ کے تو گزشتہ اور آپ کی مفارت ہو چکی ہے۔ اس لیے ان میں ایک بولا میں تو ہمیشہ تمام شب نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھا الگہر ہوں گا اور کھی افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے الگہر ہوں گا اور کھی افطار نہ کروں گا۔ اس اثناء میں آنخضرت صلی الند علیہ وہوگ ہوجنہوں نے الی ایسی با تیں کہی ہیں۔ سن لوا تم سب میں الند تعالی سے ہوجنہوں نے الی ایسی بوں اور تم سب سے بڑھ کرمتی میں ہوں۔ میں تو روزہ بھی رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا 'شب میں نماز بھی پڑھوں گا اور وفطار بھی کروں گا۔ اب جوخص میر سے طریقہ سوؤں گا ہوں گو سے نہ ہوگا۔ (منفق علیہ)

الرسول العظيم واباء ٥ عَلَى من تنزه عن الاتباع بافعاله باي تأويل كان (١١٥٣) عَنُ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلْتُهُ رَهُ طِ إِلَى أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُونَ عَنُ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخُبِرُوا بِهَا كَانَّهُمُ تَـقَالُوُهَا فَقَالُوا آيُنَ نَحُنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَ مَا تَدَأُخُورَ فَقَالَ اَحَدُهُمُ اَمَّا اَنَافَأُصَلِّي اللَّيُلَ اَبَـدًا وَ قَـالَ الْاَخَرُ اَنَا اَصُومُ النَّهَارَ اَبَدًا وَكَلَّا أُفطِرُو قَالَ الْإِخَرُ أَنَا اعْتَزِلُ النَّسَاءَ فَلا ٱتَـزَوَّ جُ اَبَـدًا فَـجَاءَ النَّبِيُّ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّهُمَ إِلَيْهِهُمُ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلُتُمُ كَذَا وَ كَذَا آمَا وَ اللَّهِ إِنِّي آخُشَاكُمُ لِلَّهِ وَ ٱتُّقَاكُمُ لَهُ لْكِنْسَى آصُومُ وَ أُفْطِرُوْ أُصَلِّي وَ آرُقُدُ وَ ٱتَسَزَوَّ جُ السُّسَاءَ فَمَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَلَيُسَ مَنْيُ. (متفق عليه)

(۱۱۵۳) \* ندگورهٔ بالا صدیت پرخورفر مایئے کے صحابہ کرام نے بیکمات فر مائے کیوں؟ صرف آپ کی شان کی برتری اوراپنے احساس کمتری کی بناء پر۔ مگراس پرجھی ان کو تنبید گئی ۔ بات بیتھی کہ جس طرح جذبات کے دباؤ میں انسان کو بعض اہم گوشوں ہے دبول ہو جایا کرتا ہے اس طرح ان کو بھی یہاں ذراساذ ہول ہو گیا اور وہ یہ کہ انبیا علیم السلام کی بعث کا مقصد ہی تعلیم امت ہے۔ اس لیے جب تک وہ خودتصری ندفر ما دیں ان کے کسی ممل کو ان کی ذات کے ساتھ کے خصوص سمجھ لینا خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت تا ویل کے ساتھ کیوں ندہو سنحسن نہیں ہے۔ نبی کاحق سے کہ کہ اس کی اجاع کی جائے اور اجاع کی حقیقت قدم بدقد م چلنا ہے یہاں جس طرح ایک قدم اگر پیچے رہ گیا تو بھی اجاع نبیں رہی اس طرح اگر پیچے رہ گیا تو اجاع نبیں رہی اس طرح اگر پیچے رہ گیا تو تاع نبیں رہی اس طرح اگر پیچے اس کی مقتل اپنی تمام امت سے کامل ہوتی ہیں ایک قدم آگر پیچے رہ گیا تو اجاع نبیں رہی اس طرح اگر پیچے رہ گیا تو بھی اجاع ندر ہی اس لیے صرف کثر ہے عبادت کچھی کمال نہیں نبی وقت میں دوصفتیں اپنی تمام امت سے کامل ہوتی ہیں علم بالغد اور تقوی ہی ہوگا ۔ بھی اس من کار تبہ خود قیاس کر لوجن کا دامن قیامت کے انسانوں تک پھیلا ہوا ہے پھران کے کسی ممل کو بھی اپنے باعث کمال نہ سیجھنا میں ہوگا ۔ محمل کو تا تی کے صرف دوسب ہوتے ہیں یاعلی نقصان ہے جذبہ ممل کا فقد ان ۔ جہاں بیدونوں سب موجود ہوں وہاں کی گل کے معلی نہ ہوگا ۔ بھی یہ تھی کو تا تی ہے۔ اس میاں کری کو تا تی ہے۔

(۱۱۵۳) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيه فَتَنَزَّهَ عَنُهُ قَوُمٌ وَسَلَّم شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيه فَتَنَزَّه عَنُهُ قَوُمٌ فَهَ لَكُهُ ذَلِكَ فَخَطَبَهُ فَحَمِدَ اللَّه وَ اَثْنَى فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَخَطَبَهُ فَحَمِدَ اللَّه وَ اَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقُواهٍ يَتَنَوْهُونَ عَنِ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ مَا بَالُ اَقُواهٍ يَتَنَوْهُونَ عَنِ الشَّيْءِ اَصَنَعَهُ فَوَ اللَّهِ إِنَى لَاعْلَمُهُمُ بِاللَّهِ وَ الشَّهُ مُ لَهُ خَشْيَةً .

(اخرجه الشيخان)

(١٥٥) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا اَنَّ رَجُلَّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى الْبَابِ وَ آنَا اَسُمَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا أُويُدُ الصِيَامَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا أُويُدُ الصِيامَ اللَّهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١١٥٦) عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ

(۱۱۵۴) حفرت عائشہ (وایت فرماتی جیں کہ آنخضرت صلی علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) کوئی ایسا کام کیا جس میں آپ نے رخصت پرعمل فرمایا (یعنی دین کا وہ پہلو جودوسرے پہلو کی نسبت آسان ہو) بعض لوگوں نے اس کی اتباع کرنے سے کنارہ کشی کی بیہ بات آپ کو بھی پہنچ گئی اس پر آپ نے تقریر فرمائی اور خدا تعالیٰ کی حمہ و ثناء کے بعد فرمایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ایک بات کرنے ہیں جوخود میں کرتا ہوں – خدا کی قشم النہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا سب سے زیادہ جانے والا میں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا سب سے زیادہ جانے والا میں ہوں – (شیخین)

(۱۱۵۵) حفرت عائشد رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھاں وقت ایک مخص نے آپ سے یہ مسئلہ پو چھا اور میں سن رہی تھی یا رسول اللہ اگر صبح کو میں ناپاک اٹھوں اور میرااارادہ روزہ رکھنے کا ہوتو کیا میں جنابت کی حالت میں روزہ کی نیت کرسکتا ہوں آپ نے جواب دیا اگر صبح کو میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور میرااارادہ روزہ رکھنے کا ہوتا ہوتو میں پہلے عشل کرتا ہوں میں ہوتا ہوں اور میرااارادہ روزہ رکھنے کا ہوتا ہوتو میں پہلے عشل کرتا ہوں پھراس کے بعدروزہ کی نیت کر لیتا ہوں اور بس – اس پر وہ مخفق ہولا – ہملا کہراس کے بعدروزہ کی نیت کر لیتا ہوں اور بس – اس پر وہ مخفق ہولا – ہملا آپ کی شانِ عالی کہاں آپ کے تو اگلے پچھلے سب معاملات بخشے جا پچکے آپ – اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نا گواری ہوئی اور آپ نیا دور مایا خدا کی شم مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر نے والا اور تم سب سے زیادہ تقویٰ کی راہ کا علم رکھنے والا ہوں گا – (مالک)

(۱۱۵۱) عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے روز و کی حالت

(۱۱۵۲) \* ال روایت کے مختلف سیاق میں آپ کی زبان مبارک ہے "انا اعلمکم" کالفظ اُکلا ہے۔ مگر جب یہی لفظ حضرت موئی علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھاتو گرفت میں آگیا تھا اس لیے سب سے پہلے یہ جان لیمنا چاہیے کہ کسی معمولی فروگذاشت پر گرفت کا معالہ ما لک کی مرضی پروائر ہوتا ہے اگر وہ چاہے تو درگذر فرما دے اگر چاہے تو اس پر گرفت فرمائے ۔ مگر یہاں کچھا ورفر ق بھی ہے ایک تو یہ کہ ان تمام مقامات پرآپ نے اپنے نفس کومطلقاً اعلم نہیں فرمایا بلکہ کہیں "اعلم بالله" کہیں "اعلم بحدودہ" اور کہیں"اعلم بیما اتقلٰی" للہ ....

إِمُرَة تَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنُ ذَلِكَ وَجَدًا شَدِيْدًا فَارُسَلَ اِمْرَأَتَهُ تَسْئَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدُ حَلَتُ عَلَى اُمْ سَلِمَة زَوْجِ عَنْ ذَلِكَ فَدُ حَلَتُ عَلَى اُمْ سَلِمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبُّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبُّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُةُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَعَلُ الْمُعَلِيهِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَالُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمَالُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ ال

میں اپنی بی بی کا بوسہ لے لیا پھراس حرکت پراس کو بخت عم ہوا۔ اس نے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اپنی بی بی کو بھیجا وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو میں اور سب واقعہ ان سے ذکر کیا انہوں نے فر مایا کہ روزہ کی حالت میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر لیتے تھے۔ انہوں نے لوٹ کریہ جواب اپنے شو ہر کوسنا ویا۔ اس پر ان کاغم اور دونا ہوگیا وہ بولے ہم بھلارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہاں ہیں (کہ آپ کی نقل کرسکیں) اللہ تعالی اپنے رسول کے حق میں جو چاہے حلال فرما دے سکتا ہے۔ ان کی بی بی پھر ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس مرتبہ وہ آپ کی تو انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رونق افروز تھے۔ آپ نے بوچھا میٹورت کیے آئی ہیں؟ علیہ وسلم بھی وہاں رونق افروز تھے۔ آپ نے بوچھا میٹورت کیے آئی ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے ان کا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تم نے اس سے کہ دیا ہوتا کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا ہوتا کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا موتا کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا میں میں ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا میں میں ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا میں میں ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا میں میں ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا میں میں ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی۔ میں نے کہ تو دیا تھا میں میں ہی ایسا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اظلاع دی تو ان کو اور زیا دہ میں ہی

، مے نے یہاں ان سب واقعات کو وقت کی فرصت کے لحاظ سے ایک جگہ جمع کر دیا ہیں جہاں صحابہ کرام کی جانب ہے آپ کے سی ممل میں اتباع کرنے سے ذرا سابھی پس و پیش ہوا ہے اور آپ نے اس پر نا گواری کا اظہار فر مایا ہے۔ ان تمام واقعات کو بیک نظر پیش لائ ....

فَسَقَالَتُ قَدُ آخُبَرُتُهَا فَذَهَبَتُ اللَّى زَوْجِهَا فَاخُبَرَتُهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَ قَالَ لَسُنَا مِثُلَ رَسُولِ اللَّهِ يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَاشَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَاشَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ وَ اللَّهُ إِنَّى لَاتُقَاكُمُ لِلَّهِ وَ اَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ. (رواه مالك)

(١١٥٧) عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوجَ عَامَ الْفَتُحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنُ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنُ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ اليَّهِ ثُمَّ شَرِبَ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ اليَّهِ ثُمَّ شَرِبَ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ اليَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَيلَ لَهُ بَعُدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدُ صَامَ فَقَالَ الوَلِيكَ الْعُصَاةُ أُولِئِكَ الْعُصَاةُ .

(رواه مسلم)

ہوااورانہوں نے بید کہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہاں ہو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے حق میں جو چاہے حلال فرماد ہے سکتا ہے۔ بیس کر
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نا گواری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا بخدامیں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں اور اس کے حلال وحرام کی حدود کا سب سے زیادہ جانے والا ہوں۔ (مالک)

(۱۱۵۷) جابر بیان فرماتے ہیں کدرسول القد سلی اللہ علیہ وسلم اس سال جس میں کہ مکہ کرمہ فتح ہوارمضان المبارک میں سفر کے لیے نظے اور آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھالیا - جب مقام "کسواغ المغمیم" پر بہنچ تو آپ نے ایک بیالہ میں بانی منگایا اور اپنے ہاتھ میں اس کو اتنا اون پا اٹھایا کہ سب لوگوں نے وکھ لیا' اس کے بعد (افطار کرنے کی غرض سے) اٹھایا کہ سب لوگوں نے وکھ لیا' اس کے بعد (افطار کرنے کی غرض سے) اس کو پی لیا' اس کے بعد آپ کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ بعض لوگ تو اب بھی روزہ دار ہیں اس پر آپ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جونا فرمان ہیں' یہی لوگ ہیں جونا فرمان ہیں' یہی لوگ ہیں جونا فرمان ہیں' یہی۔ (مسلم شریف)

للى ..... نظر د كھيے اور پھر يہ فيصله فر ما ليجئے كه جہاں والعياذ بالله كى ادنى كى معصيت كا بھى امكان ہوان كى زبانِ مبارك سے كيا انداز خطاب يہى ہونا چا ہے۔ پھركى ايك مقام پر بھى يہ ظاہر ہوتا ہے كہ صحابہ رضى الله تعالى عنهم كے نز ديك اس احتراز وتنز وكا سبب آپ كى مل ميں اس تتم كے امكان كاكوئى احتال تعاصا شاوكلا اس روايت ميں صاف تصريح موجود ہے۔ "السلمه يہ حل لوسول مديشاء" يعنى آپ كا ممل اس ليے بھى ہوسكتا ہے كہ وہ فاص آپ كے حق ميں حلال ہو۔ اس كے علاوہ ان كے دماغوں ميں كوئى دوسر اتصور نہ تھاں پھر جب خود رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جانب سے اور ان كے حابہ كى جانب سے دواجہ كا انہيں تكالا گيا تو كيا يہ اس كا ثبوت نہيں ہوئى۔ كى ذات ان كامل ہی نہيں ہوئى۔

الرسول العظيم وكون تقريره صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة في اللين الله عليه وسلم حجة قاطعة في اللين الماله) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حَفِيلٍ بِئْتَ الْحَادِثِ بْنِ حَرْبٍ اَهُدَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِلُنَ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِلُنَ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِلُنَ عَلَى مَا الله عَنْهُ وَلَلُهُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُونَ عَلَى مَا الله عَنْهُ وَلَلْ عَلَى مَا الله عَنْهُ قَالَ مَا الله عَنْهُ قَالَ عَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا الله عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ الْمَا عَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ الْعَلَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ الْعَلَى عَنْهُ قَالَ الْعَالَى عَنْهُ قَالَ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَالَى اللّهُ الْعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پرخاموشی بھی شریعت میں اس کے جواز کی قطعی دلیل ہے

(۱۱۵۸) ابن عباس روایت فر ماتے ہیں کہ ام هیڈ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا ساگھی' کچھ پنیر اور چندگوہ (ایک جانور ہوتا ہے) بطور ہدیہ پنیں کیں آپ نے ان کومنگوایا اور آپ کے دسترخوان پر دوسر بے لوگوں نے ان کو کھایا لیکن خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح نفرت سے چھوڑ دیا جیسے گھن کی چیز جھوڑی جاتی ہے اور ان کے کھانے کے لیے بھی کسی کونہ فر مایا - اگر گوہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوال پرلوگوں کے کھانے میں نہ آسکی - (بخاری شریف)

(١١٥٩) جابر بيان كرتے بيل كه بم عزل كيا كرتے تصاوراس وقت قرآن

للى .... وَمَنْ يَعُصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدُّ الْ حَدُودَهُ يُدَخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيُهَا وَ لَهُ عَذَابٌ تَعَدُّرُ وَ خَالِدًا فِيُهَا وَ لَهُ عَذَابٌ تَعَدُّرُ وَ خَالِدًا فِيُهَا وَ لَهُ عَذَابٌ تَعَمُّونَ . (النساء: ١٤) مُهِيئٌ . (النساء: ١٤) يَوُمَيْدٍ يَوَدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ عَصَوُوا الرَّسُولَ الْ يَعُمَّونَ اللَّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمَارُضَ وَ لَا يَكُمُ مُوْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارُضَ وَ لَا يَكُمُ مُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارُضَ وَ لَا يَكُمُ مُؤْنَ اللَّهُ الْمَارُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارُضَ وَ لَا يَكُمُ مُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارُانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمَارُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللْمُؤُنَا الْمُؤْنَ الْمُؤُنَا الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْ

حَدِيُثًا. (النساء:٤٢) وَ مَنُ يَعُصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلاً لا مُبيئًا. (الاحزاب:٣٦)

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اور اس کی تھم رائی ہوئی حد سے باہر نکل گیا تو وہ آگ کے عذاب میں ذالا جائے گا اور ہمیشہ اس حالت میں رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس دن وہ (حسرت وندامت سے ) تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان کے اور اس دن یہ اللہ تعالی سے اپنی کوئی بات بھی چھیا نہیں گئے۔

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی و و کھلی ہوئی مراہی

(۱۱۵۸) ﴿ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امرونهی کارتبہ تو بہت بلند ہے۔ جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے اوراس پر آپ سکوت فر مالیں تو آپ کا بیسکوت بھی جواز کی قطعی جست سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ بیناممکن ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نا جائز نعل ہواور آپ اس پرسکوت اختیار فر مائیں۔ اب انداز ہ فر مالیجئے کہ دین کے باب میں کسی نا جائز بات پر جہاں سکوت کا امکان بھی نہ ہوو ہاں خود کسی معصیت پرسکوت اختیار فر مائیں۔ اب انداز ہ فر مالیجئے کہ دین کے باب میں کسی نا جائز بات پر جہاں سکوت کا امکان بھی نہ ہوو ہاں خود کسی معصیت کے ارتکاب کرنے کا بھلا کیا امکان ہوسکتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی سرگز شت کا ایک اہم مبتی ہی ہے۔ تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

۔ بہ سے ابدکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس استدلال کا عاصل ہی ہے کہ اگریہ بات نا درست ہوتی تو اس کے علم میں آجانے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسے سکوت فر ماسکتے تھے ہیں جس طرح آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق دین کے باب میں جمت تھا اس طرح آب صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق دین کے باب میں جمت تھا اس کا طرح آب صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت بھی جمت تھا بلکہ اس ہے زیا دہ سکوت ونطق کی ایک ایک ادا بھی دین میں جمت تھی جاتی تھی۔

كُنَّا نَعُزِلُ وَ الْقُرُانُ يَنُزِلُ (متفق عليه) و زاد مسلم فَسَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَنُهَنَا.

(۱۱۲۰) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ دَحَلَ اَبُوْبَكُو وَ عِنُدِی جَادِیَتَانِ مِنُ جَوَادِی اُلاَنُصَارِ تَعَنَیْانِ مِن جَوَادِی الاَنُصَارُ تَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتُ وَ مِسَمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنُصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتُ وَ لَيُسَتَا بِهُ عَنْيَتِيْنِ فَقَالَ اَبُوبَكُو أَبِمَوَامِيُ الشَّهُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكُو مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكُو وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكُو وَسَلَّمَ يَعَلَى الْهُواشِ وَ السَّحَادِی و فی روایة عنده فَاصُطَجَعَ (وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُوَاشِ وَ السَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُوَاشِ وَ السَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَسَلَّمَ الْمُعَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الْعَالَى الْمُعَمِّى الْمُسُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي ا

نازل ہور ہاتھا (متفق علیہ)مسلم کی روایت میں بیہ بات اور زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو ہمارے اس عمل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کومنع نہیں فرمایا۔ (عزل كامطلب بيه كمانزال كے وقت عضو باہر كرليا جائے تا كەمورت حاملہ نه ہو) (۱۱۲۰) حضرت عا ئشەرىنى اللەتغالى عنها بيان فر ماتى ہيں كە دالدېز رگوار ابوبكر رضى الله تعالى عنه تشريف لائے اور اس وقت ميرے گھر ميں قبيله انصار کی دولژ کیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جوانصار نے جنگ بعاث کے موقعہ پرحسب دستورفخر بیرطور پر کہے تھے۔ بیلڑ کیاں ڈو نیاں نہتھیں (یعنی پیشہور گانے والی نہ تھیں ) صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از راو سرزنش فر مایا بیہ شیطانی آ وازیں اور پھررسول خداصلی الندعلیہ وسلم کے گھر میں۔ پیر قصه عید کے دن کا تھا- رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا- ابو بکر! ہر قو م عیدمناتی ہے اور یہ ہمارےعیدمنانے کا دن ہے ( بخاری شریف ) دوسری روایت میں بیاضا فداور ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے گر اس طرف ہے اپنا چہرۂ مبارک پھیر لیا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک ڈ ھائے ہوئے تھے-ان لڑ کیوں کوابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھڑ کا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اینے رخ انور سے کپڑ اا تار کرفر مایا۔ ابو بکر! رہنے دو' (بیعید کا دن ہے )

(١١٦١) عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَ عَنُ يَمِينِهِ غَلَامٌ وَ عَنُ يَمِينِهِ غَلَامٌ وَ عَنُ يَمِينِهِ غَلَامٌ وَ عَنُ يَسَارِهِ الْاشْهَاحُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ إِنْ اَذِنْتَ لِى يَسَارِهِ الْاشْهَاحُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ إِنْ اَذِنْتَ لِى اَعْطَيْتُ هُو لَاءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِلْهُ لِا أَلْهُ اَحَدًا فَتَلَهُ فِي يَدِهِ. مِنْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ اَحَدًا فَتَلَهُ فِي يَدِهِ.

(رواه البحاري)

الرسُول ان لم يكن معصومًا فكيفَ يا منه الله على اهل الارض (١٩٢٢) عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمَ حُنَيْنِ اثْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

(۱۱۲۱) سہل ابن سعد سے روایت ہے کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم کے سامنے پانی پیش کیا گیا آپ نے اس کو بیا اس وقت آپ کے دائیں جانب ایک نوجوان اور بائیں جانب معمر اور سن رسیدہ اصحاب موجود تھے آپ نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فر مایا - اجازت دو تو میں بقیہ پانی ان لوگوں کو دے دوں - وہ بولے یارسول القد آپ کے جھوٹے پانی میں قدرت نے جومیرا حصہ لگا دیا ہے میں کسی کے لیے بھی اس میں سخاوت نہیں کرسکتا - اس پر آپ نے ناگواری سے اپنے ہاتھ کو جھاگا دے کر پانی ان کے ہاتھ پر رکھ دیا - (بخاری) ناگواری سے اپنے ہاتھ کو جھاگا دے کر پانی ان کے ہاتھ پر رکھ دیا - (بخاری) رسول اگر معلوم نہ ہوں تو اللہ تعالی تمام روئے زمین کے تن میں ان پر کیسے اعتماد کرسکتا ہے

(۱۱۲۲) عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے کہ جنگ حنین کے موقعہ پر جب مال تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس

للہ ..... ہیں۔ بیشان شارع کی ہے جن کے نطق وسکوت تو کیا ذراسی شرکت اوراد نئی سے اغماض سے بھی مسائل بن جاتے تھے۔ اب آپ رسول کی عصمت اور اس کی عظمت شان کا انداز ہ فر مالیجئے اگر ان میں معصیت کا ادنی سابھی شائبہ موجود ہوتو کیا ان کے طبعی رحجانات اورصرف سکوت واغماض شریعت بن سکتے ہیں۔

(۱۱۱۱) \* جذبات وہ بھی نوعمری کے ایک متحمل سے متحمل انسان کو بھی بے قابو بناویے ہیں یہاں تسمت سے اس نو جوان کوایک موقعہ ہتھ آگیا تھا کہ جس پانی سے خاتم الانبیا علیم السلام کا دہن مبارک لگ چکا تھا ضابطہ میں وہ ان کا حق تھا 'اگر یہاں اس کے جذبات بجل گئے تو کسی حد تک قابل معذوری ہے گرجن کی شان اخلا قیات میں سب سے او نجی بنائی گئی تھی وہ چا ہے تھے کہ ان کے رفقا ، واصحاب بھی ان بی اخلاق سے رنگین ہوجا کی رفتا ، واصحاب بھی ان بی اخلاق سے رنگین ہوجا کے اگر آپ یہ پائی عمر ک رفتا نے معلان کی ترغیب بھی ہوجائے اگر آپ یہ پائی عمر ک رفتا نے معلان کی ترغیب بھی ہوجائے اگر آپ یہ پائی عمر ک رفتا نے معلون کی حوالہ فرما دیے تو دا کمیں جانب بیضے والے نوعمروں کا آ کمین میں کوئی حق بی ندر ہتا اور اگر اظہار نا گواری کے بغیر پائی حوالہ فرما دیے تو اس موقعہ پرایٹار کا کوئی سبق نہ ملتا - اس لیے پائی دیا تو مگر ذراسی نا گواری کے ساتھ کہ اس قتم کے مقامات پر جو تقاضا افاق کا ہوسکتا تھا اس کا سبق مل جائے ۔ آپ کی ہید دونوں اوا کمیں دو تھم شرق کی علیجہ وعلیجہ و بیاد یہ بن گئیں ۔ پس نبی کا صرف قول وقعل ہی نہیں بکہ اس کا نظل و سکو ہی ہوتو کیا ان کو یہی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے ۔ منطقیوں کی اور با تی جیسی بھی ہوں گران کی ایک ہی ہوتو کیا ان کو یہی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے ۔ منطقیوں کی اور با تی جیسی بھی ہوں گران کی ایک ہی ہوتو کیا ان کو یہی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے ۔ منطقیوں کی اور با تی جیسی بھی ہوں گران کی ایک ہی ہوتو کیا ان کو یہی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے ۔ منطقیوں کی اور با تی جیسی بھی ہوں گران کی ایک ہی ہوتو کیا ان بھی ہوتو کیا ان بھی ہوتو کیا ان بھی ایک ہی ہوتو کیا ان بھی ان بھی ہوتو کیا تھا تھی ہوتو کیا ان بھی ہوتو کیا ان بھی ہوتو کیا تھی ہوتو کیا ان بھی ہوتو کیا تھی ہوتو کیا تھیا ہوتھی ہوتو کیا تھی ہوتو کیا تھیا ہوتو کیا تھی ہوتو کیا تھی ہوتو کیا تھیا کیا تھیا ہوتو کیا تھی ہوتو کیا تھی ہوتو کیا تھیا تھی ہو

(١١٦٢) \* روايت مذكور كےسب الفاظ كوسا منے ركھ ليجئے آپ كوواضح ہوجائے گارسولوں كی شان كيا ہونی جاہيے - يہاں جس للہ ....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِسُمَةِ اَعْطَى الْاَقُوَعَ بُنَ حَابِسِ مِانَةً مِنَ الإبل وَ أَعْطَى عُيَيْنَةً مِثُلَ ذَٰلِكَ وَ أَعْطَى أَنَاسًا مِنُ اَشُرَافِ الْعَرَبِ وَ اَثُورَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَ اللَّهُ إِنَّ هَٰذِهٖ لَقِسُمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا أَوْ مَا أُرِيْدَ فِيُهَا وَجُهُ اللَّهِ فَقُلُتُ وَ اللَّهِ لَا خُبِوَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَاخُبَرُتُهُ فَقَالَ فَمَنُ يَعُدِلُ إِذَا لَهُ يَعُدِلِ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُـوُسنَى قَدُ اُوُذِى بِٱكْثَوَ مِنُ هٰذَا فَصَيَوَ . رواه البخاري في الجهادِ و في كتاب الادب و يملك من يعدل اذا لم اعدل و في المغازي و يملك او لست احق اهل الارض ان يتقى الملُّه و في باب علامات النبوة قد خبت و خسسرت ان لم اكن اعدل و في كتباب الانبيساء ص ٢٦٣ فيقبال مسن يسطيع اللَّه اذا عـصيــت أياً منّني الله على اهل الارض و لا تأمنونني.

(ایک شخص کا نام) کوسواونٹ دے دیئے اور اپنے ہی اونٹ عیبینہ کو (ایک تعخص کا نام ہے ) اور اس طرح عرب کے اور چند بڑے بڑے لوگوں کوعطا فر مائے' اور اس دن مال کی تقسیم میں دوسر ہےلوگوں پر ان کوتر جیج دی ۔ <sub>اس</sub> یرا یک شخص بولا خدا کی نتم اس تقتیم میں تو انصاف ہے کا منہیں لیا گیا - یا یہ کہا کہ بیقشیم خلوص کے ساتھ نہیں کی گئی۔ میں نے کہا احچیا خدا کی قتم میں ضرور اس بات کی اطلاع آپ صلی الله علیه وسلم کو دوں گا۔ میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی آپ کوخبر دی آپ نے فر مایا ارے اگر اللہ اور اس کا رسول بھی انصاف نہ کرے گا تو بتاؤ پھر اور کون انصاف کرے گا۔ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ (علیہ السلام ) پر رحم فر مائے ان کواس ہے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں مگر انہوں نے صبر ہی کیا - بخاری شریف میں دوسری جگہ بیلفظ ہے'' تیرا ناس ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون کرے گا۔'' کتاب المغازی کے لفظ پیہ ہیں۔'' کیا روئے زمین میں سب ہے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے خوف کرنے کا میں حق دارنہیں'' - علا مات ِنبوت میں بیلفظ ہیں'' اگر میں نے انصاف نہ کیا تومیں تو بڑے ٹوٹے میں رہااور بہت ناکام رہا''- کتاب الانبیا کے الفاظ یہ ہیں'' اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کروں تو پھر اور کون ہے جواس کی حکم برداری کرے گا۔ بھلایہ ہوسکتا ہے کہتم تو مجھے قابل اعتاد نہ مجھواوراللہ تعالیٰ ساری روئے زمین کے حق میں مجھ پراعتا دکر لے۔ (بخاری شریف)

للہ .... مخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد گمانی کا کلمہ منہ سے نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں ''ویل' (ہلاکت) کا لفظ فر مایا ہے کیونکہ بیخصی تو بین نہ تھی بلکہ منصب رسالت کی تو بین تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواس طرح غیر معقول بھی قرار دیا کہ جس کو بند سے تا بل اعتاد نہ جمجیس کیا حق تعالی اپنی ساری مخلوق کے حق میں اس کو قابل اعتاد سمجھے گا ۔ پھر جب رسول مال کی تقسیم میں قابل اعتاد ہوتا ہے تو اپنے اور افعال میں بھی قابل اعتاد کیوں نہیں ہوتا ۔ ہم کوروایا ہے ہے کہیں ثابت نہیں ہوتا کر ام رضی اللہ تعلیم منے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سی مثل پر معصیت کا گمان کیا ہواور جب سی ناشا کسٹہ مخص کی زبان سے ایسا کلمہ کھا ہے تو یا دنہیں آتا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سی اس پر اظہارِ نا گواری نہ فر مایا ہو ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعلیم اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اپنے کسی خاص عمل پر معصیت کا لفظ طلا قرنہیں کیا گیا تو محض عقلی طرزِ قلر ہے کسی کا طلاق تربی کیا گیا تو محض عقلی طرزِ قلر ہے کسی کا اس یہ معصیت کا طلاق تربیں کیا گیا تو محض عقلی طرزِ قلر ہے کسی کا معصیت کا طلاق تربیں کیا گیا تو محض عقلی طرزِ قلر ہے کسی کا اس یہ معصیت کا طلاق ترک نا کسے درست ہوگا۔

## لو عصى الانبيَاء عليهمُ السَّلام لغوت اممهم

(۱۱۲۳) عَنُ آبِي هُويُو قَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُسَلَةَ أُسُرِي بِي لَقِيْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ لَيْسَةَ أُسَرِي بِي لَقِيْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ قَالَ مُصْطَرِبٌ قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلَّ حَسِبُتُهُ قَالَ مُصْطَرِبٌ وَجَلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنُ رِجَالِ شَنُوءَ قَ قَالَ وَ لَقِيْتُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَعَتَهُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَبُعَةٌ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةٌ احْمَو كَانَّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةٌ احْمَو كَانَّمَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآنَا الشّبَهُ وَلَدِهِ قَالَ وَ خَرَجَ مِنُ دِيْسَمَاسٍ يَعْنِي الحَمَّامَ وَ رَأَيْتُ اللّهُ مَوْ وَرَأَيْتُ اللّهُ مَوْ وَرَأَيْتُ اللّهُ مَا شِئْتَ الْمُعَوْفِيْهِ السَّلَامُ وَآنَا الشّبَهُ وَلَدِهِ قَالَ وَ الْمَحْرُفِيْهِ السَّلَامُ وَآنَا السَّبَ الْمُعْرَفِيْنَ الْمُعْرَاقَ اللّهُ عَلَيْلَ لِي هُدِيْتَ الْفِطُورَةَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(رواه البخاري)

## اگرانبیاء بیهم السلام معصیت کریں (والعیا ذباللہ) تو ان کی امتیں گمراہ ہوکررہ جائی

الاہرا) ابو ہریہ ہے کہ روایت ہے کہ رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شب میں مجھ کو معراج ہوئی تھی تو موئی علیہ السلام ہے بھی میری ملا قات ہوئی اس کے بعد آ ب نے ان کا حلیہ اس طرح بیان فر مایا - کیاد کھتا ہوں کہ وہ چھریہ ہے جسے ان میں کہ وہ چھریہ ہے جسے ان میں کئی ہوئیس ایسے سے جسے شنوء قاتبیلہ کوگٹ ہوتے ہیں - پھر عینی علیہ السلام ہے میری ملا قات ہوئی - اس کے بعد آ ب نے ان کا حلیہ بیان فر مایا 'میا نہ قد' سرخ رنگ کے ایسے نہائے دھوئے جیسے ابھی ابھی ہمام سے فر مایا 'میا نہ قد' سرخ رنگ کے ایسے نہائے دھوئے جیسے ابھی ابھی ہمام سے نکلے ہیں اس شب میں میں نے حضر سے نہ ابھی علیہ السلام کو بھی دیکھا'اگران کی اولا دمیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ محض کو دیکھنا ہوتو وہ مجھ کو و کھی لواس کے بعد آ پ نے فر مایا - میر ہے سامنے دو برتن لائے گئے ایک میں دور ھاور دوسر ہے میں شراب تھی اور امتحان کے طور پر بچھ سے کہا گیا ان میں دور ھاور دوسر ہے ہو؟ میں نے اٹھا کر دور ھاکا جام لے لیا اور اس کو بھی فطر سے کے مطابق استخاب میں لیا ۔ اس وقت مجھ ہے کہا گیا آ پ نے ٹھیک فطر سے کے مطابق استخاب کیا 'یا آ پ نے ٹھیک فطر سے کے مطابق استخاب کیا 'یا آ پ نے نمیک فطر سے کے مطابق استخاب کیا 'یا آ پ نے نمیک فطر سے کے مطابق استخاب کیا 'یا آ پ نے نمیک فطر سے کے مطابق استخاب کیا 'یا آ پ نے نمیاری ساری امت گراہ ہوجاتی - ( بخاری شریف )

## الوسوسة بما يخالف عصمة الرسول العظيمٌ مما يخشى منه الهلاك

(۱۱۲۳) اَخُهَسَرَيْسَى عَلِى بَنُ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زِسُلِكُمَا عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زِسُلِكُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِسُلِكُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

(وفي رواية عبدالرحمن بن اسحاق ما اقول لكما • هذا ان تكونا تظنان شرا و لكن قد علمت الخ

## آپ کی عصمت کےخلاف قلب میں وسوسہ بھی الیی خطر ناک بات ہے جس سے ہلا کت کا خطرہ ہے

(۱۱۶۴) علی بن حسین رضی الله تعالی عنهما نقل فر ماتے ہیں که حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بی بی نے ان سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ دورانِ اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں آئیں۔ بیرمضان المبارک کے آخری عشرہ کا موقع تھا' تھوڑی دیر آ پ سے بات چیت کی پھر رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم بھی ان کورخصت فر مانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ تشریف لے چلے یہاں تک کہ جب و ومسجد کے اس درواز و کے پاس پہنچیں جوحضرت ام سلمة کے درواز ہ کے متصل تھا تو دوانصاری شخصوں کا اس طرف ہے گذر ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا - آپ نے ان سے فر مایا ذرائھہر نا د یکھو بیمبرے ساتھ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول الثدسيحان الثدة پصلى الثدعليه وسلم بيركيا فرمات بيں اور آپ صلى الله عليه وسلم كا بيفرمان ان كے ليے بوى مجوبى كا باعث بن گيا-اس پر آ پ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا شیطان انسان میں خون کی طرح گھوم جاتا ہے۔ مجھ کواس کا خطرہ ہوا مبا داتمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالےاوراس کی وجہ ہے تم خواہ مخو اہ ہلاک ہو جاؤ- دوسرى روايت ميں يوں ہے كه بيربات ميں نے اس لينبيں كهي كائم کوئی بدخلنی کرتے بلکہ بات بیہ ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ بھی شیطان دل میں غیرا ختیاری وساوس ڈال دیتا ہے۔ ( بخاری شریف )

للے ..... گی تو عصمت کے باو جود جنت چیوڑ نے پرمجبور ہو گئے پھر جب تک عاصی انسان اپنی معصیت کی مز ابھگت کر معصومیت کا رنگ اختیار نہ کر نے جنت میں بھلا کیسے داخل ہوسکتا ہے خدا تعالیٰ کے مقدس رسول چونکہ اس عالم میں جنت کی قطرت کی عصمت کے اظہار جنت کی طرح معصوم بھی ہوتے ہیں' تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ واضح رہے کہ اس امتحان کا نظار وصرف آپ کی فطرت کی عصمت کے اظہار کے لیے تھا' اس لیے دوسری صورت کوصرف فرضی طریقہ پرادا کیا گیا ہے تا کہ نبی اور امتی کا باہم اندرونی علاقہ معلوم ہو جائے۔ آب حیات کے لیے تھا' اس لیے دوسری صورت کوصرف فرضی طریقہ پرادا کیا گیا ہے تا کہ نبی اور امتی کا باہم اندرونی علاقہ معلوم ہو جائے۔ آب حیات میں حضرت مولا نا نا نوتو گئے نے اس کی خوب تشریح فر مائی ہیں۔ عوام کے ڈر سے اس کانقل کرنا مناسب نہیں علاء دیکھ لیں۔
میں حضرت مولا نا نا نوتو گئے نے اس کی خوب تشریح فر مائی ہیں۔ عوام کے ڈر سے اس کانقل کوئی وسوئرڈ التا تو بہی کہ بیرنقاب پوٹس کوئی اجبنی عورت نہ ہوں والعیاذ باللہ پھراجنبی عورت سے تنہائی میں گفتگواور بات چیت اگر معصیت تھی تو کس درجہ کی معصیت تھی اس کے بعد آپ کا کس لائیہ ۔ ۔ ۔

## آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كامقام تشريع ميں

(۱۱۲۵) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ و ہے ہوئے فرمایا لوگو! اللہ تعالی نے تہارے اوپر جج فرض قرار دیا ہے اس لیے جج ادا کیا کرو- اس پر ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ کیا ہر سال ؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ جب اس نے تین باریبی سوال کیا تو ہوجا تا ۔ پھرتم ہرسال جج ادا نہ کر کتے اس کے بعد اصولی طور پر بیضیحت فرمائی ہوجا تا ۔ پھرتم ہرسال جج ادا نہ کر کتے اس کے بعد اصولی طور پر بیضیحت فرمائی کہ جب تک میں خودتم ہے کھے نہ کہا کروں تم بھی مجھ سے پچھ نہ پوچھا کروئی ہیں وہ ان ہی ہے جا سوالات اور اپنے کہ ذیکہ ہم اسلام کے سامنے ہے جا اختلافات کی بدولت ہی بلاک ہوئی ہیں۔ انہا یا بیہم السلام کے سامنے ہے جا اختلافات کی بدولت ہی بلاک ہوئی ہیں۔ انہیا یا بیہم السلام کے سامنے ہے جا اختلافات کی بدولت ہی بلاک ہوئی ہیں۔ الہذا جب میں تم کو سی بات کا حکم دیا کروں تو اپنے مقد در بھراس کو بجالا یا کرواور جس بات سے روک دیا کروں بس اس کو یک قلم جھوڑ دیا کرو۔ (مسلم)

## الانبياء عليهم الصلوة والسلام ومكانتهم في التشريع

(رواه مسلم)

للہ ..... اہتمام ہے اس کا بھی ازالہ فر ماناہ ہ بھی اس لیے نہیں کہ صحابہ ہے۔ اس بد گمانی کا کوئی اندیشہ تھا جیہا کہ خود آپ نے صاف فر مادیا کہ میرایہ کہنا اس بناء پرنہیں ہے کہ تمہارے دل میں اس متم کی کوئی بد گمانی موجود ہے بلکہ صرف اس لیے ہے کہ بعض مرتبہ شیطان غیرا فتیاری طور پر دل میں بے بات بے سب کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے صرف اس کی پیش بندی کے لیے میں نے تم کوخبر دار کیا ہے گر اس غیرا فتیاری وسوسہ کا وہ بھی صرف ایک اجنبی عورت سے تنہائی میں ملا قات کا اثر کیا ہوتا ؟ تمہاری ہلاکت اور آخرت کی بربادی - اب اس سے انداز وفر ما لیجئے کہ نبی کی شان عصمت کیا ہوتی ہے یہ کہ اگر اس کے خلاف فراسا وسوسہ بھی دل میں آئے اور جم جائے تو ایمان کی خیریت نہیں رہتی – کیا والعیا فرابالہ اللہ اگر رسول معصوم نہ ہوں تو ان کی شان بھی ہوئی جائے۔

(۱۱۹۲) زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے (ماہ رمضان میں) اپنی مجد میں ایک بور ہے کا جمرہ سابالیا تھا۔ چند شب آپ نے ایک کے اندر نماز اداکی یہاں تک کہ لوگ بھی آپ کے پیچھے آ آکر نماز میں شریک ہونے شروع ہوگئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ گی آ واز شریک ہونے شروع ہوگئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ گی آواز نہ کی اور گمان یہ کیا کہ شاید آپ نواب استراحت فرمار ہے ہیں توکسی کی نے کھانستا بھی شروع کیا تاکہ آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے آپ کی آخر آپ کھانستا بھی شروع کیا تاکہ آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے آپ کی آخر آپ نے فرمایا تمہار نے دوق وشوق کے ساتھ آ آکر اقتداء کرنے کا یہ معاملہ میں سب و یکھا رہا ہوں یہاں تک کہ مجھ کو بیانہ یشہ ہوگیا کہ بینماز کہیں تم پر فرض قرار نہ دے دی جانے پھر تم اس کوادانہ کرسکو۔ تو لوگوآ کندہ سے تم بینماز اپنے قرار نہ دے دی جانے گھروں میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ (متفق علیہ) اور نمازیں ہیں وہ سب گھروں میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ (متفق علیہ) اور نمازیں بی وہ سب گھروں میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ (متفق علیہ) اور نمازیں عامر سے روایت ہے کہ آنخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم نے

عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّخَذَ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّخَذَ خَجَرُهُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى فِيهَا كَبَ الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى فِيهَا لَسَالِمَ فَي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى فِيها لَسَالِمَ فَي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى فِيها لَسَالِمَ فَقَدُ وَاللَّهِ مَعَ مَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُ وَاللَّهِ مَ فَقَالُ مَا وَاللَّهِ مُ فَقَالَ مَا وَاللَّهِ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ اَن اللَّهِ مَ فَقَالَ مَا وَاللَّهِ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ اَن اللَّهِ مَن صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ اَن اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهِ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ اَن اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ ا

(متفق عليه)

(١١٦٤) عَنُ عُقْبَة بُنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

للے ..... ان کوہ ہ خودا پنی جانب سے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرد ہے کیونکداس کومبین ہی کی حیثیت سے بھیجا جاتا ہے۔ بس جہاں اس نے سکوت اختیار کرلیا تم کو بھی چا ہے کہ د ہاں سکوت اختیار کرلواور زیادہ سوال و جواب کی چپقلش میں نہ پڑوور نہ بیاس پر بھی کوتا ہی کے ایک الزام کے مرادف ہوگا۔ اِدھر نزول وحی کے زمانہ میں تم جتنی زیادہ تفصیلات کے در پے ہو گے وہ سب کھول دی جا ئیں گی' بھروہ تمہار کی حقیمات کا احترام بھی ملحوظ رہتا ہے اور تمہاری تمہار سے بی حق میں رسول کا احترام بھی ملحوظ رہتا ہے اور تمہاری بہتری بھی اسی میں مضمر ہے۔ ضروری بات تم سے پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی' غیرضروری بات کا سوال تم مت کیا کرو۔ رسول کی عظمت کا اس بہتری بھی اسی میں مضمر ہے۔ خروری باب ہے فرض وحرمت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔

(۱۱۲۱) \* نی کے نطق وسکوت کار تبہ تو بہت بلند ہے یہاں اس کی انفراد کی عبادت میں اجازت کے بغیر سکوت کے ساتھ شرکت کرنا بھی معمولی بات نہیں ہوتی بعض مرتبہ وہ عبادت صرف اس کی ذات کے لیے مناسب ہوتی ہے اس میں جاجا کرشر یک ہونا مجموٹا منہ بڑی بات ہے بعض مرتبہ وہ اس کی خصوصیت تو نہیں ہوتی مگراس میں شرکت کرنا کسی بڑی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے جیسے یہاں کہ نزول وحی کا زمانہ تھا احکام میں کی وجیتی جاری تھی ۔ اس مبارک مجمیعہ میں اس طرح ذوق وشوق کے ساتھ مبارک اجتماع پھر کس مبارک نبی کی افتد اء میں اس کو اس فرض میں کی وجیت تھے بہت ممکن تھا کہ ملاء اعلیٰ میں اس کو وہ شرف قبول حاصل ہوجا تا اس کو فرض ہی قرار دے دیا جاتا پھر آئندہ وضعفاء امت کے لیے یہ شکلات درمشکلات کا سبب بن جاتا ۔ اس جگہ ججة اللہ جماص امرور ملاحظہ کرلی جائے۔

(۱۱۷۷) \* یہاں قربانی کے جانور میں ایک شخص کوآب سلی اللہ علیہ وسلم کا استناء فرمادینا سیح سند کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔واضح رہے کہ حسب آبت ہوائی کے جانوں کے جانوں سے زیادہ ان کی آبت ہو اکسٹی اور کی جانوں سے زیادہ ان کی آبت ہو اکسٹی اور کی جانوں سے زیادہ ان کی خرجوا تھی اس لیے جس طرح والد کو اولا و پر دلایت حاصل ہوتی ہے اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے بڑھ کرمؤمنوں کی لاہے ....

١٠٠٠

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَاهُ غَنَمًا يَقُسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايًا فَبَقِى عَتُودٌ فَلَاكُرَهُ لِرَسُولِ صَحَابَتِهِ ضَحَايًا فَبَقِى عَتُودٌ فَلَاكُرَهُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعِ بِهِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعِ بِهِ الله صَلَّى الله عَلَيه و في رواية أبي بردة اذ النت . (متفق عليه و في رواية أبي بردة اذ بحه او لن تحزئ عن احد بعدك. و تحوه بحه او لن تحزئ عن احد بعدك. و تحوه قصة زيد بن خالد عند ابى داؤد و ابى زيد الانصارى عند ابن ماجة)

(١١٦٨) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللّهُ الْعَالِي عَنُهُ قَالَ لَعَنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَ الْسَمُسَدُ وُ شِسَمَاتِ وَ الْسُمَسَدُ مُصَاتِ وَ السُمَسَدُ مُصَاتِ وَ السُمَسَدُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَ مَنُ لَعَنُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ مَنُ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ مَنُ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ مَنُ المَعْ وَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ مَنُ هُوَ فِي كِتَابِ اللّهِ (تَعَالَى) فَقَالَتُ لَقَدُ قَرَأْتُ لَقَدُ قَرَأْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ مَنْ هُوَ فِي كُتَابِ اللّهِ (تَعَالَى) فَقَالَتُ لَقَدُ قَرَأْتُ لَقَدُ قَرَأْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّه

کھ بکریاں ان کے سپر دکیں تا کہ وہ ان کو تربانی کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تقسیم کر دیں ) آخر میں صحابہ میں تقسیم کر دیں ) آخر میں صرف ایک بکری نجے رہی جو پورے سال کی نہ تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ چلوبس تم تو اس کی قربانی کر ہی لو-متفق علیہ۔ ابو بردہ کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ خبرتم تو اس کو ذیح کر دو گرتم بارے بعد اس عمر کی بکری آپ سندہ کسی محف کے لیے بھی کانی نہ ہوگی۔ اس قتم کا ایک واقعہ زید بن خالد کا ابوداؤ دمیں اور ابوزید انصاری کا ابن ماجہ میں موجود ہے۔

(۱۱۲۸) عبداللہ بن مسعود نے فر مایا اللہ تعالی ان عورتوں پر لعنت کرے جو جسم کو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں یا خوبصورتی کے لیے بال نجواتی ہیں یا دانتوں کے درمیان جمری کھلواتی ہیں۔ بیسب اللہ تعالی کی خلقت بدلنا جا ہتی ہیں استے میں ایک عورت آئی اوراس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس قسم کی عورتوں پر میں ایک عورت آئی اوراس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس قسم کی عورتوں پر لعنت فر ماتے ہیں انہوں نے فر مایا۔ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالی نے بھی لعنت فر مائی ہو میں ان پر کیوں لعنت نہ کروں۔ اس نے کہا کہ قرآن شریف تو میں نے بھی پڑھا ہے گراس میں میں نے تو وہ بات کہیں نہیں پڑھی جو آپ فر ماتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا اگر تو قرآن ذرا سمجھ کر پڑھتی نہیں پڑھی جو آپ فر ماتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا اگر تو قرآن ذرا سمجھ کر پڑھتی

للی ..... جان و مال پرولایت حاصل تھی اوراس لیے آپ گوان کی جان و مال میں جمادتم کے تصرف کا حق حاصل تھا۔ اگر آپ چا چیں تو کمی کا ح فر ماد ہے سکتے تھے اورا گرکوئی اپنے غلام پر ظلم کر ہے تو آپ اس کوا پی جانب ہے آزاد بھی کر سکتے تھے بعض صدینوں کی جواب وہ ہی ہے میں بہر عاما و کی درائے اس طرف بھی ہے۔ اس لیے تر جمان السند ہے ۲ ص ۱۹ مدیث نمبر ساس کے تشر کی نوٹ میں ہم نے جو یہ کھا ہے کہ ' بعض مقامات پر رسول جیسی شخصیت کو بھی آئینی دست اندازی کا کوئی حق نہیں ہوتا' اس کی بجائے اب اس کواس طرح درست فرما لیجئے'' یہال پینی کر رسول جیسی شخصیت کو بھی آئین دست اندازی نہیں کرتی اور صرف استے ہی پر اکتفا کر لیتی ہے کہ اپنی درائے کا اظہار کر دے اور ایس''
سند بید:

بعض حدیثوں میں ایک مختص کے لیے نماز وں ہے متعلق بھی آپ کے اسٹناء فرمانے کا ایک واقعات میں شار کیا ہے لیک ان وحد کرنے کہ امبرازت و دے دیئے کا واقعہ بھی مائی ہوتا ہے بعض ماہ نے ان دونوں واقعات کو بھی اس جن واقعات میں شار کیا ہے لیکن ان کے متعلق جورائے ناقص ہماری تھی ہم پہلے اس کا اظہار کر بھی جیس – ویکھوتر جمان السند ہی ۲ میں ۳ میں میں گار کے درمیان کہیں تفریق کی ہے خاص ۲۵ وی میں تو کہی تو بیا کہیں تفریق کی میں موتا کو میں بوتا کہ صحابہ نے ادکام میں ضداقعا کی اوراس کے رسول کے درمیان کہیں تفریق کی میں حدیث کی ہے خات ہے جی میں حالا نکہ کرتا ب اللہ اورا حال میں خدا تعالی اوراس کے رسول کے درمیان کہیں تفریق کی میں حدیث کی ہے خوت جی اس حالا نکہ کرتا ب اللہ اورا حالا دیث میں بلکہ وین کی تاریخ ازال کا آخراس کے خلاف ہے ۔

مَسَا بَيْسَ الْلَوُحَيُّنِ فَمَا وَجَدُّتُ فِيُهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنُ كُنُتِ قَرَأْتِيُهِ لَقَدُ وَجَدُتِيْهِ اَمَا قَرَأُتِ مَا النَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا قَالَتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدُ نَهِى عَنُهُ.

(متفق عليه)

ذَكرَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَا مَوْلَى آبِى حُذَيْفَةَ وَ دُحُولِهِ عَلَيْهَا فَامَرَهَا اَنْ تُوضِعَهُ فَارُضَعَتُهُ وَ هُوَ رَجُلَّ كَبِيرٌ فَامَرَهَا اَنْ تُوضِعَهُ فَارُضَعَتُهُ وَ هُوَ رَجُلَّ كَبِيرٌ بَعْد وَ فَامَرَهَا اَنْ تُوضِعَهُ فَارُضَعَتُهُ وَ هُوَ رَجُلَّ كَبِيرٌ بَعْد وَ فَامَرَهَا اَنْ تُوضِعَهُ فَارُضَعَتُهُ وَ هُو رَجُلَّ كَبِيرٌ المحلاء بَعْد وابن سعد والمحاكم كما في الحصائص ج ٢ ص ٢٦٣) الحاكم كما في الحصائص ج ٢ ص ٢٦٣) الرفاكم كما في المحصائص ج ٢ ص ٢٦٣) الرفاكم كما في المحسلَّم المسلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَاصَة وَالله والله و

تو جوبات میں کہنا ہوں ضرور صروراس میں دیکھ لیتی کیا تو نے بی آبیس پڑھی مسا اتک کے اگر اللہ واللہ اللہ جوبات تم کورسول بتائے اس کو قبول کرلواور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ - اس نے کہا بی آبیت تو پڑھی ہے - اس پر انہوں نے فرمایارسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال کی مما نعت فرمائی ہے انہوں نے فرمایارسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال کی مما نعت فرمائی ہے (اس لیے ان کونہ کرنا قرآن ہی کا تھم کہا جائے گا۔ (متفق علیہ)

(۱۱۲۹) سہلہ جوابوحذیفہ کی بیوی تھیں گہتی ہیں کہانہوں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے سالم کے متعلق تذکرہ کیا بیا بوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہے کیا وہ ان کے گھر اب بھی آمد وشد رکھ سکتے ہیں؟ نو آپ نے فر مایا - جاؤ ان کو اپنا دودھ لے کر بلا دو - چنا نچھانہوں نے اپناتھوڑ اسادودھ نکال کران کو بلادیا اس وقت نیہ پور سے مرد تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے - کو بلادیا اس وقت نیہ پور سے مرد تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے -

(۱۱۷۰) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ اس قسم کی رضاعت کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ از واج نے اختلاف رائے ظاہر کیا تھا اور بیہ کہاتھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے یہ فاص سالم ہی کے لیے اجازت تھی۔ عام مسکلہ ہیں تھا۔

(متفق علیہ)

(۱۱۷۱) ابونعمان از دمی رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که آنخضرت صلی الله

النَّبِيُّ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمُرَءَةً عَلَى سُوُرَةٍ مِنَ الْقُرُانِ وَقَالَ لَا يَكُونُ لِلَاحَدِ مِنُ بَعْدِكَ مَهُوًّا. (رواه سعيد بن منصور مرسلًا و فيله من لا يعرف و الحرج ابوداؤد عن مكحول قال ليس هذا لاحد بعد النبي صلى اللهعليه وسلم و الحرج ابن عونة عن الليث بن سعد نحوه كذافي الخصائص ج٢ ص ٢٦٤) (١١٧٢) عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِ الْمَعَلَّى قَالَ كُنُتُ أُصَلِّيُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَا نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ أَجِبُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنِّي كُنُتُ أُصَلِّي فَقَالَ اَلَمُ يَقُل اللُّهُ. اِسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِـمَا يُحُييُكُمُ. ثُمَّ قَالَ لِيُ لَاعَلَّمَنَّكَ سُورَةً حِيَ اَعُظَمُ السُّورِ فِي الْقُرُانِ قَبُلَ اَنُ تَحُرُجَ مِنَ الْمَسُحِدِ ثُمَّ اَحَذَ بِيَدِى فَلَمَّا اَرَادَانُ يَخُرُجَ قُلُتُ لَهُ اَلَمُ تَقُلُ لَاعَلَّمَنَّكَ سُوُرَةً هِيَ اَعْظُمُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِيُنَ هِيَ السَّبُعُ المَثَانِيُ وَ الْقُرُانُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ.

(رواه البخاري)

الرسول العظيم وعصمة رأيه في القران (١١٧٣) عَنُ آبِي مُؤسِّي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

علیہ وسلم نے ایک عورت کا نکاح قرآن کی ایک سورت پر پڑھادیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے بعد یہ مہرکسی اور شخص کا نہیں ہو سکے گا۔اس حدیث کی اسناد ضعیف در ضعیف ہیں۔لیکن ابوداؤ دمیں ہے کہ کھول کی ذاتی رائے یہی تھی کہ جن واقعات میں صحت سند کے ساتھ قرآن کریم کا مہر مقرر ہونا ثابت ہوتا ہے وہ سب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول ہے۔

#### (الخصائص ج٢ص٢٣)

(۱۱۷۳) ابوسعیدروایت کرتے ہیں ایساہوا کہ ایک باررسول الدُسلی الدُعلیہ والم نے جھے کو آ واز دی تو میں نماز میں تھا اس لیے آپ کو جواب نہ دے سکا نماز میں تھا اس لیے آپ کو جواب نہ دے سکا میں نماز میں تھا اس لیے جواب نہ دے سکا - آپ نے فر مایا کیا فرمان اللہ سی نماز میں تھا اس لیے جواب نہ دے سکا - آپ نے فر مایا کیا فرمان اللہ سی نہیں اِسْتَ جِینُہُ وُ الِلَّهُ وَ لِلرَّسُولِ اللہ یعنی رسول جس وقت بھی تم کواس بات کے لیے بلائے جو تمہاری حیات کا موجب ہوتو فور اللہ اور اس کے رسول کولیک کہا کرو - اس کے بعد آپ نے فرمایا - مجد ہے باہر نگلنے سے پہلے پہلے میں تم کو وہ سورت بتاؤں گا جو تر آن کریم کی تما م سورتوں میں سب سے بڑی شان کی سورت ہے اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ۔ جب آپ مجد سے باہر نگلنے لگے تو میں نے عرض کی آپ نے تو فرمایا تھا میں جب آپ مجد سے باہر نگلنے لگے تو میں نے عرض کی آپ نے تو فرمایا تھا میں وہ سورت الحمد للہ رب العالمین والی سورت ہے کہی سیع مثانی ہے اور یہی وہ وہ سورت الحمد للہ رب العالمین والی سورت ہے کہی سیع مثانی ہے اور یہی وہ قرآن نظیم ہے جو جھے کو عطا ہوا ہے - (بخاری شریف)

قرآن نظیم ہے جو جھے کو عطا ہوا ہے - (بخاری شریف)

قرآن نظیم ہے جو جھے کو عطا ہوا ہے - (بخاری شریف)

قرآن نظیم ہے جو جھے کو عطا ہوا ہے - (بخاری شریف)

(۱۱۷۳) ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه روایت فر ماتے ہیں که رسول الله صلی

(۱۱۷۳) \* ویجے حدیث ندکور میں یوں نہیں فر مایا گیا کہ''تم سفارش کیے جاؤ اور رسول جوچا ہیے گاوہ فیصلہ فر مادے گا-''بلکہ یوں فر مایا گیا ہے کہ'' اللہ تعالی اپنے رسول کی زبان سے جو فیصلہ جا ہے گاصا در فر مادے گا-''اس تعبیر میں بیا شارہ ہے کہ رسول دوسرے حاکموں کی طرح صرف اپنی رائے سے فیصلے نہیں فر مائے بلکہ ان کی زبان خداوندئ احکام کے اجراء کے لیے صرف ایک آلہ ہوتی ہے تھم لیا ہے ۔۔۔۔۔

## صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ السَائِلُ أَوْ التَّدعليه وسلم كي باس جب كوئى سائل يا كوئى صاحب ضرورت آتا (راوى كو

للے ..... درحقیقت یہاں اللہ تعالیٰ ہی کار ہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے سب فیصلہ ناطق اور نا قابل ابیل ہوتے ہیں ان سے معارضہ کرنا کفر اور ان میں ذرائز ددکر تابھی مؤمن کی شان سے بعید ہوتا ہے۔ اس سے بیا نداز ہ ہوسکتا ہے کہ رسالت کی حقیقت ہے کیا اور جوعقلاء زمانہ کہلاتے ہیں وہ اس کو سمجھے کیا ہیں۔

#### قرآن كريم من ارشاد ب:

وَ مَسَا كَسَانَ لِسَمُ وَّمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَمُرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَوَةُ مِنْ اَمُوهِمُ. (الاحزاب:٣٦) دومرى جگدارشادے:

قَلا وَ رَبِّكَ لَا يُـوْمِنُـوُنَ حَتَّى يُحَكِّمُوُكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُـمُ ثُمَّ لَا يَسِجِدُوا فِي آنُفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَصَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيُمًا. (النساء: ٦٥)

#### تیسری جگهارشاوی:

إِنَّا اَنُوْلُنَا اِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحَكَّمَ بَيُنَ النَّاسِ بِمَا اَرُاكَ اللَّهُ. (النساء:٥٠٥)

اور کسی مؤمن مر داورمؤمن عورت کوخت نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امرمقرر کردیں تو و ہاس کام میں اپنا بھی پچھا ختیار سمجھیں۔

تمہارے پروردگار کی تشم جب تک بیاوگ اپنے جھگڑوں میں تمہیں منصف نہ بنا کیں اور تم جو فیصلہ کر دواس سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کوخوشی سے مان لیں اس وقت تک مومن نہ ہوں گے۔

ہم نے آپ برقر آن سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے معاملات میں اس رائے کے مطابق فیصلہ کریں جواللہ آپ کو سمجھائے۔

پہلی آیت میں خدا تعالی اوراس کے رسول کا فیصلہ ایک ہی قرار دیا گیا ہے جس کا مقصد سے کہ یہاں قوت حاکمہ بہر کیف ایک ہی رہتی ہے اگر چہ بظاہر حاکم دونظر آئیں ای طرح یہاں فیصلہ بھی ایک ہی ہوتا ہے اگر چہ اس کی نسبت الگ الگ ہو۔ رسول کے فیصلوں کی اس اہمیت کے بعد جود فعہ اس سے بھی زیادہ اہم بتائی گئی ہے وہ سے کہ اس کے فیصلہ کے بعد سب اختیار است معطل ہوجاتے ہیں حتی کہ اس کی آزاد کی رائے بھی سلب ہو جاتی ہے اور ساس لیے کہ خالق کے فیصلہ کے سامنے مخلوق کواد نی میں تابی کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچا۔ رسول کا فیصلہ جو نکہ بعینہ خالق کا فیصلہ ہم جاتا ہے اس لیے جو حقوق خالق کے نیسے وہی رسول کے فیصلہ کے میں اس کے سول کا فیصلہ ہم خدا تعالی اور اس کے رسول کے مابین کوئی تفریق نہیں گئی۔

 [ [ [ ] ]

#### \_\_\_\_\_\_ رُبَّــَمَا قَالَ جَاءَ ةَ السَائِلُ أَوُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ لِفَظولِ مِين شَك ہے ) تو آپ صلى التدعليه وسلم فر ماتے -تم لوگ تو ضرورت

## مندوں کی سفارش کر دیا کرواوراس پر ثواب کمائے جاؤ' رہاوس کے فیصلہ کا

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہے کسی نے کہا کہ اللہ

تعالیٰ جو آپ کے ول میں ذالے آپ اس کے موافق فیصلہ فرما

و بیجئے - انہوں نے فر مایا کہ تھہرو ہے بات تو بس آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص تھی -

#### قَالَ اِشْفَعُوا فَلُتُو جَرُوا وَ يَقْضِي اللَّهُ عَلَى

الله ..... خداتعالیٰ کی طرف ہے ہوتی تھی' ہاری رائے تو ہاری جانب ہے صرف ایک اٹکل ہوتی ہے تو تر ہمان السندص ۱۵۷ج ا

عن عمرو بن ديناررضي الله تعالى عنه قال قيل لعمرا حكم بما اراك الله قال ان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

(درمنثور ص ۲۱۹ ج۲)

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ايماكم و الرأى فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما اراك الله و لم يقل بما رأيت.

ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ اپنی جانب سے وین میں رائے زنی کرنے سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی ہے تھم دیا ہے کہ وہ اس رائے کے موافق فیصلہ فر مائیں جوان کے دل میں منجانب اللہ ڈالی جائے اور بیتھم نہیں دیا کہ جوخود ان کے دل

(درمنتور ص ۲۱۹ ج ۲) میں آجائے وہ فیصلہ فرمائیں-

یهال حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کا فر مان محض خا کساری کے طور پر نه تھا بلکه اس عمیق حقیقت کی طرف اشار ہ تھا جواس تیسری آیت میں رسول اور غیر رسول کی رائے کے فرق کے متعلق کیا گیا ہے وہ یہ بتا نا چاہتے تھے کہ رسول کی رائے کے سوا قطعی طور پرصواب رسی کا تھم کسی دوسرے انسان کی رائے پرلگایانہیں جاسکتا اور اس لیے نہیں لگایا جاسکتا کہ کسی انسان کے متعلق وحی اللی نے پینصریح نہیں کی کہ اس کی رائے ہمیشہ اراء ۃ الٰہی کے تابع اورمنجانب اللہ ہی ہوگی -

ا یک مرتبدا یک جنگ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے برید وصحا بی کوا میرلشکر بنا کر بھیجا مگران کوصاف بیہ ہدایت فریاوی گئی کہ دیکھو اگرمحاصرہ کے بعد سلح کی نوبت آئے تو اس سلح نامہ پریہ نہ لکھنا کہ یہ فیصلہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اوراس کے حکم کے مطابق ہے بلکہ یہ لکھنا کہ یہ فیصلہ میری اور میرے رفقاء کی رائے کے مطابق لکھا جاتا ہے کیونکہ تمہارے یاس اس کی کیا صانت ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہو گاو ہ یقیناً خدا تعالیٰ کے تھم کے مطابق ہی ہوگا۔ (ترجمان السندج اص ۱۴۷)

اس سے بیا نداز ہ کرلینا جا ہے کہ رسالت کا مقام کیا ہے اورا مامت واجتہا د کار تبداس ہے کتنا فروتر ہے۔

حافظ ابن تیمیہ اس تفریق کی وجہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول کی فطرت اتن مجلی ومصفی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ شیطانی اتصال کا کوئی احمال ہی نہیں ہوتا دوسروں کی فطرت خوا ہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہومگر و ہاں قطعیت کے ساتھ اس احمال کی نفی نہیں کی جاسکتی اس لیے دوسر ہے انسانوں کے رائے میں بہر حال بیاحمال ہوتا ہے کہ کی راستہ سے اس میں شیطانی مداخلت ہوگئی ہواگر چہوہ عمد أنه ہوخطاء ہواوراس وجہ ہے قابل مواخذہ بھی نہ ہو۔حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

هَلُ أُنَبُّأَكُمُ عَلَى مَنْ تَنَزَلُ الشَّيَاطِيُنَ تَنَزُّلُ ا جھامیں تنہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اتر تے ہیں' وہ ہر حجو نے عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيْمٍ. (الشعراء:٢٢٢٢١) تَهُاريرار تي سِي-

حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ آیت بالا میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان کا نزول صرف ان افراد پر ہوتا ہے جوان کے ساتھ مزاجی لاپی .....

#### معاملہ تو اللہ تعالی اینے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے جو فیصلہ

لِسَان رَسُولِهِ بِمَا شَاءَ (رواه البحاري قلت و

تلی ..... مناسبت رکھتے ہیں۔ چونکہ شیاطین کا مزاج بھی خدا کی نافر مانی اورافتر اء پر داری ہوتا ہےاس لیے جن انسانوں میں فریب یا بعید جتنی بیصلاحیت موجود ہوتی ہےان پراسی تناسب سے ان کا نزول بھی ہوسکتا ہے- عام انسانوں کے متعلق چونکہ رسولوں کی سی معصومیت کا وعویٰ نہیں کیا جاسکتا اس لیے ان کی رائے پر قطعیت کے ساتھ شیطانی مداخلت سے براُت کا تھم بھی نہیں لگایا جاسکتا اس لیے حضرت ابن مسعود نے سائل کے ایک استفسار کا جواب دے کر فر مایا:

> اقول فيمه بسرأيي فان بكن صوابًا فمن الله و ان يكن خطاء فمني و من الشيطان و الله و

> رسوله برئيان منه.

اس کے بعد بطور خلاصہ حافظ موصوف لکھتے ہیں:

فالرسول برئ من تنزل الشيطان عليه في العمدو الخطاء بخلاف غير الرسول فانه قد يخطىء و يكون خطاء من الشيطان و ان كان خطاء ٥ مغفورًا له.

ا گرمیرایه جواب درست ہوتو صرف اللہ تعالیٰ کی تو یق سے ہے ور نہ میری غلطی ہے اور شیطائی مداخلت کا اثر ہے اللہ اور اس کا رسول یقیناس سے بری ہیں-

خلاصہ یہ ہے کہ رسول کی ذات خطاء اور عمد ہ کی ہر دوصورتوں میں شیطانی مداخلت کا احتمال نہیں رکھتی اس کے برخلاف ہرانسان کی رائے میں شیطانی مداخلت سے نکنطی واقع ہونے کا احمال ہوسکتا ہے اگر جہ اس کی بیغلطی خطاء اجتہا دی ہونے کی وجہ سے معاف

(الجواب الصحيح ص ٨٥ ج ٤)

اس تفصیل کے بعد بیسمجھ میں آ گیا ہو گا کہ عنوان بالا کے تحت مذکورہ حدیث میں رسول کے فیصلوں کی حیثیت مستقل ہونے کے باو جود ان کو پھر قضاء اللہ لیعنی خدا کی فیصلہ کیوں کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شیطانی مداخلت کا کوئی احتال ہی نہیں ہوتا اور فیصلہ کرنے والی کو بظاہررسول کی ذات نظر آتی ہے تگر چونکہ در حقیقت و ہ الہی فیصلہ ہوتا ہے اس لیے اس کوقضاء اللہ بھی کہا جاتا ہے گویا یہاں حاتم دو ہیں تعمر تھم ایک ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ رسول کی اطاعت کے متعلق پڑھ کیے ہیں کہ یہاں بھی تعل اطاعت گومتعد دنظر آئے مگرمطاع دراصل ا کیے ہی ذات پاک اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے ( تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوتر جمان السنہ جلد اص 💎 )اس لیے رسول کے فیصلوں کی نسبت ہے کہنا مجمی سیج ہو گا کہ بیےرسول کا فیصلہ ہےاور بہنظر حقیقت بیے کہنا بھی ورست ہو گا کہو ہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے بیہ دونو ں نسبتیں مناسبت مقام اور مصلحت کی رعایت ہے آپ کوا حادیث میں نظر آئیں گی-حسب بیان آیت بالا جس طرح بیمعلوم ہوا کہزول شیاطین کن کن تشم کے انسانوں پر ہوتا ہےاس کے برعکس پیجی معلوم ہوا کہ زول ملائکہ کن کن افراد پر ہوتا ہے بینی جس طرح نزول شیاطین کے لیے مزاجی سناسب در کار ہے اس طرح نزول مکی کے لیے بھی مزاجی مناسبت ضروری ہوگی - قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہنزول مککی کے لیے شرطاول اقرار ر بوبیت اوراس کے بعد اس پراستفامت کے ساتھ قائم رہنا ہے:

﴿إِنَّ الَّـٰذِينُنَ قَـالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَسزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ ٱلَّا تَسَخَافُوُ اوَلَا تَحُزَنُواكِ (فصلت:٣٠)

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پر ورد گار خدا ہے پھروہ اس پر قائم رہے' ان پر فرشتے اتریں گے (اور کہیں گے کہ) نہ تو خوف کرواور نہم میں پڑو- کالی ....

## من هنذا الباب ما روی مرفوعاً فی شان عمر ﴿ عِلْ ہِ كَاصا ورقر ما و ہے گا۔

وللے ..... آیت بالا کے بموجب جن افراد میں ایمان باللہ اور اس پر استفامت موجود ہوگی ان کے طبائع کے ساتھ ملا مکہ اللہ کا اقصال بھی ممکن ہو گا اب جن مزاجوں پر پہلی مناسبت اتنی غالب ہوگئی ہے کہ ان میں دوسری مناسبت کا تخم ہی نہیں رہا جیسے کفاران پرصرف شیاطین کا نزول ہوگا'ملانکۃ اللہ کے نزول کا یہاں کوئی احتمال نہیں ہوگا غالبًا پہلی آیت میں اس لیے "افساک اثیم" ووتوں صیغے مبالغہ کے استعال کیے گئے ہیں اس کے برخلاف جن افراد میں اقر ار ربو بیت کی صفت انتہاء درجہ غالب آگئی ہے ان پرنز ول ملکی ہوتا ہے تگر چونکہ دوسری صلاحیت کی قطعیت کے ساتھ ان سے نفی نہیں کی جا سکتی اس لیے یہاں ان کی رائے میں مدا خلت شیطان کا احمال لگار ہتا ہے۔ دوسری آیت میں "زَبْنَا اللّٰهُ" کے ساتھ استقامت کی قید غالبًا ای ملکی صلاحیت کے غلبہ کی طرف اشار ہ ہے۔ حدیث سمجے میں آیا ہے کہ ہرانسان کے ساتھ دومتم کی طاقتیں پیدا کی گئی ہیں ایک فرشتہ اور دوسری شیطان - آپ فر ماتے ہیں کہ میراشیطان بھی اسلام لا چکا ہے' اس لیے و وبھی مجھ کوخیر کے سواء برائی کا مشور ہنبیں دیتا۔ ہمارے نز دیک اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ ہرانسان جونکہ مکلف بنایا گیا ہے اس لیے اس میں کم وہیش دونوں صلاحیتیں پیدا فر مائی گئی ہیں-ان میں سے ملکی جانب کا خطرہ سعادت اور دوسری جانب کا غلبہ شقاوت ہے تعبیر کیا جاتا ہے-انبیا علیہم السلام چونکہ ہدایت خلق کے لیےمبعوث ہوتے ہیں اس لیے یہاں بھی گودوسری طاقت پیدا تو کی جاتی ہے تمرید طاقت بھی ان کی قوت قد سیہ کے سامنے سرنگوں رہتی ہے اور سواء خیر اور بھلائی کے ان کو دوسرامشورہ دیے ہیں سکتی پھر جس فرقہ امت سے اہواءاور شیطان کی نسبت جتنی بعید ہوتی چلی جائے گی ای قدراس کے اقوال کی نسبت اللہ تعالیٰ ہے قریب تر ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ کوئی کوئی اس معراج کو بھی پہنچا ہے جس کانا م محدثیت ہے۔جیسا کہ حضرت عمرٌ بیانی فطری استعداد کی وجہ ہے چونکہ محد میت کے رتبہ پر تھے اس لیے ان کی رائے کا رتبہ نبی کی رائے سے دوسر ہے نمبر پر آچکا تھا' حتیٰ کہ بعض او قات وحی الٰہی ان ہی کی رائے کے مطابق اتر آتی تھی۔ اور درحقیقت بیران کے اس مناسبت کی طرف اشار ہتھا۔لیکن محد شیت کا تھم نہ تو قطعیت کے ساتھ کسی خاص فر دامت پر لگایا جا سکتا ہے اور اس لیے نہ کسی خاص فر د کے فیصلہ کو قطعیت کے ساتھ قضاءاللہ کہا جاسکتا ہے-ای حقیقت کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایخایخا نداز میں اشار ہ فر مایا ہے۔

لے محدثیت کی تشریح ترجمان السنص ۲۸ سیج اپر ملاحظہ فر ما ہے۔

## جعل الله البحق على لسان عمر رضى الله عنه. ( بخارى شريف )

لله .... مداخلت كاحتمال بهي موجود ہو-حضرت عطيه عوفي آيت بالا كي تفسير ميں فر ماتے ہيں:

قال (امعناہ) الذی أراہ فی كتابہ لینی بھا اراك الله كامطلب يہ ہے كہ جورائے كتاب میں غور كے بعد آب كےول ميں دالے - (ورمنتورص ٢١٩ج٢)

۔ اس ہے صاف معلوم ہوا کہ آیت بالارسول کے اجتہاد کرنے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے برنکس اس کا ثبوت ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں:

معناه على قوانين الشرع اما يوحى و نص او بنظر جاء على سنن الوحى و هذا اصل في القياس و هو يدل على النبي اذا رأى شيئا اصاب لان الله تعالى اراه ذلك. (تفسير قرطي ص ٣٧٦ - ٥)

یں ہمبی سرائی ہے اور اک اللّٰه کا مطلب ہے ہے کہ آپ فیصلہ فر مایا کریں اس رائے کے مطابق جویا تو کسی نص کے موافق ہویا آیسے اجتہا داور رائے ہے ہو جو وحی کی منشاء اور اس کے اقتضاء کے موافق ہواور بیہ جمیت قیاس کی ایک ولیل ہے اور اس کی بھی کہ رسول جب اجتہا دکرتا ہے تو وہ صواب ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔

#### ا مام ابومنصور ما تریدی فر ماتے ہیں:

معنى الاية بهما الهمك الله بالنظر في الاصول المنزلة و قال فيه دليل على جواز الاجتهاد في حقه. (مدارك التنزيل) آيت كا مطلب بيرے كه نازل شده اصول برغور كے بعد جوالله تعالى آپ كے دل ميں دُالے آپ اس كے مطابق فيصله فرما كميں اور بياس بات كى دليل ہے كه آپ كوبھى اجتها دكرنا جائز تھا-

حضرت قاضي ثناءالله رحمة الله تعالى عليه بإنى چي زيرتفسيرآيه بالا لكھتے ہيں :

و هذه الاية دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل بالمظنون لكنها لاينفي الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ظن بالاجتهاد و قرر الله سبحانه و لم يطلعه على الله عليه وسلم ظن بالاجتهاد و قرر الله سبحانه و لم يطلعه على الخطاء ظهر شده بيقين انه الحق بخلاف المجتهد. (تفسير مظهري)

جہیں ہوں کے دلیاں تو ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم طنی بات پر عمل نہ فرماتے تھے' مگراس کی دلیل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہا دکر تے اور اس کے متعلق وحی کی جانب سے کوئی اصلاح نہ کی وسلم اجتہا دہوں کے حقاق وحی کی جانب سے کوئی اصلاح نہ کی جاتب سے کوئی اصلاح نہ کی جاتب سے کوئی اصلاح نہ کی جاتب سے کوئی اصلاح نہ کی حد جاتی تو اس کی حقا نہیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین حاصل ہو جاتا ہر مجتہد کے اجتہاد کا یہ معاملہ بیں اس لیے و وصرف طن کی حد تک رہتا ہے۔ للہ ....

للہ ..... ای طرح آیت بالا میں اس بات کی بھی کوئی صانت نہیں دی گئی کہ رسول کو ہمیشہ صورت واقعہ کی بھی اطلاع دے دی جائے گ بلکہ اس کے فیصلہ کے بین اُرَاک اللّٰه ہونے کا مطلب صرف اتناہوگا کہ وہ اصول منزلہ اور کتاب اللہ کے موافق ہوگا - مثلاً فیصلہ کرنے کا اسلام کے فیصلہ کے بین اور گواہاں نہ ہونے کی صورت میں مدئی علیہ سے تم کین یہ بتایا گیا ہے کہ صورت مالات کو ممل من لینے کے بعد مدعی ہے گواہ طلب کیے جا کیں اور گواہاں نہ ہونے کی صورت میں مدئی علیہ سے تم کے کراس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے اس کے بعد موافق فیصلہ می بعد خواہ خارجی واقعات کی جو بھی ہوں ایسے فیصلہ کو بھا آزاک اللّٰه فیصلہ می کہ باہ جائے گا کو کہ دندوا قعات کی تھی ہوتا ہے اس لیے آئی موافق کی موافق کی واقعات کی موافق کی موافق کی اور مندور موافق فیصلہ می ہوتا ہے اس لیے آئی ہوں اور موافق کی موافق کے موافق فیصلہ می موافق فیصلہ میں انہوں اور گواہ کو بطور ایک مثال کے ذکر فر مایا ہے ۔ صرف اس میں انہوں انہیں انہوں کی موافق کی موافق کی دور موافق کی فیصلہ کے سمجھا جائے گا ۔ این الم مقد مہ کو برابر آپ کی ہوا یہ بی ہوتی رہی ہے کہ میر سے اس آئی کی فیصلہ کے سید بھی اگر اہل معاملہ نے حقیقت سے ذرا بھی عدول کیا ہو و وعند اللہ اپنے کو کرم ہی سیموں ۔ میرا فیصلہ صرف ایک نظائی آئی کین کے بعد بھی اگر اہل معاملہ نے حقیقت سے ذرا بھی عدول کیا ہو و وعند اللہ اپنی کو کرم ہی سیموں ۔ میرا فیصلہ صرف ایک نظائی آئی کین کے بعد بھی اگر اہل معاملہ نے حقیقت سے ذرا بھی عدول کیا ہو و وعند اللہ اپنی کو کرم ہی سیموں سے کہ میر سے اس آئی کی نے کہ سے کہ میں اس کی کو کرم ہی سیموں کی کہ میں اس کی کو کرم ہی سیموں کی کی کو کرم ہی تعلیم کی کو کرم ہی سیموں کی کو کرم ہی سیموں کی کو کرم ہی سیموں کی کی کو کرم ہی سیموں کیا ہو کو کرم کی کو کرم ہی کی کو کرم ہی کی کو کرم کی کی کو کرم ہیں کی کو کرم ہی کو کرم ہی کی کو کرم کی کو کرم کی کو کرنے کی کو کی کو کرم کی کو کرم کی کی کو کرم کی کو کرم کی کو کرم کی کو کرک کی کو کرک کی کو کرک کی کو کرم کی کو کرک کو کرک کی کو کرک کی کو کرک کو کر کو کرم کو کرک کی کو کر کو کر کی کو کر کرن کی کو کرک کو کر

خلاصہ کلام ہے ہے کہ نبی کا اجتہا دہمی درحقیقت وحی ہی کا تھکم رکھتا ہے نہ وحی میں خطاء کا احتمال ہوتا ہے اور نہ اجتہا درسول میں خطاء پر استقر ار کا احتمال ہے۔ ہماری اس تقریر ہے معلوم ہو گیا کہ اجتہا درسول کے باب میں جواختلاف مدون ہے دراصل و ہ گفظی اختلاف ہے جس نے حقیقت کی طرف نظر کی اس نے اجتہا د جائز قر ار دیا اور جس نے بیددیکھا کہ وہ بہرکیف وحی ربانی ہی کی تگہدا شت میں ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی وحی کے تھم میں سمجھا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

حافظ سیوطیؓ اپنے فقاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے قرآن کریم ہی ہے ہوا کرتے تھے مگر اس کو اجتہاد نہیں کہا جا سکتا -اس کے بعد لکھتے ہیں :

و المدليل على ذلك ان العلماء حكوا خلافا في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فلوكان حكم بما يفهمه من القران يسمى اجتهادا لم تتجسه حكايته الخلاف. (الحاوى ص ١٥٦ ج ٢)

اس کی دلیل میہ ہے کہ علماء نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اجتہاد کے جواز میں اختلاف کیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اجتہاد کے جواز میں اختلاف کیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم تقرآنی سے مستنبط فر ماکر صاور فر ماتے تھے اجتہاد کہا جا سکتا تھا تو ہیا ختلاف نقال کرنا ہی صحیح نہ ہوتا -

اس کے بعد نکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فر مایا ہے وہ یا تو صاف صاف قر آن میں موجود ہے ورنداس کی اصل ضرور موجود ہے اور اسی طرح جو فیصلے بھی آ پ نے فر مائے وہ سب قر آن ہی کی روشن میں تھے۔ یہ بات دوسری ہے کہ کو گی اس کو تھھے یا نہ سمجھے۔ پھر ابن مسعود سے نقل فر مایا ہے کہ قر آن کریم میں ہماری ضرورت کے سب علوم موجود ہیں' لیکن ہماراعلم ہی ان کے ادر اک سے قاصر ہے۔ (ج ۲۲ می ۱۲۰)

اب ذراغورفر مائے کدرسول کومعصومیت کا مقام حاصل نہ ہوتو کیا اس کی رائے کومعصومیت کا بیدمقام حاصل ہوسکتا ہے بلکہ رائے و رائے رسول کےخطرات وعواطف قلبیہ بھی وحی ربانی کی زبرِنگرانی ہوتے ہیں۔

(تفصيل كے ليے ديكھوتر جمان السنص اسما و سام جاوجا شيەس ١٣١٦ج ابحواله اعلام الموقعين ص ١٩٨خ ١)

|<sup>4</sup>|+

انبیاء میبهم السلام سے بددعائی کلمات کابر کل صدور بھی صرف بشریت کی بناء پر ہوتا ہے

(۱۱۷۳) حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عند اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند به دونوں صاحبان بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے به دعاء فرمائی – اللی ہیں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں امید ہے تو مجھ سے ہرگز اس کا خلاف نہ فرمائے گا – ہیں ایک بشر ہی ہوں – تو جس کسی مؤمن بندہ کو میں نے کوئی تکلیف دی ہو یا برا بھلا کہا ہو یا بی فرمایا کہ اس پر لعنت کی ہو (راوی کو لفظ میں شک ہے) یا اس کے کوڑے لگانے کا تھم دیا ہوتو اس کے حق میں نواس کو کفارہ ورحت اور قیا مت کے دن اپنے در بار میں باعث تقرب بنادینا۔

#### (خصائص الكيريُ)

(۱۱۷۵) عبداللہ بن عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت وہ کچھ ہشاش بیاش نظر آئے میں نے عرض کی ابوالطفیل (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہے آپ مجھے کو ذرااان لوگوں کے مام بتا دیجئے ۔ انہوں نے ابھی بیان فر مانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ان کی یوی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ )! ذرائشہر سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ )! ذرائشہر جائے کیا آپ کو یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عا جائے کیا آپ کو یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عا میری زبان سے بدرعاء کے کلمات نکل گئے ہوں تو اللی تو اس کے حق میں ایک بشر ہی ہوں تو جس سی مؤمن بندہ کے حق میں ایک بشر ہی ہوں تو جس سی مؤمن بندہ کے حق میں ایک بشر ہی ہوں تو جس سی مؤمن بندہ کے حق میں ایک بشر ہی ہوں تو اللی تو اس کے حق میں ایک کو کلارہ اور رحمت بنادینا۔ (طبر انی ۔ احمہ)

دعوت الانبياء عليهم الصلوة و السلام ومايأتي عليهم الما يأتي من جهة البشرية (م) الم) عَنُ آبِي سَعِيدٍ وَعَنُ آبِي هُرَيُرةً مُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه الله اللهُ الله

الله المناس الم

(۳) ۱۱) \* اس جگہ آپ کی زبان سے جو پہلالفظ لکلا ہے وہ بہی ہے''الہی میں ایک بشر ہوں'' بہی کلمہ آئندہ روایت میں بھی ہے۔اور اس طرح اس باب کی پانچویں روایت میں بھی موجود ہے اس سے پہلے بھی تر جمان السنہ کی مختلف روایات میں ہرمعذرت کے موقع پر آپ کی زبان مبارک پر بشکل اصل کلی کے ریکلہ آتا رہا ہے۔ (دیکھوحدیث نمبر ۴۰۰) پھر تعجب ہے کہ جو بات انبیاء کیبیم السلام کی نظروں میں اتنی اہم ہوای کا افکارلوگوں کی نظروں میں کیونکرا ہم بن گیا ہے۔

(١٤٦١) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إلى حَفُصَةَ بِنُتَ عُسمَوَ رَجُكًا وَ قَسَالَ لَهَسَا اِحْتَفِظِىٰ بِهِ فَعَفَلَتُ حَفْصَةُ وَ مَضَى الرَّجُلُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَفُصَةُ مَا فَعَلَ الرَّجُلُ قَالَتُ غَفَلَتُ عَنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَحَوَجَ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَمَسَلَّمَ قَطَعَ اللَّهُ يَدَكِ فَقَالَتُ بِيَدِهَا هَكَذَا فَسَدَحَلَ دَمُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ يَا حَفُصَةً قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلُتَ قَبُلُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ ضَعِي يَدَكِ فَاِنَّىٰ سَأَلُتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ أَيُّمَا إِنُسَانِ مِنُ أُمَّتِي دَعَوُتُ عَلَيْهِ أَنُ يَجُعَلَهَا لَهُ مَغُفِوَةً. (رواه احمد و رجاله رجال الصحيح و اخرجه في الخصائص ايضًا ص ٣٤٤ ج ٢ و راجع في الترجمان ج ٢ ص عن عائشةً

(۱۱۷۶) انس رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کوحضرت حفصہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی تگرانی میں دیا اور ان سے فر مایا بیرا نظام رکھنا کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ ایہا ہوا کہ کسی سبب ہے حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کو ذراسی غفلت ہوگئی اور وہ آ دمی چل دیا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے یو چھا۔ حفصه! و وهخف كدهر گيا؟ انهول نے عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وسلم اس كے معاملہ ميں مجھ سے غفلت ہو گئ - آ پ صلى الله عليه وسلم نا گوارى كے ساتھ باہرتشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پریہ كلمات تنص ''فَسطَعَ اللَّهُ يَدَكِ" خدا تيرے ہاتھ تو ڑ د \_ \_ - بس اي وقت ان کے ہاتھاس طرح مڑکررہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو ان کے ہاتھ کی پیصورت و مکھ کر پوچھا-حفصہ! پید کیا ہوا؟ انہوں نے کہا۔ یارسول الندصلی الندعلیہ وسلم ابھی آپ سلی الندعلیہ وسلم نے پیکمات فرمائے تھے بس ایسا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنا ہاتھ نے رکھ دو میں نے اپنے رب سے بیروعاء کی ہے کہ اپنی امت میں جس کے لیے بھی میرے منہ سے بددعاء کے کلمات نکل گئے ہوں الہی تو اس کے حق میں ان کو · مغفرت وتبخشش كاسبب بنادينا-

(ال حدیث کواحمہ نے روایت کیا ہے )

(۱۷۲۱) پالک ای متم کا ایک واقعہ ہے جوز جمان السند ۳۲۳ ج ۲ حدیث نمبر ۱۵ کیں گذر چکا ہے لیکن وہ حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنها کی طرف تعالی عنها کی طرف اللہ عنها کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بظاہر بیا یک ہی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر کی راوی نے اس کو حضرت حصد رضی اللہ تعالی عنها کی طرف اور کی نے حضرت عائشہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ہم نے دونوں جگہ اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے گیا آپ کے کلمات کا اثر اس وقت حادثہ کی صورت میں ظاہر ہو چکا تھا پہر جمہ ہم نے حضرت استاذ قدس سرہ کا ایک بیان کی روشنی میں کیا ہے ورنداس کا ظاہر ہی ترجمہ دونوں حکہ بیہ بوسکتا ہے کہ آپ کے دعائم کی اوجہ ہے میں نے اپنے ہاتھ موڑ موڑ کرد یکھنے شروع کیے کہ ان میں سے آپ کی بدوعا ، کا اثر سی سے ۔ پہلی روایت کے لفظ "انظو ایھ ما تقطعان" میں و کیھر ہی گئی کہ کس ہاتھ کو یہ بددعا بگتی ہے اور اس روایت کے لفظ "صنعی یوک" با پاتھ سے چرکھ دو ۔ اس کی تا ئید کرتے ہیں کہ ان کلمات کا اثر اب تک ظاہر ہونے نہیں پایا تھا ۔ اس جگہ حدیث سابق نمبر ۱۵ اس کا تشر دوطا حظر فرما لیجئے ۔ وہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے۔

(١١٧٤) عَنْ أبي السَّوَّارِ عَنُ خَالِهِ قَالَ رَأَيُتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ أنَّاسٌ يَتَّبِعُونَـهُ فَاتَّبَعْتُهُ مَعَهُمُ قَالَ فَفَحِمَنِي الُـقَـوُمُ يَسْعَوُنَ قَالَ وَ اَبُقَى الْقَوُمَ قَالَ فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَ بسنسى ضَرْبَةً إمَّا بِعَسِيُبِ أَوْ قَضِيُبِ أَوْ سوَاكِ أَوْ شَـيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَوَاللَّهِ فَمَا أَوْجَعَنِي قَالَ فَهِتُ بِلَيْلَةٍ قَالَ أَوْ قُلُتُ مَا ضَرَبَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِشَمُّ ءٍ عَلِمَهُ اللَّهُ فِي قَالَ وَ حَدَّثُنِي نَـفُسِـىُ أَنُ البِّـىَ رَسُـوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصُبَحْتُ قَالَ فَنَزَلَ جِبُرَيْيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكَ رَاعَ لَا تُكْسِرُ قُرُونَ رَعِيَّتِكَ قَالَ فَلَمَّا صَـلَّيْـنَا الْغَدَاةَ أَوُ قَالَ صَبَّحْنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِنَاسًا يَتْبِعُونِنِي وَ لَا يُعُجِينِي أَنْ يَتَبِعُونِي اللَّهُمَّ فَمَنَّ صَوْبُتُ أَوْ سَبَبُتُ فَاجْعَلُهَا لَهُ كَفَّارَةً وَ آجُرًا أَوْ قَالَ مَغْفِرَةً وَّ رَحُمَةً أَوْ كَمَا قَالَ.

(رواه احمد ج ٥ ص ٢٩٤) (١١٥٨) عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ آنَا بَشَرٌ فَاكُ الْهُمُ لِيمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ آوُ جَلَدُتُهُ

(۷۷۱) ابوالسوارا پے ماموں ہے روایت کرتے میں کہ میں نے رسول التدصلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگ رہے ہیں' میں بھی ان کے ساتھ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بیچھیے بیچھیے لگ گیا یہ بیان کرتے ہیں کہاتنے میں ناگاہ طور پرلوگ بھا گتے ہوئے میرےاوپر آ پڑے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر میری طرف تشریف لائے اور تھجور کی ایک تر شاخ یا حچٹری یا مسواک یا کوئی اور ایسی ہی چیز ہوگی جواس وفت آپ کے پاس تھی' آپ نے اس کو لے کر مجھ کو ملکے سے مار دیا۔ بخدا مجھے کواس ہے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی - یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بے چینی ہے رات کا ٹی' یا میں نے بیہ بات کہی کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیر تنبیہ ضرور کسی ایسی نا مناسب بات کی وجہ ہے ہوئی ہے جوالتد تعالیٰ کے علم میں میرےنفس میں ہوگی - پھرمیرے دل نے کہا کہسی طرح صبح ہوتو میں فوراً آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں – ادھر جبرئیل علیہ السلام وحی لے کرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آ گئے اور فر مایا كه آپ صلى الندعايه وسلم تو م كے گراں ہيں' اپنی رعایا پر سختی نه فر مایا كريں۔ يه كهتے جب ہم صبح كى نماز اداءكر يكے يا بيركها كه جب صبح ہوگئي تو رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیہ دعاء فر مائی الٰہی لوگ میرے بیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مجھ کو بیاح چھانبیں لگنا کہ اس طرح و ہمیرے پیچھے پیچھے لگے رہیں۔ تو الہی جس کومیں نے مار دیا ہو یا برا بھلابھی کہا ہوتو اس کے حق میں تو اس میری حنبیه کو گنا ہوں کا کفار ہ اور ثواب کا سبب بنا دینا یا بیفر مایا کیمغفرت اور رحت بنادینا' یا تی کے قریب اور کلمات فرمائے - (احمہ )

(۱۱۷۸) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اند میں ہے کہ رسول اللہ میں بھی بشر ہوں تو مسلمانوں میں جس پر بھی میں نے اللہ و بااس کو برا بھلا کہا ہو بااس کے کوڑ ہے لگوانے کا تھم دیا ہوتو اس

(۱۱۷۸) ﷺ اس حدیث میں آپ کی دعاء کا پہلا کلمہ پھر یہی ہے''میں بشر ہوں'' درحقیقت آپ کے ان تمام کلمات کی روح بہی ہے کہ جب کہ جب میں بشر ہوں نورحقیقت آپ کے ان تمام کلمات کی روح بہی ہے کہ جب میں بشر ہوں تو بشری خصلت ہے بری نہیں ہوسکتا۔ معصوم ہونے کا مطلب بینہیں کہ غصہ نہیں آئے گا' کسی کوکوئی تنبینہیں کی جائے گ اور کسی کی کوئی حرکت خواہ وہ کیسی ہی کیوں نے ہونا گوارنہیں گذرے گی۔نہیں نہیں بیسب پچھ ہوگا مگر ہوا نفس کی بناء پرنہیں' تکہر ولکھے ....

فَسَاجُعَلُهَا لَهُ صَلَوةً وَ رَحُمَةً وَ قُرُبَةً تُقَرَّبُهُ بِهَا اللَّكَ يَـوُمَ اللَّقِيَـامَةِ وَ عَنْ جَابِر مثله الا ان فيه زكاة و رحمة. (رواه الدارمي)

(۱۱۷۹) عَنُ مُعَاوِيَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ مَنُ لَعَنْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ مَنُ لَعَنْتُ فِي اللهُمَّ مَنْ لَعَنْتُ فِي الْإِسُلامِ فَاجُعَلُ فِي الْحَصائص صَلَّا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(۱۱۸۰) عَنُ عَبُدِ الرَّحُسَمَٰ نِ بُنِ اَبِى يَكُوِ السَّحِدِ الْمَصِدِينِ قَالَ كَانَ فَلَانٌ يَخْلِسُ إِلَى النَّبِيُ السَّعِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَلَجَ بِوَجُهِدِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَلَجَ بِوَجُهِدِ فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَلَجَ بِوَجُهِدِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُنُ كَذَٰ لِكَ فَلَمُ يَزَلُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُ كَذَٰ لِكَ فَلَمُ يَزَلُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُواه الحاكم في صحيحه. يَخْتَلِجُ حَتْمَى مَاتَ رُواه الحاكم في صحيحه.

کے حق میں تو اس کو ہاعث رحمت و برکت اور قیامت کے دن اپنے در ہار میں باعث تقرب بنادینا.

#### (داری شریف)

(۱۱۷۹) حضرت معاویہ رسنی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فر ماتے خود سنا ہے۔ اللہی جس کسی کی جاہلیت کے دور میں میں بنا ہیں اس کے میں بنا ہیں جس کسی کی جاہلیت کے دور میں میں نے اس پرلعنت کی ہو پھر و ہ اسلام قبول کر چکا ہوتو اس کوتو اس کے حق میں اپنے در بار میں تقر ب کا سبب بنا دینا۔

#### (طبرانی شریف)

(۱۱۸۰) عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کے فرزندار جمند روایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محفل میں آ کر ببیٹھا کرتا' اور جب آ پ گفتگوفر ماتے تو استہزاء کے طور پر منه بنایا کرتا - آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اچھا تو یونہی ہو جائے (الله تعالی نایا کرتا - آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اچھا تو یونہی ہو جائے (الله تعالی نے اس کا منه اسی طرح بناویا) اور جب تک وہ جیا اسی طرح منه بنا تار ہا۔ نے اس کا منه اسی طرح منه بنا تار ہا۔ (حاکم)

للے ..... غرور کی بناء پرنہیں'اورظلم وتعدی کےطور پرنہیں بلکہ ضعف بشری کی بناء پر - بیمعذرت اس لیےنہیں کہ معصیت کا صدور ہوا ہے بلکہ اس لیے ہے کہ جب معصومیت ہے تو بیکلمات بھی معصوم منہ سے کیوں نکلے پھراس کی معذرت یوں ہے کہ میں بشر ہوں - جورسولوں کو بشر' نہیں مانتے وہ ان کے بجز ونیاز کی روح ہے بھی آشنانہیں -

(۱۱۷۹) \* ان حدیثوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی کا گمان ہوتو اس کی تلافی کی صورت بیہ ہے کہ اس صاحب حق کے لیے دعاء کی جائے گربیاس صورت میں ہے جب کہ صاحب حق کے حق کی ادائیگی کی اور کوئی صورت نظر نہ آئے گویا آپ کے ان تو اضع و نیاز کے کلمات سے امت کے لیے ایک اور اہم سنت معلوم ہوگئی۔

یہ واضح رہے کہ ہرلغت کے محاورات میں پچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے حقیقی معنی مراذ نہیں ہوتے مثلاً بچہ کو بیار و محبت میں شریر کالفظ کہدد ہے ہیں بعض او قات بدمعاش کالفظ بھی مہذب زبانوں پر آجا تا ہے مگر بیصرف اس ماحول کے ایک محاورہ کی حد تک ہوتا ہے اس طرح عرب میں بھی اس قتم کے کلمات رائج تھے اگروہ کسی مناسب محل پر شاذ و ناور آپ کی زبان پر آگئے ہوں تو بشریت کے سواءان کو اور کیا کہا جا جا جا تھے ہوں تو بشریک معاورات میں تھے وہی بڑی احتیاط اور کی کہا جا تا ہے کہ اور اس میں تھے وہی بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں استعال ہوئے ہیں مگر معصومیت کا نقاضہ ہے کہ دعا کمیں وے دے کران کی بھی تلا فی کر دی جائے۔

(١١٨١) عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِى اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِيْنِكَ قال لَا استَطِيْعُ قَالَ لَا استَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكُثُرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

(رواه مسلم) رياض الصالحين ص ٣١٤. (١١٨٢) عَنْ إِنْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى اَعُوابِيٍّ يَعُودُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى اَعُوابِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ اللهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيُضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ مَرِينِ تَفُورُ عَلَى شَيْحِ شَاءَ اللَّهُ قَالَ كَلَّا بَلُ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْحِ تَعْدِيرٍ تُولِيْهُ وَاللَّهُ قَالَ كَلَّا بَلُ حُمَّى تَفُورُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ كَيْدٍ وَسَلَّمَ فَنَعُمُ إِذَا.

(رواه البحارى) منها إستغفارُ النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۱۸۳) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ إِنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ إِنِّى السَّعْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ الْحُشَرَ مِنُ سَبْعِينَ مَرَّةً (رواه البحارى) سَبْعِینَ مَرَّةً (رواه البحاری)

(۱۱۸۱) سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہا کیں ہاتھ سے کھانا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے دا کیں ہاتھ سے کھاؤ - اس نے کہا دہ کیں ہاتھ سے تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیں بڑائی کی وجہ سے نہیں کھاتا اچھا تو بھر جیسا تو کہتا ہے ایسا ہی ہو- اس کے بعد وہ شخص ابنا دایاں ہاتھ منہ تک اٹھا ہی نہ سکا - (مسلم شریف)

(۱۱۸۲) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک با دیہ شین مخص کے پاس اس کی عیا دت فرمانے کے لیے تشریف نے گئے اور عادت مبار کہ بیتھی کہ جب سی مریض کی عیادت کو جاتے تو یہ کلمات فرمایا کرتے ہے 'لاب اس النے ''یعنی خدا کرے کوئی تکلیف نہ رہے اور ان شاء اللہ تعالی سے بیماری گنا ہوں کا کفارہ ہے ۔ چنا نچہ اس ہے بھی یہی کلمات فرمائے لاب اس النے وہ بولا ہر گرنہیں بیتو ایک شخت بوڑھے کو تیز بخار چڑھ رہا ہے اور اس کو قبرستان بیجا کرچھوڑے گا ۔ اس پر بوڑھے کو تیز بخار چڑھ رہا ہے اور اس کو قبرستان بیجا کرچھوڑے گا ۔ اس پر آپ نے نا گواری سے فرمایا اور اس کو قبرستان بیجا کرچھوڑے گا ۔ اس پر آپ نے نا گواری سے فرمایا اور اس کو قبرستان بیجا کرچھوڑے گا ۔ اس پر آپ نے نا گواری سے فرمایا اور اس کو قبرستان بیجا کرچھوڑے گا ۔ اس پر آپ نے نا گواری سے فرمایا اور اس کو قبرستان بیجا کرچھوڑے گا ۔ اس پر

بأتخضرت صلى الله عليه وسلم كى شانِ استغفار

(۱۱۸۳) ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں که رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بخدا میں بھی ایک ایک دن میں سترستر بارے زیادہ اللہ تعالی کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔

( بخاری شریف )

(۱۱۸۴) اغرمزنی روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا

(۱۱۸۲) \* انبیاء پیہم السلام کی تھم عدو لی استہزاء سے ہوخواہ شدت جہالت سے کی صورت میں مبارک نہیں ہوتی ۔ جس کی شان میہ ہوکہ اگر ان کی آ واز ہے آ واز بلند کی جائے تو کی کرائی نیکیاں ہر باو ہو جا ئیں۔ ان کی بات کا مقابلہ کرنا بعض مرتبہ بہت خطرنا کے واقب کا موجب بن جاتا ہے۔ استہزاء تو کفر ہے' کرفسوق ہے اور گنوار پن خوفنا کے عیب ہے ان پر ہمیشہ گرفت کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ قدرت جا ہمی معاجم ہو جائے تا کہ مخلوق نڈرنہ ہو جائے اور رسولوں کے سامنے اس پیرا میہ سے ان کو جمال کے ساتھ کہیں اس کے جلال کا بھی مظاہر ہو جائے تا کہ مخلوق نڈرنہ ہو جائے اور رسولوں کے سامنے اس پیرا میہ سے ان کو باستی بھی ملتار ہے۔

لوگو! الله تعالیٰ کے سامنے تو بہ کیا کرو کیونکہ میں بھی ایک دن میں سوسو ہارتو بہ کرتا ہوں۔

## (مىلم ترىف)

(۱۱۸۵) اغرمزنی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میرے قلب پر ایک بادل ساچھا تا ہے اور میں بھی الله تعالی ہے دن میں سو سوبار استغفار کرتا ہوں۔ (مسلم شریف) السَّلَّهُ صَسلَّى السَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوبُسُوُا اِلَى اللَّهِ فَإِنَّى اَتُوبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِأَةَ مَوَّةٍ. (دواه مسلم)

(١١٨٥) عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قَلْبِى وَ إِنَّى عَلَى قَلْبِى وَ إِنِّي عَلَى قَلْبِى وَ إِنِّي كَلَى عَلَى عَلَى قَلْبِى وَ إِنِّي كَلَيْهُ مِنْ اللّهُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً. (دواه مسلم)

(۱۱۸۵) \* بشرایک ضعیف مخلوق ہے اور اس لیے ایک ضعیف مخلوق کے لیے بجائے انتکبار کے استغفار کرنا ہی مناسب ہے آفر نیش عالم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں تین فتم کی مخلوق تھی۔ نوری یعنی فرشتے وہ معصوم تھے اس لیے ان کا معاملہ صرف ایک تبیج سے قابل اغماض بن كيا-"سُبْحُنكَ لَا عِلْمَ لَذَا إِلَّا مَا عَلِمُتَذَا" - نارى يعنى جنات وشياطين انهول في برائي اورا تتكبارى حال چلى "إسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْمَعْالِيْنَ" وه اس تَكبر كي بدولت ملعون بن گئي خاكي يعني آ دم عليه السلام إنهوں نے بحز و نياز کے ہاتھ پھيلا ديئے' تو به واستغفار كي زبان كُول دى اوراپ رب كے مامنے اعتراف وشليم كامر جھكا ديا - ﴿ زَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغَفِولُنَا وَ تَوْحَمُنَا لَنَكُونُنَ مِنَ الْمُخَسامِسِرِیْنَ﴾ اس ذل وافتقارا درانا بت واستغفار کے صلیمین تاخ خلافت ان کو پہنا دیا گیا۔ یہی سرگز شت پھرآ ئند ومخلوق کے انتکباریا استغفار کی بنیا دین گئی - یعنی اولا دابلیس میں استکباراور بنی آ دم میں استغفار کی سنت قائم ہوگئی اس لیے بنی آ دم میں جومخصوص افراد فطرت پر پیدا ہوتے اور فطرت ہی پر قائم رہتے' تو ہواستغفار کرنا ان کی فطرت کی پکارتھی اور جواس کے برخلاف چل پڑے وہ اہلیس کے قدم پر کہلائے۔اس لیےا نبیاء کیہم انسلام کی استغفار استغفار فرشتوں کی تنبیج کی طرح فطری ہوتی ہےوہ وان کےضعف بشری کا نقاضہ ہوتا ہے۔وہ حقیقتا کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ معصیت کا تصورا در بشری ضعف اس کا مدمی ہوتا ہے۔ جوخود استغفار کر نانہیں جانتے وہ دوسروں کو استغفار کی تعلیم دینا بھی نہیں جانتے - رحمت جا ہتی ہے کہ سنت آ دم علیہ السلام کو تا زور کھنے کے لیے ایسے نفوس قد سیہ آتے رہیں جن کی ز با نیں تو بدواستغفار کے لیے شب وروز کھلی ہوں اور اس طرح نظر رحمت میں بنی آ دم کے لیے اپنے آبائی وطن کی ورا ثت کا استحقاق پھر قائم ہو جائے آخری حدیث میں پچھاشارہ اس طرف بھی ہے کہ میری آئکھوں کے سامنے بھی بھی بھی ایسا سابندھ جاتا ہے کہ میری استغفار بھی صرف مجازی نہیں رہتی بلکہ آ دم علیہالسلام کی طرح اس میں حقیقت کی لذت پیدا ہو جاتی ہیں خلاصہ یہ کہ استغفار کوصرف معصیت ہی میں منحصر سمجھ لیمنا بہت نادانی ہیں ورنبہ یہاں لفظ''عنین'' یعنی بادل کےلفظ کی بجائے صاف معصیت کالفظ کیوں ندفر مادیا گیا-استغفار انبیا علیم السلام کے کمال کی معراج ہےاوراسی لیے جب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی و فات کا وفت نز دیک آگیا تو سور ہُ'' النصر'' میں آپ کوشیجے و استغفار میں منہک رہے کا تھم دیا گیا-"فَسَبْح بِحَدِد رَبْکَ وَ اسْتَغْفِرُهُ" تشیح واستغفار کے اس طرح جمع فرمانے میں انسان کی شان جامعیت کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے۔ بینی استغفار کے ساتھ چونکہ اس میں ملکوتی صفت بھی ہے اس لیے ان کا وظیفہ نبیج واستغفار کا مجموعہ ہے اوراس کیے صرف نتیج کرنے والوں کی رسائی اس مقام تک نہیں ہوتی جہاں تک کہ بیج کے ساتھ استغفار کرنے والوں کی رسائی ہوتی ہے۔ ہارے اس بیان سے آ دم علیہ السلام کی لغزش کے تکوین اسرار پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے اور جو بات اس عاصی مخلوق کے خلیفہ بنانے میں فرشتوں کی فہم میں ندا سکی تھی وہ بھی پچھ نہ ہے تھے میں آنے لگتی ہے اور یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کدان ہر سدانواع میں خلافت کا استحقاق لاہ .... تا تخضرت صلى الله عليه وسلم كى شانِ عبادت

(۱۱۸۷) مغیرۂ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام فرمایا ہے کہ پیروں پر ورم چڑھ گیا اس پرلوگوں نے عرض کی آپ کے تو ایکا بچھلے معاملات سب درگزر ہو چکے آپ کس لیے بیہ مشقت اٹھاتے ہیں؟ اس پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اس کاشکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (متفق علیہ)

للے ..... کس کو ہونا جا ہیں۔ فرشنوں کی نظر صرف ہو آ دم کی معصیت تک ہی محدود رہی اور اس حد تک ان کی عصمت کا نقاضہ ہونا جا ہے وہ معصیت ہے ہے ہوں اس کے ہونا جا ہے۔ اس کے ساتھ اگر مست نے یہ کرشمہ دکھلا دیا کہ صورت معصیت کے ساتھ اگر معصیت سے آ شنانہ تھے اس لیے استغفار و تو بہ کی حقیقت بہچا نئے تو کیسے بہچا نئے رحمت نے یہ کرشمہ دکھلا دیا کہ صورت معصیت کے ساتھ اگر استغفار و تو بدر ہے تو جنت سے بہو طنہیں و و خلود کی بشارت ہے اور اس کا نقد تمر ہ خلافت اللہ یہ ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ زمین پروقت کے استغفار و تو بدر ہے تو جن میں اس کے خلوق خدا ایک ایک مجلس میں سوسو بار بھی استغفار سن ہے۔ اس کے حسم میں اس کے خلوق خدا ایک ایک مجلس میں سوسو بار بھی استغفار سن ہے۔

یھُدی مَن بَشَنَهُ اللّٰی صِواطِ مُسَنَفَیمِ اللّٰہ اللّٰ کَا عَلَی عِبواطِ مُسَنَفَیمِ اللّٰہ اللّ

کے مناسب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے عبد سب ہی ہیں اس لیے اس نعت کاشکر سب ہی کے ذمہ واجب ہے لیکن ایسے عبد نا در ہیں جوعبہ بھی ہوں اورشکور بھی ہوں۔ ﴿ وَ قَالِیْ لَ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ ﴾ میں گفران نعت کاشکوہ ہے۔ یہ جماعت انبیاء کیہم السلام ہی کا خاصہ ہے کہ وہ پیدائش طور پرشکر موں۔ ﴿ وَ قَالِیْ لَ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ ﴾ میں گفران نعمت کاشکوہ ہے۔ یہ جماعت انبیاء کیہم السلام ہی کا خاصہ ہے کہ و شکر آنہ اربندے تھے۔ گذار ہونتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جوشکور نہیں وہ گویا بعد ہی نہیں۔ ﴿ إِنَّهُ سَکَانَ عَبُدًا مِشْکُورُ اَ ﴾ بےشک نوح شکر گذار بندے تھے۔ گذار ہونتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جوشکور نہیں وہ گویا بعد ہی نہیں۔ ﴿ إِنَّهُ سَکَانَ عَبُدًا مِشْکُورُ اَ ﴾

# حضرات انبياء يبهم السلام اوران كي

(۱۱۸۷) ابو ذررضی التد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں میں نے پوچھایا رسول التدکل انبیا علیهم السلام کی تعدا دکتنی تھی ؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا ایک لاکھ

## الانبياء وَالرُّسُل عَليهم الصَّلوة وَ السلام وَاعْدَادُهم

(١٨٤) عَنْ آبِي ذَرَّ رَضِيَ الْلَّهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ يا رسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلَّمَ

(١١٨٧) \* واختح رہے كەانىيا بىيىم السام كى سب سے ممتاز شان يە ہے كەان سب كو مانا بھى ايمان كال يك ركن اعظم ہے جن كانام بيان میں آچکا ہے ان کے نام کے ساتھ اور جن کا نام بیان میں نہیں آیا ان پر اجمال کے ساتھ - یباں انبیاء میسم السلام کی ذات گوسب کے مشاہدہ میں موجود ہوتی ہے مگران کی نبوت کامعاملہ پھراسی طرح عالم غیب میں داخل ہوتا ہے جیسے اللّٰہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور جنت و دوزخ کا -ای لیے انہیں بلیم السام کوخود بھی اپنی اور جملہ انہیا علیم السلام کی نبوتوں پر ایمان لا نا ضروری ہوتا ہے' کیونکہ جو چیز مشاہدہ میں ہوتی ہےوہ صرف ان کی ذات ہے ان کی نبوت ندمشاہدہ ہوتی ہے اور نہوہ مشاہدہ کرنے کی چیز ہے۔ پس جس طرح اللّٰہ تعالیٰ کامکر کافر ہوتا ہے اس طرح انبيا بليم السلام ميں کی ایک فروکا نکاریا جمالاان کی جنس ہی کا انکاریہ سب کفرییں امّن السوُّ شسوُلُ بِسمسة ٱنُؤلَ اِلیّبِهِ مِنْ رَبِّسِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ امِنَ بِاللَّهِ وَ مُلِئِكِتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرَّقُ بَيْنَ آخِدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ . (البقرة: ١٨٥)

لفظ نبی کا اشتقاق : حافظ ابن تبهیه لکھتے ہیں کہ نبی کا لفظ نباً ہے مشتق ہے اور لغت میں انباء گوہر چیز کے لیے مستعل ہوسکتا ہے لیکن اس کا عام استعال اب صرف غیب کی خبروں میں ہونے لگا ہے۔ آیات ذیل ملاحظ فر مائے: وَ ٱنْبَئْكُمْ بِهِمَا تَـأَكُمُلُونَ وَ مَا تَدَّجِزُونَ فَيْ ﴿ اورجوتم البِيِّ كَمْرِينَ كَاكِرَآ تِيْ ببواورجور كَاكرآ تِي ببووه مِينَ تم كو

بُيُوْتَكُمْ. (ال عسران: ٩٤)

فَلُمَّا نَبَّأُهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ أَنْبَأُكُ هَذَا قَالَ نَبَّأْنِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيُّرُ. (التحريم:٣)

قُلُ هُو نَباً عَظِيْمٌ انْتُمُ عَنُهُ مُغَرِضُونَ. (ص:٦٧-٦٨) عَمَّ يتساء لُون عن النَّبا الْعظيُمِ.

(Y=1)

وَ انْ يَسَابَ الاحْزابُ يودُّوُ الوُ انَّهُمُ بَادُوُن فِي الاغواب يسألُون عن أنباء كم. (الاحراب: ٢٠) و للغلمُن نبأة بعُد حيْنٍ. (الزمر:٨٨) لَكُلْ نَباً مُسْتَقَرِّ. (انعام:٦٧) أنْبِنُونِني باسْمَآء هُولُلاء . (المفره: ٣١) يا أَدُمُ أَنْبَأَهُمُ بِاسْمَائِهِمُ. (النَّرَة:٣٣)

سب بتادیتاهون-

پھر جب آپ نے اس بات کوجلا دیا تو وہ بولیس آپ کو پی خبر کس نے ری آپنے فر مایاس نے بنادیا جوہڑ اجائے والا اور واقف کارہے۔ کہددو کدایک برزی خبر ہے جس کوتم وصیان میں نبیس ۱۱ تے۔ ئس چیز کے متعلق بیہ باہم گفت وشنید کر رہے ہیں ایک بہت بڑی خبر کے متعلق-(یعنی قیامت)

اوراً گروہ فوجیں آ جا تھی تو بیآ رز وکریں کہ کسی طرح ہم گاؤں میں ہاہر نکلے ہوئے ہوں پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں۔ اورتھوڑ ہے دنو ں بعداس کی خبر جان لو گے۔ برخبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہتم اس کو جان لو گے۔ ( فرشتول سے فرمایا ) اچھا ان چیزوں کے نام مجھ کو بتاؤ۔ ائے آ دمتم ان کو بتا دوان چیز وں کے نام- کلیے .... چوہیں ہزار- میں نے بوجھایارسول اللہ اس میں رسول کتنے تھے؟ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سوتیرہ کی بڑی تعداد- اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذرا ان میں جارنبی تو سریانی تھے۔ آدم شیث نوح '

كُمُ الْآنُبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ اللَّهِ نَبِى وَ أَرُبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ الرُّسُلُ مِنْهُمُ قَالَ ثَلْكُ مِائَةٍ وَ ثَلاَ ثَةَ عَشَرَ جَمٌّ غَفِيْرٌ

کہددو بہاندمت بناؤ ہم ہرگزتمہاری بات ندمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کوتمہارے حالات بتا چکا ہے-

الله .... قُلُ لا تَعْتَـذِرُوا قَـدُنَبَّـأَنَا اللَّهُ مِنُ أَخْبَارِكُمُ. (التوبه)

و کچھوان تمام مواضع میں لفظ انباء کا استعمال صرف ان خبروں میں ہوا ہے جوا پے علم ومشاہد ہ کی نہیں ہیں بلکہ لاعلمی اور عدم موجود گی کی ہیں اس لیے اس کو نبی پڑھنا جا ہیے تھالیکن تنخفیف کے لیے ہمز ہ حذف کر دیا گیا ہے اور اب بجائے مہموز کے اس کو نبی (معثل ) استعال کرنے نگے ہیں۔اس کےمہموز ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اس کی جمع انبیاء آتی ہے۔ دیکھو کتاب الغوات ص۲۲۲ وص۲۲۳۔ نبی کے معنی : معافظ موصوف لکھتے ہیں کہ'' نبی''فعیل کے وزن پر ہے۔لغت عرب میں بیدوزن'' فاعل'' اور''مفعول'' وونوں معنی میں مستعمل ہوتا ہے مگریہاں اس کومفعول کے معنی میں لیٹازیا وہموزوں ہے-اس لحاظ ہے'' نبی اللہ'' کے معنی بیہوں گے البذی نبیاہ اللہ یعنی جس کواللہ تعالی نے نبی بنایا ہواوراس کوغیب کی خبریں دی ہوں -اب بیضرور کی نہیں ہے کہ و ہ دوسروں کوبھی ان کی اطلاع دے-اگراللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا تو و و دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دے دے گا۔ ورنہ بیل لیکن جس بات پر اس کا'' نبی اللّٰد'' ہونا موقو ف ہے و وصرف میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کوغیب کی خبریں دی جائیں - پس جس حرف سے نبی اورغیر نبی میں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے غیب کی خبریں دینا نہ دینا ہے۔غیب کی خبریں جس طرح انبیاء علیہم السلام بیان کرتے ہیں اسی طرح ان کے علاوہ کا نمن و جوکٹی وغیر ہمی بیان کرتے ہیں مگر پھران کوا نبیاء کیوں نہیں کہا جاتا؟ صرف اس لیے کہ کا ہن کوخبر دینے والا شیطان ہوتا ہے' حمٰن نہیں ہوتا اس لیے وہ نبی اللہ کہلانے کے متحق نہیں ہو سکتے - لفظ رسول کو بھی اس پر تیاس کر لینا جا ہیے'' رسول اللہ'' بھی صرف اس کو کہا جائے گا جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہوپس جیسے و چخص جواللہ تعالیٰ کارسول ہوکسی غیر کارسول نہیں ہوسکتا اور نہ کسی دوسر ہے کا حکم مان سکتا ہے اسی طرح'' نبی اللہ'' بھی غیراللّٰہ کا نبی نہیں بن سکتااور نہ و ہسی اور کی خبریں دینا قبول کرسکتا ہے۔ جب حقیقت پیٹھبری کہاس کی خبریں صرف انہی خبروں میں مخصر ہو تئیں تو ان پر ایمان لا نا بھی لا زم ہو گیا کیونکہ اس کے متعلق یہ وہم ہی نہیں ہوسکتا کہ جوخبریں و ہ ویتا ہے اس میں شیطان کی وحی کا کوئی احمال ہوسکتا ہے۔ غیر نبی کی بیشان نہیں - ادلیاءاللہ بھی غیب کی خبریں گر چونکہ وہ'' نبی اللہ''نہیں ہوتے اس لیےان کی خبروں پریہاعتاد نہیں ہوسکتا کہاں میں شیطان کی طرف ہے کوئی مدا خلت نہیں ہوسکتی' بیصرف' ' نبی اللّٰہ' ' کی خصوصیت ہوتی ہے کہ و وفطرۃ غیراللّٰہ کی خبر قبول ہی نہیں کرتا -اس کے علاوہ دوسروں کی خبروں میں بیام کان موجود ہوتا ہے اس لیے و ہاں حق و باطل مشتبہ ہو سکتے ہیں-اس لیے ان کی خبر د ل پرایمان لا ناواجب نہیں ہوتااورای لیےرسول کی طرح ان کی اطاعت کرنی واجب نہیں ہوسکتی - کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کورسول اور نبی نہیں بنایا تو اب اس کی کیاضا نت ہے کہ غیراللہ نے اس کے قلب میں کوئی بات القا نہیں کی پھران کی اطاعت کو بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سیے کہا جا سکتا ہے۔ رسول چونکہ اس لیے رسول بنایا جاتا ہے کہ وہ خدائی احکا مات دوسروں تک پہنچا دے اس لیے وہاں پیاختال نہیں ہوسکتا اوران کیے دوسروں کواس کی اطاعت کرنے کا تھم دیاجا تا ہے۔ لکتی ....

خنوخ (علیہم السلام) میہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے اور میہ پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا- اور چاران میں عرب کے ہیں- ہود' صالح' شعیب (علیہم السلام) اور تمہارا نبی (صلی الله علیہ وسلم) اور بنی اسرائیل میں جو ثُسمَّ قَسَالَ يَسَا اَبَسَا ذَرِّ! اَرْبَعَةٌ سُرُيَسَا نِيُّوُنَ ادَمُ وَشِيْسَتْ وَنُوحٌ وَخُسنُوحٌ وَهُوَادُدِيْسُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ حَسطَّ بِقَلَمٍ وَ اَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ هُوُدٌ

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا گرای لیے کہ اس کا حکم مانیں اللہ کے فرمان ہے۔ للى ..... وَ مَا آرُسَـلُنَا مِنُ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُن اللَّهِ. (النساء: ٢٤)

علاء امت بھی گواللہ تعالیٰ ہی کی تھم برداری اوراس کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اورا کشران کا پیتھم درست ہی ہوتا ہے' گر چونکہ ان کو غیر اللہ کی اطاعت پر اللہ کی اطاعت بیں ہوئتی ہوئتی ہوئتی ہوئتی ہوئتی ہے اس لیے نا دانستگی میں وہ غیر اللہ کی اطاعت کا تھم بھی و سے سکتے ہیں اس لیے علاء کی اطاعت کو بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قر ارز ہیں دیا جا سکتا ۔ یہی حال امت کے محد ثین اور ملبمین کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے البامات ہوتے ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہوتے اس لیے ان کے البامات میں بھی شیطانی و سادس کا احتمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے البامات کے حق و ناحق ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہوتے اس لیے ان کے البامات میں بھی شیطانی و سادس کا احتمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے البامات کے حق و ناحق ہونے کا معیارا نبیاء علیم السلام کی وقی سے مطابقت و مخالفت قر اردیا گیا ہے۔ شیاطین کو چونکہ انبیاء علیم السلام کے ساتھ پوری عداوت ہوتی ہونے کا معیارا نبیاء علیم السلام کی وقی سے مطابقت و مخالفت قر اردیا گیا ہے۔ شیاطین کو چونکہ انبیاء علیم السلام کے ساتھ پوری عداوت ہوتی ہونے کا معیارا نبیاء علیم کا متبیم کی وقی سے مطابقت و مخالفت قر اردیا گیا ہے۔ شیاطین کو چونکہ انبیاء علیم السلام کے ساتھ پوری عداوت ہوتی ہوتی اس لیے وہ خوب بہچانے ہیں کہ دخمن کی وجی کیا ہے اور شیطان کا فریب کیا ہے۔ کتاب اللہ وات صلاحات کی میں کر حمٰن کی وجی کیا ہے اور شیطان کا فریب کیا ہے۔ کتاب اللہ وات صلاحات کے اس کے دونہ کیا ہے۔ اور شیطان کا فریب کیا ہے۔ کتاب اللہ وات صلاحات کے دونہ کیا ہے۔ کتاب اللہ وات صلاحات کیا گیا ہے۔

شیخ عبدالو ہاب شعرانی لکھتے ہیں کیا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جوا دکا مات رسول کے واسطے ہے ہمارے پاس آئیں وہ تو کسی تفصیل کے بغیر بے چون و چرا قابل تسلیم ہوں اور جوہم خود بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے سیں یعنی انہام کے طور پر وہ اس وقت تک قابل اعتماد نہ ہوں جب تک کہ رسول کی وحی پر اس کوتول نہ لیا جائے - چنا نچہ رسول کی شان میں ارشاو ہے :

مَا النَّاكُمُ الرَّسُولُ فَعَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ رَسُول جَوْمَ كُودِ وه لِي لواور جس بات سے روك اسے جهور ( فَانْتَهُوا. (الحشر:٧)

آیت بالاے معلوم ہوا کہ رسول کی بات مطلقا قبول کر لینی فرض ہے۔اب ہی ہی تجب کی بات ہے کہ رسول اللہ کی ذات خود تو مقید ہے ( ظاہر ہے کہ انسان ہر گوشہ میں مقید ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی ) گراس کا جھم ماننا مطلقا واجب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گوخود تو مطلق ہے گراس کے بلاواسطہ احکام کا قبول کرنا مفید ہے۔ یعنی اس کو میز ان شریعت پر تو لنا ضرور کی ہے۔ پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ رسول چونکہ خود معصوم ہوتا ہے اور اس کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام مخلوق کے سامنے بیان کرے اس لیے جب اس کی بعثت کا مقصد ہی ہے ہے تو پھر اس کی حکم ہر دار کی کا حکم مطلق کیوں نہ ہو۔ رسول کے علاوہ کسی کو اس سامنے بیان کرے الا ان کا مصب نہیں ہوتا اس لیے بہنچائے 'اس لیے'' مبین' بعنیٰ کھول کر بیان کرنے والا - ان کا منصب نہیں ہوتا اس لیے لیے مقرر نہیں کیا جاتا کہ وہ ادکام ربانی دوسروں تک بہنچائے 'اس لیے'' مبین' بعنیٰ کھول کر بیان کرنے والا - ان کا منصب نہیں ہوتا اس لیے وہاں ساختال موجود ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غیبی آز مائش ہو فقد رہ کو بیامتان منظور ہو کہ اعتمار درص کی حق کیوں نہیں آئو ان پر شیطان دشمن کی طرف ہے وہ کی کیوں نہیں آئو اور ان اپنی الہام پراعتاد کر لیا گیا ہے تو کیوں؟ قدرت نے جب ان کو نی نہیں بنایا تو ان پر شیطان دشمن کی طرف ہے وہ کی کیوں نہیں آئو کا اہم میران کی علام نوت ہیں۔ الیوا قیت والجوا ہر۔ ص ۲۲ میں نے سان کے علام میز ان بی علوم نبوت ہیں۔ الیوا قیت والجوا ہر۔ ص ۲۲ میں تعان کے علام میز ان بی علوم نبوت ہیں۔ الیوا قیت والجوا ہر۔ص ۲۲ میں تعان کے علوم میز ان بی علوم نبوت ہیں۔ الیوا قیت والجوا ہر۔ص ۲۳ میں جہ ا

نی اور رسول کا فرق: مافظاین تیمیه نی اور رسول کا فرق لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کوغیب کی خبریں لاہ ....

سب سے پہلے نبی تھے وہ موئ علیہ السلام تھے اور سب سے آخری عیسیٰ (علیہ السلام) تھے خلاصہ بیا کہ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام تھے اور سب نے آخر میں تمہارانبی (السلھم صل و سلم و بارک علیہم) بیا

وَ صَالِحٌ وَ شُعَيْبٌ وَ نَبِيُكَ وَ اَوَّلُ نَبِي مِنْ انْبِياءِ بَنِي اِسُرَائِيُلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَ الْجِرُهُمُ عِيْسَى وَ اَوَّلُ النَّبِيِّيْنَ ادَمُ وَ الْجِرُهُمُ

وہ ہے۔ ۔ وے کرنبی بنادے تو وہ''نبی اللہ'' بن جاتا ہے۔ اور جب تک کسی کا فرقوم کو خدائی پیغایات پہنچانے کا اس کو تھم ندد ہے اس وہ ہے۔ اس جب اس کو کسی کا فرقوم کو خدائی احکام پہنچ نے کا تھم ہوجا ہے تو اب وہ ''نبی اللہ'' بونے کے ساتھ'' رسول اللہ'' بھی بن جاتا ہے۔ حضرت آ وم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے برگزید و بندے گذرے ہیں وہ سب انبیاء تھے۔ ''رسول اللہ'' ان میں کوئی نہ تھا۔ ان کا وظیفہ صرف یہ تھ کہ وحی ریانی برخود عمل کریں اور مؤمنوں کی جو جماعتیں ان کے سامنے تھیں ان کو بھی ممل کرنے کا حکم دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور کفر برخود عمل کریں اور مؤمنوں کی جو جماعتیں ان کے سامنے تھیں ان کو بھی ممل کرنے کا حکم دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور کفر خود میں ان کے حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فر مانے گئے اور وہ رسول اللہ کہنا ہے۔ اس لیے ان کو حدیثوں میں سب سے پہلارسول کہا گیا ہے۔

با المام کی کا نبیاء بنی اسرائیل کا مقصد:

اس بیان سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام کی تذکیر ونصیحت کا تعلق صرف مؤمنوں کو الم و تک محدود رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ برائیل تھے وہ خود و ان کومؤمنوں کو سنا و بیتے جیسا کہ انبیاء بنی اسرائیل تھے وہ خود تورات کی شریعت پر عامل تھے۔ اگر چہ خاص خاص معاملات میں ان پر خدا تعالی کی طرف سے خاص خاص و حی بھی آتی تھی۔ پھر وہ اس وحی بھی آتی تھی۔ پھر وہ اس وحی میں بنی اسرائیل کے مقد مات کے فیصلے کرتے ہیں۔ بہی تکت تھا کہ آپ نے اپنے علماء امت کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے تشبید و کریوں نہیں فر مایا علماء امت کو رسل بنی اسرائیل کے انبیاء سے انسان میں ان کے اور علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کے اسرائیل کے اسرائیل کے انبیاء سے انسان میں ان کے بعد عافظ موصوف لکھتے ہیں کہ رسول کے لیے جدید شریعت ان نا قطعاً ضرور کی نہیں۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السام رسول اللہ

اس کے بعد حافظ موصوف مصے بین کدر موں سے بے جدید سریف ۱۱ مصل کرروں کی سند سر سے ہے۔ تھے ہا و جود بکہ و ہامت ابرا ہیمی پر تھے۔اس طرح حضرت داؤ دیلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رسول اللہ تھے اور شریعت تو رات پر عامل تھے۔ کتاب اللہ وات ص۱۷ او ۲۸ کا -

۔ نبوت اور رسالت کی اس تشریح ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف وحی یا ارسال یا بعثت کے لفظ سے ندرس کت ٹابت ہوتی ہے نہ نبوت بیسب الفاظ لغت میں عام معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں -ارشاد ہے-

وحی کا عا<u>م اطلاق: ﴿ وَاوْ</u> حَی رَبُک اِلَی النّحٰل ان اتّحٰذِی مِنْ الْحِبَال بُیُوْتًا الْع …﴾ (السحن ۱۸٪) ''اورتمہارے پروردگارنے وحی بیجی (یعن صَم دیا)شہدگی کھی پر کہ بہاڑوں میں چھتے بنالے۔''

﴿ وَاوْحَيُنَا اِلَيْهِ لَتُنَبَّأَنَّهُمُ بِآمُرِهِمُ هَذَا وَ هُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (يوسفندا)

''اور ہم نے (پوسف علیہ السلام) کواشارہ کیا (وقی کی ) کہتم ان کے کام ان کو جمّاؤ گے اورو و تجھ کو نہ جانیں گے۔''

﴿ وَ أَوْ حَيْنًا إِلَى أُمَّ مُوْسَلِي أَنْ أَرْضِعِيْهِ ﴾ (القصص:٧)

''اور ہم نے مویٰ کی مال کو حکم بھیجا کہ اس کو دو دھ بلاتی رہ-''

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّينَ أَنْ امِنُوا بِي وَ بِوَسُولِي ﴾ (المائدة: ١١)

نَبِيُكَ. (اخسرجه ابن جبان في صحيحه وقال عديث موضوع تونهيل مُرضعيف ہے۔ صاحب الدر المنثور و الصواب انه ضعيف لا (ورمغثور)

صحیح و لا موضوع) (اخرجه عبد بن حمید و الحکیه الترمذی فی نوادر الاصول و ابن حبان فی صحیحه و الحاکه و ابن عست کر) وقد تکسم الحافظ ابن کثیر فی اسانیده وضعفها کما فی البدایة والنهایة ۲۰ ص ۱ ۵۱ و ۳۰ ص۱۵۳ و ۱۰ ص۹۷)

للى ..... ''اور جب مين نے ول مين وال ويا حوار يول ك كدا يمان الوقيمت پراور مير سرسول پر-''

﴿ وَ انْ الشّياطين ليُوخُون اللي اوُلِيّاء هُوْ ﴾ (الاعام: ١٧١)

﴿ اور شيطان ول مين وَ التي ميس السيخ ووستوں كے-''

﴿ يُورَ سَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مَنْ مَّارٍ وْ نُحَاسٌ ﴾ (الرحني ١٥٠)

﴿ يَحْوَرُ سِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يُوسِلُ الرّياح بُشُوا بَيْن يدى و خمته ﴾ (الاعراف ١٧٥)

﴿ الروق عَمْ مِعْنَى : ﴿ وَهُو الّذَى يُوسِلُ الرّياح بُشُوا بَيْن يدى و خمته ﴾ (الاعراف ١٧٥)

﴿ اور وى ہے كہ موا مَيْن وَرَّ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

پہلی پوٹی آیوں میں وحی کا اطلاق وحی نبوت کے علاوہ عام معنوں میں بوا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی والد جنہ نبیہ تحسین ندرسول ای طرح حضرت یوسف سلیہ السلام پر جس وحی کا تذکر دکیا گیا ہے وہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے اس وقت تک وہ رسول نہ ہے۔ ای طرح حواری بھی رسول نہ ہے۔ حتی کہ اس عام معنی کے لحاظ ہے اس کا استعمال شہد کی تہمی میں بھی آیہ ہے اور آخری آیت میں شیط نی القاء کو بھی وحی ہے تھے۔ ای طرح اور ایش دات میں جی جائے وحی کہا تی ہے۔ وحی شیط نی القاء کو بھی وحی اللہ تعمل کی بائکہ شیاطین آتش اور بواؤں نہوت ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس لفظ کو بھی اللہ تعمل کی دریالت ہے لئے ۔۔۔ میں بھی استعمال فر مایا گیا ہے۔ آیا جا اللہ علاحظ فر مائے کیکن اصطلاح میں اس کا اطلاق اب صرف اللہ تعمال کی رسالت ہے لئے ۔۔۔ میں بھی استعمال فر مایا گیا ہے۔ آیات بالا ملاحظ فر مائے کیکن اصطلاح میں اس کا اطلاق اب صرف اللہ تعمال کی رسالت ہے لئے ۔۔۔۔

للى ..... مخصوص ہے - عام رسالت كامقصد صرف كسى مقرر ہ خدمت كا انجام دينا ہوتا ہے - بيمقصد نہيں ہوتا كه الله تعالى كى جانب سے اس كى مخلوق كوكى پيغام پہنچايا جائے بہى حال لفظ بعث كا ہے اس كا استعال بھى بعثت شرى اور بعثت كونى دونوں ميں آيا ہے - يہال تُفتلُو ان كے عام معانى ميں نہيں 'بلكہ خاص' وحى الدوة '' 'و' نبى الله' 'و' رسول الله' 'بالا ضافت كے معنى ميں ہے اور جوتشرت كے او پر بيان كى گئ ہے وہ ان مقيد الفاظ ہى كى ہے ۔ ا

ا واضح رہے کہ نجی اور رسول کے الفاظ اسلامی تصانف میں اللہ کے اسم مبارک کے بعد دوسرے درجہ کی شہرت رکھتے ہیں جی کہ ملمی کتا ہوں میں شاید ہی کوئی کتا بالیں ہوگی خواہوہ کسی فن کی کیوں نہ ہوجس میں ان الفاظ کی تشریخ نہ کو گئی ہوگر آپ کو چیرت ہوگی کہ اصطلاحات کی ریاضت نے اس بدیبی مسئلہ کو بھی اتنا الجمعادیا ہے کہ اس جیسا صاف مسئلہ بھی ہرجگہ نظری بنا ہوانظر آتا ہے۔ حافظ موصوف نے جس طرح یہاں اس کو سلحمادیا ہے اتناصاف ہماری نظر ہے اور کہیں نہیں گذرا - حضرت استاذقد س سرہ فریا تے تھے کہ حافظ موصوف کی پوری کتاب النبوات میں ایک بھی مسئلہ قابل فقد رہے۔

اس لیے اگر آیا ہے قرآنے اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہے تھے کہ حافظ موصوف کی پوری کتاب النبوات میں ایک بھی مسئلہ قابل فقد رہے۔

اس لیے اگر آیا ہے قرآنے اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہے تھی ورست ثابت ہوتی ہے تو کسی ضعیف روایت کی بناء پر اس کو ترک کرنا شخصی تبیس ہوتی تیں ہوگی ہے تو کسی ضعیف روایت کی بناء پر اس کو ترک کرنا تھی تعیش قبت تحقیق کو صرف راوی کے ایک لفظ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لیے اس روایت کی بناء پر جن بعض اکا برنے حافظ موصوف سے یہاں اختلاف رائے قالی اعلم.

## سيدنا وسيد ولد ادم الرسول الاعظم محمد النبي الامي المطلبي الهاشمي اولهم خلقا و اخرهم بعثا صلوات الله وسلامه عليه

معنوی نظر میں سرور کونین صلی الله علیہ وسلم کی سروری کا پچھا نداز ہ کرنے کے لیے بیمعلوم کرنا ضروری ہے کہ قر آن شریف ہے پچھ ایبا ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کی ابتداء وانتہاء بشکل دائر ہ ہوئی ہے-اس لیے یہ بات معلوم کرنی ضروری ہے کہ ایک دائر ہ کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں-سب سے پہلی بات میہ ہے کہ دائر ہ کی ابتداءاوراس کی انتہاء ہالکل یکساں ہوتی ہے'اس کے دونوں سروں میں اگر ذراسا بھی فرق رہ جائے تو دائر ہتمام نہیں ہوسکتا' پھر ہر دائر ہ کے لیے ایک مرکز کا ہوتا بھی لازم ہے۔مرکز کے بغیر کسی دائر ہ کاموجو دنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جب تک مرکزمتعین نه ہو جائے اس وقت تک وائر و کا خط تھینچ ہی نہیں جا سکتا۔ پھر جب مرکزمتعین ہو جائے تو وائر و میں جینے بھی نقطے فرض کیے جائیں ضروری ہے کہ ان سب کارخ اس مرکز کی طرف رہے اگر کوئی نقطه اس مرکز سے ذراعلیحد ہ فاصلہ پررہے گابس نہ وہیں سے دائر ہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر جس طرح و جود دائر ہ کے لیے مرکز کانعین پہلے ضروری ہوتا ہے ای طرح ظہور مرکز کے لیے دائر ہ کے وجود کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جب دائر ہ کھینچا جاتا ہے تو ضرورکسی مرکز سے کھینچا جاتا ہے مگر جب تک دائر ہتمام نہیں ہولیتا اس وقت تک مرکز کا و جو دمعرض ظہور میں نہیں آتا۔ پھریہ کہ کسی دائر ہمیں دومرکز نہیں ہو سکتے 'البتہ ایک ہی مرکز پرچھوٹے بڑے بہت ہے دائرے کھنچے جا سکتے ہیں۔اب سینے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ مَشَلَ عِیْسلسی عِلْمَدُ اللَّهِ تَحَمَثَل ادْمَ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کی آفرینشل دائر ہ ہوئی ہے ای لیے اس کا ابتدائی نقطہ بینی حصرت آ دم علیہ السلام اور اس کا انتہائی نقطہ بینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو یکساں فر مایا گیا ہے۔ پیصفت دائر و ہی کی ہوتی ہے کہ جواس کا ابتدائی نقطہ ہوتا ہے وہی آخر میں اس کا انتہائی نقطہ بن جاتا ہے۔ خطمتنقیم میں پیصفت نہیں ہوتی اس کے ابتداءوا نتہاء کے دونوں نقطے ہالکل علیحد ہ ملتاز ہوتے ہیں۔ یہاں جب دائر ہ کے ابتدائی نقطہ کی طرف نظر کی جاتی ہے نؤ و وحضرت آ دم علیہ السلام نظر آتے ہیں جن کے نہ والد و تغییں نہ والد - ان کے بعد حضرت حواء کا وجود ہوا جوحضرت آ دم علیہ السلام کی پہلی سے بنائی گئتھیں اس لیے اس کوولا دت سے تعبیر کیانہیں جاسکتا جیسے کس شخص سے اگر اس کا ہاتھ الگ کرلیں تو پینیں کہا جاسکتا کہ یہ ہاتھ اس سے پیدا ہوا ہے-اس طرح حضرت حواء کو چونکہ ضلع آ دم علیہ السلام ہے بنایا گیا تھااس لیے ان کوآ دم علیہ السلام کی ذریت میں شار نہیں کیا جا سكتالبذااب ان كوبھى سلسلة تخليق ميں اسى مرتبه ميں ركھنا پڙے گا جس ميں كەحضرت آ دم عليدالسلام ہيں - پير بات دوسرى ہے كەحضرت آ دم علیہ السلام بہ حیثیت والد کے نہ نہی بہ حیثیت اصل ہونے کے حضرت حواء سے انٹرف ہوں مگریہ نبیت صرف ان دونوں کے درمیان رہے گ بی آ دم کے لیے دونوں ہی مبداء ہوں گے-حضرت آ دم علیہ السلام سلسلہ خلافت کے لیے اور اجسام انسانیہ کے مبد اُاول اور حضرت حواء صرف اجسام انسانیہ کے لیے مبدء گرمبدء ثانی ہوں گی-اب اگران پرغور کیا جائے تو حضرت حواء کے لیے والد ہ کو کی نہیں ہاں حضرت ہ وم علیہ السلام ان کی اصل ہونے کی وجہ سے والد کی جگہ کہے جاسکتے ہیں۔ پس جب تخلیق کے ابتدائی نقطہ جواس کے مقابلہ میں آ کر دائر ہ کو پورا کرسکتا ہے ایسا ہی ہونا جا ہیے جس میں ایک مذکراور ایک مؤنث ہوگریہاں والد ہ ہوگر والد کوئی نہ ہوتا کہ اطراف دائر ہ میں ایک طرف کی کی اور دوسری طرف کی زیاوتی بالقابل آ جا ئیں یعنی اگر ابتداء میں والد ہ کی کی ہےتو انتہاء میں والد ہ کی زیاوتی ہواوراگر ابتداء میں والد کی زیا دتی ہے تو انتہاء میں والد کی کمی رہے اور اس طرح اطراف دائر ہ کے نشیب وفراز دونوں مل کرایک دائر ہیورا ہوسکے۔ یہاں جب تمام ا نبیاء علیهم السلام پرنظر ذالی جاتی ہے تو اس صفت کا انسان بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ماتا - سلسلہ تخلیق میں اگر ایک طرف حضرت حواء میں جن کی والدہ نہ تھیں تو دوسری طرف حضرت عیسی عابدالسام ہیں جن کے والد نہ تھے۔ شاید بید خیال گذرے کہ اس بناء پر تشبیہ ان دو میں بوئی لبندا بظاہر آیت یوں بوئی جا ہے تھی کہ ان مشل عبسی عند الله کمثل حواء تا کہ جود و نقطے متا بل تھے وہی معرض بیان میں آتے اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت سے مقصد چونکہ حضرت میسی علیہ السام کی والا دت کا والد کے بغیرصرف اپنی قدرت کا ملہ سے ظاہر کرن منظور ہے اس لیے اس میں حضرت آدم علیہ السام ہی کے ساتھ تشبید دینی زیاد و مؤثر تھی اگر کے مشل حواء فر ماتے تو حضرت حوا ، کے ساتھ تشبید دینی زیاد و مؤثر تھی اگر کے مشل حواء فر ماتے تو حضرت حوا ، کے لیے حضرت آدم علیہ السام والد کے قائم مقام موجود اور یہاں منظور بیتھا کہ علاقہ والدیت کا بیسر قلع قبع کر دیا جائے ابندا ایسی ہستی کے ساتھ تشبید دی جن کے نہ والد کے ذوالد متے نہ والد میں تھی دوالد متے نہ والد متے نہ والد کا خطرہ ذہم میں نہ گذر سے اس بیان سے ظاہر ہے کہ دائر و نبوت جوحضرت آدم علیہ السام سے شرد کے بوا تھا وہ مصرت عیسی عابیہ السام می آگر کرتم ہوگیا۔

ها فظامما دالدين ابن كثيرفر ماتے ہيں:

و قوله اذ جعل فيكم انبياء اى كلما هلك نسى قام فيكم نبى من لدن ابيكم ابراهيم الى من بعده و كذلك كانوا لا يزال فيهم الانبياء يـدعون الى الله و يحذرون نعمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام.

الله تعالی کے تول افی جعل فیکم انبیاء کی تفییر بیہ ہے کہ جب ایک نبی

کی وفات ہو جاتی تو تم میں ہے ہی دوسرا نبی اس کے قائم مقام آ
جاتا ہے تمہارے والد (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) ہے لئے کر بعد

تک یبی وستور رہا اور اس طرح انبیا ،علیم السلام ہمیشہ اللہ تعالی ک
وعوت و یتے رہے اور اس کے عذاب ہے وَ رائے رہے یہاں تک کہ

یہ سامیہ حضرت میسی علیہ السلام برآ کرشم کرویا گیا۔

(تفسیر ابن کتیر ج ۳ ص ۱۳۱)

اس بیان کے اہم رکن وہ ہیں ۔ تکوین نظر میں نبوت کی تخلیق بشکل دائر ہوتی اور آپ کی تخلیق ہد جیسے مرکز ہوتی آن و دنوں کی طرف قر آئی آیات میں اشار دموجود ہاں لیے ہارے اس بیان کو گوبر ہان کا درجہ حاصل نہ ہوگر محص خیا کی بھی تہیں کہا جا سکتا ۔ ہمارے نہ کور ہ بالا بیان سے اب حدیث انسا اولھے معلقا و احتو ہم بعظا کی بور کی شرح بھی ہوگئی ۔ اس مضمون کی تا کیو رق آن کریم کی ایک اور آ بہت سے بھی ہوتی ہے ارشاد ہے۔ کیان السّاس اُملّہ وَ احدہ فیعٹ اللّه اللّہ بین فیسٹرین و مُنلّہ بین ابتداء آفر بیش دین ایک بی تھا پھر جوجو اختلاف رونما ہوئے و دامتوں کی ہجر و بوں ہے رونما ہوئے ۔ ای طرح حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دھرت تعلیٰ علیہ السلام کے دور میں اختلاف رونما ہو نے و دامتوں کی ہجر و بوں ہے رونما ہوئے ۔ ای طرح حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دھرت تعلیٰ علیہ السلام کے دور میں الله علیہ السلام کے دور میں الله علیہ الله کے بعد پھر ایک ہے وار سے بعد الله کا اللہ بھی استقال فر مایا ہی بعد پھر ایک ہو جو بیت مقد میں کا بھی استقال فر مایا ہی بھی ہی ۔ بدا پھر تھی کہ ہے تعلیٰ مقد کی بیت الله آئی مقد ہے جو بیت الله آئی ہو تھر ہے گئی ہے تعلیٰ الله علیہ تعلیٰ کی مقد کر و یا جائے اور اس کی صورت یہ بھی تھی کہ آ جری رسول کے دور میں سابقہ سب اختلا فات کوختم کر کے پھر ایک و بین پرجع کر دیا جائے اور اس کی صورت یہ بھی کہ آئی مقد ہو بھی اسلام کی مقد کر دیا جائے اور اس کی صورت یہ بھی کہ آئی ہوں ہوا ہوں کی مورف کی دور میں سابقہ سب اختلا فات کوختم کر دیا جائے کہ تھر کر کی جائے اور اس کی صورت یہ بھی ہو ہوں کہ بھی استقبال فر مایا اور میک خاص سبت کے ساتھ کے صورت کی جنان کہ استقبال فر مایا اور میک خاص سبت کے ساتھ کے صورت کی جو ان کہ استقبال فر مایا اور میک خاص سبت کے ساتھ کے صورت کی جو ان کی تھی ہو ہو کہ الله اس مقصد تو جو ان کی تھر دور میں سابقہ سے مقال میں اور اس میں بھالت سے مسلم کی کور میں اس مقصد تو کہ کی تھر دور میں ساتھ کی خاص سبت کے ساتھ کے مصورت کی جو ہو دیا ہو ہو کہ الله اس مقصد تو کہ ان کو کھر کی میں ہو اس کے دور میں ساتھ کی ہو ہو کہ الله کی کہ کو کہ کی تعلی کی کہ کے استقبال قبلہ کی کہ کو کھر کی کو کہ کی تعلی کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کے کہ کو کہ کی کور

اللَّهُمُّ صلَّ و سَلَّم على سيدنا محمد اوَّلهم خلقًا و اخرهم بعثا



(١٨٨) عَنُهُ قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمُ يُصَدَّقَ نَبِيٍّ مِنَ الْلاَئْبِيَاءِ مَا صُدِقْتُ وَ إِنَّ مِنَ الْلاَئْبِيَاءِ مَا صُدِقْتُ وَ إِنَّ مِنَ الْلاَئْبِيَاءِ مَا صُدَقَتَ مِنُ الْمَتِهِ إِلَّا رَجُلُّ الْلاَئِبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَتَهُ مِنُ الْمَتِهِ إِلَّا رَجُلُّ وَاحِدٌ. (رواه مسلم)

(۱۱۸۹) عَنُ آبِیُ هُوَیُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلًی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَیِّدُ وُلْدِ ادْمَ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَ آوَّلُ مَنُ یَـنْشَقُ عَنْهُ الْقَبُرُ وَ آوَّلُ شَافِع وَ آوَّلُ مُشَفَّع. (رواه مسلم)

(١١٩٠) عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا آكُثَرُ ٱلْآنُبِيَاءِ تَبَعًا يَوُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا آكُثَرُ ٱلْآنُبِيَاءِ تَبَعًا يَوُمَ اللّهَيَامَةِ وَ آنَا آوَّلُ مَنُ يَقُرَعُ بَابَ اللّجَنَّةِ.

(رواه مسلم)

(۱۱۹۱) عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسُتَفْتِحُ فَيَسَقُولُ الْجَازِنُ مَنُ آنُتَ فَاقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِوتُ آنُ لَا آفُتَحَ لِاَحَدِ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِوتُ آنُ لَا آفُتَحَ لِاَحَدِ قَبُلُكَ. (رواه مسلم)

(۱۱۹۲) عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَا سَيْدُ وُلَدِ ادَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا فَحُوَ وَ بِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَ لَا فَحُورَ وَ مَا مِنُ نَبِى يَوْمَئِدٍ ادَمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلّا تَـحُتَ لِوَائِى وَ آنَا ارَّلُ مَنْ تَسنُشَقُ عَنْهُ الْاَرُضُ وَ لَا فَحُرَ. (رواه الترمذى)

(١١٩٣) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنُ اَصُدِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۱۸۸) میں جنت کے لیے سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں۔ انبیاء سابقین میں اس کثرت کے ساتھ کسی کی تقیدیق نہیں کی گئی جتنی کہ میری-بعض انبیاء تو ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی تقیدیق صرف ایک ہی شخص نے کی ہے۔

#### (مسلم شریف)

(۱۱۸۹) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روز محشر تمام اولا د آ دم کا سردار میں ہوں گا۔ قبر پھٹ کر جوسب سے پہلاشخص باہر آئے گا وہ میں ہوں 'جونی سب سے پہلے مخلوق کی شفاعت کرے گا وہ میں ہوں اور جس کی شفاعت سب سے پہلے مخلوق کی شفاعت کرے گا وہ میں ہوں اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ میں ہوں۔ (مسلم شریف)

(۱۱۹۰) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت میں جس نبی کے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے وہ میں ہوں' اور جوسب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے دستک دے گاوہ میں ہوں۔

(۱۹۹۱) انس رضی القدتعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا - قیامت کے دن میں جنت کے درواز ہ پر آؤں گا اور درواز ہ کھلواؤں گا - جنت کا دربان بو جھے گا آپ کون؟ میں کہوں گا میں ہوں محمد وہ عرض کرے گا مجھ کو تھم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ ہی کے لیے درواز ہ کھولوں آپ سے پہلے سی آپ ہی کے لیے درواز ہ کھولوں آپ سے پہلے سی آپ ہی کے لیے درواز ہ ایوسعیڈ سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام اولا و آ دم کا سردار میں ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں - حمد و شاء کا جھنڈ امیر سے ہاتھ میں ہوگا اور وہ بھی کوئی فخر نہیں اور اس دن آ دم علیہ السلام اور ان کے سواء جینے رسول ہیں سب میر سے جھنڈ سے کہ یہ یہوں اور یہ کوئی فخر نہیں ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں ہوں اور ایپ کوئی فخر نہیں ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں ۔ (ترنہ کی شریف) کوئی فخر نہیں – (ترنہ کی شریف)

(۱۱۹۳) ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سحا بہ بیٹھے ہوئے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھرے با ہرتشریف لائے۔

فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَامِنُهُمُ سَمِعَهُمُ يَتَذَاكُرُوْنَ قَىالَ بَسَعْضُهُمُ إِنَّ اللَّهَ إِتَّخَذَ اِبُوَاهِيْمَ خَلِيُلًا وَ قَىالَ اخَرُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلِمَهُ تَكُلِيُمًا وَ قَسَالَ احَسُرُ فَعِيْسِنِي كَلِمَةُ اللَّهِ وَ رُوْحُهُ وَ قَسَالَ انحَرُ ادَمُ عَلَيْدِ السَّلَامُ اِصْسَطَفَاهُ اللَّهُ فَيَخُورَجَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلُمَ وَ قَالَ قَدُ سَمِعَتُ كَلَا مَكُمُ وَ عَجَبَكُمُ إِنَّ إِبُوَاهِيُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلِيُلُ اللَّهِ وَ هُوَ كَـٰذَٰلِكَ وَ مُوْسَىٰعَلَيْهِ السَّلَامُ نَجِيُّ اللُّهِ وَ هُوَ كَذَٰلِكَ وَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رُوْحُـهُ وَ كَـلِـمَتُهُ وَ هُوَ كَـذَٰلِكَ وَ ادَمُ عَلَيُهِ السَّلَامُ اِصْـطَفَاهُ اللَّهُ وَ هُوَ كَذَٰلِكَ ٱلَّا وَ اَنَا حَبِيْبُ اللُّهِ وَ لَا فَخُووَ اَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَةُ ادَمُ فَمَنُ دُوْنَهُ وَ لَا فَخُورَ وَ أَنْسَا أَوَّلُ شَسافِعٍ وَ أَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا فَخُوَ وَ آنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ غَلَقَ الْجَنَّةُ فَيَـفُتَحَ اللَّهُ لِيُ فَيُدُخِلُنِيُهَا وَ مَعِيُ فَقَسَوَاءُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ لَا فَخُوَ وَ آنَا ٱكُوَمُ اُلاَوَّ لِيُنَ وَ الْلَاخِرِيُنَ عَلَى اللَّهِ وَ لَا فَخُوَ.

(رواه الترمذي و الدارمي)

جب ان کے قریب آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگوسی کوئی تعجب ے کہدر ہاتھا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپناخلیل بنایا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ حضرت موی علیہ السلام ہے کوہ طور پر براہ راست گفتگو کی ہے۔ کوئی کہتا تھا كەخصرت عيسى عليه السلام كوكلمة الله اورروح الله كهلانے كاشرف بخشا ہے-کوئی اور بیر کہدر ہاتھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو مفی اللہ کے لقب ہے نواز اہے۔ جب آپ ہاہرتشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہاری تمام گفتگو اور تمهارے تعجب کا معاملہ دیکھا اور سنا - کوئی شبہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے جیسا کہ تم کہہرہے تھے اور اس طرح حضرت موی علیہ السلام کو شرف بهم كلامي عطاموا تقا اوركوئي شبهبيس كه حضرت عيسي عليه السلام كلمة الله اور روح الله کے لقب ہے نوازے گئے تھے اور اسی طرح حضرت آ دم علیہ السلام نظر ر بو بیت میں خلافت کے لیے متخب ہوئے ۔ لیکن تم کو رہے تھی معلوم ہونا جا ہے کہ میں حبیب الله ہوں اور بینخریہ بات نہیں ہے اور قیامت میں حمد و ثناء کا حصند امیرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ آ دم علیہ السلام اور ان کے سواءسب مخلوق اس کے نیچے ہوگی اور پیر بھی فخریہ بات نہیں ہے اور قیامت میں سب سے پہلا مخلوق کی شفاعت کرنے والا رسول میں ہوں اور سب ہے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ رسول بھی میں ہوں اور بیجھی فخرید بات نہیں ہے- جنت کی کنڈی جوسب سے پہلے کھٹکھٹائے گاوہ رسول میں ہوں اللہ تعالیٰ سب ہے پہلے میرے لیے جنت کھولے گا اور مجھ کواس میں داخل فرمائے گا اور اس وفت میرے ساتھ ساتھ مختاج مؤمنوں کی جماعت بھی ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں گذری ہوئی اور آنے والی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ معزز ومکرم ہوں اور اس میں فخر کا کوئی شائبہیں ہے۔

سب سے مرو بن قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں گوہم سب سے بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں اور کسی فخر سے نہیں کہتا ہوں اور کسی فخر سے نہیں کہتا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہیں لیکن میں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہیں لیکن میں حبیب اللہ ہوں آیامت میں حمد وشناء کا حجنڈ امیر بے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے معاملہ میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور تین باتوں تعالیٰ نے میری امت کے معاملہ میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور تین باتوں

منُ ثلَتِ لا يَعُمُّهُمُ بِسِنَةٍ وَ لَا يَسُتَأْصِلُهُمُ عَدُوِّ وَ لَا يَجْمَعِهُمُ عَلَى ضَلَالَةٍ.

(رواه الدارمي)

(۱۹۵) و عن جابر رضى الله تعالى عنه أنَّ النَّه تَعالَى عَنهُ أنَّ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَا قَائِلُ النَّبِيِّ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَا قَائِلُ النَّبِيِّينَ وَ لَا النَّمِرُ سليْن و لا فَحُو و أنَا حاتِمُ النَّبِيِّينَ وَ لَا فَحُو و أنا حاتِمُ النَّبِيِّينَ وَ لَا فَحُو .

(رواه الدارمي)

(۱۱۹۱) عَنُ انْسِ رضِى اللّهُ تعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ آنَا اوْلُ النّاسِ خُووُجُا اذَا بُعِثُوا وَ آنَا قَائِلُهُمْ اَنَا الْمُعُوا وَ آنَا قَائِلُهُمْ اذَا وَ فُدُوْا وَ آنَا عَائِلُهُمْ اِذَا أَنْصِتُوا وَ آنَا قَائِلُهُمْ اذَا وَ فُدُوْا وَ آنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا أَنْصِتُوا وَ آنَا مُسَرّفُهُمُ اذَا مُسَرّفُهُمُ اذَا مُسَرّفُهُمُ اذَا اللّهُ مُسَرّفُهُمُ اذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُسَرّفُهُمُ اذَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(رواه الترميذي و البدارميي و قبال الترمذي حديث غريب)

(١١٩٥) عن ابني هريوة عن النبي صلى الله غليه وسلم قال فانحسى خلة من خلل الجنة شم الحورة عن النبيس أحد من المحرش ليس أحد من الحلائق يقوم ذلك المقام غيرى.

(رواه الترمىذي و في رواية جامع الاصول عنه الااور) من تنشقُ عنه الارض فَأْكُسُي.

ے ان کو پناہ وے دی ہے ایک بید کہ عام قط میں ان کو مبتلائیں کر سے گا۔

دوم بید کہ ان کا دشمن بیخ و بن سے ان کو ہلاک نہیں کر سکے گا۔ تمیسر سے بیاکہ
میری پوری کی پوری است گرا ہی میں پڑجائے ایسا بھی نہیں ہوگا۔ (دارمی)
میری پوری کی بوری است گرا ہی میں پڑجائے ایسا بھی نہیں ہوگا۔ (دارمی)
میرولوں کا جابڑ سے روائیت ہے کہ رسول القد سلی القد نالیہ وسلم نے فرمایا تمام
میں آیا ہوں اور بید بات بھی فخریہ بیس اور تمام مخلوق کی سب سے پہلا میں ہوں اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی فضریہ بیس ہوں اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ رسول میں ہوں اور بید بات بھی فخریہ بیس ہے (دارمی)

(۱۹۹۱) انس سے روایت ہے کہ رسول التدسلی التد نامیہ وسلم نے فر مایا جب تمام لوگ قبروں سے اٹھائے جا ہیں گئو سب سے پہلے باہر آئے والا میں بول گا جب وہ جماعتیں بن کرالقد تعالیٰ کے سامنے حاضر بول گئو ان کا قائد میں بول گا اور جب سب خاموش رہیں گئو ان کی جا جب سے بو لنے والا میں بول گا اور جب وہ میدانِ محشر میں پھنس جا کمیں گئو ان کے لیے شفاعت کی اجازت جب وہ میدانِ محشر میں پھنس جا کمیں گئو ان کے لیے شفاعت کی اجازت طلب کرنے والا میں بول گا اور جب وہ مایوس بول جا کمیں گئو ان کو بشارت وینے والا میں بول گا اور جب وہ مایوس بول جا کمیں ہول گئی نظر میں اور حمد و ثنا ، کا حجنڈ ابھی اس دن میر ہے ہی ہاتھ میں ہوگا اور القد تعالیٰ کی نظر میں اور حمد و ثنا ، کا حجنڈ ابھی اس دن میر ہوں گا – میر ہارد گر د بزاز خادم حاضر رہیں گئے جو اس طرح سفید رنگ ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے رہیں گئے جو اس طرح سفید رنگ ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے انڈ ہے جی یا بی بھرے موق ہیں – (تر ندی – داری)

(۱۱۹۷) ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم ہے روایت

کرتے ہیں کہ سب ہے پہلے قبر ہے میں اٹھوں گا اس کے بعد جنتی حلوں میں
ہے ایک حذہ (ایک لباس کا نام ہے ) لا کر مجھ کو پہنا یا جائے گا' پھر میں عرش
کے دائیں جانب آ کر کھڑا ہوں گا جہال کھڑے ہونے کا منصب میرے
سوا ،اور کی کانہیں۔

(زندی شریف)

(۱۱۹۸) عَنُ آبِی هُوَیُوةَ عَنِ النَّبِیّ صَلَّی اللَّهُ اللَّهُ لِی الْوَسِیُلَةَ قَالُوُا عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلُوا اللَّهَ لِی الْوَسِیُلَةَ قَالُوُا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْوَسِیُلَةُ قَالَ اَعُلٰی دَرَجَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْوَسِیُلَةُ قَالَ اَعُلٰی دَرَجَةٌ فِی الْجَنَةِ لَایْنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ اَرُجُواًنُ فِی الْجَنَةِ لَایْنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ اَرُجُواًنُ الْحُولُ اللَّهُ وَ الْمَرَمَدَى)

(۱۱۹۹) عنُ أَبِى بُنِ كَعُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوُهُ الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ صَاحِبَ كُنُتُ امَامَ النَّبِيْدُن وَ خَطِيْبَهُمْ وَ صَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ عَيْرَ فَخُو. (رواه الترمذي)

(۱۲۰۰) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِى وَلَا ةٌ مِنَ النّبِينِينَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِى وَلَا ةٌ مِنَ النّبِينِينَ وَانَّ وَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِى وَكَلا ةٌ مِنَ النّبِينَ وَانَّ وَلَى النّبِينَ وَلِيتَى آبِي وَ خَلِيْلُ رَبّى ثُمّ قَوَا إِنَّ اَوْلَى النَّهُ وَ لِيتَى آبِينُ وَ خَلِيْلُ رَبّى ثُمّ قَوَا إِنَّ اَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتّبِعُوهُ وَ هَذَا لَنْبِي وَ اللّهُ وَلِي المُؤْمِنِينَ .

(رواه الترمذي)

قَضَّلُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَسَمَاءِ فَقَالُوا يَا إِبْنَ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اهْلِ السَّمَاءِ فَقَالُوا يَا إِبْنَ عَبَّاسٍ بِهِ فَصَّلَهُ اللَّهُ عَلَى اهْلِ السَّمَاءِ وَ مَنْ يُقُلُ عَبَّاسٍ بِهِ فَصَّلَهُ اللَّهُ عَلَى اهْلِ السَّمَاءِ وَ مَنْ يُقُلُ عَبَّاسٍ بِهِ فَصَّلَهُ اللَّهُ عَلَى اهْلِ السَّمَاءِ وَ مَنْ يُقُلُ السَّمَاءِ وَ مَنْ يُقُلُ السَّمَاءِ وَ مَنْ يُقُلُ السَّمَاءِ وَ مَنْ يُقُلُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُ مَنْ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ لَكَ مُحْوِيهِ فَلْلِكَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ لَيْحُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَمَا تَاحْرَقَالُوا وَ مَا فَطَّلَهُ عَلَى وَمَا تَاحْرَقَالُوا وَ مَا فَطَّلَهُ عَلَى وَمَا تَاحْرَقَالُوا وَ مَا فَطَّلَهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَمَا تَاحْرَقَالُوا وَ مَا فَطَّلَهُ عَلَى وَمَا تَاحْرَقَالُوا وَ مَا فَطَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَلَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ عَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَا تَقَدَّمُ مَلَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَا تَكَالَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَا الْمُعَلِي الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ

(۱۱۹۸) ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کی دعاء ما نگا کرو-لوگوں نے بو چھا یو رسول اللہ وسیلہ کی دعاء ما نگا کرو-لوگوں نے بو چھا یو رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فر مایا وہ جنت میں سب سے اعلی مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھ کو بوری امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ مرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھ کو بوری امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔

(۱۱۹۹) ابی بن کعب رسول القد سلی القد علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو سب نبیول کا امام میں ہوں گا اور میں ہی ان کا خطیب اور شفاعت کرنے والا ہوں گا اور بیہ بات فخریہ نبیس ہے۔ خطیب اور شفاعت کرنے والا ہوں گا اور بیہ بات فخریہ بین ہے۔ (ترندی شریف)

(۱۲۰۰) عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ مایہ وسلم نے فرمایا کہ ہرنی کے لیے انبیاء میں سے کوئی ولی ہوتا ہے۔ میر ہے ولی وہ بیں جومیر ہدادااور میر ہے رب کے خلیل ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں آپ نے میر نے بیہ آیت تلاوت فرمائی بلاشیہ سب میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ لوگ تھے جنبوں نے ان کی ابتاع کی اوریہ نبی میں ربیعتی محمسلی اللہ علیہ دسلم ) اوریہ ایمان والے اور اللہ تعلی سب مؤمنوں کو لی ہے۔ (ترندی شریف)

(۱۲۰۱) ابن عباس رضی القد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ القد تعالی نے حضرت محمصلی القد علیہ وسلم کوتما م انبیاء پر بھی نضیلت بخش ہے اور آسان والے تمام فرشتوں پر بھی لوگوں نے پوچھا اے ابن عباس (رضی القد تعالی عنها) فرمایئے جس بات سے سب فرشتوں پر نضیلت دی ہے وہ کیا ہے؟ جواب دیا وہ بات سے سب فرشتوں پر نضیلت دی ہے وہ کیا ہے؟ جواب دیا وہ بات سے سب فرشتوں کے حق میں تو بیفر مایا ہے کہ جوان میں بیہ کہ گاکہ میرے سواء خدا کوئی اور ہے تو اس کو ہم اس دوز نے کی جزاد یں گے اور مصفوں کو ہم ایسی ہی جزاء دیتے ہیں اور حضرت محمصلی اللہ عایہ وہ سلم کے حق میں سیفر مایا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی بوئی فتح نصیب فر مائی ہے تا کہ القد آپ میں سیفر مایا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی بوئی فتح نصیب فر مائی ہے تا کہ القد آپ کے گذشتہ اور آئندہ تم ہم نے آپ کو کھلی بوئی فتح نصیب فر مائی ہے تا کہ القد آپ کے گذشتہ اور آئندہ تم ہم نے آپ کو کھلی بوئی فتح نصیب فر مائی ہے تا کہ القد آپ کے گذشتہ اور آئندہ تم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب فر مائی کے شرطر نے خطاب میں فرق کتنا ہے ) لوگوں نے عرض کی اچھا جگہ معصوم مخلوق ہے مگر طر نے خطاب میں فرق کتنا ہے ) لوگوں نے عرض کی اچھا جگہ معصوم مخلوق ہے مگر طر نے خطاب میں فرق کتنا ہے ) لوگوں نے عرض کی اچھا

٠٩٠١

الْانبِياءِ قَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنُ وَسُولِ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَنُ يَشَاءُ الاية وَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا اَرُسَلُنَكَ اللّهُ كَاللّهُ لِللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا اَرُسَلُنكَ اللّهَ كَافَّةُ لِلنَّاسِ فَارُسَلَهُ إِلَى الْجِنُ وَ الْإِنْسِ. (رواه الدارمى) فَارُسَلَهُ إِلَى الْجِنُ وَ الْإِنْسِ. (رواه الدارمى) صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ صَلَّى اللهِ مَسَلَّى مَدَّتُهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ السَّرِي بِهِ بَيْسَنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْمِ وَ رَبُّمَا قَالَ السَّرِي بِهِ بَيْسَنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْمِ وَ رَبُّمَا قَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ فَى الْحَطِيْمِ وَ رَبُّمَا قَالَ السَّرِي بِهِ بَيْسَنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْمِ وَ رَبُّمَا قَالَ مَا يَعْنَى مِنْ ثِعُرَةٍ نَحْوِهِ إِلَى اللهِ هَذِهِ يَعْنِي مِنْ ثِعْرَةٍ نَحْوِهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ ثِعْرَةٍ نَحْوِهِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ

توجس بات سے انہا علیم السلام پر فضیلت ہے وہ بات کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ سب رسولوں کے تق میں تو ارشاد ہیہ کہ ہم نے جورسول بھی بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان کا بھیجا اس کے بعد پھر جس کوالقد تعالیٰ نے جا ہا گراہ کیا 'الخے۔ اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہے حق میں فرمایا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تو آپ کو جنات وانسان سب کے لیے رسول بنایا۔ لیے رسول بنا کہ بن صعصعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گرام ہے اس شب کا واقعہ جس میں آپ کو بیت مقد س اور آسانوں کی سیر کرائی گئی تھی اس طرح بیان فرمایا کہ میں خطیم میں لینا ہوا اور آسانوں کی سیر کرائی گئی تھی اس طرح بیان فرمایا کہ میں خطیم میں لینا ہوا تھا اور آب سانوں کی سیر کرائی گئی تھی اس طرح بیان فرمایا کہ میں خطیم میں لینا ہوا نے کر زبر ناف تک پھر اس نے میر نے قلب کو نکالا اور اس کے بعد ایک نے کہ ایک ورشتہ نے میر کے قلب کو نکالا اور اس کے بعد ایک تو کہ ہو ہویا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ پھر میر سے پیٹ کو آ ہوز میں نے زم سے دھویا اور اس کے بعد اس میں ایمان و حکمت ہو دیا پھر میر سے سامنے زم سے دھویا اور اس کے بعد اس میں ایمان و حکمت بھر دیا پھر میر سے سامنے زم سے دھویا اور اس کے بعد اس میں ایمان و حکمت بھر دیا پھر میر سے سامنے زم سے دھویا اور اس کے بعد اس میں ایمان و حکمت بھر دیا پھر میر سے سامنے ایک جانو رپیش کیا گیا جو نچر سے ذراجھوٹا اور گدھے سے ذرابر اسفید رنگ

(۱۲۰۲) \* معراج کے واقعہ پراہل قلم اورعلاء کبار کے اپنے مضامین مسلمانوں کے سامنے آ چکے ہیں کہان کے بعدا ب اس کی تفصیلات کی ضرورت باقی نہیں رہتی -

عافظ ابن تیمیہ نے یہاں چند ہا تیں تحریر فر مائی ہیں جو عام طور سے ہماری نظر سے نہیں گذریں اس لیے ہم اس اہم موضوع کوصر ف ان کی مخصر تنبیبات پرختم کرتے ہیں۔ عام لوگ تو کیا خاص لوگ بھی خال خال بیٹم رکھتے ہوں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکر ہیں پہلے صحیفوں میں بھی آچکا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر علامات میں اس کو بھی بطور ایک علامت کے شار کرایا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ موصوف لکھتے ہیں:

قال دانيال النبى: ايضًا سالت الله و تضرعت اليه ان يبين لى مايكون من بنى اسوائيل فذكر شانهم الى ان قال حتى ابعث نبيا من بنى اسمعيل الذى بشوت به هاجو فذكر صفاته الى ان قال اسرى به اتى و ارقيه من السماء الى سماء حتى يعلو قادنيه و اسلم عليه و اوحى اليه ثم ارده الى عبادى بالسر درد الغبطه تم سرد دانيال قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذه البشارة الى الآن عند اليهود و النصارى يقرؤ نهاو يقولون لم يظهر صاحبها بعد. (الحواب الصحيح ج ٤ ص ٣)

حضرت دانیال نبی نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی ہے دعا ما تھی کہ بی اسرائیل کا حال مجھے بیان فر مایئے تو اس نے ان کے لئے ....

کا تھا اس کو براق کہا جاتا ہے(اس کی رفتار کی حالت پیھی) کہ وہ اپنا قدم اس جگہ ڈالٹا تھا جہاں اس کی نظر پہنچی تھی مجھے اس پرسوار کیا گیا اور مجھے <u>لے</u> کر جبرئیل علیہ السلام اوپر چلے یہاں تک کہ جب اس دنیا کے آسان تک پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھلوایا ان سے دریادنت کیا گیا کون؟ انہوں نے جواب دیا میں ہوں جبرئیل- یو چھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا-محمد (صلی الله عليه وسلم ) بين - فرشتوں نے يو چھا كيان كومعراج ہوئى ہے؟ جرئيل عليه السلام نے فرمایا ہاں اس پر کہا گیا خوش آ مدید کیا مبارک تشریف آ وری ہے۔ بیہ کہد کر دروازه کھول دیا۔ جب میں درواز ہے نکل گیا کیاد بھتا ہوں کہ وہاں حضرت آ دم علیہ السلام ہیں- جبرئیل علیہ السلام نے فر مایا بیہ آپ کے والد ماجد آ دم ہیں ان کو سلام سیجے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا ، پھر فرمایا صالح فرزنداور نیک نبی خوش آ مدید مبارک ہو کھر مجھ کو لے کر جبرئیل اور اوپر چڑھے اور دوسرے آسان پر آئے دوسرے آسان پر پہنچ تو انھوں نے درواز ہ کھلوایا ان ے پوچھا کہ بیکون ہے؟ جرئیل نے کہا میں جرائیل ہوں کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہا مجم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں-ان سے پوچھا گیا کہان کومعراج ہوئی ہے؟ کہاں ہاں!اس کے بعد فرشتوں نے خوش آمدید کہااورتشریف آ وری پرمبارک بادپیش کی' پھر درواز ہ کھول دیا' چنانچہ جب میں اندر داخل ہوا تو

السراق يَضَعُ حَطُوهُ عِنْدَ اَقْعِلْى طَرُفِهِ فَسُحُمِلُتُ عَلَيُهِ فَانُطَلَقَ بِيُ جِبْرَثِيُلُ حَتَى آتَى السَّمَاءَ اللُّهُنِيَا فَاسْتَفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُوَئِيُلُ قِيْلَ وَ مَنُ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِيُلَ وَ قَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَوْحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الُسَسِجئى جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيُهَا ادَمُ قَسَالَ هَسَلَا ٱبُوكَ ادَمُ فَسَلَّمُ عَلَيْسِهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِ الْإِبْنِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمُّ صَعِدَ بِيُ حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هٰ ذَا قَسَالَ جِبُرَئِيْ لُ قِيْلُ وَ مَنُ مُعَكَ قَالَ مُسَحَمَّدٌ قِيْسُلَ وَ قَسَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَيَعُمَ الْمَجِئُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمًّا خَـلَصْتُ إِذَا يَحُىٰ وَ عِيُسْنِي وَ هُمَا ابُنَا خَالَةٍ قَىالَ هَٰذَا يَحُيُ وَ هَٰذَا عِيُسَى فَسَلَّمُ عَلَيُهِمَا فَسَلَّمُتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالًا مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ

للے ..... حالات بیان فر مادیے یہاں تک کے فر مایا کہ میں بنی اساعیل میں ایک بی اٹھاؤں گا جس کی بشارت میں نے ہاجرکودی
پھراس نبی کی صفات ذکر کیس یہاں تک کے فر مایا میں شب میں اس کو بلاؤں گا اور آسان در آسان سرکراتے ہوئے اس کواو پر
بلاؤں گا اور اس کوا پے قریب کر کے اس پرصلو قو اسلام بھیجوں گا اور اس کو بعد دانیال عاید السلام نے آپ کا پورا قصہ ذکر
بعد شادان و فرحال اپنے بندوں کے پاس اس کو پھر واپس کروں گا۔ اس کے بعد دانیال عاید السلام نے آپ کا پورا قصہ ذکر
فر مایا۔ یہ بشارت آج تک یہود کے ہاں چلی آتی ہے نصاری بھی اس کو پڑھتے ہیں گریہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق ابھی نہیں آیا۔
حافظ موصوف کی اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ قصہ اسراء دمعراج صرف اس امت میں متو اتر نہیں بلکہ اس کا تذکرہ پہلے انبیا علیم السلام
کے صحف میں بھی اس طریقہ پرموجود ہے اگر اس واقعہ کی حیثیت صرف اس کے بعدا کید دوسر موقعہ پر حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ:
میں ملنا چا ہے اور کیا اکتیں صحابہ کوتو اتر کے ساتھ اس کوروایت کرنا چا ہیں۔ اس کے بعدا کید دوسر موقعہ پر حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ:
میں ملنا چا ہے اور کیا اکتیں صحابہ کوتو اتر کے ساتھ اس کوروایت کرنا چا ہیں۔ اس کے بعدا کید دوسر موقعہ پر حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ:
میں ملنا چا ہے اور کیا اکتیں صحابہ کوتو اتراء میں مجد اقصی تک صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جتنے حصہ کے متعلق کفار
سے مقابلہ میں دیل قائم ہو حکی تھی وہ اتنا ہی حصد تھا اس کے بعد آپ کی آسانوں کی سے برکو کی دلیل اپس کی جاس کی جوان کو لکے ....

و النَّبِيّ الصَّالِحِ ثُمُّ صَعِدَ بِيُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّبِعَة فاسْتَفْتَحَ قِيْلِ مَنُ هَٰذَا قَالَ جِبُرَ ئِيُلُ وَ من مُعكَ قالَ مُحمَّدٌ قِيْلَ و قَدُ أُرْسِلَ الَّيْهِ قَالَ نَعْمُ قَيْلُ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَقَتَحَ فِلْمًا خَلَصْتُ إِذَا يُوْسُفُ قَالَ هَلَا يُوسُفُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمْ صبعد بعي حَتَى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةُ ف استفسح قِلِل من هذا قالَ جبرَ لِيُلُ قِيل وَ مَنُ مُعك قال مُحمَّدٌ قِيْلٍ وَ قَدُ أُرْسِلَ اِلَّيْهِ قال نَعْمُ قَيْل مَرْحِبًا بِهِ فَنِعُمِ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتَّحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيْسُ فَقَالَ هَذَا ادْرِيْسُ فسلُّمْ عليْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَدَّتُمَّ قال مرُحبًا باللاخ الصّالِح وَ النَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَ صَعِدَ بِي حَتَّى اتِي السَّمَاءَ الْحَامِسَةُ فَ الْمُتَفْتَحَ قِيلًا مَنْ هَلَا قَالَ جِبُرَ لِيُلَ قِيلًا وَ

وفعتهٔ ویکھا کەحضرت یچیٰ اورحضرت عیسیٰ علیہاالسلام تشریف فر ما بین مید دونوں خالہ زاد بھائی تھے حضرت جبرئیل نے بتایا یہ یکیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ حضرت عيسلي عليه السلام بين أتب ان دونو ل كوسلام سيجيئ ميں نے ان كوسلام كيا' دونو ل نے سلام کا جواب دیااس کے بعدانہوں نے میرااستقبال کرتے ہوئے فرمایا۔ مرحبامر حبا آئے برادرصالح-آئے نی صالح کھر حضرت جبریکل مجھے لے کر تبسرے آسان کی طرف بڑھے درواز و کھنوایا وہاں بھی بوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا گیا جبرئیل سوال ہوا' آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محد ملی اللہ علیہ وَ تلم یو چھا کیاان کومعراج ہوئی ہے؟ حضرت جبرئیل نے کہا جی ہاں! مرحبا مرحبا صدا آئی'اورخوش آمدید کہا گیا'اور درواز ہ کھول دیا آئے بڑھاتو دیکھا حضرت یوسف عابیه السلام تشریف فرمایی ٔ حضرت جبرئیل نے بتایا مید حضرت یوسف علیه السلام بین ان کوسلام سیجی میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا بھر انہوں نے مرحب بالاخ الصالح و النبي الصالح کے کے الفاظ سے فوش آ مديدكها كجرحصرت جرئيل عايدالسلام مجصے لےكركر چوتھ آسان كے باس يہنيے یو جھا گیا' کون ہیں؟ حضرت جبرئیل نے کہا میں جبرئیل ہوں' کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہامحد (سلی اللہ علیہ وسلم) ہیں' پوچھا گیا' کیا ان کومعراج ہو گی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! مرحبا مرحبا اورخوش آ مدید

للے .... ما آت کر سے - پھر جب بیت مقدس تک آپ کا سفر بحالت بیداری قابل تعلیم ہوجائے تو چونکہ یہ آیک ہی سفر تھا اس لیے اس کا دوسرا حصہ تو دبخو دشلیم کرنا پڑے گا' آیونکہ اگر آپ کی صدافت اس حصہ کے متعلق ثابت ہوجاتی ہے تو دوسرے حصہ کی تکذیب کی گوئی وجہ نہیں رہتی - تیجاں کی کا خیال میبھی ہے کہ اسراء صرف اسنے ہی حصہ کا نام معرات ہے مگراس بناء پر یہ سوال پھراپی جگہ باقی رہتا ہے کہ جب یہ دونوں سفرایک ہی سلہ کے تصفو جداگانہ دوسورتوں میں اس کے بیان فرمانے کا نکتہ کیا ہے - حافظ موصوف یہ بھی تصفیہ بین کہ سورہ اسراء میں گودوسرے حصہ کی تفصیل تہیں گی گریا شارہ صراحت کے ساتھ کردیا گیا ہے کہ اس سفر کا مقصد بلند بچھا ور میں اس کے بیان فرمادیا گیا ہے کہ اس سفر کا مقصد بلند بچھا ور میں اس کے بیان فرمادیا گیا ہے کہ اس سفر کا مقصد بلند بچھا ور میں اس کے بیان بین ہورہ اس میں اس سے سدرۃ اُسنی 'جنت ودوز نُ اور مین ایا تیا ہا اسان موا بی اسلی صورت پرد کیفنا تھا:

 کے الفاظ کے ساتھ استقبال ہوا' اور درواز ہ کھول دیا' میں اندر بڑھا تو حضرت ادریس علیه السلام کوموجود بایا انہوں نے بتایا کہ پیحضرت ادریس ہیں ان کوسلام سیجئے حضرت جبرئیل کے اس تعارف کے بعد میں نے سلام کیاانہوں نے چواب دیا' پھرحفرت اورلیں نے مسرحبسا مسوحبسا اخ حسالیع نہی صالع كهدكرا متقبال فرمايا پھر حصرت جرئيل مجھے لے كرہ گے بڑھے يانچويں آسان پر بینیے و ہاں سوال ہوا کون؟ کہا 'جرئیل ہوں' یو چھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا' محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یو چھا کیا ان کو معراج ہوئی ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں انہوں نے کہاخوش آمدید بہت خوب تشریف آوری ہوئی' میہ کر درواز ہ کھولا' میں اندر پہنچاتو حضرت ہارون نظر آئے-جبرئیل نے بتایا- پیچفزت ہارون علیہ السلام ہیں-ان کوسلام سیجئے میں نے سلام کیا' انہوں نے جواب دیا' پھر انہوں نے مبارک باد پیش کی پھریہاں ے مجھے لے کرحفزت جبرئیل حصے آسان پر پہنیے درواز ہ کھو لنے کی درخواست ک کو چھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جرئیل امین سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا محصلی اللہ علیہ وسلم بین بدِ جھا کیاان کومعراج کی دولت نصیب ہوئی ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں مرحبااورخوش آمدید کہااور دروازہ · كهول ديا مين اندر داخل مواتو و يكها حضرت موى عليه السلام تشريف فرمامين حضرت جرئيل في بتاياية حفرت موى من بي-سلام يجيئ من في سلام كيا أنهول في سلام كا جواب دیا انہوں نے بھی مجھے مبارک بادپیش کی۔ میں جب آ گے بردھا تو حضرت موی علیہ السلام رونے لگے ہو جھا گیا کیوں رورہے ہیں آپ نے فر مایا اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان جومیرے بعدمبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر حضرت جبرئیل مجھے لے کر اوپر چڑھے اور سانویں آسان پر بہنچے اور دروازہ کھو لئے کو کہا اپوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا

مَنُ مُعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَىالَ نَعَمُ قِيلً مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَـفُتِـحَ فَـلَـمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُوُنَ قَالَ هٰذَا هَارُوُنَ فَسَلُّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِ سَةَ فَ اسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنُ هٰذَا قَالَ جِبُرَيْيُل قِيلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّد قِيْلَ وَ قَدْ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيلٌ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَٰذَا مُوسَى فَسَلُّمُ عَلَيْسِهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ ثُمَّ قَالَ. مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزُتُ بَكِي قِيْلَ لَهُ مَا يُبُكِينُكَ قَالَ أَبُكِيُ لِلَانَّ غُلَامًا بُعِتَ بَعُدِى يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ ٱكُثَرَ مِمَّنُ يَذْخُلُهَا مِنُ أُمَّنِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرَ لِيُلُ قِيْلُ مَنُ هَاذَا قَالَ جِبُورَئِيْسُلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُسُلُ وَ قَدْ بُعِثُ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِينِيءُ جَاءَ فَلَمًّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبُرَاهِيْمُ أَبُوكَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْسِهِ فَوَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِيحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَيَّ

للى .... واخبر انه نعل ذلك ليريه من آياته و كان في اخباره بالمسرى ليريه من آياته بيان انه رأى من آياته ما لله و قد بين في السورة الاخرى و انه راى جبرئيل عليه السلام عند سدرة المنتهى عند هاجنة الماوى و انه راى برئيل عليه السورة المسرى. لانه للي ....

جرئیل امین کیو چھا آ بے کے ساتھ کون؟ انہوں نے جواب میں کہا محمصلی اللہ عليه وسلم 'بوجها كياان كومعراج موئى ہے- انہوں نے كہابال! مرحبا 'خوش آمديد جب میں آ گے بر ها-حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے- انہوں نے بتایا ب حضرت ابراہیم ہیں ان کوسلام سیجئے - میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا ا انہوں نے کہامرحبااے ابن صالح خوش آمدیداے نبی صالح ، پھرمیری طرف سدرۃ المنتہیٰ لایا گیا'میں نے دیکھا کہاس کے پھل مقام بجر کے مشکوں کے برابر تھے اور اس کے بے ہاتھی کے کانوں کے برابر ٔ حضرت جبرئیل نے بتایا کہ بیہ سدرة المنتهٰیٰ ہے وہاں مجھے جارنہریں نظر آئیں دواندر کی جانب اور دو باہر کی جانب میں نے جبرئیل سے یو چھابید ونوں نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو نهریں اندر جارہی ہیں' یہ جنت کی نہریں ہیں' اور جو ہا ہر کی جانب ہیں' یہ نیل و فرات ہیں پھرمیرے سامنے بیت المعور لایا گیا اس کے بعدمیرے یاس تین برتن لائے گئے ایک میں شراب تھی ووسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد میں نے دودھ والا برتن اٹھالیا 'جرئیل نے کہا کہ یہی فطرت ہے اور آپ اسی پر ہوں ے اور آ پ کی امت بھی' پھر مجھ پر ہردن بچاس نماز فرض کی تنئیں ملوبینتے ہوئے' میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گذرا- انہوں نے بوجھا کہ کیا تھم کیا تھیا؟ میں نے بتایا کہ ہردن بچاس وقتوں کی نماز کا حکم ملاہے انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت ہردن بچاس نماز اداکرنے میں قادرنہ ہوسکے گی خداکی شم آپ سے پہلے میں نےلوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ زور آز مائی کرچکا ہوں' آپ اینے رب کے پاس واپس ہوں اور تخفیف کی درخواست کریں میں بلٹ گیاتو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں معاف کردیں۔ میں جب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا' تو انہوں نے پھرولی ہی بات کی' چنانچے میں پھروالی ہوا' اورالله تعالی نے دس نمازیں اور معاف کردیں مگر جب پھرموی علیہ السلام کے یاں لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر پہلے جیسی بات فرمائی' اب میں پھر بلٹ کر

سِـدُرَةُ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا نَبُقُهَا مِثُلُ قِلَالِ هَجَرَ وَ إِذَا وَ رَقُهَا مِشُلَ اذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هَٰذَا سَدُرَة الُهُ نُتَهْبَى فَإِذَا اَرُبَعَةُ اَنُهَادِ نَهُوَان بَاطِنَان اَن قُـلُـتُ مَا هَـذَان يَاجِبُرَئِيُل قَالَ اما الباطنان فنهرات في الجنة و اما الظاهِرَ ان فَالنَّيُلُ وَ الْفُواَتُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَىَّ الْبَيْتِ الْمَعُمُوْدِ ثُمَّ ٱتِيْتُ بِانَاءٍ مِنُ خَمَرٍ وَ إِنَاءٍ مِّنُ لَبَنِ وَ إِنَا ءٍ مِّنُ عَسَلٍ فَانَحَذُت اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطُرَةُ ٱنْتَ عَلَيْهَا وَ أُمَّتُكَ ثُمَّ فَرِضَتُ عَلَىَّ الصَّلُوةُ خَـمْسِينُنَ صَلُوةً كُلُّ يَوُم فَرَجَعُتُ فَمَرَرُتُ عَـلْى مُوْسْى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتُ قُلُتُ أُمِرُتُ بِخَهُ مِينُنَ صَلُوةً كُلُّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتُكَ لَا تَسْتَطِيبُعُ خَـمُسِيبُنَ صَلَوةً كُلَّ يَوُمٍ وَ إِنَّىٰ وَ اللُّهُ قَدْ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَ عَالَجُتُ بَنِيى إِسُرَائِيُسلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارُجعُ اِلْي رَبُّكَ فَسَلُهُ السُّخُفِيُفَ لِلْمُتَكَ فَوَجَعُتُ مَوُضَعَ عَنْنَى عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُؤسلى فَقَسَالَ مِثْلَسَةُ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنَّىٰ عَشُرٌ أَفَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنَّىٰ عَشُرًا فَرَجَعُتُ اللَّي مُوسُى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنْيُ عَشُرًا فَرَجَعُتُ إِلَى مُوسِٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنَّىٰ عَشُرًا فَأُمِرُتُ بِعَشُو صَـلُوتٍ كُلُّ يَوُمِ فَرَجَعُتُ إِلَى مُوُسَى فَقَالَ

للى .... امكنه ان يقيم عليه بوهانا. (الحواب الصحيح ج ٤ ص ١٦٠) ٣ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا آسانوں پر جانا تواتر كے ساتھ حديثوں سے ثابت ہے اور قر آن كريم نے بھى اس كا ذكر قر مايا ہے چنانچہ ایک ورت میں مسجد اقصلی تک اس كا ذكر ہے اور دوسرى سورت میں آسانوں كے سفر كا ذكر ہے۔ قر آن كريم للے ....

مِشُلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرُتُ بِنِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ مِومُ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتُ فَعُلْتُ أُمِرُت بِنَحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ فَلُتُ أُمِرُت بِنَحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اللَّهُ المَّذَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ بِعَمْ وَ إِنَّ يَعَمَّ طِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَعُومٍ وَ إِنَّ يَ قَدُ جَسِرَّ بُسَتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَ يَعُومٍ وَ إِنِّ يَ يُعَلِيكُ إِسُوائِيلَ اَشَدَّ النَّاعِ اللَّهُ عَلِيجَةٍ فَارُجِعِ عَالَجُتُ بَيْنُ إِسُوائِيلَ اَشَدُّ الْمُعَالِحَةِ فَارُجِعِ عَالَحُتُ بَيْنُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ خَفِيْفَ لِلْاَمِّتِكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ خَفِيْفَ لِلْاَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ خَفِيْفَ لِلْاَتِكِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ

گیا اوراللہ تعالی نے اس دفعہ بھی وس نمازیں معاف کردیں لوٹ کر جب موئی علیہ انسلام کے پاس آیا اب کی مرتبہ پھرانہوں نے وہی بات دہرائی 'چنانچے پھر واپس گیا 'چنانچے باخچ نمازوں کا روزانہ تھم دیا گیا - حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کو اس پانچے وقت کے نباہنے کی بھی استطاعت نہ ہوگ۔ چنانچے بیس آپ کی امت کو اس پانچے وقت کے نباہنے کی بھی استطاعت نہ ہوگ۔ چنانچے بیس آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے معاملہ میں کافی محنت اٹھا چکا ہوں البذا بھر آپ اپ سے بربا کو البذا بھر آپ اپ سے بربا بار بار میں کافی محنت اٹھا چکا ہوں البذا بھر آپ اپ سے درخواست کریں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس نے بار بار ایس سے درخواست کی اب مزید جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لہذا میں اب ایپ درب سے درخواست کی اب مزید جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لہذا میں اب ایک منادی نے آ واز دی اب میں اپنا آخری تھم جاری کر چکا اور اپنے بندوں پر ایک منادی نے آ واز دی اب میں اپنا آخری تھم جاری کر چکا اور اپنے بندوں پر ایک منادی نے آ واز دی اب میں اپنا آخری تھم جاری کر چکا اور اپنے بندوں پر جخفیف کرنی تھی کرنی تھی کر چکا۔ (متفق علیہ)

(متفق عليه)

(اعلم ان الاسراء و رد مطولا و مختصرا من حليث انس و ابى بن كعب و بريدة و جابر بن عبدالله و حليفة بن اليمان و سمرة بن جندب و سهل بن سعد و شداد بن اوس و صهيب و ابن عباس و ابن عمرو ابن مسعود و عبدالله بن اسعد بن زرارة و عبدالرحمن بن قرط و على بن ابى طالب و عمر بن الخطاب و مالك بن صعصعة و ابى امامة و ابى ايوب الانصارى و ابى هريرة وعائشة و ابى الحمراء و ابى ذر و ابى سعيد الخدرى و ابى سفيان بن حرب و ابى ليلى الانصارى و ابى هريرة وعائشة و اسماء بنتى ابى بكر و ام هانى و ام سلمة رضى الله عنهم كذافى الخصائص الكبرى ج ١ ص ١٥٢ و قال فى الشقاو ذهب اسماء بنتى ابى بكر و ام هانى و ام سلمة رضى الله عنهم كذافى الخصائص الكبرى ج ١ ص ١٥٢ و قال فى الشقاو ذهب انس و حذيفة و عمر و ابى هريرة و مالك بن صعصعة و ابى حبة البدرى و ابن مسعود رضى الله عنهم اجمعين و من النس و حذيفة و عمر و ابى هريرة و مالك بن صعصعة و ابى حبة البدرى و ابن مسعود رضى الله عنهم اجمعين و من التابعين النصرى و ابراهيم النحى و ابن شهاب و ابى زيد و الحسن البصرى و ابراهيم النحى و مسروق و مجاهد و عكرمة و ابن جريج رضى الله تعالى عنهم و جماعة عظيمة من المسلمين و هو قول اكثر المتأخرين من الفقهاء و المحدثين و المتكلمين و المفسرين)

للى .... نے خوداس كى تصریح كروى ہے كہ بيت مقدس تك آپ كاسفراس ليے تھا كرآئدہ آپ كوا پنى خاص نشانياں دكھانى مطلوب تعين اس سے صاف ظاہر ہے كہ وہ دنشانياں الى ہونى چائيں جن كوعام انسانوں نے ندد يكھاہو۔ پھر دوسرى سورت ميں خودان كى تفصيل فر مادى گئى كدان آيات ميں سدرة المنتئى اوراس كے پاس بى جرئيل عليه السلام كواصل صورت ميں ديكھنا ہواور وہيں جنت المادئ بھى ہواور قرآن كريم نے بھى يہ تصریح كى ہے كہ آپ نے اللہ تعالى كى برى برى نشانيوں كو آئى كھوں سے ديكھا المبت سورہ اسرى ميں بيت مقدس تك كاسفر صرف اس ليے ذكر كيا ہے كہ قالفوں پرائے ہى حصہ كے متعلق جمت قائم كى جا سے تھى۔ البت سورہ اسرى ميں بيت مقدس تك كاسفر صرف اس ليے ذكر كيا ہے كہ قالفوں پرائے ہى حصہ كے متعلق جمت قائم كى جا سے تھى۔

# ابوالبشرسيدنا آدم عليه الصلؤة والسلام اول نبي الله في الارض

حضرت آدم علیہ السلام کے معاملہ میں جوافقلا فات قابل ذکر ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جس جنت میں ان کو سکونت کا حکم دیا گیا تھا وہ جنت خلد یعنی بہشت ہریں تھی یا اس زمین پرکوئی باغ تھا۔ اس میں جمہور کا پہلا قول قرار دیا ہے۔ سی حدیثوں سے یہی تا ہت ہوتا ہے کہ جنت سے خلد ہریں ہی مراد ہے۔ چنا نچر آدم علیہ السلام اورموئی علیہ السلام کے مناظرہ میں موئی علیہ السلام کے میڈری ہی فود حضرت آدم علیہ السلام کا بیان علیہ السلام نے بیٹر مایا ہے کہ آپ نے اپنی ذریت کو جنت سے نکلوایا۔ اور حدیث شفاعت میں خود حضرت آدم علیہ السلام کا بیان بھی ہے کہ میری ہی وجہ سے تم خلد ہریں سے نکلے میں اس کے لئے آج شفاعت کیے کروں۔ قرآن کریم کی آیت وَ لَسُکُ خُمْ فِسی الْارْضِ مُسْتَ قَدِّ وَ مَنَاعُ اللّٰی جین سے بہی معلوم ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ ان جسے صرت کا ورضیح دلائل کے باوجود یہاں حافظ ابن تیمیہ بیسے محض کا ربحان پھر معزلہ کے قول کی طرف ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب اللہوات)

دوسرااختلاف ان کے موضع ہبوط کے متعلق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فریاتے ہیں کہ وہ وحنان تھا جو مکہ کمر مداور طاکف کے درمیان کوئی مقام ہے۔ حسن سے روایت ہے کہ آ دم علیہ السلام کے کل ہبوط ہند' حواء کا ہبوط جدہ' ابلیس کا دستمیسان (بھرہ کے قریب ایک جگہ ہے) اور سانپ اصبہان تھا۔ آ دم علیہ السلام کے کل ہبوط کے متعلق سدی کی روایت بھی بہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان میہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا ہبوط کو وصفا پر اور حضرت حواء علیہا السلام کا کوہ مروہ پر ہوا تھا۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام تمام صنعتوں کی تعلیم دے کرزمین پراتارے گئے تھے۔ حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بنیا اور حضرت حواء علیہا السلام کو کاتنے کی تعلیم وی تھی۔ آ دم علیہ السلام نے جبرئیل علیہ السلام کے لئے ایک کرتی (قیص) اورایک اور تھنی تیاری تھی اوران کی پہلی پوشش اون کی تھی۔ نے اپنے لئے جبداور حواء علیہا السلام کے لئے ایک کرتی (قیص) اورایک اور تھنی تیاری تھی اوران کی پہلی پوشش اون کی تھی۔ (البدایہ جاص ۹۲)

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کے علاوہ سب بے ریش ہوں گئے صرف ان کے ۔ ڈاڑھی ہوگی' اس طرح سب اپنے ناموں کے ساتھ بکارے جا کیں گے اور بیکنیت کے ساتھ ان کی کنیت ابومحمہ ہوگی۔ (البدابیج اص ۹۷)

ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ کعبۃ اللہ کے پہلے بانی یہی تھے۔ ان کو تھم دیا گیا تھا کہ عرش اللہ کے محافہ میں

۔ زمین پروہ بیت اللہ کی تغییر کریں اور جس طرح انہوں نے مسلائے تا اللہ کوعرش الہی کا طواف کرتے ویکھا ہے اس طرح خوداس کا طواف کریں۔ (البدامیرج اص ۹۶)

حضرت آدم علیہ السلام کے موضع وفن کے متعلق مشہور تول ہیہ ہے کہ ہند میں جس جگہ ان کا ہبوط ہوا تھا ای جگہ کی پہاڑ کے قریب ان کا مدفن مبارک ہے۔ کی کا خیال ہے کہ مکہ مرمہ میں جبل ابونتیس مشہور پہاڑ میں آپ مدفون ہیں کوئی کہتا ہے بیتہ مقدی میں ان ہر دواصل انسانی کے مزارات ہیں۔ حافظ ابن کثیر ہے اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہا یہ میں ان تمام اختلافات کوذکر کیا ہے انہوں نے یہ بھی تقل کی ہے کہ حضرت حواء کے ہمیشہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک ہی حمل سے پیدا ہوتے ہے اور ان دونوں کے درمیان شادی کی رسم ممنوع قرار دی گئی تھی۔ تھم بیتھا کہ ایک حمل کالڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کی جائیل و قائیل کوئل کے دوسرے ہائیل والی کے جواشعار قائیل کوئل کے حصہ میں قبل کا ایک سبب یہ بھی ہوگیا تھا۔ اہل تاریخ وسیر نے ہائیل کوئل پر حضرت آدم علیہ السلام کے جواشعار قائیل کے بین حافظ ابن کثیر نے اس میں کلام کیا ہے اور اس کی بیتا ویل کی ہے کہ بظا ہر بیان کے در دوغم کی کی اور محض نے تر جمانی کی ہے۔

یہاں امام ترندی نے باسنادحسن عن سمرۃ ایک حدیث نکل کی ہے کہ حضرت حواء کے کوئی اولا دزندہ نہ رہتی تھی شیطان نے آ کران کو بہکایا کہ اس مرتبہ جولڑ کا پیدا ہوتو اس کا نام عبدالحارث رکھ دیناوہ زندہ رہے گا۔انہوں نے شیطان کے کہنے پراس بچہ کا نام عبدالحارث ہی رکھ دیا تھا۔

حافظ ابن کیرفر ماتے ہیں کہ اس صدیث کے مرفوع ہوئے میں کلام ہے ظاہر ہے کہ یہ موقو ف ہے یعن صحابی کا قول ہے اور صحابہ نے جس طرح بعض اسرائیلیات روایت فرمائی ہیں ہے بھی اسرائیلیات ہی کی روایت معلوم ہوتی ہے۔ اس پر قرینہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کومنظور بیتھا کہ اصل بشری کے اس جوڑے ہے تمام نسل انسانی کو پھیلا کے تو یہ کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ حضرت حواء کی کوئی اولا وہی زندہ نہ رہتی ۔ پھر بید کہ جس آیت کی شرح میں حضرت حسن سے بیر وایت نقل کی گئی ہے خود حضرت حسن سے حواء کی کوئی اولا وہی زندہ نہ رہتی ۔ پھر بید کہ جس آیت کی شرح میں حضرت حسن سے بیر وایت نقل کی گئی ہے خود حضرت حسن سے اس کی دوسری تفییر موجود ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس می وہ خود ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس مرفوع تفییر موجود ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس مرفوع تفییر کے خلاف کوئی اور دوسری تفییر اختیار فرماتے ۔ (البدیة جاص ۹۹)

شارحین نے صدیث ندکور کی اور تو جیہات بھی ذکر فر مائی ہیں و داپنے محل میں دیکھ لی جائیں۔

حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دہیں سلسلہ نسب حضرت شیث علیہ السلام سے چلا ہے۔شیث کے معنی بہتہ اللہ ہیں یعنی عطاء اللی - چونکہ ان کی ولا دت ہائیل کے مقتول ہونے کے بعد ہوئی تھی اس لئے ان کا نام شیث رکھا گیا تھا محمہ بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قرب وفات میں حضرت شیث علیہ السلام کو چند ہا توں کی تعلیم دی تھی اور شب و روز کی ساعتیں اور ہر ساعت کی خاص عبادت کی تعلیم بھی دی تھی اور بعد میں طوفان آنے کی اطلاع بھی فرمائی مقی - (البدایة والنہ ایة ناص ۱۹۸)

(١٢٠٣) سَسِمِعُتُ أَبَا أَمَامَةَ أَنَّ رُجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَبِيٌّ كَانَ ادَمَ قَالَ نَعَمُ مُكَلَّمٌ قَالَ فَكُمُ كَانَ بَيُنَهُ وَ بَيُنَ نُـوُح قَالَ عَشُوَةُ قُرُونِ . (رواه ابس حبان في صحيحه قال ابن كثير في البداية و النهاية ج ١ ص ١٠٢ عـلني شرط مسلم و لم يخرجه.

(۱۲۰۳) راوی کہتا ہے میں نے ابوامامہ سے خود سنا ہے کہ ایک مخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے دریا فت کیا۔ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا آ وم علیہ السلام نبی منتھ؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جی ہاں نبی منتھ اور ا یسے نبی تھے جواس کی شرف ہم کلامی ہے مشرف تھے۔ پھراس نے پوچھا احچھا ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ گذرا ہے-فرمایا دس قرن - (این حبان)

الصحيح غير احمد بن خليد و هو ثقة و في الدر المنثور عشرة اباء مكان و رواه البطبيرانيي قال الهيثمي و رحاله رحال عشرة قرون ج ١ ص٥٣ )

(ہم ۱۲۰) ابو ذررضی التد تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ صلیٰ

(١٢٠٣) عَنُ اَبِيُ ذَرٌّ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (۱۲۰۳) \* حافظ ابن كثير نے بروايت بخارى ابن عباس معنقل كيا ہے كەحفرت آدم اور حفرت نوح عليها السلام كے درميان دس قرن

کی مدت گذری ہے جن میں سب لوگ اسلام ہی پر تھے ان کے بعد جب بت پرتی اور گمراہیوں کاظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے ليے حضرت نوح عليه الملام كومبعوث فر مايا ہے- اس لحاظ سے ان كوسب سے پہلارسول كہاجاتا ہے- اس لحاظ سے جن مؤرخين نے لكھا ہے کہ قابیل اور اس کی اولا دینے آتش پرسی شروع کر دی تھی' ہی قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ ابن عباس کی روایت اس کی تر دیدکر تی ہے۔ حدیث ند کور میں قرون کا لفظ مبہم ہے۔ لغت میں'' قرن'' کا اطلاق سوسال کی مدت پر بھی آتا ہے اور لوگوں کے ایک طبقہ میں بھی آتا ہے پہلے معنی کے لخاظ ہے دس قرن ایک ہزار سال کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کے لخاظ سے یہ مدت بزاروں سال کی ہوگی کیونکیہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں عمریں بہت طویل ہوا کرتی ہیں اس لحاظ ہے ایک طبقہ کے گذر نے کے لیے ہی بہت طویل مدت در کار ہوگی پھر اس نسبت ہے دس قرن کا نداز ہ کرلینا عاہیے(البدایۃ ج اص۱۰۲) درمنٹو رمیں دس قرون کی بجائے دس پشتوں کالفظ ہے۔ (۱۲۰۷) \* حضرت آ دم علیہالسلام کی پیدائش حسب بیان قر آ ن شریف صرف حق تعالیٰ کے ایک تکوینی ارادہ کے ماتحت ہو کی تھی یہاں سئلہ ارتقاء سے متاثر ہوکر قرآن کریم کی تاویل کرنی ظلم عظیم ہے اس مسئلہ کے متعلق اسلام کے تفصیلی بیانات اور مسئلہ ارتقاء پر غائر نظر کرنے کے بعد کوئی اجتماع کی صورت باقی نہیں رہتی ہے سعی خام صرف ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے یا تو مسکدارتقاء کے اطراف و جوانب کو کھوظ نہیں رکھایا قرآن کریم میں بے جاتا ویل کی اہمیت نہیں مجھی فلسفہ قدیم کے افلاک تسعہ اور عقول عشر ہ کو بھلا اسلامی افلاک سبعہ اور مسلائے اللہ ہے کیا مناسبت مگریہاں بھی بے جوڑتطیق کی کوشش کی گئی تھی اور اب مرکز حیات بعنی اسلامی روح اور پروٹو بلازم کے مابین تطبیق کی کوشش کی جار ہی ہے۔و ہجمی خلاف واقع تفااور میجمی خلاف واقع ہے۔اور میسب پچھیمرعوبیت کے نتائج ہیں پہلے فلسفہ قندیم ہے دنیا متاثر تھی اوراب فلٹنہ جدید سے مرعوب ہے-

عربی زبان میں آج کل اس کو'' بروتو بلاسا'' کہا جاتا ہے۔ ہمارے علم میں قرآنی تغییر میں اس کوسب سے پہلے واخل کرنے والے تغییر المنار کے مؤلف ہیں۔ دیکھوتفسیر المنارص ۱۳۶۰ج ۳۰-ان کے بعد پھران کے اتباع میں دوسر بے لوگوں نے اس لفظ کو جا بجااستعال کیا ہے۔ ہم اس موقعہ برصرف اتناعرض کرتے ہیں کہ جولوگ ہروٹو پلازم کے قائل ہیں و واس حیات کومض ایک مادی حیات قرار تللے ....

كَسَمُ الانْبِيَاءُ مِأْتُه اَلْفٍ وَ اَرْبَعَةٌ وَ عِشُوُونَ اَلْفًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمُ الرُسُلُ مِنْهُمُ قَالَ ثَلاثَمِائَةٍ وَ ثَلاثَةَ عَشْرَ جَمَّ غَفِيرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ

الله عليه وسلم كل انبياء عليهم السلام كى تعداد كتنى تقى؟ فر مايا ايك لا كه چو بيس بزار ميں سنے عرض كى ان ميں رسول كتنے تھے؟ فر مايا تين سوتيرہ كا بہت بڑا گروہ تقا- ميں عرض كى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميں سب سے پہلا رسول كون تقا؟ فر مايا آ دم عليه السلام ميں نے عرض كى يا رسول الله كياوہ بنى مرسل كون تقا؟ فر مايا آ دم عليه السلام ميں نے عرض كى يا رسول الله كياوہ بنى مرسل

للے ..... دیتے ہیں ان کے نز دیک انسانی حیات وموت کی حقیقت ٹھیک اس طرح ہے جس طرح پر کہ نبا تات کی حیات وموت کی'ان میں نشو ونما کی استعداد پیدا ہونے کا نام حیات ہے اور اس استعداد پیدا ہونے کا نام حیات ہے اور اس استعداد کے نقد ان کا نام موت - آپ کے نز ویک حیات وموت کا تمام تعلق عالم غیب سے وابستہ ہے - روح ایک غیبی حقیقت ہے اس کے نفخ سے انسانی حیات پیدا ہوتی ہے' پھر اس غیبی حقیقت کے نکل جانے کوموت سے تعبیر کیا جاتا ہے'و ونہیں جو کسی شاعر نے کہا ہے :

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور تر تیب موت کیا ہے ان اجزاء کاپریشاں ہونا

اب سوچئے کہ پروٹو بلازم کاصرف نام لے کرکرآپان دوراستوں میں کوئی اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔خوب یادر کھئے اگرآپ ایک لاکھ باربھی پروٹو بلازم کا اقرار کرلیں اورانسوں سے کہ اس کوقر آن کریم کی تغییر بھی بنا ڈالیں جب بھی وہ قوم روح کے اس تخیل سے جوآپ کے ذہن میں ہے آپ سے برابر بدکتی رہے گی۔ لَئُ تَسُوْصَلٰی عَنْکُ الْیَهُو کُو وَ کَلا النّصَادِی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلْاَتَهُمُ ، اس لیے اس خیال خام اور سے اور سے اور سے مابین مطابقت پیدا کرنے کی اور سے کا ایک مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں اور بے دجہ بحث کرکر کے اسلامی بیانات اور تحقیقات عصر سے کے مابین مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ اس کی تاریخ کی اس تحریف کا ہم کوئی بھی نہیں ہے۔

ہاں بیبھی ضروری ہے کہ شریعت سلام نے چونکہ محالات کے تسلیم کرنے کا بوجھ ہم پر کہیں نہیں ڈالا اس لیے اگر واقعہ میں کوئی ہات ایسی موجو د ہو جو اسلامی عقل کے چونکہ محال بھی جائے تو اس جگہ بے شک تا ویل نہ کرنا جمود ہوگا۔ ہم نہ اس آزادی کے جامی ہیں نہ اس جمود کے قائل۔ امام رازی نے اپنے غذاق کے مطابق اپنی تفییر میں دوجگہ اس غدموم مسئلہ کو چھیڑا ہے اور لکھا ہے کہ انسانوں کی بیر کشرت عقلی لحاظ ہے کیا نسان پر جاکر ختم ہونی چا ہے۔ لاہد من انتہاء الناس الی انسان۔ (تفییر کبیرج ساص ۸۵ مرم وج ۵ مص ۲۷۵)

خلاصہ یہ کقر آن کریم کی تعلیم کی بناء برنس انسانی کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے بوئی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ان کے وجود کوایک اساس مانا جاتا ہے ای بنا پران کو ابوالبشر کا لقب عنایت ہوا ہے بھر یہ لقب اتنام شہور کیا گیا ہے کہ اکثر مقامات میں حضرت آدم علیہ السلام کو ای لقب کے ساتھ یا دفر مایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس دور میں صرف ایک انسان نیست ہی نیست ہوا ہو۔ ابھی قوم اور شریعت کا پیت تک نہ ہواس کورسول اور نمی کے لفظ سے کیسے یا دکیا جا سکتا تھا۔ با وجود یکہ وہ خدا تعالیٰ سے نبیوں کی طرح ہمکام مجمی تھا لیکن اس کا نقش حیات جتنا کہ بحثیت ابوۃ قابل بیان تھا اتنا بہ حیثیت رسالت نہ تھا۔ انسانی پیدائش کے بعد جوا ہم تر مسلم سنے آتا ہے وہ انسانی معاشیات کا تھا کہ یک تھا کہ ویک اور میں خدا اور اس میں خدا اور اس کی خدا اور اس کی خدا اور اس کی کوئی تفریق کوئی تفریق کا کئی بی نہ تھا۔ اولا دے کا نوں میں خدا اور اس کی تو حید کے سواء کوئی دوسری آواز بی نہیں پڑی تھی گویا اس وقت عقائد کی امتام وہ تھا جو فطری خصائی کا ہوسکتا ہے اس کے با وجود جب کہیں صف انبیاء علیم السلام بچھی ہے تو اس میں حضر ہے آدم علیہ السلام کا ذکر ضرور آگیا ہے اور رسولوں بی کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھو شب معراج میں آنسانی میں اندعایہ وسلم کی موجود گی میں جب آسانوں پر انبیاء علیم السلام کا اجتماع کیا گیا حالا تکہ حسب بیان احادیث یہ لاہ .....

٠,١٨

اِ نَبِی صحی فرمایا جی ہاں القد تعالیٰ نے ان کواپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا تھا' نَحَ فِیْهِ کِھران میں اپنی خاص روح کچونکی اور اپنے سامنے ان کو ہر طرح سے لیس کر بان فی دیا تھا-

#### (ابن حبان)

(۱۲۰۵) حضرت انس ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب جنت میں حضرت آ دم کا کالبد تیار کرلیا تو جب تک اس کومنظور تھا ای صورت پر اس کور کھا۔ اس درمیان میں اہلیس اس کے گرد كَانَ اَوَّلُهُمْ قَالَ ادَمُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِي كَانَ اَوَّلُهُمْ قَالَ ادَمُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيدِهِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مُسُلُ قَالَ نَعَمُ خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنُ رُّوجِهِ ثُمَّ سَوَّاهُ قُبُلا . (رواه ابن حبان في صحيحه كذافي البداية و الهاية ص ٩٧) صحيحه كذافي البداية و الهاية ص ٩٧) عَنُ اَنْسِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ ادَمَ فِي الْجَنَّةِ تَوَكَدُهُ فَجَعَلَ إِبُلِيسُ تَوَكَهُ فَجَعَلَ إِبُلِيسُ تَوَكَهُ فَجَعَلَ إِبُلِيسُ

لاہے .... اجتماع بہت ہی محدود پیانہ پر تھالیکن اس پر بھی حضرت آ دم علیہ السلام و ہاں موجود نظر آتے ہیں محشر میں جہاں رسولوں کے سواء کسی کو اب کشائی کی مجال نہ ہوگی اہل محشر کی نظریں جب شفاعت کے لیے رسولوں کی طرف اٹھیں گی تو سب سے پہلے حضرت آ وم علیہ السلام کی طرف اس طرح اٹھیں گی گویاان کی رسالت انسانی فطرت میں مرکوزتھی پھر جب حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف نظر کی جاتی ہے توان کا جواب بھی و ہاں مھیک ای انداز کانظر آتا ہے جودوسرے انبیاء میہم السلام کا ہے۔ گویا خود وہ بھی اینے نفس کواس سلسلہ کی ایک کڑی سمجھتے ہیں کیکن پیر حقیقت کتنی ظاہر ہے کہ جوسار ہےانسانوں کی بنیا دکھہر چکا ہو'اس کے لقب کے لیے دنیاو آخرت میں ابوالبشر ہے بڑھ کراورکون سالقب ہوسکتا تھا-حیرت ہوتی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی نبوت ایسے دور میں زیر بحث آ گئی ہے جس میں کرش جی کی نبوت قرین قیاس مجھی جار ہی ہے۔ اہل قلم جا ہے ہیں کہ بچ بچ کر جس طرح ممکن ہوکرشن کی نبوت کاعقید واس طرح د ماغوں میں اتار دیں کہ کسی خلاف کے مکراؤ کا اندیشہ بھی نہ ہواوران کی نبوت بھی ثابت ہو جائے -ادھرتو بیفراخ حوصلگی ادھریے تگی کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق اس طرح شبہات سامنے لاتے ہیں کدان پر کوئی گرفت بھی نہ ہوسکےاورایک نبی کی نبوت کاعقید ہ ذہنوں سے اگرنگل نہ سکے تو کم از کم اس میں شبہات تو ضرور پیدا ہو جا کیں۔ ہمیں یہاں سی فر دکی نبوت وعدم نبوت کی تحقیق کرنی منظور نبیں ہے بلکہ انسانی جدت پیندی کا نوحہ کرنا ہے اور اس پر اہمیت سے تنبیه کرنی ہے کہ نبوت کوئی ایبا مقام نہیں جو محض حسن ظنی کی بناء پر کسی کے حق میں تجویز کر دیا جائے یہاں احتیاط کا قدم بس میہ ہے کہ جن رسولوں کے نام ہم کو بتائے جا چکے ہیں ان پرتو خاص ایمان رکھا جائے اور ان کے سواءخصوصی انتخاص کے متعلق نہ اس جانب کسی رجحان کا ا ظہار کیا جائے نداس جانب- دوم یہ بھی تنبیضروری ہے کہ صرف کسی انسان کی خداتر سی اس کی نبوت کا ثبوت نہیں ہے کہاس کے حق میں نبوت کی حسن ظنی بھی پیدا کر لی جائے -امم سابقہ میں کتنے ہی انسان گذرے ہیں جن کے معتقدین نے نبص حدیث ان کی قبروں کوعبادت گاہیں بنالیا ہے گران کے حق میں رسالت کا بے دلیل کوئی گمان بھی نہیں کیا جاسکتا -سوم یہ بات بھی قابل فراموثی نہیں ہے کہا گر دین کے عام مسلمات جومتقد مین علاء حق کے نز دیکے محقق اور مختار ہیں کسی بین اور بدیبی ثبوت کے بغیر غیر معتند قرار دے دیئے جا کیں تو پھر شاید اسلام از اؤل تا آخر بدلا جاسکتا ہے۔ وین محمدی صرف کتابوں ہے حاصل نہیں ہوااس کے پچھ بدیہی مسلمات ہیں جوتو ارث سے ثابت ہیں اس مقام پر لفظی د لاکل کے ساتھ تو ارث کا خیال رکھنا بھی لا زم ہے فیصلہ صرف لفظی بحث سے کروینا عجلت پیندی مذموم اور جدت طرازی ہے۔ (۱۲۰۵) \* اس حدیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ آ دم علیہ السلام کی صورت خلد بریں میں ہی بنائی گئی تھی۔ اگر جنت سے مراود نیا کا کوئی باغ ہوتا تو پیکوئی اتنی اہم بات نہ تھی جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا پھر جب و ہیں ان کی صورت بنی تو یقیناً و ہیں ان کی سکونت بھی تللے ....

يَطُوُكَ بِهِ يَنُطُّرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَاهُ آجَوُفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلُقٌ لَايَتَمَا لَكُ.

(رواه مسلم)

(۱۲۰۲) عَنُ آبِی هُویُوةَ عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَیَنْتَهِینَّ اَقُوامٌ یَفُتَخِرُونَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَیَنْتَهِینَّ اَقُوامٌ یَفُتَخِرُونَ بِابَائِهِمُ الَّذِینَ مَاتُوا اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنُ جَهَنَّمَ اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اَوْ لَیَکُونَنَّ اَهُونَ عَلَی اللّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اَوْ لَیَکُونَنَّ اَهُونَ عَلَی اللّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اَوْ لَیَکُونَنَّ اَهُونَ عَلَی اللّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اَوْ لَیکُونَنَّ اَهُونَ عَلَی اللّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اَوْ لَیکُونَنَّ اَهُونَ عَلَی اللّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اَوْ لَیکُونَنَّ اَهُونَ عَلَی اللّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اللّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِی اللّهِ مِنَ الْحَمْ وَ ادْمُ مِنُ اللّهِ مِنَ الْحَمْ وَ ادْمُ مِنُ اللّهِ مِنْ الْحَدِاءَ بِانْفِهِ کُلُّهُمْ بَنُو ادْمَ وَ ادْمُ مِنْ الْحَدِاءَ بِالْفِهِ کُلُهُمْ بَنُو ادْمَ وَ ادْمُ مِنْ اللّهِ مِنْ الْحَدِی اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ ال

(١٢٠٧) عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوُمٍ طَلَعَتُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُهُمَةِ فِيْهِ خُلِقَ ادَمُ وَ فِيْهِ الشَّمْسُ لَهُ عَلَيْهِ أَخُرِجَ مِنْهَا. ادْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيْهِ أُخُرِجَ مِنْهَا.

(رواه مسلم وفي الصحيح وفيه تقوم الساعة)

چکرلگا تا اور دیکھتا کہ یہ یہ پہنی مخلوق ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ تو اندر سے کھوکھلی ہے ( ٹھوس نہیں ہے ) توسمجھ لیا کہ یقینا بیا ایس مخلوق بنائی گئی ہے جو اپنے نفس پر قابونہیں رکھ سکے گی۔ (مسلم شریف)

(۱۲۰۲) ابو ہر یر السول الشعلی الشعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آب نے تغییہ کے لہجہ میں فر مایا - یا تو یہ لوگ جوا ہے ان مردہ باپ دادوں پر جومر کر جہنم میں کوئلہ ہو چکے ہیں فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالی کے زد کی وہ پاخانہ کے اس کیڑے ہے۔ بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہوں گے جو نجاست کو اپنی ناک ہے ہٹا ہٹا کر کھیکتا ہے سب آ دم ہی کی اولا د ہیں اور آدم کی پیدائش مٹی ہے ہوئی ہے۔ (پھر فخر کس بات کا) (تر نہی وابوداؤد)

(۱۲۰۷) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی ابقہ علیہ وسلم نے فر مایاسب سے مبارک دن جس میں آفاب طلوع کرتا ہے جمعہ کا دن ہے اس دن، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن جنت میں داخل ہوئے اس دن جنت میں داخل ہوئے اور آیا دن جنت میں داخل ہوئے اور آیا مت بھی اس دن آئے گا۔ ہوئے اور آیا مت بھی اس دن آئے گا۔ مسلم شریف)

للے ..... ہوگا اورای وقت جنت کوآ دم علیہ السلام کی وراشت کہنا بھی صحیح ہوسکتا ہے۔ قرآن کریم کی کسی ایک آیت ہے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دنیا کا باغ تھا۔ آدم علیہ السلام کی سرگزشت مختلف مقامات میں ذکر کی گئی ہے مگر کسی ایک مقام پر بھی اس کی طرف اشار ہنیں کیا گیا۔ آج بھی بہت سے انسان باغوں میں رہتے ہیں اس لیے بیکوئی اتنی اہم بات نہیں جس کا قرآن کریم بار باراس انداز ہے ذکر فرمائے گویا وہ ان پر قدرت کی طرف ہے بہت بڑا انعام تھا۔ اور معصیت کے بعد پھر اس سے نکلنا کوئی بہت بڑی محرومی تھی جو ہمیشہ قابل یادگارتھی۔

يَا بَئِسَى ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ اَخُوَجَ اَبُويُكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ. (الاعراف: ٢٧)

ا ہے اولا د آ وم! شیطان تم کوکسی خرابی میں ڈال دے جیسا اس نے تہارے ماں ہاپ کو جنت میں سے ہاہر کرا دیا-

(۱۲۰۷) \* قرآن کریم میں جابجا چھون میں عالم کی تخلیق کا تذکرہ آیا ہے اس کے بعد پھراستوا علی العرش کا ذکر ہے۔ اسلامی نقول کے لحاظ سے عالم کی بیدائش ہفتہ سے شروع ہو کرجعرات پرفتم ہوگئ ہے اور اس جمعہ میں پچھاور پیدائبیں کیا گیا۔ اس لحاظ سے ہمارے یہاں جمعہ کا دن شار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ کتنی مدت کے بعد کسی اور جمعہ میں آ وم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں۔ البذا یہاں جمعہ مراد نہ لینا چاہیے۔ جس دن میں قدرت کے استے اہم افعال جمع ہوں فلا ہر ہے کہ وہ کتا عظیم الشان دن ہوگا۔

(١٢٠٨) عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ادَمَ عَلَى صَلَّى اللهُ ادَمَ عَلَى صَوْرَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ الْفَرِوَهُ مُ نَفر مِنَ الْفَرِوَهُ مُ نَفر مِنَ الْمَارِيكَةِ جُهُوسٍ فَاسُتَمِعُ مَا يُحِيُّونَكَ فَإِنَّهَا الْمَارِيكَةِ خُلُوسٍ فَاسُتَمِعُ مَا يُحِيُّونَكَ فَإِنَّهَا الْمَارِيكَةِ خُلُوسٍ فَاسُتَمِعُ مَا يُحِيُّونَكَ فَإِنَّا السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللهِ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللهِ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللهِ قَالَ فَرَادُوهُ وَرَحُمَةُ اللهِ الْحِديث. (متفق عنيه)

(۱۲۰۸) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو اپنی خاص صفات پر بیدا فرمایا 'ان کا قد سامجھ گزلمیا تھا - جب ان کو پیدا فرما چکا تو اس نے کہا جاؤیہ جوفرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے اس کوسلام کرواور جو جواب وہ تم کو دیں اس کوغور کے ساتھ سننا کیونکہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی آ سندہ سلام کی وہی سنت ہوگی - یہ گئے اور انہوں نے فرمایا ''السلام علیکم' انہوں نے جواب میں ''السلام علیکم ورحمۃ اللہ'' کالفظ اور زیادہ کردیا -

وقد رواه الترمذي ابسط منه و فيه قصة اعطاء ادم ابنه داؤد عليه السلام من عمره.

اب رہی یہ بحث کہ ساٹھ ذراع شرعی جو ہمار ہے تمیں ذراع ہوتے ہیں اس طول کے انسان کا دنیا کے کسی دور میں ہونا عصری تحقیقات کے خلاف ہے تو بیصرف ایک قیاسی بحث ہے اور اس پر عقلی طور پر گفتگو کرنے کی بہت گنجائش ہے' اب جس پر اپنی تحقیق کا غلبہ ہوگاہ ہ اس طرف جھکتا رہے گااور جس پر اخبار شریعت کا غلبہ ہوگاہ ہاں پر اعتماد ووٹو ق کرے گا-صرف عقلی میدان میں کسی کو بازی لے جانا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ''ستون فراعیا فی السماء''کی تصریح ہے۔ حضرت شخ اس کی مرادیہ بیان فرماتے تھے کہ آ دم علیہ السمام کے قد کی یہ درازی جنت میں تھی' جب ان کوز مین پر اتا را گیا تو اس میں مناسب تخفیف کردی گئی۔

الدُمْ عَطَسَ (اى لَمَّا دَخَل الروح فى رأسه) الدَمْ عَطَسَ (اى لَمَّا دَخَل الروح فى رأسه) فَقَالَ الْحَمُلُلِلْهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ رَحِمَكُ رَبُّكَ فَقَالَ الْحَافِظ ابن كثير فى يا ادْمُ. (رواه البزار قال الحافظ ابن كثير فى البداية جا ص ٨٦ و هذا اسنياد لاباس به و قلروى ابن حبان فى صحيحه عن انس بنحوه) قلروى ابن حبان فى صحيحه عن انس بنحوه) قال قال رَسُولُ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورَهُ فَاكُورَ مَل اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ رَجُلا يَرُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَ مِنْ عُمُولِكَ فَزَادَهُ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَ مِنْ عُمُولِكَ فَزَادَهُ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَ مِنْ عُمُولِكَ فَزَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَ مِنْ عُمُولِ فَكَتُبَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كِتَابًا وَ

(۱۲۰۹) ابو ہریہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا – اللہ تعالی نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا (اور روح ان کی ناک تک پنجی ) تو ان کو چھینک آئی انہوں نے کہا'' الحمد للہ''ان کے پروردگار نے اس کے جواب میں فر مایا" یا ادم رحمک ربک' اے آ دم تمہار ارب تم پر دحم فر مائے۔

#### (البدايه والنهابيج اص٢٨)

(۱۲۱۰) ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جس نے سب سے پہلے انکارکیا وہ حضرت آ دم علیہ السلام ہیں۔ آ پ نے بیہ جملہ تین بار فرمایا۔ بات یوں ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرلیا اور ان کی پشت سے ان کی ذریت نکال کر ان کے سامنے کی تو انہوں نے ان میں ایک محفی و یکھا جو چک رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی پروردگاراس کی عمر میں ایک محفی و یکھا جو چک رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی پروردگاراس کی عمر کے جو اور بڑھا دے ارشا وہوا یہ نہیں ہوسکتا گراس صورت سے کہ تم اپنی عمر کے جو ایس سال اس کو سے بھوان کو وے دو۔ آ دم علیہ السلام نے اپنی عمر کے جالیس سال اس کو دے دو۔ آ دم علیہ السلام نے اپنی عمر کے جالیس سال اس کو دے دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاملہ کی نوشت وخوا ند کے بعد اس پر

(۱۲۰۹) \* اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ چھینک آ ثارِحیات میں سے ہاں لیے آئ تک اس پر انحمد للہ کہنا سنت آ دم شار ہوتا ہے۔

اک طرح اس کے جواب میں ' پرجمک اللہ' ' کہنا ای قدیم سنت کے مطابق ہے۔ ان اعادیث سے تحیۃ وتحمید کے الفاظ کی اجمیت بھی چا ہے ای اللہ حدیث و سین اس پر ایک مستقل باب قائم کیا گیا ہے جوا ہے گل میں آئے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے آج ان وونوں مقامات پر سنت آ دم کو فراموش کر کے نئے نے الفاظ آئی جانب سے تر اش لیے ہیں اور کس نے تو چھینک کو ہرکت کی بجائے اس کو اور آ ٹارنوست تک مجھیل ہے۔

کو فراموش کر کے نئے نے الفاظ آئی جانب سے تر اش لیے ہیں اور کس نے تو چھینک کو ہرکت کی بجائے اس کو اور آ ٹارنوست تک مجھیل ہے۔

(۱۲۱۰) \* حضرت آ دم علیہ السلام جس طرح تخلیق انسانی کی اساس سے اس طرح قدرت کے بہت سے اسرار تکوینیہ کا ایک مرکب نہذی بھی سے۔ ان کا کالبر مخلق ربق و بو کس میں ہور یا گیا۔ تو وہی تخم پڑھکر مذاتھ الی کے تہروم ہرکا سامان بن گیا تعنی سہو طرح جب سہوونسیان اور تحو دو خطاکا تتم بھی گوکسی حیثیت کا ہوان میں بود یا گیا۔ تو وہی تخم پڑھکر مخدات بڑھی تو کم فران بن گیا تعنی سہو ونسیان بڑھا تو نظات کی شکل بن گی خطاء نے ترتی کی تو عمد کی صورت ظام برہوگی اور جب جو دکی خصلت بڑھی تو کم فرور کی مامل نہ ہوتی و نیان بین میں بنیا دی طور پر انسانی ضعف اگر طبائع سے انسانی میں بنیا دی طور پر انسانی ضعف ندر کھا جاتا تونسل انسانی میں بھی کو دری کا اثر نظر ند آتا ۔ نیا تونسل انسانی میں بھی کو دری کا اثر نظر ند آتا ۔ نیا ۔ تونسل انسانی میں بھی کو دری کا اثر نظر ند آتا ۔

واضح رہے کہ صاحب مشکلو قانے مذکورہ ہالا واقعہ کواپنی تالیف میں دوجگہ ذکر فر مایا ہے۔ کتاب القدر میں اور باب السلام میں اور لا ہے ....

أَشُهَدَ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنُ يَقُبِضَ رُوْحَهُ قَالَ إِنَّهُ بَقِى مِنُ آجَلِى اَرْبَعُونَ سَنَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَهَا لِإبْنِكَ دَاؤُد عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ فَجَحَدَ قَالَ فَاخُوجَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ اَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاتَدَمَّهَا لِدَاؤُد عَلَيْهِ السَّلامُ عُمُرَهُ اَلْفَ سَنَةٍ وَ اَتَمَ لِادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عُمُرَهُ اَلْفَ سَنَةٍ.

(رواه الامام احمد)

فرشتوں کی گوائی لے لی پھر جب ان کی قبض روح کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میری عمر کے جالیس سال باتی ہیں ان سے کہا گیا آب تو وہ اپنے فرزند داؤ دکو بخش بچے ہیں۔ آدم علیہ السلام کوہ وہات یا دنہ رہی اس لیے انہوں نے انکار فرمایا۔ اللہ تعالی نے اقرار نامہ نکال کر ان کے سامنے کیا اور اس کا ثبوت دے دیا (بس اصل انسانی کے اس انکار کا اثر نسل انسانی میں بھی جاتا رہا۔ اور نسیان کی طرح انجار بھی انسان کی سرشت نسل انسانی میں بھی جاتا رہا۔ اور نسیان کی طرح انجار بھی انسان کی سرشت بن گئی ) اس کے بعد اللہ تعالی نے داؤ دعلیہ السلام کی عمر بھی سوسال پوری کر دی اور آدم علیہ السلام کی عمر بھی ہوستور ہزار سال رہنے دی۔ (منداحمہ)

لله .... دو مرق جگه اس میں اربعین کی جگه ستین سنة کالفظ تقل فرمایا ہے لینی آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کوا پی عمر میں ہے ساٹھ سال عطافر مانے سے مگر اس روایت میں داؤد علیہ السلام کی عمر جالیس سال فہ کور ہوئی ہے اور پہلی روایت میں جہاں آدم علیہ السلام کا چالیس اپنی عمر میں سے عطافر مانا فہ کور ہے - وہاں داؤد علیہ السلام کی عمر ساٹھ سال بیان کی گئی ہے - ہمارے نزویک دونوں روایتوں کا ظلاحہ پید نکاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی درخواست ان کی عمر پوری سوسال ہونے کے متعلق تھی - پس اگر ان کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس میں کا خلاصہ پید نکاتا ہے کہ آگر ان کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس میں ان کی عمر پوری سوسال ہونے کے متعلق تھی - پس اگر ان کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس میں اس میں ان کی عمر پوری سوسال ہوجاتی ہے - روایوں کو یہاں اس میں ان تھافی ہے ہے کہ آپ نے حضر ہو داؤد علیہ السلام کی اصل عمر کیا بیان فریکی تھی اس لیے سوسال کی تحمیل میں بھی اس حساب سے ان کو مختلف رہنا چاہیے تھا - یہاں حدیث کی جوتو جیہ مل علی قاری رہ رہنا تھائی علیہ نے تقل فرمائی ہو جو کہ ہورے سال میں دیکھی ہوں ہو ہوں ہوں ہوری ہو بیاں میں دیکھی ہو جو ہے ہوں کی ہوری ہوں میں دیکھی ہو ہوں ہوری ہو ہوں کی نظر بھی ہوں کی تھائی اعلم بالصواب ہو بیاں دور اا ختلاف اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کی اصل عمر میں بھی موجود ہو تو بات صاف ہوجاتی ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ اس دور اا ختلاف اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کی اصل عمر میں بھی موجود ہو تو بات صاف ہوجاتی ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔

ترندی شریف کی اس دوسری روایت میں بیلفظ اور ہیں قال فیمن یومنڈ امر بالکتاب و الشھود. تقدیر کے بیان میں اس روایت کے اہم اجزاء پر کلام کیا گیا ہے- ملاحظہ فر مالیا جائے- یہاں منداحمہ کی بیروایت خاص اس لیے نقل کی گئی ہے کہ اس روایت میں بیتصریح ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی عمریں پوری بی عطافر مادیں اور حساب سے جوکمی بیشی ہوئی تھی اس کی رعایت نہیں گی-

اس سے بیا ندازہ کر لینا چاہیے کے سہو ونسیان جو دوعصیان کی نسبت گوانمیاء علیم السلام کی جانب بھی آگئی ہے گران میں اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ ان کے سہو ونسیان اور جو در بھی رحمت کی اتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر قرآن کریم کے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے نمونہ تقدیر سے۔ سہوونسیان اور جو دوعصیان کی جو جو خصاتیں ان کی ذریت میں مقدر تھیں وہ سب ان کے آئینہ میں پہلے سے نظر آگئیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ شدت وخفت کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں وہ اختلاف پیدا ہوگیا جوصورت وحقیقت میں ہوتا ہے۔ یہاں صرف ان کی صورت ہی صورت تھی اور آگے چل کروہ صورت ترقی کرے حقیقت کارنگ اختیار کرگئی یہ بھی ایک ارتقائی حرکت بھی جا

(۱۲۱۱) ابو ہریر ہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ عورت (ہائیں) پہلی ہے بنائی گئی ہے وہ مجھی ایک سید ھے طریقتہ پر (۱۲۱۱) عَنُ آبِى هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ المَرُأَةَ خُلِقَتُ مِنُ

﴿ يَهُا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُو ارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنُهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَلِيْرًا وَيِسَاءً ﴾ (النساء:١)
" اے لوگو! وُر تے رہوا ہے رب سے جس نے بیدا کیا تم کوایک جان سے اور ای سے بیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرداور عور تیں۔"

آ یت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی میر کشر ت شوتر براہ دراست ابتداء پیدا کی گئی ہے اور ندصر ف ایک و صدت سے پیدا کی گئی ہے بلکہ اس میں ایک تدریخ طوظ رکھی گئی ہے اور اس کی شکل میر ہوئی کہ پہلے ایک ان نش کو پیدا فر مایا گیا ۔ پھراس سے اس کا جوڑا بہنایا گیا پھر اس جوڑے سے انسانوں کی میر کشر ت پیدا کی گئی اب اگر فرض کر و کہ حضر ت حواء کی تخلیق بھی حضر ت و ما علیہ المام کی طرح ستعقل بوئی تو سوال میر پیدا ہوتا ہے کہ ان کا اور تخلیق کیا تھا۔ قرآ آن کر کیم اور صدیت میں مذکور وبالا صور ت کے علاوہ اس باب میں کوئی بیان موجو ذمیں نیز اگر حضر ت حواء کی تخلیق بھی مستقل مانی جائے تو پھرائن انوں کی کشر ت کے ظہور کے لیے جوئتی بیان افقیار فر مایا گیا ہے اس کی بجائے سید گئی انسانوں کی کشر ت کے طبور کے لیے جوئتی بیان افقیار فر مایا گیا ۔ "وَبِّتُ مِنْهُمَا" یعنی بات بیتی کہ کہ من نے اس کشر ت کا رہ کشرت پیدا کی ۔ بود مین نشی بیان افقیار فر مایا گیا ۔ "وَبِّتُ مِنْهُمَا" یعنی کھر ہم نے اس جوڑے میں امام قرطی کے جیسے میں کہ وہ در کو اور کو ایل کیا ۔ "وَبِّتُ مِنْهُمَا" یعنی کھر ہم نے اس جوڑ کے سے کشرت پیدا کی ۔ مورہ ایقے ہیں کہ وہ 'المرء' نے بنی ہے جس کے معنی مرد کے ہیں اور ان کا نام حواء بھی اس کا اثر بہاں تک ظاہر ہوا کہ امام شافعی کے ذہب میں شیر خوار لاکے کا پیشا ب بنبست شیر خوار لاک کی پیشا ب بنبست شیر خوار لاک کا پیشا ب بوئی ہے اور موز میں بیں اور وہ جا روں انسانی تھی گئرت میں بوری کر دی گئی ہیں۔ والدین تا ہیں ۔ علاوہ دازین عقلی طور پر تخلیق کی چار موسوف کا ہیکان میں میں اور وہ جا روں انسانی تخلیق میں بوری کر دی گئی ہیں۔ والدین تا ہیں۔ اس خوار میں اور وہ جا روں انسانی تخلیق میں بوری کر دی گئی ہیں۔ والدین تا ہیں۔ اس سیال سیال کی تی میں۔ والدین تا ہیں۔ اس سیال کی تی سیال کی تار کی تی ہیں۔ والدین تا ہیں۔ اس سیال کی تین سیال کا کہ کہ نہیں۔ والدین تا ہوں کی کی میر میں کی کئی ہیں۔ والدین تا ہوں کی کی کئی ہیں۔ والدین تا کہ کہ کئی ہیں۔ والدین تا کہ کہ کہ نہیں۔ والدین تا کہ کہ کہ بیس کی کئی ہیں۔ والدین تا کہ کہ کئی ہیں۔ والدی کا کہ کی کئی ہے۔ والدی تا کی کئی ہیں۔

تمہارے ساتھ بسرنہیں کر علی اب اگر اس سے نفع حاصل کرنا جا ہتے ہوتو اس کجی کے ساتھ نفع حاصل کرتے رہو'اگر کہیں تم نے اس کے سیدھا کرنے کا ارادہ کیا تو یا در کھو کہتم اس کوتو ژدو گے۔ بعنی اس کوطلاق وینی ہوگی۔ (مسلم شریف)

(۱۲۱۲) ابو ہریر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ

ضِلَحٍ لَنُ يَسْتَقِيُسُم لَکَ عَلَى طَرِيُقَةٍ فَإِنُ اِسُتَمُتَعُتَ بِهَا اِسْتَمُتَعُتَ وَ بِهَا عِوَجٌ وَ إِنُ ذَهَبُتَ تُقِيْمُهَا كَسَرُتَهَا وَ كَسُرُهَا طَلاقُهَا.

(رواه مسلم و في البخاري نحوه) (١٢١٢) عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ

ملی .... کے بغیر پیدائش بیے آ دم علیہ السلام والدین سے پیدائش - جیسا کہ معمول ہے - صرف والدہ سے پیدائش جیسا کہ حضرت عیسی علیہ السلام - اب صرف ایک بہی صورت باقی رہتی ہے جس میں صرف ندکر سے تخلیق ہو - اب اگر حدیث فدکور میں تاویل ندکی جائے تو حضرت حواء اس چوتھی صورت کا مصداق ہوں گی ورند دائر ہ تخلیق میں صرف بہی ایک قتم ہوگی جس کی مثال ندہوگ - ظاہر ہے کہ عقل کے زر یک دوسری فتم کے سواء سب صورتیں نا قابل فہم ہیں چنا نچہ نصار کی نے گو صرف والدہ سے پیدائش کا اعتر اف تو کرلیا مگر وہ بھی پورے طور پر اس کے بچھنے سے قاصر رہے تی کہ اس کو عیسی علیہ السلام کی ابنیت کی دلیل بنا بیٹھے دوسری طرف یہود نے اس خلقت کو غیر معقول سمجھا تو عالم کی ایک باز ترین مورت کو متم کرنے سے باز ندرہ سے اب رہ گئی حضرت حواء کی شخصیت تو وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے اہم عالم کی ایک باز ترین مورت کو متم کرنے سے باز ندرہ سے اب رہ گئی حضرت حواء کی شخصیت تو وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے اہم واقعات میں اس طرح کم ہے کہ یہاں نے ختم تین نے صاف طور پر سائے آ کرکوئی بات تو نہیں کہی مگر ان کے دلوں کے اندر ہی اندر اس تخلیق کی اس نوع میں بہت سے شہبات کھنگ رہے ہیں۔

میں مارے نزدیک ندکور وبالاحدیث قرآن کریم کی آیت خطَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا کابیان ہے اوراس طرح تخلیق کا نکتہ بھی خودقر آن کریم ہی ہے یہ ظاہر ہوتا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوُجَهَا لِيَسُكُنَ اِلَيْهَا ﴾ (اعراف:١٨٩)

''وہی تمہارا پروردگار ہے جس نے تم کواکیلی جان سے پیدا کیا۔اورای سے اس کا جوڑا بنایا تا کدہ ہاس سے تسکین حاصل کر ہے۔''
سور ہؤنیاءاور سور ہا جو اف میں دونوں جگہ حضرت حواء کے حق میں ایک ہی لفظ یعنی خَلَق مِنْهَا ذَوُ جَهَا ارشاد فر مایا گیا ہے' گریہاں
اس کی حکمت بھی بیان فر مادی گئی ہے یعنی یہ بھی ای طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت حواء حضرت آ دم علیہ السلام ہی ہے بنائی گئی تھیں۔ کیونکہ
انسان کو جتنی کشش اپنے ہم جنس کی طرف ہوتی ہے اس سے زیادہ کشش اس کی طرف ہوتی ہے جوخودای سے پیداشدہ ہو۔ای لیے جو محبت اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اجبنی مرد وعورت کے درمیان عقد نکاح کے فور ابعد جس محبت کا مشاہدہ
ہوتا ہے اس سے یہ اندازہ کر لینا ہجھ بعیر نہیں کہ ان کے اصول میں ضرور کوئی ایسا ہی دشتہ ہونا چا ہے امام قرطبی تحریر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ
اسلام کو حضرت جواء کی اس طرح تخلیق سے قطعا کوئی تکلیف نہیں ہوئی اگر ایسا ہوتا تونسل انسانی میں کی مرد کو کی عورت کی طرف بھی رغبت
اسلام کو حضرت جواء کی اس طرح تخلیق سے قطعا کوئی تکلیف نہیں ہوئی اگر ایسا ہوتا تونسل انسانی میں کی مرد کو کی عورت کی طرف بھی رغبت
نہ ہوتی اور اصل انسانی میں تکلیف کی تاریخ نسل انسانی میں اثر دکھائے بغیر ندر بہتی ۔واللہ سجانہ اعلم۔

تہ ہوں ہوں کے جن اسرائیل کی فرمائش پرمن وسلوئ نازل ہوا تھا گران کو یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ وہ پچھ بچا کرندرکھا کریں گرانہوں نے تھم عدولی کی - آخریدرسم بدآئندہ نسلوں میں بھی چل پڑی اور اپنی حاجت سے فاضل گوشت جمع کرنا شروع کر دیا گیا - حتی کہ سڑنے کی نوبت آنے گئی - کیا تعجب ہے کہ انسانی اخلاق کسی زمانہ میں گوشت جیسی چیز کا ضرورت سے زیادہ جمع رکھنا مکروہ جمجھتے ہوں - پھرا خلاق کی لاب .... اگرین اسرائیل نه ہوتے تو (گوشت جمع کرکے رکھنے کی بری رسم نه پڑتی )اور گوشت (گھروں میں پڑاپڑا) نہ سڑا کرتا -اورا گرحضرت حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت زمانہ بھر میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی ۔ (متفق علیہ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَا بَنِيُ إِسُرَائِيُلَ لَمُ يَخُنِزِ اللَّحُمُ وَ لَوُ لَا حَوَّاءُ لَمُ تَخُنِ الْالْنُثَى زَوْجَهَا الدَّهُرَ.(متفق عليه)

ت ہے۔۔۔۔ پہتی کی بدولت اس کا جیع کرنا شروع ہو گیا ہواور اس کے سڑنے کی نوبت آئی ہو- آج بھی بخیل طبائع حاجت مندوں میں کھانا تقتیم کرنے ہے اس کوسر اوینا بہتر مجھتی ہیں کاش اگر بنی اسرائیل اس رسم بد کی بنیاد نہ ڈالیتے تو دنیا اس بخل کی عاوی نہ ہوتی - اس طرح جدی خصائل آئندہ نسل میں نمودار ہوا کرتے ہیں۔حضرت حواء علیماالسلام کا جومعاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا گواس کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو گمراس خصلت کاظہور بھی عورتوں میں ایک جزءلازم بن گیا - بید دوسری بات ہے کہ ہرعورت کی اپنی فطیرت کی بلندی و پستی کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں فرق ضرور پڑتار ہا۔ تکرشو ہر کے ساتھ نا عاقبت اندیشی کی جو بنیا دایک مرتبہ قائم ہو چکی تھی وہ بدل نہیں سکی - ابو ہریرہ کی ان ہردوحدیثوں سے صنف رجال کی برتری اورصنف نساء کی فطری کمزوری یعنی مرد کے مقابلہ میں ان کی کمتری بھی ثابت ہوتی ہے۔ خدا کی مخلوق میں ضعف وقوت کا بیا ختلا ف ساوی مخلوق سے لے کرارضی مخلوق تک موجود ہے آسان پر جب نظر کی جاتی ہے تو اس میں بھی شمس وقمرتمام ستاروں میں سب سے روثن اور بڑے نظر آتے ہیں' پھرستاروں میں بھی ان کی جسامت اور نورا نیت میں بھی بڑا اختلاف موجود ہے۔ زمین میں بھی حیوانات میں بڑا اختلاف ہے اور اس مبن میں بھی ندکر ومؤنث میں طاقت و جسامت کے اندر کھلا اختلاف موجود ہے۔ یہی اختلاف انسانوں میں بھی نظر ہ تا ہے۔ یہاں مذکر ومؤنث یعنی مرد وعورت کی صنف میں قوت وضعف کا بڑا اختلاف ب- ال فطرى اختلاف كواگر جديد تحقيقات كى روشى مين ديكهنا موتو"الموء ة المعسلمة" كامطالعه كيا جائ اس كاار دوير جمه بهي شائع ہو چکاہے جس کا نام''مسلمان عورت'' ہے۔ان اختلافات کےعلاو وخودا یک ہی مخص کے دائیں بائیں اعضاء میں فرق ہوتا ہے مگران تمام اختلافات کوقدرت کے کمال کے سواء کہیں کسی کی حق تلفی نہیں سمجھا گیا' نہ بھی کسی نے ان بدیجی اختلافات کے انکار کی ہمت کی ہے' تگر ہمارے دور میں صرف بورپ کے اعتراضات کی بناء پرعورت کے شرعی اور فطری نقصان کے انکار کی سعی جاری ہے حالا نکہ قرآن وحدیث میں اس دعوے کی کوئی مخبائش نہیں۔ قرآن کریم میں اگر دوجگہ عورتوں کا تذکر ہ آیا ہے تو سوجگہ نہیں آیا۔ ہمارے نز دیک صنف نازک کومر د قوی کے بالکل برابرلا کھڑا کرنے کی سعی ایسی ہی ہے جیسی کہ بائیں اعضاء کی دائیں اعضاء کے بالکل برابر بنانے کی - فطرت کے ان اختلا فات كالكاركرنابدابت كالنكاركرنا ب-

## سيدناا دربس عليهالصلوة والسلام

حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مؤرضین کواختلاف ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پیشتر ہوئے ہیں یا بعد ہیں۔ اس تاریخ بحث کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر وہ پہلے ہیں تو پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ان کا ہونا بقینی ہے۔ حافظ ابن کشیر نے ای کوجمہور کا قول قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد سے پہلے وہ شخص شجے جونبوت سے سرفراز ہوئے۔ درمنٹور میں حاکم کی روایت سے ان کا حلیہ مبارک بیقل کیا ہے: گور ارنگ دراز قامت ' بھاری بیٹ چوڑ اسینہ' جسم پر بال کم' سر کے بال گھنے' ایک آنکھ ذیادہ فراخ اور سینہ پر ذراسا سفید دھیہ۔

سلف میں صرف دونبیوں کے متعلق آسان پراٹھائے جانے کی شہرت تھی ایک بید وسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع تو تو اور کے ساتھ ٹابت ہے اور ادر ایس علیہ السلام کے رفع کے متعلق کوئی مرفوع روابیت صحت کو نہیں پنچی - البتہ صحابہ اور تا بعین میں اس کا تذکر وضر و در باہد اور چونکہ حضرت ابن عباس اور ابوسعید خدری و غیر ہما ہے ان کا رفع آبیت "وَ دَ فَعَیْنَا اُبُوسِی میں اس کا تذکر وضر و در باہد اور چونکہ حضرت ابن عباس اور ابوسعید خدری و غیر ہما ہے ان کا رفع آبیت "وَ دَ فَعَیْنَا اَبُوسِی میں اس کا تذکر وضر و در باہد ہے اصل اسرائیلیات میں شار نہیس کیا جاسکتا - حافظ ابن کیر گرفتہ نے بہاں جن روایات میں اور بہت ہی بہ جھیلیا نے بہاں جن روایات میں اور بہت ہی بہ جھیلیا نے بہاں ہیں جو باصل ہیں - چیلت پندوں نے بہاں بیہ بھیلیا ہے دو اس جن بی خوال و فسی بعضہ و مکارہ میں اس طرف اشارہ ہے - چیلت پندوں نے بہاں بیہ بھیلیا ہے کہ انہوں نے بوری روایت پر منکر ہونے کا تھم لگا دیا ہے - اس لیے صحابہ کے ان آٹارکوانہوں نے صعفہ قرار نہیں و یا اور ندان کو کھر کہا ہے بلکہ اپنی علیہ اسلام کے رفع کی کو منازہ اس کے خورت عیسی عالیہ السلام کے رفع کی طرح اس کو عقائد کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے اور نداس کو بے اصل کہا جا سکتا ہے - اسرائیلیا ت کو مطلقا کے ضرے سے مصل ہم جا نظا بین عمرے تو بلم کا ارشاد ہیہ ہے کہاس کی نہ تھد بی کرواور نہ تکذیب حافظ ابن تیسیہ نے اپنی مشہور تصنیف 'النوسل معلیہ'' میں اس پر مبہوط بحث کی ہے -

للے .... فیصلہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں -اس کے لیے آپ کوکوئی دوسرا جہان تلاش کرنا ہوگا -

ہار ہے نزدیک اعتدال کی راہ ہے ہے کہ اللہ تعالی نے مردوعورت میں جداگانہ جداگانہ قسموں کی صلاحیتیں پیدا فر مائی ہیں اور ہر ہر صنف دوسری نوع کی خاص صلاحیتوں سے خالی ہے عالم انسانیت کی تحمیل کے لیے ان دونوں کا وجود ضروری ہے۔ پس انسانی عالم کو عالم انساء کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جہنی کہ کسی ناقص کو اپنے کمال کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ پس ایک کھا ظاسے عورتوں کے کمال اور ضرورت کا انکار نہیں۔ گریہ بات صاف ہے کہ جوصلاحیتیں مرد میں رکھی گئی ہیں وہ ان سے کہیں ارفع واعلیٰ ہیں جوعورتوں میں پیدا کی گئی ہیں۔ نبوت اور رسالت تو ہوے مقامات ہیں سے میں روز مرہ کی نماز کی امامت کی صلاحیت بھی نہیں بلکہ مقتدیوں کی صف اول میں شامل ہونے کی صلاحیت بھی نہیں اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس کا موقف تمام صفوف رجال کے پیچھے ہے۔ شرعی نقط نظر سے عورتوں کے مردوں کے ساتھ جہنچ صلاحیت بھی نہیں اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس کا موقف تمام صفوف رجال کے پیچھے ہے۔ شرعی نقط نظر سے عورتوں کے مردوں کے ساتھ جہنچ صلاحیت بھی نہیں اور اس سے جمی زیادہ ہے کہ اس کا موقف تمام صفوف رجال کے پیچھے ہے۔ شرعی نقط نظر سے عورتوں کے مردوں کے ساتھ جہنچ صلاحیت بھی نہیں اور اس سے جمی زیادہ ہے کہ اس کا موقف تمام سلمان اور تعلیم یافتہ مسلمانوں میں بے جاداو بلاکس لیے ہے۔ حقوق میں مساوات کی جمیں تو کوئی اصل معلوم نہیں مسلمان اور تعلیم یافتہ مسلمانوں میں بے جاداو بلاکس لیے ہے۔

(۱۲۳) عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْمَحَكَمِ السَّلَمِيُ رَضِيَ اللَّهِ عَنُهُ قَالَ قُلُبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي اللَّهَانَ قَالَ فَلا تَصْنَعُهَا اللَّهُ الْمَورُا كُنَّا نَتَعَلَيْرُ قَالَ ذَاكَ شَيءً اللَّهُ اللَّه

(رواه مسلم)

الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لَمّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لَمّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لَمّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ الْحَراجِ الْحَراجِ السّماءِ الرّابِعة. احرجه الترمذي و صحححه في الصحيحين في حديث المعراج نحوه و عن ابن عبالل في قوله تعالى و رَفَعَناهُ مَكَانّا عَلِيًّا قَالَ رَفَعَ إِلَى السّماءِ السادسة و عن العو في كما في البداية فمات بها و عن عن العو في كما في البداية فمات بها و عن ابني سعيد الخليريُّ في السماء الرابعة و عن محاهد رفع ادريسس كما رفع عيسلي و لم يحت. كله في الدرالمنثور و و في البداية عن ابن عباس انه مات بها و نحوه عن كعب.

(١٢١٣) معاويه بن هم ملمي كہتے ہيں- ميں نے بوچھايارسول الله صلى الله عليه وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں بہت ہے افعال کرتے تھے ال کے متعلق کیا ارشاد ہے-ہم کا ہنوں کے پاس بھی جاتے تھے-آپ نے فر مایاان کے پاس جاکر خبریں دریافت نہ کیا کرو (بہ بے اصل بات ہے )انہوں نے عرض کی -ہم بد فالی کے بھی قائل تھے۔ آپ نے فرمایا قدیم عادت کی بناء پرتمہارے دل میں اس کا احساس تو ضرور ہوتا ہوگا مگر عملاً اس کی تر دید کا طریقہ یہ ہے کہ جو کا م کرنا ہے وہ کرلوا وراس احساس کی وجہ ہے اس کے کرنے سے باز نہ رہو۔ پھر انہوں نے عرض کی - ہم رمل کا حساب بھی کرتے تھے- آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بیعلم عطا فر مایا تھا تو تم میں جس مخص کا حساب حسب ا تفاق ان کے ساتھ مطابق ہوجا تا ہے تو و و درست بھی نکل آتا ہے۔ (مسلم ) (۱۲۱۴) انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عندر وایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب مجھ کومعراج نصیب ہوئی تو میں نے ادريس عليه السلام كوچوته مان پرديكها تها- (ترندي شريف) وَدَ فَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا كَيْقِيرِ مِن ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه الله تعالیٰ نے ان کو چو تھے آسان پراٹھالیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے چوتھے کے بچائے چھٹے آسان کا لفظ کہاہے- مجاہد رحمة الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حفرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی اٹھائے گئے تھے۔ پھران کی وفات نہیں ہو کی لیکن حافظ ابن کشررحمة الله تعالى عليه نے ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے قل فر مایا ہے کہ آسان پر ہی ان کی و فات ہوگئی - کعب احبار بھی آسان پر ان کی وفات كے قائل تھے-

(۱۲۱۳) \* حافظا بن کثیرفر ماتے ہیں کہ بعض علاء کا خیال ہے کہ یہ نبی حضرت ادر لیں علیہ السلام ہی تھے۔ پھر جس طرح دوسرے انبیاء ملیم السلام کی طرف بہت سے غلط افسانے منسوب کر دیئے گئے ہیں'ان کی طرف بھی بہت سی غلط با نبیں منسوب کر دی گئی ہیں۔ بید اضح رہے کہ اس روابیت میں اس خط کی پوری تفصیلات ندکورنہیں ہیں لہندا صرف اس اجمالی بیان سے رمل کے متعلق جتنی با تبیں مشہور ہیں و وسب اس حدیث کے تحت درج نہیں کی جاشکتیں۔

(۱۲۱۴) \* سلف میں کسی بشر کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کے امکان وعدم امکان وعدم امکان کی بحث بھی نہیں ہو کی و ویہ بات کسی تر دد کے بغیر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ندرت کے سامنے بیسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اس کے باتیے ان میں جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ لاب ....

### سيدنا نوح عليه الصلوة والسلام اول رسول الثدالي الارض

حصرت نوح علیہ السلام کو انبیا علیہم السلام کی صف میں ایک انتیازی خصوصیت حاصل ہے اور اس خصوصیت کی بناء پر حدیثوں میں ان کو ' اول رسول' کہا گیا ہے۔ حافظ ابن کیڑھی بخاری نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت و معلیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن گذر ہے ہیں جوسب دین حق پر قائم تھے۔ اس روایت کی وجہ سے انہوں نے مؤرخیین کے اس خیال کی ترذید کی ہے کہ قابیل کی نسل میں آتش پر تی شروع ہوگئ تھی ان کی تحقیق ہیہ ہے کہ نفروشرک کی بنیا دحضرت نوح علیہ السلام کے عہد ہی ہے کہ نفروشرک کی بنیا دحضرت نوح علیہ السلام ہیں اور اس کے ابطال و تردید کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جورسول بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور اس کے ابطال و تردید کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جورسول بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور اس کے ابنان والیفناح بیں انہوں نے بہت بری جدو جہد فر مائی تھی ۔ حتی کہ د جال کا فتنہ جود نیا کے آخر میں ضود اربونے والا تھا اس سے بھی اپنی امت کو پوری طرح فر دار کردیا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گذشتہ تحقیق کے مطابق ان کے اول رسول ہونے کا مطلب کی توجیہ کے بغیر واضح ہوجا تا ہے۔

۔ حافظ ابن کثیرؒ نے ابن جبیر وغیرہ کے حوالہ ہے ان کی قوم کا نام بنو راسب نقل فر مایا ہے- حافظ سیوطیؒ نے درمنثور میں حضرت نوح علیہ السلام کاشجرۂ نسب اس طرح تحریر فر مایا ہے-

نوح بن لا مک بن متوسلع بن اورلیس و ہوا خنوخ بن رو بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آ دم علیہ السلام کے بعد دنیا کی آبادی نے ان ہی کے زیر سایہ اطمینان وسکون کا سانس لیا تھا اس لیے ان کونوح سکن کہتے تھے۔ اور ان کے نوح کہلانے کی وجہ پتھی کہماڑ ھے نوسال تک اپنی امت کو بلنے وارشا وفر ماتے رہاور جب وہ اپنی سرکش سے بازند آئی تو ان پر ہمیشہ غم کے آنسو بہاتے رہے۔ (ورمنثورج ۳۳ س ۹۴)

حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا سب ہے مشہور تاریخی واقعہ طوفان کا ہے جو بعد میں ہمیشانظم ونٹر میں ضرب المثل کے طور پر استعال ہوتا رہا ہے۔ اس کے متعلق اہل کتاب اور مؤرخین کا اختلاف ہے۔ فارس اور اہل ہندتو سرے ہے اس کا انکار کر

للى ..... السلام كرفع كا تذكره آيا ہے تو يوں معلوم ہوتا ہے كہ بيان كنز ويك وين كے دوسر بديمي مسلمات كی طرح آيك مسلم بات تھى - نيز ان كنز ويك اس ميں بھى كوئى اشكال ندتھا كہ كوئى انسان اگر آسان ميں بو فات پا جائے تواس كى تجہيز وتلفين اور دفن كى صورت كيا ہوگى - موت 'روح اور جسم كى صرف عليحدگى كانام ہے - اتنى بات اگر آسانوں پر ہوجائے تو اس ميں عقل كنز ويك بھى كيا دشوارى ہے - بھر جب انبيا عليم السلام كے جسم اس مثى ميں دفن ہونے كے بعد بھى كون وفساد سے محفوظ رہتے ہيں تو آسانوں پر ان كے رہنے ميں بھى كوئى مشكل نہيں ہے - بيبات دوسرى ہے كہ انسان جب كى بات كا انكار كرنا چاہے تو بدوجہ ہر ہر بات كو اپنى عقل نارسا كے ليے نا قابل تحل ہو جھ منال ہيں ہے - بيبات دوسرى ہے كہ انسان جب كى بات كا انكار كرنا چاہے تو بدوجہ ہر ہر بات كو اپنى عقل نارسا كے ليے نا قابل تحل ہو جھ بنا لے - ہم يہاں به فيصلہ كرنانہيں چا ہے كہ حضرت سلى الله عليہ وسلم كى متعلق رائج كيا ہے كيونكہ براہ راست آئخضرت سلى الله عليہ وسلم كى جانب ہے اس كا كوئى واضح اور متندسا مان ہمار بے علم ميں نہيں ہے -

رہے ہیں۔ ہم ذیل میں صرف حافظ ابن کثیر کے الفاظ آلقل کرتے ہیں جو بالا تفاق مسلم محدث بھی ہیں اور معتبر مؤرخ بھی: تمام ادیانِ ساوید کا اور ہر دور میں تو اتر کے ساتھ لو کوں کا اس پرا تفاق رہاہے کہ طوفان نوح علیہ السلام بوری زمین کومحیط تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کا فروں کو ہلاک کر دياتھا-

و قد اجمع اهل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن مع تواتر عند الناس في سائر الازمان عملى وقوع الطوفان و انه عم جميع البلاد و لم يسق الله احدًا من كفرة العباد استجابة لدعوته نبيه الموئد المعصوم و تنفيذًا لما سبق

في القدر المختوم.

(البدابة ج ١ ص ١١٨)

حافظ ابن تیمیه بھی اس کی تھیج فر ماتے ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام پورے کر ہ ارضی کومحیط تھا:

فنوح عليه السلام ابو الآدميين الذين حدثوا بعد البطوفيان فان الله اغرق ولد آدم عليه السلام الا اهل السطينة و قال في نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقيين.

(الحواب الصحيح ج ١ ص ١٩٤ -- ١٩٥)

اک لیےنوح علیہالسلام ان سب انسانوں کے والد قرار پائے جوطوفان کے بعد پیدا ہوئے کیونکہ اللہ تعالی نے تستشتی والوں کے سوائے تمام اولا د آ دم علیہ السلام کوغرق كرويا تفاچنانچ إرشاوے وجمعلنا ذرية المخ يعني بم نے صرف ان ہی کی تسل کو ہاتی رہنے والا رکھا۔

محقق ابن خلدون کی رائے بھی اس طرف ہے۔ دیکھومقد مہص۱۱۴ورمولا نا رحمت اللہ صاحب کی تحقیق بھی یہی ہے۔ دیکھو اظہارالحق ج ۲ص۲۰۱۱س کےعلاوہ اکثر محدثین ومفسرین کامختار بھی یہی ہے۔ ہاں نصار کی ضروراس کا نداق اڑاتے ہیں اور بعض علاء بھی بظاہراس خیال ہے کہ اس ہے ان کی بعث کاعموم ثابت ہوتا ہے دوسری طرف چلے گئے ہیں' ورنہ قر انی عموم و اطلاقات کا ظاہریمی ہے کہ طوفان تمام کرہ ارضی کومحیط تھا واللہ تعالی اعلم۔

اس تحقیق کی بناء پر چونکہ دنیا کی نشاۃ ٹانیان ہی کی ذات ہے ہوئی اس لیے ان کوآ دم ٹانی کہا جاتا ہے حافظ موصوف نے ان کی قبر کے متعلق زیادہ سیجے یہی قرار دیا ہے کہ وہ مبجد حرام میں ہے اور اکثر متاخرین کے اس خیال کومرجوح کہاہے کہ وہ مشہور مقام کرک نوح میں ہے۔ جہاں لوگوں نے ایک بڑی مسجد بھی تغییر کر دی ہے شخ جلال الدین سیوطیؓ نے ایک روایت پیش کی ہے جس ہے ظاہر ہوتا ہے کہ چار نبیوں کی قبریں زم زم اور رکن یعنی حجر اسو داور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں۔حضرت نوح 'ہود' شعیب وصالح عليهم السلام- ( درمنثورج اص ٨٦ )

شیخ جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیه نے اس سلسله میں ایک مرفوع روایت بھی پیش کی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ جب سی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تھی تو وہ مکہ مکرمہ آ کرا پنا وفت عبادت میں پورا کیا کرتا تھا اور نوح' ہود' صالح اور شعیب علیهم السلام کی قبریں زم زم اور حجراسود کے درمیان ہیں ج اص ۱۳۶ اور ایک ضعیف روایت میں ستر قبروں کا لفظ بھی ہے۔ گریہ مرفوع نہیں ہے۔

(١٢١٥) عَنُ آبِي سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجِئُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اُمَّتُ فَغَيْهِ وَسَلَّم يَجِئُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اُمَّتُ فَغَيْهُ وَسَلَّم يَجِئُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اُمَّتُ فَيَقُولُ اللّه عَزَّ وَجَلَّ هَلُ بَلَا عُتَ فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلُ بَلَا عَمْ اَى رَبّ فَيَقُولُ اللّهَ عَلَى المَّيةِ هَلُ اللّهُ عَكُمُ فَيَقُولُ المَّا جَآءَ نَا مِنُ نَبِى فَيَقُولُ اللّهَ عَلَى النَّه وَ كَذَلِكَ جَعَلَى النَّاسِ وَ الْمَدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى النَّاسِ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّ

(رواه البخاري)

(١٢١٦) عَنُ آبِى هُوَيُوةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلا اُحَدِّ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلا اُحَدِّ ثُكُمُ عَنِ السَّجَالِ حَدِيثُا مَاحَدُت بِهِ نَبِيٌّ قُومَهُ إِنَّهُ آعُورُ وَ إِنَّهُ يَجِئَى مَعَهُ بِمِثَالَ الْجَنَّة وَ قَوْمَهُ إِنَّهُ آعُورُ وَ إِنَّهُ يَجِئَى مَعَهُ بِمِثَالَ الْجَنَّة وَ السَّارِ وَ الَّتِي يَقُولُ عَلَيْهَا الْجَنَّة هِى النَّارُ وَ السَّارِ وَ الَّتِي يَقُولُ عَلَيْهَا الْجَنَّة هِى النَّارُ وَ النَّي النَّارُ وَ النَّي النَّارُ وَ النِّي النَّارُ وَ النِّي النَّارُ وَ النَّالُ وَ النَّي اللهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّمُ كَمَا آنُلُورِيهِ الْوَحَ قَوْمَهُ.

(رواه البخاري)

(۱۲۱۵) ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا - قیامت میں جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال فر مائے گا - تم نے پیغام رسالت پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض علیہ السلام سے سوال فر مائے گا - تم نے پیغام رسالت پہنچا دیا تھا؟ وہ عرف کریں گے میر سے پروردگار! جی ہاں - پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے سوال کر سے گا - اچھاتم بناؤتم کو پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں ، مار سے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا اس پر نوح علیہ السلام سے بو چھا جائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو آپ کی گواہ کی دے وہ کہیں گے میر سے گواہ محمصلی اللہ علیہ وسلم بیں اور ان کی امت ہے - بیامت گواہ کی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام رسالت پہنچا دیا تھا - قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کا مطلب یہی ہے - و گذاؤک جَعَلُنگُنُم اُمَّةً وَّ سَطًا اللے -

(۱۲۱۲) ابو ہرر گاروایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - کیا دجال کے متعلق میں تم کوایسی صاف بات نہ بتا دوں جو کسی نبی نے ابنی تو م کونہ بتائی ہو - دیکھو وہ کانا ہوگا اوراس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی جود کیھنے میں جنت اور دوزخ کے مشابہ ہوں گی ۔ گرجس کو وہ جنت کیے گا وہ دراصل دوزخ ہوگی (للبذاجس کو وہ جنت میں داخل کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا) دیکھو میں تم کہ دجال کے فتنہ سے اس ایمیت کے ساتھ ڈراتا میں جائے گا) دیکھو میں تم کہ دجال کے فتنہ سے اس ایمیت کے ساتھ ڈراتا ہوں جیسیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا تھا - (بخاری)

(۱۲۱۲) \* حدیث مذکور میں آپ نے دجال کے فتذکا ہوئی خصوصیت کے ساتھ تذکر ہفر مایا ہے اور اس کی اہمیت کا اظہار اس طرح فر مایا ہے ہے کہ اس عظیم فتذکی ہولنا کی کی اطلاع ہر نبی نے دی ہے۔ پھر ان انبیاء میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام خاص طور پر ذکر فر مایا ہے کہ وغلم من پر بہی سب سے پہلے رسول تھے بے شبہ ہر شفیق وحریص نبی کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے فتنوں سے اپنی امتوں کو ڈرایا کرتا ہے خواہ ان کے ظہور کا وقت بچھ بھی ہوآ خرقیا مت کے تذکرہ ہے بھی ہر بنی ورسول نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے اس کا منا واقعات کے ظہور سے پہلے استعداد عمل ہے۔ لیکن سے عظیم فتنہ چونکہ آپ ہی کی امت میں ظاہر ہونے والا تھا اس لیے یہ تی آپ ہی کا تھا کہ آپ اس کے متعلق ایس ایسی واضح علا مات بیان فر مادیں جس کے بعداس کے بچھا سے میں ذراسا بھی کوئی شبہ نہ رہے۔ اس لیے متعلق سے کہ تا ہوں جو حضر ہے نوح علیہ السلام نے بھی نہ فر مائی تھی۔ اس واقعہ کی سر حاصل تغییلات آپ نے دواورات میں آپ کے ملاحظہ سے گذر ہے گا ان شاء اللہ .

تَعَالَى عَنُهُمَا يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ عَنُهُمَا يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ الْفِطُو وَ الْاَصْحٰى وَ صَامَ الْمُواهِيمُ اللّهُ مَ اللّهُ السّلَامُ اللّهُ اللّهُ وَ صَامَ الْمُواهِيمُ عَلَيْهِ السّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ صَامَ المُواهِيمُ عَلَيْهِ السّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ صَامَ المُواهِيمُ عَلَيْهِ السّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللهُ وَلُكُولُ وَ الْمُؤْورُ وَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللّهُ وَلُولُ الْعَرَبِ وَ حَامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَامَ اللّهُ وَلُولُ وَالرّورُهُ .

(رواه امام احمد و الترمذي نحوه)

(۱۲۱۷) عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی عنهاروایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام بجزعید و بقرعید کے صوم و ہررکھا کرتے تھے ( یعنی ان ایام کے سواء ہمیشہ روز و رکھتے تھے۔ یعنی ایک دن روز و شھے ) اور داؤ دعلیہ السلام نصف د ہرروز و رکھتے تھے۔ یعنی ایک دن روز و رکھتے ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ میں تمین دن روز و رکھتے تھے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کے یہاں صوم دہر کے برابر شارتھا اگر چہ تین دن کے علاوہ ہمیشہ افطار کرتے تھے۔

(طبرانی-ابن ماجه)

(۱۲۱۸) سمرة رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ نوح علیه السلام کی اولا و میں عرب سام کی اور جش حام کی اور روم یافٹ کی نسل ہے ہیں۔

(ر ندی شریف)

(۱۲۱۷) \* آخرت میں ایک نیکی دس کے برابر شار ہوگی اس لیے تین روز ہے تمیں کے برابر تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے جونفسیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشی و واس ملت حنیف کے سب سے اولوالعزم رسول کی امت کو بھی بخش دی اس لیے صوم دہر کی فضیلت حاصل کرنے کی ایک صورت حدیث میں ہر ماہ میں تین دوزے رکھنا بھی آئی ہے۔

(۱۲۱۸) \* حافظ ابن کثیررحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں که یہاں روم سے مرا دروم اول ہے جس کو یونان کہتے ہیں ان کا نسب نامه به ہے:

روی بن بطی بن یونان بن یافشہ بن نوح علیہ السلام - اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت پیش کی ہے کہ عرب فارس اور روم بیسام کی اولا دیس ہیں اور ان میں خیرر ہے گی - اور یا جوج و ماجوج 'ترک اور سقالبہ یافٹ کی اولا دیس اور ان میں خیر کا نام نہ ہوگا اور قبط و ہر ہر اور سودان بیام کی اولا دیس - مگر حافظ موصوف نے اس روایت کو تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سلیم نہیں کیا اور فر مایا ہے کہ سعید بن المسیب کا قول ہے - حام و سام و یافٹ کے متعلق بعض کا خیال ہے ہے کہ بیہ تینوں طوفان کے بعد کی سلیم نہیں کیا اور طوفان سے قبل کی پیدائش قر اردیا ہے اور تحریر فر مایا ہے کہ تو رات کی تصریح کے مطابق ان تینوں کا کشتی میں موجود ہونا فابت ہے - حافظ موصوف فر ماتے ہیں کہ موجودہ بسیط ارض کی تمام آبادی صرف ان تین ہی کی نسل سے ہے ۔ ان تینوں کا کشتی میں موجود ہونا فابت ہے - حافظ موصوف فر ماتے ہیں کہ موجودہ بسیط ارض کی تمام آبادی صرف ان تین ہی کی نسل سے ہے ۔ (جام 10 اللہ داید) جولوگ یہاں اختلاف رکھتے ہیں وہ طوفان نوح علیہ السلام کے عام ہونے کے قائل نہیں ہیں - لیکن حافظ ابن کثیراس نظر بہ ہے متعق نہیں ہے۔

### سيدنا هو دعليه الصلوة والسلام

حب بیان حافظ این کثیران کا نسب نامہ بیہ ہود بن شالخ بن ارف خشذ بن سام بن نوح علیہ السلام - ان کے نسب میں اس کے علاوہ بھی اور چندا تو ال ہیں - حضرت ابو ذرکی روایات کی بناء پر چار علی انبیاء بیہم السلام سے بیہ پہلے عمر بی بنی تھے - کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عمر بی بولنے والے نبی بہی تھے - مگر حافظ ابن کیر کا میلان اس طرح ہے کہ وہ حضرت آ وم علیہ السلام تھے - ان کا قبیلہ عاد بن عوص بن سام بن نوح علیہ السلام تھا - تاریخ میں ان کو عادِ اوّل کہا جاتا ہے - عادِ ثانیہ ان کے بعد ہوئے ہیں - اور آ یت اَلْمُ مَدَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُک بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ میں ان کو عادِ اوّل کہا جاتا ہے - عادِ فانِ نوح کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بی بت پری شروع کی تھی - ان کے بقول کے نام صدا و صمود ہو اسے - اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لئے حضرت ہو دعلیہ السلام کو معوث فرمایا اور جب انہوں نے سرکش کی راہ نہ چھوڑی تو عذا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لئے حضرت ہو دعلیہ السلام کو معوث فرمایا اور جب انہوں نے سرکش کی راہ نہ چھوڑی تو عذا ہے اللہ عنہ بیت و نابود کرد یے گئے -

حضرت علیؓ ہے منقول ہے کہ ان کی قبر بلا دیمن میں ہے کوئی کہتا ہے کہ دمشق میں ہے اور دمشق کی جامع مسجد کی قبلہ کی دیوار کی طرف ایک قبر ہے۔بعض کا خیال ہے کہ یہی ہو دعلیہ السلام کی قبر ہے۔ (البدایہ ج اص ۱۳۰۰)

(۱۲۱۹) حارث روایت کرتے ہیں کہ میں علاء بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کرآ مخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوا - میرا گذر جب مقام ربذہ سے ہوا کیا دیکھا ہوں کہ وہاں بن تمیم قبیلہ کی ایک بوڑھی عورت ہے جوسواری نہ ہونے کی وجہ سے سفر سے رہ گئی ہے - اس نے کہا اے اللہ کے بند ہے! مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ کام ہے ۔ کہا اے اللہ کے بند ہے! مجھ کوان تک پنچا دو - یہ کہتے ہیں میں نے اس کوا پنی ہمراہ لے لیا - جب مدینہ میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ مجد شریف لوگوں سے ہمری ہوئی ہے اور سیاہ جھنڈ ہے ہوا میں لہرا رہے ہیں اور ادھر حضرت میل اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لگائے آ مخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑ ہے ہیں - میں نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمرو بن ادحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحائی کو کئی مہم پر روانہ کرنا ہے - یہ کہتے ہیں میں بیٹھ العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحائی کو کئی مہم پر روانہ کرنا ہے - یہ کہتے ہیں میں بیٹھ العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحائی کو کئی مہم پر روانہ کرنا ہے - یہ کہتے ہیں میں بیٹھ العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحائی کو کئی مہم پر روانہ کرنا ہے - یہ کہتے ہیں میں بیٹھ العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحائی کو کئی مہم پر روانہ کرنا ہے - یہ کہتے ہیں میں بیٹھ العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحائی کو کئی مہم پر روانہ کرنا ہے - یہ کہتے ہیں میں بیٹھ

رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ المَدِينَةَ فَإِذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَدُتُ خَرَجُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَدُتُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَدُتُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَدُتُ بِالرَبَدَةِ فَإِذَا عَجُوزٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا بِالرَبَدَةِ فَإِذَا عَجُوزٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا فَقَالَتُ يَا عَبُدَاللّهِ إِنَّ لِي اللّهِ مَنْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً فَهَلُ اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةَ فَإِذَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةَ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّيْف بَيْنَ يَدِى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّيْف بَيْنَ يَدِى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّيْف بَيْنَ يَدِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّيْف بَيْنَ يَذِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ السَّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ الْمُعْتَلِيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْتَى الْمُعْتِهُ وَاللّهُ الْمُعْتَى الْمُعِلَّمُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُنْ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتُلُولُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِ

(۱۲۱۹) \* ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بہت سے مفسرین نے عاداولی کی ہلاکت کے سلسلہ میں بیان کیا ہے حالانکہ سے واقعہ بطام رعاد ثانیے کا ہے۔ کیونکہ اول تو اس واقعہ میں مکہ کرمہ کا ذکر ہے اور عاداولی کے زمانہ میں اس کی بناء ہی نہیں ہوئی تھی اس کو بعد میں مصرت ابراہیم علیہ السلام نے تغییر فرمایا ہے اور عاداولی ان سے پہلے گذر بچے ہیں۔ نیز اس میں معاویہ بن بکراوراس کے اشعار لاہے ....

میا اتنی دیر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ میں نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی' میں اندر حاضر ہوا اور سلام بجالا یا - آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہوتمہارے اور بی تمیم کے درمیان کوئی قصہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں- ہماراا کیکشیبی زمین کے بارے میں ان پر دعویٰ ہے۔ نیز راستہ میں مجھے ایک بوڑھی عورت ملی جس کے پاس سواری نے تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دوں۔ تو وہ درواز ہ پر حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوبھی اجازت دے دى اوروه بھى اندرآ گئى- ميں نے عرض كيايا رسول الله آپ سلى الله عليه وسلم مہر بانی فرما کر ہمارے اور بی تمیم کے درمیان ایک حد فاصل مقرر فرما دیں اور اگر مناسب خیال فر ما ئیں تو مقام'' و ہنا'' مقرر فر ما دیں کیونکہ بیہ مقام ہمارا ہی تھا۔ یہ س کرعورت گرم ہوگئی اورجلدی ہے بولی یارسول اللہ کو پھریہ آپ کا قبیلہ مضر کدھر جائے گا۔اس کی گفتگوین کرمیں نے کہا میری مثال تو و ہی ہوگئی جو پہلوں نے کہا تھا کہ'' بکری اپنی موت خود اپنے ساتھ لائی'' میں اس عورت کوخود ساتھ لے کر آیا تھا' مجھ کو یہ کیا خرتھی کہ یہی میرے مخالف ہوئےگے - میں انٹدا وراس کے رسول کی پنا ہ لیتا ہوں کہ میر احشر وہ نہ ہو جو''وافد عاد'' کا ہوا تھا۔ یہ جملہ س کر آپ نے فر مایا۔خوب! جانتے بھی ہو وا فد عاد کا قصہ کیا تھا۔ گواس قصہ کوآپ ان سے زیادہ خود جانے تھے گر قوم عاد قحط میں مبتلاء ہوئی تو انہوں نے اپنے دستور کے مطاق '' قبل'' کواپنی جانب سے وفد کا سر دار مقرر کر کے مکہ مکر مہ دعا ء کے لیے بھیجا۔ اس شخص کا

مَاشَأُن النَّاسِ قَالُوا يُرِيْدُ أَنُ يَّبُعَثَ عَمر و بُنَ الْعَاصِ وَجُهًا قَالَ فَجَلَسُتُ قَالَ فَدَخَلَ مَنُزِلَهُ أَوْقَالَ رَحُلَهُ فَاسْتَأْذَنُتُ عَلَيْهِ فَاذِنَ لِيُ فَدَخَلُتُ فَسَلَّمُتٌ فَقَالَ فَهَلُ كَانَ بَيُنَكُمُ وَ بَيْسَ بَـنِـىُ تَمِيْمٍ شَىءٌ فَقُلُتُ نَعَمُ وَكَانَتُ لَنَا السَّدَبَرَةُ عَلَيْهِمُ وَ مَرَدُثُ بِعَجُوْزِ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ مُنْقَطِع بِهَا فَسَأَلَتُنِيُ أَنَّ أَحُمِلُهَا إِلَيْكَ وَ هَاهِيَ بِالْبَابِ فَاذِنَ لَهَا فَدَخَلَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنُ رَأَيْتَ أَنُ يَسَجُعَلَ بَيُسَنَا وَ بَيُنَ بَنِي تَمِيُمٍ حَاجِزًافَا جُعَل الدهنا فَإِنَّهَا كَانَتُ لَنَا قَالَ فَحَمِيَت المَعَجُوزُ وَ اسْتَوُفَزَتُ وَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِي اَبُنَ تَضُطَرُّ مُضَرُكَ فَقُلُتُ إِنَّ مَثَلِيُ مَا قَالَ الْلَاوَّلُ (مِعْزَىٌ حَمَلَتُ حَتُفَهَا) حَمَلُتُ هَاذِهِ الْآمَةَ وَ لَا أَشُعُرُ أَنَّهَاكَانَتُ لِيُ خَصْمًا أَعُوُذُ بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ أَنْ أَكُونَ كَوَا فِدِعَادٍ قَالَ هِيْهُ وَ مَا وَا فِـدُعَادٍ وَهُـوَ أَعُـلَـمُ بِالْجَدِيْثِ مِنْهُ وَ لَكِنُ يَسْتَسْطُعِمُهُ قُلُتُ إِنَّ عَادًا قُحِطُوا فَبَعَثُوا وَفُدًا لَهُمُ يُقَالُ لَهُمُ قِيلًا فَمَرَّ بِمُعَاوِيَةَ بُنِ بَكُرِ فَاقَامَ عِسُدَهُ شَهُرًا يَسُقِيُهِ الْخَمَرَ وَ يُغَيِّهِ

للے ..... کا ذکر بھی موجود ہے بیا شعار عاداو لی کے ذوق سے ملتے جلتے معلوم نہیں ہوتے۔ بیذوق بعد کے لوگوں کا ہے۔ تیسرے بیا کہ اس قصہ کے الفاظ میں بیبھی منقول ہے کہ اس بادل میں آگ اور چنگاریاں نظر آئی تھیں ' عالانکہ عاداو لی ہوا کے عذاب سے ہلاک کے گئے تھے اور ابن مسعودٌ اور عباس اور بہت سے تابعین سے منقول ہے کہ بیہ ہوا نہایت ہمردتھی۔ ان وجو ہات کی بناء پر عاداو لی کی تفہر میں اس تھے اور ابن مسعودٌ اور عباس 'اور بہت سے تابعین سے منقول ہے کہ بیہ ہوا نہایت ہمردتھی۔ ان وجو ہات کی بناء پر عاداو لی کی تفہر میں اس روایت کا تذکرہ چیپاں نہیں ہے۔ البدایة تی اص ۱۱۲۸س سلسلہ کی حدیث تر جمان البندج ۲ میں گذر چکی ہے۔

جَارِيَتَانِ يُقَالُ لَهُمَا الْجَرَادَ تَانِ فَلَمَّا مَضَى الشَّهُ وُ خَرَجَ إلى جِبَالِ تِهَامَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ الشَّهُ وُ خَرَجَ إلى جَبَالِ تِهَامَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ الشَّهُ وَلَا إلى اَسِيْرٍ فَافَادِيه. اَللَّهُمَّ اسْقِ عَادًا مَا وَلَا إلى اَسِيْرٍ فَافَادِيه. اَللَّهُمَّ اسْقِ عَادًا مَا كُنْتُ تَسُقِيهِ فَحَمَرَّتَ بِهِ سَحَابَاتَ سُودٌ مَن تَسُقِيهِ فَحَمَرَّتَ بِهِ سَحَابَاتَ سُودٌ مَن فَدُودِى مِنهَا إِخْتَوْ فَأُومًا إلى سَحَابَةٍ مِنهَا فَنُودِى مِنهَا إِخْتَوْ فَأُومًا إلى سَحَابَاتَ سُودٌ فَا فَنُودِى مِنهَا إِخْتَوْ فَأُومًا إلى سَحَابَةٍ مِنهَا سَودُاءَ فَنُودِى مِنهَا إِخْتَوْ فَأُومًا إلى سَحَابَةٍ مِنهَا مَن وَلَا عَلَيْهُمُ سَودُاءَ فَنُودِى خَدُهَا رِمَادًا رِمُدَدًا لَا تُنْقِيمُ مِن عَادٍ اَحَدًا قَالَ فَمَا بَلَغَيى اَنَّهُ بُعِثَ عَلَيْهِمُ مِن الرَّيْحِ إِلَّا كَقَدُر مَا يَجُوى فِى خَاتَمِى مِن الرَّيْحِ إِلَّا كَقَدُر مَا يَجُوى فِى خَاتَمِى مَن الرَّيْحِ إِلَّا كَقَدُر مَا يَجُوى فِى خَاتَمِى مَن الرَّيْحِ إِلَّا كَقَدُر مَا يَجُوى فِى خَاتَمِى مَن الرَّيْحِ اللَّهُ وَائِلُ وَ اللَّهُ وَائِلُ وَ اللَّهُ مَن الرَّيْحِ وَتَنِى هَلَكُوا قَالَ الْهُ وَائِلُ وَ اللَّهُ وَالْلِ وَ صَادَق وَ كَانَتِ الْمَوالَةُ وَ الرَّجُلُ إِفَالَ الْهُ وَائِلُ وَ مَسَدَق وَ كَانَتِ الْمَوالَةُ وَ الرَّجُلُ إِفَالَ الْهُ مُقَالُوا الا تَكُنُ كُوا فِيدِعَادٍ.

(هكذا رواه الترمذي عن عبد بن زيد بن الحباب به و رواه النسائي من حديث سلام ابي المندر عن عاصم بن بهدلة و من طريقه رواه ابن ماحة و هكذا اور دهذا الحديث و هذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المفسرين كابن حرير و غيره و قد يكون هذا السياق لاهلاك عاد الاخرة)

گذراہینے دوست معاویہ بن بمرکے پاس ہوا بیاس کے پاس ایک ماہ گھہرار ہا' و ہ اس کوشراب بلاتا اور اس کے یہاں دوگانے والی لونڈیاں تھیں جن کو''جراد تان' کہاجاتا تھا'ان کا گاٹاسنواتا (جب اس کے قیام کی مدت دراز ہوئی گئی تو اس کواپی قوم کے حال زار بریزس آیا مگرزبان سے بھلا کیا کہ سکتا تھا اس لیے ان گانے والیوں ہے کہا کہ آنے گانے میں اپنی قوم کے قحط کا نقشہ گائیں میان كر)ايك ماه بعداس كوا پني قوم كا خيال آيا اوروه تهامه كې پېاژول كې طرف دعا كرنے كے ليے روانه ہوا- اور بيدعاء كى- البي تؤجانتا ہے كه ميں نہ تو كسى بيار کی دوا دارو کے لیے آیا ہوں اور نہ فدید دے کرسی قیدی کوچھڑانے کے لیے ہ یا ہوں' میں تو اپنی قوم عاد کے لیے بارش ما نگئے آیا ہوں تو جو کچھ بچھ کوان کو پلانا ہے وہ بلا دے۔ اس دعاء کے بعد ہی اس کے سامنے سے سیاہ سیاہ بادل گذرے اور آواز آئی کہان میں ہے جس کو دل جائے پیند کرلے اس نے كالے كالے ايك بادل كى طرف اشارہ كيا (اور بيه مجھا كداس ميں بہت يانی ہو گا) آواز آئی لے جاجلی پھونگی را کھ جوتوم میں سب کا خاتمہ کروے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بات مجھ کو پنجی رہے کہ ان پر ہوا کا عذاب آیا جس سے وہ سب ہلاک و ہر با د ہوکرر ہ گئے حالا نکہ و ہ عذاب کی ہواان پرصرف اتنی سی چھوڑی گئی تھی اور اشارہ کر کے بتایا کہ جتنی میری اس انگوشی کے حلقہ ہے نکل سکے۔ ابو وائل کہتے ہیں انہوں نے بید درست کہا- اس کے بعد بیشل بن گئی کہ جب کوئی مرویا عورت کسی کواپناوفید بنا کر بھیجے تو پیہ کہدد ہتے' دیکھنا کہیں وافید عا د کی طرح نہ ہو جانا جوگیا تو تھاہارش کے لیے اور لا یاعذاب- (تر مٰدی شریف وابن ماجه)

# سيدناصالح عليهالصلؤة والسلام

ان کا نسب نامہ بیہ ہے صانح بن عبد بن ماتع بن عبید بن حاجر بن شود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام اس نسب نامہ بیہ ہے صانح علیہ السلام قوم شمود میں ہے تھے ان کی قوم کوشمود اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کے جداعلیٰ شمود تھے' ان کا مہ کے لحاظ ہے حضرت صالح علیہ السلام قوم شمود میں ہے تھے ان کی قوم شمود کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں۔ جب بیر ہائش کے لئے کوئی مقام سکونت' ججز' تھا جو جاز اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ قوم شمود کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں۔ جب بیر ہائش کے لئے کوئی مکان بناتے تو وہ ایک محض کی عمر کو بھی کا فی نہ ہوتا اور اس کی حیات میں ڈھیر ہوکر گرجاتا۔ اس لئے پہاڑ وں کو کھود کر انہوں نے مکان بنانے شروع کردئے تھے۔

ایک دن حفرت صالح علیہ السلام ان کووعظ ونصیحت فر مار ہے تھے تو ان کی قوم نے یہ فر مائش کی کہا گرآ ہاس پھر ہے ان صفات کی ایک نا قد نکال دیں تو ہم آ پ کو مان لیں گے۔ ان کی دعا ہے پھر پھٹا اور اس میں ہے ان ہی کی مطلوب صفات کی ایک ناقہ برآ مد ہوگئ ۔ اس پر ایک جماعت تو ایمان لیآ گر اکثر افر افر ادبستور اپنے کفر پر قائم رہے۔ ایمان قبول کرنے والی جماعت کے سردار کا نام جندع بن ممر بن لبید تھا۔ چونکہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ جس دن بیٹا قد پانی ہے گی اس دن تو م کا کوئی فرد کنوے ہے پانی نہیں لے سکے گا۔ اس لیے اس دستور کے مطابق ایک مدت تک یہی عمل چلتا رہا آ خر اس میں ان کوشگی محسوس ہونے گی اور ان کے رئیس قد اربن سالف نے اپنی قوم کے مشورہ سے ناقہ کو خمی کرکے ماردیا۔ اور اس کی پاداش میں عذاب اللی سے ہلاک کردی گئی۔ دیکھوالبدایۃ والنہایۃ۔

(۱۲۲۰) عبدالله بن زمعه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی
الله علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فر مایا اور
جس نے اس کو زخمی کر کے ہلاک کیا تھا اس کا بھی ذکر فر مایا جس کا تذکرہ
قرآن شریف کی اس آ بہت میں کیا گیا ہے ' اِذِ انْبَعَت اَشْقَاهَا ''فر مایا شخص
ابنی قوم میں بڑامعزز اور سردارتھا - جیسا مکہ کرمہ میں بیا بوز معہ ہے ابنی قوم میں بڑامعزز اور سردارتھا - جیسا مکہ کرمہ میں بیا بوز معہ ہے -

(۱۲۲۱) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گذر ہے تو فرمایا معجز ات کی فرمائش نہ کرنا - صالح علیہ السلام کی قوم نے معجز ہ کی فرمائش کی تو بھیجہ بید لکلا کہ ان کی فرمائش کے مطابق ان کو اونٹنی دے دی گئی جوایک راستہ سے گھاٹ پر بانی پینے آتی اور بانی پی

(۱۲۲۱) \* اس صورت سے ارض حرم کا احتر ام بھی اپنی جگہ ہاتی رہا اور عذاب مقدر سے پھر جان چھوٹ نہ کئی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یا داش عمل کسی ہاعث سے گومؤ خرہو جائے مگر آخر کار بھگتنی ہی پڑتی ہے اس لیے تھوڑی تاخیر سے مغرور نہ ہونا چاہیے۔ لاپی ....

تَسَصُّدُرُ مِنُ هَٰذَا الْفَحِّ (فَعَتُوا عَنُ آمُو رَبِّهِمُ فَعَقُرُوهَا فَاخَدُّ اللهِ فَعَقُرُوهَا فَاخَذَتُهُمْ صَيْحَةٌ يَشُرُبُ مَاءَ هُمْ يَوُمُا وَ يَشُرُبُ مَاءَ هُمْ يَوُمُا وَ يَشُرِبُونَ لَبَنَهَا لَوُمًا فَعَقَرُوهَا فَاخَذَتُهُمْ صَيْحَةٌ يَشُهُمُ اللهِ يَشَاءُ مِنُهُمُ اللهِ السَّمَاءِ مِنْهُمُ اللهِ السَّمَاءِ مِنْهُمُ الله وَهُمَا السَّمَاءِ مِنْهُمُ الله وَهُمَا اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا رَجُلًا وَاحِذًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا رَجُلًا وَاحِذًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا رَبُولُ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا رَبُولُ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا رَبُولُ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا اللهِ وَاحِذًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا اللهِ وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا الله وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا اللهِ وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا الله وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا الله وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا الله وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنُ هُو يَا اللهُ وَاحِدًا لَهُ مُنَا أَصَابَ قَوْمَهُ. (قَالُ ابن كثير المَحديث عنى شرط مسلم و ليس هو في شيء من الكتب الستة البداية ج ١ ص ١٣٧٧)

کر دوسرے ارستہ سے لوٹ جاتی تھی۔ گرانہوں نے اپنے پروردگار کے تھم
کا مقابلہ کیا اور اس کو زخمی کرڈ الا - طریقہ بیتھا کہ ایک دن اونٹنی ان کے حصہ
کا پانی پیا کرتی (اس دن پانی میں ان کا کوئی حق نہ تھا) اور ایک دن وہ اس کا
دودھ پینے - آخر ایک چنگھاڑ کے عذاب نے ان کو پکڑلیا اور آسان کے
نیچان کا جوفر دبھی تھا اللہ تعالیٰ نے سب کوفنا کر دیا - صرف ایک محف بچار ہا
جواس وقت حرم کی زمین میں موجود تھا - لوگوں نے عرض کی - یارسول اللہ وہ
کون شخص تھا - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ ابور غال تھا پھر جب وہ
حرم کی زمین سے نکا اتو جوعذ اب اس کی قوم برآیا تھا وہی اس پرٹوٹ بڑا -

لاہ ....۔ نیزیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر قدرت کے متعارض قوانین میں تطیق کی صورت خود قدرت ہی کے علم میں ہوتی ہے۔ یہاں عقلی گھوڑے دوڑا نے غلط ہیں۔اب دیکھئے ''مَنُ دَخَلَهٔ کَانَ امِنَا'' کا قتضا یہ تھا کہ ابور غال امن میں رہتااور قومی عذا ب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عذا ب اس پر بھی آتا۔ مرعلم الہٰی میں ان دونوں میں تو افق کی صورت کیا تھی یہ پہلے ہے کس کومعلوم تھا۔

نیزید بھی معلوم ہوا کہ رزق کی طرح رحمت وعذاب کا بھی ایک حصہ رسد ہوتا ہے جوال کررہتا ہے پھراس کے ملنے کے لیے قدرت کیا پیرایہ اختیار کرتی ہے یہ ہمارے علم سے باہر بات ہے۔ لبذا نہ تو بداعمالی پرمواخذہ نہونے سے بے خوف ہونا چاہیے اور نہ نیک چلنی پر انعمامات نہ ہونے سے مایوس ہونا چاہیے۔ ہم مل کے بدلے کے لیے ایک وقت ہے۔ بس اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ای لیے قرآن میں فرمایا ہے: فائتظر انگہ م مُنتظرون (الشعراء: ۲۷۷)

وَ سِيعَلَمُ الْبَدِى طَلْمُوْا أَى مُنُقَلِبٍ يَّنُقَلِبُوْنَ اور ظالم عن قريب جان ليس كَ كدَس كروث النتي بين-الكُلِّ نَبَأَءٍ مُسْتَقَوِّ فَسَوْفَ يَعُلَمُوْنَ. (الانعام 17) برايك خبر كاايك وقت مقرر سےاورتم كوعن قريب معلوم ہوجائے گا-

حدیث ندکور کی روشنی میں اب اس پر نور کر لینا جا ہے کہ جس طرح معذب مقامات میں آ ٹار عذاب اللی کی گرفت کا خطرہ ہوتا ہے ای متنابات میں آ ٹار برکت و رحمت بھی مسلسل رہنے جا جمیں اور جس طرح کے معذب مقامات میں عذاب اللی کی گرفت کا خطرہ ہوتا ہے ای طرح مقامات برکت و رحمت میں تیام ہے رحمت کا امید وار بھی رہنا چا ہے اور جس طرح کے معذب مقامات کی آب و ہوا اور غذاء مسموم ہوتی ہے ای طرح رحمت کے مقامات کی آب و غذاء بھی متبرک ہونی چا ہے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے اور آپ کے جمو نے پانی ہے امت بمیشہ برکت عاصل کرتی رہی ہے ہے بات علیحہ ہے کہ کوام کے عقیدہ کے فساد کے خطرہ سے کوئی عمل مصلحة اس کوڑک جمو نے پانی ہے امت بمیشہ برکت عاصل کرتی رہی ہے ہے بات علیحہ ہے کہ جواں اکثر لغزش ہو جاتی ہے ۔ یعنی ان دونوں کے درمیان فرمادیا باتی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کی خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مسللہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھی مسللہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے ۔

قَالَ لَمَّا نَوْلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا وَسَلَّم بِالنَّاسِ عَلَى تَبُوكَ نَوْلَ بِهِم الْحِجُو عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ فَاسْتَقَى النَّاسُ مِنَ الْابَارِ عِنْدَ بُيُوتِ تَمُودَ فَاسَتَقَى النَّاسُ مِنَ الْابَارِ اللَّهِ صَلَّى النَّاسُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى النَّه مَوْدُ لَا عَمَوهُمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاهُوا قُوا الْقُدُورَ وَ عَلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاهُوا قُوا الْقُدُورَ وَ عَلَقُوا اللَّه حَتَى نَوْلَ بِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا النَّاقَةُ وَ اللَّه عَلَيْهِ النَّاقَةُ وَ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ اللَّذِي عَذَبُوا اللَّهُ مُ فَلَا النَّاقَةُ وَ النَّيْ الْحَدِي الْمُعْلَى الْمُولُ مَا اصَابَهُمُ فَلَا النَّا فَا لَا اللَّهُ الْمَا الْمَابَهُمُ فَلَا النَّهُ الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمَا الْمَابَهُمُ فَلَا النَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمَا الْمَابَهُمُ فَلَا النَّهُ الْمُ الْمَابَهُمُ فَلَا النَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَابَهُمُ فَلَا النَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَابَهُمُ فَلَا النَّا الْمَابَهُ مُ فَلَا النَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمَابُولُ الْمَابُهُمُ فَلَا الْمَابُهُمُ الْمُلْوا عَلَيْهِمُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى

(رواه الامام احمد)

(١٢٢٣) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنَهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هُولَاءِ وَسَلّمَ وَهُو بِالْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هُولَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى هُولَاءِ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(۱۲۲۲) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوک کو جاتے ہوئے جب وادی جرے گذر سے جہاں شمود کی (ویران شدہ) بستیاں تعیں تو لوگوں نے جن کوؤں سے کہ تو مشمود پانی بیا کرتی تھی ان ہی سے بانی بینا شروع کیا' ای کے پانی سے آئے گوندھ لیے اور ہنٹریاں چڑھادیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا سب ہا تھیاں اللہ دی جا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پو فور آ ہا تھیاں گرا دی گئیں اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو ڈال دیا گیا۔ کے تھم پر فور آ ہا تھی اور جب اس کو تعرف سے گذر ہے جس سے کہ خاص اس کے بعد آگے چلے اور جب اس کو تیں سے گذر ہے جس سے کہ خاص صالح علیہ السلام کی تاقہ پانی بیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجھین) کو عذاب شدہ قو موں کی بستیوں کے اندر داخل ہونے سے منح فر مایا اور ارشا دفر مایا جھی کو اندیشہ ہے کہ جوعذاب ان پر ہے کہیں اس کی نیسٹ میں تم بھی نہ آ جا و' لہذا ایس بستیوں میں داخل ان پر ہے کہیں اس کی نیسٹ میں تم بھی نہ آ جا و' لہذا ایس بستیوں میں داخل بی بستیوں میں داخل

(۱۲۲۳) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وادی حجر ہے مخدر سے محدر سے بین کہ وادی حجر سے محدر سے بوئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا دیکھوان عذاب شدہ بستیوں میں واخل نہ ہوتا ۔ مگرگر بیہ وزاری کرتے ہوئے اوراگر بیہ نہ ہوتا ۔ مگرگر بیہ وزاری کرتے ہوئے اوراگر بین ہوتا ۔ کہیں تم بھی اس عذاب کے لیبیٹ میں نہ آ جاؤ جو ان کو ہور ہاہے۔

(احمر-شیخین)

اخوجاه فى الصحيحين من غير وجه و فى بعض الروايات اند عليه السلام لَمَّا مَرَّبِ مَنَا ذِلِهِمُ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَ اَسُرَعَ رَاحِلَتَهُ وَ مَرَّبِ مَنَا ذِلِهِمُ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَ اَسُرَعَ رَاحِلَتَهُ وَ مَرَّبِ مَنَا ذِلِهِمُ إِلَّا اَنْ تَكُونُوا نَهَى عَنُ دَحُولِ مَنَا ذِلِهِمُ إِلَّا اَنْ تَكُونُوا بَهَا كُولًا مَنَا كُولًا فَتَبَاكُولُ مَنَا إِلَيْهِمُ اللَّهُ تَبُكُولُ فَتَبَاكُولُ مَنَا إِلَيْهِمُ اللَّهُ تَبُكُولُ فَتَبَاكُولُ اللَّهُ تَبُكُولُ اللَّهُ تَبُكُولُ اللَّهُ تَبُكُولُ اللَّهُ تَبُكُولًا فَتَبَاكُولُ اللَّهُ تَبُكُولُ اللَّهُ المَا اَصَابَهُمُ.

(۱۲۲۳) قَالَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيُلُ بُنِ أَمْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّبِقَبُرِ أَبِى رَغَالٍ فَقَالَ الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّبِقَبُر أَبِى رَغَالٍ وَجُلِّ وَسُولُكُ اَعُلَمُ قَالَ هَذَا قَبُرُ آبِى رَغَالٍ وَجُلِّ مِنْ فَمُودُ كَانَ فِى حَرَمِ اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ مِنْ فَمُودُ كَانَ فِى حَرَمِ اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ عَدَابَ اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ عَدَابُ اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ عَدَابَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ عَدَابَ اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ فَمَنَعَهُ مَوْمُ اللَّهِ فَمَنَعَهُ عَصْنَ مِنْ ذَهَبِ عَدَوْلَ اللَّهُ وَ هُ فَيْ مَعْهُ غُصُنَّ مِن هَذَا اللَّهِ عَمُولًا عَنُهُ فَعَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

بعض روایات میں اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و منم ان کی بہتیوں ہے گذر ہے تو ابنا سرمبارک جھکا لیا اپنی اونٹنی تیز کر دی اور صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین) کو منع فر مایا کہ ان بستیوں کے اندر نہ جا کیں' گرگر یہ وزاری کے ساتھ اور اگر بینہ ہو سکے تو کم از کم گر بیہ وزاری کے ساتھ اور اگر بینہ ہو سکے تو کم از کم گر بیہ وزارتی کی صورت ہی بنالیں۔ مبادا جوعذ اب ان کو ہے کہیں تم بھی اس کے لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔

(۱۳۲۳) اساعیل بن امیدرض اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا ابور عال کی قبر ہے گذر ہوا تو آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔ جانتے ہویہ س کی قبر ہے ؟ لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کا علم ہے۔ فر مایا یہ قبر ابور عال کی ہے۔ یہ خص بھی قوم شمود کا ایک فر وتھا۔ جب شمود پر اللہ کا عذاب آ یا تھا تو یہ اس وقت حرم کی زمین میں موجود تھا۔ خدائی حرم کی وجہ ہے اس وقت تو عذاب اللی ہے محفوظ ربا اللہ سے حفوظ ربا ۔ بس حرم اللی ہے اس کا فکلنا تھا کہ جوعذاب اس کی قوم پر آیا تھا اس نے ساتھ ربا ۔ بس حرم اللی ہے اس کا فکلنا تھا کہ جوعذاب اس کی قوم پر آیا تھا اس نے ساتھ اس کو آ پکڑ ااور وہ بھی ہلاک ہوگیا۔ اور جب دفن کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن ہوگئی تھی۔ یہ س کر لوگ لیکے اور اپنی تنواروں سونے کی وہ شاخ موجود تھی چنا نچھ س کو سے اس کی قبر کھود ڈ الی (دیکھا تو سونے کی وہ شاخ موجود تھی چنا نچھ س کو نکال لیا)

(عبدالرزاق)

المرسل و في حديث جابر شاهد له. كذا في البداية ج ١ ص ١٣٧)

للہ .... ہے کہ بہی مخاط د ماغ جب ان معذب مقامات سے گذرتے ہیں تو یہاں احتیاط کرنا نہ ہمی وہم پرسی سجھتے ہیں۔

ای طرح مسرت وسرور کے حالات میں جن میں کہ شیطان نخوت وغرور کا نشہ پیدا کرسکتا ہے تواضع واکسار میں ڈوب جانا چاہیے کہیں ہوا کارخ پھرنہ پلیٹ جائے ای لیے بنی اسرائیل کو پیچم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں جب واخل ہوں تو تواضع و عاجزی کی شکل بنا کرسر جھکائے ہوئے داخل ہوں تو تواضع و عاجزی کی شکل بنا کرسر جھکائے ہوئے داخل ہوئے مگراس متمرد قوم نے اس کے برعکس ہی کیا۔ اس سنت کے مطابق جب مکہ فتح ہوا اور جس مقام سے مسلمان بھی بری کس میری سے نکالے گئے تھے آج پھر بری شان سے فاتھا نہ داخل ہور ہے تھے تو آئے خضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا عالم بی تھا کہ افزی پرسوار تھے اور مارے تواضع کے سراتنا جھکا ہوا تھا کہ ریش مبارک کے بال کجاوہ کی لکڑی سے جاجا لگتے تھے۔ دیکھوالبدایۃ والنہایۃ داخل بساسے۔

# سيدنا ابراجيم عليه الصلؤة والسلام خليل الثدوجد سيدنا حبيب الثدعليه الصلؤة والسلام

حصرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بہت می حیثیات سے نمایاں ہے اور اس عالم سے لے کرعالم آخرت تک اپنی گونا گوں خصوصیات سے معمور ہے ان کے بعد نبوت کا ان کی ذریت میں مخصر ہو جانا خود قر آن کر یم کا بیان ہے۔ انبیاء علیہم السلام گوسب حنیف شے گر یہاں بھی ان کو بیا تمیاز حاصل تھا کہ ان کی ملت کا نام بی صدیفیہ ہے۔ اس جگہ ترجمان النة ج ۲ص ۱۸ حدیث نبر ۱۳۱۳ اور اس کا تشریح نوٹ ضرور ملاحظ فر مالیں۔ شریعت محمد میں زمین ملت حدیفیہ بی ہے ہم نے پہلے چالیس وہ احکام نقل کر دیئے ہیں جو دونوں شریعت وں میں مشترک ہیں۔ اس کے بعد ابن قتیمہ کی مشہور تالیف تاویل مختلف الحد بھ ہماری نظر سے گذری اس میں چند اور مشترک احکام کی فہرست سامنے آئی۔ مثلاً قرابت وصہر کے رشتہ سے محم مات مختلف الحد بھ ہماری نظر سے گذری اس میں چند اور مشترک احکام کی فہرست سامنے آئی۔ مثلاً قرابت وصہر کے رشتہ سے محم مات ایک اور دوطلاق کے بعد شو ہر کور جعت کا حق رہنا۔ نفس کی دیت سواون نے ہونا۔ جنابت سے عسل کرنا اور خشق میں ند کر ومؤنث کی بنیا کیس ہوجائے گے۔

حضرت خلیل الله علیه السلام کے زمانہ میں عبادت اصنام لیعنی بت پری اور کوا کب پری کی عام و باء پھیلی ہوئی تھی اور کفر کا اس درجہ غلبہ ہو چکا تھا کہ حضرت خلیل علیه السلام' ان کی بیوی اور ان کے بھینج حضرت کو طالیہ السلام کے سواء کوئی کلمہ گوموجود نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ کے لیے ان کومبعوث فرمایا۔ اس سلسلہ میں بادشا ہوں کے ساتھ ان کے مناظر ہے قو موں کی تفہیم اور جا بجا اثبات تو حید اور ابطال شرک کے قاہرانہ براہین کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے مالات زندگی کے تفصیلی تذکرہ کی کوئی ضرورت نہیں مجھی۔ وہ آفاب عالمتاب کی طرح سب اویان ساویہ کی نظروں میں ہمیشہ درخشان رہی ہے۔

آپ کا مولد با بل یاغوط تھا'آپ کی والدہ ماجدہ کا تام'' امیلہ' یا'' بلو تا'' تھا۔ والد ماجد کا تام حسب ترجیج حافظ ابن کثیر آزرتھا۔ جمہور نساب تارح اور اہل کتاب تارخ لکھتے ہیں اور زبانوں کے اختلاف سے ناموں کی نقل میں اختلاف ہو جاتا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ پھر علم اور لقب کا فرق بھی اگر طوظ رکھا جائے تو بہت کی الجھنیں ختم ہوجاتی ہیں۔ اس طرح اگر صفاتی تام بھی اساء کی فہرست میں آسکتے ہیں تو پھر پیٹن گوئیوں میں جو بے وجہ مباحث پیدا کی گئی ہیں وہ سب آسانی سے مل ہو سکتی ہیں۔ آپ کی کئیت ابوالضیفان تھی' اور آپ کی ایک ایم مفیافت کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ کی حیات طیب میں بناء کعبداور آز مائشی ایوالفیفان تھی' اور آپ کی ایک ایم مفیافت کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ کی حیات طیب میں بناء کعبداور آز مائشی میڈانوں میں آپ کا صبر واستقامت اس کا سب سے نمایاں حصہ ہے ذی عظیم اور آپ پر آتش کے بردوسلام جیسے عظیم الشان واقعات تو زباں ذرخاص وعام ہو بھی ہیں اس سلسلہ میں جر کیل علیہ السلام کے اصرار پرآپ کا فرمان ''امیا البک فلا'' حب بیان حافظ ابن کثیر صرف بعض بہلف کا مقولہ ہے۔

آپ کی بیوی حضرت سارہ شاہ حران کی بیٹی تھیں۔ ما فظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جس کسی نے بیا کہ وہ آپ کی بھیجتی تھیں بی

بالکل ہے تکی بات ہے اس پرید دعویٰ کرنا اور زیادہ ہے اصل ہے کہ پہلے تیجی سے نکاح کرنا درست تھا۔اگریت کیم کرلیا جائے تو بھی بیان جائز ات میں سے ہوگا جس کا انبیاء کیبیم السلام بھی ارتکاب نہیں فرماتے۔

حضرت ساره کامشہوروا قعہ جس ظالم بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا حسب بیان بعض اہل تاریخ وہ ضحاک ظالم کا بھائی تھا اور اس کا نام سنان 'بن علوان تھا – ابن ہشام نے اپنی کتاب التیجان میں اس کا نام عمرو بن امرءالقیس بن مایلون یا مایلبون لکھا ہے۔ حضرت ابراہیج علیدالعملام اور حضرت اسخق اور حضرت یعقو ب علیجم السلام کی قبورمبارک شہر حمرون میں موجود ہیں – جس کو آجے کل' 'انخلیل'' کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی علیجہ وعلیجہ و تعیین بینی طور پر معلوم نہیں – البدایہ جسم میں کا۔

(رواه الامام احمد و روى البخاري و مسلم نحوه في الحج و في النباس ايضا)

رُهُ اللهِ عَنُ آبِي هُ رَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْجَنَّةِ قَصْرًا صَلَّى الْجَنَّةِ قَصْرًا صَلَّى الْجَنَّةِ قَصْرًا الْحَبِبُ الْمَالَةِ الْمُنْ الْجَنَّةِ قَصْرًا الْحَبِبُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ لَيْسَ فِيْهِ فَصْمٌ وَ لَا وَ هُى عَدَهُ اللهُ لِخَلِيْلِهِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ نُؤُلًا.

(رواه البزار و فيه علة مع كونه على شوط مسلم) (١٣٢٤) عَنُ جُنُدُبِ البَجَلِيِّ وَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و وَ إِبُنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ إِتَّخَذَنِي خَلِيُلا كَمَا اتَّخَذَ اِبُواهِيُم خَلِيُلا.

(رواه الشيخان)

(١٢٢٨) عَنُ عَمُوو بُنِ مَيُمُوُنِ قَالَ إِنَّ مُعَاذًا لَـــُمَا قَدِمَ الْيَــمَـنَ صَلِّى بِهِمُ الصُّبُحَ فَقَرَأُ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبُواهِيْم خَلِيُّلا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ

الا ۱۲۲۹) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فر مایا - جنت میں ایک کل ہے میرا گمان ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ وہ ایسے موتی کا ہے جس میں کہیں ذرا بال نہ ہو- اللہ تعالیٰ نے اس کوا ہے خلیل علیہ السلام کی مہمانی کے لیے تیار فر مایا ہے-

(۱۲۲۷) جندب بجلی عبدالله بن عمرواور ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی الله علیه وسلم نے فرمایا - لوگو! سن لوالله تعالی نے جس طرح حضرت ابراہیم علیه السلام کوا بناخلیل بنایا تھا مجھ کو بھی ا پناخلیل بنایا

#### (متفق عليه)

(۱۲۲۸) عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ معلانہ جب یمن آئے اور لوگول کو است کے کہ معلانہ جب کی نماز پڑھائی تو اس میں بیآ بیتہ پڑھی وَ اتّب حَدَّ اللّٰهُ اِبْوَاهِیْمَ حَلِیْلاً اللّٰهِ اِبْوَاهِیْمَ حَلِیْلاً اللّٰهِ اِبْرَاهِیْمَ کولا ایراہیم اللّٰہ تعالیٰ نے ابراہیم کواپنا خلیل بنایا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص بولا ابراہیم

قَوَّتُ عَيْنُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّكَامُ.

(رواه البخاري)

آلام) عَنُ إِبُنِ مَسُعُودٍ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحُمُودُ قَالَ ذَلِكَ يَوْم يَسَوْلُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى كُرُسِيّهِ قَالَ ذَلِكَ يَوْم يَسَوْلُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى كُرُسِيّهِ فَيَاظُ كَمَا يَأْظُ الرَّحُلُ النّجدِيدُ مِنْ تَصَايُقِهِ وَ فَيَاظُ كَمَا يَأْظُ الرَّحُلُ النّجدِيدُ مِنْ تَصَايُقِهِ وَ هَوَ كَسِعَةِ مَا بَيْسَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ وَ يُجَاءَ هُو كَسِعَةِ مَا بَيْسَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ وَ يُجَاءَ الْمُحَمَّمُ حُفَاةً عُولَةً عُولًا فَيَكُونُ اَوَّلُ مَنْ يُكُسَى هُو كَسِعَةٍ مَا بَيْسَ اللّهُ مَعَالَى الْكُرُضِ وَ يُجَاءَ الْمَعَلَيْ وَمِنْ اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي عَلَى اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي عَمْ يَعِيْنِ اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي عَمْ يَعِيْنِ اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي عَلَى اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي عَلَى اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي عَلَى اللّهِ مَقَامًا يَعْبِطُنِي اللّهِ مَلْ اللهِ السَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَمِدَة القالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَاتِ إِبُواهِيمَ الْمَاتِ الْمُوالِي الْمُولُ اللّهِ الْقَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَاتِ إِبْواهِيمَ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَاتِ إِبْواهِيمَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَاتِ إِبْواهِيمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَاتِ الْمُولِي الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى كَلِمَاتِ الْمُعَلَى اللهُ الْمُلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمَعَلَى الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَل

علیهالسلام کی والده کی آئیمیس شمنڈی ہوں ( کہاتنی بڑی فضیلت ان کے فرزند کونفیب ہوئی) (بخاری شریف)

(۱۲۲۹) ابن مسعو درضی القد تعالی عندرسول القد صلی القد علیه وسیلم سے روایت

کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ مقام محمود کیا چیز

ہے؟ فرمایا بیدا یک مقام ہے جو مجھ کو اس دن نصیب ہوگا جب کہ القد تعالی عرش عظیم سے اپنی کرسی پر جی فرمائے گا تو وہ اس طرح آ واز کریں گی جیسانیا کو وہ کسی بردی چیز کے وزن ہے آ واز کرنے لگتا ہے۔ حالا نکہ اس کرسی کی وسعت آ سان وز بین کے درمیان فاصلہ کی برابر ہے اس کے بعد پھرتم سب عظوق کو حاضر کیا جائے گا اور سب پابر ہنہ ہر ہزجہ مور غیر محتون ہوں گے۔ علی وحاضر کیا جائے گا اور سب پابر ہنہ ہر ہزجہ ماور غیر محتون ہوں گے۔ پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام بھر جن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام بھر جن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام بھر جن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام بھر جس کے۔ ارشاد ہوگا۔ میر نے طیل کو پوشش پہنائی جائے گی اور میں القد تعالی کے دائیں آ کر ایسے مقام پر کھڑ اہوں گے جہاں سب ایکے اور پی القد تعالی کے دائیں آ کر ایسے مقام پر کھڑ اہوں گے جہاں سب ایکے اور پیچھلے مجھ پر غبط کریں گے۔ مقام پر کھڑ اہوں گے جہاں سب ایکے اور پیچھلے مجھ پر غبط کریں گے۔ مقام پر کھڑ اہوں گے جہاں سب ایکے اور پیچھلے مجھ پر غبط کریں گے۔

(۱۲۳۰) ابوسعیدرضی القد تعالی عندروایت فرماتے بیں کہآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق جوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی زبان سے علیہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق جوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی زبان سے

(۱۲۳۰) \* ان تین با تو کا تفصیلی تذکره آپ تر جمان النة ج ۲ص ۲۲۰ میں ملاحظه فر ما چکے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر فرما کر ہیا جات پورے طور پر صاف فرما دی ہے کہ وہ تینوں با تیں ہر طرح پر صحح تین اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خدائی دین کی حفاظت کی خاطر اختیار کی تخصی ۔ پیدا ہوگئی اس لیے حفاظت کی خاطر اختیار کی تخصی سے خلافتی پیدا ہوگئی اس لیے انہوں نے اس کذب نما صدت کو بھی کذب کی برابر شار کیا اور اس کوصوری کذب قرار دے کر اس پر ہمیشات نادم رہ کہ تی مت تک اس کا انعمال ان کی فطر تے محونہ ہو سکا ۔ جن لوگوں کو انبیاء علیم السلام کے بلند مقام کا انداز ہیں ہانہوں نے بے وجہ یہاں بخاری شریف کا انعمال ان کی فطر تے محونہ ہو سکا ورک تیں۔ حالا تک محقیقت خود روایت میں واضح ہو چکی تو اب سوال اس کے سوااور کیار ہتا اس حدیث میں بھی تا ویلیں شروع کر دی ہیں۔ حالا تک در اس طرف بھی نظر اٹھ جاتی کہ یہاں صرف ایک ابرا ہیم علیہ السلام ہی کا محاطلہ جہ کہ اس حج بلکہ انبیاء علیم السلام کی پوری کی پوری جماعت کے حالات زندگی اس می بخت گیر یوں اور مؤاخذ ات لفظیہ کام تع ہیں تو یہاں نہیں ہو گئی انہ رہتا ۔ آخر آدم علیہ اسلام کی جورگذشت کے خود قر آن کر یم نے بیان فرمائی ہاں کے بعد پھر جولغزش ان سے بوئی لانہ ....

### الفَلاثِ الَّتِسَىٰ قَالَ مَامِنُهَا كَلِمَةٌ إِلَّا مَاحَلَ بِهَا فَكَلَّ صَينَ قرمايا كه ان تينون مين ايك بات بھى الى نتھى جس سے ان كا

للہ ..... اس کی اہمیت کتی رہ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے اس صوری فروگذاشت کوارا دی فروگذاشت کے انداز میں ذکر کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جانب معصیت کی نسبت فر مادی ہے اس طرح انبیاء علیم السلام کی پوری جماعت پر نظر ڈال جائے - آپ کو یکی ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ انبیاء علیم السلام کی شان میں الفاظ گووہ ہی استعال ہوتے ہیں جوعرف عام میں مستعمل ہوتے ہیں مگران کے مصداق میں ذراسا بھی اشتراک نبیں ہوتا - تر جمان السند میں اس کی وضاحت کی جانچی ہے - پس حدیث میں توریہ پر کذب کا اطلاق اس نوع کا ہے جیسا قرآن کریم میں ایک زلت پر معصیت کا - انکشاف حقیقت کے بعد ان اطلاق سے انبیاء علیم السلام کی کسرشان نبیں نگتی بلکہ اوران کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے -

ں میں ہوتا ہے۔ اور اسے ہیں کہ کذب کاا طلاق ہمیشہ ارادی کذب پڑئیں ہوتا بلکہ ایسی خلاف واقع بات پر بھی ہوتا ہے جس کے کہنے کا مان کوشر عی طور پرحق نہ ہو'خواہ اس میں دروغ گوئی کااراوہ نہ ہو۔ انسان کوشرعی طور پرحق نہ ہو'خواہ اس میں دروغ گوئی کااراوہ نہ ہو۔

- ر: اس طرح عامر صحابی کی کی اپنی تلوار اتفاقی طور پرلگ جانے کی وجہ سے جب ان کی موت واقع ہوئی تو لوگوں نے کہا: عامر کا جہا دتو بر ہا دہوگیا - آپ نے فر مایا: "محذب من فالھا" جس نے بھی ہے کہا جھوٹ کہا -
- ب: فتح مكه كے موقع پر سعد بن عباده كى زبان سے سيكلم تكل كيا"اليوم يوم السملحمة" آج ہے جنگ كادن تو آپ نے فر مايا"كذب سعد" سعد نے جھوٹ كہا-
  - م: عباده بن صامت كرما مني سن بيان كيا كرابو محمكة كروتر واجب ميتوانبون في مايا" كذب ابو محمد" ابو محمد على الم
- ؟: حضرت ابن عباس ہے کی نے کہا کہ نوف کہتے ہیں کہ خضرعلیہ السلام کے ساتھ جس مویٰ کا واقعہ پیش آیا تھا وہ مویٰ بنی اسرائیل نہ تھے کوئی اور مویٰ تھے تو فر مایا" کاذب نوف" نوف نے جمعوث کہا۔
- ر۲) ای طرح جو محض ایسی خبر بیان کر ہے جس کی تعمد بیق شری طور پرشہارٹ کے بغیر ممنوع ہوتو و و بھی جھوٹ کہلاتی ہے چنا نچیسی پرتبہت اگانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کاارشا د ہے۔

لَوُ لَا جَاءُ وَا عَلَيْهِ بِسَازُهَ عَفِي شُهَدَآءَ فَاذِ لَمُ يَنْ تُوا ﴿ يَوْمَدِيلُوكَ عِارِكُوا وَبَهِم لائ اس لِيے الله تعالى كنزويك بى مالشُهَدَآءِ فَاُولِئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِبُونَ. (النور:١٣) لوگ بيل جوجموث بولتے بيں-

(٣) جوش بعلمي سے غلط باتنيں بنائے وہ بھي جھوٹ كي فهرست ميں داخل ہے خوا واس كے اپنے علم ميں ووحق بى كيوں ند ہوں - جيسا للي .....

عَنُ دِيْنِ اللَّهِ: (رواه ابن ابى حاتم) (۱۲۳۱) عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَتَنَ إِبُرَاهِيْمُ النَّبِى عَلَيْهِ السَّلامُ وَ هُوَ إِبُنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّوْمِ. السَّلامُ وَ هُوَ إِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّوْمِ.

(رواه البخاري و مسلم)

(۱۲۳۲) عَنُ عَلِى بُنِ رَبَاحٍ إِنَّ اِبُواهِيُمَ عَلَيْهِ السَّلام أُمِسرَ أَن بَخَتَتِنَ وَ هُوَ حِنْيَئِدٍ إِبُنُ ثَسَمَانِيُنَ سَنَهُ فَعَجَّلَ وَ اخْتَتَنَ بِالْقُدُّومِ فَاشْتَدُ عَلَيْهِ الْوَجُعُ فَدَعَا رَبَّهُ فَاَوُحِى اللَّهِ اَنْکَ عَلَيْهِ الْوَجُعُ فَدَعَا رَبَّهُ فَاَوُحِى اللَّهِ اَنْکَ عَجَلْتَ قَبُلَ اَنْ نَأْمُرَکَ بِالِيّهِ قَالَ يَا رَبَّ كَوِهُتُ اَنْ اُؤخِّو اَمُوكَ.

(درمنثور ج ۱ ص ۱۱۵)

مقصدالله تعالی کے دین کی تائید کرنی نہ ہو۔ (ابن ابی حاتم) (۱۲۳۱) ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ابر اہیم علیہ السلام نے اس سال کی عمر میں کسلہ سے ختنہ کی تھی۔

### ( بخاری ومسلم )

(۱۲۳۲) علی بن رہا حروایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ختنہ کرنے کا حکم ہوا تو ان کی عمراس وقت اس سال کی تھی انہوں نے خدائی حکم بجالا نے میں جلدی کی اور فوراً کسلہ لے کراپی ختنہ کر ڈالی جب تکلیف زیادہ محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعاء کی ادھر سے وحی آئی ہمارے ختنہ کا طریقہ بتائے سے پہلے ختنہ کرنے میں تم نے خود جلدی کی۔ انہوں نے عرض کی پروردگار مجھ سے بیہ گوارانہ ہوسکا کہ میں تیرے حکم میں انہوں نے خرجی کروں۔ (درمنثور)

للہ ..... کا ہنوں پر شیطان یمی ظاہر کرتا ہے کہ جوخبریں وہ بیان کرتے ہیں بیسب درست ہیں -مگر اللہ تغالی نے اس قتم کی خبروں کے بیان کرنے والوں کو کا ذیبے قرار دیا ہے-

تَنَوَّلُ عَلَى كُلَّ اَفَاكِ اَثِيْمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ اَكْتُولُهُمْ كَاذِبُونَ. (الشعراء:٢٢٢-٢٢٣)

ہر جھوٹے گنہگار پراتر تے ہیں جوسیٰ ہوئی بات (اس کے کان میں ) لا ڈالتے ہیں اور و وا کثر جھوٹے ہیں -

اس کے علاوہ امام خطانی شرح ابوداؤ دمیں فرماتے ہیں کہ کذب کا اطلاق عربی زبان میں خطاء کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں "ک ذب سسمعی ، کذب بصری" ای زل و لم یدرک - میری چثم وگوش نے جموٹ بولا یعنی سفنے اور دیکھنے میں غلطی کھائی اور جس شخص نے اپنے مریض کو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پرشہد بلایا تھا اس کوشروع میں افاقہ نہ ہوا تو جب اس نے آپ کہ کھائی اور جس شخص نے اپنے مریض کو آئے خضرت صلی اللہ و کذب بطن احدیک ۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ تعالی سی ہے۔ یعنی شہد میں تو شفایقی سے مرتبرے بھائی کونا موافق رہا ہے۔ یہ بات دوسری ہے۔ معالم السنن جاص ۱۳۲۔

(۱۲۳۱) \* صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے من کی تصریح بھو تے بھی بعض مصنفین نے یہ کیے لکھ دیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرنانو سے سال کی ہوئی اور حضرت اسامیل علیہ السلام کی تیرہ سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو ۔ یہاں البداییو النبایہ میں گوسی ابن حبان سے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی عمراس وقت ۱۲۰سال بھی نقل کی ہے مگر پھر ترجے بخاری شریف کوئی رہے گی۔ انبایہ میں گوسی ابن ایک بی واقعہ سے انداز وفر مالیجے کہ انبیاء علیم السلام سے مؤاخذات کا معیار کیا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کی زبان سے 'انا اعلم'' ایک کلم نکل گیا تو اس کا مجمعی ہوا اور آ دم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قرب کی خاطر بھول سے ایک قدم افعایا تو بات کہاں سے کہاں جا بہتی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متحسن تو رہے کلمات منہ سے نکلے تو اس کا انفعال کہاں تک باتی رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نادان قوم نے ان کوخدا کا شریک بنایا تو اس کا اثر بھی ان کی مقدس فطری پر کتنا شدید رہا۔ المی غیر ذلک .

غليه وسلّم قال إنَّ إبْرَاهِيم آوَّلُ مَنُ أَضَافَ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيم آوَّلُ مَنُ أَضَافَ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيم آوَّلُ مَنُ أَضَافَ الْطَيْنِ وَ آوَّلُ مَنُ قَصَّ الشَّارِب وَ آوَّلُ مَنُ قَصَّ الْاَظَافِيرُ وَ آوَّلُ مَنُ قَصَّ الْاَظَافِيرُ وَ آوَّلُ مَنُ أَصَّ السَّادِب وَ آوَّلُ مَنُ أَصَى اللَّظَافِيرُ وَ آوَّلُ مَنُ إِنَّ الشَيْب وَ آوَّلُ مَن الشَّاوِر ج ١ ص ١١٥ و البيهقي عن سفيان بن عبينة انه اوّلُ من المرب المنثور ج ١ ص ١١٥ و اخرج البيهقي عن سفيان بن عبينة انه اوّلُ من تسرول واوّل من فسرق و اوّل من استحد ايضا. و عند ابن ابي شيبة و البزار انه اوّل من استحد خطب على المنبر و عند ابن عساكرا نه اوّل من من رتب العسكر في البحرب ميمنة و ميسرة و قبيا و عند ابن ابي شيبة انه اوّل من عقد و قبيا و عند ابن ابي شيبة انه اوّل من عقد الالوية و عند ابن ابي الدنيا انه اوّل من عقد الالوية و عند ابن ابي الدنيا انه اوّل من عمل

(۱۲۳۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (چند با تیں وہ بیں جوسب سے پہلے حفزت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئیں) سب سے پہلے مہمانی کی سنت انہوں نے شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے مونچیں تراشیں سب سے پہلے سر میں بڑھا ہے کہ آثار انہوں نے دیجے۔ سب سے پہلے ناخن انہوں نے تراشے۔ سب سے پہلے کسلہ لے کرائی ختندانہوں نے کی۔ سب سے پہلے کسلہ لے کرائی ختندانہوں نے کی۔ سب سے پہلے منہوں نے نکالی۔ سب سے پہلے استرہ سے نہا کہ انہوں نے نکالی۔ سب سے پہلے استرہ سے زیر ناف بال انہوں نے لیے۔ سب سے پہلے منہر پر انہوں نے نظہ دیا۔ لشکر کے میمنہ میسرہ اور قلب کی سب سے پہلے منہوں نے نکالی۔ سب سے پہلے منہوں نے نکالی۔ سب سے پہلے منہوں نے کیا۔ سب سے پہلے منہوں نے کیا۔ سب سے پہلے معانقہ انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے معانقہ انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے معانقہ انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے شہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔ وہ روثی جو قریہ بھس کی طرف منسوب سے پہلے انہوں نے تیار کیا۔

البقسي و عنده في كتاب الاخوان و الخطيب في تاريخه و الدينمي في مسند الفردوس انه اوّل من عانق و عند ابن سعدانه اوّل من ثرد الثريد و عند الدينمي انه اوّل من اتخذ الخبز المبنقس و عند الشيخين و غيرهما انه اوّل من يكسي يوم القيامة كله من الدر المنثور. و روى بعضه مالث في مؤطاه)

للهِ (۱۲۳۴) حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله سلی مُن الله علیه وسلم نے فرمایا - وس با تیس فطرت میں داخل ہیں - مونچھ تراشنا'

و المقصودانه عليه الصلوة و السلام كان لايشغله القيام بالاخلاص لله عزوجل و خشوع العبادة العظيمة عن مواعاة مصلحة بدنه و اعطاء كل عضو مايستحقه من الاصلاح و التحسين و ازالة مايشين من زيادة للى ....

<sup>(</sup>۱۲۳۳) پ بے جملہ اموراولیات ابراہیم علیہ السلام کے عنوان ہے مشہور ہیں ہم نے ان سب کوایک جگہ جمع کردیا ہے۔ بیسب اشیا میمکن ہے کہ سب سب کوایک جگہ جمع کردیا ہے۔ بیسب اشیا میمکن ہے کہ سب سے پہلے ان سے ہی شروع ہوئی ہوں یا ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خصوصیت ایسی ہوجس کی بناء پر ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اولی مجھی گئی ہو۔

<sup>(</sup>۱۲۳۴) \* عافظا بن کثیرؓ نے اس حدیث کی تشریز کہ نہایت پرمغزاور مخضرالفاظ میں حسب ذیل فرمائی ہے:

ا تا جالعروس شرح قاموس میں ہے کہاس روٹی کاوز ق حیارطل ہونا تھا-

الشَّارِبِ وَ اِعُفَاءُ اللِحْيَةِ وَ السَّوَاكِ وَ الشَّوَاكِ وَ السَّوَاكِ وَ السَّوَاكِ وَ السَّوَاقُ الْمَتِنُشَاقُ الْمَاءِ وَ قَسَلُ الْاَظُفَادِ وَ غَسُلُ الْبَسِرَاجِمِ وَ نَتُفُ الْإِسِطِ وَ حَلُقُ الْعَانَةِ وَ الْبَسرَاجِمِ وَ نَتُفُ الْإِسِطِ وَ حَلُقُ الْعَانَةِ وَ الْبَسرَاجِمِ وَ نَتُفُ الْإِسْتِنْجَاءً. (رواه مسلم انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءً. (رواه مسلم

کرنا – غتنه کرنا –

و اهل السنن و في الصحيحين ذكر الختان و الاستحداد ايضا)

(١٢٣٥) عَنُ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَ نَهُ هُمَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى السَّورَ فِى الْبَيْسِ لَمُ يَدُخُلُ حَتَّى رَأَى السَّورَ فِى الْبَيْسِ لَمُ يَدُخُلُ حَتَّى الْمَرْبِهَا فَسَمُ حِيثَ وَ رَأَى اِبُواهِيْمَ وَ السَّمَعِيْلَ امَربِهَا فَسَمُ حِيثَ وَ رَأَى اِبُواهِيْمَ وَ السَّمَعِيْلَ امَربِهَا فَسَمُ حِيثَ وَ رَأَى اِبُواهِيْمَ وَ السَّمَعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّكُامُ مِايُدِيْهِمَا الاَزُلَامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنْ يَسْتَقُسِمَا بِالْآزُلَامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. وَاللَّهِ إِنْ يَسْتَقُسِمَا بِالْآزُلَامِ قَطَّ.

(رواه البحارى و لم يحرجه مسلم) (۱۲۳۱) عَنُ نَسافِعِ أَنَّ إِمْسَرَأَةَ دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةً ۗ فَإِذَا رُمُحٌ مَنْكُوبٌ فَقَالَتُ مَا هٰذَا

(۱۲۳۵) ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول الد صلی الته علیہ وسلم نے جب ویکھا کہ بیت اللہ کے اندر تصویریں ہیں تو آپ اس وقت تک اندر تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ ان کے مٹانے کا حکم نہ دے دیا اور وہ مٹا نہ دی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ کفار نے ان تصویروں میں حضرت ابراہیم نہ دی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ کفار نے ان تصویروں میں حضرت ابراہیم اور اسلمیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں فال و بد فالی کے تیر دے رکھے تھے۔ یہ کہ بیہ منظر دیکھ کرآپ نے فرمایا خدا ان کو ہر باد کرے بخدا یہ خوب جانے یہ کہ بیہ منظر دیکھ کرآپ نے نے تیر کھی نہیں ڈالے۔ (بخاری شریف) بیل کہ انہوں نے پانے کے تیر بھی نہیں ڈالے۔ (بخاری شریف) ماضر ہوئیں کیا دیکھتی ہیں ایک نیز ہ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ نیز ہ حاضر ہوئیں کیا دیکھتی ہیں ایک نیز ہ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ نیز ہ حاضر ہوئیں کیا دیکھتی ہیں ایک نیز ہ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ نیز ہ

ریش بڑھانا'مسواک کرنا'ناک میں پانی دینا'ناخن تر اشنا'انگلی کے جوڑوں

كوصا ف كرناً ' زير بغل بالوں كوا كھاڑ نا ' زير ناف بالوں كا مونثر نا اور استنجاء

(مىلم شرىف)

للى .... شعراو ظفر او وجود قلع او وسخ فهذا من جملة قوله تعالى و ابراهيم الذي و في.

(البداية و النهاية ج ١ ص ١٧٢)

اصل مقدیہ ہے کہ ابرائیم علیہ السلام کا بڑا کمال یہ تھا کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی پورے خشوع وخضوع ہے اوا فرماتے تھے اور دوسری طرف اپنی بدنی مصالح کی بھی پوری رعایت رکھتے تھے کہیں جسم پر قابل نفرت بال یا ناخن یامیل کچیل باتی ندر کھتے تھے جومو جب نفرت ہوان ہی مجموعہ حقوق کی اس طرح اوا ٹیگل کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے و ابسر اھیسم المذی و فی - یعنی ابرائیم وہ تھے کہ جنہوں نے پورے طور پر حقوق کی اوا ٹیگل فرمائی تھی ۔

(۱۶۳۷) \* واضح رہے کہ جہاں آتش نمرود کے سرد ہوجانے کا ذکر ہود ہاں بعض حیوا نات کی جمایت اور بعض کی عداوت سے بھلا کیا تعجب ہونا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ طبعیت کی سلامتی اور خباشت بید دونوں خواص انسان اور حیوا نات میں فطری طور پر موجود ہوتے ہیں ان کے ظہور کے لئے مرف فطرت کا فی ہوتی ہے۔ دیکھئے شیر اور بھیٹر یا یا دونوں ہی خونخوار جانور ہیں گر پھر دونوں کی شرافت اور دنائت میں زمین و آسان ﴾ فرق ہے یہاں ارادہ و شعور کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ جس تسم کی فطرت ہوتی ہے اسی قسم کے افعال کا ظہور غیر ارادی اور غیر شعور کی طور پر بوتا ہے۔ اسی لئے مشہور ہے \_

نیش عقرب ندازیخ کینست مقتضائے طبیعتش اینست للج .....

الرُّمُحُ فَقَالَتُ نَقُتُلُ بِهِ الْآوُزَاعَ ثُمَّ حَدَّلَتُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ إِبُرَاهِيمَ لَـمَّا ٱلْقِيَ فِي النَّارِ جَعَلَتِ الدَّوَابُ كُلُّهَا تُطُفِئُ عَنُهُ النَّارَ إِلَّا الُوَزُعُ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَنُفُخُتُهَا عَلَيْهِ.

کیما ہے انہوں نے فرمایا ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو تمام جانور آگ بجمانے کے لیے کوشاں تھے بجز چھپکلی کے کہ یہ اور پھونک مارنے گئی۔ (احمہ)

-(رواه احبمـد مـن وجـه اخـر ايضا قال ابن كثير تفردبه احمد من هذين الوجهين وقد رواه ابن ماجة ايضا و قد اخرجه احمد باسناده ايضا)

## سيدناالملعيل عليهالصلوة والسلام ذبيح الله

عافظائن کیر لکھتے ہیں کہ حسب بیان اہل کتاب جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسلیم کا وادت ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر مبارک چھپائی سال کی تھی۔ پھر حضرت اساعیل علیہ السلام کی وادت کے تیرہ سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطن سارہ ہے (حضرت) اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت ہوئی - حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام مین کر سجدہ میں گر گئے۔ پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سے بشارت ہوئی کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے تن میں جود عاتم نے والسلام مین کر سجدہ میں گر گئے۔ پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سے بشارت ہوئی کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے تن میں جود عاتم کی وہ قبول ہوگئی اور اللہ تعالیٰ ان کی نسل جی بڑی کر سے دے گا اور بارہ بڑی بڑی ہتیاں ان میں پیدا فرمائے گا۔ ٹھیک ای نوع کی فوع کی میں ایک کا میں ختنہ کی رسم بشارت رسول اللہ علیہ وہلم نے بھی اپنی است میں بارہ خلفاء کے متعلق دی ہیں جافظ ہیلی کھتے ہیں کہ عورتوں میں ختنہ کی رسم سے پہلے حضرت ہا جرہ ہے شروع ہوئی ہو اورکان بندھوانے اور دامن درازر کھنے کی سنت کی ابتداء بھی ان ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی السلام نے حضرت اساعیل علیہ السلام کوجس بیوی کے طلاق و سیخ کا تھم دیا تھا اس کا نام عمارہ بنت سعد تھا اور جس کے ساتھ نباہ کا تھم دیا تھا اس کا اسیدہ بنت مضاض تھا۔

۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی زندگی میں بناء کعب کی شرکت اور خودان کے ذبیح ہونے کے واقعات سب سے زیادہ مشہور اور نمایاں ہیں۔

للہ ..... پی جس طرح کچھوکا کا ثنا اس پر موقو ن ٹہیں کہ پہلے ہے دشمی یا عداوت کا شعوراس میں موجود ہو۔ پھر ایسا ہوتا کیوں ہے اس کے فطرت کھی ہے۔ اس طرح چھکی کی بیتر کت صرف اس کی ایک فطرت تھی۔ یہاں تمام مقد مات اس کے پیش نظر ہونے ضروری نہیں۔ بندر 'چو ہا' کواوغیر ہجسے موفو کی جانوراں کی ایذاء دہی کی عجیب وغریب دکایات سب کو معلوم ہیں۔ حتی کہ بہت ہے حیوانات ہیں جو کو حدیث میں موفویات کا لقب دیا ہے اور ان کا مارنا ہر حالت میں درست قرار دیا ہے۔ چھپکی میں انسانی ایذاء رسانی کی بین خصلت آج تک موجود ہے کہ نمک پر چیٹا ہو کرتی ہے۔ اگر اس نمک کو استعمال کرلیا جائے تو اس کے سمتی اثر ہے جسم پر برص کے داغ پیدا ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ای طرح فواص حیوانات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حیوانات میں فطری طور پر ایذاء رسانی کی خصوصیات کا خطرہ ہوتا ہے۔ ای طرح فواص حیوانات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حیوانات میں فطری طور پر ایذاء رسانی کی خصوصیات موجود ہیں۔ پس اگر قدرت کے کسی خاص مظاہرہ کے وقت حیوانات میں بھی وقتی طور پر کوئی شعوری یا غیر شعوری کا غیر شعوری یا غیر شعوری یا غیر شعوری یا غیر شعوری یا خیر اس کے کسی خاص میوانات کے مطالعہ کے ذیانہ میں حیوانات کا کلام کر ناجلہ دانی کی شروع حدیثوں میں آپ برحد جو جیسے ہیں حضرت عسی علی علی اسلام کے دور میں شیرو بکری کی ہا ہم معاشرت کا ذکر آب کے سامنے آنے والا ہے پس بجا کہا ہے قدرت صرف چند قطرات نہیں ہیں بلکہ ان کا بھی ایک سمندر ہے جس کی طوفان فہر موجوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔

حفرت اساعیل علیہالسلام کے ذبیح ہونے میں اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان مناقشات ومباحثات کی پوری تغصیلات اینے مقام میں مدون ہیں اس کا بیکل نہیں- حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ظاہری نظم میں حضرت الحق علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی کوئی مخجائش نہیں ہے کیونکہ پہلے قرآن کریم نے ذبیح کا قصہ ذکر فرمایا ہیں اس کے بعد ارشاد مواہے"و بشرناہ باسمحق نبیاً من الصالحین" گویاذ سے کا قصہ حضرت ایکن علیہ السلام کی ولادت کی بشارت سے بھی یہلا ہے- پھرحضرت اسخق علیہالسلام ذیج کیسے ہو سکتے ہیں- حافظ موصوف نے یہاں محمہ کعب قرظی کا ایک دوسرا عجیب استدلال اور تقل کیاہے کہ قرآن کریم میں ارشاد وہے

﴿ فَبَشَّرُنْهَا بِالسَّحْقَ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِلسَّحْقَ يَعُقُونَ ﴾ (هو د: ٧١) "توجم نے اس کواکِق کے بعد یعقوب کی خوشخری دی-'' آیت بالا میں جب حضرت آنخق علیہ السلام کوحضرت یعقوب علیہ السلام کے عطاء ہونے کی بیثارت دی گئی تھی تو اب یہ کیسے مناسب تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولا دت ہے بل صغرتی ہی میں حضرت ایحق علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا جاتا - انداز وفر ماہیے که ایک طرف ان کے ذبح کا تھم دوسری طرف ان کے فرزند کی بنتارت کیا بید دونوں باتنیں جوڑ کھاتی ہیں-(البدابیہ ج اص ۱۵۹)

واضح رہے کہ ہم نے صرف وقتی لحاظ ہے یہاں حافظ موصوف کی تاریج کے بیدد و جیلے قتل کردیئے ہیں ان سے مسئلہ کا فیصلہ نہیں ہوتا – حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء اسلام نے ہرپہلو ہے اس مسئلہ پرسیر حاصل بحثیں کر دی ہیں و ود مکھ لی جا نمیں –

(۱۲۳۷) صفیہ بنت شیہ روایت کرتی ہیں کہ بنوسلیم قبیلہ کی ایک عورت نے مجھ سے بیان کیا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہلا بھیجا یا خودانہوں نے عثان ہے یو جھاتھا ( راوی کوشک ہے ) کہرسول الٹھ سلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کیوں بلایا تھا - انہوں نے کہا یہ کہنے کے لیے بلایا تھا کہ جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے اس میں ذبح عظیم والے مینڈ ھے کے دوسینگ رکھے دیکھے تھے۔ مجھےان کے متعلق تم ہے یہ کہنایا دنہ ر ہا کہان کوڈ ھانک دینا-تواب جا کران کوڈ ھانک دو کیونکہ بیت اللہ کے اندرایی سی چیز کا کھلا رہنا مناسب نہیں جسے دیکھے کرنماز پڑھنے والے آ دمی کا دل ہے۔ سفیان راوی حدیث کہتے ہیں کہوہ دونوں سینگ بیت اللہ میں بمیشه موجودر ہے بہاں تک کہ جب بیت اللہ کے جلنے کا حادثہ پیش آیا تو وہ و هذا روی عن ابن عباس ان رأس المكبش لم يزل مستجعي اس ميں جل گئے تھے- ابن عماسٌ كہتے ہيں كه كعبہ كے يرنا لے كے ياس

(١٢٣٤) عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ قَالَتُ اَخُبَرَتِنَى إِمْوَءَ ةٌ مِن بَينِي سُلَيْمٍ قَالَتُ أَرُسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّي عُثْمَانَ بُنِ طَلُحَةً وَ قَـالَ مَرَّةً إِنَّهَا سَأَلَتُ عُثُمَانَ لِمَ دَعَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّى كُنُتُ رَأَيْتُ قَـرُنَى الْكَبُسِ حِيْنَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيْتُ اَنُ الْمُرَكَ أَنُ تُخَمَّرَ هُمَا فَخَمِّرُهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِيُ اَنُ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشُعَلُ الْمُصَلِّي قَالَ سُفَيَانُ لَمُ تَمَوَّلُ قَوْنَا الْكَبُشِ فِي الْبَيْتِ حَتَّى إِحْتَرَقَ الْبَيْتُ فَاحْتَرَقًا. (رواه احمد قال في المداية

<sup>(</sup>۱۲۳۷) \* حافظا بن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ صرف یہی ایک روایت حضرت اسلم علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے لیے کا فی ہے۔ کیونکہ دورِ طفولیت میں یہی مکہ تمرمہ میں مقیم تھے اور جارے علم میں حضرت اتحق علیہ السلام کی صغرت میں یہاں آ مرکہیں ٹابت نہیں۔

اس مینڈ ہے کا سرائ کا ہوا تھا حتیٰ کہ لئکے لئکے و وسو کھ گیا تھا۔

(۱۲۳۸) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسٌ فرماتے ہتھے۔ سب سے پہلے جس نے منطق کا لباس بنایا تھا وہ حضرت اسائیل علیہ السلام کی والدہ ما جدہ تھیں' انھوں نے بیالباس اس لئے بنایا تھا تا کہ زمین براس کے گھٹنے سے ان کے نشانات قدم محوموجا کیں جو حضرت سارہ کوان کا پیتہ نہ لگ سکے۔حضرت ابراہیم ان کواوران کےلڑ کے ا سائیل علیہ السلام کو جو بھی دو دھ پی رہے تھے لائے اور بیت اللہ کے پاس ایک در خت کے پنچے زمزم کے نز دیک مسجد کے بالائی حصہ میں چھوڑ دیا'اس وفت مکه میں نے کوئی آ دمی تھا اور نہ کہیں یانی کا کا نام و نشان مضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے یاس ایک مشک یانی اور ایک تصیلا تھجورر کھ دیا' اور پھررخ بچیر کرروانہ ہو گئے' حضرت اسائیل علیہ السلام کی ماں یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے لگ گئیں کہ اے ابراہیم آپ کہاں جارہے ہیں اور ہمیں اس وادی میں جھوڑ رہے ہیں جہاں نہ کوئی غم گسار ہے اور نہ کوئی چیز سے با ر بار کہدر ہی تھیں گروہ ان کی طرف توجہ نہیں کرر ہے تھے انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا تھم فر مایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں' انھوں نے کہاتو بھروہ ہمیں ہر بادنہ ہونے دے گا'اور پیر کہ۔ کروہ بچہ کی طرف بلیٹ تمئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے جب وہ گھانی ہے اتنی دورنکل آئے'جہاں ہے وہ سب ان کو نہ دیکھیکیں' تو قبلہ رہ ہوکر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی' اے پرور دگار! میں نے اپنی پچھاولا ولا کر تیرے محترم گھر کے پاس ایس وادی میں آباد کر دی ہے جہاں کھیتی کا نام و نثان تکنہیں ہے یَشُکُووُن ککمات آپ نے فرمائے ادھرام اسلعیل تھلے سے تھجور' اورمشکیز ہ سے پانی پیتی رہیں- تا آ نکیہ پانی ختم ہو گیا اور خود وہ اور ان کا بچہ پہاس ہے ہے چین ہوا' وہ دیکھر ہی تھیں کہ بچہ شدستو پیا س ہے لوٹ ہوئ کررہا ہے چنانچہ اس حالت بے تابی میں وہ یجے کے یاس سے چل بڑیں ان سے بچہ کا حال نہ دیکھا گیا-انھوں نے سب سے قریب زمین کے بہاڑوں میں سے صفاکی بہاڑی دیکھی وہ اس جگہجے ھروادی میں دیکھنے

معلقا عند میراب الکعبة قادیس ج ۱ ص ۱۹۸) (١٢٣٨) عَنُ سَعِيْدُ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌّ أوَّلُ مَا اتَّحَدُ النَّسَاءُ المِنْطَقَ مِنْ قَبُلُ أُمَّ اِسْمُ عِيْلُ إِتَّخَذَتُ مِنْطَقًا لِتَعْفِي الْرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيُمَ وَ بابِنَهَا اِسُمْعِيُلَ وَ هِيَ تُرُضِعُهُ حَتَّى وَ ضَعَهُمَا عِنُدَ الْبَيُتِ عِنُدَ رُوُحَةٍ فَوُقَ ذَمُزَمَ فِي أَعُلَى الْمَسْجِدِ وَ لَيُسَ بِمَكَّةَ يَوُمَئِذٍ اَحَدٌ وَ الَّيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَا لِكَ وَ وَضَعَ عِنْدَ هُمَا جِرَابًا فِيُهِ تَمَرُّ وَ سِقَاءً فِيسِهِ مَاءً ثُمَّ قَفْى إبْرَاهِيُمُ مُنْطَلِقًا فَتَبعَتُهُ أُمُّ إِسُسمُ عِيسُلَ فَلَقَالَتُ يَا إِبُوَاهِيْمُ ايَن تَسَدُّهَبُ وَ تَشُرُ كُنَّا فِي هَٰذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِبِينَسُ وَ لَا شَيْءٌ فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَ جَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا فَقَالَتُ لَهُ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهِلْذَا قَالَ نَعَمُ قَالَتْ إِذَنُ لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتُ فَانُطَلَقَ إِبُرَاهِيُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنُدَ الشَّنِيَّةِ حَيُثُ لَا يَوَوُنَهُ اِسْتَقَبَلَ بِوَجُهِهِ ﴿ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهِ وَكَا إِهِ لَا عِ الدَّعَواَتِ وَ رَفَعَ يَدَيُهِ فَـقَالَ رَبِّ إِنِّى اَسَكَنُتُ مِنُ ذُرِّيَّتِيُ بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرُع عِنُدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ جَعَلَتُ أُمُّ إِسْمَعِيْلَ وَ تَشُوَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَقِدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَـظَشَـتُ وَ عَطَشَ إِبُنَهَا وَ جَعَلَتُ تَنُظُرُ إِلَيْهِ يَتَلُوِّي وَ قَالَ يَتَلَبُّطُ فَانُطَلَقَتُ كَرَاهِيَةَ أَنُ تَنُطُو إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا ٱقُوبَ جَبَ لِ فِسِي الْاَرُضِ يَسَلَيُهَا فَسَقَسَامَسَتُ

لگیں کوئی نظر تونہیں آتا' لیکن کوئی نظر نہ آیا' آخر صفا کی پہاڑی ہے اتریں اور جب دا دی میں پہنچیں' تو اپنا دامن اٹھا کرایک پریشان حال انسان کی طرح دوڑ پڑیں' یہاں تک کہ وادی ہے آگے بڑھ گیں اور مروہ کی پہاڑ پرئیں'اوراس پر کھڑے ہوکر إدھراُ دھرد کھنے لگیں کہ کوئی آ دم نظر آتا ہے یا نہیں' اسی طرح سانت مرتبہ چکر لگایا' عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کی یا دہیں لوگ صفا ومروہ کی سعی کرتے ہیں-اخیر میں جب وہ مروہ پرچڑھیں تو انھوں نے ایک آ وازسیٰ انھوں نے اپنے جی ہے کہا' کہ تو خاموش رہ' پھر کان لگایا تو پھر آ واز آئی - انھوں نے کہا کہتم نے اپنی آ واز سنادی'اب اگر تیرے پاس میرے لئے کوئی مدد ہوتو وہ بھی کردے چنانچہ دفعۃ ان کوز مزم کے پاس ایک فرشته نظرآیا'اس نے اپنی ایرز زمین پرلگائی یا اپنا بازولگایا' یہاں تک کہ یانی ا ہل آیا' وہ اس کو حیاروں کناروں ہے گھیرنے لگیں اور پانی چلو میں لے کے کرمشکیزہ بھرنے لگیں ' مگر یانی اس کے بعد بھی اہل ہی رہاتھا 'عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ حضرت اسلعیل علیه السلام کی ما در مهربان پر رحم فر ما کیں'اگر وہ زمزم کو ای حال پر چھوڑ دیتیں یا فر مایا کہ چلو سے لے کرمشکیزہ میں نہ ڈالتیں' تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا - فر مایا کہ انھوں نے خود یانی پیا اور بچہ کو دو د ھ پلایا' فرشتہ نے ان سے کہا کہ ہلا کت کا خطرہ محسوس نہ کرو کیہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے' یہ بچہاوراس کے والدمحتر م اس کو بنا کیں گے' اور اللہ تعالیٰ یہاں والوں کو برباد نہ ہونے دے گا' اور بیت اللہ عام زمین سے اونیا ایک ٹیلہ کی صورت تھا' جب سیلا ب آتا اس کے دائیں بائیں سے گذر جاتا' چنانچہوہ اس حال پررہا یہاں تک کہ جرہم کا ایک قبیلہ یا قافلہ یہاں ہے گذرا جوکداکے راہتے ہے آ رہا تھا' وہ مکہ کے نثیبی علاقہ میں فروکش ہوا' انھوں نے پرندوں کومنڈ لاتے ہوئے دیکھا' بیدد مکھ کر انھوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندے یانی پرمنڈ لارہے ہیں' کے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے' ہم اس وادی سے گذر چکے ہیں' یہاں پانی نہ تھا' انھوں نے اپنے ایک یا دو تیز و چست

عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقُبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلُ تَراى اَحَدًا فَهَبَطَتُ مِنَ الْصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيُ رَفَعُتُ طَوُفَ رِدِعِهَا ثُمَّ سَعَتُ سَعْيَ اِلانُسَانِ المجهود حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيُ ثُمَّ ٱتَتِ الْمَرُوَة فَقَامَتُ عَلَيْهَا فَنَظَوَتُ هَلُ تَواى أَحَدًا فَفَعَلَتُ ذَٰلِكَ سَبُعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَالِكَ سَعَى النَّاسُ بَيُنَهُمَا فَلَمَّا أَشُرَفَتُ عَلَى الْمَرُوَةِ سَمِعَتُ صَوْتًا فَقَالَتُ صَهُ تَرِيُدُ نَفُسَهَاثُمَّ تَسَمَّعَتُ فَسَمِعَتُ أَيُصًا فَقَالَتُ قَدِ اسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتُ فَإِذَا هِيَ يَا الْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضَعِ زَمُزَمَ فَبَحَثَ بِعَقْبِهِ أَوُ قَىالَ بِسَجَسَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتُ تَـحُـوُطُــةُ وَ تَـقُـوُلُ بِيَـدِهَا هَكَذَا وَ جَعَلَتُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سَقَائِهَا وَ هُوَ يَفُورُ بَعُدَمَا تُغُرِفُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ أُمَّ اِسُمٰعِيْلَ لَوُتَوكَتُ زَمُ زَمُ أَوُ قَالَ لَوُلَمُ تَعُوثُ مِنَ الْسَمَاءِ لَكَانَتُ زَمُ زَمَ عَيُنًا مَعِيُنًا قَالَ فَشَرِبَتُ وَ اَرُضَعَتُ وَ لَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تُسخَافِي الصَّيُعَةَ فَإِنَّ هِهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبُنِيُ هَٰذَا الْغُلَامُ وَ اَبُـوْهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ اَهُلَهُ وَ كَانَ الْبَيْسَتُ مُوْتَفِعًا مِنَ الْآرُض كَالوَّابِيَةِ تَأْتِيُهِ الْسُيُولُ فِنا خُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ شِمَالِهِ فَكَانَتُ كَذَالِكَ حَشَى مَرَّتْ بِهِمُ رُفُقَةٌ مِنُ جُرُهُمَ أَوْ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنُ جُرُهُمَ مُقَبِلِينَ مِنْ طَوِيُقِ

ہ ومیوں کو بھیجا' وفعۃ انھوں نے پانی دیکھا۔ بلٹ کرانھوں نے پانی کی خبر لی' چنانچہ وہ سب ادھر چل پڑے وہاں پنچے تو ریکھا یانی کے پاس حضرت اساعیل علیہ السلام کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں' انھوں نے ان سے کہا کہ کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم یہیں آپ کے پاس قیام پزیدر ہوجا کیں- انھوں نے کہا اجازت ہے کیکن اس پانی میں آپ لوگوں کا کوئی حق نہ ہوگا انھوں نے کہا بہتر ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا که ام اساعیل تنهاتھیں' حیا ہتی تھیں کہ مانوس لوگو ہوں' چنانچہ وہ آ بسے' اوراینے لوگوں کے پاس آ دمی بھیج کران وبھی بلالیا' اور وہ بھی آ گئے جب ان کے یہاں کئی گھر آباد ہو گئے اورادھرحضرت اساعیل جو بچے تھے جوان ہو گئے اوران ہے عربی سیکھ لی اور وہ سب ان کو بھلے بھی معلوم ہوئے چنا نچہ جب بیہ پورے جوان ہو گئے' قبیلہ جوہم کےلوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خانون ہے ان کی شادی کر دی' کی چودنوں بعد حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ وفات یا گئیں' حضرت اساعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے کہ جن کوچھوڑ کر گئے ان کا حال معلوم کریں' حضرت اساعیل کوموجودنہیں پایا ان کی بیوں ہے ان کے متعلق دریا فت كيا "كهكهال كيئ اس نے كہا ہارے لئے رزق كى تلاش ميں كي جيں پھر انھوں نے بوچھا زندگی کیسی گذرتی ہے اور کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہم برے حال میں ہیں میں میں میں الکیف میں ہیں اس نے ان سے معاش کی شکایت کی آپ نے اس سے فر مایا جب تیرا شوہر آئے 'تو میرا سلام يہنجانا' اور کہنا کہ وہ اپنے درواز ہے کی چوکھٹ بدل ڈالیں' حضرت اساعیل م ئے تو انھوں نے گویا انس محسوس کیا' اور بوچھا کیا تمہارے یہاں کوئی آیا تھا'اس نے کہا ہاں ایک شیخ تشریف لائے تھے ان کی یہ ہیئت تھی' انھوں نے آپ کے ہارے یو چھا' میں نے انہیں بتایا' پھر گذر بسر کے متعلق سوال کیا' میں نے کہا کہ مشقت اور تکلیف میں ہیں-انہوں یو جھا کہ وہ پچھے کہہ بھی گئے' اس نے کہا ہاں فر ما گئے کہ میں آپ کوان کا سلام پہنچا دوں اور آپ سے فر ما گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں آپ نے فرمایا وہ میرے پدر

كَـٰدُاء فَنَزَلُوا فِي ٱسُفَلِ مَكَّةَ فَرَإَ وُا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا الطَّائِرَ لَيَكُورُ عَلَى الْمَاءِ لَعَهُدُنَا بِهِ ذَا الْوَادِيِّ وَ مَا فِيُهِ فَأَرُسَلُوُا جَرُيًّا أَوُ جَرُيِيْنَ فَإِذَا هُمُ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخُبَرُوهُمُ بِالْمَاءِ فَاقُبَلُوا قَالَ وَ أُمُّ إِسْسَعِيْلَ عِنُدَ الْمَاءِ فَقَالُوُا اتَ أَذِنِيُ نَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتُ نَعَمُ وَ لَكِنُ لًا حَقَّ لَكُمُ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ إِبْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْفَى ذَٰلِكَ أُمُّ اِسْسَمْعِيْلَ وَ هِيَ تُسِجِبُ ٱلْأَنْسَ فَنَزَلُوا وَ اَرُسَــلُوْا اِلَى اَهُلِيُهِمُ فَنَزَلُوا مَعَهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا اَهُلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمُ وَ شَبُّ الْغُلَامُ وَ تَعَلَّمَ الْعَرْبِيَّةَ مِنْهُمُ وَ ٱنْفُسَهُمُ وَ ٱعُجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَـمَّا أَدُرَكِ زَوَّجُوهُ إِمْرَاةً مِنْهُمُ وَ مَاتَتُ أُمُّ اِسْمَعِيْلَ فَجَاءَ إِبُرَاهِيْمُ بَعُدَ مَا تَزَوَّ جَ اِسْمَعِيْلُ يُسطَالِعُ تركتَهُ فَلَمُ يَجِدُ اِسُمْعِيلَ فَسَأَلَ اِمْرَأْتَهُ عَنُهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَنُبَغِى لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنُ عَيُشِهِمُ وَ هَيْسَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِشُرُّنَحُنُ فِي ضَيُقِ وَ شِدَّةٍ فَشَكَتُ الَّهِ قَالَ فَاذَا جَاءَ زَوُجِكِ اِقُرَائَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِيهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسُمْعِيُلُ كَأَنَّهُ الْسَ شَيْنًا فَقَالَ هَلُ جَاءَ كُمُ مِنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ جَآءَ نَا الشَّيْخُ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنُكَ فَاخْبَرُتُهُ وَ سَأَلَنِي كَيُفَ عَيُشُنَا فَآخُيَرُتُهُ إِنَّافِي جَهُدٍ وَ شَدَّةٍ قَالَ اَوْصَاكِ بشَيْءٍ قَالَتُ نَعَمُ اَمَرَنِي اَنُ اَقَوْلُ غَيْرُ عَتُبَةَ بَابَكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ غَيْرُ عَتُبَةَ بَابَكَ قَالَ ذَاكِ آبِي وَ قَدُ آمَرَنِي أَنُ أَفَارِقَكِ

بزرگوار تنے اور وہ تھم فر ما گئے کہ میں تم سے جدائی اختیار کرلوں' تو اپنے گھر والوں میں چلی جا' چنانجے اس کوطلاق دے دی' اسی خاندان کی دوسریعورت ے شادی کرلی' پھرعرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنانہ ہوا' پھر بعد میں آئے حضرت اساعیل علیہ السلام کونہیں یایا - آپ کی بیوی کے یاس گئے اور آ ب کے متعلق دریا فت کیا کہ کہاں ہیں اس نے کہا تلاش معاش میں گئے ہیں ا انھوں نے یو جھاتم لوگ مس طرح رہتے سہتے ہواور گذر بسر کا کیا حال ہے ، اس نے کہا ہم بعافیت ہیں' اور کشادہ حال ہیں' اس نے خدا کا بڑاشکر اوا کیا' انھوں نے یو چھا تمہارا کھانا کیا ہے ان سے بتایا گوشت کو چھا پینا کیا ہے اس نے کہا یانی' انھوں نے دعا کی اے اللہ! ان کے لئے گوشت اور پائی میں برکت عطا قرما' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس ز مانه میں ان کے یہاں غله کا رواج نہ تھا' اگر وہ ہوتا تو اس کے لئے بھی دعا فرما دیتے اور اس دعا کی برکت ہے کہ صرف گوشت یانی کی غذا مکہ کے سوا اور کہیں موافق نہیں آتی' حفرت ابراہیم علیہ السلام نے چلتے ہوئے حضرت اساعیل علیہ السلام کو اہلیہ ے فرمایا کہ جب تیرے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا' اور کہنا کہ دروازه کی چوکھٹ قائم رتھیں جب حضرت اساعیل علیدالسلام باہر سے واپس آئے انھوں نے بیوی ہے یو چھا کیاتمہارے یاس کوئی آیا تھا'اس نے کہاہاں ا یک شیخ صاحب تشریف لائے شخص جن کی ہیئت بہت عمدہ تھی اوران کی تعریف ک انھوں نے آ ب کے بارے میں مجھ یو چھامیں نے ان کو بتایا کہ آ پ کہاں گئے پھر انھوں نے ہمارے گذر بسر کے متعلق سوال کیا' میں نے بتایا کہ بخیر و خوبی سب کیچھ چل رہاہے آ ب نے یو چھا کیچھ فر ماتھی گئے اس نے کہا ہاں وہ آ پ کوسلام کہہ گئے اور حکم دے گئے کہا ہینے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں' آپ نے فرمایا وہ میرے والدمحترم تھے اور تو چوکھٹ ہے مجھے تھم دے گئے کہ میں تجھ کو باقی رکھوں' پھر حضرت ابر اہیم علیہ السلام بہت دنوں جب تک اللہ نے جا ہانہ آئے۔ اس کے بعد تشریف لائے'اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام انے لئے ایک مخت کے نیجے تیر بنارے تھے جوز مزم کے قریب تھا جونمی ت یا علیہ السلام نے دیکھا فورا لیک کر کھڑے ہو گئے اور دونوں نے باہم

الُحَقِيُ بِالْهُلِكِ فَطَلَّقَهَا وَ تَزَوَّجَ مِنْهُمُ ٱنْحُرَى فَلَبِتَ عَنْهُمُ إِبْرَاهِيُمُ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتُهُمُ بَعُدُ فَلَمُ يَجِدُهُ وَ ذَخَلَ عَلَى إِمُرَأَةٍ فَسَأَلَهَا عَنُهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبُتَغِي لَنَا قَالَ كَيُفَ اَنْتُمُ وَ سَأَلَهَا عَنْ عَيُشِهِمُ وَ هَيُنَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِخَيْرِ وَ سَعَةٍ وَ أَثْنَتُ عَلَى اللَّهِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتُ اللَّحُمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمُ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمُ فِي اللَّحُم وَ الْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَ لَمُ يَكُنُ لَهُمُ يَوُمَئِذٍ حَبٌّ وَ لَوُ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخُلُو عَلَيْهِمَا اَحَـدٌ بِغَيْسِ مَكَّةَ إِلَّا لَمُ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوُجُكِ فَاقُوى عَلَيْهِ السَّلامَ وَ مُرِيْهِ يُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابَهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسُمْعِيْلُ قُالَ هَلُ اَتَّكُمُ مِّنْ آحَدِ قَالَتُ نَعَمُ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَ ٱثُنَتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنُكَ فَٱخْبَرُتُهُ فَسَأَلَنِي كَيُفَ عَيُشُفَ ا فَاخْبَرُتُهُ إِنَّا بِخَيْرِ قَالَ فَاوُصَاكِ بِشَيْءٍ قَسالَتُ نَعَمُ هُوَ يُقُرى عَلَيُكَ السَّلَامَ وَ يَأْمُرُكَ أَنُ تُفَسِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ أَبِيُ وَ أَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنُ أُمُسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنُهُمْ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعُدَ ذَٰلِكَ وَ اِسْمَعِيْلُ يَبُرِي نَبُلًا لَهُ تُحُتَ دَوُحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمُزَمَ فَلَمَّا رَاهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصُنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلِدِ وَ الْوَلَٰدُ بِالْوَالِيدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمَعِيْلُ إِنَّ اللَّهَ آمَرَ نِيُ بِأَمُو قَالَ فَاصْنَعُ كَمَا أَمَوَكَ رَبُّكَ قَالَ

وَ تُعِبُنُنِي قَالَ وَ أُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ آمَرَنِي أَنُ ٱبْسِنِيَ هَهُنَا بَيْتًا وَ اَشَارَ اِلِّي ٱكُمَةً مُرُ تَفِعَةً عَلَى مَاحَوْلَهَا قَالَ فَعِنُدَ ذَٰلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمَعِيْلُ يَأْتِيُ بِالْحِجَارَةِ وَ إِبْرَاهِيْمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الِبَنَاءُ جَاءَ بِهِلَدَا الْحَجَر فَوَضَعَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَبْنِيُ وَ اِسْمُعِيْسُلُ يُسنَا وِ لُهُ الْحِجَارَةَ وَ هُمَا يَقُوُلَان رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَجَعَلَا يَبُنِيَان حَتَّى يَذُوْرَ احَوُلَ الْبَيْتِ وَ هُمَا يَقُوُلان رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنُتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

(رواه البخاري)

سيدنا موسى عليه السلام كليم الله (١٣٣٩) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ ذَكَرَ لَيْلَةً ٱسُرى بِهِ فَقَالَ مُ وُسْبِي الدَّهُ طُوَالٌ كَانَّهُ مِنْ رَجَالَ شَنُوءَ ةَ وَ قال عِيْسلي جَعُدٌ مَرُبُوعٌ وَ ذَكَرَمَا لِكَا خَازِنَ

النَّارِ وَ ذَكَرَ الدَّجَّالَ. (رواه البخاري) (١٣٣٠) عَنُ إِبُن عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا فَقَالَ عُرضَتُ عَلَى الْكُمَهُ وَ دَأَيْتُ سَوَادُ اكَثِيْرًا سَدَّ الْافُقَ فَقِيْلَ هَٰذَا مُؤْسِنِي فِي قَوْمِهِ.

(رواه البخاري)

(١٣٣١) عَنُ إِبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمُ

اس تعلق ومحبت كا اظهار كيا جو بينے باپ كيا كرتے ہيں ' پھرانھوں نے فر مايا اے اساعیل ! اللہ تعالی نے مجھے ایک تھم دیا ہے آپ نے کہا آپ کر گزر ہے' جیسا آپ کوآپ کے رب نے فر مایا ہے' انھوں نے فر مایاتم میری اعانت کرو گُا آپ نے عرض کیا میں ضرور آپ کی اعانت کروں گا انھوں نے فر مایا کدرب العالمین نے مجھے تھم کیا ہے کہ ایک گھر تقمیر کروں اور اس ا بھرے ہوئے ٹیلہ کی طرف اشارہ فر مایا' اس کے بعد دونوں باپ جیٹے نے بیت الله کی بنیا دا ٹھائی' خضرت اساعیل علیہ السلام پھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کولگاتے جاتے تھے جب دیوار بلند ہوگئ تو اس مخصوص پھر کو لائے اور اس کور کھ دیا' حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کی تغمیر کرنے لگے اور حضرت اساعیل علیہ السلام پھردیتے جاتے تھے اور دونوں فرمارے تھے۔ رَبَّنَا تَـفَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ( بَخَارَى شُرِيفٍ )

حضرت موى عليهالسلام كليم الله

(۱۲۳۹) ابن عباسٌ روابیت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شب معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہموسی گندم گوں رنگ اور دراز قامت تھے جیسا قبیلہ شنوۃ کے لوگ ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام گھونگر والے بال اور میانہ قد کے تھے اور اس شب کے عائبات میں آپ نے ما لک داروغه دوزخ اور د جال کے دیکھنے کا بھی ذکر فر مایا - ( بخاری شریف ) (۱۲۴۰) ابن عباسٌ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم باہرتشریف لائے اور آپ نے فر مایا میرے سامنے تمام امتیں پیش کی تحکیک تو میں نے ایک امت اتنی کثیر تعدا دمیں دیکھی کہتما م افق اس نے کھیر ركها تفا - اس وقت مجھ كو بتايا گيا بيموسيٰ عليه السلام اپني امت ميں ہيں -( بخاری شریف )

(۱۲۴۱) ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاںلوگ عاشورہ کا روز ہ رکھتے يَسَصُونَ يَوُمًا يَغْنِي يَوُمَ عَاشُوْدَاءَ فَقَالُوُا ﴿ بِي-لُوكُونِ نِے كہا يہ بہت عظيم الثان دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے موی ُ

هَذَا يَوَمٌ عَظِيمٌ وَ هُوَ يَوُمٌ نَجَى اللَّهُ فِيْهِ مُوسلى وَ اَغُرَقَ الَ فِرْعَوُنَ فَصَامَ مُوسلى شُكُرُ الِللهِ فَقَالَ آنَا اَوْلَى بِمُوسلى مِنْهُمُ فَصَامَهُ وَ آمَرَ بِصِيَامِهِ. (رواه البحارى)

فَصَامَهُ وَ امَرَ بِصِيَامِهِ. (رواه البخارى)

عُنُهَ بَهُن المستُدُو يَقُولُ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَنْهَ بَهُن المستَدُو يَقُولُ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً "طَسَ" حَتَى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسلى عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ إِنَّ مُوسلى الْجَو نَفُسهُ ثَمَانِي سِنِينُ اَوْ عَشُرةً عَلَى عِقَةِ الجَو نَفُسهُ ثَمَانِي سِنِينُ اَوْ عَشُرةً عَلَى عِقَةِ اللّهُ الجَو مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المِفْصَلِ الاعْلَى مِن المَعْمَ وَا وَصَعَ النَّيِي صَلَى اللهُ عَلَى المِغْصَلِ الاعْمَلَى مِن المَعْمَ وَا المَعْمَلِ اللهُ المِنْ حرير و رواه المَحْمَلُ والمَا عَلَى المُعْمَلِ المَا عَلَى المِعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المُعْمَلِ وَاللّهُ اللهُ المَعْمَلِ المُعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المِعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلُ المَعْمَاحِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ ال

احمد و الترمذى و صححه و الحاكم ايضًا)
(۱۲۳۲) عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَنِى اِسُوائِيلَ قَالُوا لِمُسُوسِي هَلُ يَنَامُ رَبُّكَ قَالَ اِتَّقُوا اللَّهَ فَنَادَاهُ لِمُسُوسِي هَلُ يَنَامُ رَبُّكَ قَالَ اِتَّقُوا اللَّهَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا مُوسِى هَلُ يَنَامُ رَبُّكَ فَعَلُ مُوسِى رَبُّهُ يَا مُوسِى سَأَلُوكَ هَلُ يَنَامُ رَبُّكَ فَعَدُرُ رَبُّهُ يَا مُوسِى سَأَلُوكَ هَلُ يَنَامُ رَبُّكَ فَعَلَ مُوسِى جَاجَتَيْنِ فِي يَدَيُكَ فَقُعِ اللَّيلَ فَفَعَلَ مُوسِى جَاجَتَيْنِ فِي يَدَيُكَ فَقُعِ اللَّيلَ فَفَع اللَّيلَ فَفَعَلَ مُوسِى فَوقَع لِرُ كُبَيْدِ فَلَمَ اللَّيلَ فَفَع لِرُ كُبَيْدِ فَلَى اللَّيلِ ثَلُثَ نَعَسَ فَوقَع لِرُ كُبَيْدِ فَلَمُ النَّيلُ فَلَتْ نَعَسَ فَوقَع لِرُ كُبَيْدِ فَلَم اللَّيلُ فَلَتْ نَعَسَ فَوقَع لِرُ كُبَيْدِ فَلَمَ النَّيلُ فَلَتْ نَعَسَ فَوقَع لِرُ كُبَيْدِ فَلَمُ النَّيلُ فَلَتْ نَعَسَ فَوقَع لِرُ كُبَيْدِ اللَّيلُ فَلَتْ نَعَسَ فَوقَع لِرُ كُبَيْدِ اللَّيلُ فَلَتْ الْعَرَ الجَو اللَّيلُ فَلَا كَانَ الْحِوَ اللَّيلُ فَلَى اللَّيلُ اللَّهُ اللَّيلُ اللَّهُ الْعَالَ الْحِوَ اللَّيلُ لَيْنَ عَسَى فَوقَع لِمُ كَنَى النَّيلُ اللَّهُ لَا كَانَ الْحِوَ اللَّيلُ لَيلُ اللَّيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُ الْمُ الْمُوسُونُ اللَّيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُهُ الْمُؤْلِ اللَّيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

نَعَسَ فَسَقَطَتِ الزَّجَاجَتَانِ فَانْكَسَرَتَا فَقَالَ يَا

مُوُسِي لَوْ كُنُتُ آنَامُ لَسَقَطَتِ السَّمُوَاتُ وَ

علیہ السلام کونجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کوغرق فرمایا تو موی علیہ السلام نے شکر کے طور پراس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ موی علیہ السلام سے قریب ترمیں ہوں پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ (بخاری شریف)

(۱۲۲۲) علی بن رباح رحمة الله تعالی علیه کہتے ہیں کہ میں نے متبہ بن الندر رضی الله تعالی عند سے خود سنا ہے وہ بیان کرتے ہے کہ ہم رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے ایسا ہوا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس وقت سور ہُ ' قطوت فر مائی - جب آپ سلی الله علیہ وسلم موی علیہ السلام کے قصہ پر بہنچ تو فر مایا کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی اور اپنی معاش کی خاطر آٹھ یا دس سال کے لیے اپنی خد مات سپر دکر دامنی اور اپنی معاش کی خاطر آٹھ یا دس سال کے لیے اپنی خد مات سپر دکر دکھیں۔

#### (ابن ماجه)

(۱۲۴۳) حضرت انس رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے ہیں رسول الدہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی بیآیت پڑھی ﴿ فَسَلَسَمَّا تَسَجَلَّی دَبُّهُ
لِلْمَعْبَلِ ﴾ النج ..... اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگو مُفاانگل کے اوپر
کے بورے پررکھ کر بتایا کہ بس اتن ہی ججلی ہوئی تھی کہ طور بہاڑ زمین میں
جفنس گیا تھا۔

#### (احدئرمذي)

(۱۲۲۲) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موئ علیہ السلام سے پوچھا - فرمائے آپ کا پروردگار کیا سوتا بھی ہے؟ انبوں نے فرمایا ذرا اللہ سے ڈرو - اس پران کے پروردگار کی طرف سے آواز اے موئ یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا پروردگار سوتا ہے؟ تو تم اپنے دونوں ہاتھوں میں دوشھ لے لواور رات بھر کھڑ ہے رہنا - موئ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تہائی شب گذری تو ان کواوگھ آئی اور وہ گھنوں کے بل گر گئے بھراٹھ کرسنیھلے یہاں تک کہ جب آخر شب بوئی تو بھراو تھے اور دونوں شخصے ہاتھوں سے گر کرٹوٹ گئے - ارشاد ہواا ہے موئ آئر کہیں جم

ٱلْاَرُضُ فَهَـلَكُنَ كَـمَا هَلَكِتَ الزَّجَاجَتَان فِي يَلَيُكَ قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُه اية الكرسي. (رواه ابن ابي حاتم كما في البداية و النهاية) (١٢٣٥) عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسِي كَانَ رَجُلًا حَيِّيًا سِتَيُرًا لَا يُراى مِنْ جلْدِهِ شَيْءٌ اِسُتِحْيَاءً مِنُهُ فَإِذَاهُ مَنُ اذَاهُ مِنْ بَنِي إِسُوَائِيُلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتُوهُ لَذَا السَّتُورَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَــوَّصٌ وَ إِمَّا أُدُرَةٌ وَ إِمَّا الْخَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ اَرَادَ اَنُ يُبَرِّأَهُ مِمَّا قَالُوا بِمُوسَى فَخَلا يَوُمَّا وَحُدَهُ فَوَضَعَ شِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقُبُلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَ أَنَّ الْحَجَر عَدَا بِشُوبِ \* فَسَاحَدُ مَرلَى عَصَاهُ وَ طَلَبَ النُحَجَرَ فَحَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَدِجُ وُحَتَّى انْتَهْلِي إِلَى مَلَأُ مِنْ بَنِيُ إِسُرَائِيلً فَرَأُوهُ عُرُيَانًا أَحُسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَ أَبُرَأُهُ مِمَّا يَـقُوٰلُوٰنَ وَ قَامَ حَجَرٌ فَاخَذَ ثُوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَ طَفِقَ بِالْبَحَجُرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنُ آثَر ضَرُبِهِ ثَلثًا اَوُ اَرُبَعًا اَوُ خَمُسًا فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا إِنَّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تَكُونُوا كَا الَّذِيْنَ اذَوُا مُوْسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوْ آ وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبُهًا. (رواه البخاري)

سوتے تو زمین و آسان گر کر اس طرح پاش پاش ہو جاتے جیسے تمہارے ہاتھوں میں بید دنوں شیشے ہو گئے-

#### (ابن الي حاتم)

(۱۲۴۵) حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا كهموی علیه السلام بہت شرميلے اور بردہ والے مخص تصحیا كا اثرية تهاكه ان كي جسم كاكوئي حصه كطلا موا ديكها نبيل جاسكنا تها' بني اسرائیل میں ہے جس کوایذ ایہنچانی تھی اس نے آپ کوایذ ایہنچائی' اور وہ کہنے لگے کہ آپ اتنا پر دواس لیے کرتے ہیں کہ ہونہ ہوآپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی عیب ہے یا برص ہو یا ورم خصیہ یا اسی طرح کی کوئی اور بھاری ' الله تعالیٰ نے بیر جایا کہ آپ کوان عیوب سے بری کردے جووہ لگاتے تھے چنانچەايك دن آپ نے تنهائى ميں اپنے كپڑے اتاركر پقرير ركھ ديئے 'پھر عسل کرنے لگے جب عسل سے فارغ ہوئے 'کپڑے کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس کو لے کر پہنیں' لیکن وہ پچھر کپڑے لے کر بھا گا' حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی اٹھائی اور پھر سے کپڑے کا مطالبہ کیا' اور فر مانے لگے' پھر میرے کپڑے لاؤ' پھر میرے کپڑے دو' اس کا پیجیھا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایک جمع کے یاس پہنچ گئے انہوں نے آپ کونٹگا دیکھا اور ان تمام عیوب ہے پاک جو بنی اسرائیل (برص وغیرہ کا) لگاتے تھے یہاں آ كر پھر رك گيا' آپ نے اپنے كپڑے ليے اور پہنے اور پھراپني لائھی سے پھر کو مارنے لگئے خدا کی متم آپ کے ڈنڈے برسانے کی دجہ سے پھر پرتین یا جاریا یا کچی نشان پڑ گئے ای کا تذکرہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے بے أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَكُونُوا الخ....

- ( بخاری شریف )

(۱۲۲۵) \* پھر تکوین طور پرشعوری یاغیرشعوری حرکت پیدا ہو جانی بالکل ممکن ہے۔ پھر جس پھر سے شعوری حرکات سرز د ہوں اس کو ذی شعور کی طرح تنبیہ کرنا بھی بالکل معقول ہے اور اس پرنشانات پڑنے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یا در کھنی چا ہئے کہ جو معاملات تکوین ہیں بعنی براہ راست قدرت کے افعال ہیں ان کو بواسطہ اسباب افعال پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے آسان یا زمین استے بڑے لئے .... (۱۲۳۷) سعید بن جبیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی الله تعالی عنما ہے ہو چھا کہ نوف بکائی تو نیہ کہتے ہیں کہ جن موی کی سرگز شت خصرعلیہالسلام کے ساتھ قرآن کریم میں مذکور ہے وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی دوسرے موسیٰ ان کے ہم نام مخض یتھے اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا نوف خدا کے دعمن نے غلط کہا- ہم ہے الی بن کعبؓ نے خود بیان کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک مر تبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے وعظ فرما رہے تھے' تو ان ہے سوال ہوا فرمایئے انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے-حضرت موی علیدالسلام نے فر مایا-سب ہے بڑاعالم میں- اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان پرعتاب ہوا کہ انہوں نے اس بات کاعلم خدا تعالی کے حوالے کیوں نہ کیا اس لیے ان کے پاس الله تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی (اےموسیٰ) مجمع بحرین میں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جوتم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پھراس ہے ملا قات کیے اور کہاں ہو؟ ارشاد ہوا تو یوں کرو کہا یک زنبیل میں مچھلی اپنے ہمراہ لےلواور جہاں وہ مچھلی تم ہو جائے بس و ہیں وہ ملے گا' موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہ ان کے رقیق پوشع بن نو ن روانہ ہو گئے اور ( حسب ہدایت ) اپنے ہمراہ زنبیل میں ایک چھلی بھی (١٢٣١) أخُسرنِي سَعِينُهُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَوُفَا الْبَكَّانِيِّ يَرُعَمُ اَنَّ مُؤسلى لَيْسَ بِـمُوْسِلَى بَنِي إِسُرَائِيُلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى اخَرُ فَـقَـالَ كَـذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا آبِي بُنُ كَعُبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ (عَلَيْهِ السَّلَامِ) خَطِيبًا في بنى اِسُوَائِيُلَ فَسُئَلَ اَئُ النَّاسِ اعْلَمُ فَقَالَ اَنَا ٱعُسَلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَّهِ اَنَّ عَبُدًا مِنُ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحُرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبُّ وَ كَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ وَ إِحْمِلُ حُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدُتُّهُ فَهُوَ ثُمَّ فَانُطَلَقَ وَ انْطَلَق بِفَتَاهُ يُسُونشع بِنُ نُونُ وَ حَمَلًا حُونًا فِي مِكْتَلِ حَتَّى كَانًا عِنْدَ الصَّخُرَةِ وَ ضَعَارُهُ و سَهُمَا وَ نَا مَا فَانُسَلَّ الْحَوْثُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذ سَبِيلُهُ فِي الْبَحُرِ سَرَبًا وَ كَانَ لِمُوسِٰى وَ فَتَاهُ عَجَبًا فَانُطَلَقًا بَقِيَّةُ لَيُلَتِهِمَاوَ يَوُمِهِمَا فَلَمَّا اَصُبَحَ

للہ ..... کرات متحرک ہیں گراس میں کبی کو مجال شہنیں - یہ قدرت کا بلاواسط افعال ہیں پس اگر زمین جیسے برے کرہ کو حرکت کرناممکن ہے تو صرف ایک پھری حرکت پر تبجب کیوں ہے۔ اصل ہے ہے کہ انہا علیم السلام قدرت کے براہ راست تر جمان ہوتے ہیں اس لئے ان کے ماحول میں قدرت کے بہت سے براہ راست کاظہور ہوتا ہم بھی ایک عادة اللہ ہا سے بہاں ہو ق کئن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِیْلا کہ کی آ بت پڑھنا ہم کی سرگذشت کی اہمیت اس سے فلا ہر ہے کہ اس کا تعصیلی تذکرہ خود قرآن کر کم نے بیان فر مایا ہے اور جب اس برغور کیا جا تا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہیں تمام سرگزشت کی بنیا دحضرت موئی علیہ السلام کے دہن مبارک سے لکا ہیان فر مایا ہے اور جب اس برغور کیا جا تا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہیں تمام سرگزشت کی بنیا دحضرت موئی علیہ السلام کے دہن مبارک سے لکا ہوا ایک ذراسا کلمہ تھا جس کو اگر تلوق کے دائر وہیں رکھ کر دیکھا جائے تو سرتا سرصدت ہی صدق نظر آتا ہے۔ یعنی سائل بنی اسرائیل ہیں اور مخاطب نی وقت موئی علیہ السلام جیسا ادھرمحاورات میں صیفہ تفضیل کا مطلقا کہنا زیاد تی کے سوا اور پھے نہیں ہوتا اب اس میں کیا شہرتھا کہ نبی وقت موئی علیہ السلام جیسا نبی ان سے بر ھرمعلم میں اور کون شخص ہوسکتا تھائین جب بہی معاملہ رسول اور خالق کے درمیان آیا تو اس صدتی درصدت میں بھی خالی کا ایک بہاؤنگل آیا اور وہ یہ کہ صیفہ تفضیل عرف عام میں خواہ کی معنی میں ستعمل ہولیکن بلی ظ لغت کلیہ .....

قال مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لِفَتَاهُ الْبَنَا عَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْسَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَ لَمْ يَجِدُ مُوسِى عَلَيْهِ السَّلَامِ مَسَّامِنَ النَّصَبِ حَتَّى مُوسِى عَلَيْهِ السَّلَامِ مَسَّامِنَ النَّصَبِ حَتَّى مُوسِى عَلَيْهِ السَّلَامِ مَسَّامِنَ النَّصَبِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ ارَائِيتَ اذَ اوَيُمَنَا الَّي الصَّخُرَةِ فَانِي نَسِيتُ الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ مَا الْمُحُوثُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ مَا الْمُحُوثُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ مَا الْمُحَوثُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ مَا الْمُحَوثُ اللَّهُ السَّلَامُ ذَلِكَ مَا اللَّهُ فَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَى الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مُؤسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مُؤسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَلُ الْمُلُهُ الْمُؤْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَلُ الْمُلُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَلُ الْمُلُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَلْ الْمَالُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُؤْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى إِسْرَائِيلُ قَالَ الْمُؤْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَضِى السَّلَامُ الْمُؤْسَى السَّلِيلُ الْمُسَالِ الْمُعُمُ قَالَ هَلُ الْمُلْسَلَامُ الْمُعَلِيْهِ السَّلَامُ الْمُسَالِ الْمُعُلِيلُهُ الْمُلْسَلَامُ الْمُسَالِ الْمُعُلِيلُهُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُ الْمُعُلِيلُهُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسَالِ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسَالِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُسْلِيلُ الْمُ

لے لی چلتے چلتے جب ایک بڑے پھر کے پاس پنچ تو اپناسررکھ کر وہاں دونوں سو گئے ادھر مچھلی زمین سے نکل گئی اور اس طرح سمندر میں داخل ہوئی کہ اس کے داخل ہونے کی جگہ پرسرنگ کی شکل بن گئی اس پرموی علیہ السلام اور ان کے رفیق کو بعد میں بڑا تعجب ہوا – وہ آ گے چل پڑے اور جب بقیہ ایک دن راست کی مسافت طے کر چکے اور صبح ہوئی تو موسی علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہالاؤ بھئی ذرا ہمارانا شتہ تو نکالو آئے کے سفر میں تو ہم کو پچھ تکان ہو گیا اس سے قبل موسی علیہ السلام کو سفر میں تکان اس وقت محسوس ہوا علیہ السلام کو سفر میں تکان اس وقت محسوس ہوا جب کہ وہ اس جگہ سے آگے نکل چکے تھے جس کا ان کو بچہ دیا گیا تھا ان کے رفیق سفر نے موشی کی جی ہاں جہاں ہم نے پھر کے پاس آئر ام کیا تھا مچھلی تو اس جگہ مفر نے قبل ما ذکر کرنا یا دہیں رہا – موٹی علیہ السلام نے فر مایا ہوگئی تھی مگر مجھ کو آپ سے اس کا ذکر کرنا یا دہیں رہا – موٹی علیہ السلام نے فر مایا اس جگہ کی تو ہم کو خلاش تھی آ فر پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اس راستے پر واپس ہوئے جب اس پھر کے پاس پہنچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص راستے پر واپس ہوئے جب اس پھر کے پاس پہنچ کیا دیکھتے ہوئے اس کا در کر کر کا بال بھر کے پاس پہنچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص راستے پر واپس ہوئے جب اس پھر کے پاس پہنچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص

اَتَبِعُکَ عَلَى اَنُ تُعَلَّمَنِ مِمَّا عُلَّمْتَ رُشُدًا فَالَ اِنْکَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِی صَبُرًا يَا مُوسلی عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّیُ عَلَی عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّیُ عَلَی عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّیُ عَلَی عِلْمِ عَلْمِ عَلْمَ عَلَي عِلْمٍ عَلَيْ عِلْمٍ عَلَيْهِ كَاللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتُ وَ اَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَي عِلْمٍ عَلَيْمَ عَلَى عِلْمٍ عَلَيْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ اَسْاءَ اللَّهُ كَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ اَسْاءَ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی اَمُرًا فَانْطَلَقَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی اَمُرًا فَانْطَلَقَا

ہے جو چا دراوڑ سے لیٹا ہے۔ موئی علیہ السلام نے ان کوسلام کیا۔ اس پرخطرعایہ السلام نے کہا اس ملک میں سلام کہنے والا کہاں۔ انہوں نے فرمایا میں موئی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا وہ موئی جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں' انہوں نے فرمایا جی ہی وہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کیا میں آ ب کے ہمراہ روسکتا ہوں تا کہ جو تملم اللہ تعالی نے آ ب کوعطا فرمایا ہے وہ آ ب مجھ کو بھی تعلیم فرمائیں۔ انہوں نے کہا آ ب ہرگز صبر کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کر سکتے 'اے فرمائیں۔ انہوں کے کہا آ ب ہرگز صبر کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کر سکتے 'اے

للے .... اس ایک واقعہ ہی ہے ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کی گرفت کا معاملہ انہیا علیم السلام کے ماتھ کتا نازک ہوتا ہے۔

یہاں صغائر و کہا ٹر درکار ہیں یا حسات میں کسی بار کمی کی فروگز اشت بھی کا فی ہے۔ ابھی آپ پڑھ چکے کہ دھنر ہے ابراہیم فسیل اللہ علیہ معلوات اللہ وسلامہ کو جب ختنے کا تھم ہوا اور اقتال امرکی عجلت میں انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہار فریایا تو جوا ب بید ہلا کہ ختنہ کی طرح کر بنی و فا داری اور اطاعت شعاری کا مظاہرہ کچے ہوسکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہار فریایا تو جوا ب بید ہلا کہ ختنہ کی طرح کر بنی و فا داری اور اطاعت شعاری کا مظاہرہ کچے ہوسکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہار فریایا تو جوا ب بید ہلا کہ ختنہ کس طرح کر نی و فا داری اور اطاعت شعاری کو بیا اب اگر تکلیف ہوئی تو بیٹھ ہاراتھ ہور ہے۔ سبحان اللہ! جولوگ گرفت کی اس شدت کو نہیں جو اپنے و و بی اب اور محملات میں گویا اب اگر تکلیف ہوئی تو بیٹھ انہ ہوئی تو بیٹھ سے میں اختلا کیا بہتھ سے ہیں۔ اگر ان لغرشوں پر پھراس کے نائج پر صرف تعبیرات کی شدت ہے انہیا علیہ جا اسلام کی علی الاطلان عصمت میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان لغرشوں پر پھراس کے نائج کے خور سے نظر ذالی جائے تو بیات واضح ہوجاتی ہے کہ بیلغرشیں تھم واسرار کا ایک بحرکرت ہوں۔ اگر ان لغرشوں پر پھراس کی نظر شرار کا ایک بحرکرت آدم علیہ السلام کی دہن مبارک ہیں بھی اس کی حسر ہے کہ دریا بہ فکل اس کا ندازہ پھوائی سے فران کو اس طویل سفر ختم ہواتو آئے نظر ہے ملی اللہ علیہ وسل سے بیان کیا ہے پھرآئے خطر ہے سلی اللہ علیہ وسل کے بیان کیا ہے بھرآئے خطر ہے ساتی اللہ علیہ وسل کے کہ اس کو میں خواور بھی کھتے۔ بیان کیا ہم بارک میں بھی اس کی حسر ہے رہی کی کاش کہ بیسنر پھواؤر اور ان تو اتو آئے نظر ہے کہ کی ان کو میں مسلے ہوئی کیا تو باتاتو کے خطرت تو میں اللہ علیہ وسل سے بیان کیا ہم بارک میں بھی اس کی حسر ہے رہی کیا تو کے اس کی حسر سے کر کی کی کی کو سے میں کھوا ور دو کا باتوں طویل سفر میں کھوائی کی کھور ہے گوائی کھور اس کے کہ اس کو میں مواتو آئے تحضر ہے کہ کی کھور کے کو بیات کو کھور کے دو کیا ہو کہ کو کھور کی کھور کے کہ کو باتاتو کے کو کھور کی کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کھور کے کو کھور کے کہ کی کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کھور کے کو کھور کے کو

يَـمُشِيَـان عَـلَى سَاعِـلِ الْبَـحُرِ لَيُـسَ لَهُمَا سَفِيُنَةٌ فَـمَا بهـمَا سَفِيُنَةٌ فَكَلَّمُو هُمُ أَنُ يسخسم لكؤها فكوف التخضر فكمكوها بغير نَوُلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِيُنَةِ فَتَقَرَ نَـقُرَةً أَوُ نَقُرَتَيُنِ فِي الْبَحُرِ فَـقَـالَ الْـخِصَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مَا نَقَصَ عِلْمِيُ وَ عِلْمَكَ مِنُ عِلْم اللُّهِ إِلَّا كَنَقُرَ ةِ هَٰذَا الْعُصُفُورِ فِي الْيَحُرِ فَعَمِدَ الْحَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى لَوْحِ مِنُ ٱلْوَاحِ السَّفِيسُنَةِ فَنَشَرَعَهُ فَقَالَ مُؤسلى عَلَيْهِ السَّلامُ قَـومٌ حَمَلُونا بِغَيْرِنُولِ عَمِدُتُ إلى سَفِيُنَتِهِمُ فَخَرَ قُتَهَا لِتُغُرِقَ اَهُلَهَا قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِينُعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَا تُوءَ ا خِيلُنِي بِسَا نَسِيُتَ فَكَانَتِ الْأُولِي مِنُ مُوُسِني عَلِيُهِ السَّلامُ نِسْيَانًا فَانُطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَـلُعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِسَرَأْسِهِ مِنْ اَعُلاهُ فَامْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ

موی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے علم میں سے جوعلم مجھ کوعطا فر مایا ہے وہ آپ نہیں جانتے اور جوعلم آپ کو بخشا ہے وہ میں نہیں جانتا' انہوں نے فر مایا انشاءاللہ آ ب مجھ کوصا بر دیکھیں گے اور کسی معاملہ میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا-اس کے بعدوہ دونوں سمندر کے کنارہ کنارہ روانہ ہو گئے کتتی ان کے پاس نہھی کہ دریا عبور کر سکتے - آخرادھرے ایک تحتی گزری تو انہوں نے اس کے ملاح ہے گفتگو کی كەن كوجھى سواركر لے اتفاق ہے كسى نے خصر عايدالسلام كو پہچان ليا اور كسى اجرت کے بغیران کوئشتی میں بٹھالیا اپنے میں ایک چڑیااڑتی ہوئی آئی اورآ کرئشتی کے کنارہ بیٹھ گئی اور سمندر میں ایک دو چونجیس ماریں-اس پرخضر سنے فر مایا اے موسیٰ میرااور تمہاراعلم مل کربھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے اتنی نسبت بھی نہیں رکھتا جتنی کہ اس چڑیا کی چونچ سے بانی کی اس سمندر کے ساتھ ہے اس کے بعد حضرت خضر اٹھے اور کشتی کا ایک تخته اکھاڑ بھینکا موٹ علیہ السلام نوراً بو لے- بیدوہ شریف لوگ تھے جنہوں نے اجرت لیے بغیرہم کوشتی میں بٹھالیا تھا' آپ نے بیکیا کیا کہ لگے توان ہی کی کشتی کوتو ڑ ڈالاتا کہ سارے کشتی والوں کوڈ بودین انہوں نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آ پ صبر کے ساتھ میرے ہمراہ نہیں رہ سکتے 'موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا' اور آپ بھولی ہات پر مجھ ہے گرفت نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بے صبری موسیٰ علیہ السلام ہے ازراہ نسیان سرز دہوئی آ کے چلے تو ایک بچہ جو بچوں میں کھیل رہا تھا خصر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر گردن سے اکھاڑ ڈالا-موسیٰ "

للے ..... کی نظروں سے پوشیدہ رکھتی ہے کہ ان کے اس قتم کے افعال شریعت کی زدمیں آ کراختلال نظم کا باعث نہ بنیں اور یہ کہ علم تشریعی کا درجہ علم تکویٹی سے بلند ہے اور یہ کہ افعال کواگر اس قتم کے جزئیات کاعلم نہ ہوتو اس سے اس کے فعنل و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہ کہ جن کوان علوم کا حامل نہیں بنایا گیا ان کے لیے ان علوم کے حاملین کی نہ تلاش چا ہے اور نہ ان کی رفاقت ان کے لیے موجب کا سال - اور اگر کہیں حسب الا تفاق ملاقات ہو جائے تو ان پرزبان طعن کھولنا بھی غلط ہے۔

اس روایت کے چندالفاظ کتابِالنفیر میں بھی دیکھ لیے جائیں۔

﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ و امسك الله عن الحوت جرية الماء ذمار عليه مثل الطاق.

(وریا میں سرنگ پیدا ہونے کی صورت یہ ہوئی) کے اللہ تعالی نے ٹیمنی کے داخل ہونے کی جگہ سے پانی کا سیلان روک دیا تو وہاں ایک طاق کی سٹکل پیدا ہوگئ-

خذنوناً ميتا حتى ينفخ فيه الروح

ا ہے مویٰ!ایک مرد ہمچھلی ساتھ لے لویباں تک کہاں میں روح پڑ جائے۔ للے ....

فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ لَّکَ إِنَّکَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِی صَبُرًا قَالَ إِبُنُ عُيَنَةً وَ هَلَا اَوْ كَلُفًا نَطَلَقًا صَبُرًا قَالَ إِبُنُ عُيَنَةً وَ هَلَا اَوْ كَلُفًا نَطَلَقًا حَتَى إِذَا اَتَهَا اَهُلَ اَهُ لَوْ يَةٍ نِ اسْتَطَعَمَا اَهُلَ اَلَى عَنِي إِذَا اَتَهَا اَهُلَ اَهُ لَوْ مَذَا فِيهًا جِدَارًا يُرِيلُ فَابَوُا اَنُ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهًا جِدَارًا يُرِيلُ فَابَوُا اَنُ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهًا جِدَارًا يُرِيلُ لَلْكَ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَا النَّهُ عَلَي السَّلَامُ الْعَصِرُ عَلَي السَّلَامُ الْعَصِرُ عَلَي السَّلَامُ اللَّهُ مُوسَى لَوْشِئْتَ لَا النَّهُ عَلَي السَّلَامُ اللَّهُ عَلَي السَّلَامُ اللَّهُ مُوسَى لَوْشِئْتَ لَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَلَيْلُ الْمُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَي الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي الْعُلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۳۵) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِث بُنِ نَوُفَلِ إِنَّ قَسَارُونَ كَانَ إِبُنَ الْحَارِث بُنِ نَوُفَلِ إِنَّ قَسَارُونَ كَانَ إِبُنَ الْحَارِث بُنِ وَكَانَ إِبُنَ عَمَّهِ فَبَلَغَ مِنُ اَذَاهُ إِيَّاهُ اَنُ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ بَغِي عَمَّهِ فَبَلَغَ مِنُ اَذَاهُ إِيَّاهُ اَنُ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ بَغِي عَمَّهِ فَبَلَغَ مِنُ اَذَاهُ إِيَّاهُ اَنُ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ بَغِي النَّاسُ عِنْدِي غَدًا فَتَعَالِي وَ قُولِي إِذَا الْجَتَمَعَ النَّاسُ عِنْدِي عَدُا فَتَعَالِي وَ قُولِي إِنَّ مُوسَى فَلَمَّا كَانَ إِنَّ مُوسَى فَلَمَّا كَانَ إِنَّ مُوسَى فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ

نفر مایا - آپ نے یہ کیا کیا ایک معصوم بچہ کو بے گناہ مارڈ الا - خصر نے کہا میں ان حیات سے بہلے ہی کہدیا تھا آپ صبر کے ساتھ میر ہے ہمراہ بیں رہ سکتے ۔ ابن عینیہ رادی حدیث کہتے ہیں بہاں لفظ "لک" (آپ سے) زیادہ تاکید کے لیے اضافہ فر مایا - آگے چلے تو ایک بستی سے گزرے اور ان سے مہمانی کی درخواست کی – انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا - وہاں ایک دیوارتھی جو بالکل ٹوٹے والی تھی – حضرت خصر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ایک اشار سے ساس کوسیدھا کر دیا - موٹی نے فر مایا اگر آپ چا ہے تو اس کی اجرت ان سے لے سکتے تھے - حضرت خصر علیہ السلام نے کہا اچھا بس اس کے بعد اب ہماری لے سکتے تھے - حضرت خصر علیہ السلام نے کہا اچھا بس اس کے بعد اب ہماری آپ کی جد ائی ہو کی علیہ السلام پر رحم فر ماتے ہیں اللہ تعالی موٹی علیہ السلام پر رحم فر ماتے ہیں اللہ تعالی موٹی علیہ السلام پر رحم فر ماتے ہماری تمانی کاش کہ موٹی علیہ السلام فر رااور صبر کر لیتے تاکہ السلام پر رحم فر ماتے ہماری تمانی کی کھوا قعات ہم کواور معلوم ہوجا تے ۔ (بخاری شریف)

(۱۲۴۷) عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قارون حضرت موی علیہ السلام کا چھا زاد بھائی تھا اور ہمیشہ ان کے در ہے آ زار رہا کرتا تھا اب نوبت یہاں تک پنچی کہ اس نے ایک زانیہ عورت کو فہمائش کی کہائی کہ لوگ جب کل میر سے پاس جمع ہوں تو تو یہ کہنا کہ موی (علیہ السلام) نے مائل کرنا جا ہا میر سے قلب کو چنا نچہ جب کل ہوئی اور لوگ جمع ہو گئے تو وہ آئی مائل کرنا جا ہا میر سے قلب کو چنا نچہ جب کل ہوئی اور لوگ جمع ہو گئے تو وہ آئی

الله .... قال اما يكفيك ان التورات بيديك و ان الوحى يا تيك يا موسى ان لى علما لا ينبغى لك ان تعلمه و ان لك علما

(خصرعلیہ السلام نے کہا) اےمویٰ! کیاتم کو بیتو رات کافی نہیں - جوتمہارے ہاتھوں میں موجود ہے-اور کیاتم کو بیکافی نہیں کہ وحی الٰہی تم پر آتی ہے-اےمویٰ! مجھ کواللہ تعالیٰ نے ایباعلم بخشا ہے جو آپ کے لیے مناسب نہیں اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو میرے لیے مناسب نہیں -

لا ينمغي لي ان اعلمه.و في اصل الصخرة عين يقال له الحياة لا يصيب من مائها شيء الاحيى فاصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك و انسل من المكتل فدخل البحر.

درخت کی جڑمیں ایک چشمہ تھا جس کوآ ب حیات کہتے ہیں۔اس کا پانی جس چیز کولگ جاتا و وزئد ہ ہو جاتی تھی۔و ہ پانی کسی طرح اس مچھلی پر بھی پڑگیا تو و وزند و ہوگئی تھی۔

واقعه مذکور ہ کے بعض مجمل الغاظ کی شرح اس تشریح کی روشنی میں سمجھ کینی جا ہیے۔

الْغَدُوا جُتَمَعَ النَّاسُ جَاءَ تُ فَسَارَّتُ قَارُوُنَ ثُمَّ قَالَتُ لِلنَّاسِ إِنَّ قَارُوْنَ قَالَ لِي كَذَا وَ كَمَذَا وَ إِنَّ مُوسَى لَهُ يَقُلُ لِي شَيُّنًا مِنْ هَذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَوةِ وَ السَّلَامُ وَ هُوَ قَالِسٌ يُصَلِّيُ فِي الْمِحْرَابِ فَخَرَّسَاجِدًا فَقَالَ أَيُ رَبِّ أَنَّ قَارُونَ قَدُ اذَانِي وَ فَعَلَ وَ فَعَلَ وَ بَلَغَ مِنُ أَذَاهُ إِيَّاىَ أَنْ قَالَ مَا قَالَ فَاوُحَى اللَّهُ إِلَى مُوْسَى أَنُ يَا مُؤسَى إِنِّي قَدُ اَمَرُتُ الْاَرُضَ اَنُ تُسطِيُعَكَ وَكَانَ لِقَارُوْنَ غُرُفَةً قَدُضَرَبَ عَلَيُهَا صَفَائِحَ الذَّهَبِ فَأَتَاهُ مُوْسِنِي وَ جُلَسَاؤُهُ فَقَالَ لِقَارُوُنَ قَدُ بَلَغَ مِنُ إِذَاكَ أَنُ قُلُتَ كَذَا وَ كَذَا يَا أَرُضُ خُذِيْهِمُ فَاحَدَتُهُمُ الْأَرْضُ إلى كَعْبِهِمُ فَهَتَفُوا يَا مُوسِّى أَدُّعُ لَنَا رَبَّكَ أَنُ يُنْجِيْنَا مِمَّا نَحُنُ فِيُهِ فَنُوْمِنُ بِكَ وَ نَتَبِعُكَ وَ نُطِيْعُكَ فَقَالَ خُدِيُهِمْ فَاخَدَلَتُهُمْ اللَّي أَنْصَافِ سُوقِهِمُ فَهَتَفُوا وَ قَالُوا يَا مُؤسلي أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنُ يُنْجِيْنَا مِمَّا نَحُنُ فِيْهِ فَنُوْمِنُ بِكَ وَ نَتَّبِعُكَ وَ نُطِينُعُكَ فَقَالَ يَا أَرُضُ خُذِيهُمُ اللَّي رُكَبِهِمْ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُ يَا أَرُضُ خُذِيْهِمْ حَتَّى تَنظَا إَنْفَتُ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَهْتُفُوْنَ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ يَا مُوْسَى مَا اَفَظَّكَ أَمَا اَنَّهُمْ لَوُ كَانُوُا إِيَّايَ دَعَوُا لَخَلُّصُتُهُمُ . (رواه عبدالرزاق كما

اور قارون ہے جیکے ہے اس نے کوئی بات کہی - پھرلوگوں کو مخاطب کر کے بولی-اس قارون نے ہی مجھ کوموٹ علیہ السلام کے سرائیں ایس بات لگانے کے لیے کہا تھا -موی علیہ السلام نے ان باتوں میں ہے کوئی حرف مجھ سے تہیں فر مایا – بیخبرموی علیہ السلام کوبھی ہوگئی و ہ اس وفت محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ س کر تجدہ میں گر گئے اور فرمایا پرور دگار قارون نے مجھ کو بڑی تکلیفیں دیں اور جو پچھاس نے کیاوہ کیا یہاں تک کہ اب اس کے تہمت لگانے کی نوبت بھی آ گئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے تم اس ہے جو کہو گے وہ تمہاری تابعداری مرے گی- قارون ایک بالا خانہ میں رہتا تھا جس میں اس نے سونے کے پتر چڑھار کھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت قارون کے احباب بھی وہاں موجود تھے اور فر مایا کہ تیری ایڈ اؤں کی اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ تو نے اس قشم کے کلمات بھی کیے۔ اے ز مین تو ان کو پکڑ لےزمین نے فو را گٹوں تک ان کومضم کرلیا - اس پروہ چیخ یڑے۔ موئ (علیہ السلام)! اینے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہم کو اس عذاب سے نجات بخش دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گئے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور آپ کے تابعد اربن جائیں گے مگرموی علیہ السلام نے زمین ہے پھریمی فرمایا ان کو اور گھٹنوں تک پکڑ لے موسیٰ علیہ السلام ز مین ہے برابر یونمی فر ماتے رہے حتیٰ کہ زمین اوپر ہے مل گئی اور وہ اس کے اندر چیختے کے چیختے بی دھنستے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف ہے موئ عاید السلام کے پاس وحی آئی -موئ (علیہ السلام)! تم کتنے تیز مزاج ہو' خوب س لوا گر کہیں مجھ کو و ہ ایک باربھی یکار تے تو میں ان کو نجات و ہے دیتا۔

### ( درمنثو ر–الصارمالمسلول )

اني النصبارم النمسيسول ص ١٠٠ و اخرج ابن ابي شيبة في المصنف و ابن المنذر و ابن ابي حاتم و الحاكم نحوه و صححه كما في الدر المنثور من قصة قارون ج ٥ ص ١٣٦)

( ۱۲۳۸) عَنْ أَبِيْ هُوَيُوَةَ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ ﴿ ( ۱۲۳۸ ﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ پہلے ملک عَلَيْهِ وَمَلَّمْ قَالَ يُؤنُّسُ رفع هذا الحديث إلَى ﴿ الموت وفات كَ وفت آ مِنْ ما مِنْ آيا كرتے تھے۔ آپ نے فرمایا كه

النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَسَاتِسَى النَّاسَ عَيَانًا قَالَ فَاتَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَطَمَهُ فَفَقَأَعَيُنُهُ وَ فِى احره فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَكَانَ يَاتِى النَّاسِ خُفْيَةً.

(منداحد)

جب ، وی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے تھیٹر مارااوران

کی آئکھ پھوٹ گئی۔ پھر پوراوا قعہ ذکر فر مایا۔اس کے بعد دستوریہ ہو گیا کہ

(رواه احمدٌ و رفعه ابن جرير ايضا كما في البداية و النهاية)

### سيدنا داؤد عليه السلام

(۱۲۳۹) عَنُ عُشَمَانَ بُنِ آبِى العَاصِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ كَانَ لِدَاوُد عَلَيْهِ السَّنلام مِنَ اللَّبُلِ سَاعَةً يُوفُولُ كَانَ لِدَاوُد عَلَيْهِ السَّنلام مِنَ اللَّبُلِ سَاعَةً يُوفُولُ يَا الَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَعَلَّوا فَيَقَا اهْلَهَا يَقُولُ يَا الَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اللَّهُ عَاءً إِلّا بِسَاحِو اوْ عَشَادٍ. (رواه احمله) اللَّهُ عَاءً إلَّا بِسَاحِو اوْ عَشَادٍ. (رواه احمله) اللَّهُ عَاءً إلَّا بِسَاحِو اَوْ عَشَادٍ. (رواه احمله) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو وَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَبُ الصَّيَامِ وَسُولُ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ يَصُفُ اللَّيْلِ وَ الصَّالُوقِ الْمَالُوقِ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ يَصُفُ اللَّيْلِ وَ الصَّالُوقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَيَعُومُ مُ لُكُنَهُ وَ يَسَامُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُلُ وَ الصَّلُولُ وَ الْحَبُ الصَيَامِ الطَّيْلُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُلُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ الْحَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

## حضرت داؤ دعليهالسلام

(۱۲۵۰) عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نمازوں میں سب سے بیاری نماز اور روزوں میں سب سے بیار سے نماز اور روزوں میں سب سے بیار سے روز ہے اللہ کے نزد کی حضرت داؤ دعلیہ السلام کی نماز اور ان کے روز سے شھے۔ نماز کے معاملہ میں ان کا دستور بیتھا کہ نصف شب سوتے پھر تہائی شب خدا تعالی کی عبادت کرتے اور آخر کے چھے حصہ میں پھر آ رام فرماتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔

پھر آ رام فرماتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔

(متفق علیہ)

و ہ پوشید ہ طور پر آئے گئے۔

خدائی محاسب بھی کیسا خوفناک مرحلہ ہے کہ جس ساعت میں دعاء کی قبولیت کاعام اعلان ہے وہاں بھی ان اشخاص کے لیے ناامیدی ہی نظر آتی ہے جن کی بدا تمالی خلق اللہ کے لیے موجب اذبیت ہوا یک ساحراور دوسرا سرکاری عشر وصول کرنے والا -ہی نظر آتی ہے جن کی بدا تمالی خلق اللہ کے لیے موجب اذبیت ہوائی ہے - خالق کے حقوق تی تو کون اوا کرسکتا ہے تمریداس کی رحمت ہے کہ بندہ کے تھوڑ ہے۔ خالق کے حقوق تی تو کون اوا کرسکتا ہے تمریداس کی رحمت ہے کہ بندہ کے تھوڑ ہے ہے کہ کہ موتا ہے کہ جسم و تاہے کی دو تاہے کہ جسم و تاہ کہ جسم و تاہے کی دور تاہ کی دور

(۱۲۵۱) عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّفَ عَنُ دَاؤُدَ الْقُوالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفِّفَ عَنُ دَاؤُدَ الْقُوالُ الْقُوالُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّالِمُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ ا

### سيدنا سليمان عليه السلام

عَنُهُ عَنِ النَّبِي هُ رَيُوةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ الْمُوءَ تَانِ مَعَهُمَا الْمُنَا هُمَا جَاءَ الذَّيُّ لَ كَانَتِ الْمُوءَ تَانِ مَعَهُمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا فَقَالَتِ الْانْحُرِى إِنَّمَا فَقَالَى فَا وَقَالَتِ الْانْحُرِى إِنَّمَا فَقَالَى لِللَّهُ وَاللَّهِ اللّٰهُ وَالْمَ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُل

(متفق عليه)

(۱۲۵۱) ابو ہر رہ ہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کے تر انے استے بلکے اور خفیف کر دیئے گئے تھے کہ وہ اپنی سواری تیار کرنے کا تھکم دیتے ادھراس پر زین کسی جاتی ادھر زین کسی جاتی ادھر زین کسے سے پہلے پہلے بیز بور پڑھ کرفارغ ہوجاتے - ان میں بڑی خاص بات یتھی کہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

## · حضرت سليمان عليه السلام

(۱۲۵۲) ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فر مایا کہ دوعور تیں تھیں ان کے ساتھ ان ک دو بچے تھے۔ بھیٹریا آیا اور ان میں سے ایک کا بچہ لے گیا۔ اس پر اس کی ساتھی بولی کہ تیرے بچے کو لے گیا ہے ووسری نے کہا نہیں تیرے کو لے گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا معاملہ حفرت واؤ دعایہ السلام کے باس لے کر آئیں انہوں نے (روکدادمقد مدین کر) بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد پھروہ دونوں سلیمان بن واؤ دکی طرف چلیں اور ان دونوں نے پھر یہاں اپنا معاملہ بیان کیا۔ انہوں نے فر مایا چھالاؤ چھری لاؤ میں اس لڑے کو کا ہے کہ وصا آ دھاتم دونوں کو دیئے و یتا ہوں۔ یہی کرچھوٹی بول پڑی۔ خدا تعالی آب پر رحم فر مائے 'دیکھئے ایسانہ سے جے کے یہ کرانہوں یہ فیصلہ دے دیا کہ لاکا چھوٹی کو دے دیا جائے۔ (متفق علیہ)

للے ..... جان بھی خدائی امانت ہیں اوران کے بھی ہمارے ذمہ پچھ حقوق ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جملہ اہل حقوق کے علیحہ واداء ہوں۔ (۱۲۵۱) \* فقدرت کے یہاں ایک با بسطی زمان کا بھی ہے یعنی بہت ساعمل تھوڑ ہے ہے وفتت میں ہو جانا سلف امت کے اعمال پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو اس حقیقت کالا چارا قرار کرنا پڑتا ہے۔ اگر قدرت کی طافت کی تراز ولگانے والے ذراغور کریں تو ان کواس کے سمجھنے میں نہ کوئی دشواری ہواور نہ شب معراج کے طویل سفر کے سمجھنے میں کوئی دفت رہے۔

(۱۲۵۲) \* اس روایت میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کا فیصلہ کس بنیاد پر تھا۔ لہٰذا اس پر بحث کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان کے فیصلہ کے تفصیلات بھی یہاں بیان میں نہیں آئیں۔ صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ مہم ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیشکل اس لیے اختیار کی تھی کہ کہ کہ تدبیر ہے اصل واقعہ کا انکشاف ہوجائے۔ ان کی اس غیر معمولی فہم کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے: ﴿ فَفَهُ مُنَاهَا سُلْمُمَانَ وَ مُحَلَّا اتّینَا حُکُمًا وَّ عِلْمًا ﴾ (الانہیاء: ۲۹)

# سیدنا حضرت عیسلی علیه الصلوٰ قوالسلام کی حیات طبیبه کی ایک انهم سرگذشت کے متعلق چندجدید علمی اور منصفانه نکات قرآن وحدیث اور تاریخ کی روشنی میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بزول قیامت کی بڑی علامت ہے اس لئے اس کو عالم کے تعمیری نظم ونس کی بجائے تخریب عالم کے نظم ونس پر قیاس کرنا جاہے ﷺ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ بیں رفع و نزول کی سرگذشت بینک بجیب تر ہے لیکن اس پرغور کرنے قبل سب ہے پہلے یہ وال سانے رکھنا چاہئے کہ یہ مسئلہ کس دوراور کس شخصیت کے ساتھ متعلق ہے کوئلہ دنیا کے روز مرہ معمولی واقعات بھی زبانا ورشخصیتوں کے اختلاف ہے بہت محتلف ہوجاتے ہیں اوراُن کی تصدیق و تکذیب میں بزافرق پیدا ہوجا تا ہے۔ اس زمین پر ایک خطرز مین ایسا بھی ہے جہاں مہینوں کی رات اور مہینوں کا دن ہوتا ہواور ان بی سمندروں میں ایک سمندرایسا بھی ہے جس پر سافر موسم سرما میں خشکی کی طرح سواریوں پر چلتے ہیں اسی طرح انسانوں کا اختلاف بھی ہے۔ فلا ہر ہے کہ شجاعت و طاقت اور دانائی و فرزائل کے وہ بعید سے بعید کارنا ہے جورشم واسفندیا را نور ہو اور بناز انور ہواریان اور لینن وغیرہ کے جق میں ہو تا ہی اسلام انسانوں کے حق میں بڑے تا مل کے بعد بھی بمشکل اشان اور لینن وغیرہ کے حق میں ہو تا مل تا بور تا ہیں۔ انسانوں کے حق میں بڑے تا مل کے بعد بھی بمشکل تا بی تصدیل ہو تھے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے یاصرف اپنے دوراورا پنے زمانہ کے حالات پر قیاس کر کے کسی تھے واقعہ کا انکار کرد ینا کوئی معقول طریقہ نہیں ہے۔

۔۔ لہذا مسئلہز ول پر بحث کرنے کے وقت بھی سب سے پہلے اس پرغور کرلینا ضروری ہے کہ بیوا قعہ کس دوراور کس زمانہ سے پھر کس شخصیت سے متعلق ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ عالم کی تخلیق اور اس کی تخریب کے دونوں واقعات اسنے عجائبات پر مشمل ہیں کہ جوانسان ان دونوں جانبوں سے غائب ہے وہ بے چارہ اپنے موجودہ حالات کی دنیاد کھے کران کا تصور بھی نہیں کرسکتا - آپ عالم کی تخلیق کے واقعات پر ذرانظر ڈالیں زمین کس طرح بنائی گئی 'پھر کس طرح بچھائی گئی' آسان کس طرح بنائے گئے آدم کس طرح بیدا ہوئے ان کا جوڑا کس طرح پیدا ہو نے ان کا جوڑا کس طرح پیدا ہوا پھر کس طرح بندا ہوا پھر کس طرح بنائی گئی ہوئی اس طرح بہت سے واقعات ہیں جوایک سے ایک بجیب تر ہیں اور ان سب می کے بیان کی ذمہ داری خود قرآن نکر یم نے اپنے سرد کھی ہے اگر آپ ان میں سے ایک واقعہ بھی عالم کے تعمیری دور کے ظم ونس سے ملاکر دیکھیں تو آپ کوان میں سے ایک واقعہ کے فیم میں بھی خت البھین پیش آئے گئی اور اسی بنا پر ایک جماعت نے تو سرے سے ملاکر دیکھیں تو آپ کوان میں سے ایک واقعہ کے فیم میں بھی خت البھین پیش آئے گئی اور اسی بنا پر ایک جماعت نے تو سرے

ے تخلیق عالم ہی کاا نکار کر کے قدم عالم کاراستہ لے لیا ہے مگر آپ کے نز دیک کیا اس کا پیطریقہ کارشچے ہے؟

ای طرح جب آپ تخریب عالم کے واقعات پرنظر ذالیس گے تو وہ بھی عجیب در عجیب ہی نظر آتے ہیں لیمیٰ بھی نہ پھنے والے آسان مکلا نے کلا کے ہوجا کیس گے آفاب و ماہتاب اور بیتمام روشن ستارے بنور ہوکر گر پر یں گے اور بھی جنبش نہ کرنے والے بیپڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے اور بیسارا کا سارا عالم ہتی عدم محض اور صرف نیستی کے تحت آجائے گا۔ بیاوران جیسے اور بہت سے عقل سے بالاتر واقعات کے بیان کی ذمہ داری بھی خود قر آن ن کریم ہی نے اضائی ہے اساگر آپ ان کی قصد این کی قصد این کی قصد این کی قصد کے بیان کی فرم رائی کے فیصلہ کرسکیں گر لیکن اس اگر آپ ان کی تصدیق کا فیصلہ موجودہ عالم کے واقعات کے پیش نظر کرنے بیٹھ جائیں تو کوئوں آپ کوئی سے فیصلہ کرسکیں گر لیکن کے بیٹ بیٹ بیٹھ جائیں تو دونوں آپ کو بالکل کیماں صورت میں نظر آئیں جب آپ عالم کی تخلیف اور اس کی تخریب کے دونوں سرے ملاکر دیمیں گے تو دونوں آپ کو بالکل کیماں صورت میں نظر آئیں گے۔

پس چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کا مسئلہ بھی عالم کے درمیانی واقعات کا مسئلہ بیں بلکہ تخریب عالم کے واقعات کی ایک اہم کڑی ہے اس لئے اپنی جگہ و بھی معقول ہے ظاہر ہے کہ جب تمام مردوں کے زندہ ہو بوکرایک میدان میں جمع ہونے کا زمانہ قریب آرہا ہوتو اس سے ذراقبل صرف ایک زندہ انسان کا آسانوں سے زمین پر آنا کوئی بڑی بات ہے۔ بلکہ اس طویل گشندگی کے بعد یہ جسمانی نزول مجموعہ عالم انسانی کے جسمانی نشاۃ ٹانیہ کے لئے ایک بدیمی اور محکم بربان ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثان میں ارشاد ہے۔ (اِنَّہ لَعِلْمُ اللَّمَاعَةِ) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مجسم علامت ہیں درمنثور میں حضرت ابن عباس اور حسن اور قادہ ہے منقول ہے کہ اس آیت کا مصداق قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آور کے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور آخر زمانہ میں پھر ای جسم عضری کے ساتھ الر آنانہ عام انسانوں کی سنت ہے اور نہ زمانہ کے عام واقعات کے موافق ہے لیکن اگر آپ بید دوبا تیں المحوظ رکھیں کہ بیہ سکلہ تخریب عالم کا ایک مقدمہ ہے اور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے عام دستور کے موافق نہیں تو پھر بنظر انصاف اس میں آپ کوکوئی تر وونہ ہونا چاہیے - قرآن کریم نے حضرت عیسی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی ہت کو عالم کے درمیانی سلسلہ پر قیاس کرنا ہی جاتا تھے نہیں اگر اُن کے حالات کو قیاس کرنا ہی ہے تو تخلیق عالم کے حالات پر قیات کر کے دیکھو تہمار اسب تجب جاتا رہے گا۔

اصل میہ ہے کہ مادی عقول کے نز دیک تچھ بہی ایک مسئلہ نہیں ہے جوزیرا نکار آرہا ہو بلکہ عالم غیب کے تمام حقائق ہی زیر انکار ہیں۔ اور درحقیقت میعقل ونقل کی اصولی جنگ کا ثمرہ ہار باب عقل میں بھیجتے ہیں کہا خبارا نہیا علیہم السلام سب خلاف عقل ہوتے ہیں اور اصحابِ نقل میں بھیجتے ہیں کہ جو بات بھی عقلی ہووہ سب شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ میہ نزاع وجدل درحقیقت عقل و شرع کا صحیح مفہوم متعین نہ کرنے سے بیدا ہورہا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ ککھتے ہیں کون نہیں جانتا کہ قرآن وسنت نے جابجاعقل کی تعریف فر مائی ہے بلکہ اپنی وعوت کا مخاطب ہی صرف اہل فہم اور اہل عقل کو قرار دیا ہے۔ مجنون اور بیچے اس کی دعوت کے احاطہ سے ہی باہر ہیں لیکن جب بعض اہل بدعت نے علاء ہر خلاف عقل بات کوشرع کے مفہوم میں داخل کرنے کی سعی کرنا ترک کر دیں اور عقلاء شرع کی ہر بات پر خلاف عقل ہونے کی بد گمانی ول سے نکال ڈالیں اور عقل وفکر کا کوئی صحیح معیار مقرر کرلیں – ( کتاب النبوت ص ۶۲ )

خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیہ سئلہ قابل تنلیم نہیں ہے تو پھر آپ کوبھی ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ عالم کے خلیق وتخ یب کے دوسر ہے تمام واقعات بھی قابل تنلیم نہیں ہیں اوراگر و وسب قابل تقیدیت ہیں تو پھریہ مسئلہ بھی قابل تقیدیت ما نا ہوگا - صرف اس لئے آغازِ عالم کے تغییری واقعات ہے موجود و دور کے انسانوں کا کے تغییری واقعات سے موجود و دور کے انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ان سب سے صرف نظر کر کے بحث کا رخ صرف مسئلہ نزول میں منحصر کر دینا اپنے نفس کوبھی مغالطہ میں رکھنا ہے اور دوسروں کوبھی مغالطہ میں ڈالنا ہے۔

حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قوانسلام کے جزئی معاملات کی اہمیت الله واضح رہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی شخصیت اس لحاظ ہے بھی سب میں ممتاز ہے کہ اُن کے جزئی جزئی واقعات کو بھی قرآن کریم نے اصولی معاملات کی ی اہمیت دی ہے مثلا اُن کی ولا دت کا معاملہ بدا کی جزئی معاملہ ہے مگر اُن کی ولا دت کو بھی قرآن کریم نے بڑی اہمیت سے ذکر کیا ہے یعنی فرشتہ کا بصور سی بخری آنا اور اپنی آمد کی غرض و غائبت بتانا اُس پر حضر سے مریم کانا کتھ الٰی کی حالت میں تبجب فرمانا پھر فرشتہ کا جواب اور اس کے بعد ان کے گریبان میں پھونک مارنا یہ سب تفصیلی ذکر ہیں حتی کہ اُن کی والدہ کا دروازہ بھی پھر ولا دت اور اُس پرلوگوں کی چہ میگوئیاں ان کے گریبان میں سے کوئی ایک بات بھی ایس جسی ظاہر ہے کہ ان سب معاملات میں سے کسی معاملہ کواصولی اور بنیا دی کہا جا سکتا ہے؟ مگر کیا ان میں سے کوئی ایک بات بھی السلام کے ہم کو آپ سے حضارت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ نزول کی حیثیت کتب عقائد میں \* یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک کتب عقائد میں اس مسئلہ کو بھی دیگر عقا کد کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ ہی شار کیا ہے تی کہ محدثین نے جومؤلفات ترتیب دی ہیں گواُن کوعقا کد کی شکل پر مرتب نہیں فر مایا اُن کے مقاصد دوسرے ہیں لیکن اس کے باوجود امام مسلم نے جن کی کتب کو بلحا ظِیرَ تیب بخاری شریف پر بھی فوقیت دی گئی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کوابواب ایمان کا ایک جزء قرار دیا ہے پھر میہ کہنا گتنی کوتا ہنظری ہے کہزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسکلہ چونکہ ایک جزئی مسئلہ ہے اس لئے اس کوعقا کداور ایمانیات کا مقام حاصل نہیں ہوسکتا۔ بیم مجزات کی بحث میں ہم انشاءاللہ تعالی اس پر اور مبسوط بحث کریں گے کہ رسولوں کی اخبار پر ایمان رکھنا ہے جزئی مسئلہ بیں بلکہ ایک بنیا دی مسئلہ ہے رہا خاص نز ول عیسیٰ علیہ السلام کا مئلة واس كواس حثيت كے علاوہ رسالت اور قيامت كے مئلہ ہے بھی براوِ راست تعلق ہے جيسا كہ عنقريب اس كی تفصيل آنے والی ہے- یہاں ایک عجیب بات رہے کہ ذات وصفات ٔ قضاء وقد ر'حشر ونشر اور رؤیۃ باری تعالیٰ وغیرہ جن مسائل کو بے چون و چرا عقا كد ميں داخل سمجما گيا ہے- اُن ميں تو كا في اختلافات بھي ملتے ہيں چنانچے معتزلدان سب مسائل ميں اہل سنت والجماعت ے اپناعلیحد و خیال رکھتے ہیں حتیٰ کہا شاعر وو ماتر بیر ہیہ ہے مابین بھی بعض مسائل میں ضرب المثل اختلاف موجود ہے کیکن اس کے باوجودان مسائل کوئسی نے عقائد کی فہرست ہے خارج نہیں کیا اس کے برخلاف نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے جس میں سلف ے لے کر آج تک ائمہ دین میں ہے کسی کا اختلاف ثابت نہیں پھر اس کوعقا کد کی فہرست سے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ معتزلہ جو ندکورہ بالا مسائل میں اہل سنت ہے کچھا ختلا ف بھی رکھتے ہیں وہ بھی اس مسئلہ میں جمہورامت کے ساتھ متفق ہیں جبیبا کہ زخشری نے کشاف میں اس کی تصریح کی ہے۔ ابن عطیہ لکھتے ہیں کہ تمام اُمت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ جیسیٰ علیہالسلام اس وقت آسان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں بجسم عضری پھرتشریف لانے والے ہیں جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ٹابت ہے۔ ویکھو (بحرمحیط ج عص ۲۷۳)

مسئلہ بزول کی حیثیت احادیث میں ہے۔ اس بارے میں اگر حدیثوں پرنظر ڈالئے تو تمیں صحابہ سے تقریباً سوحدیثوں میں اسلیہ مختلفہ اس مسئلہ بزول کی حیثیت احادیث میں اسلیہ مختلفہ اس مسئلہ کو بتکر ارتشمیں کھا کھا کر دہرایا گیا ہے۔ اس بڑے ذخیرہ میں سے جالیس حدیثین تو ایسی ہیں جن کی تصحیح و عصین محد ثبین نے صراحت کے ساتھ جبت فرمادی ہے اور بقیہ کے متعلق گوصراحت اُن سے حسین منقول نہ ہولیکن کوئی صاف جرح بھی ثابت نہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پیشگوئی کا رتبہ کیا ہے دعویٰ سے کہا جا سکتا ہے کہ متواتر حدیث کی جو بڑی سے بھی ثابت نہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ متواتر حدیث کی جو بڑی سے بری مثال پیش کی گئی ہے اس پیش گوئی کا لیک سے ملے اس کے لگانہیں ہے۔ پھر جب کتب سابقہ پرنظر ڈالی جائے تو یہاں انجیل بھی احاد بیث نبویہ کے ساتھ اس درجہ مطابق ملتی ہے کہ اس کود کھی کر خبرت ہوتی ہے اور یہ یقین بد بھی بن جاتا ہے کھیٹی عالیہ انبیا متاز ہول صرف اسی شریعت کا مسئلہ نہیں بلکہ جملہ ادیان ساویہ کا ایک ایسا متفقہ عقیدہ ہے جس میں اصول دین کی طرح بھی کوئی سے بین

اختلاف نہیں رہا-مسئلہ نزول کی حیثیت انجیل میں ﴿ پھراس مسئلہ کی حقیقت ایک عام اور مجمل پیشگوئی کے سمجھ لینے میں کتنی بڑی فروگذاشت مسئلہ نزول کی حیثیت انجیل میں ﴾ بھراس مسئلہ کی حقیقت ایک عام اور مجمل پیشگوئی کے سمجھ لینے میں کتنی بڑی فروگذاشت ہوگی انجیل متی باب ۲۲ سیس ہے: - اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر جیٹھا تھا اس کے شاگر دوں نے خلوت میں اُس کے پاس آ کرکہا'ہم سے بیہ کہ یہ یہ ہوگا ور تیرے آنے کا اور زمانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ تب یسوئے نے جواب میں اُن سے کہا۔ خبر دار کوئی تنہیں گراہ نہ کرے کیونکہ بہتیرے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ اور تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افو اہوں کی خبر سنو گے خبر دار مت گھبرائیو کیونکہ ان سب باتوں کا ہونا ضرور ہے پر اب تک آخر نہیں ہے کہ قوم تو م پر اور باد شاہت باد شاہت پر چڑھ آئے گی اور کال اور مرین پڑے گی اور جگہ جگہ تھو نچال آئیں گے یہ سب کچھ صیبتوں کا شروع ہے۔

ان صحابه کے اساءمبار کدید ہیں جن کی تفصیلی روایات دیکھنی ہوں تو رسالہ 'التبصیر یسے بسما تواتر من الاحادیث فی نزول المسیح ''مؤلفہ محترم جناب مولا نامحرشفیع صاحب مفتی یا کتان ملاحظ فر ما کیں۔

<sup>(</sup>۱) ابو بریره (۲) جابر بن عبدالله (۳) نواس بن سمعان (۷) ابن عمر (۵) حذیفه بن اسیر (۲) نوبان (۷) مجمع (۸) ابوا مامه (۹) ابن معود (۱۰) ابونظر قهر (۱۱) سمرة (۱۲) عبدالله بن سلام (۱۲) ابن عباس معود (۱۰) ابونظر قهر (۱۱) سمرة (۲۰) عبدالله بن سلام (۱۲) ابن عباس (۱۸) اوس (۱۹) عران بن حمین (۲۰) عائشه (۲۳) حذیفه (۳۳) عبدالله بن مففل (۲۳) عبدالرحمٰن بن سمرة (۲۵) ابوسعید الخدری (۲۲) عبار (۲۸) رسید (۲۸) کوروبن رویم (۳۰) کعب (۳۱) الا مام جعفر - رضی الله تعالی عنهم الجعین

مسکہ زول کی حیثیت قرآن کریم میں ﷺ خداتعالی کی سب ہے آخری کتاب قرآن کریم ہے جب اُس پرنظر ڈالئے تو اس میں بھی حضرت عیسی علیدالسلام کے زول کی بہی حیثیت ثابت ہوتی ہے رہا اُن کے رفع جسمانی کا مسکلة وَ اُس کوق قرآن کریم نے اہل کتاب کے مقابلہ میں اپنی جانب ہے ایک فیصلہ کی حیثیت ہے ذکر فر مایا ہے جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آتی ہے ﴿وَ إِنَّ مِن اَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا لَیُوْمِنُنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْتِهِ وَ یَوْمَا وَیَوْمَ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدُا ﴾ (النساء : ٥٩ ) ) یعنی اہل کتاب میں کوئی میں اُهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُوْمِنُنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْتِهِ وَ یَوْمَا وَیَوْمَ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدُا ﴾ (النساء : ٥٩ کر) یعنی اہل کتاب میں کوئی اس نہوگا جو میسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ان ترائیاں نہ لے آئے ۔ آیت بالا میں اس کی تصریح ہے کہ ایو بریرہ رضی اللہ عند فوت نہیں ہوئے نیز یہ کہ آئندہ زمانہ میں کی شبہ کے بغیراہل کتاب کوان پر ایمان لا نا ہے یہی وجہ ہے کہ ابو بریرہ رضی اللہ عند حضرت عیسی علیہ السلام کے زول کی صحیح حدیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس پیشاؤئی کوئم قرآن کر کیم کی روشنی میں دکھی ہوتو آیت بالا کو پڑھاو۔ اس کی مزید شرح ہے کہ بال کوئی اور اس مقالط کو بھی دور کردیا جائے گا کہ زول کا لفظ قرآن کر کیم عیا کہ فرست میں شار ہونے کے قابل نہیں ہو تھی جو اور کس مسلکو عقائد میں شار کیا جاسکتا ہے۔ تجب ہے کہ یہاں کتب ساویہ کو عقائد کی فہرست میں شار ہونے کے تامل نہیں ہو تو چراور کس مسلکو عقائد میں شار کیا جاسکتا ہے۔ تجب ہے کہ یہاں کتب ساویہ کو عقائد میں شار رہ جنا اصرارے بہاری مادی عقول کواس سے اتنا ہی انکار ہے۔ فالی القدام تکی

مسکہ بزول کی اہمیت اوراصول دین ہے اس کا تعلق ہے موجودہ دور کے مبھرین کی نظریہاں ایک اورواضح حقیقت ہے بھی چوک گئی ہو وہ مرف اس بحث میں الجھ کررہ گئی ہے کہ بزول عیسی علیہ السلام کی خبر صرف ایک پیشگوئی ہے البندا جوا مت اس رسول کی نصد تی پہلے ہے کر چکی ہے اس کے حق میں اس کی اہمیت کیا ہے ؟ اورای غلط نبی میں اُنھوں نے بیہ بحوایا ہے کہ اصل دین ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ اُن کو بیعلم بی نہیں کہ اس پیشگوئی کو ایک اصولی اہمیت بھی حاصل ہے کیونکہ اہل کتاب کی دومرکزی ہا عقوں کا نقط صلالت یہی پیشگوئی ہے ۔ حافظ ابن تیمیہ گلصتے ہیں کہ کتب سابقہ میں دوشتی کی آمد کی پیشگوئی کی گئی تھی ایک می جہا ہو گئی تھی ایک میں اس کے جب حفرت عیسی علیہ السلام کی والدت ہوئی و مبود نے اُن کو قومتے صلالت کی جس کا مصداق دجال ہے جب حضرت عیسی علیہ السلام کی والدت ہوئی تو یہود ہے بہود نے اُن کو تو مسیح صلالت کی جس کا مصداق تجال ہے ابن کی ایڈ ارسانی اور قل کے در پ رہے اور جب میتے صالت خلاج ہوگا یعنی جدال تو اُس کو تو مسلم کی والد دت ہوئی تو یہود ہے اُن کی ایڈ ارسانی اور قل کے در پ لیس گے ۔ اس کے برت صالت خلاج ہوگا یعنی جدال تو اُس کو تسیلی علیہ السلام کو تو جو بہیط ارض پر پھیلی پڑی ہیں ایک میتے کی آمد کا انتظار لگ لیس گے ۔ اس کے برت ایل اس کے کہ اُن کے ذور س بڑی ہڑی جما عقول کو جو بہیط ارض پر پھیلی پڑی ہیں ایک میتے ہوایت کی جو پیشگوئی کی گئی تھی اُس کا ظہور ابھی باقی ہے ۔ لبندا میتے ہوایت کو جو بہیط اُن کی اُس کا ظہور ابھی باقی ہے ۔ لبندا میتے ہوایت کو جو بہیط اُن کی اُس کا ظہور ابھی باقی ہے ۔ لبندا میتے ہوایت کی جو پیشگوئی کی گئی تھی اُس کا ظہور ابھی باقی ہوں بین دن قیامت کا دن آنا چا ہے اور نصار کی کواس لئے کہ اُن کے ذرائ کے زم میں وہ کی میتے دوبارہ آگر مخلوق کا حساب لیس گے اور یہی دن قیامت کا دن مواسم کو اُس ایک کہ اُن کے ذرائی کے ذرائی ہو کہ بھی ہوئی تھی اُس کا ظہور ابھی باقی ہوں دی میں اُس کو دوبارہ آگر مخلوق کا حساب لیس گے اور یہ کہ دوبارہ آگر مخلوق کا حساب لیس گے اور یہ دن قیامت کا دن میں وہ کی میٹی میں دوبارہ آگر مخلور کو جو بہو کی میاب کی دن قیامت کا دن کو دوبارہ آگر میکھول کو حساب لیس گے دوبارہ آگر میکھول کو حساب کی دن قیامت کا دن کی دوبارہ آگر کو کو دوبارہ آگر کو کو کو کو کو دوبارہ آگر کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو ک

اس مسئلہ پر بحث کے وقت اگراس اہم تاریخ کوبھی سامنے رکھ لیا جاتا تو بیرواضح ہوجا تا کہ اس پیشگوئی کی حقیقت نہصرف ایک پیشگوئی کی ہے اور نہ ایک جزئی واقعہ کی بلکہ اس کا تمام ترتعلق اسول دین کے ساتھ ہے کیونکہ رسالت اور قیامت کے دونوں مسئلہ اصولی مسئلے ہیں اور اس مسئلہ کوان دونوں ہے گہر اتعلق ہے۔ یہاں یہود یوں کی می گراہی کتی اصولی گراہی تھی کہ انہوں نے مسئلہ اصولی مسئلے ہیں دجال تھی دجال تھی اور نصار کی کی می گراہی بھی کتی اصولی تھی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک رسول کی آ مد کو خدائی آ مد کے دن کو قیا مت کا دن سمجھ رکھا تھا۔ ان دواصولی غلطیوں کی اصلاح پر دنیا کی ان دوبوں کی امران کی اور کی بیٹ گوئی کی وہی بردنیا کی ان دوبوں ہوئی امتوں کے ایمان کا دارو مدار ہے۔ اس لئے آ نخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی آ مد کی بیٹ گوئی کی وہی امیست محسوس فر مائی ہے جو کسی اصولی معاملہ کی کی جا علی ہے اور سے اور سے ضالت کی تفصیلات بیان فر مادی ہیں کہ چھر آ سندہ ان دونوں کے طہور کے وقت ان کی شنا خت میں دونوں تو موں کو کوئی مغالطہ نہیں لگ سکتا یہود آ تکھوں سے دیکھ لیس گے کہ جس کو انہوں ان دونوں نے ضالت سمجھا تھا ( دالعیا ذباللہ ) در حقیقت وہ سے ہدایت سے اور نصار کی کو یہ خوب فابت ہوجائے گا کہ جس کو انہوں انہوں نے خدا کے تعالیٰ کا شریک ضرالیا تھا۔ در حقیقت وہ اس کا ایک بندہ اور اُس کی خلوق تھا اور اُن کی آ مد قیا مت کا دن نہیں بلکہ اس کی نبان سے دور کر دی جا تیں گی تا کہ اختا م عالم سے قبل اتحاد ملل کے در ستہ بین جتنی رکا و ٹیس ہو سکتی تھیں وہ ایک ایک کر کے سب دور کر دی جا تیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور کی صداقت سے پورا ہوجائے و تھٹ کو کھٹ کا کہ آئیں کی حدد گا تھ کہ ان سے دور کر دی جا تیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور صفائی اور ساری خلوش کی کہ کہ کو کہ کو کھٹ کے کہ دور کر دی جا تیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور ساد تھیں جو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کی خوائیں کی دور کر دی جا تیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور ساد تھا کہ کو کھٹ کو کھٹ

 جانے کی تاریخ میں اورا یک مسلم زندہ آسانوں پرموجو درسول کے متعلق اُن کی موت اور دفن کی جدید تاریخ میں کوئی فرق نہیں نہوہ عقلاء کے نز دیک قابل توجہ ہے نہ بیرقابل التفات ہوسکتی ہے۔

حضرت عيسى عليه السلام كي و فات كي اہميت تاريخ كي نظر ميں \* يه بات كتني عجيب ہے كہيسيٰ عليه الصلوٰة والسلام خود نبی اولوالعزم ہیں اُن کی امت بھی تنگسل کے ساتھ کسی انقطاع کے بغیراب تک چلی آ رہی ہے پھران کی موت اوراُن کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیسے فی رہ گیا - بالخصوص یہود جوان کے آل کے مدعی تھے وہ اس اہم واقعہ سے کیسے غفلت اختیار کر سکتے ہتھے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کے لئے ان کی قبر کی نشا ندہی اُن کے لئے سب سے کھلا ہوا ثبوت تھی مگریہاں نہ تو یہود اُن کی قبر کا پیتانشان بتا سکتے ہیں اور نہاس بارے میں نصاریٰ کے پاس ہی کوئی سیجے علم ہےا دھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان جو مدت ہے وہ تقریباً چھسوسال کی مدت ہے بیاتنی طویل مدت نہیں کہ اس میں کسی الیس اولوالعزم تاریخی شخصیت کی قبراتنی لا پیۃ ہو جائے کہ نہ اس کے ماننے والے بلکہ یو جنے والوں کومعلوم ہواور نہ اُس کے دشمنوں کواس اُمت میں نہ معلوم کتنے اولیاءاللہ گذر چکے ہیں جن کی و فات پر اس ہے کہیں زیاوہ کی مدت گذر چکی ہے مگراُن کی قبریں آئ تک تا ز ہ یا دگا ریں معلوم ہوتی ہیں پھرعیسیٰ علیہ السلام کی موت اور ان کی قبر کی ایسی گمنا می پیہ کیسے قرین قیاس ہوسکتی ہے۔ اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اُن کے حق میں بھی موت کا ایک حرف نہیں فر مایا اور نہ اُن کی قبر کا کہیں نشان بتایا۔ درانحالیکہ بیمسائل آپ کی آگھوں کے سامنے زیر بحث چل رہے تھے اس کے برعکس فر مایا تو بیہ کہوہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی اور قبر بتائی تومستقبل بعید میں اپنے پہلو کے قریب مدینہ طیبہ میں۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات بیہ ہے کہ قرآن کریم نے تر دیدالوہیت کے موقعہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذكره فرمايا ہے مثلاً ان كا كھانا كھانا كيا اُكلاَن الطَّعَام -مگران كى الوہيت كے خلاف جوسب سے واضح ثبوت تقايعني بيك وہ مر کے ہیں اس کوا یک جگہ بھی عیسائیوں کے مقابلہ میں ذکر نہیں فر مایا - اور بھی آپ کی زبان مبارک سے بید نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو مدت ہوئی و فات ہو پکی ہے۔ پھروہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ بار ہاعیسائیوں کے ساتھ آپ کے مکالمات ہوئے ہیں۔ پھر اس جحقیقاتی دور میں جہاں جبل ایورسٹ (Evarest) پررسائی ہو چکی ہو' فرعون کی لاش دستیاب ہو چکی ہواورسفینہ نوح علیہ السلام کے نشا نات معلوم کئے جا چکے ہوں و ہاں کیا اس مقدس رسول کی قبر مخفی رہ سکتی تھی۔ ان حالات میں بھی اگر اپنی جانب ہے ہم ان کی موت اور قبر کی نشاند ہی کے مدعی بنتے ہیں تو تاریخی دنیا میں اُس کی کیا قدر ومنزلت مجھی جاسکتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی و فات ہو چکی تھی تو نصاریٰ اور اہل اسلام خاص طور پر ان ہی کی حیات کے قائل کیوں ہیں 🛊 یہاں تھوڑ اساغوراس پربھی کرلینا چاہیے کہا گر بالفرض حضرت عیسلی علیہ انسلام کی موت واقع ہو پھی تھی تو پھرتما م انبیا علیہم السلام میں ہے ایک ان ہی کی خصوصیت کیاتھی کہ ان ہی کے معاملہ میں نصاریٰ سے لے کر اہل اسلام تک اُن کی حیات اور اُن کے نزول کے تنگسل کے ساتھ قائل چلے آ رہے ہیں۔ چلئے نصاریٰ اگراپی فرطِ عقیدت سے کسی ہے اصل بات کا دعویٰ کر ڈ الیں تو جائے تعجب نہیں مگریہاں ان علاء اسلام کے لئے اس کا کیامحل ہوسکتا تھا جو ہمیشہ تر دیدالو ہیت میں سرگرم رہے ہیں بلکہ اس

سلسنہ میں کسے کے ملم سے ایسے کلمات بھی نکل گئے ہیں کہا گر کہیں اتنی بڑی تہمت اُن کے سرنہ رکھی جاتی تو و ہ کلمات ہر گز ان کے زیر قلم نه آسکتے ہتھے۔ پھرکسی نلطی کا اً کرا مکان تھا تو چلئے بیکسی خاص فر دمیں ہوسکتا تھالیکن جمہورامت اورصحابہو تا بعین پھرا ئمہ دین اور مفسرین وشارحین سب ہی کا ایک بدیہی البطلان نلطی پرمتفق ہوجانا یہ کیونکر قرین قیاس مانا جا سکتا ہے۔ چلئے اگریہ مسئلہ الہیات کے د قیق مسائل یا حیاتِ برزخی کے بالاتر ازفہم کیفیات کی طرح کوئی باریک مسئلہ ہوتا تو بھی کسی غلط فہمی کا امکان تھا مگر ایک شخص کی موت وحیات کا مسکارتو کوئی ایسا پیچید ہ مسکارنہ تھا جس کے نہم میں کوئی دشواری تھی یا اس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش تھی بہ تو عام انہانوں سے لے کرانبیا عیہم السلام کی جماعت تک کی ایک عام سنت بشری تھی بھرانبیا علیہم السلام کی تمام جماعت میں ہے ان ہی کی موت میں غلط بھی کیوں پیدا ہوگئی اور حیرت در حیرت بیہ کہ وہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صاف نہ ہوسکی بلکہ اور مشخکم ہوتی رہی۔ پس اگر حقیقت حال ہے تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی و فات ہو چکی ہے تو پھر کسی تاریخ ہے یہ ثبوت پیش کر نالا زم ہوگا کہ کم از کم مسلمانوں میں اس کے خلاف ان کی حیات کے عقیدہ کی بنیا دکب سے پڑی کیکن یہاں تو ہم جتنا صحابہ و تابعین اور اُن سے اوپرا حادیث مرفوعہ کی طرف نظر کرتے ہطے جاتے ہیں اتناہی ہم کور فع ونز ول کا ثبوت اور بہم پہنچہا چلا جاتا ہے اوراس کے برعلس آخر میں موت کے عقیدہ کی بدعت سیئہ جس کسی فرد نے ایجا د کی ہے تاریخ انگلی رکھ کراس کا نام ونشان بتاتی ہے اور ہمیشہ اس کومسلمانوں کے خلاف عقیدہ کاشخص شار کرتی ہے جتیٰ کہ اس مدت میں جو مدعی مسیحیت گذر ہے ہیں وہ بھی اپنے دعویٰ سے قبل تمام عمراس بارے میں عام امت کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں ریہ بات دوسری ہے کہ جب زمین ہموار ہوگئی اور انہوں نے خود مسیح ہونے کا دعویٰ شروع کیا تو پھرجس عقیدہ پراُن کی ساری عمر گذری تھی اسی کوانہوں نے مشر کا نہ عقیدہ تھہرا دیا بلکہ اس ہے بڑھ کراس مضمون کی سیجے حدیثوں کے متعلق ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے مکروہ ترین الفاظ بھی لکھ مارے ہوں۔ پخیسرَ ٹ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ اَفُواهِهمُ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات پا چکے ہیں تو اُن کے متعلق قرآن وحدیث میں کہیں موت کا صاف لفظ کیول نہیں ﷺ اس مقام پر دقیقہ بھی قابل فروگذاشت نہیں ہے کہ ایک انسان کی موت کا داقعہ کونیا پیچید ہ داقعہ ہے جس کے بیان کرنے میں ایک معمولی ہے معمولی انسان کوبھی کوئی دشواری ہو علی ہا گرقرآن نکریم کسی ایک جگہ بھی صراحت کے ساتھ پہلفظ بیان کرنے میں ایک معمولی ہے معمولی انسان کوبھی کوئی دشواری ہو تھی ہے اگر قرآن کریم کسی ایک جگہ بھی صراحت کے ساتھ پہلفظ فرمادیت کے متعمولی ہو جا تیں اور بے دہلفظ نے ساری بحثین ختم ہو جا تیں اور بے دہلفظ تو فی لافت عرب میں موت کے ہم معنی ہے ۔ افسوس ہے کہ تو فی پر دفتر کے دفتر خرج کر کے بیٹا بت کرنے کی ضرورت نہ رہتی کہ تو فی لافت عرب میں موت کے ہم معنی ہے ۔ افسوس ہے کہ

لفظ تسوف کے موت کے معنی میں ثابت کرنے کے لئے تو عمرین سرف کی گئیں گراس پر بھی ایک لمحہ کے لئے بھی غورنہ کیا گیا کہ جب عربی زبان میں موت کے لئے دوسراصاف لفظ موجود تھا تو پھریہاں موضع اختلاف میں اس صاف اور سید ھے لفظ کوچھوڑ کر ایسے مشتبہ لفظ کو کیوں اختیار کیا گیا ہے جو بڑی کاوشوں کے بعد بھی موت میں منحصر نہیں ہوسکتا بالخصوص جبکہ عیسائی بیدڑ نکہ بجار ہے

بول کہ وہ اللہ تنے والعیاذ باللہ تو کیا یہ بات سیدھی اور صاف نتھی کہ اللہ کا سب سے پہلانا م' آئے بھی '' ہے اور عیسلی علیہ السلام مر کے بعر سے مرتبہ ایوں معرب دیاں مزام کے جب سے اربعت میں معرب سے پہلانا م' آئے بھی ان درزؤی ورزؤی ورز

ﷺ ہیں۔ سورہُ آل عمران میں جونصاریٰ ہی کی تر دید کے لئے اُنری اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو' اَلْبِ بحبیُ الْبَقَيُّومُ '' کہہ کر

خوب یا در کھو جہاں کوئی معاملہ خاص دلائل کی روشنی میں بایئے جوت کو پہنچ جائے وہاں صرف عام قیا سات ہے کوئی تھم لگانا کھی ہوئی غلطی ہے۔ مثلاً آج جبکہ فرعون کی لاش پختہ جبوت کے ساتھ دریا فت ہو پچکی ہے تو اب محض اس بناء پراس کا انکار کرنا کہ ایک غرق شدہ لاش کا وہ بھی سینکٹر وں سال کے بعد سیجے و سالم برآ مد ہونا چونکہ عام دستور کے خلاف ہے اس لئے فرعون کی لاش کا برآ مد ہونا بھی قابل تعلیم نہیں یا قابل یقین نہیں ہے خلا ہر ہے کہ اس قیاس کی عقل و تاریخ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں اس طرح معزب سیلی علیہ السلام کی و فات کا مسئلہ بھی ہے۔ یہاں صرف عام قیاسات اور عام دلائل پرکوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اُن کا معاملہ قرآن وحد ہے کہ واضح ہے واضح اور مستقل طور پر علیحہ و بیان میں آچکا ہے۔

حیات وموت کا مسئلہ و نیا کے عام واقعات میں شامل ہے پھر قر آن وحدیث میں اس کی اہمیت کیوں ہے ﷺ اس مر پرغور کرنا بھی ضروری ہے کہ حیات وموت و نیا کے عام واقعات میں شامل ہیں بہت سے انبیا علیہم السلام فوت ہوئے اور بہت سے نااہل اُمتوں کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے اس طرح مستقبل میں بہت سے مبارک اور نا مبارک افراد واشخاص کے ظہور کی بیشگو کیاں کی گئی ہیں مگر آخر ان سب میں حضرت عیسیٰ عایہ السلام کی آ مداور اُن کی حیات کے مسئلہ کی اہمیت کیا تھی کہ کتب سابقہ سے لے کرقر آن کریم تک نے اس کے بیان وابیناح کا اہمیام کیا ہے اور آن کو حیات کے مسئلہ کی اہمیت کیا تھی کہ کتب سابقہ سے کی پیشگو کی فرمائی اور اس کی اتنی تفصیلات فرمائی ہیں جتنی کہ کی اور دوسر محفص کے متعلق نہیں فرمائی میں۔ یقینا اس کی وجہ بہی معلوم ہوتی موت اور سوائح موت کی تفصیلات سے سکوت اختیار کرلیا گیا تھا۔ یہاں بھی سکوت اختیار کرلیا جاتا گر ہوئے وار موائح موت کی تفصیلات سے سکوت اختیار کرلیا گیا تھا۔ یہاں بھی سکوت اختیار کرلیا جاتا گر ہوئی تھی دوسر کے ان کی موت اور سوائح موت کی تفصیلات سے سکوت اختیار کرلیا گیا تھا۔ یہاں بھی سکوت اختیار کرلیا جاتا گر ہوئی تھی دوسر کی انہ کی خور کرتھ ہوئی تھی دوسر کی موت اور سوائح موت کی تفصیلات کے نان کی آمد کی تفصیلات کا خاص اہتمام فرمایا ہے تا کہ جن کے متعلق بہلی بھی مقبل دور کو بین گراہ ہو چکی تھی دوسر کی بار اب وہ اپنی اپنی غلطیوں کو صاف طور پر سمجھ جائیں اور اجتماعی حیثیت سے جس طرح وہ علی کے اس کی تفصیلات کیا خاص استمام فرمایا ہو چکی تھی دوسر کی بار اب وہ اپنی اپنی غلطیوں کو صاف طور پر سمجھ جائیں اور اجتماعی حیثیت سے جس طرح وہ ک

پہلی بار کفر پرجمع ہوگئ تھیں اس مرتبہ ایمان پرجمع ہو تکیں اور و ان من اھل المکت اب الا لیے وہن به قبل موقع کی پیشگوئی پوری آب و تاب سے پوری ہوجائے آنخضرت صلی اللہ علیہ واضح اور شافی بیان جس طرح کہ اس امت پر ایک احسان عظیم ہے اس طرح دوسری امتوں پر بھی ہے کہ اُن کوصر ف آپ کے طفیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح معرفت اور ان پر صحیح ایمان کا سامان میسر آگیا ہو اس کے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و برتری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مسائل جو آج تک اُلے بھے ہوئے ہوئے آرہے ہے وہ آپ کے دور میں س طرح سلجھتے جلے جارہے ہیں۔

نافہم لوگ سے کہتے جیں کہ جن کی پہلی آ مدامتوں کے فتنے کا موجب بنی اُن کی دوسری آ مدسے ہدایت کی کیا تو قع ہوسکتی ہے اورا تنابھی نہیں بیجھتے کہ اس کی ذمہ داری اگرتمام تر اُمتوں پر عائد ہوتی ہے تو اُن کی دوبارہ آ مد میں خطرہ کیا ہے اوراس کا مطلب سے ہے کہ یہ ذمہ داری خود اُن ہی پر عائد ہے والعیا ذباللہ تو یہ براہ راست خدا کے ایک معصوم رسول پر حملہ ہے اور سیح معنی میں یہود کی اتباع ہے ہمارے بیان سے بیواضح ہوگیا کہ اُن کی دوبارہ تشریف آ وری در حقیقت اس عمی حکمت کے اظہار کے لئے ہے کہ یہ بات عالم آ شکار کر دی جائے کہ جن کو جماعتوں نے مرکز ضلالت تھم رایا تھا بیان کی شقاوت تھی در حقیقت وہ مرکز ہدایت تھے اور اس طرح جہاں ایک طرف اُن کی بزرگی ثابت ہودوسری طرف آ مخضرت سلی التدعایہ وسلم کی عظمت شان بھی ظاہر ہو۔ کہ اب جو جہان محرکز بافہم شے وہ آ پ کے دور میں کتنے بافہم بن چکے ہیں۔

کیوں تمام مقامات پر اُسی اسرائیلی رسول برزرگ کے نام نسبت اورشکل وشائل کو ذکر کیا گیا ہے اور کیوں اس کا اصل نام ونسبت ذکر نہیں کیا گیا تو یہ بات بالکل صاف ہوجاتی کہ یقینا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں جوایک بارپہلے آنچکے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور آئندہ زمانہ میں اُن کو نازل ہونا ہے- حدیثوں کے اس واضح بیان کے باو جودحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حدیثوں کی تاویل کرنا اور اُن کوبھی دوسرےانسانوں کی طرح ایک پیدا ہونے والا انسان شارکرنا ٹھیک اسی طرح تحریف ہوگا جیسا ا مام مہدی علیہ السلام یا د جال کے بارے میں ولا دت کے صاف لفظ مذکور ہو جانے کے باوجودید دعویٰ کرنا کہ امام مہدی علیہ السلام اور د جال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آ سان سے نازل ہوں گے پس جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے حق میں اُن کے نزول کی بجائے اُمت کواُن کی ولا دت ہی کا ا<sup>ب</sup>تظار ہے اس طرح حضرت عیسلی علیہ السلام کے حق میں ان کی پیدائش کے بجائے اُن کے اتر نے کا انظار ہونا جاہیے۔ ہم کواس کا کوئی حق نہیں کہ حدیثوں میں جہاں صاف طور پرنز ول کا صاف لفظ آچکا ہے و ہاں اُس کے معنے ولا دت کے اور جہاں ولا دت کا صاف لفظ وارد ہے اس کے معنی نزول کے کرڈ الیس-غيرموفت پيشگوئيوں كا انكاريا تاويل دونوں خطرناك اقدام ہيں \* جوپشگوئياں موقت نہيں ہيں ان كے متعلق بل از وفت تھک کریہ کہنا کہ مسلمانوں کا مسیح ومہدی جب آج بھی نہ آیا تو آخر کب آئے گا بالکل کفار کے اس قول کے مشابہ ہے جو انہوں نے انبیاء میہم السلام کے مقابلہ میں قیامت کے بارے میں کہاتھا ﴿ وَ يَقُولُونَ مَتَّى هُوَ قُلُ عَسْى أَنْ يَكُونَ قَرِيْهَا ﴾ حقیقت بیہ ہے کہ اسلام چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا نمرہب ہے اس کئے اس کی پیشگوئی کا دامن بھی قیامت تک وسیع ر ہنا جا ہیے بہت سی پیشگوئیاں ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پوری ہو چکیں پھر کچھے حصہ ہے صحابہ کے زمانہ میں پورا ہوااس کے بعداسی طرح ہر دور میں اُن کا ایک ایک حصہ بورا ہوتا رہاحتیٰ کہ بورے وثو تی کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ کا کوئی دور خالی نہیں گذرا جس میں آپ کی پیشگوئی کا کوئی نہ کوئی حصد آئکھوں کے سامنے نہ آتار ہا ہو- سے ہم میں ہنگاموں کی سرگذشت بہت مختصراور جامع الفاظ میں اگر آپ کو پڑھنی ہوتو آپ اُن الفاظ میں پڑھ لیجئے جو پیچمسلم میں موجود ہیں'' ایک زیانہ آئے گا جس میں ایسی جنگ ہوگی کہ قاتل کو بیر بحث نہ ہوگی کہ وہ کیوں قتل کرر ہا ہے اور مقتول کو بیلم نہ ہوگا کہ وہ کس جرم میں قتل کیا جار ہاہے''۔ ہم نے آئکھوں سے دیکھ لیا کہ ان بنگاموں میں قتل کا یہی نقشہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان اور ایک جماعت دوسری جماعت کے قتل کے دریے تھی اور کسی کواس تحقیق کی ضرورت نہیں تھی کہ بیاُس کے موافق ہے یا مخالف قتل کرنے والاکس گنا ہ میں دوسرے کو تل کرر ہاہے اورمقنول کیوں مفت مارا جار ہاہے۔خلاصہ میہ کہ آپ کی پیشگوئیوں کوصرف گذشتہ زیانہ میں ختم کردینااور مستقبل میں یوری ہونے والی پیشگوئیوں کا قبل از وقت انتظار کر کرتے تھک جانا اور ان کے انکار پر آ مادہ ہو جانا در حقیقت بیرآ پ کی عموم بعثت کا ا نکار ہے کیونکہ اگر آپ کی بعثت قیامت تک کے لئے ہے تو پھر اس کی صدافت کے نشانات بھی وُنیا کے ہر دور کے انسان کے سامنے آئے جاہئیں اس لئے قرآن کریم نے بینیں فرمایا کہ آپ کی سب پیٹگوئیاں آپ ہی کی حیات طیبہ میں پوری ہوں گی-

﴿ فَامَّا نُوِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوُنَتُوَفِّيَنَّكَ فَالَّيْنَا مَوْجِعُهُم ﴾ (يونس ١١١)

بلكه بعض يعني تجه كالفظ فر مايا -

﴿ وَ إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعُضَ الَّذِي يَعِدُكُمُ ﴿ (غافر: ٢٤) اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰ قا والسلام کے متعلق بھی آپ قبل از وفت انتظار کر کے خود بخو دتھک جا کیں اور پھر صر تک حدیثوں کی ایسی تاویلیں کرنے کے لئے مجبور ہو جا ئیں جوؤنیائے عالم میں قابل مضحکہ اور سارے دین میں شبہ کا باعث بن جائمیں کیونکہ جب دین کے ان واضح الفاظ کی پیرحقیقت ٹابت ہوتو پھر کیا اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ ذات وصفات اور حشر ونشر اور جنت و دوزخ کے واضح الفاظ کی سیح حقیقتیں کیا ہوں گی اور اس طرح پورے کے پورے دین پر کیا اطمینان ہاقی رہ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں نزول کا مسئلہ بھی رفع جسمانی کی طرح صاف طور پر کیوں ذکر میں نہیں آیا \* قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر جانے اور مقتول نہ ہونے کا تذکر ہ صرف یہود کے اسباب لعنت کے بیان کے شمن میں آ گیا ہے اس شمن میں قرآن ثریف نے پیقل کیا ہے کہ یہودوا قع کے خلاف اُن کے قل کرنے کے مدی ہیں اورنصاریٰ گوبہت ہے بے تحقیق باتیں بناتے ہیں مگراجمالاً أن کے رفع کے قائل ہیں اس لئے یہاں قابل توجہ صرف یہی مسئلہ تھا کہوہ مقتول ہوئے یانہیں اورا گرمقتول نہیں ہوئے تو آسان پر اُٹھائے گئے یانہیں ریا اُن کے نزول کا مسئلہ تو وہ کسی مقام پر بھی زیر بحث نہیں آیا۔ پھر ہم کوکسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ نزول یاعدم نزول کا مسکد بھی اہل کتاب نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ للندا جب یہ مسلم کہیں آپ کے سامنے زیر بحث ہی نہیں آیا اور نہ قرآن کریم ہی کے سامنے پیمقدمہ پیش ہوا تو اب صراحت کے ساتھ نزول کالفظ ذکر ہوتا تو کیسے ہوتا ہاں اگر نزول کا مسئلہ بھی اس وفت کہیں زیر بحث ہم جاتا تو جس طرح یہاں رفع کالفظ صراحت کے ساتھ ندکور ہوا تھا نزول کالفظ بھی یقینا اسی طرح صراحت کے ساتھ ذکر ہوجا تالیکن جب بیدمسئلہ کہیں زیر بحث آیا ہی نہیں تواب قرآن کریم میں صراحت لفظ نزول کا مطالبہ کرنا کتنی بڑی بےانصانی ہے اوراگر بالفرض بیلفظ مذکور ہوبھی جاتا ہے . جب بھی حیلہ جوطبیعتوں کو فائدہ کیا تھا؟ آخر سے سے جے حدیثوں میں بیانظ بار بارآیااور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی جانب ہے قىموں كے ساتھ آيا گر پھراُن كوكيا فائدہ ہوا۔

پس حضرت عیسی علیہ السلام کے مزول یعنی آمد خانی کا مسئلہ خواہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو مگراس وقت وہ زیر بحث ہی نہ تھا۔ ہاں قو می تاریخ کے لحاظ سے جو فرقد اُن کے رفع جسمانی کا قائل تھاوہ اُن کی آمد خانی کا بھی منتظر تھا اور اب تک ہے اور جو اُن کے مدی تھا اُن کے مزویک اُن کے رفع کا ہوجا تا ہے تو اُن کے مدی تھا اُن کے مزویک اُن کی آمد خانی محل بحث ہی کیا ہو عکتی تھی پس اگر یہاں قر آئی فیصلہ اُن کے رفع کا ہوجا تا ہے تو اُن کے مزول کا مسئلہ خود بخو د خابت ہوجا تا ہے اور اگر حقیق یہ ہوکہ وہ مقتول ہوں گئے (والعیا ذباللہ ) تو پھر ایک شخص کے دوبارہ آمد کی بحث ہی پیدائیس ہو عتی لہٰذا اگر قر آن کریم کی کسی آمد میں رفع کے صاف لفظ کی طرح مزول کا لفظ نہ کو رئیس تو اس سے مسئلہ مزول کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر خاص مزول کا لفظ نہ کور ہو ناہی کیوں ضروری ہے جبکہ قر آن کریم یہ تصریح کرتا ہے کہ حضرت کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر خاص مزول کا لفظ نہ کور ہو ناہی کیوں ضروری ہے جبکہ قر آن کریم یہ تصریح کرتا ہے کہ جو شخص عیسی علیہ السلام نے ابھی و فات نہیں پائی اور قیا مت سے پہلے تمام اہل کتاب کو اُن پر ایمان لا نا باقی ہے اور اُنھی تک اُس کوموت نہیں آئی ضرور ہے کہ وہ ذیعن پر نازل ہوتا کہ اہل کتاب اُن کواپٹی آ تکھوں نے دکھے کر اُن پر ایمان لے آئیں اور وہ اپنی مقررہ مدت و تمر پوری کر کے دنیا کی آئیکھوں کے سامنے و فات پا کر مدفون ہو۔ اس

کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جعنرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث روایت کر کے فرماتے ہیں کہ اگر اس پیشگو کی کوتم قرآن کریم کے الفاظ میں دیکھنا چا ہوتو سور وَ نساء کی بیرآیت پڑھلو۔ ﴿ وَ إِنَّ مِنْ اَهُلِ الْحِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾

آیت بالا میں حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات کے لئے جوسب سے زیادہ صاف اور واضح لفظ ہوسکتا تھاوہ قبہ کی اور دلیل کی ضرورت کیا لفظ ہے جس کا مقصد ہیہ کہ جس زندہ مخص کی اب تک و فات ٹابت نہیں ہوئی اُس کی حیات کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت کیا ہے۔ یہاں جوخص اُن کی موت کا مدعی ہو بیزمض اُس کا ہے کہ وہ اُن کی موت ٹابت کر ہے۔ پھر آیت بالا میں خاص اہل کتاب کے ایمان کا ذکر کہا گیا ہو یہ جہ کہ اہل اسلام کو اُن پر اس وقت بھی صحیح ایمان حاصل ہے لہذا جن کا ایمان لا تا تا ہل ذکر ہو سکتا تھا وہ صرف اہل کتاب کا ایمان ہے اب اگر فرض کر لو کہ اہل اسلام بھی نصار کی کی طرح اُن کے سولی پر چڑھنے کو تسلیم کرتے ہوں بیا یہود کی طرح اُن کے مردہ ہونے کے قائل ہوں تو پھر اہل اسلام کا ایمان بھی اُن پر صحیح ایمان نہیں رہتا اہل کتاب اگر اس بارے علی کی بارے خصیص کی کوئی ایمیت نہیں رہتی۔ بارے میں مبتلا ہیں پھر اس تخصیص کی کوئی ایمیت نہیں رہتی۔

قرآن کریم نے جہاں اُن کی موت کی صاف نفی فر ما کریہ بتایا ہے کہ ابھی آئندہ زمانہ میں اہل کتاب کو اُن پر ایمان لانا
ہاتی ہے اسی طرح دوسری طرف یہ بھی تصریح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن پر شہادت دیتا ہاتی ہے ان دونوں ہاتوں کے
لئے اُن کی تشریف آور ک لازم ہے کیونکہ شہادت شہود ہے مشتق ہے للبذاعیسیٰ علیہ السلام جب تک کہ پھرتشریف لاکران میں موجود
شہوں اُن پر گواہی کیسے دے سکتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر ما ئیں گے ﴿وَ مُحُنَّ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا
ما دُمُتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَ فَيْنَنِی کُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَيْهِم ﴾ (المائدہ: ١١٧) یعنی میں اُن پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں
موجودر ہااور جب تو نے مجھ کو اُٹھالیا تو تو ہی اُن کا گران حال تھا۔

آیت بالا ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دوز مانے گذر ہے ہیں ان میں ہے آپ کی شہادت کا زمانہ صرف وہ ہے جس میں کہ آپ اُن میں موجود نہ تھے وہ آپ کی شہادت سے خارج ہے جس میں کہ آپ اُن میں موجود نہ تھے وہ آپ کی شہادت سے خارج ہے جس میں کہ آپ اُن میں موجود نہ تھے وہ آپ کی شہادت سے خارج ہے جس میں کہ آپ آئن میں موجود نہ تھے وہ آپ کی شہادت کے لئے دوبارہ آپ کی تشریف آ وری ضروری تھہری ۔ اسی لئے حصرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنداس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل فرماتے ہیں ۔ جیرت ہے کہ یہ صحافی جلیل القدر تو نزول کی پیشگوئی کو تیار نہیں۔ کو قرآنی پیشگوئی کہتا ہے ایک بدفھیب جماعت وہ ہے جواس کو حدیثی پیشگوئی بھی کہنے کو تیار نہیں۔

وَ مَنُ لَّمُ يَجُعَلِ اللَّهُ لَهُ نُؤرًا فَمَالَهُ مِنُ نُوُرٍ

قرآن کریم کے رفع جسمانی اور حدیث کے نزول جسمانی کے اہتمام فرمانے کی حکمت پھی جیت حدیث کے مضمون میں ہم یہ بات پوری وضاحت سے لکھ چکے ہیں کہ حدیث وقرآن کے ماہین متن وشرح کی تنبست ہے۔ آیات قرآنیہ اور تشریحات صدیعیہ پرآپ جتناغور کرتے چلے جائیں گے یہ حقیقت آپ کواتی ہی روش ہوتی چلی جائے گیائی لئے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں کہیں قرآن کریم کسی مصلحت کے پیش نظر کسی مسلکہ کا ایک پہلوا پنے بیان میں لے لیتا ہے تو فوراً اُس کا دوسرا پہلوصد یث کے بیان کہیں قرآن کریم کسی مسلکہ کے دونوں پہلوصاف ہوتے چلے جاتے ہیں اور در حقیقت حدیث کے بیان کہلانے کا پہلوصد یث کے بیان کہلانے کا

منتا بھی یہی ہے۔مثلاً جب حضرت اوط علیہ السلام کی قوم نے صف رجال میں ایک تباہ کن فاحشہ کی بنیاد ڈ الی تو قرآن کریم نے اس عمل کی حرمت کا تذکر ہمجی صرف رجال بعنی مردوں ہی میں فر مایا اورصنف نساء میں بے وجہ اس عمل کی حرمت پر زور دینا اپنے ا نداز بلاغت کے خلاف سمجھا - ظاہر ہے کہ جب اس ماحول میں اس نوع کا وجود ہی نہ ہوتو پھراُس کا تذکر ہ کر کے خواہ مخو اہ ذہنوں کو اس طرف متوجه کیوں کیا جائے کیکن چونکہ مشرعی نظر میں ان دونو عملوں کی حرمت یکساں تھی اس لئے حدیث نے صنف نساء میں اس کی حرمت کا اس شدوید سے اعلان کیا جس طرح کہ قرآن کریم نے صنف رجال میں اس کی حرمت کا اعلان کیا تھا اوراس طرح وونوں صنفوں کے احکام وضاحت ہے ہمارے سامنے آگئے۔ ہمارے اس بیان سے بیموال بھی حل ہو گیا کہ اس عمل کے حرمت کی قرآن کریم میں صنف رجال کی تخصیص اور حدیث میں صنف نساء کی تخصیص کا سبب کیا ہے اسی طرح ساوی عذر کے ایام میں صنف نیاء کے ساتھ حدو داعتز ال اورا ختلاط کا مسئلہ ہے یعنی اس زیانہ میں عورتوں ہے کس حد تک الگ رہنا جا ہے اور کہاں تک اُن سے اختلاط رکھا جاسکتا ہے۔ یہاں یہود نے تو اجتناب نجاسات کے باب میں اتنامبالغہ کررکھا تھا کہ ان ایام میں و ہ اپنے گھروں میں بھی داخل نہ ہوتے تھے اور نصاریٰ نے اتنی لا پرواہی اختیار کر لیتھی کہ نجاسات سے اجتناب کرنے کا ان کے ہاں باب ہی ندار د تھا- دیکھوالجواب استیج ج اص ۲۳۲) جب اس مسئلہ کے متعلق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال ہوا تو چونکہ یہاں قر آن کریم نے اپنے بیان میں اعتزال کا پہلو لے لیا تھا اور یہی ضعف بشریٰ کے مناسب بھی تھا اور صاف فرمادیا تھا کہ ﴿ فَاعْتَ وَلُوا النَّسَاءَ فِی الْمَعِیْضِ ﴾ ان ایام میں عورتوں ہے الگ رہو-تواس کے جواب میں آپ نے اپنے تول وعمل سے فوراً حدود اختلاط بیان فر او يئے - سيح مسلم ميں ہے كہ جب آيت ﴿ فَاعُتَ زِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴾ نازل ہوئي تو آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا ﴿ اصنعوا كل شيء الا النكاح ﴾ يعني ان ايام مين بم بسترى كے علاوه سب يجھ جائز ہے- اب انداز وفر مائيئے كوتر آن کریم نے تولفظ اعتزال کا فر مایا تھا پھر آپ نے اُس کی تشریح میں صدو دا ختلاط کیوں بیان فر ما نمیں۔حقیقت یہ ہے کہ حدو داعتزال اس وقت تك معين بي نبيس موسكتي تحيس جب تك كه حدودا ختلاط بيان ميں نه آ جائيں –و بسط لل ما تتبين الاشياء للبذايهاں وہ حدیثیں جوان ایا م میں امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کے اختلاط کے متعلق روایت کی گئی ہیں اسی روشنی میں پڑھنی جاہئیں تا کہ سے بات پورے طور پرحل ہو جائے کہ ان میں آپ نے اس تا کید کے ساتھ اُس کی ملی وضاحت کی کیا ضرورت بھی تھی۔ غرض جہاں بھی قرآن کریم نے مسئلہ کے عموم کے باو جود کسی وقتی مصلحت ہے اس کا ایک پہلو بیان میں لےلیا ہے وہاں اس کا دوسرا پہلوفورا حدیث نے لیا ہے اور درحقیقت حدیث کے بیان ہونے کا یہی منشاء بھی ہے۔ اس مقام سے حدیث کی اہمیت اور اُس کی ضرورت کا انداز وکرلینا ط ہے۔

اس مقدمہ کے ذہن نشین کر لینے کے بعد جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملہ پرغور کریں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ جب قر آن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا مسئلہ وضاحت ہے آچکا تھا تو یہاں حدیث کا فرض بھی ہونا چاہئے کہ وہ اسی ضابطہ کے ماتحت رفع کے بعد مزول کا مسئلہ جوائس کا دوسرا پہلو ہے پور سے طور پر دوشن کر دے اسی لئے مزول کا دوسرا پہلو عدیثوں میں اتی تنقیل و تاکید ہے تشمیں کھا کھا کربیان کیا اور اس کومختلف صحابہ اور مختلف مجلسوں میں پیرا بیہ ہیرا بیہ اتنا واضح فرما

دیا کہ ایک طرف تو عسیٰ علیہ السلام سے زول میں کسی شبہ کامحل ہاتی نہیں رہا۔ دوسری طرف قرآن کریم کے لفظ رفع کی ایسی تشریح ہوگئی کہ اب اس میں اونی سا ابہام بھی ہاتی ندرہا۔ اب آپ قرآنی لفظ رفع اور حدیث کے لفظ نزول کو جتنا ملا ملا کر پڑھیں گے اتنا بھی اُن کے رفع جسمانی اور نزول جسمانی کا مسکلہ آپ کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اس کو یقینا دو ہارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹر ہے گاوہ یقینا جسم بی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اس کو یقینا دو ہارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اس کو یقینا دو ہارہ اپنے جسم بی کے ساتھ اٹر تا چاہئے۔ اب سے عقیدہ بھی عل ہوگیا کہ حدیثوں میں جس کثر سے کے ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ ملتا ہے اس کثر سے کہ ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ ملتا ہے اس صراحت کے ساتھ نزول کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن کریم ان کے رفع کی تصریح فرما چکا تھا تو اب حدیث کی نظر میں یہ مسئلہ تو نزول کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن کریم ان کے رفع کی تصریح فرما چکا تھا تو اب حدیث کی نظر میں یہ مسئلہ تو ایک طے شدہ مسئلہ تھا اس کے تکرار کی ضرورت کیا تھی اس لئے حدیثوں میں اس کے دوسر سے پہلو پر یعنی نزول پر زور دیا گیا ہے اور اس بھی تھا۔ اور اس پہلو پرزور دیا مناسب بھی تھا۔

حضرت عیسی علیهالسلام کے تعلق جتنی تفصیلات ثابت ہوچکیں کیا اسکے بعد بھی یہاں تاویل کرنامعقول ہے \* حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہرممکن تشریح کے ساتھ معرض بیان میں آچکا ہے بعنی آپ کا اسم مبارک آپ کا نام ونسب اور اس غاص نسب نامه کی خصوصیت بیعنی صرف ماں ہے آپ کی پیدائش آپ کا حلیہ مبارک اس شہر کا نام جہاں آپ کا نزول ہوگا اور پھر خاص اس جگہ کا نام بھی جہاں آپ کا نز ول ہوگا' نز ول کا وفت اور اس وفت آپ کا کمل نقشہ نز ول کے بعد پہلی نماز میں آپ کا امام یا مقتدی ہونا' آپ کا منصب' آپ کی خد مات مفوضہ' آپ کی مدت قیام' آپ کے دور کی محیرالقعول فراوانی اور عدل و انصاف' آ پ کی زندگی کے اہم کارنا ہے آ پ کی شادی کرنا اور اولا دہوناحتیٰ کہ آ پ کا وفات یا نا اور آ پ کے مدفن کی تمل شخفیق – اب انصاف ہے فرمائے کہاں مسئلہ کے سمجھنے کے لئے آپ کواور کن تفصیلات کا انتظار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی واقعہ کی تعیین و تشریح کے لئے اس سے زیادہ آخر اور کیا طریق اختیار کیا جائے۔ آج دنیوی مقد مات میں صرف مدعی اور مدعی علیہ اور اُن کے باپ دا دوں کے نام ان کی تعیین کے لئے کا فی سمجھے جاتے ہیں اور آئندہم قد مہ کی تمام کارروائی ای معین شدہ مختص ہے متعلق مجھی جاتی ہے اس طرح خطوط بیمے منی آرڈ راوررجسڑیاں وغیرہ صرف شہراوراس مخف کے نام لکھ دینے ہے اس کوتقسیم کر دی جاتی ہیں حیرت ہے کہ جب دنیا کے ہرچھوٹے بڑے شعبہ میں معمولی درجہ کی تعیین کا فی سمجھی جاتی ہے تو پھرعیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اتنی مفصل تاریخ کیوں نا کا فی ہے- اچھا فرض کر کیجئے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ آپ خودا پی عبارت میں ادا کرنا جا ہیں تو آخر آپ وہ اور کس طرح ادا کریں گے کہ اس کے بعد اس میں کوئی ابہام باتی ندر ہے۔ اگر درحقیقت اس پیشگوئی کا مصداق رسول اسرائیل کی بجائے خوداس امت کا کوئی فر دہو جواس امت میں پیدا ہونے والا ہوجس کا نہ بیام ہونہ بینسب نامہ نہ بہ حلیہ نہ بیہ جائے نزول نہ بیمنصب اور نہ بیکا رتا ہے تو کیا اس بیان کوا یسے مخص کے حق میں ایک گمراہ کن بیان نہ کہا جائے گا - کیا آج کسی شخص کی پیدائش کامعمولی مسئلہ کوئی اونیٰ زبان داں شخص بیان کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس طرح اس کومجاز واستعارہ کی بھول بھلیاں میں ادا کرے گا چہ جائے کہ ایک رسول اور رسول بھی وہ جو افتح العرب والعجم ہو پس اگر دنیوی معاملات میں

بادشاہوں سے لے کرفقراءاوراولیاء سے لے کررسولوں تک کی پیدائش کے لئے بیلفظ استعال نہیں کئے جاتے تو پھرمجاز واستعارہ کی بیساری رام کہانی خاص حضرت عیسی علیہ السلام ہی کے بارے میں کیوں گائی جاتی ہے-

خلاصہ یہ کہ اس معاملہ میں اصل فیصلہ کن لفظ رفع کا ہے اس لئے مقدمہ کے فیصلہ میں خاص طور پر اسی لفظ پر زور دیا گیا ہے اور تو نی کے لفظ کو اہمیت نہیں دی گئی اس لئے یہاں جھوں نے لفظ تو نی کی لغوی تحقیق پر اپنا وقت خرچ کیا ہے وہ بالکل ضائع کیا ہے کیونکہ تو نی خواہ کسی معنی میں بھی مستعمل ہو گر تر آن کریم نے اپنے فیصلہ میں اس کوکوئی اہمیت نہیں دی - کیا بیا امر قابل غور نہیں ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو آخر ہر مقام پر اس حقیقت کا اخفاء کیوں کیا گیا ہے اور کیوں صاف الفاظ میں بیہ نہیں فرما دیا گیا ۔ وَ مَا قَتَلُو هُ بَقِینَا بَلُ مَاتَ -

جتے تفصیلی واقعات معرض بیان میں آچکا ہیں اُن کی روشیٰ میں ان الفاظ کے معنی متعین کئے جا کمیں کیونکہ الفاظ صورت واقعہ کے بغیر ا یک وسیلہ ہوتے ہیں یہاں واقعہ سے قطع نظر کر کے الفاظ میں مجاز واستعار ہ کی بے وجہ بحث کھڑی کر دینی حد درجہ غیرمعقول ہے۔ پس کسی لفظ کےمعنی حقیقی یا مجازی متعین کرنے کے لئے صرف لغت کی عام بحث شروع کر دینی صحیح طریقه نبیس بلکه پہلے اُس کے استعال کامحل اور دوسرے قرائن اور خارجی حالات پرنظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثلًا لفظ''اسد'' عربی زبان میں اس کے معنی '' شیر'' ہیں - اوراس میں بھی شبہیں کہ عربی اردو' محاورات میں ایک بہادر شخص کو بھی مجاز اُ شیر کہددیتے ہیں اب کسی ہے صرف ہذا اسے کا جملہ ن کریمی رٹ لگائے جانا کہ اس جملہ کا مقصد صرف کسی بہا در شخص کی طرف اشار ہ کرنا ہے اور اس محاور ہ کے لئے دوا دین عرب اورشعراء کے کلام ہے استدلال کرتے چلے جانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ بسااو قات اس کے متکلم کے لئے باعث ہلا کت بھی بن سکتی ہے' یہاں اس بحث سے پہلے میتحقیق کرنی ضروری ہوگی کہ یہ جملہ کس مقام پر کہا گیا ہے بستی میں یا جنگل میں کسی عام مجمع میں یا کسی بیابان میں سیاق کلام کسی کی مدح و ثنا کا ہے یا خوف و ہراس کا - اب اگر پیر جملہ جنگل میں کسی شخص کی زبان سے نکلتا ہے جس کے سامنے شیر کھڑا ہے اس کی آواز کانپ رہی ہے اورجسم لرز رہا ہے تو اس وقت انصاف فرمایئے کہ لفظ'' اسد'' کے مجازی معنے یعنی بہادر انسان مراد لینا اور اس کے لئے ہزاروں اشعار پڑھ ڈالنا اور یہی کہے چلے جانا کہ اس مخص کی مراد شیر نہیں بلکہ ایک بہادر انسان کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کیاا یک صحیح العقل انسان کا کام ہوسکتا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر بحث معاملہ میں بھی اُن تمام تفصیلات کو پیش نظر رکھنالا زم ہے جو تھے طریقوں سے ثابت ہیں پھر جب اس طرف بھی نظر کی جائے گی کہ قرآن و صدیث میں جو جوالفاظ استعال کئے گئے ہیں و والفاظ کسی دوسر کے مخص کے حق میں بیک وفت آج تک استعال نہیں کئے گئے تو یقینا یہ ما ننا پڑے گا کہ ان کا معاملہ ہی سب ہے جدا گانہ معاملہ ہے چنا نچے لفظ تو نی اور رفع کا ملیحد ہ ملیحد ہ استعمال قرآن کریم میں آپ کو بہت جگہ نظر آئے گا۔لیکن ایک ہی شخصیت کے بارے میں بیدونوں لفظ ایک ہی سیاق میں کسی دوسری شخصیت کے متعلق آپ کوکہیں نظر نہیں آئیں گے-سورۂ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ ہر دولفظ اس طرح سے فر ما دیئے گئے ہیں۔ يغِيْسنى إننى مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىَّ -ان كےعلاوہ كى كے تن ميں ان دونوں لفظوں كوجمع نہيں كيا گيا -اس طرح نزول كالفظ بھی محاورات میں بہت جگہ آپ کی نظروں سے گذرے گالیکن نزول کے ساتھ رفع اور رفع کے ساتھ نزول پھر نزول کی اتی تفصیلات کسی ایک مقام پربھی کسی کے حق میں آپ کی نظروں ہے ہیں گذریں گی نہ کسی لغت میں نہ شعراء کے کلام میں نہ کسی آیت میں اور نہ کسی حدیث میں پس جب آپ ان جملہ امور پرخور کریں گے کہ حدیث وقر آن میں جوالفاظ حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں ایک جگہ جمع کردیئے گئے ہیں وہ کسی بشر کے لئے بیک وفت ایک جگہ جمع نہیں کئے گئے تو پھرصرف ایک بہی نتیجہ ہدیہی ہوکر آپ کے سامنے آجائے گا کدان کا معاملہ بھی یقینا سب ہے الگ معاملہ ہے۔ یہاں ایک ایک لفظ کوئلیحد ہ ملیحد ہ لے کر بحث کرنایا اس میں مجاز واستعارہ کی آ ڑلینا کتنا ہے جا ہے سوال سیدھا رہے کہ جس مخص کے بارے میں قر آن وحدیث میں بیک وفت رپہ سب الفاظ استعال ہوئے ہیں اور ای کے ساتھ اس کے بیفصیل سوانح حیات بھی موجود ہیں کیا اس کے بعد بھی ان میں لغوی موشگافیوں اورمجاز واستعارہ کی تا ویلات کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسلام صرف علمی فرہب نہیں بلکہ سلف صالحین سے اس کی عملی صورت بھی منقول چلی آتی ہے۔ لبذا محف کتب لغت کی حدود سے اس کی کوئی اور شکل بنالینا درست نہیں ﷺ بیدبات بھی اچھی طرح ذبہ نشین کر لینی چا ہے کہ اسلام صرف ایک علی فرہب نہیں ہے جس کوصرف د ما فی کاوشوں نے پیدا کیا ہو بلکہ و ہا کی جموع شکل وصورت کے ساتھ عملاً بھی منقول ہوتا چلا آیا ہے۔ ہمارے دین کا تمام ترتعلق او پر ہے ہے ہم نیچ ہے کسی نئے دین تر اشنے کے جازئیں اس کے بائی آئے خضرت سلی اللہ علیہ و مان ہے صحابہ نے اس کے شعبہ اعمال اور اس کے بنیا دی عقا کہ بھی سیھے آپ نے ان پر خود بھی ایمان رکھا اور ان کہا اور ان کے بنیرای طرح دین پر دبوتا رہا ہے۔ ادھ رفعا طت ہی پر بعد کی امت کو ایمان رکھنے کی وصیت فر مائی اور چھرکسی درمیان انقطاع کے بغیرای طرح دین پر دبوتا رہا ہے۔ ادھ رفعا طت اللہ کا یہ بجب کر شمہ تھا کہ بحث و تحص کا جومر علہ تھا وہ سب تی تابعین کے ماحول ہی میں ختم ہو چکا تھا یہ وہ قرآن ہے جس کے متعلق نیریت کی شہادت خود اسان نبوت ہے نکل چکی ہے اس لئے جب کسی دین کے مسئلہ پر بحث کی جائے تو اس کومض د ما فی کاوش اور لفت کی ہو ہے تو اس کومش د ما فی کاوش اور لفت کی ہو ہے تو اس کومش د ما فی کاوش اور لفت کی ہو ۔ نو تر ایک بنیا دی خلطی ہے یہاں ریسرچ کے اصول کادین سے کوئی تعلق نہیں سے سے کا خود النہ یا علیہ ہم السلام کا بھی نہیں اس کو قدرت نے براہ راست خود اپنے بی دست قدرت میں رکھا ہے۔ ان کی بھی مجال نہیں کہ تھم ایز دی

وَإِذَا تُسَلَى عَلَيْهِمُ ايَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ اللَّهِيمُ ايَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ اللَّهِيمُ ايَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ اللَّهِيمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

جب ہمارے کھلے کھلے احکام ان لوگوں کو پڑھ کرسنائے جاتے ہیں تو جن
لوگوں کو ہماری ملا قات کی امید نہیں وہ تم سے بیفر مائش کرتے ہیں کہ اس
کے سوا ،کوئی اور قرآن لاؤیا کم از کم اس میں پچھر دو بدل کر دوان سے کہدوو
کہ میرا تو ایبا مقدور نہیں کہ اپی طرف سے اس میں کوئی ردو بدل کرسکوں
میں تو اسی پر چلنا ہوں جومیرے پاس وحی آتی ہے۔

اس ترمیم و تبدیل کا انتصار کچھ الفاظ ہی پرنہیں ہے بلکہ اس کے معانی کوبھی شامل ہے اور و و لفظی ترمیم سے زیادہ شدید ہے۔ یہود

بر بہود نے دونوں قسموں کی تحریفیں کی تھیں تو رات کے الفاظ میں بھی اور ان کے معانی میں بھی 'قر آن کر بم چونکہ آخری کتاب تھی
اس لئے وہ دونوں قسموں کی تحریفوں سے محفوظ ہے لفظی ترمیم کا تو یہاں کوئی امکان ہی نہیں رہی معنوی ترمیم و تحریف تو امت کے
بعض طحد فرقوں نے گواس میں یہود کو بھی مات دے دی ہے مگر اس کی معنوی حفاظت کی وجہ سے وہ اصل دین پر پچھا ثر انداز نہیں
ہوگی اور ہردور میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیمہ و کیا جاتا رہا ہے پس اگر کوئی مخص آج بدو کوئی کرنے گئے کہ نمازی پانی پہلی میں
صرف دو ہیں اور اس کے لئے دما فی تر اشیدہ دلائل کا فرھیر لگا دے تو بالکل بسود سی ہے اس کو رہیمی شابت کرتا ہوگا کہ امت اوپ
سے بھی صرف دو ہی نمازیں پڑھا کرتی تھی ۔ بلداس کو رہیمی بٹا تا ہوگا کہ پانچ نمازوں کی فرضیت اگر غلط ہے تو پھراس کی بنیاد کس
دن سے قائم ہوئی اسی طرح مسئلہ جنت و دووزخ 'فرشتے اور جنات وغیر ہاکی حقیقتیں صرف لفظی بحثوں سے نئ نئی بنا کر چیش کرئی
بھی غلط ہے کیونکہ یہ الفاظ جس طرح او پر سے معقول ہوتے ہے آئے ہیں اسی طرح ان کے معانی بھی او پر ہی سے مفہوم اور معلوم
ہوتے ہے آئے ہیں اسی طرح ختم نبوت اور نزول مسیح علیہ السلام کے الفاظ کا حال ہے یہ بھی اُمت میں ہمیشہ سے مستعمل ہوتے

چاآ کے ہیں اور ہردور ہیں اس کے صرف ہی ایک متی سجھے گئے ہیں کہ تخضر سے ملی الشعلیہ وسلم کے بعد اب کوئی نہیں ہنے گا
اور اس کے ساتھ دیھی منقول ہوتا چلا آ یا ہے کیسی علیہ السلام دوبارہ آنے والے ہیں اب فررااس پرغور فر فرائے کہ ایک طرف نبی

گیآ مدکی مما فعت بھی منقول ہے اور اس کے ساتھ اسرا کیلی رسول کی آ مد بھی منقول ہے۔ اب اگر کوئی صرف اپنی و یاغی کاوٹر سے

ہی ہنے ہنے ہیں ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عینی علیہ السلام بھی نہیں یا اگر عینی علیہ السلام آسمیں گہا جا سالام آسمیں گہا ہو سالام آسمیں گہا ہو گئی ہو آپ کو کسی آسران گرائی ہو گئی گئی ہو گئ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ آیات پرغور کرنے سے قبل یہاں ان کے مقدمہ کی پوری وہ رو کداد جو قرآن کریم نے نقل فرمائی ہاور فریقین کے بیانات پیش نظر رکھنا ضروری ہیں ﷺ قرآن کریم پرغور کرنے سے قبل یہاں بیغور کر لین بھی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جو سکا ذریر بحث آیا ہے وہ کیا سکلہ ہے اور وہ کیوں زیر بحث آیا ہے۔ جب آپ اس طرف توجہ فرمائیں گو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورۂ نساء میں جس امری اہمیت محسوں گائی کے وہ یہ کہ جوتو م کل تک خدائے تعالی کی نعتوں کا گہوارہ بی ہوئی تھی آخر کیوں کیا۔ گفت وہ اُن تمام نعتوں سے محروم کردی گئی اور کیوں نعتوں کی بجائے لعت کا مورد بن گئی اس سلسلہ میں قرآن کریم نے اُن کے اُن ہے جن ان میں بچھتو ان کے حیانا ک اقوال ہیں اور پھوزشت افعال ۔ اُن کے دشت افعال میں خدا تعالی کے مقدس اخیا علیم السلام کا قبل کرنا اور اُن کے احیانا ک اقوال میں معصومہ حضرت مریم علیم السلام پر بہتان طرازی اور اُن کے مقدس اخیا علیم السلام کا قبل کرنا اور اُن کے احیانا ک اقوال میں معصومہ حضرت مریم علیم السلام پر بہتان طرازی اور اُن کے مگی صفت فرزند مطہر کے متعلق قبل کرنے اور گئی کا ذب ہے۔ اب ہم کو د کھنا ہیہ ہے کہ یہاں یہود ملعون کا بیان کیا کیان کیا جاور پھران بیانا شربی کی روشنی میں قرآنی فیصلہ پرغور کرنا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی حیثیت چونکہ ایک تھم اور فیصل کی ہے اس لئے ہم کو بیامر خاص طور پر ملحوظ رکھنا چا ہیے کہ جس معاملہ کے متعلق قرآن کریم نے فیصلہ فر مایا ہے اس میں فریقین کے بیا نات کیانقل کئے ہیں یہاں کسی ایک حرف کا اپنی جانب ہے اضافہ کرنا جومقد مہ کی جان ہوقر آن پر خیانت یا بجز کا ہڑا اتہا م ہے۔ یہ بات ہو خص جانتا ہے کہ ہر عدالت کے لئے یہ کتنا ضرور کی ہے کہ وہ فریقین کے بیانا ت نہایت احتیاط کے ساتھ صبط کرے اور بالخصوص جوا ہزاء کی فریق کے مقد مہ کی اصلی روح ہوں ان کو پورے طور پر واضح کر دے آج بھی اگر کوئی عدالت فریقین کے بیانات قلمبند کرنے میں ایسی تفھیم کر جائے تو اس کے حق میں یہ کتنا بڑا تنگین ہرم شار ہوتا ہے ہیں ہمارے نزد یک جو بات یہاں صورت واقعہ کو آسانی سے طل کر دے علق ہو وہ یہ ہے کہ پہلے ہم فریقین کے بیانات کو حاشید آرائی کے بغیر دیکھیں اس کے بعد کی تاویل کے بغیر قرآنی فیصلہ کو بجنے کی کوشش کر ہیں۔ اس قامرہ کے موافق جب ہم حضرت عیدی علیہ السلام کا معاملہ سامنے رکھتے ہیں تو جو بیان ہم کو یہاں یہود کا ملتا ہے وہ صرف مید ہے کہ ہم نے ان کو آئل ہے اور کس آلہ سے آل کیا ہے اس کو انہوں نے نہ یہاں بیان کیا ہے اور نہ یہ بات پر انہوں نے نہ یہاں بیان کیا ہے اور نہ یہ بات ہیں انہوں اسلام کی ذات کی تختیف وقعین ہے وہ وہ ان کے قبل کرنے کا پورا ہز م ویقین ہے اس کے مقتول کے صرف نام یا لقب ہی بریانہوں نے نہ کتا ہے تعمیلی علیہ نے کتا ہے تعمیلی علیہ کو کا بین کہا ہے وہ قبل کا جرم ہے نے کتا ہے تعمیلی انہوں نے نئی جن مور نہ ہی ہے کہ بہاں بیان کی خاص طور پر ان کی خاص مادری نسبت کا بھی ذکر کیا ہے بعنی والد کے بغیر پیدائش اور اس ہے بھی زیادہ بہا کہا ہو کہا ہوں کو گی میں زور دیا ہے۔ وہ صرف نام یا لقب ہی بریانہوں نے نئی جس ہو آت کا ہی بریائش اور اس کے قبل کی خاص مادری نسبت کا بھی ذکر کیا ہے جو کر بی زبان میں جزم ویقین کے لئے مستعمل ہے تا کہ بی فاجست ہو جائے کہ ان کو دیو گی تھی دی کو کی شاہ ہے۔ اس کے قبل کی فات کہ بی فاجست ہو جائے کہ ان کو دیو گی تھی ان کو دیو گی تھی اس کو گی تار سے بیان نقل نیس کوئی شاہ ہے۔ اس کے قرآئی فی فیل بھی ہم کو صرف اس بیان کی دوشن میں دیکھیا ہیں ہے۔

نساری کے متعلق یہاں قرآن کریم نے صرف اتا ہی کہا ہے کہ وہ یقینی طور پرکوئی بات نہیں کہ متعلق یہاں قرآن کریم نے صرف اتا ہی کہا ہے کہ وہ انگل کے تیر چلانے کے سواان کے لئے چارہ کارہی کیا ہے باں اجمالی طور پر اُن کا یہ خیال ضرور تھا کہ وہ اپنے جسم نا سوتی یالاحوتی کے ساتھ آسانوں پر اٹھائے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآنی الفاظ کے مطابق جو بات یہاں متماز ع فیہ نظر آتی ہے وہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی صرف زندہ شخصیت ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے ان کوقل کر ڈالا ہے اور نصاری اس خیال میں سے کہ وہ آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ ان کی روح کے متعلق یہاں کوئی تذکرہ ہے اور ندروح کا تذکرہ معرض بحث میں لا یا جاسکتا ہے کیونکہ روح کا معاملہ ایک فیجی معاملہ ہے وہ انسان کے ادراک سے بالاتر بات ہے۔ اس پر نہ یہود کوئی ججت قائم کر سکتے ہیں اور نہ تر آئی بیان کوہ وہ تسلیم کرتے ہیں اس لئے حسب تصریح قرآن کریم ان کے دعویٰ ہی میں روح زیر بحث نہ تھی تو فیصلہ میں اس کا ذکر کیسے آسکتا ہے ظاہر ہے کہ تل کا فعل جسم پروار وہ وہ ہوتے ہیں اور بوتا ہے روح پروارو نبیس ہوئے بلکہ مرفوع ہوئے ہیں تو یہاں رفع ہے جسم ہی کا رفع می مراد ہوگائے کہ روح کا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرجانے کی جدید داستان ﷺ یہاں ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چڑھا دیا تھا اُن کے سر پر کا ننوں کا تاج بھی رکھا' منہ پرتھو کا بھی اور جو پچھنہ کرنا تھا وہ سب پچھ بھی کرلیا تھا (والعیا ذباللہ) حتی کہ جب ان کو پورایقین ہوگیا کہ انہوں نے ان کو در حقیقت مار ڈالا ہے تو ان کوسولی سے اتارا مگران میں زندگی کی کوئی رمتی باتی تھی آخر وہ تھیپ کر تشمیریا دنیا کے کسی اور غیر معروف شہر میں آ کراپئی موت سے مرگئے تھے۔ اس جماعت کے زویک یہود کا یہ گمان تھا کہ جو تھی صلیب کے ذریعہ ماراجا تا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے اس لئے وہ چا ہے ان کا ملعون ہونا ثابت کریں اس لئے اُن کے زویک یہ اس لئے اُن کے زویک یہ اس لئے اُن کے زویک یہ بوریک ہوئے کے اس جماعت کو یہود کے یہ سب یہ از بس ضروری تھا کہ ان کی موت صلیبی موت ہوتا کہ وہ ان کے لعنتی ہونے کا شوت بن سکے۔ اس جماعت کو یہود کے یہ سب جرائم مسلم ہیں یعنی ان کا سولی دینا اور تمام اہانت کے اسباب کا ارتکاب کرنا حتی کہ ان کواس نوبت میں پہنچا وینا کہ ان کے زویل میں ان کے کہ کوئی امکان بھی باتی نہ در ہے اور یہاں قر آئی تر دید کا عاصل صرف سے ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا معاملہ میں گو اسباب موت سب پورے ہوئے سے مگران میں پچھ جان باتی رہ گئی تھی اس لئے وہ صلیبی موت سے نہیں مرے بلکہ کہیں جا کرخودا پنی موت سے مرے بیں اس لئے ان کی موت نعیب ہوئی ہے اور ان کے بڑے در ج

اب اگروا قعه درحقیقت یمی تھا جواس جماعت کا خیال ہے تو یہاں حسب ذیل اُ مور قابل غور ہیں۔

(المف) اگر در حقیقت یہود کا دعویٰ یہاں ان کی صلیبی موت کا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ قر آن کریم نے ان کے بیان میں صلیب کا دعویٰ نقل نہیں کیااور کیوں قل کا ایک عام لفظ نقل کیا ہے۔

(ب) اورکیاوجہ ہے کہ جبکہ ان کا تمام زور صلیبی موت کے متعلق تھا تو تر دید میں صرف نفی قبل پر زور دیا گیا ہے اور کیوں ایک ایسے غیر متعلق جرم کی نفی پر زور دیا گیا ہے جس کی نفی ہے اُن کے دعویٰ کی تر دید کا کوئی تعلق نہیں تھا یعیٰ فعل قبل ظاہر ہے کہ بیا لیک عام جرم ہے جو صلیب اور غیر صلیب ہر آلہ سے حاصل ہو سکتا ہے قبل کی نفی پر تو زور نہ دینا اور ایک عام جرم کی نفی پر زور دینا یہ کہاں تک مناسب سر۔

(ج) پھر سے گنی بھیب بات ہے کہ قرآن کریم نے اگرا یک بارصلیب کا انکار بھی کیا تو وہ بھی ایسے کل پر کیا ہے جواس کا سیحے محل نہ تھا لیعنی جب قرآن کریم ان کی لعنتی موت تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کی بجائے ان کی موت کوعزت کی موت قرار دیتا ہے تو پھر بلاغت کا تقاضا میہ ہے کہ ان دونوں با توں کو مقابل بنا کر ذکر کرنا جا ہے تھا اور یوں کہنا تھا کہ وَ مَا صَلَبُوهُ مَقِینًا بَلُ رَّ فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَرَكَتَی حیرت کی بات ہے کہ یہاں بھی قرآن کریم نے خاص صلیب کی بجائے صرف ایک عام فعل قبل کی ففی فرمائی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ جرت کی بات ہے کہ یہاں بھی قرآن کریم نے خاص صلیب کی بجائے صرف ایک عام فعل قبل کی ففی فرمائی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ وَ مَا فَتَلُوهُ مَقِینًا بَلُ رَّ فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ -

(د) اس تفییر کی بناء پر بیغور کرنا بھی ضروری ہے کہ جو چیز موقعہ واروات پرواقع ہوئی وہ بیتھی کہ وہ تشمیریا اور کسی طرف چلے گئے تھے رہاان کی موت کا مسلم تو بات یہاں صورت تھے رہاان کی موت کہیں جا کرواقع ہوئی تو بیسالوں یا مدتوں بعد کا معاملہ ہے ہیں جو بات یہاں صورت حال بنانے کے لئے ضروری تھی اس کو کیوں حذف کر دیا گیا ہے اور صاف طور پر بید کیوں نہیں فرمادیا گیا کہ یہود نے ان کوسو کی نہیں حال بنانے کے لئے ضروری تھی اس کو کیوں حذف کر دیا گیا ہے اور صاف طور پر بید کیوں نہیں فرمادیا گیا کہ یہود نے ان کوسو کی نہیں موت سے بیخے کی ان کی شکل کیا ہوئی اپس اصل دی بلکہ وہ زندہ کشمیرو غیرہ کہیں چلے گئے تھے تا کہ بیہ بات واضح ہو جاتی کہ صلیعی موت سے بیخے کی ان کی شکل کیا ہوئی اپس اصل

حقیقت کا نو اخفاء کرنا اورموت کی ایک عام سنت کا بیان کرنا بیس درجه بے کل اورغیر متعلق بات ہے۔

سیست و واقع ایرا اور و ی ابیان بیرا اور ایران کا بیرا اور ایران کی ایران کی ایران کی موت تھی تو یہاں اسل دفعه الله الیه کی بجائے اس سے برا ھے کہ از یادہ مناسب تھا تا کہ ثابت ہوجا تا کہ وہ سیسی موت سے بین مرے بلکہ طبعی موت سے مرے ہیں اور جب اپنی طبعی موت سے مرے ہیں تو رفع درجات کا مسئلہ خود بخو د ثابت ہوجا تا ہے پس اگر صورت حال کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ اس صورت سے ہوتا ہے کہ یہاں ان کی طبعی موت کا ذکر کیا جائے۔

لكن آيت بالامن يهان ان تنون الفاظ من عيكوني لفظ نميل ب-

نديه (١) وَ مَا صَلَبُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ-

نه يه (٢) وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُنَا بَلُ اذهبه اللَّه الى الاكشمير-

رَبِي (٣) وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُنَا بَلُ تَوَفَّاهُ اللَّهُ-

اب اگر ہم اس جماعت کے خیالات کو مجے تتلیم کرتے ہیں تو ہم کو بیا قرار کرنا پڑے گا کہ سر ہے ہے یہود کا اصل دعویٰ ہی یہاں ند کورنہیں بعنی خاص صلیب دینا کیونکہ ان کے بیان کے مطابق ان کی تعنتی موت ہوتا اسی وقت ٹابت ہوسکتا ہے جبکہ بیرٹابت ہوجائے کدان کی موت صلیب کے ذریعہ واقع ہوئی ہے اس لئے یہاں ان کے دعوے میں قتل کے عام جرم کانقل کرنا مرعمین کے دعویٰ کے بھی اوران کے مقاصد کے بھی بالکل خلاف ہیں-اسی طرح جب ہم قرآن کریم کے فیصلہ پرنظر کرتے ہیں تو یہاں بھی واقعه کی اصل صورت بالکل مبهم نظر آتی اور صورت حال کا میچه انکشاف نہیں ہوتا کیونکہ نہ یہاں ان کے تشمیر جانے کا ذکر ہے نہان کے طبعی و فات پانے کا کوئی تذکرہ ہے اس لئے اس کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا کہ لمزمین جس کے قتل کے اس شدوید کے ساتھ مدعی تقے اور اگر و وقتی مقتول نہیں ہوا تو آخر پھر کدھر گیا- ظاہر ہے کہ ایسے خص کے متعلق جونہ صرف ان کے زیرحراست آچکا تھا بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے مربھی چکا تھا صرف بیہ کہہ دینا کہ و ہ سولی پڑئییں مرا تھا بلکہ عزیت کی موت مرا تھا کیاتشفی بخش تھا ہاں اگریپہ کہددیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کوفلاں مقام پر بھیج دیا تھا اور اس کے ساتھ رہمی واضح کر دیا جاتا کہ مدعمین کے لئے اس مغالطہ لگنے کا باعث کیا تھا تو بیٹک صورت حال پر روشنی پڑ سکتی تھی لیکن صرف بیہ کہہ دینا کہ ان کی عزت کی موت واقع ہو کی ہے ہے معنی فیصلہ ہے اور بالکل بعیداز قیاس بھی ہے کیونکہ جولوگ ان کے لل کے مدعی تھے وہ یہود تھے اور اس بارے میں ان کوا تنایقین تھا کہا ہے بیان میں اس کے متعلق تا کیداوریفین کے جتنے طریقے و ہ استعال کر سکتے تھے سب استعال کر چکے تھے۔ اب اگر قر آن کریم بیتنلیم کرلیتا ہے کہتم نے ان کوسو لی پر چڑ ھا دیا تھا مگر جب و وسو لی سے مر دہ سمجھ کرا تارے گئے تتھے تو و و پورے طور سے نہیں مرے تھے۔اگر چہ تم کومر د ومعلوم ہوتے تھے پھر بعد میں ان کوکسی غیر جگہ لے جا کرخود ہم نے ان کوموت دی تھی بیان جتنا خلاف قیاس ہوسکتا ہے ظا ہر ہے۔ خاص کر جب کہ ان کی موت تتلیم کر لی جائے جولوگ یقینی اسبابِ قتل کا ارتکاب کر چکے تھے ان سے پیرکہنا کہ وہ ان اساب سے نہیں مرے بالکل اتنی ہی مفتحکہ خیز بات ہوگی جیسے کوئی قاتل اپنی صفائی کے بیان میں یہ کہے کہ مقتول کے پیٹ میں چھرا تو میں نے ہی محمونیا تھا مگرمقتول اس کی وجہ ہے نہیں مرا بلکہ و واپنی طبعی موت سے مراہے بیسب جانبتے ہیں کہ قاتل کے بیتی آلہ مثل

کے استعال کرنے کے بعدان حالات میں جبکہ موت کا ظاہری سبب وہی ہوکوئی عدالت اس کے اس عذر کومعقول نہیں سمجھے گی بلکہ اس کی ساعت متقول کے حق میں ایک ظلم تصور کرے گی چریباں سولی کا جرم تبلیم کر لینے کے بعداور وہ بھی اس حد تک کہ طزمین کے نز دیک اس کی موت یقینی ہوچی ہوخالق کا نئات کا یہ فیصلہ دینا کہ وہ تبہارے مار نے سے نہیں مرے بلکہ ہمارے مار نے سے مرب بیں ان کے مقابلہ میں کیا اثر انداز ہوسکتا ہے بالخصوص جبکہ اس بعیداز قیاس دعویٰ کے لئے کوئی قریبہ بھی یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسر کے لفظوں میں اگر اس فیصلہ کو تسلیم کرلیا جائے تو اس کا مطلب بھی فیلے گا کہ اپنے دشمن کی ہلاکت جو ہر محفی کا مقصد ہوتا ہے دوسر کے لفظوں میں اگر اس فیصلہ کو تسلیم کرلیا جائے تو اس کا مطلب بھی فیلے گا کہ اپنے دشمن کی ہلاکت جو ہر محفی کا مقصد ہوتا ہے یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پورا کر دیا تھا۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اب یہ بحث کھڑی کرنی کہ ان کی یہ موت بی ک

یہ بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ حسب بیان قرآن کریم یہود کے جرم کی جونوعیت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتھ بھی تقی نعنی قل دونوں مقامات پر قرآن کریم نے ایک ہی لفظ قل کو استعال فرمایا ہے۔ فرق ہے تو صرف بیر کھیں علیہ السلام کے قل ہونے کواس نے تسلیم نیس کیا اور دیگر انہیا علیم السلام کے قل میں استعال فرمایا ہے۔ فرق ہے تو صرف بیر کھیں علیہ السلام کے تعلیم السلام کی تسلیم کرلیا ہے تو اب سوال بیر ہے کہ جب یہاں معیین بھی ایک ہی تو مقی اور دعویٰ بھی ایک تھا تو بھر صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کی تسلیم کرلیا ہے تو اب سوال بیر ہے کہ جب یہاں معیین بھی ایک ہی تو مقی اور دعویٰ بھی کہ ان کے حق میں ان کے رفع روحانی یا عزت کی موت کی تصرف کے شروری بھی گئی ہے اور دیگر انہیا علیم السلام کے حق میں ان کی موت کے متعلق ایک کلمہ تک نہیں فر مایا گیا حالا نکہ یہود کا مقصد ان کے قبل کرنے ہے بھی اس کے سواء اور کیا تھا کہ ان کے موالمہ میں رفع روحانی یا گئی کہ تک نہیں کی تھا۔ والعیاذ باللہ - کیا اس سکوت کا مطلب بینیں نکا کہ ان کے معاملہ میں رفع روحانی یا کے درجات تسلیم نہیں کیا گیا - والعیاذ باللہ - حقیقت ہے ہے کہ دوح کے رفع یا عدم رفع کا مسئلہ نہ یہاں زیر بحث تھا اور نہ بیستا کی رفع درجات تسلیم نہیں کیا گیا - والعیاذ باللہ - حقیقت ہے کہ دوح کے رفع یا عدم رفع کا مسئلہ نہ یہاں زیر بحث تھا اور نہ بیستا کی درجات تسلیم نہیں کیا گیا مول یا دیگر انہیا علیم السلام زیر بحث آئے نے کے قابل ہے -

پھراگریہاں رفع سے رفع روحانی مراد ہوتا تو کیا اس کے لئے صرف بسَلُ دَّفَعَهُ اللّٰهُ کالفظ کا فی نہ تھا۔ یہاں لفظ اِلَیْدِ کا ہے ضرورت کیوں اضافہ کیا گیا ہے۔

صیلیبی موت کالعنتی ہونا اوراسکے مقابلہ میں عزت کی موت کا افسانہ اسلام میں بالکل بے اصل بلکہ غیر معقول ہے رفع روحانی اورعزت کی موت کا بیسار اافسانہ اس پر بن ہے کہ صلیبی موت کے لعنتی موت ہونے کی شریعت کی نظر میں کوئی اصلیت بھی ہولیکن اگر تخیل ہی ہے بنیاد ہوتو پھر نہ تر آن کر یم کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہوئتی ہے اور نہ سی غلط بنیاد پر وہ اپنے سیحے فیصلہ کوئی کر سکتا ہے۔ جب اس پر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لعنتی موت کا اسلام میں کوئی نصور ہی نہیں ہے یہاں کفار جتنے ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں خواہ زندہ ہوں یا مردہ سولی پا کر مریں یا گوئی کھا کر آخر جب ملعون قرار دیے گئے تو کیا پہلعنت ان کے دم کے ساتھ ساتھ ندر ہی یقینا حیات سے لے کرموت اور موت سے لے کرقیا مت اور قیامت سے جہنم تک ان کے دم کے ساتھ گئی میں موت کے اچھے اور برے ہونے کا تعلق انسانوں کے اعمال پر رکھا گیا ہے نہ کہ کی خاص آلہ تو تو کی جود سے لعنتی بن جائے ہی وجہ ہے کہ قرآن کر بم نے دیگر انبیا علیم السلام کے متعلق یہود کے جرم قبل کا اعتراف کر لینے کے باوجود وجہ سے لعنتی بن جائے ہی وجہ ہے کہ قرآن کر بم نے دیگر انبیا علیم السلام کے متعلق یہود کے جرم قبل کا اعتراف کر لینے کے باوجود

ان کی عزیت کی موت ہونے کی طرف کوئی توجہ نہیں فر مائی اور نداس بدیہی ہات کی طرف توجہ کی ضرورت تھی بلکہ جس بات کی اہمیت محسوس فر مائی وہ بیہ ہے کہ جو جماعت کل تک نعمت کا گہوارہ بنی ہوئی تھی اب وہ محسوس فر مائی وہ بیہ ہے کہ جو جماعت کل تک نعمت کا گہوارہ بنی ہوئی تھی اب وہ مور دِ اعنت بن گئی ہے تعجب ہے کہ یہاں سیاق کلام تو یہود کے ملعون ہونے کے اسباب بیان کرنے کا تھا اور اس میں بے بنیا واور الناعیسیٰ عابیہ السلام کے ملعون ہونے نہ ہونے کی بحث کھڑی کردی گئی -

رفع کالفظ قر آن کریم میں ایک جگہ بھی لعنتی موت کی تر وید کے لئے مستعمل نہیں بھی بحث کا پہلویہ ہے کہ لفظ رفع کے معنی پر بھی غور کر لینا چا ہے کیا یہ لفظ عرف قر آنی میں کہیں عزت کی موت کے لئے استعال ہوا ہے؟ جہاں تک ہم نے قر آن کریم اور کتب لغت پر نظر کی ہے ہم کواس لفظ کے معنی کہیں لعنتی موت کے بالمقابل عزت کی موت و بنے کے ٹابت نہیں ہوئے بلکہ اس لفظ کا استعال غیر ذکی روح میں بھی ہوتا ہے جہاں موت کا اختال ہی نہیں ارشاد ہوتا ہے دَفعَ السَّماوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ قَرَ وُنَهَا۔

رفع کے معنی قر آن ولغت میں بھی بہاں لفظ ' رفع''آسانوں کے متعلق استعال ہوا ہے ای طرح اس کا استعال زندوں اور مردوں میں کیسان نظر آتا ہے۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آیا ہے ذیل پر نظر قرما ہے:

- (١) ﴿ وَ رَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوُقَ بَعُضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ (الزخرف:٣٢)
- (٣) ﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (محادله: ١١)
  - (٣) ﴿ وَ لَوُ شِئْنَا لَرَفَعُنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخُلَدَ إِلَى الْلاَرُضِ ﴾ (الاعراف:١٧٦)
    - (٣) ﴿ وَ رَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (مريم: ٥٧)
    - (۵) ﴿ وَ رَفَعُنَالُكَ ذِكُرَكَ ﴾ (الشرح:٤)
    - (٢) ﴿ وَ رَفَعَ آبَوَيُهِ عَلَى الْعَرُشِ ﴾ (يوسف:١٠٠١)

ان تمام آیوں میں رفع کا لفظ انسانوں ہی میں استعال ہوا ہے گرکسی ایک جگہ بھی اس کے معنی عزت کی موت کے مراد نہیں ہیں بلکہ مردوں میں اس کا استعال ہی نہیں ہوا۔ یہاں ایک بڑا مغالط یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کا مسئلہ گویا صرف لفظ رفع ہے بیدا ہوگیا ہے اور اس لئے ہم ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ رفع کا لفظ رفع جسمانی کے لئے کہیں آیا ہے یا نہیں - در حقیقت یہ بحث کا رخ پلٹنے سے لئے صرف ایک جال ہوا ہے اصل سوال یہ تھا کہ یہ لفظ عزت کی موت کے لئے کہیں استعال ہوا ہے یا نہیں اور یہ بین کہیں تا ہوا ہے یا نہیں اور چونکہ یہ معنی کہیں تا بہت نہیں اس لئے بحث کا رخ بد لئے کے لئے ذہنوں کو ایک دوسر سوال کی طرف متوجہ کردیا گیا ہے تا کہ اصل سوال کی طرف متوجہ کردیا گیا ہے تا کہ اصل سوال کی طرف متوجہ کردیا گیا ہے تا کہ اصل سوال کی طرف کسی کا ذہن متوجہ ہی نہ ہو سکے -

اصل بات میہ ہے کہ رفع کا لفظ صرف بلند کرنے اور اٹھانے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اس میں نہ جسم کی خصوصیت ہے نہ روح کی بلکہ وہ غیر ذک روح میں بھی مستعمل ہوتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے معاملہ میں جسم کا رفع اس لئے مرادلیا گیا ہے کہ یہاں زیر بحث جسم ہی کا معاملہ تھا یہوداس کے قل کے مدعی تھے اور نصار کی اس کے رفع کے پس جب یہاں روح زیر بحث ہی نہقی تو رفع سے روح کا رفع مراد ہو کیسے سکتا تھا۔ اس مقام کے علاوہ قرآن کریم میں کسی جگہ اور کسی شخص کے متعلق سے بحث نہیں ملتی کہ وہ قبل کیا گیا ہے یا اپنے جم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اس لئے کسی اور جگہ فاص جم کے رفع کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے ہیں انسانوں میں جن معنوی رفع بین ہوتے ہیں جب یہ لفظ استعال ہوتا ہے تو چونکہ دہاں ان کے جم کے رفع کا احتال ہی نہیں ہوتا اس لئے وہاں معنوی رفع بینی درجات کی بلندی مراد ہوتی ہے اور بیسے ہے کہ یونکہ اس لفظ کا استعال برقتم کی بلندی کے لئے ہوتا ہے جم کی ہو یا معنوی جیسا موقع اور کل ہوگا اس کے مطابق اس کے معاملہ میں لفظ تو نی - رفع بزول اور اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں اس کے دونوں میں بکیاں مستعمل ہے جسی علیہ السلام کے معاملہ میں لفظ تو نی - رفع بزول اور اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں اس کے ساتھ یہاں تو می تاریخ ہور گا ہوت کی روشن ہے تابت ہوا ہے یہ جھنا بری تا فہی ساتھ یہاں تو می تاریخ ہور گا ہور کی ہوری تفصیلات موجود ہیں اس کے ساتھ یہاں تو می تاریخ ہور گا ہور کی ہور کی تعاملہ سے کہ یہ مسئلہ صرف لفظ رفع سے پیدائیس ہوا بلکہ اس کے لئے دوسر ہے فار بی تھے اور یہاں تو قر ائن نہیں بلکہ دلائل موجود ہیں اور وہ ہی واضح سے بیدائیس ہوا بلکہ اس کے لئے دوسر ہے فار بی تھے اور یہاں تو قر ائن نہیں بلکہ دلائل موجود ہیں اور وہ ہی واضح سے بیدائیس ہوا بلکہ اس کے لئے دوسر ہے فار بی بی خات ہوں کی ہوتے ہوں اور وہ میں واضح سے دواضح ہور تو ہوں تھے میں اور اس کی تو بین دیا تو کی ہو تھی السلام کا مصلوب ہونا قر آن کر یم ہے اور اس کی تر وید ہی اب ذرااس پر بھی نظر والے جاتا ہی کہ میں ان کا سو فی و یا جاتا ان کے مر پر کا نوں کا تان رکھا اُن ان کے منہ پر تھوکا جاتا اور طرح طرح سے ان خاص میں ویت کی تو ہیں ویڈ لیل کرنا کیا ہورائ کی استعال کی تو ہیں ویڈ لیل کرنا کیا ہورائ کی کوسلملے ؟

یہاں سب پہلے بید کھناہے کہ قرآن کریم نے جب یہود کے ملعون ہونے کے اسباب کا تذکرہ کیا ہے تو خاص حضرت عیسی علیہ السلام کے مسئلہ میں کسی سبب کا ذکر کیا ہے آیت ﴿ وَ قَوْلِهِمُ إِنَّا قَسَلُنَا الْمَسِيعَ عِیْسَی ابْنَ مَوْیَمَ 'الے ﴾ (النساء:١٥) علیہ السلام کے مسئلہ میں علیہ السلام کے معاملہ میں صرف ان کا بیہ کہنا کہ ہم نے ان کو آل کر ڈالا ہے ان کے لعنت در لعنت کا سبب بن گیا تھا اب سوال بیہ ہے کہا گراس معاملہ میں ان کی جانب سے وہ تمام بدر ین اور تو بین و تذکیل کی حرکات نا ثائت سرز د ہو چکی تھیں جو ابھی ذکر ہو چکیں تو ان تمام مروہ افعال کا ذکر نہ کرنا اور صرف ایک دعوی قبل کو نقل کرنا کیا ہے معقل اور جرائم پر پردہ بہ ایک لمحہ کے لئے بھی بیہ باور نہیں کر سکتی کہا گراس سلسلہ میں ان مکروہ افعال کا ان سے صدور ہوا تھا اور ان تمام مظالم اور جرائم پر پردہ بہ ذال دیا جاتا اور صرف ایک دعوی قبل کو ان کے اسباب لعنت میں ذکر کیا جاتا اور اس سے کہیں بڑھ کر اسباب لعنت کے ذکر ہے دال دیا جاتا ہا در صرف ایک دعوی قبل کو ان کے اسباب لعنت میں ذکر کیا جاتا اور اس سے کہیں بڑھ کر اسباب لعنت کے ذکر ہے سکوت کرلیا جاتا بھارے نا تا اور صرف ایک دیک دشمنوں اور مجرموں سے حق میں اس سے بڑھ کرفیاضی کی مثال ملنانا ممکن ہے۔

اس کے علاوہ مورہ ما کدہ میں جب اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام پر اپنے انعامات کا تذکرہ فر مایا ہے تو ان میں ایک برا انعام یہ بھی شار کیا ہے وَ اِذْ کَفَفْتُ بَئِنی اِسُو اَئِیْلَ عَنْکَ اور بیانعام بھی قابل یاد ہے جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کوئم ہے دور رو کے رکھا اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسی علیہ السلام کو پکڑ کرسولی پر چڑھا دیا تھا اور سب نارواسلوک ان کے ساتھ کر لئے تھے تو کیا بنی اسرائیل کی اس دسترس کے بعد عربی ادب و لغت کے لیا ظ سے فدکورہ بالا جملہ استعمال کرنا سیجے ہے ان کے ساتھ کر لئے تھے تو کیا بنی اسرائیل کی اس دسترس کے بعد عربی ادب و لغت کے لیا ظ سے فدکورہ بالا جملہ استعمال کرنا سیجے ہے دوم پھر کیا یہ در بھیب مجز است اور مزول ما کہ وجیسے انعامات دوم پھر کیا یہ در بھیب مجز است اور مزول ما کہ وجیسے انعامات

کے پہلوبہ پہلوا یک انعام بنا کراس کوذکر کیا جائے۔ تیسر ہے سورہ آل عمران میں بیارشاد ہے۔

﴿ وَ مَكُولُوا وَ مَكُوا اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾ (آل عمران ٥٤٠)

" یہود نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے ان کے مقابلہ میں خفیہ تد ہیر کی اور اللہ تعالیٰ تد ہیر کرنے والوں میں ہے بہتر و ہرتہ ہے" آ سے بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہود ہے بہود نے حضرت عیلی علیہ السلام کے آل کی تد ہیر ہی کیں تو ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی تد ہیر فرمائی اور بین طاہر ہے کہ جب قد رت خودضعیف انسان کی تد ہیر کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہوجائے تو پھر کسی کی ضعیف یا قو کی تد ہیر کیا چل عتی ہے بید بات الگ ہے کہ جب قد رت تد رت کے وام بہال کے قانون کے ماتحت کسی گرفت کا ارادہ ہی نہ فرمائے تو بھی علیہ جات الگ ہے کہ جب قد رت تد رت کے وام بہال کے قانون کے ماتحت کسی گرفت کا ارادہ ہی نہ فرمائے تو بھی میں جس سے تد ہیروں میں کا میاب نظر آئے لیکن اگر قد رت الہیدان تد امیر کے مقابلہ کے لئے کہڑی ہوجائے تو کیا پھر اس رسوائی و ذلت کی کوئی مثال مل عتی ہے جو یہاں حضرت عیسی علیہ السلام کے معاملہ میں نافہوں نے کہ جانب سے تر اش کی ہے اور کیا اب دشمنوں کے مقابلہ میں قرآن کر یم کا بید وکوئی کرنا کہ ہو وَ اللّٰ اللّٰ حَدُیرُ الْمَا بِحِویُن ﴾ اللہ سب تد ہیر کرنے والوں سے بڑھ کر تد ہیر کرنے والوں سے بڑھ کر تد ہیر کرنے والا ہے ۔ قائل مضحکہ نہیں ہے۔

لفظ مکر کے معنی عربی لغت میں خفیہ تدبیر کے ہیں ﷺ یہ خواب واضح رہنا چاہیے کہ یہاں یہ قرآن کریم نے یہود کے مقابلہ میں جولفظ استعال کیا ہے وہ لفظ مکر ہے جس کے معنی لغت میں خفیہ تدبیر کے ہیں پس اس لفظ کا نقاضا یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر ایس مقابلہ میں اللہ تعالی ایس ہونی چا ہیے جس کا دشمنوں کو علم بھی نہ ہو سکے اور نتیجہ کے لحاظ ہے وہ اس درجہ ناکا م بھی رہیں کہ پھر ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کا خَیْرُ الْمَا بِحِرِیْنَ ہوناروزروشن کی طرح واضح ہوجائے۔

ہ تخضرت کے ہجرت کے واقعہ میں لفظ مکر کا استعال بھی ہوا ہے ہر دومقامات پر مذہبرالہی اور اس کا موازنہ اور آس کا موازنہ اور آس کے ہیں سے ہجرت کے واقعہ میں لفظ مکر کا استعال بھی ہوا ہے ہر دومقامات پر مذہبر الہی اور اس کا موازنہ اور آن تخضرت کی شان برتری کا اس میں ظہور \* اس قسم کا ایک جمله قرآن کریم میں ہم کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہجرت کے متعلق بھی ملتا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُواللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾ (الانفال:٣٠)

''ا دھر تو وہ خفیہ سازش کررہے تھے اور ادھرخدا خفیہ تدبیر کررہا تھا اور خداسب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے''۔

یہاں بھی قریش کی سازش کا ذکر ہے پھراس کے مقابلہ میں القد تعالی کے خفیہ تدبیر فرمانے کا تذکرہ ہے اور آخر میں پھروہی کلمہ دہرایا گیا ہے جومیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کہا گیا تھا یعنی وَ اللّٰهُ خَیْرُ الْمَا بِحَوِیْنَ -

سیستر بر بیات ہے کہ جمرت کے لئے جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نگلے تو یہاں بھی کفار محاصرہ کر چکے تھے اور
یہاں بھی آ پ حفرت علیٰ کواپی بجائے جھوڑ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ انسلام جب آسانوں پر بجرت کرنے لگے تو یہاں بھی
یہاں بھی آ پ حضرت علیٰ کواپی ایک محف ان کی بجائے دشمنوں کے ہاتھوں میں موجود تھا قرآن کریم نے دونوں مقامات پر
ائی تد بیراور کفار کی غلط بھی کواسی لفظ مکو ہے ادافر مایا ہے۔ ان دونوں بجرتوں میں جب خدائی تد بیر کاموازنہ کیاجا تا ہے قو معلوم
بوتا ہے کہ جو تد بیرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ظاہر ہوئی وہ دشمنوں پر ایک بڑی کاری ضرب تھی۔ ان دونوں مقامات پر

خدا تعالیٰ کے بید دونوں رسول گودشمنوں کے نرغے میں سے صاف نکل گئے اور کسی کا بال بیکا نہ ہو سکا مگرغور فر مانسئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وشمنوں کے علم میں ای سرز مین پرضیح وسالم موجودر ہنااور برمعر کہ میں ان کوشکست دیتے ر ہنا آخر ۸ھے میں اپنے آبائی وطن کو فتح کر لینا جتنا قریش کے لئے سو ہانِ روح ہوسکتا تھا آخر حصرت عیسیٰ عایہ السلام کا آسانوں پر چلے جانا یہود پر شاق نہیں ہوسکتا۔ ادھر حضرت عیسیٰ عایہ السلام کے معاملہ میں ایک مقتول لاش بھی موجود تھی مگر اس کے حضرت عیسیٰ علیہالسلام ہونے نہ ہونے میں بہت ہے شبہات پیدا ہو گئے تھے۔اس لئے پیمسئلہ زیر بحث آ گیا تھا کہ مقول وہی حضرت مسیح علیہ السلام بیں یا کوئی دوسرا مخص- مگریہاں حضرت علیؓ سب کے جائے پہچانے شخص تھے۔ یہاں قریش کو پورایقین ہو گیا تھا کہ آ تخضرت سلی الله علیہ وہلم کسی شبہ کے بغیران کے ہاتھوں سے نکل چکے جیں اور پھر طرفہ یہ کہ ان سے ذرا فاصلہ پر ان کا سر کیلئے کے کے موجود بھی ہیں۔ پھرحصرت عیسلی علیہ السلام با ایں ہمہ را فت و رحمت جب دو بار ہ اپنے وطن لوٹ کرتشریف لا نمیں تؤیہاں ان کے دشمنوں کے حق میں قتل مقدر ہواحتیٰ کہ یہودی ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کراپنے وطن مکہ مکرنمہ پہنچے تو آپ کے دشمنوں کے حق میں میہ مقدر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور پھر وہی آپ کے ساتھ غز وات میں شریک ہو ہوکرآپ پراپی جانمیں قربان کریں۔ ذرااس پر بھی غور فر مایئے کہ آنخضرے صلی القد علیہ وسلم کی دائمی فتح ونصرت کے لئے ایک بارآ پ کی ہجرت اور ہجرت کے بعد پھراُ سی مقام پر فاتحانہ واپسی مقدر ہوئی توعیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بھی اگریہلے ان کی ہجرت بھراپنے وطن انسلی کی طرف واپسی مقدر ہوتو اس میں تعجب کیا ہے۔ یہاں اگر فرق ہے تو صرف دارالبحرت بھا کا تو ہے یعنی و باں دارالبحرت آسان مقرر ہوا اوریہاں مدینه طیبہ مگر القد تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بید ونوں مقامات برا بریتھے ہاں اگر فرق تھا تو خودروح اللہ اورعبداللہ کی جانب ہے تھا'روح اللہ اور کلمتہ اللہ کی طبعی کشش ہے سانوں کی طرف تھی ہے خر جونفحۂ جبرئیلی سے ظاہر ہوئے وہ جاتے تو اور کہاں جاتے -عبداللہ کی طبعی کشش زمین کی جانب تھی اس لئے اگر وہ کسی خطۂ ارض کی طرف نه جاتے تو اور کہاں جاتے ہے شک خدا تعالیٰ قا در تھا کہ آنخضر ت صلی القد علیہ وسلم کوبھی آسانوں پر اٹھالیتا لیکن کیا ہیاس آخری رسول کی شان کے مناسب ہوتا -حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسانوں پرتشریف لے گئے تو ان کے بعد دوسرارسول اعظم دنیا کونصیب ہو گیالیکن اگر آپ تشریف لے جاتے تو امت کا نگنہان کون ہوتا - پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دو ہارہ تشریف لائیں گے تو ان کواس امت میں شامل ہونے کا دوسراو ہ شرف حاصل ہوگا جس کی اولوالعزم انبیا علیہم السلام تمنا نمیں رکھتے تھے۔لیکن اگر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم دوبار ه تشريف لا تے تو آپ کوکونسا دوسرا شرف حاصل ہوتا پھرروح الله اگر آسانوں پر گئے تو دشمنوں سے تھا ظت کے لئے بلائے گئے اور آنمخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم جب آ سانوں پر بلائے گئے تو صرف تشریف وتکریم کے لئے بلائے سئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر گئے تو چو تھے آسان تک گئے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ساتوں آسان طے کر کے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جاتے جبرئیل عایہ السلام کے بھی پر جلتے تھے۔ ان دونوں ہجرتوں کا تذکر ہ کرتے ہوئے ایک مقام پراہ م رازی کے قلم سے کیااحچھا جملہ نکل گیا۔ وہ لکھتے ہیں جوشر ف حضرت نیسٹی عابیہ السلام کومیسر ہواوہ عروج تھااور جس شرف ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نواز ہے گئے اس کا نام معراج ہے۔ میں کہتا ہوں جی ماں و ہروح اللہ تھےاور بیعبداللہ ہیں۔ اللَّهُمَّ صَلَّ وَ سَلَّمُ وَ بَارِكُ عَلَى عَبُدِكَ وَ رَسُولُكَ سيدنا محمد صاحب المعراج والبراق والقلم و على اله و اصحابه تسليما كثيرا كثيرا.

گوان دونوں ہجرتوں میں اللہ تعالیٰ کی شان خَیُرُ الْمُعَاسِحِرِیُنَ دونوں جگہ عیاں تھی اور دونوں مقامات میں اس کا جوظہور ہواوہ کامل ہی تھا مگر کیا جو تدبیر حضرت عیسیٰ عابیہ السلام کے لئے جلوہ گر ہوئی وہ خاتم الانبیا علی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسب تھی۔

ہمارے نہ کورہ بالا بیان سے بیا چھی طرح واضح ہوگیا کہ اگر ہم حضرت عیسی علیہ السلام کا مصلوب ہونا اور آخر کا رکشمیروغیرہ میں جا کر کہیں اپنی طبعی موت سے مرجانا تسلیم کرلیں تو اس کے لئے نہ قرآنی الفاظ میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی دنیا کی تاریخ اس کی شہاوت دیے عتی ہے اور نہ اس میں خدائی تدبیر کا بچھ ظہور ہوتا ہے اور نہ اس تقدیر پر یہود کے دعویٰ کی کوئی معقول تر دبیہ ہو عتی ہے کیونکہ جب سولی کے ساتھ جملہ موت کے مقد مات تسلیم کر لئے جائیں اور گفتگو صرف اتنی رہ جائے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوئم نے مارایا کہیں گمنام مقام میں لے جاکر خود ہم نے ماراتو اب یہ گفتگو ایک عبث گفتگو ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ جو بات وشمن عالیہ نے اپنے ہوں سے خود پوری فرمادی۔ والعیا ذباللہ

حضرت عیسی علیہ السلام کے صلیب ورفع کی تحقیق قرآنی روشنی میں پھا اک طرح صلیب کے تنایم کر لینے کے بعد یہاں نصاریٰ کی بھی کوئی تر دیز بین نکلتی کیونکہ جب اصولی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھنا تسلیم کرلیا جائے اور رفع جسمانی کا قرآن کریم خوداعلان فر مادے تو اب اُن کے ساتھ بھی جواختلاف رہے گاوہ صرف نظریات ہی کا رہے گا اور صلیب پرتی کی سے ایک بنیاد قائم ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ آیت کے اصل مفہوم پرغور کیا جائے اور جومطلب کسی تاویل کے بغیراس سے ظاہر ہوتا ہواس کا عققا در کھا جائے ۔ پہلے ایک بار بوری آیت پڑھ لیجئے ۔

وَ قَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرُيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنُ شُبَّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِيُنَ صَلَبُوهُ وَ لَكِنُ شُبَّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِيُنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَكَّ مَنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتّبَاعَ الظَّنْ وَ مَا قَتَلُوهُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتّبَاعَ الظَّنْ وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِينُنَا بَلُ رَفَعَ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَرْيُوا حَكِيْمًا. (النساء: ١٥٧ - ١٥٨)

اور (ہم نے ان کوسز امیں مبتلا کیا) اُن کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسلے عیسیٰ ابن مریم کو قبل کردیا ہے حالا نکہ نہ انہوں نے قبل کیا اور نہ ہی ان کوسولی پر چڑ ھایا لیکن ان کو اشتبا ہ ہو گیا اور جولوگ ان کے بارہ میں اختلاف کرتے میں وہ غلط خیال میں ہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں - بجر تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو یقیناً قبل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تغالیٰ نر بروست حکمت والے کو النہ تغالیٰ نر بروست حکمت والے

آیت بالا کے مطالعہ کے بعد جو بات پہلی بارسمجھ میں آجاتی ہے وہ سے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتی ہے اور اس بارے میں وہ اپنے پورے جزم ویقین کا اظہار کرتے تھے لیکن نصار کی چونکہ باہم خود مختلف تھے اس لئے تثلث باتیں کہتے تھے ان ہر دوفریق کے مقابلہ میں قرآن کریم کا فیصلہ سے کہ دونوں کے دونوں نلطی پر ہیں یہود کا دعویٰ قبل تو سرتا پاغلط ہے اس کے ان کریم کا فیصلہ سے کہ دونوں کے دونوں ناظلی پر ہیں یہود کا دعویٰ قبل تو سرتا پاغلط ہے اس کے ان کار پرصرف کیا تھا اتنا ہی اس کے انکار پرصرف کیا جائے رہ

گئے نصاری تو وہ قدرےمشتر کے طور پر ان کے مصلوب ہونے کے آئ تک قائل ہیں اس لئے ضروری تھا کہ گووہ کسی بات کے مدعی نہ ہوں مگران کے اس غلط خیال کی تر دید بھی کر دی جائے اس لئے یہود کے دعویٰ قتل کے ساتھ ساتھ صلیب کی بھی نفی کر دی گئی اور اُ س کے ساتھ ہی اس حقیقت کوبھی واضح کر دیا گیا کہان کوخو دیچھ علم نہیں ہے وہ صرف اُنگل کے تیر چلاتے ہیں لیکن بیرظا ہر ہے کہ جو قوم اپنے یقین کا دعویٰ رکھتی ہوصرف اس کی تر دید کر دینا اس کے لئے پچھشفی بخش نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی غلط نہی کے اسباب بھی بیان نہ کردیئے جائیں-اس کو وَ لکِنَّ شُبّهٔ لَهُمْ ہے بیان کیا گیا ہے بین یہاں قدرت کی طرف ہے پچھا یسے حالات پیدا کر دیئے گئے تھے جس کی رو سے حقیقت حال ان پرمشتبہ ہوگئ تھی۔ ایک طرف چونکہ سبت کا دن آ رہا تھا اس لئے اس ارا دوبد کی تکمیل میں ان کوخود عجلت تھی دوسری طرف اس فتم کے ہنگاموں میں جوا یک طبعی وحشت ہوا کرتی ہے وہ بھی ان پرسوارتھی اس لئے اپنی وانست میں گوانہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تل کا قصد کیا تھا مگران مشتبہ کن حالات کی وجہ ہے وہ اس اراد ہ بدمیں نا کا م ر ہے اوران کی توجہاں طرف قائم ندر ہ علی کہو ہ کس کوئل کررہے ہیں اوراس کی کھلی شہادت یہود ونصاریٰ کا باہم اختلاف ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صورتِ حالات ضرور کچھالی پیچیدہ بن گئ تھی کہ حس دمشاہدہ کا بیصاف واقعہ بھی مبہم ہوکررہ گیا تھااور پیچیدگ کی وجہ سے قرآن کریم نے واقعہ کے انکشاف کی طرف توجہ فر مائی ہے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل دوسرے انبیا علیہم السلام کے متعلق بھی یہود اسی جرم کے ارتکاب کا دعویٰ کرتے تھے لیکن چونکہ دیگر انبیا علیہم السلام کے معاملہ میں وہ اپنے دعو ہے میں صا دق یتھاس لئے قرآن کریم نے نہان کی کوئی تر دید کی ہےاور نہان کے معاملہ میں کسی شبہ واشتباہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑنا قرآن کریم نے پیندنہیں فر مایا اور نہ بیاتھم الحاکمین کی شان کے مناسب تھا اور غالبًا لفظ میکیو اللّٰہ کا تقاضا بھی یمی تھا کہ خفیہ تدبیر کو پچھ خفیہ ہی رہنے دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر در حقیقت مقتول کی لاش ان کی آئکھوں کے ساہنے موجودتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے بلکہ کوئی دوسراان کا شبیہ مخص تھا جوعجلت میں نلطی ہے قبل کر دیا گیا تھا تو یہ بتا نا جا ہے کہ پھرمیسٹی علیہ السلام جویقیینا ان کی زیرحراست آ چکے تھے آخروہ کدھرنکل گئے اگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو ، نناپڑتا ہے کہ پھر مقتول کی جولاش موجودتھی و میسلی علیہ السلام ہی تھے اس لئے قرآن کریم نے اپنے فیصلہ میں قبل کی نفی کے بعدیہ بتایا ہے کہ القد تعالیٰ نے ان کوا ٹھالیا تھا اس لئے زمین پران کی تلاش کرنا عبث ہے لیکن ایک ضعیف انسان چونکہ نہ اس قدرت کا تصور کرسکتا ہے اور نہ اس عظیم حکمت کو پاسکتا ہے اس لئے یہاں خاص طور پر اپنی ایسی دوصفتوں کا تذکر ہفر ماکر بحث کوختم کردیا ہے جن کے اقر ار کے بعد كُونَى اسْتِيعادِ بِا فَي نَهِيسِ رَبْتًا - وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

لیعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی تو انا اور بڑی حکمت والی ہے اس کے سامنے بیسب باتیں آسان ہیں۔ اس واضح فیصلہ ہے جس طرح یہود کی تھلی ہوئی تر دید ہوگئی اسی طرح نصاریٰ کے ند ہب کی تمام بنیاد بھی منہدم ہوجاتی ہے کیونکہ جب صلیب کا سارا افسانہ ہی ہے سرو پا ثابت ہوا تو اب کفارہ کا اصولی عقیدہ بھی خود بخو و باطل ہو گیا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اسی حد پر افسانہ ہی ہوچکا تھا اور مستقبل زمانہ کے ساتھ اس کا پہھتاتی باتی نہ رہا تھا تو آئندہ آئیت میں اس کی دوسری تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لیکن چونکہ یہاں ایک اور مشکل تر سوال سامنے آگیا تھا اور وہ یہ کہ اگروہ آسانوں پر اٹھائے گئے ہیں تو پھر کیا خرورت ہی نہ تھی۔ لیکن چونکہ یہاں ایک اور مشکل تر سوال سامنے آگیا تھا اور وہ یہ کہ اگروہ آسانوں پر اٹھائے گئے ہیں تو پھر کیا

وہ آسانوں ہی پروفات پائیں گے اس لئے اس کی بھی وضاحت کردی گئی اور پوری قوت کے ساتھ اس کا اعلان کردیا گیا کہ ابھی ان کوطبعی مونت نہیں آئی بلکہ موت ہے قبل اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے اس لئے بقینا وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اب خدا تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر بھی عالم آشکا را ہوجائے گی اور بیٹا بت ہوجائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائے بیں تو یقینا جسم کے ساتھ ہی اٹھائے گئے تھے۔

اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگران کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ (عیسیٰ علیہ السلام) ہوں گے ان سیر

وَ إِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْتِهِ وَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلِيهِم شَهِيُدًا. (انساء: ٩٥١)

یمی وجی تھی کہ حضرت ابو ہر رہے تا جسرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث بیان فرماتے تو یہ بھی فرماتے کہ بیہ پیشگو کی صرف حدیثی نبیں قرآنی ہے اور یہی آیات بالا پڑھ کر منا دیتے ۔اب میسئلہ بالکل سمجھ میں آگیا ہوگا کہ حدیثوں میں نزول عیسیٰ عایہ السلام کے بار بار بیان فر مانے کی اہمیت کیوں محسوس کی گئی ہے بینظا ہر ہے کہ رفع جسمانی چونکہ عام انسانوں کی سنت نہیں تھا اس لئے اس کی تفہیم کے لئے اس حقیقت کے ذہن نشین کرنے کی بڑی اہمیت تھی کے میسیٰ علیہ السلام کی ابھی و فات نہیں ہوئی اور ابھی ان کوآ سان ہے اتر نا ہے اور بہت می خد مات مقوضہ اوا کرنی ہیں اہل کتاب کوان پر ایمان لا نا ہے اور د جال جیسے ایمان کے غارت گر کو قل کرنا ہے اور بالآ خرخدا تعالیٰ کی زمین کوشروفساد ہے یا ک کر کے عام انسانوں کی سنت کے مطابق وفات یا نا ہے اور خاتم الانبیاء صلی القدعایہ وسلم کے پہلو میں ونن ہونا ہے ہیہ ہے قرآنی بیان اور قرآنی ہے لاگ فیصلہ اب یہاں ان کی موت کا دعویٰ کرناٹھیک ٹھیک یہود یوں کی اتباع ہے اور ان کومصلوب مان لیٹا یہ نصاریٰ کی تھلی موافقت ہے۔ کیونکیہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہوناتشلیم کر ليتے ہيں اور پھر کسی غير معلوم مقام پر جا کران کی موت مان ليتے ہيں تو اس کا حاصل صرف پيہوگا که يہود ونصار کی کی وہ غلط با تيں جن کی قر آن کریم نے بوری تر دید فر مائی تھی ہم نے دونوں کو مان لیا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف نظریات کا اختلاف رہ جاتا ہے یہود کے ساتھ تو اس لئے کہان کی موت کے وہ بھی قائل تھے فرق صرف بیر ہے گا کہ بیموت یعنتی تھی یاعزت کی اورنصاریٰ کے ساتھاس لئے کہ جب وہ سولی دے دیئے گئے تو اب اس کی حقیقت امت کی تطہیراور کفارہ تھی یا پچھاور- فلاہر ہے کہ ان امور کے اصولاً شلیم کر لینے کے بعد بینظریاتی اختلافات بالکل بے نتیجہ ہیں۔ ہماری مذکورہ بالاتفسیر کی بناء پر دونوں توموں کے عقائد کی بیخو بنیاد ہی اکھڑ جاتی ہے اور قرآن کریم پرانی جانب ہے سی حاشیہ آرائی کی کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی-حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد جملہ اہل اسلام کے نز دیک بھی وفات یا نمیں گے زیراختلاف اُن کی گذشته موت ہے \* حضرت عیسیٰ عایہ السلام کے معاملہ میں میہ بات ہمیشہ یا در کھنی جا ہے کہ اہل اسلام جہال ان کے ر فع کے قائل ہیں اس کے ساتھ نزول کے بعد ان کی موت کے بھی قائل ہیں اس بارے میں ہمارے علم میں ایک متنفس کا اختلاف بھی نہیں یوں تو ان کی ولا دی بلکہ ان کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ان کی تر دیدالو ہیت پر ہر ہان قاطع ہے لیکن صرف ان کی موت کاعقیدہ مستفل اس کی ایک الیں واضح دلیل ہے جس کے بعدان کی الوہیت کی تر دید کے لئے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی - البذاان کی

ولا دت اورموت تنکیم کرنے کے بعدا گرایک بزار باربھی ان کے رفع الی السماء کا اقر ارکرلیا جائے تو اس میں عیسائیوں کے مسئلہ الو ہیت کی کوئی تا ئیڈ ہیں ہوتی اس لئے اگر بالفرض یہاں ابن عباسؓ یا کسی اورشخص ہے ان کی موت منقول ہوتی ہے تو اس کوا جماع امت کے خلاف سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔

حضرت ابن عباس کی تفسیر کی تحقیق ﷺ پی اگر تسلیم کرلیا جائے کہ ابن عباس سے اسی متوفیک کی تفسیر انبی معیدک مروی ہو زیادہ سے زیادہ اس سے بہی ثابت ہوگا کہ بیسی مایہ السلام کو بھی موت آئی ہے مگراس کا انکار کس کو ہے۔ زیر بحث تو یہ ہے کہ وہ موت ان کو آ چکی اور کیاوہ فی الحال مردوں میں شامل ہیں۔ اور اب دوبارہ نہیں آئیں گے دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ نہ معشرت ابن عباس سے منقول ہے اور نہ امت مسلمہ میں کی اور معتمد عالم سے بلکہ ابن عباس سے با سنادِقوی بی ثابت ہے کہ عبیلی عباس الله انتحار کے اور زول کے بعد پھروفات یا کیس گے اور ٹھیک یہی تمام امت کا عقیدہ ہے۔

امام بخاری کی کتاب انتفیر میں طل بغات کا حصہ خودان کا تصنیف کرد نہیں بلکہ امام ابوعبید کائر تیب دادہ ہے ﷺ یہاں بعلموں کوایک مغالط میں تھی لگ گیا ہے کہ ابن عباس کی فدکورہ بالاتفیر چونکہ امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ "ہذا اس سے خابت ہوا کہ امام بخاری کا مختار بھی یہی ہے۔ بجیب بات ہے کہ جب امام بخاری ہی کی کتاب میں عینی نایہ السلام کے زول کی حدیث موجود ہے تو پھر کس دلیل سے میں بھی لیا گہ اس موت سے گذشتہ موت مراد ہے بلکہ جب خود حضرت ابن عباس سے بھی یہ خابت ہے کہ بیم موجود ہے تو پھر کس دلیل سے میں بھی لیا گہ اس موت ہے گذشتہ موت مراد ہے بلکہ جب خود حضرت ابن عباس سے بھی یہ خابت ہے کہ بیموت نزول کے بعد والی موت ہے تو ما نتا پڑتا ہے کہ امام بخاری کے نزد کیک بھی اس موت سے وہی مراد ہے اور اس کی واضح دلیل میہ ہے کہ ان ہی کی کتاب میں علیے السلام کے نزول کا اقرار بھی موجود ہے۔ `

پھران مسکینوں کوا تناعلم بھی نہیں کہ امام بخاری نے کتاب النفیر میں جولغات اور تراکیب نویہ نیقل فرمائی ہیں بین ودان کی جانب سے نہیں ہیں بلکہ ان کی جانب سے صرف وہی حصہ ہے جوانہوں نے اپنی اشاد کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس ابوعبیدہ کی کتاب النفیر موجود تھے وہ بھی سب کے سب یمبال نقل ہوگئے بہنہ اٹھا کراپئی کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ البذاجیتے اتو ال مرجوحہ اصل کتاب میں موجود تھے وہ بھی سب کے سب یمبال نقل ہوگئے ہیں۔ البذائیہ جھنا بالکل ہے اصل ہے کہ امام بخاری نے خاص طور پر ابن عمبال کی اس تفییر کو اختیار فرمایا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابوعبیدہ کی کتاب النفیر میں چونکہ ابن عباس کا بیتو ل مروی تھا اور جب امام بخاری نے ان کو پوری کتاب النفیر ہی کواپئی کتاب النفیر میں جو نکہ ابن کا بیتو ل مروی تھا اور جب امام بخاری نے ان کو پوری کتاب النفیر ہی کواپئی کتاب میں میں اس کے خود ان جبھی ہوا ابوعبیدہ کی کتاب النفیر میں بہت سے مقامات پر حل لخات میں تمام مجاری خود ان جملہ میں اس کی ذمہ داری اگر عائد موتی ہو ابوعبید پر عائد موتی ہے۔ امام بخاری کی کتاب کی علوصوت کے متعلق جو نقائص سے بری میں اس کی ذمہ داری اگر عائد موتی ہوا بوعبید پر عائد موتی ہوا مام بخاری کی کتاب کی علوصوت کے متعلق جو دو اساد کے بغیر کئی جانب سے میں میں تھوں کہ بیات کی ادان احاد یث مرفوعہ کے متعلق ہو جو اساد کے بغیر کئی جانب سے کتاب میں نقل کو ہے جواس میں اساد کے ساتھ امام نے ازخودروایت فرمائی میں نہ کہ ان اتوال کے متعلق جو داساد کے بغیر کئی جانب سے کتاب میں نقل کو ہے جواس میں اساد کے ساتھ امام نے ازخودروایت فرمائی میں نہ کہ می کا بھی حضرت عمیر کی کا بھی علیہ السلام کی موت مراد ہے جوآخر زیانہ میں تشریف کا بھی علیہ السلام کی موت مراد ہے جوآخر زیانہ میں تشریف کا بھی علیہ السلام کی موت مراد ہو جوآخر زیانہ میں تشریف کا بھی علیہ السلام کی موت مراد ہے جوآخر زیانہ میں تشریف کا بھی علیہ السلام کی موت مراد ہو جوآخر زیانہ میں تشریف کو ایک کو موت مراد ہو جوآخر زیانہ میں تشریف کی ایک کو اس کے دو موت مراد ہو جوآخر زیانہ میں تشریف کے بعد موگی اور اس موت میں کی کھی

ا ختلاف نہیں ہے ای طرح ابن جزم کی طرف بھی موت کی نسبت کی گئی ہے اگر چہ کسی شاؤ فرد کے اختلاف سے جمہورامت کی رائے پر
کیا اثر پڑسکتا ہے وہ ابن جزم جیسے محص کے اختلاف سے جس کے تفر دات امت میں ضرب المثل ہیں لیکن وہ بھی متعدد مقامات پراس
کی تصریح کر بچے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں تشریف لائیں گے لہٰذا زیرا ختلاف مسئلہ پر ان شاؤنقول کا بھی کوئی
اثر نہیں - چنا نچہ ابن جزم نے اپنی کتاب المحلیٰ عس ۱۹۹۹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کوامت کا عقیدہ شار کیا ہے دیکھوص ۲۴۹ ج ۳ ارتبیں - پنانچہ ابن جزم نے اپنی کتاب المحلیٰ عس ۱۹۹۱ میں علیہ السلام کے نزول کوامت کا عقیدہ شار کیا ہے دیکھوص ۲۴۹ ج ۳ سے المحلیٰ علیہ المحل میں بھی اس کی تصریح کی ہے اس کے علاوہ اور متعدد مقامات میں بھی اسی عقیدہ کوامت کا عقیدہ لکھا ہے -

وقد صبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التى نقلت نبوة و اعلامه و كتابه انه اخبره انه لا نبى بعده الاماجاء ت الاخبار الصحاح من نزول عيشى عليه السلام الذى بعث الى بنى اسرائيل و ادعى اليهود قتله و صلبه فوجبت الاقرار بهذه عليه السلام لا يكون البته.

(ج۱ص۷۷الفصل و ج۲ص۲۳ و ج۲ ص۵۵ و ج۲ص۷۳ و ج۲ص۷۸ کتاب مذکور)

جس جمہور امت نے آپ کی نبوت اور اس کی علامات اور قرآن شریف کونقل کیا ہے اسی امت نے صحیح طریقوں سے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے بیہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ند آئے گا سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کے بزول کی خبر صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یہ وہ بی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور جب یہ وہ بی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور جن کے تولی کا بیود نے دعویٰ کیا تھا۔ لہذا ان باتوں کا افرار کرنا ہم پرلازم ہے۔ اور یہ بطریق صحیح ثابت ہے کہ نبوۃ کا وجو د آپ کے بعد ہر گرنہیں ہوگا۔

ابھی اس افتر اسے آسان پھٹ پڑیں اور زمین مکڑے ہوجائے

اور پہاڑ ڈیھے کر کریڑیں اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام

قرآن کریم میں مشرکانہ عقائد کی تروید کا جتنا اہتمام کیا گیا ہے وہ تحاج بیان نہیں ہے۔ نصار کی یہ دعو کی کرے ہیں کہ حضرت عیسی عایہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے لیکن جب اس نسبت کا نامعقولیت ان کے سامنے ظاہری کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ولدیت اور ابدیت ہے ان کی مراد حقیق معنی نہیں ہیں بلکہ اتحاد کی وہ خاص نسبت ہے جو ما بین خالق اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور اس کو مجاز اُس لفظ سے اداء کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کے استعمال سے چونکہ عیسائیت کی لفظی تائید ہوتی تھی اس لئے قرآن کریم نے یہاں مجاز واستعارہ کی بھی اجازت نہیں دی بلکہ اس عنوان ہی کوخواہ وہ کس معنی سے ہوا پنے سخت نمیظ وغضب کا باعث قرار دیا ہے۔ ارشاو ہے:

تَكَادُ السَّمْوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْكَرُضُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرُضُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرُضُ وَ تَسْجِرُ الْسِجِبَالُ هَدًّا اَنُ دَعَوُا لِلرَّحْمُنِ وَلَدًا. (مريم: ٩٠-٩١)

پس اگر تر آن کریم لفظ امن اور ولد کا مجازی استعال بھی حرام قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں عیسائیت کی تقویت اور اس کی ترویج بوتی ہے تو اگر حضرت عیسلی عابیہ السلام کے رفع لیعنی آسان پر اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی صرف عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس میں مشر کا نہ عقیدہ کی ذرا بھی غلط تا ئید ہوتی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ٹھیک اس لفظ کو حضرت عیسلی عابیہ السلام کے معاملہ میں خود استعال قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ وارفع ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خوف سے حقائق کے بیان کرنے میں ادفیٰ پس و پیش بھی اختیار کرے ﷺ قرآن کریم کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنے سیاق تر دید میں صرف دشنوں کے خوف سے کی حقیقت پر بھی پانی پھیر دے - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اگر'' دَفَع ''کے لفظ سے ان کی الوہیت کے بارے میں کوئی بے سبب اشتباہ پیدا ہوسکتا تھا تو اس سے گی درجہ زیادہ اشتباہ لفظ'' دُو ئے السلّه ''اور'' تح بلیمةُ اللّهُ '' ورث تعلیہ میں پیش کرتے ہیں اس طرح ان کے مجز است کا حال بھی ہوتا تھا - چنا نچیآ ج تک عیسائی ان بی الفاظ کو لے کر اہل اسلام کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں اس طرح ان کے مجز است کا حال بھی ہوتا تھا - چنا نچیآ ج تک عیسائی ان بی الفاظ کو لے کر اہل اسلام کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں اس طرح ان کے مجز است کا حال بھی ہوگر کیا ایک ایس ہیت کی تہمت رکھ دینے والوں کی میں دیا جو کوئی رعایت کی ہے کیا اس نے ''دُو 'کے اللّهُ ''اور'' تکلِمَةُ اللّهُ ''کالقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخود بی نہیں دیا قرآن کر بھر نے کوئی رعایت کی ہے کیا اس نے ''دُو 'کے اللّهُ ''اور'' تکلِمَةُ اللّهُ ''کالقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخود بی نہیں دیا قرآن کر بھرنے کوئی رعایت کی ہے کیا اس نے ''دُو 'کے اللّهُ ''اور'' تکلِمَةُ اللّهُ ''کالقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خور بی نہیں دیا

کیا ہے عقلوں کے خوف ہےان ہے احیاءموتی کامعجز وعطا کرنے میں کوئی پس و پیش کیا گیا ہے اگر نامعقول جماعت شنے ولائل بشریت بى كوبرغنس دلائل ربوبيت بناؤالا بيوتواس مين سرتاسر جرمان بى كاب-البذايبان قرآن كريم پربيز ورؤالنا كداس نـ'` وَفَسعَــهُ الْسلْــهُ إِلَيْهِ ''كَالفظ كيون استعال فرمايا ہے ابيا ہی ہے جبيها به كہاں نے محلِمَهُ اللّٰهُ اور دُوْ ئے اللّٰه كالفظ كيون استعال فرمايا-خوب یا در کھوا گر ہم اپنی مزعوم خیرخوا ہی میں قر آن کریم کےصریح الفاظ کی تاویل کریں گےتو اس کا نتیجہ صرف قر آن کریم کے الفاظ کی تحریف نبیں ہوگا بلکہ بہت ہے حقا کُق کا انکار بھی ہوگا اگر رب العزت کے ان کے بن باپ پیدا فر مانے میں نامعقو لوں کی رہایت کاحن کسی کونبیں ہے تو اس ہے ان کے زندہ آ سانوں پر اٹھانے میں نامعقولوں کی رعایت کے مطالبہ کاحق کس کو ہے قدرت وحكمت والا بميشه ابني قدرت وحكمت كے مظاہر كرتار ہے گا۔ مَنْ شَاءَ فَلُيُوْمِنِ وَ مَنْ شَاءَ فَلُيكُفُوْ-شبہات اور وساوس کا اثر عقا کد کی تخریب ہے کسی تیجے حقیقت کی تعمیر نہیں پس صرف شبہات سے عقا کد کی ترمیم کرنا غلط ہے خودان کا جواب دینا جاہیے ﷺ یہ بات قاعدہ کلیہ کی طرح یا در کھنی جا ہیے کہ دین کا کوئی مسکلہ جب اپنے ولائل کے ساتھ روشنی میں آجائے تو اس پر ہے تامل جزم ویقین کرلینا جا ہے اب اگر اس میں کچھ شبہات اور اعتر اضات دل میں گذرتے ہوں توعقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان شبہات ہی کا جواب تلاش کرنا چاہنے اور ان کوحل کر لینا چاہنے نہ بیر کہ اس ثابت شدہ حقیقت ہی کا انکار کر دیا جائے کیونکہ شبہات زیادہ سے زیادہ دلائل کی روشنی مرحم تو کر سکتے ہیں مگر کوئی دوسری روشنی پیدائہیں کر سکتے اس لئے جب بھی آپ اپنارخ خودان شبہات ہی کی طرف پھیردیں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ آپ اور تاریکی در تاریکی میں جا گرے میں - مثلاً اگر کسی شبه کی بنیا دیرختم نبوت کا اجماعی عقید و بدل دیا جائے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ جتنے اشکالات اس عقید ہ میں پیدا ہو سکتے تھے اس ہے کہیں بڑھ کرشبہات دوسری صورت میں پیدا ہونے لگے درحقیقت پیشیطان کا ایک بڑاملمی فریب ہے کہ جب وہ کسی گمرا ہی کی دعوت ویتا ہے تو پہلے ایک حق بات میں شبہات ؤالنا شروع کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ ان شبہات کو بڑھا کران کوالیک حقیقت کی صورت بیبنا و پتا ہے پھراس کے دلائل کی تلاش لگا تا ہے اور اس تمام تدریجی سلسلہ میں ایک بارجھی انسان کا ذہمن اصل عقیدہ کے دلائل کی طرف متوجہ نہیں ہونے ویتاحتیٰ کہ وہ عقیدہ جو پہلے ان شبہات کے وجود سے مجروح ہو چکا تھا اب ان وہمی د لائل ہے باطل نظر آئے لگتا ہے اور ان دلائل پر د ماغ میں کسی اونیٰ شبہ کا گذر ہونے نہیں ویتا اس کے بعد پھر انسان کوایسا دلیر بنا دیتا ہے کہاس کے نوسا خنۃ عقید ہ کے خلاف انسان واضح ہے واضح دلائل کی تاویل بلکہ تحریف میں ذرانہیں شر ما تااوراس طرح وہ انیان کو دین ہے منحرف کر دیتا ہے اور اس کے ایمان بالغیب کی ساری دنیا ہر با دکر ڈوالتا ہے۔ اس کی مثال حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کا مسکہ ہے یہاں بھی صرف شبہات پیدا کر کے پہلے و ہ اس یقین کومتزلز ل کرنے کی سعی کرتا ہے اور جب اس میں کامیاب ہوجا تا ہے تو پھرانسان کو بیسیوں حدیثوں کی تاویل بلکہ انکار پر آ مادہ کر دیتا ہے۔مثلاً بیشبہ پیدا کرتا ہے کہ د جال کوتل کرنے کے لئے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تشریف لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے پھرا نتنے دن ان کا زند ہ رہنا کیوں شکیم کیا جائے اور اس کے لئے جتنے مقد مات ہو سکتے ہیں ان کوخوب مبر بن کرتا چلا جاتا ہے لیکن ایک مؤمن ان شبہات کی بناء پر قرآن و حدیث کی تاویل کرنے کی بچائے خود ان شبہات ہی کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف وساوس واویام سے اپنے قیمتی

نیز چونکہ د جال آخر میں مدگی الوہیت ہوگا اوراحیا ، موتی کا مدی ہوگا اس لئے کیا بیر مناسب نہ تھا کہ اس کے قبل کے لئے ایک ایسا ہی رسول آتا جس پر دعوی الوہیت کی تبہت لگائی گئی ہوتا کہ ایک طرف تو قتل ہو کر جھوٹے مدعی الوہیت کی تبہت کا جھوٹ ہا ہی ہوجائے دوسری طرف اس قوم کا جھوٹ بھی ٹابت ہوجائے جھوں نے خدا کے مقدس رسول پر دعوی الوہیت کی بے بنیا دتبہت لگائی تھی اورروز روثن کی طرح بیدواضح ہوجائے کہ جو مدعی الوہیت کا قاتل ہو وہ خود مدعی الوہیت کیے ہوسکتا ہے۔ ان امور کے علاوہ جب یہود کے دعوے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ دیگر انہیا ، علیہم السلام کے ساتھ عیسی عابد السلام کے بھی قبل کا دعوی رکھتے تھے گر آت کا فیصلہ بیہ ہے کہ وہ قبل نہیں ہوئے بلکہ آسان پر اٹھا لئے گئے اور اس میں خدا تعالیٰ تو انا و تھیم کی بڑی تکہت مضر تھی کیا ہیں کا شہر ایا گیا تھا وہی آ کر پہلے خود ان کے سر غذیو قبل کر بچھا ورتھا کہ جس کو مقتو ل تھہر ایا گیا تھا وہی آگر پہلے خود ان کے سر غذیو قبل کر سے بینی دجال کو پھر ان کے قبل کا حقود ان کے سر غذیو قبل کر جھی چھوا دورور کی طرف ایسی خدا تھا دوگائی کا مزہ بھی چھوا دے۔

 جواب میں آپ نے فرمایا''ان بیکن ہو فلن تسلط علیہ ''اگریوہ ہی وجال اکبر ہے تو تم اس کے تل پر مسلط نہیں ہو سکتے ہی جب امت میں حضرت میر جیسا بھی اس کوتل نہ کر سکے تو اب دوسرا کون اس کا قاتل ہوسکتا ہے اس لئے ضروری تھبرا کہ اس کا قاتل کوئی نبی ہو ہیں جب نبی کی ضرورت کے وقت بھی اس امت میں ہے کسی کو نبی نبیل بنایا گیا بلکہ ان ہی گذشتہ انبیا علیم السلام ہی میں ہے ایک نبی کولا کر کھڑا کیا گیا تو فر مائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اب کتنا واضح ہوگیا گویا آج تک ختم نبوت کا ثبوت صرف ملمی تھا وراس وقت تاریخ اور مشاہدہ ہے بھی اس کا ثبوت ہوگیا کیونکہ جب ضرورت کے وقت پھرا نبیاء سابقین ہی میں کا ایک رسول آیا تو یہ اس کا بدیمی ثبوت ہے کہ در حقیقت رسولوں میں سے کوئی فرد بھی باتی نبیں رہا تھا اس لئے یقینا آئخ ضرب صلی القد علیہ وسلم ہی سب سے برا شہوت ہوگا اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لا نمیں تو مشاہدہ میں سے کیے ثابت ہوتا کہ سب رسول آ چکے تیں اور ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لا نمیں تو مشاہدہ میں سے کسے ثابت ہوتا کہ سب رسول آ چکے تیں اور آپ می سب سے آخری رسول ہیں۔

جلداؤل میں ختم نبوت کی پہلی حدیث میں ہم یہ بھی بتنصیل لکھ بچے ہیں کہ حسب تصریح قرآن کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ و ملم کے حق میں جملہ انبیاء پیہم السلام ہے ایمان اور بوقت ضرورت نصرت کا عہد بھی لیا جاچکا ہے اس لئے یوں مقد در ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاکراپی طرف ہے اصالیۃ اور دوسرے انبیاء پیہم السلام کی طرف سے و کالیۃ اس عہد کو پورا فرمائیں - کیا ان چند وجوہات ہے جوفوری طوریرزیر قلم آگئے ہیں گذشتہ شبہات کا جواب نہیں ہوجاتا -

کتاب اللّٰہ میں اور حدیثوں میں دیگرموجودہ کتب ساویہ کے مقابلہ میں مجازات اور استعارہ کا استعال بہت سے

کم ہے اور پیاسلام کا ایک طغر کی امتیاز بھی ہے ﷺ جہاں تک ہم نے فور کیا ہے ہم کو بھی ثابت ہوا ہے کہ ویگر کتب ساویہ کی نیبت ہاری شریعت میں استعارات و مجازات کا دائر ہ بہت نگ ہے۔ کتب سابقہ کی موجودہ صورت پر گوکوئی اعماد نہیں کیا جا سکتا تا ہم ہمار ہے مواز نہ کے لئے ان کے موجودہ نسخوں کے علاوہ ہمار ہے سامنے کوئی اور سامان بھی نہیں ہے۔ جب ہم حدیث و جا سکتا تا ہم ہماری شریعت نے اس بارے میں استعارات و مجازات کا دائر ہ بجران مجازات کے جو تقیقت سے زیادہ متعارف و اضح ہوتا ہے کہ ہماری شریعت نے اس بارے میں استعارات و مجازات کا دائر ہ بجران مجازات کے جو تقیقت سے زیادہ متعارف میں بہت نگ رکھا ہے اور عقائد کے باب سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہ رکھا۔ اس کے برخلاف موجودہ انجیل کا حال سے ہے کہ اس میں الوجیت ورسالت کے بنیادی مسائل بھی مجازات و استعارہ کے بیرا سے میں ادا کے گئے ہیں حتی کہ مصف عیسائی سے کہ بہ ہم تر کہ ہم ہم سکلہ ہم سکلہ ہم سکلہ ہم سکلہ ہم سکلہ ہم اس کے برغکس تر آن میں کہ ایک داز اور نا قائل مہم سکلہ ہم اس کے برغکس تر آن کر یم کا بیان کر دیا گیا ہے کہ کس تر آن میں کوئی تر دونیس رہتا۔ فارس وروم کی جنگ ہیں فتح کی پیشگوئی فتح مک پیشگوئی اعظا اور مردوں اور شروت کی مورق کی نیشگوئی فتح میں بیٹا اس کا اور اس کے والدین کا نقش مرسے بلل ان نوں کا محشر میں جانا کہ بیشگوئی اور مردوں اور کیا میاں کی میدان میں ای طرح مح ہونا مورض حشور و شراور جنت و دور خرکی تعصلات جو مادی عقلوں کے زد کیکہ حضرت میسی عورق کا کا کہ میدان میں ای طرح جمع ہونا مورض حشور و شراور جنت و دور خرکی تعصلات جو مادی عقلوں کے زد کیکہ حضرت میں عورق کی کا کہ کہ میدان میں ای طرح جمع ہونا مورض حشور و شراور جنت و دور خرکی تعصلات جو مادی عقلوں کے زد کیکہ حضرت میں عورق سے کا کہ کسلام کی میدان میں ای طرح جمع ہونا مورض حشور و نشر اور جنت و دور خرکی تعصلات جو مادی عقلوں کے زد کیکہ حضرت میں عورق سے کا کہ کسلام کی میدان میں ای طرح جمع ہونا مورض حشور و نشر اور جنت و دور خرکی تعصلات کے درد کیکہ حسیدان میں کی میں اس میں کی میں کی کی بیٹ کی کی جسید کی میں اس میں کی کی سے کہ کی کسید کی کی بیٹ کی کی کی کسیدان میں اس کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کیا کہ کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کیں کسید کی کس

علیہ السلام کے نزول سے کہیں بعید تر ہیں ان سب کے متعلق صاحب شریعت کی ظرف سے ہم پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ سب کی سب حقیقت ہی حقیقت ہیں اور کسی تاویل کے بغیر ہمیں ان کوحقیقت ہی پرمحمول کرنا جا ہے چنانچہ اگر جنت کے تذکرہ میں حسب الا تفاق اس کا ذکر آ گیا ہے کہ و ہاں انسان کی ہرخوا ہش پوری ہوگی تو سامعین نے بھی اس کومبالغہ پرحمل نہیں کیا بلکہ اپنے ذوق کے مطابق و ہی سوالات کئے ہیں جوان الفاظ کے حقیقی معنی میں پیدا ہو سکتے تھے۔مثلاً کسی نے بیسوال کیا کہ کیا جنت میں کا شت اور کھیتی بھی بھی ہوگی اور جب بھی جنت میں صنفی تعلقات کا ذکر آ گیا ہے تو سامعین میں سے اس پر کسی نے ولا دت کے مسئلہ کا حل بھی دریافت کیا ہے-ای طرح بقیہ مسائل کے متعلق بھی ایسے سوالات کئے گئے ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کے مخاطب سحابہ ہمیشہ آپ کے کلام کوحقیقت ہی پرمحمول کرنے کے عادی تھے پھران کے جو جوابات آپ سے منقول ہیں وہ بھی اس کی دلیل ہیں کہ خود آپ نے بھی ان الفاظ سے حقیق معنوں ہی کا اراد ہ فر مایا ہے مثلاً پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فر مایا کہ اگر کسی زراعت منش آ دی کے دل میں و ہاں بھی بیرجذ بہ پیدا ہوگا گا تو زراعت'اس کی بالیدگی و پختگی سب آن کی آن میں ہوجائے گی اور ذراس دیر نہ ہوگی کہ بھتی کٹ کٹا کراس کے گھر میں آ جائے گی اور قدرت کی طرف سے ارشاد ہوگا - ابن آ دم لے تو یہ بھی لے تیری ہوں آ خرکسی طرح بیوری بھی ہوگی اگریہاں مجازی معنی استعال ہوتے تو جواب صاف تھا کہ جنت میں کھیتی کہاں اس کا مطلب تو صرف ا یک معنی مجازی اور مبالغہ تھا ای طرح دوسر ہے سوال کے جواب میں بھی آپ یہی فر ماسکتے تھے کہا گر کوئی شخص ولا دت کی تمنا کر ہے تو فوراً حمل ولا دت اور وضح حمل کا سلسلہ آنا فا نابورا ہو کرکھیاتا ہوا بچہاس کول جائے گا مگر جو دنیا میں میزان تو فی لانے کے لئے نہیں آئے بلکہ حقیقت ہی حقیقت بتانے آئے تھے انہوں نے یہاں بھی وہی جواب نہیں دیا جوصرف قیاس سے دیا جا سکتا تھا بلکہ وہ جواب عنایت فر مایا جوحقیقت میں اس کا جواب تھا - ارشاد ہے کہ اگر جنت میں کسی کے دل میں پیتمنا ہوتی تو ایبا ہی ہوتا مگر و ہاں کسی کے دل میں بیتمنا ہی نہ ہوگی –

غرض شریعت اسلام کی تاریخ میں مشکلم و مخاطب دونوں کے حالات ہے ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جا بوں سے شرق الفاظ کے ہمیشہ حقیقی معنی ہی مراد لئے گئے ہیں بجراس کے کہ فصاحت و بلاغت کے لخاظ سے وہاں استعارہ و بجازا تناواضی ہو کہ شیقی معنی کی طرف عام طور پر ذہن کا انقال ہی مشکل ہو ۔ مثلاً صبح کے اَلْمَحْیُطُ الْاَبْیَصُ کا لفظ اور شب کی تار کی کے لئے اَلْمَحْیُطُ الْاسْوَ فِی کُلُو اَلْمَاسُو فِی کُلُو الْمَاسُو فِی کُلُو اَلْمَاسُو فِی کُلُو کُلُو اَلْمَاسُو فِی کُلُو کُنُو کُلُو کُنُ کُلُو کُلُ

ندر ہے۔ اُ

فلاصہ یہ کہ دیگر کتب ساویہ کے مقابلہ میں قرآن کریم اوراحادیث نبویہ کا یہ بھی ایک طغری امتیاز ہے کہ یہاں جملہ بیانات استے واضح ہیں جتنا کہ وہ ہو مکتے ہیں پھراگران میں کوئی ابہام رہ گیا ہے تو وہ بھی اس حدتک ہے جوناگزیر ہے بلکہ وہاں یہ ابہام ہی مناسب ہے۔ بعض مرتبہ مصداق کے ظہور سے قبل وہ ابہام اس کئے بھی ناگزیر ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کے لئے عقل انسانی متحمل نہیں ہو سکتی جیسے برزخی کیفیات ظاہر ہے کہ عالم برزخ جب عالم مادیات سے جداعالم ہے تو جب تک ایک انسان سے عام مادہ میں موجود ہے وہ علم برزخ کے دوسر سے عالم کی پوری تفصیلات کا پوراا حاطہ کیسے کرسکتا ہے۔

اور در طقیقت آخری شریعت کی بھی صفت ہونی بھی جاہیے کیونکہ پہلی کتب میں اگر کوئی ابہام رہ گیا تو آئندہ نبی نے آگ اس کو واضح کر دیا ہے لیکن اگر ضروری امور میں اس شریعت میں بھی ابہام رہ جائے تو اب یہاں کون ہے جو آئندہ آگراک کی ذمہ دارانہ تشریح کر سکے مجتمدین کا بیان اس جگہ ٹاکا فی ہے ان کو یہاں دو طرفہ کمل کے لئے وسعت ہوتی ہے اس کے باوجودان کے بیان کی وہ حیثیت نبیں جورسول کے سرکاری بیان کی ہوسکتی ہے۔

صری حدیثوں میں تاویل کا خطرناک متیجہ پے صرح الفاظ اور صرح بیانات کو پیچید ہ بنانے اور اُن کی تاویلات کرنے کا بتیجہ بین کا ایکام کو انہوں نے دجال کا مصداق سمجھا اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اُس کو سے ہدایت سمجھ کراس کی اتباع کریں گے اس طرح اسلام کو انہوں نے دجال کا مصداق سمجھا اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اُس کو سے ہدایت سمجھ کراس کی اتباع کریں گے اس طرح نصاری نے آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی صاف صاف پیشگویوں کی تاویلات کیں آخراس کا بھی جو نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ ہوا اور انہوں نے بھی ای ملطی کی ہدولت آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کا انکار کیا - البذا صاف اور واضح بیانات میں تاویلات کرنا نہایت خطرناک قدم ہوادراس کا تمرہ بھی بہی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جگہ غلط سے مسلح حتی مان لئے جا نمیں اور جب حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں تو یہودیوں کی طرح ان کا انکار کر دیا جائے - اگر نزول عیسی علیہ السلام نے متعلق اپنے واضح اور صرح الفاظ علیہ بھی تاویلات یا بجازات و استعارات جاری کر دینا صبح ہے تو پھر یہود و نصاری کو بھی قصور وارتضہرانا غلط ہوگا جنھوں نے میں بھی تاویلات میں اور بیلی علیہ اللہ میں بیاد کیا -

والعياذبالله من الزيغ والالحاد

ا اس اندازہ کر لینا چاہے کہ یہاں ایسے مجازات کا تو بھلا کیا امکان ہوگا جن کی طرف کسی اہل زبان کا ذبحن ہی نتقل شہو کے حتی کہ ان کے زبرد تی منواخے کے جدیدوجی کی خرورے محسوں بواور کسی نی مزعوم کو آ کر پہنے خود بھی سالوں کا مفالط لگا ہے اور وہ بھی ان کو حقیقی معنی پری ممل کرتا رہے پھر جب وہ می میں ہیں ہے جاتو ان کے بجازی معنی مراد لے اور اس کے سمجھانے میں اس کو امت کے ساتھ مدتوں جنگ کرنی پڑے - مثلا یہ کہزول میسی سایہ السلام کی پیشا ہوئی میں این مریم ہے جازا فلاں صحفی (جس کا باپ بھی موجود ہے اور ماں کا تام بھی مریم نہیں ہے ) مراد ہے اور زول سے مجاز اولا و ساور عالم ہے جازا فلاس میں موجود ہے اور ماں کا تام بھی مریم نہیں ہے ) مراد ہے اور زول سے مجاز اولا و ساور عالم ہے جازا فلاس میں موجود ہے اور ماں کا تام بھی مریم نہیں ہے اور زول سے موز اولا و سے بھر اور دوزر و جاروں ہے جازا و دومرض مراد جی خرض کے اس پیشگو گئی کے جملہ الفاظ میں مجازی معنی مراد لے نئے بجر ایک منارہ کے اس کے معنی تھی موجود ہے اور میں بایا جاتا ہے گر کیا ایسے استعارہ وہ بازی مثال بھی کسی زبان میں متی ہے اگر اس میں جارت کی مثال بھی کسی زبان میں میں چل سکتا ہے ۔ استعارہ وہ بازی کی دوبہ جواز نکل سکتی ہے تو بھر دنیا میں جسوٹ اور کذب کی کوئی مثال نہیں کسی دیا وہ جواز نکل سکتی ہے تو بھر دنیا میں جسوٹ اور کذب کی کوئی مثال نہیں کسی دیا ستعارہ وہ بازی کی دوبہ جواز نکل سکتی ہے تو بھر دنیا میں جسوٹ اور کذب کی کوئی مثال نہیں کسی تھی ہے جوٹ استعارہ وہ باز کسی جوٹ استعارہ وہ باز کے پر دے میں چل سکتا ہے ۔

## سيدنا روح الله عيسلى بن مريم و قطعة مهمة من حياته الطيبة عليه الصلوة و السلام

سیدناروح الله علیهالصلوٰ قروالسلام اور آپ کی حیات طبیبه کی ایک اہم سرگذشت استار در الله علیہ الصلوٰ قروالسلام اور آپ کی حیات طبیبه کی ایک اہم سرگذشت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانزول یقینی مسئلہ ہے جی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشم کھا کر ذکر فر مایا ہے

(۱۲۵۳) حضرت ابو ہریر اُروایت کرتے ہیں کہ رسول التدسلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا - اس ذات کی تئم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یقینا وہ ذمانہ قریب ہے جبکہ ابن مریم تبہارے درمیان اتریں گے وہ ایک منصف فیصلہ کرنے والے کی حیثیت ہے آئیں گئ صلیب کوتو ڑ ڈالیس گئ اور سور کوقل کریں گے اور جنگ ختم کرویں گے اور ان کے دور میں مال اس طرح بہا پڑے گا کہ کوئی شخص اس کوقبول کرنے والا نہ مطے گا اور لوگوں کی نظروں بہا پڑے گا کہ کوئی شخص اس کوقبول کرنے والا نہ مطے گا اور لوگوں کی نظروں میں ایک بجدہ کی قدرو قیمت دنیا و مافیہا ہے بھی زیادہ بڑھ جائے گی یہ مضمون روایت فرما کر ابو ہریر ہ گئیت ہے کہ اگرتم اس مضمون کوقر آن کی مضمون روایت فرما کر ابو ہریر ہ گئیت ہے کہ اگرتم اس مضمون کوقر آن کی روثنی ہیں دیکھنا چا ہوتو سورة النساء کی ہے آیت پڑھاو ﴿ وَ إِنْ مَسنَ اَهُ لِلْ الْمُؤْمِنُنَ بِهِ قَبْلَ مَوْقِهِ ﴾ (آیت : ۱۵۹) الْکِتَابِ اِلَّا لَیُوْمِنُنَ بِهِ قَبْلَ مَوْقِهِ ﴾ (آیت : ۱۵۹)

نزول عيسلى بن مريم عليه السلام حق جزم به النبى الله حتى حلف عليه النبى الله حتى حلف عليه (١٢٥٣) عَنُ سَعِيلِهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُوَيُرَةَ مُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِه لَيُوشِكَنَّ آنُ يُنُولَ الشَّيْلِ وَالله فَيكُسِرُ السَّلَمُ الله الله المَعْرَب وَ يَقْتُلُ الْحَوْبَ وَ السَّلِيبَ وَيَقُتُلُ الْحَرُبِ وَ يَقْتُلُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ المَالُ حَتَى لَا يَقْبَلُهُ آحَدٌ حَتَى تَكُونَ السَّيْحَدَةُ الْوَاحِدَةُ خَبُرًا مِنَ اللهُ اللهُ وَا إِنْ شِنْتُمُ (وَ السَّيْحَدَةُ الْوَاحِدَةُ خَبُرًا مِنَ اللهُ الل

(رواہ البخاری و مستم ص ۸۷ ج ۱)

(۱۲۵۳) \* حفرت عینی علیه السام کن ول میں اگر عام عادت کے خلاف کوئی بات نہیں تو آئخضر ت سلی اللہ علیہ وسلم اس کوتم کھا گھا کر کیوں بیان فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ یہاں عینی علیه السام کن ول سے کی انسان کی وادت مراد نہیں کیونکہ اس میں کوئی انہی جدید بات نہیں جس پرتسم کھانے کی ضرورت ہو پھراس پیشین گوئی کی اہمیت راوی حدیث کی نظر میں اتن ہے کہ وہ اس کوقر آئی پیشین گوئی کہتا ہے اب اس سے اندازہ کر لینا چا ہے کہ جو پیشین گوئی تشم کے ساتھ حدیثوں میں بیان کی گئی ہو بلکہ قرآن کر کیم میں موجود ہووہ جزم و یقین کے س درجہ میں ہوگ - حدیث مذکور میں ان کے زمانہ کی چندائی پرکات کا تذکرہ بھی آگیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السام می محصیت ایک غیرمعمو کی تحصیت ہوگ وہ کوئی معمولی محکوم انسان نہیں ہوں گے بلکہ حاکم بھی وہ حاکم ہوں گے جو وقت کی بڑی ما قت یعنی نفر انہت کا صرف روحانی طور پر بی نہیں بلکہ مادی طور پر بھی استیصال فرما کیس کے اور شعار نفر انہت میں سب سے بڑا شعار بعنی ' صلیب' نفر انہت کا صرف روحانی طور پر بی نہیں بلکہ مادی طور پر بھی استیصال فرما کیس کے اور شعار نفر انہت میں سب سے بڑا شعار بعنی' مسلیب نفر انہت کا صرف روحانی طور پر بی نہیں بلکہ مادی طور پر بھی استیصال فرما کیس کے اور شعار نفر انہت میں ہوں گے ہوئی ہوں گی ہوئی ہوں گی اور یہ سب لئے سب کو فیست و نا بود کر دیں گے اخروی پر کات کے ساتھ ساتھ دنیوی پر کات بھی ان کے قدموں سے گئی ہوئی ہوں گی اور یہ سب لئے سب

و في لفظ مَنُ رِوَايَةٍ عَطَاءٍ وَ لِتَذُهَبَنَّ الشبخساء وَ التَّبَاغض والتَّخاسد. (رواه الموداؤد و المن مساحسه و احمد في مسنده

برکات میں ہے یہ بھی ہوگا کہ لوگوں میں کینۂ بغض اور حسد کا نشان باتی نہ رہےگا-

ص ٤٩٣ ج ٢ و ص ٤٩٤ ج ٢ و نطريق الحرفي ص ٤١١ ج ٢.

و لفظه يوشك من غاش منكم ان ينقى عيسى بن مريم و عزاه السيوطى فى الدر المنثور ص ٢٤٢ ج ٢ لابن ابى شيبة و عبد بن حميد و اخرجه ابن مردويه و فى لفظه و تكون السجدة واحدة لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ اَقُرَءُ وَا اِنْ شِئْتُمُ و انْ مْنْ اَهُل الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِئنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ مَوت عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ ثُمَّ يُعِيدُهَا اَبُوْهُرَيْرَة ثَلْكَ مَرَّاتٍ.

(۱۲۵۳) وَ أَخْسَرَج أَبُويَعُلَى مَرُفُوعًا وَالَّذِي نَفُسِي مِنْ فُوعًا وَالَّذِي نَفُسِنَى مِنْ مَرُيَمَ ثُمَّ لَئِنْ نَفُسِنَى بِنَدِهِ لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَى بُنُ مَرُيَمَ ثُمَّ لَئِنْ فَامْ عَلَى قَبْرِي وَ قَالَ يَا مُحَمَّدٌ لَا جِيْبَنَّهُ.

(كذا في روح المعانى من الاحزاب ص ٢) (١٢٥٥) عَنُ أنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آدُرَكَ مِنْكُمُ عِيْسَى بُنَ مَرُيّمَ فَلُيُقُرِئهُ مِنْي السّلامُ. (كذا في اللر منثور

(۱۲۵۳) آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قشم کھا کرفر مایا جس کے قبضہ میں آپ کی جان ہے کہ علیہ تن مریم منظم وراتر کرر بیں گے اور اگروہ میری قبر برآ کر کھڑ ہے ہوں گے اور مجھ کو یا محمہ (تسلی اللہ علیہ وسلم) کہ کرآ واز دیں گے تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ (روح المعانی) کہ کرآ واز دیں گے تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ (روح المعانی) مسلی اللہ عشرت انس رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جس شخص کی بھی عیسی بن مریم علیہ السلام سے ملا قات ہووہ ان کومیری جانب سے ضرور سلام کہ درے۔ (احمد)

مسلم شریف میں عطاء کی روایت میں پیالفاظ اور ہیں کہ ان کے زمانہ کی

ج ۲ ص ۶۶۵ و قدرواه احمد في مسنده عن ابي هريرة مرفوعًا ايضًا بسندرجاله رجال البخاري)

(١٢٥٦) عَنْ ابسيٰ هُـرَيْسِرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ إِنِّي ﴿ (١٢٥٦) حضرت ابو ہريره رضي اللّدتعالي عندفر ماتے ہيں كه اگر ميري زندگي

لئے .... برکات اتن طاہر و باہر ہوں گی کہ اس وقت کے انسانوں کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کے وہی ''اسرائیلی'' رسول ہونے کا بدیمی شوت و یں گے ۔ یہی واضح رہے کہ حدیث مذکور میں حضرت عینی علیہ السلام کو ' نے کہ ' فر مایا گیا ہے اور حَکہ وہی ہوسکتا ہے جوفر یقین کے نزد یک مسلم ہواس لئے مانیا پڑتا ہے کہ نازل ہونے والے وہی اسرائیلی عینی علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی شخصیت ہی اہل کتاب اور است محمد یوسلی اللہ علیہ وہ نوں کے نزد یک مسلم ہوسکتی ہے آگر بالفرض اس پیشین گوئی کا مصدات کسی ایسے مخص کوقر اردیا جائے جوثو واسی است میں پیدا ہوتو اس کو تھم نہیں کہا جا سکتا ۔ کیونکہ اہل کتاب کے نزد یک وہ مسلم نہیں ہوگا ۔ یہاں تھم یعنی خالف کی ضرورت اس لئے ہے کہ دنیا کے خاتمہ پر جملہ ادیان کا پھر ملت واحد وہ بن جا ناضروری ہو اور اس کے لئے اہل کہتاب اور اہل قرآن کا باہم اختلاف ختم ہو جا نالا زم ہے ۔ پوئکہ اللہ تعالیٰ کو براجین کی روشنی میں ہوتے ہیں اس لئے اس کی مسلمت نے نقاضا کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک اس مخصص تے نقاضا کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک اس مخصص تے جوفریقین کے نود حضر سے مینی علیہ السلام ہی کا تخریف لانا مقدر ہوا ۔ و تَمَّتُ مُولِمَتُ وَبُوکُ عِبْدُ فَا وَعُدُلا ۔

(۱۲۵۶) \* ان اجادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی امر ہے اور ایسا یقینی ہے کہ اس پیشین گوئی کے تلی ....

لَا رُجُوا إِنْ طَالَبَ بِسَى حَيَوةٌ اَنُ اَدُرِكَ عِينَسَى بُنَ مَرُيَمَ فَإِنْ عَجُلَ بِي مَوْتُ فَمَنُ عِينَسَى بُننَ مَرْيَمَ فَإِنْ عَجُلَ بِي مَوْتُ فَمَنُ اَدُرَكَهُ فَلَيُقُرِئَهُ مِنْى السَّلَامَ. (مسند احمد ت ٢ ص ٢٩٨) و رحاله رحال البخارى و

دراز ہوگئی تو مجھ کو امید ہے کہ عیسیٰ بن مریم (علیما السلام) سے خود میری ملاقات ہو جائے گی اور اگر اس سے پہلے میری موت آجائے تو جوشخص ان کا زمانہ پائے وہ میری جانب سے ان کی خدمت میں سلام عرض کر دے۔ (منداحمہ)

قد اخرج البخاري بهذا لاسناد احاديث فراجع ج ٢ ص ١٠٠٧ و ج ٢ ص ٩٩٩.

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب تک و فات نہیں ہوئی ان کوتشریف لا نا ہے اسکے بعد ان کی و فات ہونی ہے

(۱۲۵۷) حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ارشاد فر مایا - عیسیٰ علیہ السلام الجمی مرے نہیں ہیں اور قیامت سے پہلے ان کولوٹ کر تمہارے پاس آنا ہے۔ (ابن کیر)

مر النساء من طریق احمر موقوفا علیه و احرجه ابن ابی حاتم مرفوعا.

(۱۲۵۸) ریج مرسلا بیان کرتے میں نصاری رسول الته علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عیسی بن مریم کے معاملہ میں حضور صلی الله علیہ

ان عيسلى عليه الصلوة والسلام لم يميت الى الان و انه راجع الينا ثمرياتي عليه الفناء

(١٢٥٤) عَنِ الْحَسَنِ مَرُفُوعًا وَ مَوْقُوفًا قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ إِنَّ عِيْسَى لَهُ يَسُتُ وَ إِنَّهُ دَاجِعٌ إِلَيْكُمُ قَبُلَ يَوْمِ الْقِينَمَةِ . احرحه إِن حرير مرفوعا

عنه و اخرج ابن كثير من ال عمران و ذكره في (١٢٥٨) عَنِ الرَّبِيُعِ مُرُسَلًا قَالَ إِنَّ نَصَارِى أَتَـوُا رَسُولَ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لئے ....راویوں کی نظروں میں اس کا انتظار لگ رہا تھا۔ نیزیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے۔ امت کا فرض ہے کہ پیشینگوئی کو یا در کھے اور جس خوش نصیب کووہ زمانہ ہاتھ آ جائے اس پرلازم ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا سلام پہنچا کرآ پ کی وصیت کو پورا. کرنے کی سعادت حاصل کرے۔

فنعاصَمُوهُ فِي عِيْسَى بُنِ مَوْيَمَ وَ قَالُوا لَهُ مَنُ ابْدُهُ وَ قَالُوا عَلَى اللّهِ الْكِذُبَ وَالْبُهْ اَنَ فَقَالَ لَهُمُ النّبِيُ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّتُمُ فَقَالَ لَهُمُ النّبِيُ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّتُمُ تَعْلَمُونَ اَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدٌ إِلّا وَ هُوَ يَشُبَهُ اَبِنَهُ قَالُوا تَعْلَمُونَ اَنَّ رَبّنا حَتَّى قَالُوا بَلَى قَالَ السُّتُمُ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَبّنا حَتَّى قَالُوا بَلَى قَالَ السُّتُمُ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَبّنا حَتَّى لَا يَمُونَ اَنَّ رَبّنا حَتَّى لَا يَكُونُ وَلَدٌ إِلَّا وَ هُوَ يَشُبَهُ اَبِنَا اللّهُ الل

(١٢٥٩) عَنُ أَبِى السطُفَيُلِ عَنُ حُذَيُفَةَ بُنِ اُسَيُدِ الْمِفَارِى قَالَ إِطلَعَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

وسلم ہے جھڑ نے گاور کہنے گئے (کراگروہ خداتعالی کے بیٹے نہ تھ) تو بنا ہے ان کا والد کون تھا؟ اور حق تعالی شاخہ پر طرح طرح کے جھوٹ اور بہتان لگانے لگے آپ نے ان سے فر مایا کیا تم اتنا بھی نہیں جانے کہ ہر بیٹا اینے باپ کے مشابہ ہوا کرتا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں پھر آپ نے فر مایا کیا تم بیشہ زندہ رہنے والی ہے اس کو کہا تمیشہ زندہ رہنے والی ہے اس کو موت بھی نہ آئے گی اور عیسی علیہ (علیہ السلام) کوموت آئی ہے انہوں نے اس کا اقر ارکیا اور کہا بے شک ان کوموت آئی ہے (تو پھروہ حق تعالی کے مشابہ کہاں رہے) (در منثور)

(۱۲۵۹) ابوالطفیل حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم ہمار سے پاس باہر سے تشریف لائے اس وقت ہم قیامت کے متعلق گفتگو میں مشغول ہے آ پ نے فرمایا کیا گفتگو کرر ہے ہو؟ ہم نے وض کی قیامت کے متعلق با تیں کرر ہے ہیں آ پ نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہر گزنہیں آ سکتی جب تک کہ اس سے پہلے تم وس نشانیاں و مکھ نہ لو۔ دھواں وجال دابة الارض مغرب کی جانب سے آ فاب کا طلوع نہ لو۔ دھواں وجال دابة الارض مغرب کی جانب سے آ فاب کا طلوع نہ لو۔ دھواں وجال دابة الارض مغرب کی جانب سے آ فاب کا طلوع نہ اللہ کا طلوع کی جانب سے آ فاب کا طلوع کے ساتھ کے ساتھ کیا ہے تا ہے تا کا طلوع کی جانب سے آ فاب کا طلوع کی جانب سے آ فاب کا طلوع کی سے آ

لاہ ...کوئی اورموقعہ تھا آپ یہاں صاف فر ما دیتے کہ حضرت نیسٹی علیہ السلام تو تبھی کے مریکے ہیں مگر قرآن وحدیث میں عیسائیوں کے سامنے ایک جگہ بھی ہم کوامل کا تذکر ونہیں ملتا -

مَرُيَسَمَ وَ يَسَأَجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ ثَلالَةَ خُسُوُفٍ خَسُفٌ بِسالْمَشُسرِقِ وَ خَسُفٌ بِسالُمَغُرِبِ وَ خَسُفٌ بِحَوْيُو َ قِ العَرَبِ وَ انِحِرُ ذَلِكَ نَادٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِمُ.

عیسیٰ بن مریم علیہاالسلام کا اتر نا' یا جوج و ماجوج کا ظہور' تمن حسف' ایک مشرق میں' ایک مغرب میں اور تیسر اجزیرہ عرب میں اور سب ہے آخر میں وہ آگ جو یمن سے طاہر ہوگی اور سب کو دھکا دے کرمحشر تک لے جائے گی- (مسلم شریف)

اخرجه مسلم ص ٣٩٣ و عن واثلة تحوه اخرجه الطبراني و الحاكم و وافقه الذهبي على تصحيحه.

(۱۲۲۰) عَنُ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ (۱۲۲۰) حفرت عمران بن حقیمن رض الله تعالی عند روایت فرماتے صلی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ بِی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں اُمَّتِی عَلَی الْحَقِّ ظَاهِرِیْنَ عَلَی مَنُ نَاوَاهُمْ حَتَّی ایک جماعت بمیشری پررہے گی جوابیخ دشمنوں کے مقابلہ پر غالب رہے یَا تُبِی اَمُو اللَّهِ تَنَادَ کَبُ وَ اَیْعَالٰی وَ یَنُولُ عِیْسَی گی یہاں تک کہ الله تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو اور حضرت عیسیٰ بن بُنُ مَوْیَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ. (مسند احمد ج ٤ ص مریم اوریں۔

(منداحد)

(۱۲۶۱) حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم (علیماالسلام) یقینا تشریف لاکرر ہیں گے اوران کی آید کے بعدلوگ ان کے سواسب سے بے نیاز ہوجا کیں گے۔ (کنز العمال)

(۱۲۶۲) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمار سول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں بھلا وہ اُمت کیسے ہلاک ہوسکتی ہے جس کے اوّل میں تو میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ (علیه السلام) ہوں -

صمن اثر كعب و حسنه في الفتح من فضائل اصحاب النبي صنى الله عليه وسلم و ذكره في المشكوة في ثواب هذه الامة عن رزين سلسلة الذهب قال في التيسير ص ٣٠٢ رواه النسائي وغيره-

(۱۲۶۳) جبیرین نفیررسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ

(١٢٦١) عَنُ آبِئَ مَسْعُودٍ مَرُفُوعًا قَالَ إِنَّ الْمَسِينِحَ بُنَ مَرْيَمَ خَارِجٌ قَبُلَ يَوُمِ الْقِيَامَةِ وَ الْمَسَعُونِ بِهِ النَّاسُ عَمَّنُ سِوَاةً . (كنزالعمال ج كستَغُنِ بِهِ النَّاسُ عَمَّنُ سِوَاةً . (كنزالعمال ج ٧ ص ٢٦٨)

٤٢٩ ورجاله كلهم ثقات)

(۱۲۲۲) عَنِ ابُنِ عُمَرَ مَرُفُوعًا لَيُفَ تَهَلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أُولِهَا وَ عِيْسلى في آخِرِهَا . (كنز ج٧ ص٢٠٢ و صححه في الدرالمنثور في ) ضمن اثر كعب و حسنه في الفتح من فضائل

(١٢٦٣) عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرِ الْمَحَفَرَمِيُ

لله ... مدیث کے الفاظ میں بیہ ہے کہ اس کے بعد قیامت کا اس طرح انظار کرنا چاہیے جیسے جانور کے حمل کی مدت پوری ہوجائے کے بعد اس کا مالک کچہ کی پیدائش کا انظار کیا کرتا ہے جیسا کہ اس باب کے آخر کی حدیثوں میں عنقریب آپ کے ملاحظہ ہے گذر ہے گا۔

(۱۲۲۰) \* حدیث فہ کور اگر چہ ایک دوسر ہے مضمون کی حدیث ہے گر چونکہ قیامت سے قبل حضرت میسی علیہ السلام کی تشریف آور ک قیامت کی طرح بھینی مسئلہ ہے اس لئے جب کہیں قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو اگر وہاں سیات کلام میں ذراکوئی مناسبت نکل آتی ہے تو مسلمات کی طرح فوراً حضرت میسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی آجاتا ہے۔

(۱۲۷۳) \* حدیث مذکور ہے میلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بقینی ہے اور اس مزول میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس لاہ .... آ

مَرُفُوعًا سَلَا لَنُ يُخُوِىَ اللّٰهُ أُمَّةٌ آنَا فِي اَوَّلِهَا وَ الله تعالى اس امت كو ہرگزنا كام نہيں كرے گا جس كے اوّل ميں تو ميں ہوں عِيُسلْى فِيُ اخِوِهَا. (كذا في الدوالمنظورج ٢ ص ٢٥) اور آخر ميں عيسلی (عليه السلام) ہوں - (درِمنثور)

و قال النذهبي في التلخيص هو خبر منكرولم يذكر له وجها وجيها بل الصحيح انه ان لم يكن صحيحا فلا ينحط عن درجة المحسن كما صرح به الحافظ في الفتح ج > ص ۵ و عن عروة بن رويم مثله كما في الكنز ج > ص ۲۰۲ و عن كعب مثله مرفوعا في ضمن اثره الموقوف عليه كذا في الدرالمنثور و عن جعفر الصادق عن ابيه عن جده مرفوعًا في حديث نحوه رواه رزين كما في المشكوة من باب ثواب هذه الامة

حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام آسان سے اتریں گے اور زمین کے اور زمین کے اور زمین کے میں پیدانہیں ہوں گے کئی خطہ میں پیدانہیں ہوں گے (۱۲۶۴) حاطب بن ابی ہلتعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ

إِنَّ عِيُسْى عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ يُنُزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا يُولَدُ فِي الْاَرُضِ (١٢٦٣) عَنِ الحَاطِبِ بن آبِيُ بَلْتَعَةَ قَالَ بَعَثِنِيُ

لاہ ... امت کے لئے ایک بڑی رحمت بھی پنہاں ہے۔ یوں تو ہر گذشتہ امت دور سولوں کے درمیان ہی ہوتی جلی آئی ہے گر چونکہ پہلے ہررسول کا امت مستقل ہوتی تھی اس لئے اس کو پہلی امت کے آخر میں شار کرنا ہے معنی بات تھی دہاں ہررسول کا اصل مقام آپئی امت کے اول ہی میں تھا جبیا آنحضرت صلی الله علیہ وسلم گونصار کی کے بعد تشریف لائے گر چونکہ آپ مستقل رسول تھے اور آپ کی امت علیحہ دامت تھی اس لئے آپ کو امت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر میں شار کرنا اور یہ کہنا کے میسیٰ علیہ السلام کی امت بھی دورسولوں کے درمیان ہے اس کے اقبل میں عیسیٰ علیہ السلام بیں اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے معنی بات ہے۔ لیکن اس امت کا معاملہ بالکل مختلف ہے یہاں اس امت کے رسول تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں اور چونکہ میسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اس امت میں بہ حیثیت رسالت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس لئے ان کواس امت کے آخر میں شار کرنا بالکل درست ہے اور اس امت میں بردی رحمت کا باعث ہے۔

صدیت فرکورسے یہ بھی تابت ہوتا ہے کہ یہ آخر میں آنے والے رسول وہی اسرائیلی رسول ہوں گے اور خود اس امت میں پیدائیس ہوں سے کیونکہ اگر وہ خود اس امت میں پیدا ہوں تو پھر ان کوامت کے آخر میں انہا مناسب نہیں پس بہاں جس طرح امت کے اوّل میں آنے والے رسول کواس امت میں پیدا شدہ اکہنا اسی خونہیں بلکہ وہ ایسا رسول ہونا والی امت میں پیدا شدہ اکہنا اسی خونہیں بلکہ وہ ایسا رسول ہونا والی امت میں ہیں آئے والے رسول ہونا والی امت میں ہیں آئے کوئی علیحہ وامت نہ ہوتا کہ اس کواس امت کے آخر میں کہنا حیج اور بامعن بات ہویہ بات ورسول ہونا والی ہونگر آئندہ اس کی کوئی علیحہ وامت نہ ہوتا کہ اس کے دورہ نبوت کے لیاظ سے اس کو آپ کی امت میں بھی شار کرنا دوست رہے تو پھر اس میں ایک علیہ اسلام کی تخصیص نہیں تمام انہیا علیہم السلام بھی آپ کی نبوت کے تحت ہیں اور اس لئے تعینی علیہ السلام کی حیث نہ ہوں گے۔ گرچونکہ حضر ت بیسٹی علیہ السلام کی بیٹر میں آئی ہونا کہ اس اس کے میسٹی علیہ السلام کی بیٹر میں سے خاص ان کے اندر بیر شته زیادہ نمایاں رہے گا اس لئے علیہ علیہ السلام کی بیٹر میں اس خصوصیت کاظہور قیامت کے دن بھی سب میں ممتاز رہے گا عجب نہیں کہ انسا اولی النسان میں اس خصوصیت کاظہور قیامت کے دن بھی سب میں ممتاز رہے گا عجب نہیں کہ انسان اولی النسان میں اس خصوصیت کاظہور قیامت کے دن بھی سب میں ممتاز رہے گا عجب نہیں کہ انسان میں اس خصوصیت کاظہور قیامت کے دن بھی سب میں ممتاز رہے گا عجب نہیں کہ انسان موریع کی محج حد بٹ میں اس طرف بھی کچھاشارہ ہو۔

(۱۲۷۳) \* اس حدیث میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ایک صحابی حاطب اور شاہ مقوس کے درمیان ایک مربوط تفتگو کا تذکرہ اللہ ....

رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَقُولِقِسِ مَلِكِ الاسْكَنُلَوِيَّة قَالَ فَجَنَّتُهُ بِكِتَابِ رَسُولِ السُّهِ صَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْوَلَنِي فِي مَنْولِهِ وَ ٱلْحَسُتَ عِنْدَهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى وَ قَدُ جَمَعَ بِطَارِقَةُ وَ قَالَ إِنَّىٰ سَأَكُلُّمُكَ بِكَلامٍ وَ أُحِبُّ أَنْ تَفُهَمَهُ مِنْيُ قَالَ قُلُتُ هَلُمٌ قَالَ آخُبِرُنِيُ عَنُ صَاحِبكَ ٱلْيُسَسَ هُمُ نَبِيًّا قُلُتُ بَهِي هُوَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَمَالَهُ حَيْثُ كَانَ هَكَذَا لَمُ يَدُعُ عَلَى قَوْمِهِ حَيْثُ أَخُوجُوهُ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى غَيُرِهَا قَالَ فَقُلْتُ عِيُسَى بُنَ مَرُيَمَ ٱلْيُسَ تَشُهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا لَـهُ حَيْثُ أَخَـلُهُ قُوْمُهُ فَآرَاكُوا أَنُ يَصْلِبُوهُ أَنْ لَا يَكُونَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُهْلِكُمُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ فِي السَّمَاءِ الثُّنْيَا قَالَ آنُتَ الْمَحَكِيْسُمُ الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِالْحَكِيْمِ. (احرحه البيهقي في الخصائص ج ١ ص ١٢) قلت و لم يلذكره الشيخ قدس سره في رسالته في نزول

المسيح عليه السلام

وسلم نے مجھ کومقوتس شاہ اسکندر رہے کیاس بھیجا یہ کہتے ہیں کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نامه مبارك لي كران كے پاس پېنچا تو انہوں نے مجھ کواپنی جگہ پر بٹھا یا اور میں ان کے ہاں مقیم رہا پھرسی فرصت میں انہوں نے مجھ کو یا دفر مایا اور اپنے نہ ہی بزرگوں کو بھی دعوت دی اور کہا مجھ کوتم سے ایک بات کہنی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہتم اس کوخوب سمجھ لویہ کہتے ہیں میں نے عرض کی فر مائیے' فر مائیے! انہوں نے فر مایا احجما اپنے پیشوا کے متعلق بتاؤ کیاوہ نبی ہیں؟ میں نے عرض کی یقیناوہ اللہ کے رسول ہیں اس پر انہوں نے کہا تو پھر اِن کی قوم نے ان کو اپنے وطن سے ججرت کرنے پرمجبور کیا تھا تو انہوں نے کیوں اُن پر بدد عا نہ کی؟ یہ کہتے ہی میں نے اس کے جواب میں شاہ مقوس سے کہا کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعکق میر گوا ہی نہیں ویتے کہوہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر جب ان کی توم نے ان کو پکڑ کرسو لی دینے کا ارا د ہ کیا تھا تو انہوں نے اس وفت ان کے حق میں بدد عا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے دنیا کے اس آسان پر اُن کو اُٹھالیا - بیس کر شاہ مقوش نے کہا تو خود بھی دانا مخص ہے اور جس ہستی کا قیض یافتہ ہے وہ مجھی بڑی صا حب حکمت ہے۔

(بيهيق)

للہ .... ہے جس کو پڑھ کر ہے ساختہ دل اس کی تقعد لیت پر مجبور ہوجا تا ہے اس گفتگو میں صحابی کو مقوش کے جواب میں گوصرف اتنا کہد دینا کا فی تھا کہ '' گھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشنوں پر بددعا کیوں نہیں گی'' مگر انہوں نے شاہ مقوش پر اور زیادہ زور ڈالنے کے لئے بہر حقیقت بھی واضح کی ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فر مائی تھی وہ وہ صرف ایک شہر سے دوسر ہے ہم کی طرف تھی مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تو ایک عالم سے دوسر سے الم کی طرف تھی طا ہر ہے کہ آپ نے وطن چھوڑ اگر پھر بھی رہے وطن ہی کے قریب و بعید میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک جگہ ہجرت فر مائی جہاں نہ وطن کی خبر رہی نہ اٹل وطن کی پس بددعاء کا سوال وہاں زیادہ چسپاں ہوتا ہے جہاں مظلومیت زیادہ ہواس پر شاہ مقوش نے بیشیں کہا کہ تم یہ کیا تا معقول بات کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر کہاں مجے ان کی تو مدت ہوئی و فات ہو چکی ہے بلکہ وہ لا جواب ہوکر چپ رہ گیا اور اس کو خود ان کی بھی اور آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غائبانہ داد دینی پڑی ۔۔ معلوم ہوا کہ شاہ مقوش کے نزد یک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی و فات نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ زندہ آسان پر تشریف لے کئے ہیں اس لئے آسان ہی سے اتریں گے ان کے نزد یک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی و فات نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ زندہ آسان پر تشریف لے گئے ہیں اس لئے آسان ہی سے اتریں گے ان کے علیہ اسلام۔ علاوہ کی دوسرے انسان کا وینا میں پر وہونے کا خیال ہے صرف جدید تر اشیدہ افسانہ ہے جس کے اہل کتاب ہی قائل شے نہ علیہ اسلام۔ علاوہ کی دوسرے انسان کا وینا میں پر وہونے کا خیال ہے صرف جدید تر اشیدہ افسانہ ہے جس کے اہل کتاب ہی قائل شے نہ علیاء اسلام۔

(١٢٦٥) عَنُ آبِي هُوَيُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ﴿ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيُفَ أَنْتُمُ إِذَا نَزَلَ ابُنُ مَرُيَمَ مِنَ السَّمَاءِ فِيُكُمُ وَ امَامُكُمُ مِنْكُمُ. (ذكره البيهقي في كتاب الاسماء والصفات ص ٣٠١

و عزاه للبخاري و مسلم على عادة المحدثين في كون مرادهم به اصل الحديث)

و عن ابن عباس في تفسير قوله تعالي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم اي من توكت منهم و مدفي عمره حتى اهبط من السماء الى الارض يقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك و افروا انا عبيد. و عنه قبال لما اراد الله ان يرفع عيسي الي السماء خرج الى اصحابه و في البيت اثنا عشسر رجلاً من الحواريين فخرج عليهم من غير البيت و راسه يقطرماء .

(درمنثور ج۲ ص ۲۳۸) (١٢٦٢) عَنُ إِبُنِ عِباسٍ مَرُفُوعًا قَالَ الدَّجَّالِ

(۱۲۷۵) حضرت ابو ہر ریرہ ہضی اللہ عندروایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا - بھلا اس وفت تمہاري کيا حالت ہوگي جب عيسيٰ عليه السلام تمہارے درمیان آسان ہے اترین کے اور تمہارا مام خودتم میں کا جوگا - (الاساء والصفات)

ابن عباسٌ آيت ﴿ و ان معذبهم. الح ﴾ كي تفسير مي فرمات بي كما كرتوان كو عذاب دی تو و ہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے بینی ان لوگوں کو جن کوتو باقی رکھے۔ کیونکے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر در از کردی گئی ہے یہاں تک کہ جب وہ آ سان ہے زمین پراتریں اور دجال کوئل کر دیں تو جو باقی ماندہ اپنے مشر کا نہ عقیدے ہے باز آ کر تیری واحدا نبیت کے قائل ہوجا نمیں اور بیا قرار بھی کریں كمين تيراايك بنده بي مول تو تو قاوراور حكمت والاب- نيز ابن عبال ﴿ بـــل رفع الله اليه ﴾ كي تفيير مي فرمات بي كه جب المدتعالي عيسى عليه السلام كو آ سان پراٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اس وقت گھر میں صرف بار ہمخف موجود تتھاوروہ گھر کے درواز ہ کی بجائے روشندان سے تشریف لے گئے اور اس وقت ان کے سرے پائی کے قطرے فیک رہے تھے۔ (۱۲۶۶) حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما روایت فرماتے میں کہ

(۱۲۷۵) \* حدیث ندکور میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے ہر چند کہ آسان کے لفظ کی ان تنصیلات کے بعد جوعیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بیان میں آ چکی تھیں کوئی ضرورت نہ تھی مگراس کے باوجود چونکہ و وایک حقیقت تھی اس لئے اگر بضر ورت نہ مہی تو ایک حقیقت کے اظہار کےطور پر ہی مہی اس کا جاہجا تذکر ہ ملتا ہے حتیٰ کہ حضرت ابن عباسٌ بھی جن کے متعلق میہ داستان گائی جاتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل تھے مختلف مقامات میں ان کے آسان پر اٹھائے جانے کی تصریح فر ماتے ہیں پھراس میں شبہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبھی مر نا ہے کلام صرف اس میں ہے کہ بیہ مقدرموت واقع ہو چگی ہے یا آ ئندہ واقع ہونے والی ہے کتنی نافتہی ہے کہ بالفرض اگر ان کے بارے میں کسی ہے موت کالفظ منفول بھی ہے تو اس کوفورا ہے تحقیق گذشته موت برحمل کرلیا جائے حالانکہ و ہ اس کا صاف اقر اربھی کرر ہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زند ہ آسان پر اٹھائے جا چکے ہیں اور آئند ہ تشریف لا کرعام انسانوں کی طرح وفات یا نمیں گے-

(۲۳۶۷) 🛊 اس حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ آ سان کا لفظ موجود ہے اور اُن کے دور کے امن وامان اور اصلاح وامان عام کا ایسا نقشہ موجود ہے جس سے بدا ہت اٹابت ہوتا ہے کہ یقینا و وکوئی غیر معمولی انسان ہوں گے اب اگر کسی کے دل میں ہر حقیقت کومجاز بنابنا تلہ ....

اَوَّلُ مَنُ يَّتَبِعُهُ سَبُعُونَ الْفَامِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ السَيْحَانُ (الى قوله) قَالَ إِبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْدَ فَلِكَ يَنْوَل عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ فَلِكَ يَنْوِل عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَى جَبَلِ الْحِق إِمَامًا هَادِيًّا وَ حَكَمًا عَادِلًا عَلَيْهِ بُونُسٌ لَهُ مَرُبُوع الْحَلُقِ الْمَلَّ سَبِطُ عَلَيْهِ بُونُسٌ لَهُ مَرُبُوع الْحَلُقِ الْمَلَثَ سَبِطُ الشَّعُو بِيَدِهِ حَرُبَةٌ يَقُتُلُ الدَجَّالَ فَإِذَا قَتَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ بُولُونَ السَّلُمُ اللَّهَ عَلَى عَلَيْهِ الْمَحُوبُ الْوَزَارَهَا فَكَانَ السَّلُمُ اللَّهَ عَلَى السَّلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمَحُوبُ الْوَزَارَهَا فَكَانَ السَّلُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَحُوبُ الْوَزَارَهَا فَكَانَ السَّلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّلُهُ اللَّهُ عَلَى السَّلُهُ الْعَرْبُ الْوَزَارَهَا فَكَانَ السَّلُهُ اللَّهُ عَلَى السَّلُهُ الْعَرْبُ الْمَالُهُ الْاَرْضُ وَ السَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

رسول التُدْصلي الله عليه وسلم نے فر مايا ہے سب سے پہلے جولوگ دجال كى ا تباع کریں گے وہ ستر ہزار یہود ہوں گے ان کے سروں پرطیلسان ہوں کے اس سلسلہ میں ابن عباس نے بیجی بیان فر مایا کہرسول الله صلی التدعلیہ وسلم کا بیجمی ارشاد ہے کہ اس وقت عیسی علیہ السلام کوہ افیق پر آسان سے اتریں گے اور وہ امام ہادی اورمنصف حاتم ہوں گے برنس ( باران کوٹ کی طرح ہوتا ہے ) پہنے ہوئے ہوں گے وہ میانہ جسم کے ستے ہوئے رخسار اور سید ھے ہالوں والے ہیں ان کے ہاتھ میں نیز ہ ہوگا د جال کوتل کریں گے اور جب اس کے قل سے فارغ ہو جائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی اور امن و سلامتی کا بیہ عالم ہوگا کہ آ دمی اورشیر کا آ منا سامنا ہوگا مگراس پرحملہ کرنے کا اس کے دل میں ذراخیال نہ آ ہے گا آ وی سانپ کواپنے ہاتھ میں لے گا اور و واس کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا ئے گا اور زمین کی پیدا دار میں و ہ برکت ہوگی جوبھی آ دم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی اور زمین کے بسنے والے ان پر ایمان لے تا میں گے اور سب مخلوق ایک ہی ملت و ند ہب کی ہوجائے گی- ( کنز) آ تحضرت صلی الله علیه وسلم نے بورے یقین کے ساتھ فر مایا ہے کہ آئندہ تشریف لانے والے وہی عیسیٰ ہوں گے جن کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی ہے چنانچہ اس کی وضاحت کے لئے آپ نے ان کے نام ان کے نسب اور ان کی شکل وصورت بیان فر مانے کا خاص اہتمام فرمایا ہے اس کے ساتھ آپ کی فدمات مفوضدان کامنصب ان کے زمانہ امن عام کی کیفیت رزق کی فراوانی اور دیگرامور کی تفصيلات بهحى بيان فرمائي هين (١٢٦٧) حصرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم

للے ....کراس پیشین گوئی کواپےنفس پرصادق کرنے کا جذبہ ہوتو اس کا علاج کس کے پاس ہے ہاں جوشخص کسی کی ہوائے نفسانی کی خاطر آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بصیرت افروز ارمٹما دات کی ہے جاتا ویلات پریقین لانے کوئز جے دے وہ اپنا ٹھکانا خودسوچ لے وَ مَسنُ لَمْ يَجْعَل اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَهَالَهُ مِنْ نُورِ -

· (۱۲۷۷) \* اس حدیث پر پہلی نظر والنے ہے بیدواضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اس سیح (اسرائیلی علیہ انصلوٰ وَ وانسلام کا تذکرہ ہے جوا یک تابی ....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَنْبِيَاءُ اِنْحُوَةً العَلَّاتِ اَبُوهُمُ وَاجِد وَ أُمُّهَاتُهُمُ شَتَّى وَ أَنَا أَوُلَى إِلنَّاسِ بِعِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ لِلَاَّنَّهُ لَمُ يَكُنُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيٌّ وَ أَنَّهُ نَاذِلٌ فَافَا أَرَايُتُمُوهُ فَأَعُرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرُبُوعٌ إِلَى الْمُحْمُرَةِ وَالْبِياضِ سَبِطٌ كَانٌ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَ إِنَّ لَّمُ يُحِبُ لَهُ بَلَلٌ بَيْنَ مُمَصَّوتَيُنِ فكبسر الصليب ويَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَ يَضَعُ الُبِحِزُيَةَ وَ يُعَطُّلُ الْمِلَلَ حَتَّى يُهُلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا غَيْرَ ٱلإسْلام وَ يُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيْحَ الدَّجُّالَ الْكَذَّابَ وَ تَقَعُ الْاَمَسَةَ فِي الْاَرُضِ حَتَّى تَوُتَعِ الْإِبِلُ مَعَ الْاَسَدِ جَــمِيُعًا وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّبَابُ مَعَ الْغَنَم وَ يَـلُعَبُ البِصِبْيَانُ وَالْغِلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا يُضِرُّ بَعُضُهُمُ بَعُضًا فَيَمُكُثُ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنُ يَمُكُثُ لُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَ يَدُ فَنُونَهُ. (مسند احمد ج ۲ ص ٤٣٧)

ے بوایت کرتے ہیں کہ جتنے انہاء ہیں سب باپ شریک بھائیوں کی طرح
ہیں والد ایک اور مائیں علیمدہ علیمدہ ہوں عینی علیہ السلام سے سب سے
زیادہ نز دیک میں ہوں میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں دیکھووہ
ضروراتریں گے اور جب تم ان کودیکھوتو فور آپچان لین کیونکہ ان کا قد میانہ
ہوگار نگ سرخ وسفید کتا تھی کئے ہوئے سید ھے بال یوں معلوم ہوگا
کمسرے پانی نکینے والا ہے اگر چاس پر کہیں تری کا نام نہ ہوگا وہ گیرو کے
رنگ کی چا دریں اوڑھے ہوں گے وہ اُتر کرصلیب کوتو ڑ ڈالیس گے سور کوئل
کمسرے پانی خیم کر دیں گے اور تمام غدا ہب ان کے زمانہ میں اللہ تعالی کریں گے جزیہ خیم کر دیں گے اور تمام غدا ہب ان کے زمانہ میں اللہ تعالی موف ایک غرب اسلام باتی رہ جائے گا اور ان کے زمانہ میں اللہ تعالی موف آئی کہ وہ نے ساتھ وہ ان کی وہ اس کے ساتھ جیس کے اور ایک کرے گا ای حالت پر جب تک اللہ تعالی کومنظور کے ساتھ جیس کے اور ان کی وہ اس ہوگی اور مسلمان ان پر نماز جنازہ اوا وہ رہیں گے اور ان کی وہ اس ہوگی اور مسلمان ان پر نماز جنازہ اوا

(منداحمه)

للہ ... بار ہے حیثیت نبوت کے پہلے آ چے ہیں اور وہی اس امت پر ایک بڑی مصیبت کے وقت دوبارہ پھرتشریف لانے والے ہیں کیونکہ زمانہ کے لحاظ ہے آپ ہو دہی استے قریب ہیں کہ ان کے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں اس لئے بھی اس مصیبت کے وقت آپ کی نمانہ کے لحاظ ہے آپ ہور دی کا فرض سب سے پہلے ان ہی پر عائد ہوتا ہے نیز آپ نے اس کی مزید توضیح کے لئے ان کا وہی نام ونسب ان گی اس کمی مزید توضیح کے لئے ان کا وہی نام ونسب ان گی اس کی کوئی مخوائش باتی نہیں رہتی پھر نظافت و طبارت اور ان کے اس صلیہ مبارک کا تذکر وفر مایا ہے جس کے بعد کسی مجنون کے لئے بھی اشتباہ کی کوئی مخوائش باتی نہیں رہتی پھر آپ نے صرف ان کے ماضی سوائح کے بیان پر ہی کفایت نہیں فرمائی بلکہ ان کے مستقبل کے ایسے کا رہا ہے اور ایکی روش برکا سے کا بھی تذکر وفر ما دیا ہے جن کے بعد ان کی شاخت میں کوئی اور ٹی تر ووئیس ہوسکتا اب اگر آپ کے فرمووہ پر ایمان لا نا ہے تو وہ وہ اضح سے وہ شکے تذکر وفر ما دیا ہے جن کے بعد ان کی شاخت میں کوئی اور ٹی خیالات پر ایمان لا نا ہے تو یہوواس سے پہلے آ مخضر سے سلی اللہ علیہ وہ کا ماموں کو میں مبکی راستہ اختیار کر چے ہیں۔ کتب ساویہ صاف سے صاف انداز میں آپ کی نام ونسب آپ کی شکل وشائل اور آپ کے کارناموں کو میں کہ کوئی گوڑا گھوڑا وا کھوڑا وا گھوڑا وا کھوڑا کھوڑا کھوٹا کہ کھول کھول کہول کر بیان کرتی رہیں اور یہ بدنصیب ان سب کی تا دیلیں کرکر کے آپ کا انکار کرتے رہے۔ ہو فَلَمُنَا جَاءَ اللّٰہِ عَلَى الْکُافِرِیُنَ کھوٹا کھوٹا کے کہ کا کا میں کہ کوئی انگا کھوڑا کھوٹا کھوٹا کھوٹا کھوٹا کوئی کھوٹا کہ کھوٹا کی کھوٹا کھوٹا کھوٹا کھوٹا کھوٹا کھ

## حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شہر کا نام اوراُس شہر میں خاص محل نزول کا نام اور نزول کے وقت اُن کامکمل نقشہ اور ان کے زمانہ کی برکات

(۱۲۲۸) نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں کدایک دن صبح کورسول الله صلی اللّه عليه وسلم نے اتنی اہمیت ہے د جال کا تذکر ہ فر مایا کہ مارے دہشت کے ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں موجود ہے جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ ہے ہے جمارے اس وہشت وخوف کومحسوس کرلیا اور یو جھاتم ایسے پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ ہم نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح د جال کا ذکراتنی اہمیت کے ساتھ فر مایا کہ ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویاوہ بہیں کسی باغ میں ہے آپ نے فر مایا مجھ کوتم پر دجال ہے بڑھ کر دوسری ہاتوں کا زیادہ اندیشہ ہے دجال کا کیا ہے اگر وہ میری موجودگی میں ا نکلانو میں تمہارے بجائے خوداس ہے نمٹ لوں گاور نہتو ہر مخص خوداس کا مقابلہ کرے اور میں نےتم سب کوخدا کے سپر دکیا۔ دیکھووہ جوان ہوگا اس کے بال یخت گھونگر والے اوراس کی آئکھانگور کی طرح باہر کوابھری ہوئی ہوگی بالکل اس شاہت کا مخص مجھو جسیار یعبدالعزیٰ بن قطن ہےتو تم میں جھخص بھی اس کا زمانہ یائے اس کو جائے کہ وہ سور ہ کہف کی اوّل کی آیتیں پڑھ لے۔ وہشام اور عراق کی درمیانی گھا ثیوں ہے ظاہر ہوگا اورا پینے دائیں بائیں ہرسمت بڑاادھم میائے گاتواے اللہ کے بندو! ویکھواس وقت ثابت قدم رہنا -ہم نے عرض کی یارسول الله! صلى الله عليه وسلم وه كتف عرصه تك زمين بررب كا؟ فرمايا حاليس دن

ٱلْبَلَٰدُ الَّذِي يَنُزِلُ فِيُهِ عِيُسْى عَلَيْهِ الصَّلُوة وَالسَّـلام و مـوضـع الـنّزول منه بعَيُنِهٖ وَ هيانه عِنُدَ نَـزُولِهِ وَالْبَرِكَةِ العامةِ في الانشياء فِي عَهده عَلَيه الصلوة وَالسَّلامُ (١٢٦٨) عن النواس بُن سَمُعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الدَّجَّال ذَاتَ غَدَاةٍ فَ خَفَّضَ فِيُهِ وَ رَفَعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحُنَا إِلَيْهِ عَرِفَ ذَالِكَ فِيُنَا فَقَالَ مَا شَانُكُمُ قُلُنَا يَا رَسُولَ اللُّهُ ذَكُرت الدَّجَّالِ غَدَاةً فَخَفَّصُت فِيُهِ وَ رَفَّعتَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَجَّالِ أُخُوفَنِي عَلَيْكُمُ أَنُ يَّخُرُجَ وَ أَنَا فِيُكُمُ فَانَا جَحِيُجَةٌ دُوْنَكُمُ وَ إِنْ يَّخُرُجُ وَ لَسُتُ فِيُكُمُ فَأُمِرٌ جَحِيْحُ نَفُسِهِ وَاللَّهُ خَـليـفَتِـىُ عَـلى كُلُّ مُسُلِمٍ. إنَّهُ شَابٌ قَطط عَيْنُهُ طَافِة كَانَ أَشْبَهُهُ بِعَبُدِ العزىٰ بن قَطَن فَمَنُ أَدُرَكَ مِنْكُمُ فَلْيَقُرَءُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَة الْكُهْفِ. انَّهُ خَارِجٌ خَلَّةٌ بَيْنَ الشَّامِ وَ الُعِرَاقِ فَعَاثٍ يَمِينُا وَعَاثٍ شِمَالًا يَا عِبَادَالـلَّهِ فَاثُبُتُوا قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا لَبَيْهُ

(۱۲۲۸) \* اس حدیث میں دجال کا تذکرہ قدر مے کی غور ہے اس کے مباحث اپنے کل میں آئیں گے ان میں سے صرف ایک بات کی تشریح یہاں کرنی مناسب ہے حدیث ندکور سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے زمانہ میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا حتی کہ اس ایک ون میں ایک سال کی نمازیں اداء کرنی ہوں گی۔ دن کی اس طوالت کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک میں ایک سال کی نمازیں اداء کرنی ہوں گی۔ دن کی اس طوالت کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جب دنیا میں ان مجا نہات کے ظہور کا زمانہ شروع ہوجائے گا تو عالم کے موجود انظم ونسق کے تحت ان وقعات کے حل کرنے اور سجھنے کی کوشش کرنی بھی مفت کی ورد سری ہے تا ہم حضرت شاہ رفع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ علامات قیامت میں شیخ محی الدین ابن اللہ ....

کیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسراایک ماہ اور تیسراایک جمعہ کے برابر ہوگا اس کے بعد بقیہ دن تہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے ہو چھا جو دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس دن ہم کو ایک ہی دن کی نمازیں ادا کرنی کافی ہوں گی؟ فرمایانہیں بلکہ ایک دن کی برابرنمازوں کا انداز ہ کر کر کے نمازیں اوا کرتے رہنا۔ ہم نے بوچھاوہ کس رفتار ہے زمین پر گھو ہے گا؟ فرمایا اس تیز رفتار ہادل کی طرح جس کو پیچھے ہے ہوا اڑائے لا ر ہی ہووہ کیجھلوگوں کے پاس آ کران کواپنی خدائی پرایمان لانے کی دعوت دے گاوہ اس پرایمان لے آئیں گے وہ خوش ہو کر آسان کو بارش کا حکم دے گا فوراْ ہارش آ جائے گی اور زمین کو تھم دے گا اسی وفت وہ سبزہ زار ہوجائے گی اورشام کو جب ان کے حیوانات چرا گاہوں سے چر کر واپس ہوں گے تو ان کے اونٹوں کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے لمبے ان کے تھن پہلے سے زیادہ دودھ سےلبریز اوران کی کوھیں پہلے سے زیادہ تن ہوئی ہوں گی اس کے بعدوہ سیجھاورلوگوں کے پاس جائے گااوران کوبھی اپنی خدائی کی دعوت دے گامگروہ اس کونہ مانیں گے جب وہ ان کے باس سے واپس ہوگا تو یہ بیجار ہےسب قحط میں مبتلا ہو جائیں گےاوران کے قبضہ میں کوئی مال نہرہے گا ( سب د جال کے ساتھ چلا جائے گا ) پھروہ ایک شور زمین سے گذر ہے گا اور اس کو بیچکم دے گا ''اپٹے تہام خزانے باہراگل دے' وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے اس طرح ہولیں گے جیسے مکھیوں کے سردار کے پیچھے پیچھےسب مکھیاں ہوتی ہیں اس کے بعدایک مخص کو بلائے گا جواہیے بورے شباب پر ہوگا اور تکوارے اس کے

فِي الْلَارُضِ قَالَ اَرْبَعُونَ يَوُمًا. يَوُمٌ كَسنَةٍ. وَ يَنْوُم كَشَهُرِ وَ يَـوُمٌ لَجُـمُعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَايِامِكُمُ قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّـذِي كَسَنَةٍ اتَّـكُفِيْنَا فِيُهِ صَلَوةٌ يَوُم قَالَ لَا اَقْدِرُوا لَهُ قَدْرُهُ قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السُرَعة فِي الْآرُض قَالَ كَالْغَيْتِ اسْتَدُبَرَتهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدُعُوهُمُ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسُتَجِيُبُونَ لَـهُ فَيَـامُرُ السَّمَاءَ فَتُمطر وَٱلْارُضَ قَتُنْبِتُ فَتَسُرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتَهُمُ اَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرِىَ وِ اَسُبَعَهُ صُرُوعًا وَ آمَدَهُ خَوَاصِر ثَمَّ يَسَأْتِي الْقَوُم فَيَدُعُوهُمُ فَيَسرُدُّونَ عَلَيْسِهِ قَـوُلُـهُ فَبِـنَـصَـرِف عَنُهُمُ فَيَصُبَحُونَ مَمُحِلين لَيُسَ بايُدِيُهِمْ مِنْ شَيْءٍ مِنُ اَمُوالِهِمْ وَ يَهُر بِسَالُحُوبِةِ فَيَقُولُ لَهَا أخرجي كَنُوَّزَكِ فَتَتُبَعَـهُ كُنُورُهَا كَيَعًا سِيبَ النحل ثُمَّ يَدُعُوْهُمُ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضُربَهُ بِالسَّيُفِ فَيَقُطَعهُ جزلتن رَمُيَةَ الْغَرض ثُمَّ يَدُعُونُهُ فَيُقبل و يَهَلَّل وَجُهَهُ وَ يَضُحَكَ فَبَيُنَمَا هُوَ كَذَالِكَ إِذَا بَعَثَ اللَّهُ

لاہ .... عربی سے نقل کیا ہے کہ مصائب وآلام کے ان ہنگاموں میں اگر عام گر دوغبار اورغلیظ اہر کی وجہ سے رات و دن تمیز نہ ہوں سکیں تو ہجھ بعید نہیں ہے آج بھی معمولی بارشوں میں عصر ومغرب وعشاء کی نمازوں میں نقد یم وتا خیر ہوجانا 'معمولی بات ہے ذرازیاد وگر بان لگ جائے تو ظہر کا پید ملنا بھی مشکل ہے ہے کی نماز کا تو کہنا ہی کیا ہے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس سب سے بڑے فتنے کا ظہور کے وقت جس طرح روحا نیت کا علم تاریک درتاریک ہوگا اس طرح عام عضریات بھی گر دوغبار اور ابرو باراں کی وجہ سے اتنا مکدراور تاریک ہوجائے کہ سے حور پر بیا نداز و ہمکن ندر ہے کہ رات کب ختم ہوئی اورون کب آیا اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ قضاء عالم یکسان نظر آنے لگے ان حالات میں اس کے سواء اور کیا صورت ہوگی کہ او قات نماز کا صرف ایک انداز و رکھا جائے رہا گھڑیوں کا سوال تو گوگھڑیاں موجود ہیں گر سب جانتے ہیں کہ ضاص کر عرب میں نماز دن کا تعلق اب بھی آفا ب کے طلوع وغروب ہی کے ساتھ ہے یعنی غروب آفا ب پر یہاں سب گھڑیوں لاہ ....

الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْ زِلَ عِبْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرِقِينَ دَمِسْق بَيْنَ مَهْرُو ذَيَّيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى اَجْنَحِة مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَاءُ وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى اَجْنَحِة مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَاءُ وَاصِعًا كَفَيْهِ عَلَى اَجْنَحِة مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَاءُ كَاللَّهُ قِطر وَ إِذَا رَفَعَهُ تَتَحَدَّرِ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّهُ وَلَا يَحِلُ لِكَافِو يَجِدُ رِيْحَ نَفُسِهِ كَاللَّهُ وَلَا يَحِلُ لِكَافِو يَجِدُ رِيْحَ نَفُسِهِ إِلَّامَاتَ وَ نَفُسَهُ يَنْتِهِ يَ الْكَافِو يَجِدُ رِيْحَ نَفُسِهِ طَرُونَهُ فَيَطُلُهُ حَتَى يُدُوكَهُ بِبَابِ لَذَفَيَقُتُلُهُ ثُمَّ يَنْ يُحِوهِ فِي الْيَحَدِّ فَيَعْمَ اللَّهُ مِنْهُ وَيُعْمَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّى قَلْهُ الْمُنَامُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُنْ الْمُؤْلِي الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ وَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

دو نکڑے کر کے اتن دور بھینک دے گا جتنا تیرانداز اوراس کے نشاندلگانے کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے بھراس کوآ واز دے کر بلائے گا وہ ہنتا کھلکھلاتا چلا جائے گا ادھر وہ پہ شعیدہ بازیاں دکھلار ہا ہوگا ادھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیما السلام کو بھیجے گا وہ دمشق کے مشرقی سفید منارہ پراتریں گے اور دو زر د زعفر انی جا در ہیں اوڑھے ہوئے دو فرشتوں کے باز دَس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے سر بھکا کمیں گے تو پانی کے قطرے نیکتے معلوم ہوں گے اور جب سراٹھا کمیں گے تو بالوں میں چا ندی کے ہوتی گرتے محسوں ہوں گے اور جب سراٹھا کمیں گے تو بالوں میں چا ندی کے ہوتی گرتے محسوں ہوں گے کا اثر اپنے فاصلہ تک پڑے گا جہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی وہ د جال کا چھیا کا اثر اپنے فاصلہ تک پڑے گا جہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی وہ د جال کا چھیا کریں گے در یہاں اس کوئل کر دیں گے اس کوئل سے فارغ ہو کرعینی علیہ السلام پر ان کی اس کوئل سے فارغ ہو کرعینی علیہ السلام پر میں ان کے مراتب کا حال بیان فرما کیس گے جواس کے فتنہ سے نگی رہے ہوں گے اور ان کو سینی علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اب میری ایک ایک گلوق نگلے والی ہے جس تسلی تشفی دیں گے اور جنت میں ان کے مراتب کا حال بیان فرما کمیں گے بھر عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اب میری ایک ایک گلوق نگلے والی ہے جس کے مقابلہ کی سی میں طافت نہیں لہذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جا کر عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اب میری ایک ایک گلوق نگلے والی ہے جس کے مقابلہ کی سی میں طافت نہیں لہذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جا کر

تلی۔... میں ۱۱ بجادیئے جاتے ہیں اس وجہ سے تمام سالمین یہاں مغرب وعشاء کا وقت بھی نہیں بدلتا یعنی مغرب ہمیشہ بارہ بجے اوراس کے بعد عشاء ہمیشہ ڈیڑھ بجے کے قریب ہوتی ہے اوراس کئے روز مرہ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ گھڑی کو بھی موسموں کے لحاظ ہے آگے چھے کرنا پڑتا ہے۔ دوسر ہے شہروں میں تاریخ کی تبدیلی نصف شب کے بعد ہوتی ہے۔ یہاں بمیں اس پر گفتگو کرنی نہیں ہے کہ ان دونوں نظاموں میں کونسانظام معقول اور بہتر ہے کہنا صرف ہدہ کہ چونکہ موجودہ عقول کے سامنے مادی ہر مشکل مشکل ہے کین اس کے مقابلہ میں صحیح ہے تھے حدیثوں کا افکاریا تاویل کوئی مشکل نہیں اس لئے د ماغوں میں میسوال گذرسکتا ہے کہ گھڑیوں کے بعد نمازوں کے اوقات میں اب کوئی مشکل نہیں ہو کئی ہے۔

ا استفصیل میں اس وقت ہم جانا پندنہیں کرتے کہ جس زیانے میں ان مصنوعات کا تصور بھی و ماغوں میں موجود نہ ہواس میں ایک امی تو م کے سامنے ان جدید آلات کا تذکرہ کرنا ایک سیدھی بات کے بیجے میں کتنی مشکلات کا باعث بن سکنا تھا غالبًا ای مصلحت سے یاجوج و ماجوج کے خاص آلات جرب کے نام بھی تذکرہ میں نہ آئے ہوں پھر بیاس کو خبر ہے کہ ایٹی طاقتوں کے استعمال کے نتیجہ میں آئندہ قوانین جنگ میں آلات حرب کی اجازت کس صد تک رہ جائے گی۔ بہر حال جب تک مستقبل حوادث کے متعلق بیتفصیلات حدیث میں نہیں آئیں تو صرف اپنے د ماغی سوال و جواب سے ان خابت شدہ تفصیلات کا انکار کرنا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا جو بچے طریقوں سے معرض بیان میں آپکی ہیں۔

فَيَشُرِبُونَ مَسا فِيهُا وَيَسُرُّا حِرُهُمُ فَيَقُولُونَ لَقَدُ كَانَ بِهِلِهِ مَرَّةً وَيُخصرء نَبِى اللَّهِ عِيُسلى عَلَيُهِ السَّلام وَ اَصْحَابِهُ حَثَى اللَّهِ عِيْسلى عَلَيُهِ السَّلام وَ اَصْحَابِهُ حَثَى اللَّهِ عِيْسلى يَكُونَ رَأْسِ الفَّورِ الآحدِهِمُ خَيْرًا مِنْ مَّالِيةِ فِينَا اللهِ عِيْسلى فِينَا اللهَ عِيْسلى فَيَنُ اللهِ عِيْسلى عَلَيْهِ السَّلام وَ اَصْحَابُهُ فَيُرُسِلُ عَلَيْهِمُ النَّهُ فَي رِقابِهِمُ فَيُصْحَبُونَ فَوْسلى كَمُوت عَلَيْهِمُ النَّهُ فَي رِقابِهِمُ فَيُصْحَبُونَ فَوْسلى كَمُوت النَّهُ فَي رِقابِهِمُ فَيُصْحَبُونَ فَوْسلى كَمُوت النَّهُ فَي رِقابِهِمُ فَيُصْحَبُونَ فَوْسلى كَمُوت السَّكِلامُ وَ اَصْحَابِهُ اللَّهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّكُرُمُ وَ اَصْحَابِهُ اللَّهِ اللهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّكُرُمُ وَ اَصْحَابِهُ الْى الْآدُ ضَى اللهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ وَ اَصْحَابُهُ الْى الْآدُ فَي رُسِلُ اللَّهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَيْسَى عَلَيْهِ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ وَ اَصْحَابُهُ اللَّهُ اللهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَيْسَى عَلَيْهِ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ وَ اَصْحَابُهُ اللَّهُ اللهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ وَ اَصْحَابُهُ اللَّهُ اللهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَطُوا اللهِ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ وَ اَصْحَابُهُ اللَّهُ اللهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَطَوا اللهُ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اَصْحَابُهُ اللهُ اللهُ مَطَوْا اللهُ مَطَوْا اللهُ مَطَوْا اللهُ مَطَوْا اللهُ مَطَوْا اللهُ يَكُن صَاءَ اللَّهُ فَيَوْسِلُ اللَّهُ مَطَوا اللهُ يَكُن اللهُ مَطَوْا اللهُ يَكُن اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَطَوْا اللهُ يَكُن اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ اللّهُ اللهُ ال

للے.... اس کے علاوہ حدیث ندکور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی پچھ تفصیلات ندکور میں ان کوآپ خالی الذہن ہو کر بار بار پڑھیں پھریہ سے سوچیں کہ عربی ان کوآپ خالی الذہن ہو کر بار بار پڑھیں کہ عربی کہ عربی کہ عربی ان کو مطابق کیا ان تفصیلات میں کسی مجاز و استعار کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ہم کو مجاز و استعار سے انکار نہیں گر آپ کو بھی حقیقت سے انکار نہ ہونا چا ہے اگر سیاق کلام سے بیواضح ہور ہاہے کہ یہاں متعلم نے یقیناً استعار و مجاز کا لہاس پہنا نالا حاصل ہے۔ کہ یہاں متعلم نے یقیناً استعار و مجاز کا لباس پہنا نالا حاصل ہے۔

ابھی آپ حضرات ابن عبائ سے بیدروایت پڑھ بھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسان پراٹھائے گئے تھے تو اس وقت ان
کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے یہ کرشمہ قدرت ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو اس وقت بھی یونبی نظر آئے گا کہ ان کے
بالوں سے پانی کے قطرے ٹیک رہے ہیں گویا وہ عسل کر کے ایک دروازہ سے نکلے تھے اور پانی خٹک ہونے سے پہلے اب دوسرے دروازہ
سے داخل ہور ہے ہیں۔ جس عالم میں نہ دن ہونہ رات نہ سردی ہونہ گرمی اور نہ صحت ہونہ مرض پھر اس عالم میں اگر پانی کے بیقطرے بھی
کسی تغیر سے محفوظ رہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

پھر جس خدا تعالیٰ میں بی قدرت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کو پرندوں کی زندگی کا بیب بنادے اس میں بیہ طافت کیوں نہیں کہ اس سانس کو وہ وہ جال جیسی قوت کو وہ ان کے کیوں نہیں کہ اس سانس کو وہ وہ جال جیسی قوت کو وہ ان کے صرف ایک اشار ہسے ہلاک کر دے اور دوسری طرف یا جوج و ماجوج کے مقابلہ سے عاجز بنا کرطور یک گوشڈیشنی پرمجبور کر دے تاکہ لاہے ۔۔۔۔

مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَ بَوِ فَعَسَلُ الاُرْضُ حَتَّى يَشُرِكُهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُعَالُ لِلَارُضُ انْبِيى فَسَمَوَيِكِ وَرُدى بَرُكِيكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاكُلُ لَسَمَوَيِكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاكُلُ الْعَصَابَةُ مِنَ الرُّمانَةِ وَ يَسْتَظِلُونَ بِقَحْفِهَا وَ يَسْتَظِلُونَ بِقَحْفِهَا وَ لَيُسَارَكُ فِى الوَّسَلِ حَتَّى اَنَّ اللِقُحَة مِنَ النَّاسُ فَبَيْنَمَا هُمُ اللَّعَنَى اللَّهُ وِيَحَا طَيْبَةُ فَتَاحَدُهُمُ اللَّعَنَى اللَّهُ وِيَحَا طَيْبَةُ فَتَاحَدُهُمُ اللَّعَنَى اللَّهُ وَيُحَا طَيْبَةُ فَتَاحَدُهُمُ اللَّعَنَى اللَّهُ وَيُحَا طَيْبَةً فَتَاحَدُهُمُ اللَّعَلَى اللَّهُ وَيُحَا طَيْبَةً فَتَاحَدُهُمُ اللَّعَلَى اللَّهُ وَيُحَا طَيْبَةً فَتَاحَدُهُمُ اللَّهُ وَيَحَلَّى اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَيَحَا طَيْبَةً فَتَاحَدُهُمُ اللَّهُ وَيَحَلَّى اللَّهُ وَيَعَلَى الْحَمَلُ وَعَلَى اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُالَةُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُوالِ النَّاسِ يَتَعَلَى الْمُوالِ السَّاعَةُ وَلَى الْمُوالِ اللَّهُ وَلَى الْمُلْولُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي وَالْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُ

تعالیٰ کے سامنے و داری کر ہے گی اس پراللہ تعالیٰ ایک متم کا پر ندہ بھیج گاجن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی و ہان کواٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ڈال دیں گے اور ایک روایت بیں ہے کہ مقام نہل بیں بھینک دیں گے پھر مسلمان ان کے تیرو کمان اور ترکشوں سے سات سال تک آ گ جلاتے رہیں گا در جنگل رہیں گا در آس سات سال تک آ گ جلاتے میں کوئی خیمہ نہ بچے گاجس بیں بارش نہ ہو یہاں تک کہ تمام زبین بیں پائی کی میں کوئی خیمہ نہ بچے گاجس بیں بارش نہ ہو یہاں تک کہ تمام زبین بیں پائی کی نالیوں کی طرح پائی ہوگا بھر زبین کو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ اپنے بھل اور اپنی سب برکت فلا ہر کرد ہے تو وہ ہرکت فلا ہر ہوگی کہ ایک انار سے ایک جماعت کا بیٹ بھر جائے گا اور اس کا چھلکا ان کے سابیہ کے لئے کائی ہوگا اور اور تی بھر تاتی برکت ہوگی کہ ایک دودھ والی اوٹٹی گئی بی جماعتوں کے بیٹ بھر جائے گا اور ایک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بھری کہ ایک جماعتوں کے بیٹ کا نی ہوگی اور ایک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بھری کہ ایک چھوٹے خانمان کو کائی ہوگی تعلوق خداای فراغت و تی کی حالت میں ہوگی کہ ایک جھوٹے خانمان کو کائی ہوگی تعلوق خداای فراغت و تی کی حالت میں ہوگی کہ ایک اور سے مسلمانوں کی بعلوں میں پھوڑے نظل آ کیں گیری گا ور اس میں ملمانوں کی بعلوں میں پھوڑے رہیں گے جو گرھوں ان سب کوموت آ جائے گی اور صرف برترین تم کے کافر زیچ رہیں گے جو گرھوں ان سب کوموت آ جائے گی اور صرف برترین تم کے کافر زیچ رہیں گے جو گرھوں کی طرح منظر عام پر رہا کرتے بھریں گان ہی پر قیامت قائم ہوگی۔ (مسلم)

تلئے.... طرف دنیا کویہ داضح ہوجائے جس پر دعویٰ الوہیت کی تہمت لگائی گئے تھی وہ تو مدی الوہیت کا قاتل ہےاور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ جس نے ایک مدعی الوہیت کوتل کیا ہے وہ خود خدانہیں بلکہ وہ تو ایک بے چارہ بشر ہے اوراس طرح طاقت وضعف کے ان دونوں مظاہروں میں اصل خدائے قہار ہی کی طاقت کا جلوہ نظر ہے ۔

تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ گفروطغیان کی طاقتوں کوقدرت نے پہلے ہی قدم پرسزانہیں دے دی بلکہ استدراج وامہال کا قانون برابران کے ساتھ جاری رہا ہے فرعون ونمرود شداو وہامان کی داستانیں پڑھ لوتم کو ثابت ہوگا کہ جب کفروطغیان اپنی پوری طاقت کو پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد پاداشِ عمل کے قانون نے ان کو پکڑا ہے بھر وہی سنت یہاں یا جوج و ما جوج کے ساتھ بھی جاری ہوگی جب وہ آسان والوں کے تل سے مطمئن ہوجا کیں گے تو بھرا ہے بی طریقے سے ان کو ہلاک کیا جائے گا جو آسان والے کی طرف سے ہوگا تا کہ عالم علوی کی شکست کا جواب سب غلط ہوکر رہ جائے۔

پھردنیا کے خاتمہ پروہ کا ایک ڈین رہ جائے گا جو حضرت آ دم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا اور آسان وزمین کی وہی برکتیں ظاہر ہو چکی اس اوراس طرح سے اِنَّ مَضَلَ عِیْسلی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَفَلِ آڈم کا دوسر انقشہ بھی آ تکھوں کے سامنے ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کُن حکمتوں سے عالم کو بچھایا' میں اوراس طرح سے اِنَّ مَضَلَ عِیْسلی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَفَلِ آڈم کا دوسر انقشہ بھی آ تکھوں کے سامنے ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کُن حکمتوں سے اس کو پھیلایا' پھرکن حکمتوں سے اس کو سمیٹے گا بیخود وہ کی جانتا ہے۔ ہم بے دوجہ ہر جگدان کے سمجھنے کے لئے اپنی ٹا نگ اڑا تے ہیں سے کن حکمتوں سے اس کو پھیلایا' پھرکن حکمتوں سے اس کو سمیٹے گا بیخود وہ کی جانتا ہے۔ ہم بے دوجہ ہر جگدان کے سمجھنے کے لئے اپنی ٹا نگ اڑا تے ہیں ہے دریا میں طرح خواہش موجے دار د

ذِكرَ عِيسلى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي محاورته مَعَ النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ المعُراجِ انَّهُ نَازِل قَبَل قيامِ الساعة و انَّهُ قاتل الدجال و لم يذكر فيه انه ينزل لاصلاح هذه الامة خاصة و انما يكُونُ هذا

شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنخضرت سے بیہ تذکرہ کرنا کہ قیامت کی آمد کا سے جے وقت ان کوبھی معلوم نہیں گر صرف بیمعلوم ہے کہ اس سے پہلے ان کو د جال کوئل کرنا ہے اس ضمن میں انہوں نے امت محمد بیگی اصلاح کا ایک حرف بھی ذکر نہیں فر مایا کیونکہ بی خدمت دراصل خوداس امت ہی کے ایک شخص کے متعلق ہوگی اس کے بعد حضرت عیسیٰ تا کی طرف منتقل ہو جائے گی۔

(۱۲۷۹) \* و یکھئے یہاں جب قیامت کا تذکرہ آیا اور جواب کی نوبت حضرت عیسیٰ علیہ انسان م پر آئی تو انھوں نے اپنی لاعلمی کے ساتھ ساتھ فور آائی بات کا تذکر ہ فر مایا جو قیامت کے ساتھ یقین کے اس درجہ میں ہے۔ بینی ان کا پھرتشریف لا نا اور د جال کوئل کرنا -ا حادیث میں کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے تشریف لانے کا اصل مقصد اس امت کی اصلاح ہوگی تا کہ بیسوال پیدا ہو کہ اس امت کے اصلاح کے لئے اسرائیلی رسول کی آمد میں اس امت کی کسرشان ہے۔ حالا نکہ بیسوال ہی جاہلا نہ سوال ہے ہم آج بھی خدا تعالیٰ کے سب رسولوں پر تابی ....

يَسَخُوج يَسَأَجُوجُ وَ مَسَأَجُوجُ وَ هُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَّنُسِلُونَ فَيطِئُونَ بِلادهُمُ لَا يَأْتُونَ عَلَىٰ شَى ءٍ إِلَّا اَهُلَكُونُهُ وَ لَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوَبُسُونُهُ ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَشُكُونَهُمُ فَادُعُوا عَلَيْهِمُ فَيُهُلِكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ يُمِيُّتُهُمُ حَتَّى تَـجُـوَى الأرُضَ مِنُ نتن رِيُحهِمُ قَال فَيَنُــٰزِلَ اللُّـهُ عَــزُّوجَلَّ الْمَطَرِ فتجرِف أَجُسَادَهُمُ حَتَّى يَقُذِفَهُمُ فِي الْبَحْرِ قَالَ اَبِي ذَهَبَ عَلْى هِهُنَا شَيْءً لَّمُ اللَّهُمُهُ كَادِيْمٍ وَ قَالَ يَزِيُدُ يَعُنِي ابن هَارُوُنَ ثُمَّ تُنُسَفُ الْجِبَالُ وَ تَسمَد الْاَرُضُ مَدَّالَادِيْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيُثٍ هُشَيْسٍ. قَالَ فَفِيْمًا عَهِدَ إِلَىَّ رَبِيَّ عَزُّوَجَلَّ إِنَّ ذَالِكَ إِذَا كَانَ كَذَالِكَ فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالُحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِي لَا يَدُرِي اَهُلُهَا مَتَى تَفُجَوْهُمُ بِوِلادِهَا لَيُكُلا اَوُنَهَارًا . (رواه احمد في مسنده ص ٣٧٥ ج ١ والحاكم في المسندرك و قال صحيح على شرط الشيخين

اس کوبھی قتل کر آخر کا فرسب ہلاک ہوجا ئیں پھرلوگ اپنے اپنے شہراور وطن کو داپس ہوں گے تو اس و قت یا جوج و ماجوج کی قوم کا حملہ ہوگا اور و ہ ہر پہت زمین ہے نکل نکل کر بھم پڑیں گے۔ بستیوں میں تھس پڑیں گے جس جس چیز پربھی ان کا گذرہوگا اس کو ہر با دکر ڈ الیں گے اور جس یا نی پر سے گذریں گے وہ سب بی کرختم کر دیں گے آخرلوگ شکایت لے کر میرے پاس آئیں گے میں ان پر بددعا کروں گا اللہ تعالی میری بددعا سے ان سب کو ہلاک کر د ہے گا اور و وسب مرجا نمیں گے تمام زمین ان کی بد ہو ہے سر جائے گی۔ پھراللہ تعالیٰ ہارش نازل فر مائے گا جوان کی نعشوں کو بہا کرسمندر میں ڈال دے گی راوی کہتا ہے کہاس مقام پرمیرے والد نے کچھ فرمایا تھاوہ لفظ میری مجھ میں نہ آیا صرف ''کسادیم'' کالفظ سننے میں آیا۔ یزید بن ہارون راوی کہنا ہے پوری بات بیٹھی کہ پھر بہاڑ دھن و بئے جائیں گے اور زمین جانور کے چیڑے کی طرح پھیلا کرسیدھی کر دی جائے گی اس کے بعد پھر اصل حدیث بیان فر مائی کہ میسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اور منجملہ ان باتوں کے جواللہ تعالیٰ نے مجھ سے فر مائی ہیں یہ ہے کہ جب ایسا ہوتو پھر قیامت اتی نز دیک سمجھنا جا ہے جبیباو ہ گا بھن جا نور جس کے نیچے کی پیدائش کی مدت یوری ہو چکی ہواوراس کے مالک ہروفت اس ا تظارین ہوں کہ دن رات میں ندمعلوم کب بچہ پیدا ہو جائے۔

و لـم يىخىرجاه و وافقه الذهبي على ذالك في التلخيص و اقرالحافظ في الفتح من نزول عيسلي عليه السلام. و اخرجه ابن ماجه و ابن ابي شيبه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه والبيهقي كذا في الدرالمنثور ج ٤ ص ٣٣٦ )

حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كي خدمات مين سب يسينمايان تر خدمت د جال کونل کرنا ہے

(۱۲۷۰) حضرت ابوا مامه با بلی د جال کی ایک طویل حدیث میں نقل کرتے

مِنُ اهَم وَظَائِف عِيُسلَى عَلَيُهِ الصَّلُوة والسلام قَتُلُ الدُّجَّال (١٢٤٠) عَنُ اَبِسُ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُ فِي حَدِيْثٍ

للى ....ايمان ركھتے ہيں اور ہمارے لئے نەصرف بيركه بيرمو جب شرف ہے بلكه مدارِنجات ہے قو پھراگر كوئى رسول آ كر ہمارى اصلاح كرتا ہے تو ہمارے لئے اس میں کسرشان کی بات کیا ہے ہاں اگر کسی رسول کی آمد ہے ہمارے رشتہ امت پرز د پڑتی ہے اور وہ ہم کو دوسری امت بنانا عِ بِهَا ہے تواس میں صرف ہماری کسرشان نہیں بلکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کسرشان بھی ہے۔ و العیاذ مالله

(۱۳۷۰) \* سبحان الله جس شخصیت عظمیٰ کی بر کات بیر ہوں و ویقینا کوئی معمولی انسان نہیں ہوسکتا ضرورو ہ کوئی خدا تعالیٰ کا قد وس لاہے ....

بیں کہ ام شریک نے کہا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس دن (بعنی د جال کے زیانہ میں )عرب کہاں جلے جا<sup>ئ</sup>یں گے ( کیمسلمانوں کا بیابتر حال ہوجائے گا) فر مایا اس وقت عرب بہت کم رہ جائیں گے اور اکثر وہ بیت مقدس میں ہوں گے اور اس وفت ان کا امام ایک نیک مخص ہوگا -اس ا ثنامیں کہ بیامام صبح کی نماز پڑھانے آ گے بڑھ چکا ہوگا کہ دفعۃ عیسیٰ علیہ السلام اتر آئٹیں گے۔ بیان کو دیکھ کرمصلی ہے پچھلے پیروں اُلٹے ہٹ آئیں مے تاکہ علیہ السلام کونماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا نمیں تو عیسیٰ علیہالسلام ( شفقت کے انداز میں ) اس کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کر فر ما ئیں گے آگے بڑھوا درتم ہی نماز پڑھا کیونکہ اس نماز کی اقامت تو تمہارے ہی نام ہے کہی گئی ہے۔ چنانچہ بینماز تو یہی امام پڑھائیں گے۔ نماز ہے فراغت کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ و السلام فر مائمیں سے درواز ہ کھولو درواز وکھولا جائے گا ادھرد جال نکل چکا ہوگا اس کے ہمرا وستر ہزار یہودی ہوں گے ہرایک کے پاس مزین تلوار اورسر پر طیلسان ہوگا جب و جال کی نظر عیسیٰ علیه الصلوٰ ق و السلام پر پڑھے گی تو و ہنمک کی طرح کیکھل جائے گا اور بھا گئے گئے گاعیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے میرے لئے تیرے نام کی ایک ضرب مقدر ہو چکی ہے اس سے نیج کرتو مجھ سے کہاں نکل سکتا ہے آخر اس کو باب لدیر پکڑلیں گے اور اس کو آل کر دیں کے اور اللہ تعالی سب یہود یوں کو فکست دے گا۔ اس وقت مال کی اتنی كثرت ہو جائے كى كەمىدقە دينے كے لئے كوئى فقيرند ملے كاللندابيت المال کی طرف ہے کوئی چخص بکری وصول کرنے والا رہے اور نہ اونٹ وصول کرنے والا اور بغض و کینہ سب دلوں سے نکل جائے گا اور تمام

طَوِيُـلِ مِنُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ فَقَالَتُ أُم شَرِيُك بنُت اُبَى يَارَسُولَ اللَّهِ فَآيُنَ الْعَرَبُ يَوْمَثِذٍ قَالَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَلِيُلٌ وَ جُلَّهُمْ بِبَيْتِ الْمُقَدُّس وَ إِمَامُهُمُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمُ قَدُ تَقَدُّمَ يُصَلِّى بِهِمُ الصَّبْحَ إِذَا نَزَلَ عَلَيُهِمُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُم الصُّبُحَ فَرَجَعَ ذَالِكَ الْإِمَامِ يَنْكُصُ بمشى قَهُ قَرَىٰ لِيَقُدَمَ عِيْسَى لِيُصَلِّي فَيضَعُ عِيْسْي يَدَةُ بَيْنَ كَتَفَيْسِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمُ فَيصَل فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيْمَتُ فَيُصَلِّى بِهِمُ إِمَامُهُمُ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيُسْى عَلَيْهِ السَّلَامِ اِفْتَحُوُا الْبَابَ فَيُسفُسَحُ وَ راءة الدَّجَّالُ وَ مَعَهُ سَبُعُوُنَ ٱلْفَ يَهُـوُدِي كُلُّهُ ذُوسَيْفٍ مَحلَّى وَ تَاجِ فَإِذَا نَظَرَ الَّهُ الدُّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَلُوُبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَ يَسُطَلِقُ هَارِبًا وَ يَقُولُ عِيسُىَ انَّ لِى فِيُكَ ضَرَبَةً لَنُ تَسْبِقَنِي بِهَا فَيُدُرَكُهُ عِنْدَ مِابِ اللَّهِ لِلشَّرُقِي فَيَقُتُلُهُ فَيَهُزِمُ اللَّهُ الْيَهُوَدَ (الى قوله) و يترك الصَّدقه فَلا يَسُعَى عَلَى شَاةٍ وَ لَا عَلَى بَعِيْسٍ وَ تُسرُفَعُ الشُّحُنَاء وَالتَّبَاغُضُ وَ تَنزع حِمَةُ كُل ذاتِ حمة حتى يدخل الوليدة يبده في البحية فلا تضره و تقرالوليدة الاسدفلا ينضرها ويكون

لئے .... نی ہونا چاہئے اور یقیناً وہ کوئی ایسا ہی رسول ہونا چاہئے جس کے سب سے بڑے دشمن یہودگھہر پچکے ہوں اور جس کے جھو نے قل کے گھنڈر میں ایک بارد وہلعون تھبر پچکے ہوں دوسری بارای کے ہاتھ سب موت کے گھاٹ اتاردیئے جائیں۔انبیاء پلیم السلام سے عداوت اور بغاؤت کا بقیم جھی اچھا نہیں۔ نبیاء کی ہوں دوسری بارای کے ہاتھ سب موت کے گھاٹ اتاردیئے جائیں۔انبیاء کی ہدولت پہلے وہ نبوت سے محروم کردیئے گئے تھے اور آخر میں صفح ہستی سے نیست و تا بود کر دیئے جائیں گئے۔ بھا اور آخر میں صفح ہستی سے نیست و تا بود کر دیئے جائیں گئے۔ بیٹی میں المارنہ بیا ہے ہوں کے ساتھ بھی اپنا طریق کارنہ بدلے ان کی وجہ سے دنیا کو باک کرنے ہیں میں انسانیت کی فلاح ہے۔ دب انک ان تسادر ہے یہ سے ملو عباد ک لئے ....

المذاب فِي الْغَنَمِ كَانَّهُ كَلُبُهَا وَ تُمُلُّ الْاَرْضُ مِنَ الْمَاءِ وَ مَنَ الْمَاءِ وَ مَنَ الْمَاءِ وَ الْمَاءُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ورواه ابن حبان و ابن عزيمة في تعالى. (المحديث اعرجه ابوداؤد و ابن ماجه ص ٢٠٨ والمنفظة له و رواه ابن حبان و ابن عزيمة في صحيحهما و الضباء في المعتاره تقله كذلك في مشرح المواهب للزرقاني ص ٥٣ من ذكر المعراج) في فُرُول عِيسُني عَلَيْهِ المصلوةُ وَالسَّكُرُمُ و ظهور كُولُول عِيسُني عَلَيْهِ المصلوةُ وَالسَّكُرُمُ و ظهور كُولُول عِيسُني عَلَيْهِ المصلوةُ وَالسَّكُرُمُ و ظهور كُولُول عِيسُني عَلَيْهِ المَامَةُ وَ شرفها فِي ذَالِكَ كَلُهُ مَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللّهِ وَشِي اللّهُ عَلَيْهِ (النّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ (النّهُ عَلَيْهُ أَلُولُ كَا تَوَالُ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمّتِي يُقَاتِلُونَ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمّتِي يُقَاتِلُونَ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمّتِي يُقَاتِلُونَ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمّتِي يُقَاتِلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَائِهُ مَا لَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَالْمُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا تَوَالُ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَائِقَةُ مِنْ الْمَائِقَةُ مِنْ الْمَائِقَةُ وَلَا لَا تَوْلُولُ الْمَائِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا تَواللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا تَوَالْ لَا تَوْلُ الْمُؤْتُهُ وَلِي الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمَائِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِي الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

زہر میلے جانوروں کے ڈنگ بے کار ہو جائیں گے یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی کڑی سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈال لے گی تو وہ اس کونہ کانے گا اور بھر کودوڑا نمیں گے تو وہ اس کو پچھنہ کہے گا اور بھریوں کے رپوڑ میں بھیڑیا اس طرح ساتھ ساتھ پھرے گا جیسے رپوڑ کا کتا اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے اور صرف ایک خدا کی تو حید ہاتی رہ جائے گی اور ایک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عباوت نہ ہوگی۔

حضرت عیسی علیه الصلوٰ قوالسلام کی تشریف آوری اوراس میں سیخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اُمت کی ظہور برتری

(۱۲۷۱) حفرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ تق کے مقابلہ پر جنگ کرتی رہے گی اور وہ تا قیامت

للے .... وَلا يَلِدُوْ اِلّا فَاجِوَ ا كَفَارًا بِثَايِهِ موجود زماني اطراف عالم عبد کران کا ايک جگه جمع ہونا ای تو می استيصال کے لئے بيش خيمہ ہو۔
حدیث فدکورہ سے يہ بھی فاہت ہے کہ حضرت عيلی عليه السلام کی تشريف آوری کا اہم مقصد دجال کا قبل کرنا ہے اور چونکہ اس کا مقابلہ براہ راست انبياء ملبم السلام کے ساتھ ہے ای لئے برنی نے اس کی آمد ہے اپنی امت کو ڈرایا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ اس کے قدا تعالیٰ کے ہتو ہوں بلاک ہوتے رہے کین جو دجال کے حداسہ اللہ جا جلہ یعنی سب دجالوں کے آخر میں آئے گا اور خدائی افعال کے شعبہ وہازیاں فلا بر کرے گائی کے لئے ایک نبی ہی کی تشریف آوری کی است اور شرافت ہوگی کہ کرے گائی کے لئے ایک نبی ہی کی تشریف آؤر افت ہوگی کہ جب اس پر کوئی خارجی بری تمناؤں اور بڑے نفر کے ساتھ کیے جب اس پر کوئی خارجی بری تمناؤں اور بڑے نفر کے ساتھ کیے جب اس پر کوئی خارجی بات میں اس امت کی شرافت تھی اس کو برعکس اہانت سمجھا جائے ۔و من لم یجعل اللہ نُور آ فیمالہ من نور ا

(۱۲۷۱) \* اس امت کی شرافت اس سے بڑھ کراور کیا ہوگی کہ اس کے رسول کی وفات پر اتن طویل مدت گذرجانے پر بھی اس میں ایسے افراد موجود ہیں کہ اسرائیلی سلسلہ کا ایک مقدس رسول آ کر بھی اس کی امانت کو برقر ارر کھے اور اس کے پیچھے آ کر نماز میں اس کی اقتداء کر امت کے ستحق نے اور اس کا اعلان بھی کرے کہ جس کر امت وشرافت کے تم پہلے ستحق تھے اتنی مدت دراز کے بعد آج بھی ای شرافت و کر امت کے مستحق شوچ اور ذراانصاف فرمائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر اس طرح اس امت کے پیچھے اقتداء ندفر مائے تو نہیوں کے دور میں بھی اتم کے افراد لائق ترگذرے ہیں مگر آخر کچھ مدت کے بعد ہی ان کا حشر کیا پھوئیس ہوگیا جو نہوتوں کے مستحق تھے و ولعنت کے تحت آگئے یا بہیں لیکن ایک بیامت بھی ہے جس کی شرافت میں آئی طویل مدت گذرنے پر بھی ذرافر ق نہیں آیا۔

پیر حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس طرف بھی نظر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنر آخرت کے وفت بھی ایک نماز کا نفشہ یہی تھا کہ مرض الموت میں آپ نے منصب امامت کو سب سے بزرگ صدیق اکبرؓ کے سپر دکر دیا تھا اس درمیان لاہے .. اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی اس کے بعد آپ نے فر مایا آخرعیسیٰ بن مریم (علیماالسلام) اتریں گے (نماز کا وقت ہوگا) مسلمانوں کا امیران سے عرض کرے گاتشریف لایئے اورنماز پڑھا دیجئے وہ فر مائیں گے بینبیں ہوسکتا۔

عَلَى الْحَقُ ظاهِرِيُنَ اللَّى يَوُمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنُولُ عِيْسَى بُنُ مَرُيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنُولُ عِيْسَى بُنُ مَرُيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ آمِيْسُ هُمُ تَعَالَ فَصَلَّ فَيَقُولُ لَا إِنَّ

وں .... میں ایک ایباوقت آیا کہان کی امات میں خود رسول اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کران کے پیچھے نماز ا دافر مائی اور درحقیقت سے اس کا اعلان تھا کہ بیامتا ب اس کمال کو پہنچ چکی ہے کہ ایک رسول کی نماز اس کے پیچھے ادا ہو سکتی ہے لہٰذاا ب سمجھ لینا جا ہے کہ رسول کی آمد کا جومقصد اعظم ہوتا ہے وہ پورا ہو چکا ہے اس لئے رسولوں کے دستور کے مطابق اس کی وفات کا وفت بھی آجائے تو تعجب کی بات نہیں - ایک طرف امامت واقتداء کابینقشہ اّ پ اپنی آتھے وں کے سامنے رکھئے اس کے ہزارسال ہے کہیں زیادہ مدتوں کے بعدا مات واقتداء کابید دوسرا نقشہ بھی مانے رکھئے جو یہاں حدیث میں آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کو بداہ نہ ٹابت ہوجائے گا کہ جس مدت میں پہلی امتیں ہلاک ہو ہوکر و نیا ہے نیست و نابود ہو چکی ہیں ہےامت اس سے زیاد ہ مدت گذر نے پر بھی اپنی اس شرافت وکرامت پر باقی ہے جوبھی اس کوا پنے عہد کمال میں حاصل تھی۔اس سے جہاں ایک طرف اس امت کی ہزرگی کا ثبوت ملتا ہے اس سے ہڑ ھاکررسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمی اور آپ کے کمالات کی ثبوت ملتا ہے اور یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ حقیقی معنی میں خاتم النبیین جیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نبیس بن سکتا کیونکہ جب قیامت تک آپ کی امت میں صفت کے لوگ موجو در ہیں کہا گر کوئی قدیم رسول آئے تو بے تکلف و وان کے پیچھے آ کرنما زاداء ا اللہ ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ اور آپ کے بعد کسی ہے۔ ہوا ہے ہے ہور ہیں اور آپ کے بعد کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ بیا جھی طرح ذہن نشین رکھنا جا ہے کہ اصل و ظائف رسالت و نبوت خدا کی دین کی تاسیس واشاعت ہے کسی خاص مخص کافتل کرنا اصل و ظا کف رسالت میں داخل نہیں ہے خدا تعالیٰ کے بہت ہے رسول وہ ہیں جولل کرنے کی بجائے خود دشمنوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے ہیں مگر کیا ہے کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وظیفہ نبوت کے ادائیگی میں ذرا سابھی قصور کیا تھا والعیا ذباللہ۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کونل کرنے سے بیٹا ہت نہیں ہوتا کہوہ جدیدرسالت کی حیثیت ہے تشریف لائیں گے بلکہ بیضدمت کسی حکمت سے ان کے سپر دکی گئی ہے جیبا کہ بہت ہے امور حضرت خضر علیہ السلام کے سپر دہوئے مگر ان مجا ئبات سے ان کی رسالت کا کوئی ثبوت نہیں ل سکا چنانچہ آج تک امت میں اختلاف ہے کہ و ہ رسول تھے یانہیں-حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے لئے صاحب شریعت رسول ہونا' قر آن کریم سے ثابت ہے اوران پر ہر امت کوا بمان لا نابیان کی رسات کاحل ہے جو پہلے بھی تھااور آج بھی ہے لیکن رسول اللّٰد علیہ دسلم کے بعد چونکہ شریعت صرف آ ق ک شریعت ہےاس لئے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام بھی آ کرای کی اتباع فر ما ئیں گے بلکہ اگر حضرت مویٰ علیہ السلام صاحب تو رات بھی آ جا ئیں تو ان کے لئے بھی شریعت یہی شریعت ہوگی اگر کوگی کامل سے کامل رسول آ کراس کی انتاع کرتا ہے تو اس سے اس کی نبوت ورسالت میں ذراہ برابر بھی کو گی فرق پیدانہیں ہوتا بہت ہے انبیا علیہم انسلام گذتیہ ہے ہیں جن کی انبی کوئی شریعت ہی ناتھی کیکن پھروہ خدا تعالیٰ کے نبی کہلائے پھر جوشر بعت کہ سب شرائع کی جامع ہوا گر کوئی رسول آ کر اُس کی اُتناع کرتا ہے تو اس میں اس کی رسالت کے خلاف بات کیا ہے لہذا ہے سوال کتنا نامعقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کمیں گےتو کیارسائٹ کی صفت ان سےسلب کر لی جائے گی جی نہیں وہ رسول ہی ہوں گے اور جس طرح اس وقت ہم ان پر ایماں رکھے ہیں ا ن طرح اس وقت بھی ایمان رکھیں گےصرف انتاع شریعت کا مسئلیہ ہے تو جب ہر رسول کی اپنی شریعت میں ناسخ ومنسوخ ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح اگر ایک شریعت منسوخ ہوکر دوسری شریعت آجائے تو اس ہے بھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا'اس کے کمالات وہی ہیں اس پرایمان رکھنااسی طرح ضروری ہےاور جس شریعت کی وہ دعوت دے اس کی اتباع ہروفت لازم ہے پس پہلے زمانہ میں ان کی شریعت قرآن انجیل تھی اور نزول کے بعد اب ان کے لئے قرآن کریم شریعت ہوگا تاہی ....

بَعُنظَكُمُ عَلَى بَعُضٍ أُمَوَاءُ تَكُومَةَ اللّهِ عَلَى اللّه الله الله تقال الله ت

فی مسندہ ج ۳ ص ۳٤۵ و ج ۳ ص ۳۸۶)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (فذكر الحديث و فيه) وَ يَنُزلُ عِيُسلى بُنُ مَرُيَمَ

عَنلَيْهِ السَّلامُ عِندَ صَلوةِ الْفَجُرِ فَيَقُولُ لَهُ آمِيرُ

هُمُ يَا رُوُحُ اللَّهِ تَـقَدَّمُ صَلَّ فَيَقُولُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةُ

الْاَمْسَاءُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ فَيَقُدَمُ آمِيْرُ هُمُ فَيُصَلَّىٰ

فَإِذَا قَصْبِي صَلُوة أَخَد عِيْسَى حَرُبَتَهُ فَيَذْهَبُ

نِحُو الدَّجَّالِ فَاِذَا يَرَاهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَلُوُبُ

الرَّصَاصُ فَيَضَعُ خَرُبَة بَيْنَ ثَنْدُوْتِهِ فَيَقُتُلُهُ وَ

ينهزم أصُحَابُهُ لَيُس يَوْمَئِذٍ شَي ءٌ يوارِي مِنْهُمُ

احَـدًا.حَتَى أَنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا

كَافِرُو يَقُولُ الحَجَرُيَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِر. (اخرجه احمد في مسنده ص ٢١٦ و ص ٢١٧ ج ٤

بطريقين و اخرجه ابن ابي شيه و الطبراني و الحاكم

and the second

و صحيحه كمذا في اللوالمنثورج ٢ ص ٢٤٣.

اس امت کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیدا کرام واعز از ہے کہتم خود ہی ایک دوسرے کے امام وامیر ہو-

### (مىلم شرىف)

(۱۲۷۲) حضرت عثان بن الجا العاص رضی القد تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز میں اتریں گے تو اس وقت مسلمانوں کا جوامیر ہوگا وہ ان ہے عرض کرے گا اے روح القد آ گے تشریف لا کر نماز پڑھا کیں۔ وہ فرما میں گے بیامت اپنی فضیلت کی وجہ سے خود ہی ایک دوسرے کی امیر ہاس پر وہ امیر آ گے بڑھ کر نماز پڑھا کیں گے جب نمازختم ہوجائے گی تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ لے کر دجال کی طرف جا نمیں گے وہ جب ان کود کھے گا تو اس طرح پھل جائے گا جیسا آ گ پرسیسہ پھل جاتا ہے وہ اپنا نیز وہ اس کے بیدنہ کے درمیان لگا کیں گے اور اس کوختم کر دیں گے وہ اور اس کا سب گروہ منتشر ہوجائے گا اور کوئی چیز ان کو بناہ نہ دے گی بہاں اور اس کا سب گروہ منتشر ہوجائے گا اور کوئی چیز ان کو بناہ نہ دے گی بہاں ہے کہ درخت اور پھر بھی کہ گا اے مؤمن (میری آ ڈمیں) یہ کا فرموجود ہے (اس کو بھی قبل کردے)

دوسری روایت میں مصرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اس طرح منقول ہے کہ اس نماز کی اقامت آپ ہی کے نام کی ہوئی ہے یہ کہہ کروہ ان ہی کے بیچھیے نماز اداکریں گے-

و عن جابر نحوه. و هكذا عند ابي يعلى عنه و فيه انت احق بعضكم امراء عنى بعض اكرم الله به هذه الامة كذا في الحاوى لنسيوطلى ج ٢ ص ١٢٧ و ليست هذه الرواية في رسالة الشيخ قدس سره. و في رواية فيقول له عيسى انما اقيمت الصنوة لك فيصني خنفه كذا في البداية والنهاية ج ٢ ص ٩٦)

للہ ... پہلے جب وہ شریعت انجیل کے دائی تھاس وقت قرآن کریم نہ تھااور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان سے پہلے انجیل منسوخ ہو چکی ہوگی اور ان کے سامنے آر آنی شریعت ہوگی لہذا اب وہ خود بھی اس کا اتباع فرمائیں گے۔ کسی شریعت کے خاص خاص احکام یا شریعت کے منسوخ ہوجانے سے رسالت کے مسلوب ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ بیسوال نہ یہاں پیدا ہوتا ہے اور نداس حدیث میں پیدا ہوتا ہے جوموی ملیدا اسلام کے متعلق آپ پڑھ کیے ہیں کہ اگر بالفرض وہ آکر آپ کی شریعت کی اتباع کریں تو کیا اپنی رسات سے معزول ہوجائیں گے۔ والعیاد ماللہ

### إِنَّمَا يَنُزِل عِيُسلَى عَلَيُهِ الطَّلُوة وَالسَّلَامُ من بَيُن سائر الانْبِيَاءِ عَلَيُهِم الصلوةُ وَالسَّلَامُ خَاضة لانه اولى النَّاسِ بالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آلات النبي هُويُوة آنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ بَيْنِى وَ بَيْنَهُ نَبِي يَعْنِى عَيْسَى. وَ إِنَّهُ نَاذِلٌ فَاخَوْلُوهُ فَاعُولُوهُ فَاعُولُوهُ فَاعُولُوهُ وَالْبِياضِ بَيْنَ وَجُلٌ مَرُبُوعٌ إِلَى الْمُحُمُرَةِ وَالْبِياضِ بَيْنَ مُ مُصَّرِبُوعٌ إِلَى الْمُحُمُرةِ وَالْبِياضِ بَيْنَ مُمُصَّرتَيُنِ كَانَ وَأُسَهُ يَقُطُو وَ ان لَمْ يُصِبُهُ مُمُصَّرتَيُنِ كَانَ وَأُسَهُ يَقُطُو وَ ان لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ فَيُ قَسَلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسُلَامِ فَيَدُقُ السَّلَامِ فَيَدُقُ وَ يَصَعُ الْجُزُيَة وَ السَّلَامِ وَيُهُم لِكُ السَّالِمُ وَيَصَعُ الْجُزُية وَ يَصَعُ الْجُزُية وَ السَّلَامِ وَيُهُم اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۷۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے میر ہے اور عیبی (عایہ السلام) کے درمیان کوئی نبیس ہے وہ ضرورا تریں گے جب تم ان کود کھنا تو پہچان لینا کہ وہ میانہ قد سرخ وسفید رنگ کے اور دو زعفر انی چا دریں اوڑے ہوئے ہوں گان پروہ شکفتگی و تازگی ہوگی یوں معلوم ہوگا کہ ان کے سرمبارک سے پانی کے قطرے اب شبیحا گرچہ ان پر پانی کی نبی نہیں نہ ہوگ ۔ وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں گے صلیب کو چورا چورا کر ڈالیس کے سؤر کوفل کریں گے جنگ کریں گے ۔ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ تم ہم ہم ختم کر د بے جنگ کریں گے۔ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ تم ہم ہم ہم ارک پر گا اور ان کے دست مبارک پر گا اور ان کے دست مبارک پر گا اور ان کے دست مبارک پر گا دوان کو نین پر زندہ رہیں گا اس کی نہین پر زندہ رہیں گا سک اللہ تعالیٰ د جال کوئل کرے گا چالیس سال تک زمین پر زندہ رہیں گا سک اللہ تعالیٰ د جال کوئل کرے گا چالیس سال تک زمین پر زندہ رہیں گا سک کے بعد ان کی وفات ہو گی اور مسلمان ان پر نماز جناہ ادا کریں گے۔ (ابوداؤد)

فيي مسنده ج ٦ ص ٤٣٧ و ابن حبان في صحيحه و ابن حرير كذا في الدرالمنثور ج ٢ ص ٢٤٢ و صححه الحافظ في الفتح من نزول عيشي عليه السلام)

## حجه و اتيانه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم و سلامه و رده عليه عليهما الصلوة والسلام

ر ۱۲۷۳) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُهِلَّنَّ عِيْسَى بُن مَرُيَمَ يَفَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُهِلَّنَّ عِيْسَى بُن مَرُيَمَ يَفَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُهِلَّنَ عِيسَى بُن مَرَيَمَ اللَّهِ عَمِيعًا. (رواه مسلم في الْحج) و اخوجه احمد في مسنده و لفظه ينزل عيسى بن مريم فَيَقُتُل في مسنده و لفظه ينزل عيسى بن مريم فَيَقُتُل الخِنْزِيُر وَ يمحوا الصَّلِينَ وَ تَجُمَعُ لَهُ الصَّلُوة وَيُعطَى الْمَالَ حَتَى لَا يُقْبَلُ وَ يَضَع النحواجَ وَ يَنْفَا اوْ يَعْتَمِرُ اوْ يَجْمَعُهُمَا وَ يَخْمَعُ اللَّهُ الْكُولُ عَلَى الْمَالَ حَتَى لَا يُقْبَلُ وَ يَضَع النحواجَ وَ الْمَالَ حَتَى لَا يُقْبَلُ وَ يَضَع النحواجَ وَ اللَّهُ الل

(۱۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق و السلام ضرور مقام فی روحاء پر جی یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے مسلم شریف مسلم الریف مسلم الحرام با ندھیں کے علیہ مسلم الحریف مسلم الحریث کے بورے الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰ ق و السلام اتریں گے سور کوفتل کریں گے صلیب کا نام و نشان باتی نہ چھوڑیں گے اور مال اتنا تقسیم کریں گے کہ اس کو قبول کرنے والا نہ ملے گا اور جزیہ و خراج اٹھا کیں گے اور مقام فی روحاء میں جی یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے اس کی شہادت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت

بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَ يَوُمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيُدًا فَرَعَمَ حَسُظُلُهُ أَنَّ آبَاهُرَيُرَةً وَ قَالَ يُؤْمِنَ بِهِ قَبُلَ مَـوُت عِيُسْسَى فَلاَ اَدُرِى هَلْذَا كَلَّهُ حَدِيثُ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيُّءٌ قَالَه اَبُوهُ رَيُوهَ. مستند احتمد ص ٢٩ ج ٢ و اخرجه ابن جرير مثله والحاكم و صححه و لفظه ليهبطن ابن مريم حكما عدلا و اماما مقسطا و ليسلكن فَحَاحَاجَا اَوُ معتمِرا وَ لَيَسَأْتِيَنَّ قَبُوِىُ حَتَى يُسَلِّم عَلَيَّ ولاردَّنَّ عَـلَيْسهِ يَـقُولُ اَبُوْهُرَيْرَةٌ اَىُ بَنُى اَخِى ان رَايُتُمُونُهُ فَقُولُوا ابُوهُرَيْرِة يَقُرَئُكَ السَّلام.

(درمنٹور ج ۲ ص ۲٤٥) يَتَزوَّج عَلَيُهِ الصَّلْوةُ وَالسَّكَامُ وَ يُولُد لَهُ ثُمٌّ يَتوفى وَ يدفن بيانُ موضع دَفَنه (١٢٧٥) عَنُ عِبْدَالْلُهُ بِنْ عَمْرٌ مُرفُوعًا يَنْزُلُ عيسسي بن مويم الى الارض فيتزوج و يولد له الحديث. و غراه الكتاب الوفاء و اخرجه ابن المراغى في المدينة و ابن الجوزي في المنتظم كذا في الكنز. و هكذا في المشكوة. (۱۲۷۱) عن ابسي هنريسوةً موفوعا طولي لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر و يوذن الارض فسي النبسات حتى لو تذر حبك في الصفالنت وحتى يمر الرجل على الاسدفلا

ولاتباغض.

(اخرجه ابوسعيد النقاش في فوائدالعراقين كذا في الكنز ص٢٠٢ و٢٠٣ ج٧ابوسعيدعنه)

فَرَ مَا لَى وَ إِنْ مِسْ اَهُـلِ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَـوُتِـهِ وَ يَوُمَ الْقِيَامَهِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا لِعِن ابل كتاب مِن كوني مخض ايهاندر ب كاجوان کی و فات ہے پہلے یقینا ان پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے حظلہ (راؤی حدیث) کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا'' قبل موتہ '' ہے مرا دعیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی موت سے پیشتر ہے اب یہ مجھ کومعلوم نہیں کہ بی تفسیر سمجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے ہے یا خود ا يو ہراير و رضي الله تعالىٰ عنه نے بيان فر مائی ہے-( درمنثورج ۲م ۲۴۵ )

حضرت عیسیٰعلیہ السلام کانزول کے بعد شادی کرنا پھرولا دت ہوئی اس کے بعد آپ کی و فات اور مقام دُن کا ذکر (۱۲۷۵) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاعیسیٰ بن مریم (علیماالسلام) زمین پر اتریں گے اور نکاح کریں گے اور ان کی اولا دہوگی۔

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي الته عليه وسلم نے فر ماياعيسى عليه السلام كنزول كے بعدزندگى اور فارغ البالي كے كيا كہنے آسان كو بارش كا حكم مل جائے گا اور زمين كو پيدائش كاحتیٰ كه اگرتم پھر پردانہ ڈال دو گے تو بھی وہ جم جائے گااورا تناامن ہوگا کہ آ دی شیر کے بيضره ويطاء على الحية فلا تضره و لا تشاحن تريب يرّزركا اوروه ال كوذرا نقصان نه پنجائے كا اور بغض وكينه كاكبير نام ونشان نهر ہے گا-

(۱۲۷۷) عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن ابيه عن جده قال مكتوب في التورادة صفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و عيسى بن مريم يدفن معه

(۱۴۷۷) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند کہتے تھے کہ تو رات میں محد سلی اللہ علیہ کہتے ہے کہ تو رات میں محد سلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے ایک صفت ریبھی کھی ہے کہ عیسی علیہ السلام آپ کے پاس دفن ہوں گے۔

اخرجه الترمذي و حسنه (كذا في الدرالمنثور ص ٢٤٥ ج ٢) قلت و قد تكلم في اسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ج ٢ ص ٩٩. و قال في اسناد رواية الترمذي هذه عثمان بن الضحاك و الصواب الضحاك بن عثمان المدني.

عيسنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و عيسنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و صاحبيه فيكون قبره رابعا اخرجه البخارى فى تاريخه والطبرانى. (عرالمنثور ص ٢٤٥ ج٢) تاريخه والطبرانى. (عرالمنثور ص ٢٤٥ ج٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ فَلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرَى انى اعيش من قَلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرَى انى اعيش من بعُدِكَ فَتَأْذِن لى انُ ادفن إلى جَنْبِك فَقَالَ وَ آنَّى لى بِذَالِكَ مِنْ مَوْضَعِ مَا فِيه إلَّا مَوْضع قَبُرِى وَ قَبُرالى بكر و عُمَر وَ عِيْسَى مَوْضع قَبُرى وَ قَبُرالى بكر و عُمَر وَ عِيْسَى الكنزل ج ٧ ص ٢٦٨ و صى فصل الخطاب الكنزل ج ٧ ص ٢٦٨ و صى فصل الخطاب بالسناد المستغفرى فى دلائل نبوة اله)

(۱۲۷۸) حفزت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عبیلی عابیہ السلام آ کررسول اللہ صلی اللہ عابیہ وآ لہ وسلم اور آ پ کے دو جاں نثار یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفن ہوں گے اور اس لحاظ سے ان کی قبر چوتھی ہوگی۔

(۱۲۷۹) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما تنیں تھیں میں نے رسول اللہ عابیہ وسلم صلی اللہ عابیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ سلی اللہ عابیہ وسلم میرا خیال ہوتا ہے شاید میں آپ کے بعد تک زندہ رہوں گی تو آپ مجھ کو اس کی اجازت دیں کہ میں آپ کے پہلو میں دنن ہوں؟ آپ نے فرمایا میں اس کی اجازت دیں کہ میں آپ کے پہلو میں دنن ہوں؟ آپ نے فرمایا میں اس کی بھلا سیسے اجازت دیے سکتا ہوں یہاں تو صرف میری قبر اور ابو بکر میں مقدر ہے۔

(این عساکر)

\*\*\*

(۱۳۷۷) \* بجیب بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے میسی علیہ السلام کے حق میں 'اولمی المناس' کالفظ فر مایا تھا اس کا ظہور یوں ہوا کہ اول آت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ علیہ اللہ میں اللہ اول تو آپ کے درمیان کوئی نبی نبیس گذرا گویا دونوں کے زمانے متصل رہے پھر اس مناسبت کی وجہ ہے وہی آپ کی امت میں تشریف لائمیں گے اور ویں بھی ہوا کہ وفت بھی آپ کے پاس بی آ کر بول گے - زمانی اور مکانی اور موت کی پینے صوصیات ان کے سوائسی اور نبی کومیسر نبیس آئمیں -

## اَلرُّسُول الَاعُظَمُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْهَاشِمِیُ المُطَّلِبِیُّ سَیِّدِنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَبدالله آخرُ هُمُ بَعَثَا وَ اَوَّلَهُمُ خَلُقًا صَلَوات الله وَسلَامه عَلَيْهِ نبی امی و مطلی الہاشی سیرنامحر بن عبداللہ جوسب سے برتز رسول ہیں بلحاظ بعثت سب سے آخراور بلحاظ پیدائش سب سے اوّل' اُن پرخدا کے بے شار درودوسلام

دل میں آرزو کیں تھیں اور ند معلوم تنی آرزو کیں تھیں کہ رسالت کے ابواب ترتیب ویے میں اپی پوری ہمت صرف کی جاتی اگر چہ ایک ہے بہ بناعت کی ہمت ہی کیا تھی لیکن جھد المقل و موعھا ایک آرزویہ تھی تھی کہ ہرنی ورسول کے تذکرہ ہے تیں اس کے الیے جائے اور مختر حالات آجاتے جس کے مطالعہ ہے اس کی زندگی کی چیدہ چیدہ خیدہ تھوسیات کچھے نہ کچھے بیک نظر سامنے آجا کیں گر جب اپنی محروی اور بیسی سے پہلے انہیا جہہم السلام کے تذکروں ہی میں یہ تمنا پوری نہ ہو تی تق جب کہ میں اس رسول الاعظم کے متعلق حدیثیں جع کرنے کا مختر حاصل کر ربابوں جن کے تذکروں سے عالم تکوی یہ وقتے لیع گونے ربا ہے کہ جب او بیان کے ذکر ہے لیم بین انہیا جاہم السلام ان کی مدح تخر حاصل کر ربابوں جن کے تذکروں سے عالم تکوی یہ وقتے ہو گونے ربا ہے کہ سب او بیان کے ذکر ہے لیم بین انہیا جاہم السلام ان کی مدح سے جان اللہ میں کہ مشکل گر مقل یہ جب کہ اس موضوع میں پھوجنش کر وقتے ہو تا ایک جان اللہ میں ہے کہ اس موضوع میں پھوجنش کر سے جان اللہ میں ہے کہ اس موضوع میں پھوجنش کر آپ کی صرف ایک مجمل ہی ہرت پر کھایت کرتا ہوں جس کو صاحب حیو ہ العیون نے لفظ براتی ہے تشروع میں ملاحظ فرما چکے میں اور آپ کی طاقت کی اور سامے مشکل اسلام کے ذکر دوں کے شروع میں ملاحظ فرما چکے میں اور الیم اللہ علیہ میں اللہ میں کہ بی مطلح کی تو بیت کی اللہ علیہ تی بار آپ انہیا و الیہ بار آپ انہیا والیہ ہے اسلام کے ذکر دوں کے شروع میں ملاحظ فرما چکے میں اور لیے ایک بار پھر آ خریم بھی ملاحظ فرما لیج وہ تذکر ہ آپ کی خلقت کی اوریت کے اعتبار سے تھا اور بیا آپ کی بعثت کی آخریت کے کا ظ ہے ہا۔ المہم صلی علی سیدنا محمد عبد کو و نسبک و دسولک النہیں الامی۔

ائل تاریخ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی واا دہ اس سال ہوئی تھی جس سال کہ واقعہ فیل چیش آیا تھا وا دہ بعد ۵ سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کی مقام ابواء میں وفات ہوئی چر آپ اپنے داداعبدالمطلب کی پرورش میں رہے اور ابھی آپ کی عمر مبارک ۸ سال کی ہوگی کہ آپ کے دادا کا بھی انقال ہوگیا اس کے بعد آپ اپنے شیش چیا جناب ابوطالب کی پرورش میں رہے اور ان کے ہمراہ بارہ سال کی عمر میں شام جانے والے قافلہ میں تشریف لے گئے چر ۲۵ سال کی عمر میں حضرت ضدیجہ رضی اللہ عنبا کے تجارتی کا روبار کے لئے بابر تشریف لے جاتے رہے اور اس سال ان کے ساتھ آپ کا مقد بھی ہوا - قریش نے بناء بحبر کا ارادہ کیا تواس وقت آپ کا سن مبارک ۲۵ سال کی عمر میں آپ نبوت سال کا تھا اس سلسلہ میں جب باہم ان میں اختلاف ہونے لگا تو انہوں نے آپ کو اپنا تھم بنایا – چالیس (۲۰۰۰) سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور جس وقت ابوطالب کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا سن مبارک ۲۹ سال ۸ ماہ اور گیارہ ون تھا ابوطالب کے ۳ دن سے سرفراز ہوئے اور جس وقت ابوطالب کے وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا سن مبارک ۲۹ سال ۸ ماہ اور گیارہ ون تھا ابوطالب کے عمن ماہ کے بعد آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر بغر ض بلی جس سال کا بواتو تصبیین کے بعد حضرت ضدیج کا بھی وصال ہوگیا اس کے تین ماہ کے بعد آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر بغر ض بلی کے اور ایک میں اور صلتہ بھی نور اسلام ہوگے جب آپ کا سن مبارک ۲۹ سال کا بواتو آپ کو معرائ نھیب بوئی جن آپ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوگے جب آپ کا سن مبارک ۱۹ سال اور ۹ ماہ کا بواتو آپ کو معرائ نھیب بوئی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آپ کی سب اولا دحضرت خدیجہ سے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے ان کے اساءِ مبارک میہ ہیں طبیب ، طاہر ، قاسم ، فاطمہ ، زینب ، رقیہ ، ام کلثوم ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی سب پسری اولا دعمید طفولیت ہی میں انتقال کر چلی تھی ۔

(۱۲۸۰) عَنِ اَبِى هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُروُنِ سنى ادَمَ قَرُنَا فَقَرُنَا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرُنِ الّذِى كُنْتُ حِنْهُ . (رواه البنعارى)

(۱۲۸۱) عَنُ وَاثِلَةَ بُسِ الْآسُقَعِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْسطَ فِلْى كَينَانَةَ مِنُ وُلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصُطفٰى فَرَيْشًا مِنْ كَنَانَةَ وَاصُسطَفٰى مِنُ قُويُشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصُطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ. (رواه مسلم و

اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْنًا فَقَامَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْنًا فَقَامَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِينُو فَقَالَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِينُو فَقَالَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِينُو فَقَالُو اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهِ قَالَ الله مُحمَّدُ الله عَلَى الله حَلَقَ عَبُدِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبُدِ اللهُ عَلَى الله حَلَقَ الله حَلَقَ الله حَلَقَ الله عَلَيْهِ فِي خَيْرِهِمْ فِرُقَةً الله جَعَلَهُمُ اللّهَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَي خَيْرِهِمْ فِرُقَةً اللهُ جَعَلَهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَيْرِهِمْ فِرُقَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَيْرِهِمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل

(١٢٨٣) عَنُ قَيْسِ بُنِ مَخُوَمَةَ قَالَ وِلَدُّتُ آنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْل

(۱۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شروع سے لے کر ہمیشہ انسانوں کے بہتر سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شروع سے لے کر ہمیشہ انسانوں کے بہتر طبقوں میں گذرتار ہا ہوں یہاں تک کہ جس طریقہ میں پیدا ہوا ہوں وہ سب سے بہتر طبقہ ہے۔ (بخاری شریف)

(۱۲۸۱) حضرت واثله بن اسقع رضی الله تعالی عندروایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے میں نے خود سنا ہے کہ الله تعالی نے اسلام کی اولا د سے قبیلہ کنانہ کو انتخاب فرمایا پھر کنانہ میں سے قبیلہ کنانہ کو انتخاب فرمایا پھر کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے قریش کو اور قریش میں سے قبیلہ بنو ہاشم کو پھر بنو ہاشم میں سے مجھ کو نتخب فرمالیا۔ (مسلم)

في رواية لنترمذي ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة)

الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت بین حاضر ہوئے گویا انہوں نے اس الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت بین حاضر ہوئے گویا انہوں نے اس وقت مشرکین عرب کی جانب سے پھطعن کا کلمہ سنا تھا اس پر آپ نے ممبر پر تشریف لا کر خطبه دیا اور فر مایا بتاؤ بین کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ رسول الله بین فر مایا بین ظرنسب) محمد بن عبدالله بن عبدالله بوں الله تعافی نے اپنی مخلوق بنائی تو مجھ کو اپنی سب سے بہتر مخلوق بین پیدا فر مایا الله تعالی نے اپنی مخلوق بنائی تو مجھ کو اپنی سب سے بہتر مخلوق بین پیدا فر مایا اس کے بعد ان کے دو فر نے بنائے تو جو ان میں بہتر تھا بھے کو ان میں جو بہتر فر مایا اس کے بعد ان کے دو فر نے بنائے تو جو ان میں مختلف گھر انے بنائے اور ان فر مایا تو میں جو بہتر تھا مجھ کو اس میں مختلف گھر انے بنائے اور ان کے خاند ان میں جو سب سے بہتر تھا مجھ کو اس میں پیدا فر مایا تو میں تم سب میں گھر انوں میں جو سب سے بہتر تھا مجھ کو اس میں پیدا فر مایا تو میں تم سب میں النہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں اور سول اللہ علی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں اور سول اللہ علی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں اور سول اللہ علی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں اور سول اللہ علی اللہ عالیہ ونوں اسی سال میں اور سول اللہ علی اللہ عالیہ ونوں اسی سال میں اور سول اللہ علیہ ونوں اسی سال میں اللہ علیہ ونوں اسی سال میں اللہ علیہ ونوں اسی سال میں اور سول اللہ علیہ ونوں اسی سال میں اور سول اللہ علیہ ونوں اسی سال میں اللہ علیہ ونوں اسی سال میں اور سول اللہ علیہ ونوں اسی سال میں اللہ علیہ ونوں اسی سال میں الیہ علیہ ونوں اسی سال میں اللہ علیہ ونوں اسی سال

(۱۲۸۳) \* حافظا بن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نز دیک آپ کی ولادت باسعادت اصحاب الفیل ہی کے سال میں ہوئی ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس واقعہ کے کتنی مدت بعد ہوئی' ابوجعفر ہاقر کہتے ہیں کہ اصحاب فیل کی آ مدنصف محرم میں ہوئی تھی اور اس کے پچپن ون لاہے ....

كُنّا لِذَيْنِ قَالَ وَ سَأَل عُثْمَانَ رَضِى اللّٰهُ عَنهُ قَبِاتُ بُنَ الشِيْمَ اَحَابَنِى يَعُمُو بُن لَيْثٍ آئْتَ الْحَبَرُ اَمُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَى خَزُقَ الْفِيلُ الْحُضَرَ مُحِيلًا (رواه الترمذى) خَزُقَ الْفِيلُ الْحُضَرَ مُحِيلًا (رواه الترمذى) الله عَن عُشَانَ بُن ابئ الْعَاصِ حَدَّثَتَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ وَكَذَيْنُ وَمَلُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَلَذَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَلَذَتُهُ وَسُلُمَ لَيْلَةَ وَلَذَتُهُ وَلَادَةُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَلَذَتُهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَلَذَتُهُ وَلَلْكُ فَمَا شَىءٌ النَّلُولُ فِى بَيْتٍ إِلَّا لُورٌ وَ إِنْ اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً وَلَذَتُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً وَلَذَتُهُ اللّٰهُ عُرَالًا لَهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ لَا قُولُ لَا لَيْلُولُ فِى بَيْتٍ إِلَّا لُورٌ وَ إِنْسُ لَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْ

(١٢٨٥) هُوَ مُحَمَّدُ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِبُ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَبُدِ مُنَافِ بُنِ قُصَى بُنِ كِلابِ بُنِ مَرَّةَ بُنِ كَعُبِ ابْنِ لُؤَى بُنِ عَالب بن فهر بن مَالِكِ بُنِ نَضَرِ بِنْ كنانة بن حزيمة بن مُدُرِكة بنُ الْيَاسِ بُنِ مُصَرَ بْنَ نَوَاد بْنِ مُعَدّ بنَ عَدْنَان.

كه اصحاب الفيل كا قصه پبيش آيا تھا جم دونوں جم عمر تھے حضرت عثمان رضى اللد تعالی عندنے قباث بن اشیم سے بوجھا جو یعمر کے بھائی تھے کہتم بڑے ہو یا رسول انتدسلی انتدعاییه وسلم و ۵ بو بے که برژے تو رسول انتدسلی انتدعاییہ وسلم ہی ہیں ہاں پیدائش میں میں آپ سے پہلے ہوں (سبحان اللہ کیا اوب کا جواب ہے)اور میں نے ہاتھیوں کا گوہر دیکھا جوسنر رنگ کا تھااورمتغیر ہو چکا تھا (یعنی میری پیدائش اصحاب الفیل کے قصہ سے بہت ہی قریب تھی ) (تر مذی ) ( ۱۲۸ ه ) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللّه تعالی عنه روایت کرتے میں که میری والد ه بیان فر ماتی تھیں کہ جس شب میں حضرت آ منہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رسول ائتد سلی اللہ عابیہ وسلم کی ولا دت ہوئی تھی تو اس وفت وہ و ہاں خودموجود تھیں وہ بیان کرتی تھیں کہ گھر میں جس چیز پر بھی میری نظر یڑتی تھی میں دیکھتی تھی کہ و ہمنور ہے اور میں دیکھتی تھی کہستار ہے اس طرح جَعَكَ بِرِ تِي تَعِيدِ معلوم ہوتا تھا كه اب زمین برآ گریں گے۔ (بیعق) (١٢٨٥) حضرت محمد (صلى اللّه عاييه وسلم ) بن عبد الله بن عبد المطلب ( آ پ كا نام شبية الحمد تقا) بن بإثم (عمرو) بن عبد مناف (المغيرة) بن قص ( زید ) بن کلاب (المهذب یا حکیم ) بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر ( قریش ) بن ما لک بن نضر بن کنانه بن خزیمة (عمرویا عامر ) بن الیاس

(رواه البخاري في ترجمة الباب في باب مبعث النبي صبى النَّه عليه وسنم)

الله .... کے بعد آپ کی والا دت ہو گی ہے اس کے علاوہ اور بھی متعد داقو ال میں -

بن مضربن نزار بن معد بن عديان-

(١٢٨٦) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ السَّاأُذَنَ حَسَان بُنُ ثَابِتِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي هِجَاءِ الْمُشُرِكِيْنَ قَالَ كَيُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي هِجَاءِ الْمُشُرِكِيْنَ قَالَ كَيُفَ بِنَسَبِى فِيهِم فَقَالَ حَسَانُ لَاسُلَنَّكَ مِنْهُمُ كَمَا تَسُلُ الشَّعُرَةُ مِنَ الْعَجيُن .

(رواه البخماري قسي بناب من احب ان لا يسبب نسبه)

(١٢٨٧) عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلِبِ قَالَ وَلِكَ رَالُمُطَّلِبِ قَالَ وَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محتونًا

(۱۲۸۲) حضرت عائشہ رضی القد عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسان بن ثابت نے مشرکین کی ہجو کرنے کی آپ سے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا کہ قریش کے ساتھ میرا نسب بھی جاملتا ہے پھر اس کا کیا کرو گے (کیونکہ اس وقت ان کی ہجو کرنے سے خود میری بھی ہجو ہو جائے گی اس پر حسان نے عرض کی میں آپ کو ان میں سے اس طرح صاف نکال لوں گا جسے بال آئے میں سے صاف نکال لوں گا جیسے بال آئے میں سے صاف نکال لیا جاتا ہے (یعنی ان کے افغال واعمال پران کی ہجو کروں گا) ۔ (بخاری شریف)

(۱۲۸۷) حضرت عباس رضی الله تعالی عنهما روایت فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیہ و تتے اور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جب ببیدا ہوئے تو آپ ختنه شد و تتے اور

لئی...بھی بہت دندان شکن جواب دیا ہے جوقابل مراجعت ہے قاضی صاحب نے محنت اٹھا کراس آبائی سلسلہ کے ساتھ ساتھ رسول الدنسلی اللّه علیہ وسلم کی امہارت مکر مات کا بھی ذکرفر مایا ہے جس کوہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ فسخبر اہ المله تعالیٰ خیر اعناو عن جیمیع المسلمہ

| امهاة عظام      | آ باء کرام    | نمبرثار | امهاة عظام | آ باءکرام      | نمبرثار |
|-----------------|---------------|---------|------------|----------------|---------|
| جندلہ           | ما نك         | 1       | آ منہ      | عبدالله        | 1       |
| عكرشه           | تضر           | 15"     | فاطمه      | عبدالمطلب      | r       |
| 5.4             | كنانه         | 100     | سلمنی      | بإشم           | ۳       |
| عوانه (بند)     | فريمة         | 10      | عاتكه      | عبدمناف        | ۳       |
| سلنى            | ریبه<br>مدرکة | 14      | جئ         | تصى            | ۵       |
| ں<br>لیلی(خندف) | •             | 12      | فاطمه      | كلاب           | ٦       |
|                 | اليوس<br>مده  |         | ہند        | مره            | 4       |
| ر باب           | ممصر          | 1/4     | مغشيم      | كعب            | Δ       |
| سوده            | ルジ            | 19      | مأوبي      | لوي            | q       |
| معانه           | معد           | r+      | عاتكه      | غالب           | 10      |
| مهدو            | عدنان         | rı      | ليني       | فهرملقب بقرليش | П       |

(۱۲۸۶) \* عرب میں جوو مدع کا عام دستور تھا اور اپنے دشمن کے جوکرنی ان کے نز دیک اس کے قبل کرنے ہے بھی زیاد ہشد ید سمجھا جاتی تھی کیونکہ قبل سے تو اس کوصرف ایک بار ہی تکلیف پہنچی تھی اور جو کے اشعار چونکہ گلی کو چوں میں بچے پڑھتے پھرتے ستے اس لئے اس کی تکلیف ان کو تھو ارو بر جھے سے بھی زیادہ ہوتی تھی اس لئے آپ نے فر مایالہ ہی اللہ علیہ ہم من دشق اللہ او سما قال بیان کے نزدیک تیروں کی ہو چھاڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے اسلام میں جہاد کی ایک تئم جہاد باللہ ان بھی ہے۔

آپ کا او نال بھی نیلیجد ہ تھا –

( بخاری شریف )

قَالَ لَيَكُونَنَّ لِابْنِي هَٰذَا شَأَنَّ فَكَانَ لَهُ شَأَنَّ.

مَسُرُورًا قَالَ فَأَعُجَبَ جَدَّهُ وَ حَظِيَ عِنْدَهُ وَ

(رواه البيهقي قال الحافظ ابن كثير و هذا الحديث في صحته نظر)

(١٢٨٨) عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ آخِبَارُ يَهُودَ بَنِئَ قُورَيُظَةً وَالنَّضِيْرِ يَذُكُرُونَ صِفَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبَيْدِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا طَلَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبَيْدِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا طَلَعَ النَّكُوحُ بُ الْالْحُمَرُ آجُبَرُوا آنَّهُ نَبِيٌّ وَ آنَّهُ لَا الْكُوحُ بُ الْالْحُمَرُ آجُبَرُوا آنَّهُ نَبِيٌّ وَ آنَّهُ لَا الْكُوحُ بُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَةً وَ السَّمَةُ آحُدَمَدُ وَ مُهَاجِرَةً إِلَى يَشُوبَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَشُوبَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْكُرُوا وَ حَسَدُوا وَ كَفَرُوا.

(رواه ابونعيم من طرق متعدده)

(۱۲۸۹) عَنُ حَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ اَصُحَابِ
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهُمُ قَالُوا يَارَسُولَ
اللّه اَحُبِرُنَا عِنْ نَفْسِكَ قَالَ دَعُوةُ إِبْرَاهِيْمَ وَ
اللّه اَحُبِرُنَا عِنْ نَفْسِكَ قَالَ دَعُوةُ إِبْرَاهِيْمَ وَ
اللّه اَحْبِرُنَا عِنْ نَفْسِكَ قَالَ دَعُوةُ إِبْرَاهِيْمَ وَ
اللّه اَحْبِرُنَا عِنْ نَفْسِكَ قَالَ دَعُوةُ إِبْرَاهِيْمَ وَ
الشَّاهُ خَرَجَ
مَنْهَا نُورًا ضَاءَ تُ لَهُ بُصُرَىٰ مِنْ اَرُضِ الشَّامُ.

رواه الامام احمد قال ابن كثير اسناد جيد)

(۱۲۸۸) حضرت زید بن ٹابت رضی القد تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو نضیر اور بنو قریظہ کے علماء رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کے ظہور سے قبل آپ کا حلیہ مبارکہ اور آپ کے سب علامات بیان کرتے ہے جی کہ جب سرخ رج گا۔ کا ستارہ طلوع ہوا تو انہوں نے خبر دی کہ یہ (اسی رسول کے ظہور کی علامت کا ستارہ طلوع ہوا تو انہوں نے خبر دی کہ یہ (اسی رسول کے ظہور کی علامت کے ایقینا آپ نبی ہوگا۔ آپ کا اسم مبارک احمد اور آپ کی اجرت کے شہر کا نام یٹر ب ہے گر جب آپ کہ یہ تشریف لائے تو ان ہی یہود نے پھر آپ پر حسد کیا اور آپ کا انکار کیا اور تفریف لائے۔ ابونعیم

(۱۲۸۹) حضرت خالد بن معدان رسول التدهلي التدعلية وآله وسلم كے صحابت يدروايت كرتے بيل كدانهوں نے رسول التدهلي التدعلية وآله وسلم سے يو جھا آپ السين متعلق كي حدمت ارشاد قرمائيں آپ نے فرمايا كه ميرے لئے حضرت ابراہيم (عليه الصلوة والسلام) نے دعا فرمائی اور حضرت عيسی عليه الصلوة والسلام نے بثارت دی اور حالت حمل میں ميری والدہ نے ديکھا گويا ان سے ايک نور ظاہر مواجس سے كه بعری جو ملک شام كا ايک شهر ہے سب روشن ہوگيا۔ (منداحمد)

(۱۲۸۹) پ حافظائن کیر فرماتے ہیں کدائ خفر تذکرہ ہے آپ کا مقصد یہ تھا کہ میری بعث اور ظہور کا تذکرہ سب انبیاء کیہم السلام میں رہا ہے چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کی طرف عرب اپنی نسبت کرتے ہیں سب سے پہلے بن کی الیفناح والحاح کے ساتھ میر سے لئے دعافر مائی اس کے بعد بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی یعنی حضرت عیسی علیہ السلام نے میری بشارت دی جس سے ظاہر یہ ہے کہ درمیانی سب انبیاء کیم میری بشارت دی تھی میری بشارت دی تھی ہیں جس کی آئد آئد کی تجریب اس طرح انبیاء کیم مالسلام کی مقدیں جماعتوں میں مسلسل جاری آ رہی ہوں اس کی شرافت و نبوت کے لئے اس سے بن موکر اور کیا دلیل ہو عتی ہے اس کے بعد حافظ این کیر کھیتے ہیں و فید بسنار ہیں لاھیل محلنا او حس بصری السح کہ اس میں ہمار سے بہلا شہر میں ہوں ہوں ہوں ہو کہ بنیا چنا نچے مد لاآ کی خلافت میں کی جنگ کے بغیر یہ شہر صلحافتے ہوا اور اس شہر میں نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سالم دوبارتشر یف بھی لا چکے ہیں ایک بار بارہ سال کی تمریس جس میں کہ بجیراء را جب کا قصہ پیش آیا تھا دوسری بارمیسرہ غلام کے ساتھ اور اس شہر میں آب کی ناقد کے شرون کی حکم اور اور کی کافٹان پڑگیا تھا اور یہ و کی تعمل و مود ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہاں آپ کی ناقد بھی تھی اور اور کا نشان پڑگیا تھا اور یہ و کی فرم میں جود ہے جوا یک بار جاتا ہے کہ بہاں آپ کی ناقد بھی تھی اور اور کی کاشان پڑگیا تھا اور یہ و کی خور ما ہے جہاں کے اونٹوں کی شرون ہیں آگی کی وجر سے جوا یک بار جاتے ہوں ہیں جاتا ہے کہ بہاں آپ کی ناقد بھی تھیں اور جس کے متعلق آ ہے بیلے پیش گونی فرم کی حقول آ آئی میں کی وجد سے جوا یک بار جاتا ہے کہ بہاں آپ کی ناقد بھی تھی اور اور کی کاشان پڑگیا تھا اور جس کے متعلق آ ہو بھی گونی فرم کی حقول کی فرم کی حقول کی اور اور کی کاشان پڑگیا تھا اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہاں آپ کی ناقد بھی تھی اور اور کی کاشان پڑگیا تھا اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہاں آپ کی کی فرم کی حقول کی اور اور کی کاشروں کی متعلق کیا ہوں کی کی خور میں جود سے جوا یک بار مسلم کی دور سے جوا یک بار میں گور میں گور میں گور میں کی خور سے جوا یک بار میں گور میں گور میں کی حقول کے کا میں کی صورت کی میں کی دور سے جوا یک بار میں کی میں کی دور سے جوا یک بار کی دور سے جور کی کافر کی کیا تھا کی کور میں کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا الْحَسَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا الْحَسَولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَبّ اَسُأَلُکَ اعْتَرَقَ ادْمُ الْحَطِينَةُ قَالَ يَا رَبّ اَسُأَلُکَ اعْتَر قَ ادْمُ الْحَطِينَةُ قَالَ يَا رَبّ اَسُأَلُکَ اعْتَى مُحَمَّدُ اوَ لَمْ اَخُلُقه بَعُدُ فَقَالَ اللّهُ يَا ادْمُ اَخُلُقه بَعُدُ فَقَالَ اللّهُ يَا ادْمُ اَخُلُقه بَعُدُ فَقَالَ اللّهُ يَا اللّهُ يَا وَبُ كَنُ مَ اَخُلُقه بَعُدُ فَقَالَ اللّهُ يَا وَبُ لَمْ اَخُلُقه بَعُدُ فَقَالَ اللّهُ يَا وَبُ لَمّا حَلَقُ بَنِي بِيدِک وَ نَفَخَتَ يَا وَبُ لِنَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

قال البهبيقي تضود به عبدالرحمن بن زيد بن اسلم و هو ضعيف و الله اعلم

(۱۲۹۱) عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ بَنُو آبِیُ طَالِبٍ يُصْبَحُونَ رُمْصَا عُمْصَا وَ يُصِبُحُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَقِيلًا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَقِيلًا وَشِينًا وَ كَانَ اَبُوطَالِبٍ يُقَرِّبُ إِلَى الصِّبْيَانِ مَصْحَتَهُمُ اَوَّل الْبُكُرَةِ فَيَجُلِسُونَ وَ يَنْتَهِبُونَ وَيَنْتَهِبُونَ وَيَنْتَهُمُ يَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ

التوصلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب آدم علیه السلام سے خطاء سرز دہوگی تو التوصلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب آدم علیه السلام سے خطاء سرز دہوگی تو انہوں نے یوں دعاکی اے رب اس تن کے طفیل میں جو محمصلی الله علیه وسلم کا تو نے رکھا ہے مجھ کو بخش دے الله تعالیٰ نے فرمایا آدم! تم محمد (صلی الله علیه وسلم) کو کیسے پہچانا میں نے تو ان کو اب تک پیدا بھی نہیں کیا انہوں نے عرض کی اے رب! جب تو نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی جانب سے اس میں روح آدائی تو میں منے جب سرا تھایا تو کیا دیکھا ہوں کہ عرش کے پایوں پر پیکلمہ کھا ہوائی الله میں بجھ گیا پایوں پر پیکلمہ کھا ہوائی الله الله میں بجھ گیا بایوں پر پیکلمہ کھا ہوائی الله الله میں بجھ گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ رکھا ہے وہی محفی ہوسکتا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ رکھا ہے وہی محفی ہوسکتا ہے جو تجھ کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا ہو۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم نے درست کہا ہے شک وہ مجھ کو تما م مخلوق میں سب سے پیار رب اے آدم تم نے درست کہا ہے شک وہ مجھ کو تما م مخلوق میں سب سے پیار اور جب تم نے ان کے حق کے وسلہ سے مجھ سے سوال کیا ہے تو جاؤ میں نے تم کو بخش دیا آگر میر محمد (صلی الله علیہ دسلم ) نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ (حاکم) بیم تی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی عبدالرحمان بن زید کرتا۔ (حاکم) بیم تی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی عبدالرحمان بن زید بریاسلم ہیں اور وضعف ہیں۔

(۱۲۹۱) حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ ابوطالب کی اولا و جب صبح کو اٹھتی تو عام دستور کے مطابق ان کی آئھوں میں میل ہوتا اور پراگندہ بال ہوتے لیکن رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم صاف سقر ہے المحصتے یوں معلوم ہوتا کہ جیسے آپ کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے ابوطالب کا طریقہ بیتھا کہ اپنے بچوں کوسور ہے تاشتہ دے و بتے بچے بیٹھ جاتے اور بچوں کی عادت کی طرح چھینا جھٹی شروع کردیتے گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ بچوں کی عادت کی طرح چھینا جھٹی شروع کردیتے گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ

(۱۲۹۱) \* حافظ ابن کیڑ نے اپی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سب
سے پہلے آ ب کے نسب شریف کا تذکرہ کیا ہے اور تاریخ واحادیث کی روشنی میں بیٹا بت کیا ہے کہ آپ عرب میں سب کے زدیک مسلم
شریف النسب تھے جیسا کہ ہرقل کی حدیث میں ابوسفیان کی شہادت پہلے گذریجی ہے اس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ پر
بحث کی ہے پھر آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی پیٹانی پر آپ کا اور چھکنا اور حضرت آ منہ کے حاملہ ہوجانے کے بعد اس نور کامحسوس نہ
ہونا اور اس سلسلہ میں عرب کی عورتوں کے اشتیاق کے سب واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں اس کے بدجس شب آپ کی ولادت باسعادت
ہونی ہے اس کے بجائیات کا مفصل تذکرہ لکھا ہے اور اس کے بعد ابوان سری کے تنگروں کا گرنا اور آتش کدہ فارس کی آگرگل لاہ ....

وسلم اپنا ہاتھ تھنچے رکھتے اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس چھینا جھنی میں شریک نہ ہوتے جب ابوطالب نے آپ کی بید کیفیت دیکھی تو پھر آپ کو علیحد ہ ناشتہ دینے لگے تا کہ آپ پہیٹ بھر کر کھا شیں۔ فَلا يَنْتِهِبُ مَعْهُمْ فَلَمَّا رأى ذَلِكَ عَمَّهُ عَزَلَ لَهُ طَعَامَهُ عَلَى حِدَةٍ . (كَذَا فِي البداية والنهاية ج ٢ ص ٢٨٣)

نبذة من حلية الشريفة تنباك عن نبوته و نباهة شانه صلوات الله و سلاهه عليه اندازه من حلية الشريفة تنباك عن نبوت اورآ ي كي شان كى بزرگى كا بچه اندازه موتا سے شاكل نبویہ علیقی کے بڑھنے والوں سے ایک ضروری خطاب \* دافع رہ كرآ نه عام دستور بحكر برت ب يك خروع من اس كه مؤلف كا نونوجى لگا جاتا ہے جس كى برى غرض وغایت یہ بوتى ہ كھ تا فدك رو سے یا ندازه لگا جا سے كر برك ب برى غرض وغایت یہ بوتى ہ كھ تا فدك رو سے یا ندازه لگا جا سے كر برك ب كا مؤلف كا نونوجى لگا جا تا ہے جس كى برى غرض وغایت یہ بوتى ہ كھ تا فدك رو سے یا ندازه لگا جا تا ك كراس ك كام كے مطالعہ سے قبل اس كراس كا ب انوركا مطالعہ كر لين كتا ہ كر د يا چكاكام و سے گذشته اوران ميں آ پ تخضرت ملى الله عليه و مثل اورآ پ كى بالا دعا ميكو بين است كے بالغ انوركا مطالعہ كر لين كتا ہ كے كہ است آ ہے الفت ما سال است كا بجھ اندازه كيا جا ہے جس جندكوت المورون كے بيان كا برا احمال الله عالم كو الله الله كا بجھ اندازه كيا جا سے به بيان كا برا ادحان ہ كہ كا موں نے اس خا بہ اس بارے ميں آ پ كے مقدس صلى الله عالم و الله عالم كے اندازه كيا جا سے به بيان كا برا ادحان ہے كہ انہوں نے اس خا بسامات كے لئے جو آ خضرت صلى الله عالم و الله عليه و ميان الله عليه و ميان الله علي مقدس صلى الله عليه و دیا ہے جس بيان كا برا ادحان ہے كا نہوں نے اس خا برا امت کے لئے جو آ خضرت صلى الله عالم و الله الله على الله عالم كا ابوار سے مورو الكا مي مورو ديا ہے۔ مورو الله على مورود يا ہو دے اگر اورون ہے کا بعداد ہو تا مورود ہوں ہے الله و دے اگر این جم بودو ہے

لبندااب آپ ای کو پورے ذوق وشوق اور پورے ایمان وابقان محے ساتھ پڑھیں اور بار بڑھیں شاید کہا ک راستہ ہے آپ کے قلب میں حسن نبوت کاعشق ساجائے اور اس طرح پرور د گار کے حسن حقیقی کا کوئی جلو ہ نصیب ہونے کی راہ کھل جائے۔ دادیم تر از گنج مقصو دنشان! گر مانرسیدیم تو شاید بری!

للے .... بوجانے وغیرہ پر بھی مستقل ایک باب با ندھاای طرح آپ کی عہد طفولیت اور شاب کے ایک ایک واقعہ کو علیحہ ہلی کو آپ کی بھت کا ذکر شروع کیا ہے اور اس ساسلہ میں تورات وانجیل کی بٹارات اور علاء یہود و نصاری کی بٹار تیں اور شہادتیں بھی پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فر ہائی ہیں حتی کہ سیف بن ذکی برن کی بٹارت پر ایک مستقل فصل قائم کی ہے۔ اور آخر میں جنات کے مخلف آوازوں کا بنول کی خبروں اور بتوں ہے آپ کے طہور کی جوشہادتیں تکی تھیں ان کو بھی ایک مستقل باب میں ذکر فر مایا ہے اور اس سلسلہ میں احادیث دتاری گئی ہیں و شعراء عرب کے اطہور کی جوشہادتیں ایک بھی ایک اچھی ایک ستقل بو مایا ہے جس کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیا ، علیہم السالم جب دنیا میں فلا ہر ہوتے ہیں تو اس وقت عالم میں انقلاب کا عالم کیا ہوتا ہے ان کے سیان نات ان سے پہلے اور ان کے ساتھ کی درجہ کشرت اور صفائی کے ساتھ عالم کے، ذرہ ذرہ اور اس کے گوشہ گوشہ ہے ہو یدا ہوتے ہیں۔ پھر جب نبی امی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی اظہور ہوا تو کس طرح آپ کے ساتھ عالم کے، ذرہ ذرہ اور اس کے گوشہ گوشہ ہے ہو یدا ہوتے ہیں۔ پھر جب نبی امی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی اظہور ہوا تو کس طرح آپ کے ساتھ عالم کے، ذرہ در امان کا سارا عالم کی طرح آپ کے سادے شان سے گذر کر عالم جمادات بھی آپ کی آئم آئم آئم کر کے اس کے انکار کے در بے ہے۔ در یا جس کون ہے جوان حقائی کی نبیل اور اس کے انکار کے در ہے ہے۔ در یا جس کون ہے جوان حقائی کی نبیل اور اس کے انکار کے در ہے۔

(۱۲۹۲) عن جسابس بن سَسُمَوَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمطُ مُسَفَّدُم رَاسهِ وَ لِحَيْبِهِ وَ كَانَ إِذَا دُهَنَ لَمُ مُفَدَّم رَاسهِ وَ لِحَيْبِهِ وَ كَانَ إِذَا دُهَنَ لَمُ مُفَدَّم رَاسهِ وَ لِحَيْبِهِ وَ كَانَ إِذَا دُهَنَ لَمُ يَبَيّنُ وَ كَانَ كَثِيرُ يَتَبَيّنُ وَ كَانَ كَثِيرُ يَتَبَيّنُ وَ كَانَ كَثِيرُ شَعِبُ رَاسُهُ تَبَيْيَنَ وَ كَانَ كَثِيرُ شَعِبُ رَاسُهُ تَبَيْيَنَ وَ كَانَ كَثِيرُ شَعِبُ وَاللّهَ يَعْدُ اللّهَ يَفِ مِثْلُ السَّيْفِ شَعْدِ اللّهُ يَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُةً مِثُلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مَثُلُ الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مَثُلُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مُثُلُ الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مُشُلُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مُشُلُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مُثُلُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مُشُلُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَكَانَ مُثُلُ الشَّهُ الْمُعَاتِمَ عَنُدَ كَتِفِهِ مِثُلُ الشَّهِ يُشْهَ وَمُسَدَة وَعُمُامَة يُشْهُ جَسَدَة .

(رواه المسيم)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ البَائِنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ البَائِنِ وَ لَا بِالشَّعِلِ وَ لَا بِالشَّعِلِ الْاَبْيَضِ الْاَمُهُقَّ وَ لا بِالشَّبِطِ وَ لَا بِالسَّبِطِ بَعْثَهُ اللَّهُ عَلَى رَاسِ ازْيَعِيْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةَ بَعْشَهُ اللَّهُ عَلَى رَاسِ ازْيَعِيْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةَ بَعْشَوَ سِنِيْنَ وَ بِالمُهَدِيُنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ ازْيَعِيْنَ سَنَةً وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَ بِالمُهَدِيُنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتَيْنَ سَنَةً وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَ تَوَفَّاهُ لِللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتَيْنَ سَنَةً وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ لَكُنَ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ لَلْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَ لَا بِالْقَصِيْرِ يَسِفُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلَيْهِ وَالْعَرْعَ عِيهِ وَالْمَافِى الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَالْمَافِ الْمَعْرَاعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَافِ الْمُعْرِيْهِ وَالْمَاعِ الْمَعْرَاعِ الْمَعْ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِعِ الْمَعْرَاعِ الْمُ

و فِسى دِواية السِخَسارى قسالَ كَانَ ضَخُمَ السَّأْسِ و الْقَدْ مَيْنِ لَمُ اَرْبَعُدَهُ وَ لَا قَبُلَةُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسُطَ الْحَفَيْنِ وَ فِي احرى لَهُ قَالَ كَانَ شَيْنِ الْقَدْمِيْنِ وَ فِي احرى لَهُ قَالَ كَانَ شَيْنِ الْقَدْمِيْنِ وَ الْحَفَيْنِ.

(۱۲۹۲) حفرت جابر بن سمرة رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وہ لہ وہ ملم کے سرکے الگے حصہ کے بالوں میں اور وَازھی میں کی سخے سفیدی آگئی تھی مگر و واتن قلیل تھی کہ جب تیل لگاتے تو تیل کی چک کی وجہ سے وہ سفیدی فلا ہر نہ ہوتی اور جب سر میں تیل نہ ہوتا تو چکتی آپ کی ریش مبارک گنجان تھی - ایک شخص نے پوچھا کیا آپ کا روئے انور تلوار کی طرح روثن تھا؟ تو دوسروں نے کہا نہیں بلکہ آ قاب و ماہتاب کی طرح چکلداراور گولائی لئے ہوئے تھا (تلوار کبی ہوتی ہے) میں نے مہر نبوت کو دیکھا ہے وہ چینی ہڈی کے ہوئے تھا (تلوار کبی ہوتی ہے) میں نے مہر نبوت کو دیکھا ہے وہ چینی ہڈی کے باس تھی جیسے کبوتر کا انڈ ااور اس کا رنگ وہی تھا جو کہا میں ازک کا رنگ تھا ۔ (مسلم)

( ۱۲۹۳ ) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی التدعليه وسلم نه بهت دراز قامت تھے اور نه پست قر اور نه بالکل چونے کی طرح سفیداور نہ گندم گوں ( بلکہ سرخی مائل گورے ) آپ کے بال پچھ خمید ہ نه بہت زیادہ گھونگروا لے اور نہ ہالکل سید ھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جالیس سال کی عمر منصب نبوت ہے نواز ااس کے بعد دس سال آپ مکہ مکر مہ میں رہے پھر دس سال مدینہ طیبہ میں اس طرح جب آپ کی و فات ہوتی تو اس وفت آپ کی عمر میارک ساٹھ برس کی تھی ( راوی نے کسر شارنہیں کی ہے ) اس وقت تک کہ ریش مبارک اور سر میں ہیں بال سفید نہ ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ وہ آپ کا حلیہ مبارک یوں بیان فرماتے تھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم میانہ قدیقے نہ بہت لا نے نہ تھنگنے آپ کا رنگ روشن اور چمکدار تھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پیے بیان کرتے تھے کہ بعض او قات و ونصف کا نوں تک بھی ہوتے تھے۔ بخاری كى - ايك روايت ميں بيھى ہے كه آپ صلى الله نايه وسلم كاسر مبارك برواتھا اور پیر بھی کسی قدر بڑے تھے میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و خوبصورت نہ آپ سے پہلے کوئی زیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ سلی القد علیہ وسلم کی ہتھیلیاں؛ کٹنا دہ تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آ پ صلی الله علیه وسلم کے پیر اور ہتھیلیاں پر گوشت اور گدازتھیں۔

(۱۲۹۳) عَنُ آبِى عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّادِ بُنِ يَاسِرٍ قَالَ قُلُتُ لِلرُّبَيعِ بِنُتِ مُعَوِّدِ بُنِ عَفُرَاءَ صِفِى لَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَا بُنَى لَوْرَايُتَهُ رَاتَيْتَ الشَّمُسَ طَالِعَةً (رواه الدارمي)

(۱۲۹۵) وَ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّمَ فِى لَيُلَةٍ النَّبِيَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيُلَةٍ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ مَسَلًى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَى الْقَمَرِ وَ عَلَيْهِ صَلَّى الْقَمَرِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَى الْقَمَرِ وَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَى الْقَمَرِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَ الْكُلُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَ الْكُلُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَمَ وَ الْمَالِمَةَ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَلَا لَالَهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَى وَلَيْهِ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعُلَالَةُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْع

(١٢٩٢) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَرُبُوعًا بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمُتكمينِ لَهُ شَعُر بَلَغَ شَعُر بَلَغَ شَعْمَةَ أَذُنَيْهِ رَأَيْتَهُ فِي حُلَّةٍ حَمُرَاء لَمُ اَرشَيئًا شَعْمَةَ أَذُنَيْهِ رَأَيْتَهُ فِي حُلَّةٍ حَمُرَاء لَمُ اَرشَيئًا فَطُ اَحْسَنَ مِنْهُ متفق عليه و في رواية لمسلم قَطُ اَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ عَلَيْهِ وَفي رواية لمسلم قَالَ مَارَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ اَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ عَالَ مَارَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ اَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ مَمُواءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعْمَرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَعُرُهُ يَضُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَعُرُهُ يَضُولِ اللّهِ مَنْ كَبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمُنَكِبَيْنِ لَسَلُ بِالطّوِيلُ وَ لَا بِالْقَصِيرِ.

(١٢٩٤) عَنُ سِمَاكِ بِنُ حَوْبٍ عَنُ جَابِرِ بن سَمُرَ قَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيْعَ الْفَم اَشْكُلَ الْعَيُنِ مِنْهُ وَسَ الْعَقِبَيْنِ قِيْلَ لِسَمَاكِ مَا ضَلِيعً الْفَم قَالَ عَظِيْمُ الْفَم قِيْلَ مَا اَشْكُلُ الْعَيُنِ قَالَ طَوِيْلُ شِقَ الْعَيْنِ قِيْلَ مَا مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبَ بن قَالَ طَوِيْلُ شِقَ الْعَيْنِ قِيْلَ مَا مِنْهُوسُ الْعَقِبَ بن قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِب. (رواه مسدم)

(۱۲۹۳) ابوعبیده بن محمد بن عمار بن یا سرروایت کرتے ہیں کہ میں نے رہے بنت معوذ سے عرض کی آپ ہم سے پچھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرما کیں انھوں نے فرمایا عزیز من! اگرتم آپ کو دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ آفاب نکل آیا ہیں۔

#### (وارمی شریف)

(۱۲۹۵) جابر بن سمرة رضی الله عند بیان فرمات جی که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوایک بار چاندنی رات میں دیکھاتو میں جمعی رسول الله صلی الله علیه وسلم کواور بھی چاند کو دیکھنے لگا اس وقت آپ سلی الله علیه وسلم سرخ حله پہنے ہوئے تھے مجھے تو آپ سلی الله علیه وسلم چاند سے زیادہ حسین نظر میں تہ تھے۔

#### (ترندی شریف داری)

(۱۲۹۲) براءرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللهِ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيُحًا مُقَصُدًا. (رواه مسلم) اللهِ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيُحًا مُقَصُدًا. (رواه مسلم) (۱۲۹۸) عَنُ ثَابِستِ قَسَالَ سُئِلَ اَنْسَى عَنُ خَصَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَفِي رواية لوشِئتُ اَنُ اَعُدَ شَمُ طَلَّاتُهُ فِي لِمُحْتِبِهِ وَ فِي رواية لوشِئتُ اَنُ اَعُدَ شَمُ طَلَاتُهُ فِي لِمُحْتِبِهِ وَ فِي رواية لوشِئتُ اَنُ المُعَلَّ عَلَيه المَّالَ اللهُ الل

(۱۳۰۰) عَنُ آبِی هُویُهُوَةً قَالَ مَارَأَیْتُ طَیْدًا آحُسَنَ مِنُ رَّسُولِ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ الشَّمْسَ تَجُوِیُ فِی وَجُهِهِ وَ مَا رَأَیْتُ اَحَدًا اَسُوعَ فِی مَشْیِهِ مِنُ رَسُولِ اللّهِ کَانَّمَا الْارُصُ تُسطُوی لَهُ إِنَّا لَنَجُهِدُ آنُفُسَنَا وَ إِنَّهُ لَعَیُنُ مَکْتَوتٍ. (دواه الترمذی)

(۱۳۰۱) عَنُ جَابِرِ بُنِ سَـمُرَةَ قَالَ كَانَ فِيُ
سَاقَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حُـمُوشَةٌ وَ كَانَ لَا يَضُحَكُ إِلَّا تَبَسُمَا وَ
حُـمُوشَةٌ وَ كَانَ لَا يَضُحَكُ إِلَّا تَبَسُمَا وَ
كُنْتُ إِذَا نَظَوُتُ إِلَيْهِ قُلْتُ آكُحَلُ الْعَيْنَيُنِ وَ
كُنْتُ إِذَا نَظَوُتُ إِلَيْهِ قُلْتُ آكُحَلُ الْعَيْنَيُنِ وَ
لَيْسَ بِآكُحَلُ الْعَيْنَيُنِ وَ
لَيْسَ بِآكُحَلُ الرواه الترمذي)

(۱۳۰۲) عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُلَحِ الثَّنِيْيُنِ إِذَا تَكَلَّم رُأَى كَالنُّور يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

(رواه الدارمي)

(١٣٠٣) عَنْ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(۱۲۹۸) ابوالطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو دیکھا گورے رنگ اور میانہ قد کے تھے۔ (مسلم شریف)

(۱۲۹۹) ٹابت روایت کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ آپ کے بال استے سفید ہی کہاں سے کہ ان کے خضاب لگانے کی نوبت آپ کے بال استے سفید ہی کہاں سے کہاں سفید سے کہاگر میں ان کوشار آتی آپ کی ریش مبارک میں کل استے بال سفید سے کہاگر میں ان کوشار کرنے آپ کی ریش مبارک میں کل استے بال سفید سے کہار دوایت میں بیر ہے کہ صرف کرنے کا ارادہ کرتا تو شار کر لیتا -مسلم کی ایک روایت میں بیر ہے کہ صرف چند بال آپ کے ریش بچہ کے سفید ہوئے سے اور پچھ کنیٹیوں میں اور پچھ آپ ہے کہار میں۔

(۱۳۰۰) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہ دیکھا یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ اس میں آفتاب چک رہا ہے اور آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی میں نے کسی کوئیں دیکھا جب آپ جلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا زمین آپ کے لئے لیمٹی جارہی ہے آپ اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے اور ہم مشکل سے آپ کے ساتھ چل سکتے تھیں۔ (تریزی شریف)

(۱۳۰۱) جابر بن سمر ورضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عایہ وسلم کی پند لیاں پر موشت نہ تھیں ہلکی ہلکی سی ہوئی تھیں اور آپ کھل کھلا کرنہ ہفتے صرف مسکراتے تھے جب میں آپ پر نظر کرتا تو اپنے دل میں کہتا کہ آپ سرمہ لگائے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ آپ سرمہ لگائے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ (قدرتی سرمیں پہٹم تھے) (تر ندی شریف)

(۱۳۰۲) ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ روسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دو دانتوں کے درمیان کشادگی تھی جب آپ تفتگو فر ماتے تو ویں معلوم ہوتا کہ آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور پھوٹ کونکل رہا ہے۔ (درامی)

(۱۳۰۳) کعب بن ما لک رضی الله تعالی عند کہتے ہیں که ربول الله صلی الله علیه وسلم کا انور ایسا حیکئے لگتا جیسا

عليه وسَلَمَ إِذَا سُرَّاسُتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ وجُهِهُ قِطْعَةُ قِمرٍ وَ كُنَّا نَعُرِثُ ذَلِكَ.

(متفق عىيە)

(١٣٠٨) عَنْ عَلِى ابُنِ أَبِى طَالِبِ قَالَ كَانَ ِ رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ بِالطُّويُلِ وَ لا بِالْقَصِيْرِ صَخْمَ الرَّأْسِ وَ اللَّحْيَةِ شَثَنَ الْكَفَّيْنِ و الْقد مَيْن مُشْرِبًا حُمُرَةً ضَحُمَ الْكُرَاديس طويُلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشْيَ تَكَفَّأُ تَكَفَّوُا كَانَّمَا ينْحَطُّ مِنْ صَبَّبِ لَمُ رَقَبُلَهُ وَلَا بَعُدَهُ مِثْلَهُ . عَلَيْكُمْ (رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح) (١٣٠٥) عَنْ عَلِي ابُن آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تُعالَى غُنُهُ كَانَ إِذَا وَصَفَ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَكُنُ بِالطُّويُلِ الْمُمَّغِطِ وَلَا يَا قَصِيْرِ الْمَتَرَدُّدُ وَكَانَ رَبُعَةً مِنَ الْقَوْم وَ لَمْ يَكُنُ بِالْجَعْدَ القَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ كَانَ جعد أرَجَلًا وَلَهُ يَكُنُ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِ الْمُكَلُّثُمِ وَ كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويُرٌا أَبُيَضُ مُشْرَبٌ أَدُعَجَ الْعَيْنَيُسَ آهُدَب الْاشْفَار جِلِيْل الْمُشَاش وَ الْكَتِدِ أَجُرَدُ ذُو مُسُرِّبَهِ ششن الكَفَّيْن وَ الْقَدَمَيْن إِذَا مَشْى يَتَقَلَّعُ كَانَهَا يَهُضِي فِي صَبَب وَ إِذَا الْتَفَتَ اِلْسَفْت معابَيْنَ كَتِنفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَ هُوَ خَاتُمُ النَّبِيِّينَ الْجُوَدُ النَّاسِ صَدِّرًا وَ أَصْدَقُ النَّاس لَهُجة وَ الينَّهُم عربيكَةٌ وَ أَكُرُمُهُمْ عَشِيْرَةً مِنْ رآهُ بِدِيْهَةً هَابِهُ وَ مَنْ حَالِطَهُ معرفة أحَبُّهُ يَقُولُ نَاعتُهُ لَمْ أَرْقبُلهُ وَلا بعُدَهُ

\_\_\_\_\_\_ چودھویں رات کے جاند کا ٹکڑا ہے اور اس سے ہم آپ سلی القد علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان لیتے -

#### (متفق عابیه)

(۱۳۰۴) حضرت علی رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز قامت تھے نہ بہت قد آ پ سلی القد علیہ وسلم کا سر بڑارلیش مبارک گنجان ہتھیایاں اور پیر گداز اور پر گوشت رنگ میں سرخی جسم کے جوڑ بڑے پید پر بالوں کی دھاری کمبی جب چلتے تو سا سنے کو جھک کر بوں معلوم ہوتا گویا بہتی میں اتر رہے ہیں آ پ صلی القد علیہ وسلم جیسا حسین نہ میں نے آپ سلی القد علیہ وسلم جسیا حسین نہ میں نے آپ صلی القد علیہ وسلم ہے بہلے دیکھانہ بعد میں۔

(تر ندی شریف)

(۱۳۰۵) حضرت علیؓ جب حضور کا حلیہ بیان فر ماتے تو کہا کرتے تھے کہ آ تخضرتً نه لا نبي تتص نه زياده پسته قد بلكه ميانه قد لوگوں ميں تتصح صور سلى اللّه عليه وسلم كے بال نه بالكل خميدہ تھے نه بالكل سيد ھے بلكہ پچھ خميدگى لئے ہوئے تھے نہ آپ موٹے بدن والے تھے نہ گول چہرہ کے البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چبرہ میں تقی (یعنی چبرۂ انور بالکل گول تھانہ بالکل لا نبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا) حضور کا رنگ سفید سرخی مائل تھا آپ کی آ تکھیں نہایت سیاہ تھیں اور مثر گاں دراز بدن کے جوڑ موٹے تھے ( مثلاً کہدیاں اور گفنے ) ایسے ہی دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ بھی موثی اور پر گوشت تھی آپ کے بدن مبارک پر (معمولی لور سے زائد) بال نہیں تھے (یعنی بعض آ دمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال ہی بال ہو جاتے ہیں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے بدن پر خاص خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازوو پزلیں وغیرہ ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے ) آپ کے سینہ سے ٹاف تک ہالوں کی لکیرتھی آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے جب آپ تشریف لے جلتے تو قدموں کوقوت ہے اٹھاتے گویا کہ پستی میں اتر رہے ہیں ن ملکے سے رکھتے - جب آپ کی طرف توجہ فر ماتے تو پورے بدنے کے 'ساتھ توجہ فر مانے (لیعنی صرف گردن پھیر کرمتکبرانہ متوجہ نہ ہوتے تھے ) آپ <sup>م</sup>

مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور تھے بھی آپ خاتم انبیین

(رواہ الترمذی) (یعنی بیال کی ملامت تھی کہ آپ سب نبیوں کے آخر میں تھے آپ سب سے

زیادہ تخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ تجی زبان والے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ نثریف گھرانے والے تھے ) نرغ آپ کے دل زبان طبیعت خاندان اوصاف ذاتی اور نسبی ہر چیز سب سے زیادہ افضل تھے ) آپ کو یکا یک جو شخص دیکھتا مرعوب ہوجاتا تھا ) البتہ جو شخص بیجان کر آپ کے دیکھتا مرعوب ہوجاتا تھا آپ کا وقار وبلہ میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہمیت میں آجاتا تھا ) البتہ جو شخص بیجان کر آپ کے ساتھ رہے گئتا وہ دل و جان سے آپ کا فریفتہ ہوجاتا تھا آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا صرف بیہ ہمسگتا ہے کہ میں نے حضور سکی التہ علیہ وسلم ) جبیما با جمال و با کمال نے حضور کے بہلے دیکھانہ بعد میں دیکھا۔ (تریزی)

(۱۳۰۷) حضرت امام حسن رضی اللّه عنهما فرماتے بین که میں نے اپنے ماموں ہند بن الى بلية عصر سول التدسلي الله مايدوسلم كا حليه مباركه دريافت كيا اوروه آپ كا حییہ بیان کرنے کابڑا شغف رکھتے تھے میں نے جایا کہوہ آپ کے اوصاف جمیلہ کا میرے سامنے بھی کچھ ذکر مائیں تا کہ میں ان کوانے اندر پیدا کرنے کی کوشش كرول (حضرت امام حسنٌ آپ كے وصال كے وقت بہت كم من تقصاس ليخ اس وفتت تک ان امور پرغور کرنے کا ان کوموقعہ نہ ال سکا تھا ) چنا نچدان کی فرمائش پر انھوں نے آپ کا حلیہ اس طرح بیان فر مایا کہ آپ خود بڑے بھاری بھر کم تھے اور لوگوں کی نظروں میں بھی ہزرگ و برتر تھے آپ کا رویئے انوراس طرح چیکتا تھا جیسے چودھویں رات کا جاند پورے میانہ قد والے سے ذرا دراز قامت اور بالکل بُدُول سے پست قامت-سرمبارک بزا- بالاستے خمیدہ جیسے گھونگروالے بالوں میں تنکھی کی ہوا گرسہولت ہے مانگ نکل آتی تو نکال لیتے ورنہ زیادہ تکلف نہ فرماتے تھے۔ جب آپ کے گیسو ذرا دراز ہوجائے تو کا نوں کی لوے ذرانیجے آ جاتے۔ منگ بڑا رونق دار اور روشن پیشانی کشادہ-ابر وخمرار باریک اور گنجان اور دونوں ابروجدا جدا درمیان میں ایک رگ جوغصہ میں ابھر جاتی – بلند بنی اس پر چمکتا بوانورسرسری طور پرد کیھنے والا یوں سجھنے کہ شاید آپ کی ناک ہی بلند ہے (حالانک و ہ نور کی چک ہوتی )ریش مبارک گنجا-ستے ہوئے رخسار ( انکے ہوئے پر گوشت نہیں ) فراخ دھن- دندنِ مبارک کے درمیان ذراذ را سافاصلہ-سینہ ہے لے کر ناف تک بالول کی ایک باریک می دهاری -گردن مورتی کی می تراشی ہوئی اور حاندی کی طرح سفید چمکدار- نهایت معندل پر گوشت جسم گھنے ہوئے سیند شکم

(١٣٠٦) عن الْبحسين بْنِ عِبلَى رضي اللَّهُ تعالى عنهما قال سألت خالى هِند بْنِ ابي هالة رضي اللَّهُ تعالَى عنهُ و كَان وصَّافَاعَنُ حِلْيةِ رسُوْلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَ انا اشْتهى انْ لْصِفْ لَى مِنْهَا شَيْسًا اتَعَلَقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَماً مُفَخَّماً بِتُلَّا لَا تَلَّا لُوْ الْقَمْرِ لِيُلةِ الْبِدُر أَطُولَ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَ اقْصِرَ مِنَ الْمُشَدَّبِ عَظِيْم الهَامَةِ رَجلَ الشُّعُرانُ انْفرقتُ عَقيُقة فَــوق و الَّا فَلاَ. يُحاوزُ شَعْرُهُ. شَخْمَةُ أَذُنيُه اذا هُـوَ وَ قُـرَةً. أَزُهُرَ اللَّوُنَ. وَاسِعَ الْجَبَيْنِ. أزج الْمنحواجِبِ سوابغُ مِنْ غَيْرِ قُوُن بَيْنَهُما عِرُقٌ يُدِدِهُ الْمُعَصِّبُ اقْنِي الْعِرُنَيْنِ لَهُ نُؤَرٌ يَعُلُوٰهُ يَحْسِبُهُ مِنْ لِمْ يِسَأَمُّلُهُ السَّمُ كُتْ اللُّحِيَةِ. سَهُلَ الْحَدَيْنِ. صَلِيْعِ الْفَمِّ. مُفلِّج الاسْنَان. دَقِينُقَ الْمَسْرُبِة كَانَ عُنَقَهُ جِيْدُهُ مْيَةٍ فِي صَفْءَ الْفِصَّةِ مَعْتَدِل الْحَلْق باذَنَّ مُسماسكٌ. سُواءُ الْسِطُن وَ الصَّدْرِ بُعَيْدُ مابيس منكبيس صخم الكواديس انور

المُستجرّد. مؤصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَ السُّرَةِ السُّرَةِ السُّرَةِ وَ السُّرَةِ وَ السُّرَةِ وَ السُّرَاعَيْنِ وَ الْسَفُورِ مِشَا سِوى ذلک اَشْعَوُ الذّراعَيْنِ وَ الْسَفُورِ مَلْويلُ الزّندينِ الْسَفُرِ مَلْويلُ الزّندينِ الْسَفْرِ اللَّرَاحَةِ. شَفُنُ الْكَفَيْنِ وَ الْقَدْمَيْنِ وَ الْقَدْمَيْنِ وَ الْقَدْمَيْنِ الرَّاحَةِ. شَفُنُ الْكَفَيْنِ وَ الْقَدْمَيْنِ الرَّاحَةِ. شَفُنُ الْكَفَيْنِ وَ الْقَدْمَيْنِ الرَّاحِةِ فَلُنُ الْكَفَيْنِ وَ الْقَدْمَيْنِ اللَّوْلُوافِ سَائِلُ الْاطْرَافِ الْوَقَالَ شَائِلُ الْاطْرَافِ الْمُسْنِةِ الْمَا اللَّوْلُولُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(رواه الترمذي)

في حديشه عن خاله كمامر قال الحسن وضي الله تغالى عنه في حديشه عن خاله كمامر قال الحسن رضي الله تغالى عنه فكتمتها الحسين رضي الله تغالى عنه فكتمتها الحسين وضي الله تعالى عنه ومانا ثم حدثه فوجد ثنه قد سبقيئ إليه فسالته عما سألته عما سألته عنه و وجد الله قد سال اباه عن مذخله و عنه و خروجه و شكيه فلم يدع منه شيئا قسال المحسين فسالت ابى عن دُحُولِ تحان إذا اوى إلى منزيه جزأ دُحُولة ثلاثة أجزء لله عزوجاً و جُزء لاهله و جُون لنفسه في جزأ جؤءة بينة و بين النهاس فيرد ذلك بالخاصة عليالعامة و بين

ہموار ( بعنی پیپ بڑانہ تھا ) دونو ل مونڈول کے درمیان ذرافا صلہ اور کشادگی مضبوط جوڑ و بند' کیڑ وں ہے باہرجسم کا حصہ گورا ( تو ؤ <u>حکے ہوئے کا کیا کہنا ) حلق اور ناف</u> کے درمیان بالوں کی ایک نکیراس کے علاوہ حجما تیاں اور پیٹ بالوں سے خالی البت دونوں بازواور کندھوں اور سند کے بالائی حصد پر بال تھے۔ آپ کی کلا ئیاں دراز هتصیلیا<u>ن فراخ دونو</u>ن باتھ اور پیریر گوشت اور گداز اورانگلیان درازی ماکل پیرول ئے تلوے ذرا گہرے-قدم ایسے حکنے کہ پانی اس پرنگھبر سکے-جب قدم اٹھاتے توزمیں ہےاٹھ کر (یعن گلسیت کرنہ چلتے )اور آ گے کو جھک کر جب زمین پرقدم رکھتے تو آ ہستہ (متکبرانہ بیں ) تیز رفتار یوں معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں جب سی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ (متکبروں کی طرف نہیں) نظریں پیچی بہنسبت آ سان کے آپنظرا کٹر زمین کی طرف رہتی ہاں اگر وہی کا ا تظار ہوتا تو آ سان کی طرف دیکھتے ) اکثر گوشئے چٹم ہے دیکھتے (حیاء کی وجہ ہے) جیتے میں اپنے سحابہ کوآ گے رکھتے اور جس شخص سے ملتے پہلے اس کوخود سلام ر تے-(سبحان اللہ کیا حسن سیرت اور کیسا جمال صورت تھا) (تر مذی شریف) (۱۳۰۷) حضرت امام<sup>حس</sup>ن رضی القد عنه گذشته روایت فر ما کر کہتے ہیں که ا یک زمانہ تک اس حدیث کومیں نے اپنے بھائی حسن رضی اللہ عنہ سے ذکر نہیں کیا تھا پھر کے ذکر کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ و وتو مجھے ہے بہیے و و حدیث یو چھ کرس چکے تھے بلکہ جو میں نے یو حچھا تھا وہ بھی میرے ماموں ہے یو چھے چکے تھے اور اس کے علاوہ اپنے والد ماجد ہے آپ کے اندر تشریف لائے اور ہاہر آئے اور سحابہ کے درمیان آپ کے طور وطریق کا عال بھی پوچھے چکے تھے حتیٰ کہ کوئی بات انہوں نے نہ چھوڑی تھی (اب سنو) ا مام حسین رضی القدعنه فر ماتے کہ میں نے اپنے والد سے رسول التدصلی القد مایہ وسلم کے اندرتشریف لانے کے حالات دریافت کئے تو انہوں نے بیان کیا جب آپ اپنے گھر میں تشریف تو اس وقت کے تین جھے کرتے ایک حصہ اپنے رب کے لئے ایک اپنے گھر والوں کے لئے اور ایک اپنی راحت کے لئے پھر جو حصہ اپنے لئے رکھتے اس کو بھی خاص لوگوں کے ذریعہ سے عام لوگوں تک پینجاد ہے اوران ہے کسی بات کا اخفاء نہ فرماتے تھے آپ کی

عا دت مبار کہ اس جز ، میں جو آ پ کی امت کے لئے ہوتا ریھی کہ صاحب فضیلت لوگ ہوتے ان کو دوسروں پرتر جیح دیتے اور ان کے درمیان بھی وینداری کالحاظ مقدم رکھتے ہیں لوگوں میں کوئی محفص ایک ضرورت والا کوئی دوضرورت والا ہوتا اور کس کی ضرور تنیں اور زیادہ ہوتیں تو آپ ان کی ضروریات بورا فرمائے میں مشغول ہو جاتے اور ان کو الیبی ہاتوں میں مشغول کردیتے جوان کے بعدتمام امت کی اصلاح اور کار آید کا سبب ہوں اطرح پر کہوہ اپنی ضرورت کی ہاتیں آپ ہے پوچھتے رہتے اور آپ ان کو جوان کے مناسب ہوتا بتاتے جاتے اور فر ماتے کہ جولوگ یہاں موجود نہیں و وان مضامين کوان لو گول کو بھی پہنچا دیں جو پيہاں مو جو دنہيں نيز دیکھو پہنھی ضروری ہے کہ جوشخص اپنی ضرورت کی خبر مجھ کونہیں دےسکتاتم اس کی خبر مجھ کو دے دیا کرو کیونکہ جو مخص کسی اہل ضرورت کی ضرورت کسی باا ختیا رحمض کو پہنچا دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قدم ڈ گمگانے سے محفوظ رکھے گا-بس آپ کے پاس ان ہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور ان باتوں کے علاوہ آپ سنسى ہے اور کوئی ہات نہ ہنتے تھے آ یہ کی محفل میں جب لوگ آ تے تو سائل اور محمّان کی حیثیت میں آتے اور جب واپس جاتے تو دین کے ہادی بن کرواپس ہوتے اور جب اٹھتے تو ضرور کچھانہ کچھ کھالی کراٹھتے (اگراس وقت آپ کے گھر كَيْحُهِ بوتا ) اورية بحى بيان فرمايا كمين في آب بابرتشريف لاف كومالات بهي یو چھے کہ آ ب اس میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سوائے مفید اور ضروری باتوں کے ہرفشم کی باتوں سے محفوظ رکھتے تصےاورلوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے کہ ان کواورمحبت پیدااورنفرت نہ پیدا ہو ہرقبیلہ کےشریف محض کی عزت کرتے اوراس کوان پر والی اورافسر بناتے اور لوگوں کوبھی غیرضروری ہاتوں سے بیچنے کی ہدایت فر ماتے اورخود بھی غیرضروری اختلاط ہے بیجے لیکن اس طرح کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی اورخوش خلقی میں ذرا فرق نه آ سکے اور اپنے رفقاء کا حال دریافت کرتے رہے اور لوگوں ے عام لوگوں کے حالات بھی یو حصے اور انچھی بات کو انچھا کہتے اور اس کی تائیدفرماتے اور بری ہات کو برا کہتے اور اس کی تر دید فرماتے ہرمعامد میں اعتدال

لا يسدِّجـرُ عَنْهُمْ شَيْنًا وَكَانَ مِنُ سِيُرتِهِ فِيُ جُرُءِ الْاُمَّةِ إِيُصَارُ اهْلِ الْفَصُلِ بِاذْتِهِ وَ فسسمه غلى قذر فضلهم في الدّيْن فمنَّهُمْ ذو الحاجة و مِنْهُمُ ذو الحاجتين و مِنْهُمُ ذوالبحواليج فيتساغل بهم ويستعِلهم فيُمما يُصْلِحُهُمْ وَ الْاَمَّةَ مِنْ مَسْتَلِتِهِمْ عَنُهُ و اخْسارهم بالدِي يَنْبَعِي لَهُمْ وَ يَقُولُ لَيْسِلُّغُ الشَّاهِمَدُ مَنُكُمُ الْغَانَبِ وَ ابْلِغُوْنِيُ حاجة من لا يشتطيعُ إبْلاغُها فانَهُ منْ أَبْلُغُ سُلُطَانًا حَاجَةً مِنْ لَّا يَسْتَطَيُّعُ إِبُلاعُهَا تُبْت اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَ لا يُذُكِّرُ عنده الا ذلك و لا يقبل من أحدٍ غَيْرُهُ يَمَدُخُمُلُونَ رُوَّادًا وَ لَا يَـفُتُــرَقُونَ إِلَّا عَنُ ذواق و ينخُسُرُجُوْنِ أَذَلَهُ يَعْنِيُ عَلَى الْحَيْرِ قال فسألُنهُ عَنْ مِخْرَجِهِ كَيْفِ كَان يَصْنَعُ فِيْهِ قِبَالِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم يحزُّن لِسَائِهُ الَّا فِيْمَا يَعْنِيُهِ وَ يُولِّلُهُهُمُ وَ لَا يُنَفُّرِهُمُ وَ يُكُرِمُ كُريْمٍ كُلُّ قَوْم وَ يُولِيُهِ عَلَيْهِمْ وَ يُحَدُّرُ النَّاسُ وَ يَسْخُتُوسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْسُ أَنُ يَطُوى عَلَى احد منهبم بشره وكا خلفة ويتفقد اصْحابة و يسُئلُ النَّاسَ عَمَّا في النَّاسَ وَ يُحْسَنُ الْحَسن وَ يُقَوِّيْهِ وَ يَقَبَّحُ الْقَبِيُحِ و يُوَهِّيُهِ. مُعُتَدلُ الْآمُر غَيْرُ مُخْتَلِفٍ وَ لَا يَغُفِلُ مُخَافَة أَنُ يَغُفِلُوا و يَمْلُوا. لِكُلِّ حال عِنْدة عَنَادٌ لايقُصْرُ عن الْحَقّ و لا

يُحِاوِزُهُ. اللَّذِيْنَ يلُوْنهُ جِيارُهُمُ افْضلُهُمُ بحنسدة اعتمهم تصيخة والمغطمهم عندة مَنُولُةَ احْسَنُهُمُ مُواسَاةً وَ مُوازِرٍ قُقَالَ فَسَأَلُتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْمُ وَ لَا ينجلسس الاعلى ذكو وَإِذَا انْتَهَى الى قَوْم جَلَس حَيْثُ يُنْيُتِهِيُ بِهِ الْمَجُلِسُ وَ يَامُو بِذَٰلِكَ يُغُطِيُ كُلُّ جَلْسَائِهِ بِنَصِيْبِهِ و لاَ يُحْسِبُ جلِيْسُهُ أَنَّ احدًا اكُومُ عَلَيْهِ منُّهُ. منْ خِالَسَهُ أَوْ فَأُوضَهُ فِي خَاجِةٍ ضابلزة ختَى يَكُوْنَ هُو الْمُنْضِرِفُ و منْ سَالَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدُهُ إِلَّا بِهَا امْو بَمَيْسُوْر مِنَ الْقَوْلِ قَدُ وَشَعِ النَّاسُ بَسُطَهُ وَ خُلُقَهُ و منْ سالمة حاجةٍ لَمْ يَرْدُهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُوْدِ مِن الْيَقُولِ قَدُ وَسَعِ النَّاسِ بسبطة ونحلقة فيضار لهم أبأوصاروا عِنُمدة فِي الْمحقّ سَوَاءُ مَجْلِسُةُ مَجْلِسُ عِلْم و خيّاءِ وَصبُر و أمانةٍ لا تُرُفّعُ فِيْه الاصوات و لاتُؤْبَنُ فِيْهِ الْحُرُمِ وَ لا تُنْتَى فالمتاتة متعاد لِين يتفاضلُون فيه بالتَّقُوني مُسَوُ اصِعِيْنَ يُوقِّرُونَ فِيْسِهِ الْكَبِيُرِ و يسر خدم مون فيسه التصغيس ويلوثون ذاالُجاجة و يَخْفَظُونَ الْغُويُبِ..

ہوتا افراط وتفریط کچھنیں لوگول ہے غافل نہ ہوجاتے اس خطرہ ہے کہ کہیں وہ غافل نہ ہوجا تیں یا اکتاجا تیں- آپ کے یہاں ہر بات کا ایک و تظام تھا حق بات میں نہ ذرائ کوتا ہی کرتے اور نہ ذرا اس سے آ گے تجاوز فر ما تے - جوٹوگ آپ کے خاص ہم نشیں ہوتے وہ وہ ی ہوتے جوان میں بہتر مسمجھے جاتے کہ آپ کے مزد یک افضل وہ ہوتا جو سب میں زیادہ مسلمانوں کا خیرخوا د ہوتا اورسب ہے بڑا مرتبہ والا و ہوتا جوسب میں بڑ ھ کرلوگوں کا خیرخواہ اور ان کا مدد گار ہوتا وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آ پ کی محفل کا حال ہو چھا تو میر ہے والد نے بیان کیا کہ رسول اہتد سکی اہلہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست سب خدا تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب آی خود کی مجلس میں تشریف لے جاتے نو جہاں مجلس ختم ہوتی و ہیں بیٹھ جاتے (اور آ گے جانے کی سعی نہ کرتے )اور اسی بات کا دوسروں کو بھی تحتَم دیتے - اہل مجلس میں ہر ہرشخص کی طرف التفات فرماتے حتیٰ کہ مجلس میں بر مخص کو یہی خیال ہوتا تھا کہ آئے کے نز دیک اس سے بڑھ کراور کوئی سخص قابل النفات تبیں ہے جوآ یا کے ساتھ بینھتا یا کس معاملہ میں بات چیت شروع کر دیتا تو آپ گورو کے رکھتا یہاں تک و بی خود واپس ہوتا اور جو تشخص بھی آ یا ہے تیجھ مانگتا آ یا اس کو واپس نہیں کرتے مگریا تو اس کی حاجت بوری فر ما کرورنه کوئی مناسب بات فر ما دیتے - آ یے کی خندہ پیشانی اور آ ہے کے اخلاق اس طرح عام تھے کہ آ ہے ان کے والد کی جگہ تھے اور حق کے معاملہ میں تمام ہوگ آئے کے نز و کیک بالکل برابر اور ایک حیثیت ر کھتے ہتھ آ یے کی مجلس علم کی مجلس تھی شرم وصبر کی مجلس تھی اس میں کسی کی آواز او کچی نہ ہوتی اور کسی کی آبروریزی نہ کی جاتی اور اگر کسی ہے کو کی لغزش ہو جاتی تو اس کوشبرت نه دی جاتی – آپس میں سب برابر شار ہوتے – ایک دوسرے پرفضیلت کا معیار تھا تو صرف تقو کی تھاو وسب باجم ایک دوسرے (رواہ النومذی) کے ساتھ تواضح سے پیش آتے - بڑے کی تعظیم کرتے اور چھوٹے ہے محبت ئرتے اور حاجت والے کو آگے کر دیتے اور مسافر شخص کی یوری گلرانی کرتے۔ ( بخاری شریف )

(١٣٠٨) غن الْمُحْسَن رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُن عبليَّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قال قال المنحسيسن دَضى الللَّهُ تَعِالَى عَنْهُ بْنُ عَلِيَّ رضى اللَّهُ تعالَى عنهُ سألُتُ ابي عن سيرة رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم في جُلسائيه فقال كان رسُؤلُ الله صلَى اللَّهُ عليه وسلم دائم البشوسهل المحلق لين الْمَجَانِبِ لَيْسَ بِفِظُ وِ لا عَلِيُظٍ وَ لَا صَحَابِ و لا فَحُاشِ و لَاعِتَابِ و لَا مَشَّاحٍ يَتَعَافَلُ غَمَّالَا يَشُتَهِي وَ لَا يُؤليْسُ مِنْهُ وَ لَا يَجِيْبُ فيُهِ قَدُ تُوكَ نَفُسَهُ مِنْ ثَلاثٍ المُواعَ وَ الْآ كُبَارَ وَ مَا لَا يَعْنِيْهِ وَ تَوَكُّ النَّاسَ مِنُ ثَلَاتٍ كسانَ لَا يَدُهُمُ آحَدًا وَ لَا يُعِيْبُهُ وَ لَا يُطُلُبُ غُوْرَتُمُهُ وَ لَا يَتُكَّلُمُ إِلَّا فِيُمَا رَجَاثُوَابَهُ وَ إِذَا تىكَلُّمُ أَطُولَ جِلْسَائُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُسهم الطُّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلُّمُوا لَا يَتَنَازَغُونَ عِنُدَة الْحَدِيْثُ وَ مَنُ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ ٱنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَسَفُسرُغَ حَدِيْثُهُمْ عِنُدَةَ حَدِيْتُ اوَلِهِمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضُحَكُونَ مِنْهُ وَ يَتَعَجَّبُ مِمَّا يسْغَجَّبُوْنَ وَ يَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلَى الْجَفُوَةِ فِي مَنُطِقِه و مسُالَتِهِ خَتْبِي إِنْ كَانَ اَصْحَابُهُ يَسْتَجُلِبُوْنَهُمْ وَ يَقُولُ إِذَا رِأَيْتُمُ طَالِبَ حَاجَةٍ

(۱۳۰۸) امام حسن رضی اللہ تعالی عند فر ماتے بیں کہ مجھ ہے امام حسین ؓ نے کہا كەمىن ئے اپنے والدحضرت علی رضی اللہ تعالی عندے حضور كااپنے اہل مجلس كے ساتھ طرز پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ آ ہے جمیشہ خندہ پیشانی خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے کی ہات میں آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو سہوات ئے موافق ہوجائے تھے نہ آپ مرخو تھے نہ بخت گواور نہ بخت ول نہ آپ چلا کر بولتے تھے نہ بد کلامی فرماتے تھے نہ حیب گیر تھے۔ ناپیند بات سے اعراض فرماتے' دوسرے کی کوئی خواہش آپ کو پیند نہ آتی تو اس کو مایوں بھی نہ فرماتے اورصاف جواب بھی نہ دیتے تھے۔ آپ نے تین باتوں سے اپنے آپ کومبر افر ما رکھا تھا جھگڑ ہے ہےاور تکبر ہے اور بیکار ہات سے اور تین باتوں ہے او کوں کو بیجا رکھا تھانہ کسی کی مذمت فر ماتے زیسی کوعیب لگاتے نہ کسی کے عیوب تلاش فر ماتے آ پ صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر ہوتا جب آپ مُتلکوفر ماتے نو آپ سحابة أل طرح گردن جھكا كر بينھتے جيسے ان كے سرول پر پرندے بيٹھے ہوں جب آپ چپ ہوجاتے تب وہ حضرات کلام کرتے آپ کے سامنے کی بات ہیں نزاع ندکرتے آپ سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہوئے تک سب ساکت رہتے برخف کی ہات (توجہ سے سننے میں)ایی ہوتی جیسے پہلے مخص ك التلكو ( يعنى بوقدرى سے كى بات نەسى جاتى ) جس بات سے سب بنتے آپ بھی تبسم فرماتے اور جس ہے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب میں شریک رہتے یہ بیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹے رہیں مسافر آ دمی کی ہخت تُفتَلُواور بِتميزي كے برسوال يرصر فرماتے اس لئے بعض سحابہ آپ كى مجلس اقدى تك مسافروں كوكرة يا كرتے تھے (تاكدان كے جابے جابرتتم كے سوالات سے خود بھی منتقع ہوں اور وہ امور جوادت کی مجہ سے پید حضرات خود نہ یو چھ سکتے تتھوہ بھی معلوم ہوجائیں ) آپ بیکھی ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ جب کسی طالب

(۱۳۰۸) \* حفرت امام حسن اورامام حسین کی ان دوحدیثوں میں حیات انسانی کے کتنے اہم اسباق آپ کو عملاً سکھا دیئے گئے ہیں اور اس طرح انبیاء علیم السام کی تعلیمات صرف علمی اور دری زنگ میں نہیں ہو تیں بلکہ عملی طور پر بھی ہوتی ہیں اس لئے شروع میں ہم نے تنبیہ کی کے شاکل کی حدیثوں کو صرف سرسری طور پر پڑھنا نہیں جا ہے بلکہ اس کو تحمیل انسانیت کا ایک اہم جز سمجھ کر پڑھنا پا ہے افسوس ہے کہ اس وقت اس کی تفصیل کے لئے وقت میں نج ائش نہیں ہے۔ اللہ ....

يطُلُبُها فَأَرُفِدُوهُ وَ لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِي وَ لَا يَقُطَعُ عَلَى أَحَدِ حَدِيثَهُ حَتَّى يُجُورُ فيقُطَعُهُ بِنَهُي أَوُ قِيَامٍ.

(رواه الترمذي)

صاجب کودیکھوتو اس کی امداد کیا کرو (اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گواران فر ماتے) البتہ بطور شکر بیاوراداءاحسان کے ذیل میں کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس پرسکوت فر مالیتے کسی کی تفتگو کوقطع نه فر ماتے البته اگر کوئی حد سے جاوز کرنے لگتا تو اس کی کوروک دیتے یا کھڑے ہوجاتے تا کہ وہ خود رک جائے۔

# الله الله

\*\*\*

للى .... اللَّهُمُّ ضلَى على مُحمَّدٍ وَ سَيْدِنا آدم و سَيْدَنَا الْهُوهِيْم و سَيْدَنا مُوْسَى وَ سَيْدَنا عَيْسَى و مَا بَيْنَهُمْ مَن النَّبِيُّن و الله مُ صَلَى على مُحمَّدٍ وَ سَيْدِنا آدم و سَيْدَنا الْهُوهِيْم و سَيْدَنا مُؤسَى وَ سَيْدَنا عَيْسَى و مَا بَيْنَهُمْ مَن النَّبِيُّيْن و الله مَعْلَى مُ الجَمعِيْن.

يا رحمة الله انى خانف و جل و ليسس لى عمل القى العليم به فكن امانى من شر الحيوة و من تحة الصمد المولى و رحمته

ب انعمة الله انبي مفلس عافي سوى محبتك العظمي و ايماني شر الممات و من احراق جُثماني ماغنت، الورق في اوراق اغصاني

اللهم صلى على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد صلوة تكون لك رضا وله جزاء و لحقه اداء و اعطه اللهم صلى على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد صلوة تكون لك رضا وله جزاء و لحقه اداء و اعطه الموسيلة و الماقام المحمود الذي و عذته و اجزه عنا ما هوا هله و اجزه افضل ما جازيت نبيا عن قومه و رسولا عن امته و صل على جميع اخوانه من النيين و الصالحين يا ارحم الواحمين. (آمين)

## استدعا

اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے 'انسانی طافت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت' تھیجے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ مقدر میں میں کے غلط نزری میں میں میں میں میں اسلام

بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فر ما دیں انشاء اللہ از الہ کیا جائے گا۔ نشاند ہی کے لئے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔

(اواره)

